





www.KitaboSunnat.com



#### ٹیل ؤن نبر ۲۵۲۵



زندگی آمیز اور زندگی آموز اوب کانمایند معرف فقر نام

> رسول ممبر جلدسوم شاره نمن ۱۹۸ جنوری سام ۱۹

> قیمت <u>لائبریری المیشن ۱۲۵ دویه</u> باد دوم

www.KitaboSunnat.com





#### ترتنب

| _          | طلوع                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | عالم بشریت ،اسلام سے بہلے                                                                                  |
| 4          | ا _ انسانیت اسلام سے پہلے                                                                                  |
| <b>k</b> 1 | م _ دنیائے قبل از اسلام پر ایک نظر                                                                         |
| ا بم       | س _ اسلام سے پہلے عرب تصورات                                                                               |
| ۵۲         | مه_عدمالميت بين موبون مصفقدات                                                                              |
| 7 4        | ۵ تجارت العرب قبل الاسلام                                                                                  |
| A 4        | -<br>۱ اسلامی انقلاب کااژجا می معاشرے پر                                                                   |
| 9 m        | ے _ بعثت محدی سے پہلے                                                                                      |
| 1 7 1      | م _ ابتدائے اسسلام میں انعلا فی کھر کا ارتبا<br>م _ ابتدائے اسسلام میں انعلا فی کھر کا ارتباقاً<br>کا کر ا |
| ٣٥         | مریب اخلاقی کری ابتدا<br>9 اسلام میں اخلاقی کری ابتدا                                                      |
|            | م - رحمة للعالمين ، برحثيبت انسان كامل                                                                     |
| <b>u</b> / | 4. /                                                                                                       |

| 174   | ا اسم پاک محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | ا ج<br>۔۔۔ رحمہ للعالمبین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 167   | س_ لا الدالّ المتُدمحدرسول المتُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   | ،<br>ىه ۋىرالىيىش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191   | ۵ _ نبي رتمت<br>2 _ نبي رتمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲ • ۴ | یا — محدرسول املیه<br>۲ — محدرسول املیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114   | ، رحمة للعالمين تحبيت انسان كالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| '     | ٨_ مروم على المرابع ال |
| r ^   | وانسان کا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





۲۲۰ بیغیراسلام ۱۱ سیتِ نبوتی کی روشنی میں ۱۱ سیتِ نبوتی کی روشنی میں ۱۲ سیول اللہ کے اسوۃ حسنہ کے سترہ نکات

### ٣ - اصلاحِ معاشرہ

ا \_ كادنامرسيت ، بدرم تاريخ كىكسونى ير ٢ \_ بيغام محسمة مو\_ نبی اکرم سے بارے تعلق کی بنیا دیں م سیرت نبوی کا پیغام عدد حاضر کے نام ه\_\_\_ نبوت كاعطيه ں نبی کریم اپنے گھرمیں m \* 4 ، \_ نبي رم مجيثيت داعي الي الحق 79 Y ۸ \_عطیات محدّی <u>9</u> سرور کونین اورساجی انصاف ١٠ ـــ نبي كريم اوراصلاح معاست. ہم اسم ال-حضور أكرم اورتبليغ MIA ١١ \_\_\_ رسول المتدأ ورطرز معاشرت

## م عظمت إنساني كانقبب إوّل ما تصريسول

ا سرور کو آنات کے حقوق اُمت پر ۱ سرور کو آندیازی خصوصیات ۱ سر رحمت و رافت کی روح پر رواں ۱ سر رحمت و رافت کی معاشرت کو کیا دبا ۱ سر حضور آنے انسانی معاشرت کو کیا دبا ۱ سنج کریم کے بنیا دی عناصر ۱ سینم راسلام کا بنیام امن وسلام ۱ سینم راسلام کا بنیام امن وسلام ۱ سینم راسلام کا بنیام امن وسلام ۱ سینم راسلام کا بنیام افراد



\_\_\_مهم 9\_\_ اسلام اورحنسی مسنا وات ۱۰\_\_\_رسول اینهٔ اورطبقهٔ نسوان

رور سرورکا سنات کا رویته منا فقوں سے

## د ۵ سیاسی نظام پراثرات

| 010   | ا رسول اللَّركى بين الافواميت             |
|-------|-------------------------------------------|
| ۵۵۵   | ۲ عدینه یکی سیاست خارجه کامش میکار        |
| 845   | س_عالم عر نی کی فیادت                     |
| ٥٤٣   | ىم_ سياست نبوتى كاابك اېم نېلو            |
| 0 4   | ه _ سنحفرت کی میلی سیاسی فتح <sup>ا</sup> |
| D94   | ۷ _ اسسلام کاسباسی ومعاشی تصوّر           |
| 4 - 4 | ، _ سرور کا تنان کی حکومت                 |
| 475   | ۸_نی تحبیثیت کیک مدیراورما مرسیاست        |
| 4 r 9 | و_ سرور کا تنات کا دربار                  |
| א דר  | ٠ ا_ عهد نبوئ كے عربی ایرانی تعلقات       |
| 7 7 7 | ا ا ـ جدنبوی کے اصول سیاسیات              |
| 481   | ۲ ا رسول المدّ کے عهد میں نطام عدل        |
| 4 44  | ۳ ا۔۔۔اسسلام اور مذہبی روا داری           |
| ۷     | ک ہم ا۔ وعوت نبوٹی کے اصول ومنفاصد        |

### ٧- فلاحي معاست واوراقصادي نظام

| 416        | ارحت عالم كالبيش كرده نظام حيات                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 . ^      | م ـــ عهد مِد بدك مسائل اور التخفرت كالبيغام                                           |
| 414        | مو—اسسالهم كابنيا دى فلسفر                                                             |
| 477        | ہ ۔۔ رسول اکرمٹر کامعاشی نظام                                                          |
| 4 7 9      | ه_نقش <i>تيميلجير، ساجي انصا</i> ف                                                     |
| 6 T M      | ، ء نية بريموا ذراه تمد في مساكل                                                       |
| ث نع کیا ) | و معطفیل پرنٹر وبیلشرو ایٹریٹر نے نقوش کریس لاہور سے جھپوا کر ادارہ فروغ اردو لاہور سے |





#### طلوع

مجھے سیروتفریج کا قطعاً شوق نہیں۔ ہی وجہ ہے کہ مجھے ایک شہرسے دُوسرے شہر جاتے ہوئے خاصا پرتان ہونا پڑنا ہے 'مکو م مکوں کی مُیرِزودُور کی بات ہے۔

مگراب کے میں سعودی عرب گیا۔ بڑے شوق سے گیا ۔ کیونکد بد مل میرے عجوب کا ملک ہے ۔ جہاں کہ وُہ پیارے شوت سے بہاں کہ وُہ پیام سے دنیا کو متوجہ کیا تھا۔

پیلے میں جدہ گیا ۔اس سے بعد مگر گیا ۔خانۂ خدا کو دیکھا بچراسود کو دیکھا کہ جسے رسولؓ اوٹہ نے خانہ کعیہ میں رکھا تھا۔ پھر مئی مگر کی گلیوں اور ہازاروں میں گھُومتا رہا ، بیجان کر کہ شاید اوھرسے میرے رسولؓ گڑزرے ہوں!

اس سے بعد مدینہ گیا۔ روضہ اقدس کو دیکھا۔ منبر کی جگر کو دیکھا کہ جہاں رسو لگ اللہ کھڑے ہو کر خدا کا پیغام اس کے بندون کم پہنچا یا کرتے ستے۔منبر کے سلمنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں کی پسوپے کر کر شاید بہیں چضو ڈکھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوں!

پھرمسید قباکیا جورسول تق نے بنائی تنی ۔ جر و نیائی بہلی مسید تنی ۔ اُس جگہ کو بھی دیکھا کہ جہاں سے ور ٌ و وعالم کھڑے ہوکر' خدا کی وحدا نیٹ کا اعلان کہا کرنے نئے ۔

خوا برشش صرصت آنئ تھی کہ اُس جگہ آنگھیں بھیا وَ ںُ جہاں کہ رسولِ اکرمٌ نے قدم دکھا ہو۔ اُس جگہ سجدہ کروں کہ جہاں حضورٌ نے سجدہ کیا ہو۔

بالآخريئي سند دوضر كے سامنے بليٹه كُر وُعاك سيے إنتھ أُتھا ديئے - دل برج كچھ أُترا ، وہي حاصل ُندگی ، مجھے كھا درنہ بيں جاہيے!

مجھے کچھ اور نہیں سیاہیے!

تحطفيل





#### اس شمارے میں

حلداة ل علد دوم میں سیرت کے بنیا دی میلووں پر روشنی دالی گئی ہے ، وہ بھی بیری تعصیل

کےسانفد ا

جلدسوم کا انداز ہی اورہے - اس میں قبل از بعثت سے اے کر آخری ونون کک کے صالات، محققانه اندازمين منش كئے ميں رجتنے مرضوعات كا احاطر موجودہ جلدوں ميں كياجا سكا، وہ صاحر كيے جا رہے ہيں۔ المس نمبرمين لكيف والول كي المميت سه زياده مرضوع كوالمميت دے كرمضامين كو ترتيب وياكيا وه جُراَت بھي اس خيال سے كى كه باركا و رسول ميں ،كسى كا بھي نام بڑا نہيں - بڑا ٹی كام كى سبے جو اپنی اہميت سرجگه منوائے گی۔وُومرے ابساس لیے بھی کیا گیا کومضامین کی ترتیب کا تفاضا یہی تھا' یا میراخیال ایسا تھا۔ اس نمبر مي مندرجه زيل عنوانات قائم كرك، ان كے تحت متعدد مضامين ميشي كئے جارہے ہيں "كهوه اينے" قبيله" ميں رہيں اور فارى كوئى كھيڑى ترتيب سے بجايا يا جاسكے .بڑے عنوا نات برمين : ا \_ عالم بشریت اسلام سے پیلے ب \_\_\_ رحمة للعالمين ، بحثيث انسان كالل س \_\_\_ اصلاح معاشره س عفت انسانی کا نقیب اوّل ، ہارے رسول ا ه سیاسی نظام پر اثرات ۲ سے فلاحی معاشرہ اور اقتصا وی نظام ان جدموضوعات كيتت مه مفامين جياب كنهي، باقيموضوعات يرمضابين آينده جلدو میں میش کیے جائیں گے۔ اسمام يدكياكيا ب كرسر حلدايني جلم مكل مو!















## محتد مظهرالة بن صديقى

ایسے ہی اسموں نے عالیشان سربغکہ ممل ، اعلی درجہ کے آبزن ، نفیس حمام ، نظرا فروز پائیں باغ اسواری کے نمایشی جا فرر خدمت کے لیے خوب صورت غلام اور سین با ندیاں ، اپنی زندگی کے دازم بنایے اور مقصد جیات صوف برجید لیا کہ صبح و شاعر بیاشا طری مفلیں ہوں ، جن میں طرح طرح سے کھانے و سیسے وستر خوالاں پر چینے ہوں بغرض ان لموک ایران وروم کی واستان پا شان وستر خوالاں پر چینے ہوں جو مان کہ دوم کی واستان پا شان کہاں تک بیان کی جومانت دیکھنے ہو ، وہی ان کموک ایران وروم کی واستان وروم کی واستان وروم کی مالت کا قیاس کرنے کے لیے کا فی ہے ۔

بادشا ہوں اورامیروں کی اس میا شاند زندگی سے بہت سے خطرناک معاشی اور معاشرتی امراض بید ہرگئے، جربیات معاضری کے ہرشعبر میں واخل ہو گئے۔ ان سے زشہری محفوظ رہا، نہ ویماتی ، ندامیر اور



اس افتضادی برمالی کانتیجه بزگلناسی ترشیس ادا کرنے اوراپنااورا پندائل وعیال کا پیٹ یا لئے کے سوالوگ اوکسی امرکی طرف متوجر نہیں ہوسکتے ، چرجا نبکہ سعادت اُخر دی سے متعلق سوچ کرسکیں تھجی تھیں ایسا مجھی ہونا ہے کہ سارے ملک میں ایک شخص بھی نہیں دہنا ، جو حصول معاش کی کشکش یا عیش وعشرت کی دلفر پیبوں سے بحل کرکائنات کی حقیقت اوراخلاتی سعاوت سے بارے بین غور وفکر کرسکتے ''

المغرين شاه ولى الله صاحب لكحته بين:

فلماعظمت هذه العصيبة واشتده لدالمرض مغط عليهم الله والعلك المقربوت و كان مرضاه تعالى فى معالجة هذه المرض بقطع مادته فبعث نبيباً امتياً صلى الله عليه و آله وسلم لو يبغالط العجم والروم ولمريب توسع برسومهم وجعله صيزا نا يعرف سه المهدى الصالح المرضى الله حسن غير الموضى وا نطقه مبذم عادات الاعاجم وقبح الاستغراق فى المعيناة الدنيا والاطمئان بها و نفث فى قلبه ان يحرم عيهم مرؤس مسا ومناده الاعاجم وتباهوا بها كلبس الحرير والقسى والارجوان والاستعمال ادافى الذهب والفقط والتياب المصنوعة فيها والصور و تزويتي المبيوت وغير والفن و وياستهم بروياسته وبات هلك كسرى و خلير ولياسته وبات هلك كسرى و خلير كسرى بعده و و هلك قبص وفلا قبيص وفلا في بعده و و المناه و الم

( نرجہ ) حب بیرصیبت بہت بڑھ گئی اور مرض نے شدت اختبار کر لی ، نوخدا تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتہ نارا من بُوٹ ہے۔ اس وفت خدا تعالیٰ کی شبیت بر بُوٹی کہ اسس مرض کا اوہ ہی کا شکر میں بیک بیاجائے کم برکونکہ مرض لا علاج حذبک بڑھ گیا تھا بیجنا نجہ اس غرض سے بیلے خدا نعالی نے محفرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرمبوث فربا با ، جربا تعلی ان بڑھ شھے اور حضوں نے بھی ایرانی اور رومی لوگوں سے میل جول مرکفاتھا اور خدان کی رسم و رواج اور طرز معاشرت اختباری ختی ۔ انفیس رسم صالح اور غیرصالح کے ورمیان تمیز کرنے کا معیار قرار دیا اور ان کی زبان فیض نرج بان سے عبیوں کی رسموں کی فرمت کروائی ۔ اور ونیا وی زندگی میں انہماک اور اس پراطینان کرے مبیطے جانے کی خرابی فل مرک مان سے عجمی پراطینان کرے مبیطے جانے کی خرابی فل مرک مان سے عجمی





## 









ماہ ی ہیں اور تن پروہ فرز میا ہات کرتے ہیں ، وُہ ہوام ہیں۔ مثلاً الشّبی لباسس ، ارغوا نی کپڑے بست ہرے اور روپے برت برت ہوں ، مکا نوں بِنِقَشْ وَنگار نے داور تعالیٰ نے دوپے برت ، سنہری زلود اور اسکی لبلاد شیب کے دریعہ فیصلہ کیا کہ اور اسکی لبلاد شیب کے دریعہ ان کی لبلاد شیب کوختم کروے - خیا نچراس کے وجود سے کمٹری بلاک ہوگیا اور بجرکو فی کسٹری نز ہوگا اور بھرکی اور بھرکروٹی کسٹری نز ہوگا اور بھرکی قیمتر سے ختم ہوگئی اور بھراس کا کو فی بھانشین نز ہوسکے گا۔

روی سلطنت کی کیفیت اس سے برتر نئی رمیان بی فرتھا سکواٹراپئی گیاب قسطنطین عظم میں مکھتا ہے :
"برتو ہم بڑھ بیکے بین کر فرما نروا سے سلطنت کی حیثیت برنسبت سابن کے اب بہت بدل گئی تھی ، اب وُرہ ایک رما فی امپراطور بعینی مالک جنگ و پیکار یا سلطنت کا سب سے اعلیٰ مبارز نہیں رہا تھا بکہ محلوں کا باوشاہ سوگیا تھا ۔ کیک مشرقی تخت نظین محمول کا باوشاہ سوگیا تھا ۔ کیک مشرقی تخت نظین محمولت باس بہنا تھا اور ہر جہار طوف جاہ وحثم کے سابان موجود رہا تھا ۔ سے سابان موجود سے بھار طوف جاہ وحثم کے سابان موجود رہا تھا ۔ تق میں ماری تھی کہ شہنشاہ کا خیال جب ول میں یا دم رزبان پر آئے ، تو اس کو انسان سے بڑھ کر مسلم وقتر م محبیل اور جب لوگ اس کے حضور میں حاضر ہوں تو نہا بیت ا دب سے گھنے شیکتے ہوئے ۔ تو کر طویل کیا۔
"بڑھ کر مسلم وقتر م محبیل اور جب لوگ اس کے حضور میں حاضر ہوں تو نہا بیت ا دب سے گھنے شیکتے ہوئے ۔ تو کر طویل کیا۔



و سے میکے ہیں، نکھا ہے:

برابب ابليه صاكم سے نیچے المهاروں كا ابب انبوه كثیر ہونا تھا اور برہى انتظام درجہ اونی سے لے كر اعلیٰ ئے کے ریشترں اورمحکموں ہیں جاری تھا۔خود مختار بادشا ہوں کومجبوری ہوتی ہے کمہ ماتحتوں کی ایک بالفتیا ا در تربیت یا فته جماعت ( بیوروک بسی) کے دربعہ مک پریکومٹ کریں اور پرسلسلہ حکام با اختیار کا ایک ایسے پھیلا وُ کا بھاری چٹان ہوناہے ،حس بوجہ میں مصول دینے والی رعایا وہی مرتی ہے ۔ کیونکدامس عظیم الشان انتظام کی ممارت کرسنبهالے رکھنا ان ہی غریبوں کا کام ہوتا ہے''۔ رومی بازنطینی سلطنت کے نظام مصول بندی کا در مجی معتنف ان اَلْفاظ میں کرتا سہد:

منلاصه بیرکه اس بخت محصول بندی سے صوبرہات کے زبیندار اور جھوٹے کا مشتکار بالکل ہی فیا ہو سگنے ... فسطنطین کے زمانے میں بالخصوص اس کے مطری دورِ حکومت میں اِس بات کی شہا وت بحثرت موجود ہے کصوبم اے کے گورز جس طرح حیاستہ تنے ، رعایا کو لوٹنے تنے ریکدمعلوم ہوتا تھا کہ ان کو امانت في كرص طرح بها بين ، رعابا برجركري . . . . . . ظا برب كراس خن محصول ف رعايا برطرى سختیاں کی هیں۔ سرایک علاقے میں حس قدرسرماییاں انداز لوگوں سے پاس ننھا، وُہ سب ختم ہوگیا۔ اور كاشت كاربالكل نباه بوطي .....

غرض کرمکی واصلات اورخرج کا جوطرلقہ مباری تھا اورجہا ت بہ اس کا تغلق اراضی کی بابت مانگزاری سے تھا ،اسس سے وضع کے جانے ی فرض صرف بیمعلوم ہوتی تھی رہا کے علاقے کی دولت باک کھینے لی جائے ۔اس ختی کی وجسے رعایا میں جا بندی كاطريقه نكل أيااه رامس طريقه كالمختبال خزازشا بى كى صروريات كەمطابق برھتى كنيں اور ازاد كاست كار ، جويبلاكس ك غلام ست ر نوکر، بالکل ہی گبڑنے سکے رجب مفلسی بڑھی توامیروں سے غلام نہیں تواد نی رعیت بن کرکا سشتکاری کرنے سکے اور یہ اد فی بینیدان کی مات ہوگئی، یکا شت کارگوغلام رزیتے ،لیمن اپنی نقل وحرکت پر قدرت نه رکھنے تھے جس وقت ان غریبوں کا حرکمیت زمین سے اُسٹے گیا ، تو بھروہ دوسروں سے نوکراور بندے ہو گئے۔ اس حال میں جو کچیر زمین سے پیدا کرتے تھے اس کا ایک مقررہ حسّر ما مک کو دینے تھے۔ اس سے علاوہ جہال کہیں مالک کی سکونت ہوتی ، و ہاں جا کرچند مقررہ ایا م کک بیگار میں کام کرتے تھے یخوش ان *کا مشته کارون ک* حالت جن کو کونونس کیتے ہتھے ، رفتہ رفتہ البیے علاموں کی ہوگئی ، جن کوبوری اُزادی نر لمی ہو، بلکه غلامی اوراً زادی ی درمیانی مالت میں ہوں۔ دُوسر سے لفظوں میں یہ تمجیبے کراب وہ محض سرف ( SERF ) رہ گئے تھے۔ لینی ایسے کا شت کار ہوگئے تھے ، جن کا تعلق کسی طرح زمین سے ، حس پر وہ کا شت کرنے تھے ، عُدا نہیں ہوسکتا تھا گویا زبین ک سائته استیا سے غیر منقولہ بیں ان کا بھی تمارتھا۔ ان کا سٹ تکاروں کی نسبت تکھا جاتا تھا کمرہ وہ زمین سے ساتھ شامل ہیں " ان غربیوں کواپنی حالت بہتر کرنے بااین اولادکی مدوکرنے کا مطلق موقعرحا صل نررہا تھا۔ صرف ایک صورت اس حالت سے



بندوستان میں مب آریر ملد آور نجاب سے آگر بڑھے، توان سے ند مبی طبقات نے مفتوحہ آبادی کو انگ تفلگ طبقہ واربیث رکھنے کے لیے نہا یہ سنت تواحد و بن کیے۔ اگر مفتوحہ آبادی کا کوئی فرو فاتح طبقہ واربیث رکھنے کے لیے نہایت سخت تواحد و بن کیے۔ اگر مفتوحہ آبادی کا کوئی فرو فاتح طبقہ کے می شخص کو تی روان کے نہا نایا کی تصور کیا جا آتا ۔ امل والوں سے ندہبی رسوم و شعا ٹرشو و روں سے لیے بالکل منوع سنے یہ و روں کو پراجا ان توان مور اولی کی بریمن کوئی بریمن کوئی بریمن کوئی بریمن کوئی بریمن کو منتوجہ قرار دیا جا تا۔ اگر کوئی شود رکسی بریمن کو وید پڑھتے من لیا ، تواس سے کا نوں میں گھیلا ہوا سینسہ ڈوالا جانا تھا ۔ اگر دوکسی بریمن کو وید پڑھتے من لیا ، تواس سے کا نوں میں گھیلا ہوا سینسہ ڈوالا جانا تھا ۔ اگر دوکسی بریمن کوئی شود راونچی ذات والوں میں شیا دی بیاہ نہیں کرسکتا تھا اور نہ طبقا علی سے کسی فرور یہ بازن نظمی کہ وہ شو وروں میں شاوی بیاہ کرسے۔

ادر مرد و ں کے اختلاط سے نصابا مکل ناپاک ہو بھی تنی اور زنا کاری عام تھی ۔ ایران ہیں عورتوں کی عالت کچھ اس سے منز نر تھنی ۔ ہند وست مان میں نومنو کے توانین سے باعث مردوں اور عور توں پر کچھ اخلاقی پا ہندیاں عابر تھیں ۔ لیکن ایران میں مرو مرتسم کی اخلاقی ، فرمبی اور قانونی گرفت سے باسکل آزاد تھا۔ اس کی مرضی اپنا آپ قانون تھی۔ وہ خون کے قریب ترین رمشتوں میں شادی کرستہا تھا اور مبتنی ہیریوں کو چا تھا طلاق د سے سکتا تھا۔ عورتوں کو مردوں سے علیمہ ورکھنے کی رسم صرف ایرانیوں تک محدود مرتقی ، آبونی یونا نیوں میں عورتوں کو گھروں میں باسکل مقفل رکھا جاتا تھا اور اسمنیں



IT— Judge of the Law of the Control of the Law of the Control of the Law of the Control of the C

ستی ماکت میں باہر جانے کی اجازت نتھی۔ ابران میں زمانہ قدیم سے پردستور تھا کو عور توں کی حفاظت کے لیے مردوں کو ہذیم رکھا عبایا تھا۔ نیز ایز نان کی طرح یہاں بھی خواصوں اور واسٹ تی عور نوں کور کھنے کا طریقہ عام تھا ۔ اسے نہ عرف نہ ہا مجربہ ایرانیوں کی سماجی زندگی کالاز می خاصہ بن گیا تھا۔

بریزیدرون مان مان مان مان می ایستان و بیسانیوں سے باہمی ندہبی اخلافات کا ببلا مظامرہ مجلس نیقیر میں بربیاتنا فرجہی عدم رواواری اور فرقہ واربیت کا زور اس مجلس نے آریوسی عقیدہ کومردود قرار دیا تھا۔ حالا ندآریوسس کو مین کی اور بیت سے انکار نرتئا۔ اس کا عقیدہ سرف یہ نظائمہ ایک وقت ایسا نشا عب باپ نظا اور بیٹا نرتئا۔ یعنی منرت سین اریت میں خداسے ایک درج کم بیں۔ اس جرم میں آریوسی عقاید کے بیرووں سے خلاف کفر کا فتولی دیا گیا اور آریوسس، یوسی بیوس اور تیریگ کس کوسلطنت سے مبلا و کمل کر دیا گیا۔ اسی زیانہ میں نسطور کی تمفیر کا واقعہ بیٹ کا یا ، حب سے متعلق ڈریسر اپنی کتا ب معرکہ ندہ ب

عبيهوي زمبب مين بت ريسنى كے عنصري مريزش كاعمل نو سرطرف جا رى ہى تھا۔ اب مربطريق كوم دلعزيز بنے یا بنا اثر درسوخ بر قرار رکھنے سے لیے اس بات کی نکر ٹرگئی سمجس طرث بن ٹیسے ، اپنے مشتریوں سے عقاير كريام اس كران عَفا يركا زمانة قبل ظهر مسجيت بويا لبد ظهر سيجيت مذبب بين واخل كربياها كن ر معربيول نياسى طرح مسلد تنلبث سيمتعلق ابينه خاص فسم سيع مغفا يرموعيسا نيت بين زبروستى واخل كربياتها اوراب ووجا بتے تے مرم مدرای رئیسنش کے بہانے سے اُن کی سس کی قدیم بیتش کو از سرنوزندہ کیا جائے۔ النحيين ونون مين قيصر خفيرو وتديس نياسطور كوجونلسفه مين تصيود وركامهم مسلك تصا ، تسطنطنيه كالبطريق اعظر مقرر کیا (یههو) ان دلیل تحبیمی عقاید سے جوار میں بھیلے ہُوئے نتھے، نشطور کو انکارتھا اوراس کا یہ نیال منا که غداسیه زوالجلال وقیوم کوجو کائنات سے نورّہ ورّہ میں ساری و دائر ہے زات یاصفات بین نسا سے مشابہ یا ممأنل قرار دینا گفرہے بلسلور پرارسلوے فلسفہ نے گہراا ٹرڈالا تھاا وراس کی بیر کوشش تھی کر عقابد مشائیہ کونالص ببی عقاید کے سا فذ تطبیق دی جائے - اس بنا پر اسس میں اور اسکندر نیکے بطریق سائر ل میں تھیگڑا ہوگیا۔سائرل کا تعلق کلیسا کی اس جماعت سے تھا، جربت رسنی کی حامی تھی ا درنسطور اس گروہ کیا سرگروہ تھا ، ج من ب كومطابق عقل تابت كرنے ميں كوشاں تنا بيسائرل وہى ہے ، حس نے إلى بيشاكر تقل كيا تھا۔ سائرل ندورم بالجرم كرديا تعاكة خفرت مرميرى يبتنش خداكى مال مون كيحيثيث سيدادكان كليسا بس واخل بوجهً ا درنسطور کامعتم قصد تھا کہ ایسان ہونے پائے ۔ یہانچ قسطنطنیہ کے صدر گرجا میں نسطور نے ایک خطبہ پڑھاجس میں خدا بے قیدم کی صفات کو شرک سے مبرّا قرار دیتے مُوٹے اس نے از را و استعجاب یہ سوال کیا کہ کیا میں مکان سے کرایل*صفدا*کی با<sup>ا</sup>ں ہو ہ<sup>ے۔۔</sup>

و کامان ہے۔ اسکندریہ کے اونی درجہ کے پادریوں کی شدما کر قسط تطنیہ کے پادریوں نے "خدا کی ہاں" کی حمایت کا



مغرور فرقر کی حیثیت میں آگئے۔ همزور فرقر کی حیثیت میں آگئے۔ همزام علی شمنشا ، زینو نے او لیسرے مدرسے واس بنادیر بندکر دیا کہ اس سے ارکان نسطوری مبلاتا رکھنے تنے بتیجہ یہ براکدا ڈلیسے نسطوری اساتذہ اور اہل علم بارسو کا تی قیادت میں ایرانی سرعد سے پارتھا مکانی کرگئے۔ یارسوما نے ایرانی بادشا ہ فیروز کو سمجا یا کہ راسنے العقیدہ لیسی سرکاری کلیسایونا نبوں کا موید ہے بسیک نسطوری بازنطینی سلطنت سے مطالم کی بنا پر اس سے بالکل الگ ہوگئے ہیں۔ اس طور پرنسطور لیوں کو ایران بیں بناہ ملگئی۔

یر تونظ عیسائیوں سے مختف فرقوں میں باہمی روا داری کا حال ۔ اب برمجی و کیمنا چاہیے کے عیسائیوں کے اقتدار کے تقت کیوولوں کے سائفر تا اور کا کہا جاتا تھا۔ قسطنطین بہلا باز نظینی رومی فرما تر واتھا ہجس نے عیسائیت کورکاری ندہب قرار دیا تھا۔ اس با دشاہ نے بیوو دیوں کے متعلق یہ قانون وہنے کہا کہ اگر کوئی ہوئی کسی البین تخص کو بقرے مارے بالاس کی زندگی خطوم میں ڈوالے ، جس نے بیووی ندہب نزک کر کے عیسائیت قبول کی ہو، تو ان تمام لوگوں کو زندہ جلا دیا جا اس کے بعد قبول کی ہو، تو ان تمام لوگوں کو زندہ جلا دیا جا اس کے بعد ایک تا نون یہ وہنے کیا گیا کہ کرئی عیسائی کیورو اور کی میں اختیار کرسکتا۔ مرانے سے جو ما ہیلے قسطنطین کے ایک اور فائون کے در لیو بہو و یوں کومما نعت کردی کروہ کی عیبا ٹی کوغلام ندر کھیں ہوں ۔ اس کے ایک اور فائون کے در لیو بہو دیوں کومما نعت کردی کروہ کی عیبا ٹی کوغلام ندر کھیں ہوں۔ اس کے ایک اور فائون کے در لیو بہو دیوں کومما فیسے اور پر بکھتا ہے ،

ا تصطنطین کے جالئین نے بہودیوں کے بارے میں جہنت نر قراعد و فنع کیے ان سے معلوم ہوتا ہے کم بہودیوں سنے اپنے کم بہودیوں سنے اپنے بہودیوں سنے اپنے



A Signature of the state of the

رویہ سے عکومت کوانشتعال ولا نے میں کوئی کسرنہیں اٹھار کھی بہودیوں کے جرشید نوجوانوں نے آریوسی اور انا تا نیرسی فرقوں سے جبگڑوں میں شرکیب ہوکران ندہجی اور فرقہ وارا نہ فسا دان کوا ورزیادہ ہوا دی ، جن سے استندر برکی فضا مکدر سے جبگڑوں میں شرکیب ہوکران ندہجی اور فرقہ وارا نہ فسا دان کوا ورزیادہ ہوا در مان کی سے کہ کی مطالبہ کی بین بڑی سے کہ کی مطالبہ کی بین کری سے کہ کی اور فیاز کرکیاں موقف کردی شین اسی زمانے میں جوڑیا میں بہودیوں نے چر بناوت کی جبنوں نے محبیبا نیوں سے طلم وستم سے بید ایک اور بہا نہ فرا بہم کردیا ۔ بہودیوں برمحا صل کا شد بہزین ہوجہ ڈوال دیا گیا ۔ احبین مندی کر دیا گیا کہ دو کوئی میسا فی مورتوں سے جبی شاوی کی مان مورتوں سے جبی شاوی کی مان مان کوئی سے بیت المقدیں مواندی کی میسا نی خورتوں سے جبی شاوی کی مان مورت کی مواندی کی دوبارہ نا فذکر دیا گیا ، جس کی گروست بیت المقدیں مواندی کی دوبارہ نا فذکر دیا گیا ، جس کی گروست بیت المقدیں مواندی کا داخلہ روک دما گیا .

کے فائدہ کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے امنیں بائکل مجہول کر دیا۔ اس من میں مقسطنطین اعظم کے مصنعت جی فرتداس کوانر کاحب زیل بیا ن میش کرتے ہیں ،جس سے معلوم ہوگا کہ مذہبی عبا دات وریا ضانت کا بینملو دنیا کوکس طرف سیے عبار ہا تھا : و کستی خص کوا نمار نہیں ہوئے کا کہ روما فی سلطنت میں نماص کر اس سے مشر تی حصّہ میں لوگوں سے اطوار مگر کو کس درجہ طبیتیں مسنے ہوگئی تعیں اورمیسی بے مشر می اور بد کا ری عومًا مجبیل گئی تھی۔اگر قوم کامجنٹیت مجموعی کوئی ایمان تھا تو اس کی قریت احساس بالعل زائل ہو تکی حتی ۔اب اس کے لبوں پر فہرسکوت خفی کرنی نیک ہوایت اس سے ظاہر نه بهوتی تقی نبیک بخت ادر یا کیزه فلبیتین نازک مزاج بن کر انگ هو ببیشی تقین تمام خرا بیون کوگوا را کرسسے مطلق ہا تقرباؤں نربلاتی تھیں ۔لیس انتد ضرور ن تھی کہ کوئی تھرکیک ان نوابیوں کے رفع کرنے کے لیے ظاہر ہو۔ اً فركار وہ تركيب ظاہر بركوني ليكن اس دين سے مانے والوں ميں بہت لوگ ايسے تھے ،كر جن كنا ہوں ميں ونيا عبْلاحتَّى، ان كوجَنا كرخو و ونيا حيموڑ بليٹے تقے اورگوشەنشېن مېوكر رہبانيت اختيار كرلىمتى ـ رہبانيت معى اليسي سخت جس میں انسان کی فطری کزوربوں کا لماط کرنا توجیز دیگر تھا ، ندرتی صرورتوں کو بھی ، چوانسان سے ساتھ مگی مِن تطبی ترک رنے کی کوشش کرنے ہتھے۔ ان لوگوں میں جن سے مزاج میں ختی ٹرھی کموٹی تھی، اتنا نوخرور ما نا جاتا تھا کداز دواج لیک قابلِ عرّت ہجیز ہے۔لیکن تجرد کی تو ہیوں کو بیان کرنے میں بمدِغا بیت مبالغہ کرنے تھے اور گوخود اکس ریمل زیبو ، کیکن دوسرول کوممجهانے میں حس قدر بلاغت و فصاحت بیب کمال پیدا کیا تھا ، وہ سب اسي صغمون ريصرف كياجا أنضايمو في شخص بلاا فسيوس اس كليهف واذببت كا اندازه نهيس رسكتا نضا ، جرعد ما مكر بزار با مرود اور ور نول کواس رهبانین کی دحبر سے اٹھا نی پڑیں ، جواگر بالکل نٹی نرحقی ، تو کم از کم شختی میں پہلے ہے بڑھی ہوئی تھی ۔سلطنت کواور ملکوں کوان مردوں اورعور توں کی خدمات کی واقعی صرورت تھی اور مہت خوب ہو تا کہ مک ان کی خدمتوں سے مستنفید ہوتا لیکن ان لوگوں نے د نیا کے تعلقان سے کنا رہ کیا اور تنہا ٹی سے گوشوں میں جا بیٹے بہما ں انھوں نے بینہیں سیکھا کہ ابنے مبائی انسان کی مدوکس طرح کرتے ہیں ' میکراس خود غرضا ندجیرانی اوریرایتانی میں کمکسی طرح خود عذاب مخرت سے بیے بھائیں ، اینا فاتمکر دیا ۔ ان کو سوا کے اپنی روعا فی نجات کے اورکسی چیزے بحث نہیں رہی تھی ؟

بہی صنعت آ گے جل کر مکھنا ہے ،

"اس سے ساتھ اس کا خیال مبھی رہنا جا ہیے کہ ازدواج سے پر ہزکرنا اور اس کی ذرداریوں سے بہتا روانی ملئت میں کوئی نئی بات دیمتی صدا ہوں سے سلطنت کوخوت تھا کہ بڑے طبقوں میں بالحضوص پینجیا ل قوت بجڑا اجا آ آ کے سرشادی کرکے اہل وعیال کا بوجوا پئی گرون پرلینا درست نہیں ۔ جنانچہ رعایا سے اسی میلان طبیعت کو بدلنے کے لیے سلطنت کی جانب سے فاص خاص انعام اور مصولات سے معافیوں سے وعدسے ہوئے تاکہ توگ مساحب اولاد ہونے سے پر بیز نزکریں ... . . . اس قسم سے احکام اس اسول بر بینی تھے کہ انسانی



The second of th

معاشرت کایر ایک لازی فرض جیکدانسان شادی کرسے ملک کی خدمت کے لیے اولا و پیدا کرسے ۔ چنانچہ دربارے ایک فرمت کے لیے اولا و پیدا کرسے ، جہاں سے مربارے ایک فرمت کی بیج ہے ۔ یہی وُہ کیاری ہے ، جہاں سے نئے پورے تیار ہوکروُ ور وُورے باغوں میں لگانے جانے ہیں یہ وہ باغ جوانی ہے ، جہاں سے افواج دومانی کے لیے شیاعت و مروانگی کے چنے باری ہوتے ہیں ' لیکن لوگوں کو لاولدر سے میں الیسی آسالیش معلوم ہوتی شی کہ گوشنشاہ جو بیان نے اس مضمون کے متعلق بہت سے فراہیں جاری کے ، گرکسی سنے کچہ پروانزی متاسی تیوس ان فرامین کی نبیت ہے ایک و نیاسے ان فرامین کی نبیت سے ایک و نیاسے من فرامین کی نبیت سے ایک و نیاسے منظر آومی یا زناکار بت پرست برنی باکری کی ماصل رکھنی چا ہتا تھا ، ووایک عیبا ٹی کی نبیت سے مختلف ہوتی تھی گرمیے سے کا مقام ہے کہ اس بدنی طراح و من سے طریقہ دونوں نے دیک ہی سا اختیا رکیا تھا ۔ لیکن شیادی کرنے سے بزاری طا مبرکرتے تھے ''

انسانی فکر و خطر کا انحطاط کر ساری در نیا کا سیام سے پیلے سے تمدی اور ندہی خیالات کا ذکیا ہے جس سے معادم ہو گہے انسانی فکر و خطر کا انحطاط کر ساری دہذب دنیا کا سیاسی، معاشی اور تمدنی نظام ابز ہو پچا تھا۔ کیک طرف نو دنیا اور مشاغل دنیا میں موریت کی بیھالت تھی کرعیش وعشرت ایک فن بطیف بن گیا تھا اور مالدار طبغوں کو زندگ کی وافزیعیوں میں خطرایا و دہا تھا اور زرو یا فی فلاح وسعاوت کا کوئی تصوران کے ذہن میں باقی رہ گیا تھا۔

و وسری طرف غریب، مغلوک المیال طبقوں کو زندگی میں جن صحائب اور محروسی کا سا شاکرنا پرا رہا تھا۔ اس کا ذہنی روعمل ان پرید ہُو اکد وُر ونیا کو ابجب لعنت سمجھنے تھے۔ زندگی اور تمدن کو نفرت اور کرا ہینت کی نظروں سے ویکھنے تھے اور روز ترک و نیا اور لاطائل ریاضا نے وجا برات کی طرف مائل ہوتے گئے۔ نیکن یرساری غوابیاں اس فکری زوال کی پیداوار تمیں ، جواس زمانہ میں انسانیت پرطاری نظام تعدومت اور مجمعت کے نظرایت کی میں انسانیت برطاری نظام کو کو جنر دیا جو اس دور میں انسانی ذہن پر اتناحاوی ہوگیا کہ ذہب میسوی کا بڑا حصہ تھا۔ ان اثرات نے بل جل کر فوالا طرفی نظام کو کو جنر دیا ، جو اس دور میں انسانی ذہن پر اتناحاوی ہوگیا کہ ذہب میسوی کی پُوری تعلیات اس کے دیگ میں زنگ گئیں۔ بیزندری شرابہانہ فلسفہ دنیا اور انسان کی حقیقت کا منکر تھا۔ مواقب اور شعن کو اور کرسے بھا و اسلام کو عقل پر ترجیح و بیا تھا۔ اس نے خدا کے سب تھا اور کرسے بیا تھا۔ اس نے خدا کے سب تھا کو اور دیا تھا۔ اس نے خدا کے سب تھا کو ترکی کی خدا سے میں کا دیا ۔ اس فلسفہ نے نہ صوف کی میں کا دیا ۔ اس کی ابتدا دکیو کر ہوگی کہ اس کی توضیح سے ہے ہم میں میا دیا ہو کہ اس کی توضیح سے ہے ہم میں میں میں میں کا دیا ۔ اس کی ابتداد کیو کر ہوگی کہ اس کی توضیح سے ہے ہم میں میں میں میں میں کا دیا ۔ اس کی ابتداد کیو کر ہوگی کی اسلامی توضیح سے ہے ہم میں میں میں میں میں دیا ہو دیا ہو اس کی توضیح سے ہے ہم میں میں میں دیا ہو دیا ہو اس کی توضیح سے ہے ہم میں دیا ہو میں اسلامی میں دیا ہو کہ ہوا ہی دیا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ کیا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ کی کہ کہ کی کہ ہو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ ہو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ کو

" بعلیموسی خاندان سے فرمانروا مرکز علم ایتھنز سے اسکندر برگونمقل کر بچکے شخصے روم بھی مرکز تھا ، گراس کو زیادہ شہرت



رسی در سیندر برین مختلف عقا پرک لوگ آباد کید گئے تھے۔ اس بنا پر اسکندر بر مذہب کا سنگم قرار پایا به یعنی است در برین مختلف علی است کے بعد بہل مغربی فلسفہ میں مشرقی مذاہب سے عناصر شامل کیدے۔

ایک بہرودی اسکندر برین ورس ویتا تھا۔ اس نے بہلے بہل فلسفہ میں مشرقی مذاہب سے عناصر شامل کیدے۔

ایک بہرودی اسکندر برین ورس ویتا تھا۔ اس نے بہلے بہل فلسفہ میں مشرقی مذاہب سے عناصر شامل کیدے۔

اس کے فلسفہ کا ماصل برین کا معالم خدا کی مہنتی کا کیک جزوہ ہا ورمقدس نفظ کنے اس کی بیدالیش بکوف برید انظافہ ان کے مدین ہوئے۔

افلا طون کے مذہب کے بیروستے ، گرمشر قی خیالات کا ان براٹر غالب تھا۔ سب سے بعد تمیسری صدی عیسوی میں امزیس سیکا س ایک عیسائی نا مذان میں بیدا ہوا ان براٹر غالب تھا۔ سب سے بعد تمیسری صدی عیسوی میں امزیس سیکا س ایک عیسائی نا مذان میں بیدا ہوا تھا ہے فلسفہ کی بنیا داس بات پر رکھی مرعلم و ادراک میں کینا میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے ہوا ہے۔ اس سے مرف سے لعداس کی مسلمہ بیکارچیز میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میٹھا، جربم ۲۰۱۶ میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میٹھا، جربم ۲۰۱۶ میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میٹھا، جربم ۲۰۱۶ میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میٹھا، جربم ۲۰۱۶ میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میٹھا ، جربم ۲۰۱۶ میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیے۔ بیسسلسلہ بربیلا ٹینٹس میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیا۔ بیست اس میں میں بیدا ہوا تھا۔ اس کے فیاد و میں بیدا ہوا تھا۔ اس نے فنا وجذب سے مسائل فلسفہ میں شامل کیا۔ بیسسلسلہ بیا ہواتھا۔ اس کے دیوسلسلہ بیا ہواتھا۔ اس کے فیاد و میات ہو میں بیدا ہواتھا۔ اس کے دیوسلسلہ بیا ہواتھا۔ اس کی کیا کی کو دیوسلسلہ بیا ہواتھا۔ اس کی کیا کی کیا کیا کیا کیا کیا کی

ا فلاطونی فرفر کے بیرو وں کا تھا اورا فلاطونیزجد بدہ سے نام سے موسوم تھا ؟ " یزانی فلسفه میں تصوّف کی آمیزسٹس پہلے میں فرقہ افلاطونیہ ٔ جدیدہ کی بنیا دیڑسنے سسے ہوئی واس فرة كابا في ايب مرتدعيسا في امزيس سيهاس نا بي تحاسية اسكندريد مين تميسري صدى عيسوى بيس بيدا بهوا تعاس اس نے اپنے فلسفہ کی بنیا و اس سندیر رکھی رعلم انسان کو اُسی وقت حاصل ہرتا ہے ، حب نزیمہ باطن سے وربيه انسان بيرو نی انزات سے بهان بمستغنی ہوجائے رعالم ومعلوم تحد ہوجائیں۔اس کاخیا ل تھا کہ عالم میں تدن قوتیں جومبرطلتی ،عقل فعال اور قوت مطلق کا ر فرما میں۔ انسان کی سعادت بیر ہے کہ مکا شفر سے وربعد اپنے باطن کا ترکی کرے کر قل فعال سے اس کا اتصال ہومائے ، امزیس سیکاس سے بعد اس کا نناگر دیلاشنس، جو مار ۲۷ میں پیدا نئوا، اینے اشادی مسند پرمنشیا- بیراکشرروزه دار رہتااورعز لت میں بسرتها باس کاخیال تصا، اس کواینی زندگی میں متعدد مرتبه رومیت باری کا شرب حاصل ہُواہے اورچومرتبر اس کا جیم جیم خدا دندی سے مماس مجوار اس سے نز دبیب دنیا محص خواب دخیا ل ہے۔ خدا سے اتھا اُل کا مل انسان كي حقيقي سعادت بعيد انفيال بهي آناكا مل كدانسان بيروني ازات سه پاك بهوكر خدا كے تصوريس اینے تیٹی فٹاکردے کیکن بیمالت معنی کشف ومرا قبہ سے حاصل نہیں ہوسے تی۔ بکر اس وقت حاصل ہر تی ہے، جب انسان خودی سرفنا کرسے بے خود ہو جاتا ہے اور شخصیت کو کلیت میں فنا کرسے فنا نی اکل سے مزنبر بہنے ماتا ہے۔ اسس بیودی اور فیا فی اللهی کی ماست میں اصلی حقیقت سے داز اس پر کھل مائے ہیں آڈر انسان اس جیز سے متحد ہر جاتا ہے ، جس میں وُہ اپنے ٹیس فنا کر رہا ہے۔ یعنی نها سے زنبہ سے بقا تک اور خصیت سے کلیت کک اس کوصعود ہوجا آیا ہے۔ یہی اس کی حیات جا ودانی اور



ا فلاطونيرجديده ك ريتمام رمها في اورتدر كُش خيا لات ورحقيقت ا فلاطون ك نظريداعيان سن ما خوذ تقدرا فلاطون ك تجربه وراصاسات كي دنيا كوغير حقيقي قرار ديا نضار اس كي نظريين حقيقي عالم فوق الحتى ہے، جس ميں زاحساس كا گز رہے، نر تجربه كا-یهی دنیا ہے ،جس کو وہ عالم اعیان پاکن نصورات کی دنیا کہنا ہے۔ ہاڑی روزمزہ کی جنبی اور تجربی زندگی میں جواسشیا ونظرا تی ہیں' ان كي نسبت زير كهاجا سكما سيح كروُه بين اور زير كها جاسكما سيح كروه نهين بين - مبكه وه وحود اورعدم كي ورمبيا في ها لت مين بين - مثلاً سيحيين تنديوليفي حبن كالهم اپنے احساسات سے دربعة تجربر كرستے ہيں۔اس مين حين كامل نهيل يا ياجائے گا بكد كو كى زكو ئى بهلومغرورنگا بوا به کار ایسی چیز کس صحیح علم موضوع شیں بن سکتیں ۔ نیمن مجردص اور مجرونیکی ایسے ابدی مقابق ہیں ، جن ہیں ان کی ضد کا کوئی شائر نہیں یا یاما تا۔ ان کا نمال رنفق سے میرا ہے۔ بیکن طاہر ہے کہ برکلی تصورات یا اعیان تجربیر سے عالم سے تعلق نہیں رسمة واس ييمندم أثواكد كريب ادروق القربه عالم ب بحس وافلاطون عالم اعيان كتاب يرعالم حقيقي اورعلم كالفسلى مرضوع ہے۔ افلاطون اپنے اس نظریہ کا اطلاق صرف افلاقی تفتورات جیسے حسن اورنیکی وغیرم پر ہی نہیں کر ٹابکید ما دی اشیاء پر ہبی۔ منغروستی ہے۔ کیکن حب ہم بلی کا نفظ استعمال کرتے ہیں توائس سے کوئی منصوص بلی مراد نہیں ہوتی۔ پرایک عمومی تصور ہے حس كا مهي سهي كو في حقيقي نجر له منين بوقا - كينو كمه مهم جو بتي مجي يا بئن كے ، وه ابك محضوص بتى ہوگى ریز كد بتى كا عوقى اور فر د نصوّ ر ىس معلوم بواكدىيى خصوص اورمنفر دىيستىيال مثلاً بتى ، كتا ، ام ومي اورميز دوغيره اس عومى اورمير د نصور بتى ، سكتے ، او مي اور ميزكى شموس اشار میں بھیر رونکہ ہم اس مجرواور کتی تصور کا کو ٹی مشاہرہ اور تجربہ نہیں کرسکتے ، اس کیے معلوم بُواکہ اس کا تعلق عالم ماوی اور حسى سے نہیں بکرعا لم اعیان باللّی تصورات سے عالم سے بد، جو فوق التجرب سے اور نہی عالم اصلی اور حقیقی ہے۔ باقی رہا با دی اور صیمالم، تو ده اسس عالم کاپرتو ہے جس طرح کوئی بتی، کتاً ، آومی دغیرہ جبهارے ادراک میں آیا ہے، اس عینی بّ ، ستے اور آدمی کی ایک شال ہے ، جوعالم احیان میں موجود ہے - لہذاتجربداورا حساسات سے مقابد میں عقل ، جزئیات کے معابد میر کتیات اورعالم ما دی سے مقابلہ میں عالم اعیان زیادہ حقیقی اور پا ندار سے سادی عالم تو آنی وفانی سے لسب ابدی حقائق کا عالم لازوال ہے۔

بظاہریہ فلسفہ بڑا معصوم اور ٹھوس معلوم ہوتا ہے ، لیکن اس سے علی نتائج زمانہ ما قبل اسلام میں بڑے خطرناک نابت ہُوئے۔ پیلے تو اس نے ایک تنویت پیداکر سے مقیقت کو دوجوا گا ندا درستفل خا نوں بیں تقسیم کر دیا ، جن بیں سے ہراکیہ تعایم بالذات اور دُوسرے سے نیے متعلق ہے ۔ بیھراس نے علم سے بیھے می تجربر کو غیر فروری ٹھہرایا ، جس سے نتیجہ بیں علم وجدا نی کا تصوّر پیدا ہُوا۔ اس علم سے بیلے سی دبیل و برہان اور تجربہ کی فرورت زمتی ۔ اس سے منصر فن واروں اور دینداروں کی وہ تفریق عمل میں ہم ٹی ، جو بالآخر رہا نیت اور نزک و نیا کی طرف لے گئی ۔ بیداس نے علم خل ہراور علم باطن کی ہمی تفریق پیدا کی سرا میں مند کی پیدا دار سے کی بیدا دار سے کی بیدا دار سے کی کے دور اس فلسفہ کی پیدا دار سے کی کے کہ ور ایس سے بیرو ایک ایسے باطئی علم و وحدان اورکشف والهام سے مدی سنے ، جس کو عقل و دبیل سے نابت کرنا صروری مز موسوس پشونس یہ دعولی کرستنا تھا کہ فلاں فلاں حقیقت اس نے اپنے باطنی علم اور وحدان سے ذریعہ معلوم کی ہے۔ اس طرح تمام ذاتی توجات اور شخصی اور کو خدمہ اور عقل کا ورجہ حاصل ہوجا تا افلا طونی فلسفہ نے نرصرف و نیا داروں اور دینداروں کی تقبیم کا آغاز بکہ خود دینداروں سے دو حصے کر دیے۔ ابک حصد علم طاہر کا پیرو تھا اور ابک علم باطن کا ربینا نجہ مانی کے مذہبی نظام ہیں جس ایک طبقہ خواص کا نشا اور وور سراسا معین کا نواص کو گوشت سے پر ہیز کرنا پڑتا تھا اور از دواج سے توہر ٹی پڑتی تی اور تمام اصاسات وخواہشا ہے کو کیل دینے کا تھا تھا۔ سامیین پر اس سے مقابلہ ہیں بہت کم پابند بال تھیں۔ یہ زودارا زورج بندیاں ہت سے مشرقی ذاہب میں واضل ہوگئیں اور زما زما بعد ہیں اسلام سے خرہبی نظام پرجی ان کا اثر پڑا۔ عالا کو اسلام سے اسکام ہیں اس کا کو کی گئی اپنی

علی حیّت سے پیفاسفہ اس لیے تباہ کن ابت ہُوا کہ اس نے بخر بری نا قدری کرکے انسان کو بجر دکھتو رانت کا نوگر بنا وہا۔ اس طرح انسان جزئیاتے جبسے کلیات بھر بہنچ ہے بہائے اس کوشش میں مھر دف ہو گیا کہ ایک جست بھرکلی حقیقت معلوم کرے تجو براور کا رائی کی صرح دوں کا نے حقابی او معینی صورتوں سے حقیقے پڑگیا۔ جبی کوست وصداقت اس سے نزویک آئی برہمی بھی کہ اسفیل زندگی کتجو برگاہ بس ازمان کا اس کو بلاحزورت معلوم ہو تا تھا۔ حالا نکم کو فی مجر و حقیقت اس وقت بھر سدانت کا رتب حاصل نہیں کرستی ، حب تک دو زندگی سے میں تو بانسانیت سے سیسے میں مطالب منہ ہو۔ حقیقت اس وقت بھر صداقت کا رتب معلوم ہو سکتی اور اخلاقی زندگی سے معیارات پر زجانیا جاسکے۔ اس کی صداقت با میرم صداقت کا رشت تر زندگی سے وہائی زندگی میں انسانیت سے سیسے معلوم ہو سکتی اور معلوم ہو سکتی اور اخلاق کی ترکی کے میں انسانیت کے میں انسانیت کے سیسے معلوم ہو سکتی اور کا نام ہے۔ افرا فلاطون سے نزدیک جھیقت اور صداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت اور علم کا ان امور سے کرئی تعدی نہیں مصداقت وصداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت وصداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت و مسلم کے دنیا اس ونیا سے اور افلاطون سے نزدیک جھیقت وصداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت و مسلم کے دنیا اس ونیا سے اور افلاطون سے نزدیک جھیقت و صداقت اور علم کا ان امور سے کوئی تعدی نہیں مصداقت و مسلم کی دنیا اس ونیا سے اور افلاطون سے نزدیک تھی ہو سے د

ا خلاقی زندگی کے بلے افلاطونی نظریات اس ہے بہاہ کن ٹا بنت ہُوئے کہ اخلاقیات کا تمام ترتعلق ہاری ہادی حتی اور معاشرتی زندگی سے سے حس اخلاقی سے انسان کے معاشرتی تعلقات میں کوئی اصلاح نہ پیدا ہو۔ حس اسے اس کے معاشی نظام کو اُوئے نیج اورنا انسا نیاں دور نہ ہوں جس سے بہن الا توامی تعلقات اور طبقاتی اقبازات بیں کوئی ہمواری اورعدل نہ پیلا ہو۔ استے کوئی اس اخلاقی کا متام کہا ہوسکتا ہے۔ بیکن افلاطون کہتا ہے کہ تمام اخلاقی تصورات مثلاً حسن، بیکی ، عدل وفیے وکا اسس عالم سے کوئی ملا قرنہیں۔ ان کی دنیا توبا محل امگ تعلگ ہے۔ مالا کہ توجس انسانی روابط و تعلقات میں ظہور پذیریز ہو، جو نیکی پریشان حال اور مصلیت بردہ انسانی رہا نہ بازی کرنے سے قاصر ہو اور حس عدل کا مظاہرہ طبقاتی اور بین الا توامی تعلقات میں نہ ہوسکے ، اس حسن ، نیکی اور عدل کی حقیقت بہت مشتہ ہے۔ اخلاقی زندگی کا انسانی تجربات اور مبذیا ہے واحسا ساست سے بہت گر اتعلق ہے۔ اسی طرح حس جے کوعقل وجدان اور کشف والہام سے تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی اسی طرح حس جے کوعقل وجدان اور کشف والہام سے تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی اسان کے اس کا حدالہ میں تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی کا سے تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی کا سے تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی کا سے تعبیر کیا جا تا ہے ، وہ جی تجربات واحسا ساست اور جونی تھوڑات کی



جروان بن پرست ہے۔ بقل جزئیات تجربسے بالا ترکوئی متقل بالذات قبت نہیں ۔ وُہ احضی جزئی تجربات کے صیح تجربا اور ترکیب کا المرہ کے بیشت ہے۔ بقل جزئرک علائن کے پر بیسے بالا ترکوئی ستھوٹتے ہیں بجا انسان دنیا ترک کرکے فارول اور جنگلوں میں اندرگی گزارتا بھرے ، جزئرک علائن کے پڑی بینسنا ہُوا ہو بھی نے النسا فول کے باہمی فلم ہستم اور معاشرہ کی نا انصافیوں کا کو ئی تجربہ نہ کیا ہو ، اس کا کشف والدا مصرف اس سے جہا تی جو براور ذائی کشف والہا م ہے۔ بین اس سے بیے دئی ویل بیش نہیں کرسکتا۔ شخص کو بلادیل جورف می دولی پیشتل ہوکہ یہ مراوا تی تجرباور ذائی کشف والہا م ہے۔ بین اس سے بیے کوئی ویل بیش نہیں کرسکتا۔ شخص کو بلادیل جورف کروں کو اپنی کرتا ہے ، کمورہ دائی کرتا ہے ، کمورہ دائی ویل بیش نہیں کرتا ہے ، میں اس سے بیان کا میں ہوسکتا۔ شخص کو بلادیل میں میں کرتا ہے ، اور نہ مرف بیش کرتا ہے ، کمورہ دائی ویل بی گریہ دلائل وہرا ہیں ایک الیسی دنیا ہے ہی متعلق ہوسکتا ہیں ، جرتمام انسا نول کے تجربیں منترک مورہ کی میں میں کرسکت افراد بلا است شنا محسوس کرسکیں۔ اگر یہ ایک مشترک ہی اور تجربی عالم سے متعلق نہ ہو، تو ایک آدی کو میں افراد بلا مستعلق نہ ہو، تو ایک آدی کو دربیا آدئی کیا ہم سے متعلق نہ ہو، تو ایک آدی کو دربیا ورائی تعدر ان اور کا میں افراد بلا موں کہتا ہے کہ وجرائی تعدر ان واعمان کا عمل ایک الیے عالم سے متعلق ہے جربائو تی ابحق اور فرق الوجن الیک ویا ہے۔

غرضیکه اسلام سے پیلے زمانہ میں عبیبوریت کی حتنی املانی علمی اور مذہبی خرا بیاں نفیس ، جن کا وکر مم اُو پر کر عیکے ہیں ، با بوا سطہ یا بلا واسطہ ان سب کا ماخندا ورمنیع افلاطونی فلسفدا در نوا فلاطونی تصوّف ہیں ۔



# w.K.trabosunnat.com

#### ترجيس: محمد إدى حسن

سيداميرعلى

نرع انسانی کی دینی ترقی میں جہسل بایوا اسے، وہ ایک بیا موضوع ہے بوانسان کا مطالعہ کمینے والوں سے لئے انہا کیسی یکھتا ہے ۔نفس انسانی کا تدریجاً ایک ہمرگیروات، ایک مجیط کا نبات إرا دسے کو میجانیا! اندھیرے میں مشکھنے کیسرنے ک جوزخشیں، کیا افراد ا وركبا اقرام دولو ں نے هیلی ہیں، اس سے میشیز كه ان كے نعبوں براكب السي دوج مطلقه كاتصور عبرہ گرمزا، بو آم مرجرد ت من برگ ساری اور زنام فطرت کو تاعده و فافون کے سانچے میں ڈھالنے والی ہیں میر ایسی چیزی ہیں جن سے سہایت معنی خیز سبق حاص مہونے میں - ماریل إليا بوائي كرج عل ك وريع نوع انساني اشيائه اوي كريشش سے ترتی كركے تماوت اللي كر بنجي ہے، وہ معرض تعديق ميں بير كيا -اقوام ادرا فراد كثير تعداد مين تناسراه ترقى سيمنحف موسكة أمراني نوابلتات نفسانى كيفول داه كادهوكا كفاكر ليضع مطفويت ك بتوں کی طرف لوط سکے ،جرمعن ان کے جذبات کے زانسے ہوئے میسے تھے بیکن خداکی اطاز، جا ہے کدئی اسٹرنتا یا نامنتا ، بہشد وعوت ست دیتی رہی ہے وروقت آنے براس کے بندگا ب خاص نے اٹھ کر اعلان کیا ہے کرانسان پر دوبر سے انسانوں کی طرف سے وراس ے بدا کرنے والے کی طرف سے کیا کہ فرائض عائد موتے ہیں - بربندگا ف خاص خلاکے تقیقی سنجمبر تھے - وہ اپنی قوموں میں اپنے وقت کی بچار بن کر آئے سے میں سیائی ، پاکساندی اورانصاف کے وہ تمام وارسے نزپ رہے تھے جوروج انسانی میں وولیت کئے گئے جب - ان ای سے سرایک اپنے زمنے کے دوحانی تعاصوں کا ترجان تھا۔ ہرایک اس بیعاً یا کہ ایک گری مول توم کوسدهارسے اکسار سے اورا اكد كرى مولى ملكت كونيائ بيين كيدى وتدن كالعليم يف كيك أث يواكي يجوع سن ارس كا ذره مستورا و دوس كيالم كرينيم كرآئ وايك بينا مهركس ا کرنس ازم کے لیے نفاہکرساری نوع شرکیلئے جوسل سٹولیہ دلم کاشار رُوخ الذکررے بن توجہ آگے بنیام مرف عروں کیلئے نرتھا۔ آپ صرف ایک زانے یا مک سے لیے مبعوث زموئے تھے ملکہ سار سے بنی آدم کے لئے ، اس ونیا سے ایک سرے سے دوسرے سوے کہ جنگنے بنگان خدا ہیںان سب کے لیے۔ اس معلم اعظم کا ظہور احس کے سوانے سیات اس کی بنت کے کیے سے لئے کا خیر کے مصافع طور پڑھمبندمو جیکے بِي محض كيد الفاقى حادثريا الديني عالم ك حاشيه بركها مواك غيرتعلق اوضمني واقعد ندتها . وه اساب، وه زاب حال س بكارنى مرتى خرابیاں ، مادی کائنات میں جاری درساری ایک قدرت مطلقه برتقین مجم پداکرنے کے وہ اندرونی واعید ، جقیم آگٹس کے زمانے بر تعین نے کنارسے ایک ایسے بنیر کو و سود میں لائے تھے ہوں کی زندگی ایک المبریقی ۔ دیم ما تو یں صدی عبیری میں دوبارہ بروے کار آئے ا دراب کی سیلے سے بھی زیادہ فوٹ کے ماتھ جبیا کہ جا طور پر کہا گیا ہے - ساتہ ہی صدی عیسوی کا آغاز قومی بعاشر تی اور ندسی انتشار کا 🖰 نہ تھا، اس مي جونظام ردنما بوئع اوه وليسے ہى تتے ، جيے نمبت إيان والقان كے کسی نئى صورت ميں علوه گرمونے كا اعت بنے مين اكا و . وُ مركده ال توقول كوندي ارتفاكه اس ناكزير واست بلا يا عائد اس كى منزل مقصودوا تى عباوت كى يميل وتنظيم ب- يتمام مغاسس ب

اس کے بعد حب شاخ سنے امم البلا وسے کو پی کیا ، وہ سام ( SEMICTIC ) نسل تھی ۔ سامی کھی تورانیوں کے نفش فکم پر عبل کرمغرب کی طرف کئے اور معلوم مہر ، ہے کہ بہن النہر نیا (MESOPA TOMIA ) کے ڈییٹے کے شالی حصے میں آیاد ہوگئے۔ مہت جبد انہوں سنہ تعدا واور فوت میں ترق کرکے اِ ل کی سلطنت کا خاتمہ کرویا اور اس کی جگو ایک و بین سلطنت ناعم کی بیس کاسکم تمام ہمایہ ملکوں میں جب آئیا معز فی ایش بیا کے دو بڑے دریاو ک کے ورمیان انٹورلوں (A SOY RIAN S ) نے ہوادالحکومت نبایا ، اس میں جو ندم ب دائے تھا ، دہ کھی تھی ایک مثبت تصور تو حید کی مبندی کے حاب نبتیا تھا۔ اِن کے بیاں جو ساوی سلسلہ مرا نب تھا، اِس میں ایک افسان و اعلیٰ مہتی کے صریح اعتراف کے نشان میں ۔

ا دھر وٹیلٹے کے شمالی مصیریں سامی نوا یا دوں کی بڑی جاعت ترقی سے مراحل ملے کر رہی تھی۔ اوھرسامیوں کا ایر بھیڑا ساگریدہ اُر (ع لا اسکے علاقے بیں واخل موگیا - بچر کلڈانی سلطنت سے زرنگین تھا۔ اس تبیلے کا شیخ بھی کی خوداختیا ری مبلاطفی اور با و بیگردی بہت سے ذہرں کے قصول کا صنمون بن گئی ہے مستقبل سے اربخ افرینوں کا جارم بد نبائلیہ

#### RAWLINSON ANCIENT MONARCHIES J

لله عربی رواتیول میں صفرت الرائیم کے باپ کا نام آزربان کیا گیاہے، جو صریاً اشور کی ایک ووسری صورب ہے ۔ آزر کے بناتے ہوئے خوبھوں تیوں کا خکراسلامی اوب میں اکثر آتا ہے - ان روایات سے نابت ہو اسے کہ حضرت اراہتم اشوری النس منے -

ہمیائے گئی۔ ووسرتے مبیاں کے بہال یصررت حال ہے کہ وہ اپنے معبود تبول کو جن الی تبیوں کا حامر بینار ہے ہیں ، وہ خیابی ستدیاں ایک دوسرى بى مدخم مورىي بى كېھى نووە محبدا حبر تتخصيتىن بن كرساھ اى بىن اوركھى مكيا جوكر فرى حيات ماد سے كى ايك وحدت بن حاتى بير-وحندك إول دفته دفته حصط حانف ببي ا وريم وكمصف من كشعوب و تباتل بادشا ببيون مي تبديل بوسك بي - زراعت نب أمهنداً مهته راعيا زمشائل كى حكرك ي ب مصانوں كا انتعال رائح مور إسهاوران سب سے زادہ اہم بات نوبهدے كه ايك انفن واعال تخصيت كا بند و تصور ذمنول سكه نبدويت يجلعول كدبزور واخل موري بسي كيميروس، ميزننگ اوروو مرسے فتابا ن بإنشان بن سكے كيت اكير حرت أنجيز فا والتكامى سے فردوسی نے کا نے ہیں ، ایک روبہ ترقی تہذیب کے اولین نشان مدار میں بمعلوم سرنا سے کرسمی نوانے میں آروں سے بہال بادشاہی كالأغازمُوا ابى زمانے كے لگ بھگ آريائى خاندان كى دوشانون مِن وہ ندسې خاندعرونمائدا ، حس كے تيمج مِن مشرق شات ا بنے مزیم سے حلاوطن برگئی منر فی آرایوں میں ایک ملم نے رہر اپنے ذریب کی کتابوں میں سانہ زرتشت کے نام سے یا در ایا جاتا ہے ، ایک ز بروست انقلاب بریا کر دیا نف اس تر کیا ہے جو شدمیر مذہبی ش کمش پیدا کی اس کے نشان اُن تبروں میں ملتے ہیں ، سرو دیروں کے تعجبر میں سنر تی اربوں کی نسل و خرمہب کے دشمن" جروشتی " پر بھیجے گئے ہیں - اصلاح شدہ خرمہب کے بارسے ہیں ان کھینوں سے مکھنے والول کا جوز نی زاوید تھا ، وہ ناموں کے غیرمعمولی توارد سے بی بڑھ کواس امرکا قری ترین شرت ہے کہ یہ ندسیافتلاف بھالعل ریوں کی دوشاخوں کے طلحی ہر مبانے کا فوری ارطاد سط بعب خااس ذه برين برخ عالبًا ن ني تريخ ك بيل يري بكت معزني آريور كثي زيت مسلك (١٥ ٤١ ٥٥ ه) جيلے ليف مشر في جائيو كي جن كا مذهب نعدُ اراب (POLYTHEISM) וכ رومدة الوجود (PAN THEISM) كى الكيمون مركب (PARODAMISADAC) كى مرحدُل سے بام ركلنے مير كامياب بو كئے مشرق آري مندوستان پرٹرٹ ٹیسے یہاں انہوں نے اسل سیاہ فام بانشدس کو اپنی آبادیوں سے نبحال بامرکیا، یاتیل مرد باریا فلام نیا یا اور الغیس بیٹ لینے سے کمترم شیاں ، بینی داس اور شو در محصے رہے۔ بہرطال ویدوں سے نرمہا درزرشتی نرمب میں جوانشلاٹ تھا، وہ مخص اصافی تھا۔ رَجُنْتیت مظاہر کی بجائے اُن کے سبب کی بہتنٹ کرتی تھی۔جہات کہ ویروں سے دبز اور کانسلی تھا ، اس نے اپنیں بودں کا حامریہٰا دیا اور دیو پیتوں کو کا فرقرار دیا۔ دیروں سے بھی والوں نے اس کے حواب میں اوستا کے خدا ہوار کواکی خبیث دیونا اور دیونا ؤ کاشون کُها ۱ در" جروشّی "پرول کھول کرسب وشتم کی بوٹھاڑکی -

پہلازرنشت کیاں اورکس زمانے میں مواریہ بیردہ لاعلی میں شنور ہے رہرحال داریوش متباسپ کے عہد میں اس مام کا ایک اور معلّم گزدا ہجس نے کیانی تعلیمات کی تحدید ہم تدوین اور توسیع کی -

اگریم ایک ندر سے مرٹ کرنے و الیں تو عمیں ہندوک الی میں آریا کی نتر مات کا سیلاب صدیوں تک مشرق اور حبوب کی ممت بڑھنا موا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آریا ئی ندہب جوعملہ آور ندیم وٹن سے اپنے سابھ لا کے تھے، زیادہ تر دو سے زیر میں بہیں ترقی کا کاروال کے کی بہتش اور مرٹی مظاہر میں میم میں استفادت کی بہتش بنجاب میں روحانی تصور نے مزین نترون نایا ئی ۔ ویدوں میں بہی ترقی کا کاروال کے بڑھنا ہوا دکھائی دیتا ہے، تا ہم کم ہم اُ بنشدوں میں مہندو کو ل کے خربی خیالات کو اپنے اوری کمال پر ہمنجا موا دکھتے میں۔ اُ بنشدوں میں روحانی ولالہ اس شدت سے بے کہ وہ بلند ترین وحدا نیت کے قریب جائی جائے ہے۔ اُ بنشد نر صرف خدا کے نفوذ مطلق سے بھٹ کرتے ہیں ، جو ایک ایسا تصور ہے، جس نے بعد کے زبانوں میں مادی وحدات اورو کی صورت اختبار کرلی، بکھر یعلیم بھی ویتے میں کہ روح مطلق برم آتا تم ہوجودا من طرا درساری کاننات کی حاکم ہے۔ دہ انسانوں سے دیوں میں رہتی ہے ا در آخرالام انفرادی روحوں کو لا تمناہمیت میں یوں منر مجھیں لیتی ہے ، جیسے مندر دربا وٰل کو اپنے اندرغوق کر دنیا ہے سعب یہ انخذاب موجا ہا ہیے، تو انسانی روح پر کا بدخا کی میں جرتم بات گزرے موجود ہے ، جنوں نے بہت جدارتھا کے مل کاڑنے ہا و با سینانی مزیدعودے کی بجائے ہمیں سس تعزل دکھائی ویتا ہیں ۔ آبینشدوں کا مقام کرا حاص کر بہتے ہیں ا در بھرتنز وں کا طریق بہتش یا بوں کو اس مقام سے مہا دیتا ہے ۔

آ پنشدوں میں ہوخیال بار بار دُمْرا پاکیا ہے کہ پرم اُ تا مختلف میں رُوں مرجاوہ کر ہوتی ہے ، اسی سے اُونا روں کا تصور بیدا مہوا۔ سجس طرح مغربی غیرا ہی کتاب کا ملسفہ کا کنات نُفس عامہ کی اس زبروست خواہش کی سکین نہ کردسکا کہ اسے ایک ایسانخصی خوا می جائے ، ہو انسا اوّں میں رہ بچکا میرد اور اُن کے ساتھ آئے دن کا میں جول رکھ بچکا ہو۔ اسی طرح اُنمینشدوں کے مرحداز و دو بے ہندوشان کے عوام کوغیر اُن تشفی ہے زسخا سکے ۔

'' کرنیا نیجانبرانہوں نے بہت جلدکشتری عباتی سے ایک بیر دیڈا ڈھوٹٹھ کالا بھیں سے تعلق کھوٹری مدت کے بعد برعقیڈ رائیج ہوگیا کہ وہ نبغسبریا تاتھا اور ریمشور کا افراد بن کراس سف دہیں زندگی بسرکر سف آیا تھا ۔

وحدت اوج دکے موضوع برآیائی ہندوف کر میں جورد و جذر آستے میں ان سیکے دوران ارداج اسلاف کی برسٹس نمری ومعاشرتی نظام کا ایک لازمی جُرو بن کر ہندو کوں سے ذہنوں میں جمی رہی ہے ۔ یوں نوشود روں کوجی اجازت تھی کو لینے آبادا جلاد کی ارواج برخان بر برخان کو برخان ہیں ہیں جہ کے دوران ارداج اس کے دہنوں میں جی دران تو اسے بڑی سنگین مرادی جاتی۔ اگر کوئی شود درانفاقا کسی میمن کو مشر پرخان ہوئے ہوئے تو اس کے لئے میرامقر بھی کہ اس کے کا تو ن میں کھیلا جواسی فی ال دیا جائے ۔ اگر وہ کسی برمن کے برابرجو کی بریکھے جاتا تو اس کے برابرجو کی بریکھے جاتا تو اس کے برابرجو کی بریکھے جاتا تو اس کے برن کو دیے سے داخ دیا جاتا ۔ شرورول در تین اونی جاتیوں کے درگوں کی آلیس میں شا دیا ان انہائی ہے رہائے سانہ سنراؤں کی مسترج ہا در تعدن اور کی میں کا در تا بران کا در تا ہوں کے در بران کا در عبادات کو اصل با تندوں کے عقائد کا اثر قبول کرنے مسترج ہا در قطاع مندی تھیں کی کہ سندہ میں کا در تا ہوں کے در بران کا در عبادات کو اصل با تندوں کے عقائد کا اثر قبول کرنے

له زازهال كاكير مصنف كناجه كريجكوت كيتا مين بيترك وحدايرت ك نشان بإك جات ميريكن وه غيرموحدانه ضاحرك ما تدخلوه مي -

ور کہ کہ میں ۔ مرورز مانہ سکے ساتھ غیرائریہ توہول وتعبیوں کو و نیزا نہدوؤں کی دلومالا میں واض ہوگئے ۔ا وراُک کی بوجا مہندوؤں کی ''است و ن کی میٹوں میں نسال موکئی ۔ بھانت بھانت سکے بختہ اورخام ، سُٹ اور پرانے تقیدوں سے گڈٹٹ مہرجا نے کا نتیج معاصفہ یوں سے جس بچہدہ اور وقیق وحدت اوجودی نظام خیال سے ارتفا میں مصروف سننے ، اس میں ایتذال آ گیا ۔

تحبیت کی ابعین اسلام سے وہ پردہ نہ اٹھایا جس کے نیکھے ہندوستان ہزار در سالوں سے ایک ٹی اسرار دندگی مسرکر رہاتھا۔ اس وقت کی بہدوشان کی کوئی تاریخ نرفتی ۔ برکہانا ممکن سے کہ داسور اوکرشن کس زمانے میں گزرا بااس کی تحقیت کمیں ہی ۔ اس سے بارے بین ان گفت کمانیاں ہیں ، جو دنوا وسے اُرنی نہیں ، تو اُن کے بہر اور اور ایک معلوم موتی میں ، ظاہر ہے کہ برکہانیاں پروہوں نے گھڑی، جو دنوا وسے اُرنی نہیں ، تو اُن کے ہمسر خرد رہن گئے تھے اور رہن کا فائد واس میں برفتا کہ عوام کے دلول کو لیمانے اور رجھائے رکھیں ۔ واسود بوکرشن کو مہدود برالا میں شونو کے اقراد کا مقام صاصل ہے اور اس حقیت سے دو محکرت گیا ہے اس حصے کی ، جو محکم سے تعلق کی تاریخ فیست ہے ۔ وہ برہی طور پرائی جائے میں اپنی تھا اور برندا بن کے شہر کہوں میں اپنی تھا اور برندا بن کے شہر کہوں میں اپنی تھا اور برندا بن کے شہر کہوں میں اپنی تھا اور برندا بن کے شہر کہوں کے ساتھ لیکا رہا ہے بہا کا تھا ۔

واسد دیوکرش کے مسلک کا بنیادی کرکن یا نھاکہ بورا بورا دھرم امینی ایمان کمتی دسینی نجات کر کمنجی ہے۔ جرکوئی وشنوکے اس اقدار مِرایان ہے آتا ، اس کے اعمال جاہے کیسے ہی موتے ،اُسے ابری معادت کا نصیب مِنالقینی تھا۔

اس کال ایمان کے نظریے نے بین ایسی رس مات اور عقائد کو حتم ویا بجواب کر مبندوشان میں رائی میں بھڑکہ بارس بر مشتم کی میں جاتی تھی کہ کرشن کو برنا تما بھے کہ لینے من میں جا لیا جائے اور بھر لینے من سے بوری بولگا لی جائے، اس بیے عام اوگر براگ اور سنیاس کو مبابی تصور کرین گئے۔ آپھیں لینے بران کے کسی ایک جسے پر جاکرا در من کو کرکٹ جی سے گئا کر سالیا ک بک جنگل میں جٹھے رہا، برس یک ایک جا گگ برکھڑا رہنا ، برن میں آپکویے گڑواکر اوھرا وھر گھٹے بھرنا، برسب ایسے کام سنتے ہوں سب باپ وھوڈ النے تھے۔ اگر کسی تفی کو کسی گناہ کا کف رہ دینا یا کوئی منت بانیا منظور ہوتا، تو وہ کسی آ دمی کو کھے وان دیے کراس کام پر لگا دینا کہ وہ اس سے گھرسے دیونا سے نئڈ

معبگرت گیناکا پورسے وصیان کے ساتھ باٹھ کرنے سے یاکٹا عل میں استفاق کرنے سے ساری بُرائیاں ووش اور باب وهل عاتے۔ -

شکتی پوجانے ہیت سے مبدوروں کے ولوں رہو سکہ جار کھاہے، وثوق سے کہاشک ہے کہ بیسکہ اس نے کب جایا تیکتی ہرمنیار ولو تا کا لسوانی نصف اور فعال تنین عمیلوہے شیوسی کی کمکتی یا استری وہ بھیا بک ولیدی ہے، جبایر تبی، بحوانی، کالی، مہاکالی، وُرگا، جبنیلا اور

له سرى كرش كوعمواً كوپال كرش (مينى كرش كوال) كه نام سے يا دكيات ناسے - اگ كام كوليوں كو گوپوں (مينى گوامنيں) كها جا ناسے - امبروں بعين شالى نهد سے گوالوں كے اس سَور ما دبترا كے بارسے ميں بہت سى بُرِ تطف كها نيا ن شهور فيز يعنى توگول نے لسے بند دول كے اپنو (١٥٥ عهم مر) كا نفب دبا ہے ، ميكن پقب كي كھيتيان بيں -

کی گئے ہے ، انسانی قرانیوں اور دوسری انسانیت سوزر سموں کے ساتھ کی جائے ڈراھے میں ، بوغالباً ساتویں صدی عیسوی میں کی محکمت کی گئے ہے ، انسانی قرانیوں اور دوسری انسانیت سوزر سموں کے ساتھ کی جائے ۔ اسے جاہے کسی ام سے پکارا جائے اوراس کی تجواجہ کسی طریقے سے کی جائے ، اس بیں عیسان کہ ترمیب کی " ما در کمنوار" ( MATER DOLO ROSA) کی سی کوئی بات نہیں بائی جاتی ۔ اسکندر بر کے کہاری آئی سس (1515) ویوی کی طرف جوانسانی رہم اور انسانی و کھ دور وسے بمیاری میں اور تھے ، اس کا بھی شائبہ کے مہندوگوں کی اس نوفناک دیوی بیں موجود نہیں۔ بیمیت ناک بھی دہشت انگیز تصور کے بیز نوز کی در سے بھر سے مصریکا غیر آریتو کو موسے مستعمار ایا گیا اور میں کی ایس اور میں کوئی نظر و نیا ہے غیرا بل کتاب خواہی ہم بہت نوفناک دیوی بیں اور تو اور بربی ( CYBELE ) بعنی المی روماکی ما در کھر کی اور میں کہا تھی ہم بھر کی بھر تا ہے جس کی کوئی نظر و نیا ہے غیرا بل کتاب خواہی ہم نی بھری بھری بھری جائی ہوں تا ہم بھری بھری ہم بھری بھری بھری ہم بھری ہم بھری بھری ہم بھری بھری ہم بھ

مبنددگوں کے وبڑے ماسوں سے بھی ہے ایک باٹھ و وکو اور کورکووں کی لڑائی اور وو مراندگا کے لاجرا ون کے انھوں میں کے اغول میں کے اغول میں ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ بہب کانی وضاحت کے ساتھ تیا جل جاتا ہے کہ اس زمانے بیر کس قدم کے ہؤئی عقیدہ اور طریقے عمدام بیں لائے تھے۔ وونوں مماسول میں ایک خاصصارت یا فتہ ممانٹرے کا نقتہ کھینچا گیا ہے سس میں کانی اوی ترقی بریکی گئی ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اخلاتی انطاط کھی بہت بڑھ جہا تھا۔ بینائی مجھ مت کے بانی گرم بھو کے سام وی سے بہت مدت بہلے مبدوستان کے عوام میں ندائی عبادت معض بریانوں کو رجہ خاصوں کا ایک رسی مجموعہ بن کردگئی تھی مجس میں نواب کا معیار برجا کرنے والے کی نیکی ایر بریز کاری نہیں بلہ بر وم ساتھ کے بینے کہ دو مناسب جنتر منتر پڑھ کرد دیتا کو عاقبول کرتے بر جبور کریتے ہے۔ کہتم برطا ور مہا برنے بو بنا وت کی ' وہ نو وغرض بروستوں کے اقدار کے خلاف مندوک کے ول سے انظیے والی ایک اواز گئی۔ کریتم بھوا ور مہا برنے بو بنا وت کی ' وہ نو وغرض بروستوں کے اقدار کے خلاف مندوک کے ول سے انظیے والی ایک اواز گئی۔

کے تنزی بجاریوں کے دور شب بڑے گردہ ہیں۔ وکھنا باری اور بہجاری ایسی وائیں افظ کی اور الجیں افظ کی ریوں بڑل کرنے واسے۔ وکھنا عاریوں کی ہوجا بہرائیں ہے کہ طلے طور پرم تی ہے اور اس ہیں دومری دبویوں شالا گرشند و تو اکی کر سر کا میں ہوتی ہے اور اس ہیں ہوتی ہے اور اس ہیں دومری دبویوں شالا گرشند و تو اکی کہ باتی ہے اور اس کی جو تنظام اس بوتی ہیں۔ سارے مندون نہیں برمہجا ہی میچھوں کے رہو کی در بڑی قداد ہم بالے جائے ہیں اور اس کی بہتمار شافیں ہیں۔ ورکا برجا میں ابوعموا اگست کے میسے بی منا تی باتی ہے درکا کی مور تی کو ساتھا من بر بھی کو مار بر ساری باتی ہے اس کے جاریا تھ ہونے ہوں اور وہ شریب سارے بات کی اس مور تی کو بدیر زنگا جا آ ہے مندر ہیں وار وہ شریب سارے بات کی اس کو ان اس کو برق کو بدیر زنگ جی زنگا جا آ ہے بنگال ہیں اس کی مرق بات بات کی ایک مندر ہیں وار وہ شریب ساور وہ شریب ساور ہوت ہے کہ کہ کہ بات کہ بات کہ مندر ہیں داور میں اور وہ شریب ساور ہوت ہے کہ کہ کہ بات کی جو برائے کہ بات کے مندر ہیں ور وہ شریب کے کہ بات کی بات کہ ب

ونوں مزیم نظم اس کے مسلم کا بنات کا کو ٹی نوان ہے با اس پر کو ٹی امین شل کا حکمران سے ، مبواس کا نظام حبلا رہی ہے لیکن ُوزِ ں براعمان مرنے ہیں کہ انفرادی زندگی بالاخر معدوم ہرجائے گی اور دونزں ہر کہتے ہیں کہ بر نیک انجام مرف ایٹے کاموں کے ذریعے عاصل ہر سكتاميد الكين ان مين ايك فرق سے مين من أو بندومت سے وابستدرہ سے اور اب مل طور چر بر بمنوں سے ندمب كا إيك فرق بونگیا ہے ، میکن بده مت نے جراحت سے کام سے کہ ایک نئی روش کی داغ بیں ڈالی ا دراس برجن میں ۔ اس نے کرم لینی عمل کو کمنی کا واحد وسيرقراره بااوراس كحليوالمرتبت بانى كے عرب عمل كے ميدان ميں جدوبهدى مرت كے بعدانسان كى تقريبك بارے ميں برمربت كا بوقق تھا، وہ بینی نظربدیں کی عین صندتھا اور اس کا ہری تصوف ہمیت حبد موہرے غرام میں مرایت کر گیا۔ سکین اپنی حبم محبوی میں ایک مختصر گمرشا زار د نندگی مبرکرے کے بعد کیومت انتہائی مصائب سے دوچار مزا ۔ ظِفر مند بیمن دھرم نے اسے جوشکین سزا میں دیں ، ان کی رُدواد خوبی نرزُننا ك منكرول كى وبوارول ميمقركش وكهانى وبتى سبع- بهرجال برسيلم كمزايرًا سبح كدابني اصليحورت ميں بدورت وكشش خركيتها مفاہیس کی دولت بھن دھرم نے اپنے بیرووں کے ول مرہ سلتے - اس کے تعلیم ایک تبیت دین مرنے کا دوری نرکیا- اس کی جزائیں اور ترکی أَنْدَه زندگی میں راحت وسعاوت کے معایت ،اس زندگ میں فرائفن اوا ناکرینے کے نتیجے، سب استے مہم نے کرعام لوگوں کے قول یران کا کوئی اثر نه موسکتا تھا۔ بهت جلداس کے لئے صروری موگیا کر یا توخانہی ونیاسے تھا بدترک کر دینے ، یاحیس نام بربی کا کھیا ہے کہ اس نے کوشش کی لتی ، اس سے بھر تہ کرے ۔ بنا بڑاسسلنے برؤوں کو بامازت دینی پڑی کد نبک کا مول کو جبرا کر بوعا باط میں مکن حائمي بإاس كى بيلطف تعيمات ميں ولحيي بدل كرف كے سئے تنزك رسوات اختيار كريں - است اپنے اصل وطن ميں نہايت موافق مالات کے تحت بنواکامی موتی واس نے اس کی کوئی گنی نش زجر رای که وه اسنے آپ کوایک ولالم انگیز مذہبی نظام آبت کرسکے واگر بیر یه درست سے که اس کی عض صوفیا نه به کومغر لی ایٹ با اور مصر کے فلسفول پرٹری حد کک اثر انداز مرتے ہیں۔



بن گیا تھا ۔ دومری صدی عیسوی بین اگریپضوسمرتی کی ابھی عزت کی جاتی ھی اوراسے ہرمعلطے بیٹنی سندیمچھا جاتا تھا ہم بجنولک<sub>ی</sub> نے ہے ہی ۔ اس کے نزدیک فات بات کا فرق آنیا ہی تچھر کی کیسرتھا، خبنامنو کے نز دیک تھا ۔ دونوں کی نسکا ہوں میں شوور اتنے ہی کھیج چھے جینے وہ اثبدا کی زمانوں میں بمجھے جاتے ہتھے ۔

نوزائیدہ پچیوں کومار ڈواسنے کی رسم منبدڈوں میں اتنی ہی مام ہتی ،جننی ودرجہا دت سکے عموں میں ہتی۔ اس کا کوئی تحریری ٹیرس نہیں ملنا کہ سنی کی دیم کب فردع ہوئی کیکن قرائن تباتنے ہیں کہ وہ ساتویں صدی عبسوی بمبرط مہتی ربہرسال بیرا ئیس نیفیناً جھتے جی چنا ہیں جل جا ناخی سے تبول کرتی ہوں کی کیز کما گران سکاولا و نرم ہوتی، تو ان کی زندگی اجرن موتی ختی ۔

پیزنکہ وبیرنا ناچ اورگانے کے دسیا مونے نے اس کیے مند ول میں بہت سی ناپینے گانے والی عود میں آئی تھیں امیونام کو قد ولیور اسیال کہلاتی تھیں اہیں وراصل پر دستے ہوئی اسے اندرے لیے رکھی جاتی ہیں۔ عور توں کو شروع شروع سے والی عود انہیں میں بہت لیست مرجب ویا گیا تھا منو نے عروتوں کے بارے میں جونفرت ولامت سے جرے ہوئے الفاظ تکھے جیں ال کی نظر صرف عیسوی سینے شرکیتا ہیں الامت سے جرف سے باری خواب موتی ہیں۔ وہ ادا دسے کی کی اور چال جین کی خواب موتی ہیں سے ورک انہیں وورک اللہ میں کے خواب موتی ہیں سے دورک انہیں وورک انہیں ورک کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک ان کردی کی اور چال جین کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک ان کردی کی اور چال جین کی خواب موتی ہیں۔ وہ ادا دسے کی کی اور چال جین کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک ان کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک رائے کے دورک کی کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک رائے کی خواب موتی ہیں سے کہ انہیں وورک رائے کردی کی کرائی میں در کھا جائے گ

جهان كر مسورول كاتعلى تها ، اس في تقريبًا ( PANDECTS )كوالغاظ من اعلان كميا كد فعداف النام بدا كمبا سبع اور

المسلمة و المسل

۔ اُجالاً پر نے آربیتوم کی ایک سب سے زیادہ ترافی یافتہ ٹناخ کے ندیہی دمعا نٹرنی حالات اِس وَفت ُ حب مبنم اِسِلام پنیام دنیا کو دیا۔

آئيجا ابهم ايان برايف بهه مواليس ايان بهارى خيده توجر كاستى ب - ايك نواس ك كدوه املام كمروبوم سعة آنا ترب رکھتا ہے اور دوسرے اس منے کہ اس نے منصرف دینِ مُؤسوی اور دین عیسوی کے مزاج پر مکبرت کراِسلامی پریھی مہت اگر ااثر ڈا کا ہے۔ مغرباً ربرا کیا نوم کی صورت میں تحدیم کرا ور روحانی نشوونما کے ملامی مطے کریے اپنے قدیم وطن کی حدود سے با مرائل بڑے اوران ملاتوں میں ہوائے کل ایران اورا نعانستان کہلاتھے ہیں بھیل گئے میعلوم مو اسمے کران علانوں میں حامی اور گوشی (KUSHITE) نسلوں کے جوباً شندے تنے ، انہول نے ان کومسخ کرلیا یا تباہ کردیا اور زنتر زفتہ بچرہ نیز زبک جا بیٹھے بھال نے حامیوں اور کوشیرں سے زیادہ معنبوط ا ورجفاکش نوانیوں سے دوبیار مہوستے رہوا و اورسوسیانہ (۵۷۸ ۵۷۸) میں آباد تھے ۔ سکین اس سے پیٹیز کروہ توانیول کومحکوم نبا تئے وہ خود ایک غرملک حملہ اور کے صلقہ گوسٹس مہیسگئے ، جو ہا کوشی تھا یا اشوری ( انعلب سے اشوری کک ) اور ٹری مدن کک اس کے زیرفوہا رسطت ان غرطی فاتمین کے نکال دیئے بانے کے بدا بانیول ور تدانیول کی وہ بٹک شروع ہوئی، حس برکھی ایک فربی غالب استان اور من اور دوسدين كمارى دست كع بعد ما دا ورسوسيانه من تورانيون ك محكوم بن جاسف برختم برني ليدا فراسياب اوركيكا وكس كي برؤول كورزم ورزم مين ابك وسرس سعاب اوتات بوسائذ براء اس فعايانيون ك مذبب يرابك والمى الروالا - توراينون كى انتهائی مادبت ان سکے ایرا فی حوافیوں اور مهمایوں کی مجیئر تصوریت میں لیتی پدا کیفینپر زرسی یا برانیوں نے ما و کے قدیم آباد کاروں بیٹھیر تو ایں الیکی تورانیول کے القر ہائے پہتنش اُن کے خرب ہیں واعل میسگئے سینا لیے جہال برای میں رف برمُزوکی پہسٹش کی جاتی کئی اور این كوهمعون مجها جاتا تها ، وإل ما ومبن خيروشرك إن ودنون نمائيد وري فربواكي جاتي فني مانورا ني بانشدون كا إبرا في فاتخر ب سك خدا كي ميسبت لبيف توی دیوناکی بیتش کی طرف زیادہ راغب مونا ایک قدرتی امرتھا ۔ بنامخد لزرانی عوام اہرمن یا افراسیاب کو مبرمُرو دیہ جیجے وسیقے تھے ۔ ما دلول اور البيول كا ايك تعاوني معايد سے كى بدونت سيخ ارتفح مبن الين قسم كاميلامعروف معاده سيد اننورى سلان كانخته العظاگيا يمكين انشورى دمېپ بېرىن سىسە ايىيە مانۇں رېيج آربوں ئىنە ئىچ كىغە، آئنى مەن كەمىلادە جىكا تھاكەزگىنىتىرى كىقىترات پراس کے نقدش کا ثبت رہا ناکن برنما سما وی رابط بندبول ور ابک فکری مسامرات کا جربیجیدہ تصورانشد ہوں میں رائج تھا، اس کا پیزند زرتشق ندبه بی نگ گیا- آب مرتمز وکی آبار اشورنیا نی سے طور پر برتش مونے گی اورایانید ن شنے دوشتی کے خداسے مرابی کوعیم کینے

له ایرانی روایات کے مطابق صنی کر نے ایک بزار سے زیارہ سانون کرایران برحکومت کی۔ بہت سے محقق سفاشوریوں کے اقدار کی ہی ہیں مت بنائی ہے۔ اگر برخیال صبح سبت توفر ہوں کا خروعا و زمینوا کا سقدط دونوں ایک ہی زمانے ہیں بوٹے ۔ کے ERMONT, ANCIENT HISTORY OF THE CAST, P.54 The section of the se

اسم المنظم المن

کے گئے جوعلامتی نشان نیخنب کیا ، وہ اشور یوں کا ایک پرارسیا ہی تھا ، جربا تھ اوپر کو اٹھائے اورا یک کمان تھا مے سنار چکر میں محصور کھڑا تھا۔ ان کے یہاں جو بھاڑ نشو ونیا کی ملامت تھا ، جہلے اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی شاخیس ل کرصنور کے بھیاں کشکل نبانی تھیں، اب وہ مروکے ہیل کی شکل نبانے لگیں۔ اس سے قبل کرکسر کی نے آکر فتوحات کے ذریعے ملکت کوما لیسٹ بخشی اتبالی کہا جروں اور آباد کاروں میں جوعلامتی پرشش رائے کھتی ، وہ عوام سے یہاں گڑ کرا منٹ پرستی بن گئی یا اس نے کل انیوں اورا شور پوں سے صابی مذریب کی صورت اختیار کرلی۔

اسٹور کا نٹم بھی نے تقریباً ایک ہزاد سال سرحد ہنڈستان یک سارے مغربی ایشیا رچکومٹ کی میں اور سرسے زیر فران اسنے سے فراعنہ مصری مطنت بال بال مجی تنی، طاقتررسارگرن ادیکھیس تخریب (هد SANNACHER) ) کا تقربا بلیرں اور مادیوں کے مجرعی تشکر و محه باتھوں زبر مرجیکاتھا۔ اور لیسے طور یہ زیر ہو ریکاتھا کہ بھراسے اقدام عالم میں سراٹھا نا نصبیب نرہوا۔ بابل ہونٹر ورع متروع میں میزا کا حریف ریکر اشویه کے زیگیں آگیاتھا ، پھراکے بارایٹیائی تمذیب کا مرکز بنگیا -اس نے ان نمام ملوم ومنون کو،مجرا کی سرارسالوں کی نشود، اکا ماصل اور" قوموں ، غرم بوں ، مغدروں اور پروم بتوں سکاختلاط کا تیجہ تھے''۔ اینے دامن میں سمیسٹ لیا اور زیاز سلف کے بے جان خدمیوں اور جدید اعتقادات کے ورمیان رابطے کی کوئی بن کیا یا شور بر نے اکاربوں سے نہ صرف ان کاندن اورا دب عاصل کیا تھا بھد ان سے نہ بہت محبر بہت کیوکتساب کیا نھا۔ بابل ہیں کی عظیم زشان وٹوکت سنے پنوا کی خاکتنہ کے اندرسے جنم مبانھا ، ایک ایسے ندم کی علم واد تھا ، ہو اسٹوری اور كلداني مربول كانجرط تقار بزنفر (بخت نعر) كے عبر حكوت بن إبل ك مطنت أبنے اوج اقتدار كو بينے كمي. يهرويه إس كي فلرويي آئیا اور اس کے بیبیہ وبرگذیدہ لوگ غلام ناکر ہائی کمین منتقل کر دیئے سکئے "، کراس کے دریائے کمارسے مبٹھ کر میپردہ کی اوٹیا کا تم کریں۔ پرطافتہ رفاتے عرب ہیں بھی داخل ہوگیا اور وہاں اس نے بنی اساعیل کومسخر کر سکے قربیب فریب نباہ کرویا۔ اس نےصور یوں کو لهی زبر دست ضربی در اعمار مراعمانه معری قرت کاهبی خاتمه کروا لا ماگر در عرا فی دطن برست ول کھول کریا بل بربعنتیں <u>صیحت</u>ے ہیں، تناہم إلى نے ہنريوں پراننى سختياں نوكيں ، تبنى مصرنے كيں۔ نبى امرائيل نوواس فياضا نرسلوك كى نثبادت دينے ہيں؛ ہوان سے كيا گيا يہ جب یک نبات دہندہ (بعنی مفرت مرکئی) نے ایک جری مشکر ہے کراس بنسبر میٹر صائی نکی واس دفت کک بنی اسرائیل نے باب کے خلات كوئى أواز بندنه كى دليكن حب الميس را لوك ك كئى ، نوانهون سفرب وشنم ، بدفعاؤن ا در ملامت ونفري كا وه جسكام بربا كبا، جر نس عبران کے در دشت کا ناصر تفا۔ " بایل سے ورباؤل کے کنارے ہم میٹھ گئے اور سیمون کو اور کراسے روئے۔ اسے وخر بایل اِ خوش نصیب مرگا د تشخص سر نوزائیده بچول کو پنجرو ل برنیک دے گائ سنو نشرے عدیکے دست میں ابل الا شک وشیراس دوری تم تهذيب كامركز لخاادر اس كے پرومتوں كو سوا ترونفوذ حاصل نفاء دہ بابليدي سلطنت كے خانے كے ماغة ختم مذہر كيا يہ فري نظام ريعي ا ورعبيوى نظام برليمي بالمِنْصورات كے نقوش غاياں طور پرثربت نظراً نے بن - بہند بوں نے كلا في موبروں كے ورميان غربب اوطني كي جور طویل زندگ گزاری البھن عرانیوں کوشاہ با بل کے دربار میں سورسون حاصل موا اورہ واؤں قوموں میں ناگذ برطور پر سرمیل سول موا ، ان سب نے يجا بموكر فرد إ اخرى كى يهرون كامراج برل وباسطب بهردى قيدى باكر بابل سے جائے گئے، تو وہ نيم دستى تنے رجب وہ ويا دغربت

PS · CXXXVII &



- it Change Et a

ر المولی از الینوں کے بعد میں ہوں تو ہوں کیا لیسی توم ہن جیکے نفتے جو نظرات وعقا بدیں ترقی یافتہ ، بڑھے موسلوں سے مموادر ایک وسیع ترسیاسی بھیرت کی الک ھئی ۔ ایک وسیع ترسیاسی بھیرت کی الک ھئی ۔

بیت میں بیت ہے۔ اور اور کی میں اس کے صلے میں انہوں سنے قارتی طور ہواسے ماں ایشا پر ندہب تمویت کی مکومت کائم ہوگئی کے سرئی نے بہتر ایس سے جوفیا ضافر دوا واری کی ، اس کے صلے میں انہوں سنے قارتی طور ہواسے مسیا "" منبات دہندہ" اور "شفیع عالم سکے اتفاب دیئے ۔ عبرا نی تعبیدوں کی اسپری ، ایرانی افتذار کے مرکز کے قریب ان کا مجبوراً آ باد بہنوا اور کسری کے تحت ان کا ایرانبوں سے اتفاط ، برجزی عالباً زرتشین کی اس فرہبوا صادی موک ہوئی ، ہو وار بوش ہماسب کے عت ظہر دمیں آئی فیوں وانفعال کا ووطرفہ عمل حاری رہا - اسرائیلیوں سنے تب یہ ایت رقت کی اس فرہبوا سنا اور ایرانیوں سے ایک ساوی سلام آب رقت کی میں انہوں سنے ایرانیوں سے ایک ساوی سلام آب اور میں انہوں سنے ایرانیوں سے ایک ساوی سلام آب اور مین کی مورث کی مورث کی طرح شیطان نے جوانیوں کی ذوجی واخلاقی تا درئے میں ایک مایا کر دیا ہے ۔ اور مین کی طرح شیطان نے جوانیوں کی ذوجی واخلاقی تا درئے میں ایک مایا کر دیا شیطان کے جوانیوں کی ذوجی واخلاقی تا درئے میں ایک مایا کر دیا شیطان کے جوانیوں کی ذوجی واخلاقی تا درئے میں ایک مایک کردیا ۔

مجرسی زیشتیوں کے تحت عور تو سے بڑا و سے بزرا ورکھی نہ ہوئے سفے وہ مردول سے من کی موج کی باخیاں ہم مندے تو ایمن نے تو ایمن کے من کی موج کی باخیاں مندے تو ایمن نے ایمن تسم کی تعدہ اس نے سے مندک اورا بنی گوت کے بہر بیاہ کرنے کا جوسخت فاعدہ ابتدا فی آریوں میں دائی تھا، اس نے کسی حدی نظانی نوارد ن نوارد اس نے اپنی مرضی کے موالیسی تافون سکے تابع نہ نظے۔ وہ اپنی قربی شندارد ن سے تادی کرسکتے سے اورا بنی خوشی سے میر بوں کو طلاق وے سکتے تھے ۔عورتوں کو بوسے میں سکھنے کی مرم ایا نبول میں کا سے ورزش کے آبو نیا

" صُور کی ماخت و ماراج اوراس کے باشندوں کوطون غلامی سینانا، ہندوشان اور باختر میں اس نے جوشگائر قبال برپاکیا، کاکٹش کا متن، نعوش اور وفادار پار مینید کی مرت سمے ہو فرمان اس نے حاری کید، طوا کفوں کے کہنے بیخت جمشیکا عبلانا اوراس کے کشیغانہ کو داکھ کا ڈھیرنیا دنیا، یہ سب ایسے کام تحے ہجن کی کوئی مخدرت اربخ بیش نہیں کرسکی "

DOLLINGER. THE GENTILE AND THE JAW, VOL. 11, 1. 239 -

نتندرئی فتح یا بی اور بنجا منتی سلسنت کی بربادی کے بعد غریب زرتشت کی جگر بیز اتبہتاً ورکلدانی تهذیب کی برترین روایا ت-سے لی اساطرالعنادید کے اس مبروکے ول میں بال ک موجمت اوراسے ایک نئی ، فوی تراویکس ترتہذیب کا مرکز بانے کی جذریددست شحابش کھی ، اس کی وجرسے اِس سفے تدم ایسے ندام ہے عقابرا ورسیاس یا فدہی اداروں کر بروان بھر صفےسے روکا ، ہم اس سے واحد مفصد سے منا فی سفتے سیبوکی حکم انول کے تنت ایرانیوں کی نومی خصوصیات کو تبدیل کرنے کاعمل ٹیاست نومی سے جاری رہا ۔ انیٹیوکس ایسی نینیز کر بھی سنے بہردہ کے پرتساروں رانہائی نظالم توڑے بہود اول نے بھی اور زنشتیوں نے بھی اہری کانفرت انگیز لقب ہا۔ یا تقبول کے بیراقدادا نے کامبی با تر ہو اکد غیرب زرنست سے زوال میں سرعت آگئی سلبوکی فرانرو ا جلا درار و میرنسکے کناروں برحمان تھے را بھیوں نے تنجا فنشى سلطنت كے دسطيس اپني اوفتا اپن فايم كي - يو مانى اب خترى خاندان مشرقي علا قول عينى باخترا ورشالى افغانسان پر مالين سقے بسليوكميوں كامركارى غرمب كلط في اوربيزما في خارب كل مركب فقا ربيروى اورز ترنشتي حبلا وطن اورمعا شرني حقرق سے خودم كرديئے گئے . بايقيول سينخت مزدكيت اگرج پاکلنمتم نه موگنی *، پیرهی حک*راندکی نظریجا کرزندگی بسرک<u>س</u>نے بریحبور موگئی رجن علاقوں میں امن دا مان کھا، وہ اس ذرنشتیت اوپوں ا ورکھانیو<sup>ں ا</sup> كى يا فى صاببت سے مخلوط موكئى۔ اگرلسى خيروه اپنى اصلى صورت بين فائم جى رہى تو ويا ل ھى اسے صرف سيندابيسے موبدول سيح ور ماي جگر لمی ، جو ملک کے دورو درا زحصوں میں روبوش تنق لیکن حب بارتھ یا جیس کرا کرستھلنت بن کیا اور یادخی حکم انوں سکے بینوں میں سنشناہ کے تقب كاشوق بيدامهوا نوانهور نے بجری تن ی كوچيور كرروا دا دی كانيوه اختيادكيا - ښانځ عربی زرتشتين سندا دمرنو غام بالم كي صفي مراها با سامانیوں کے وق نے است مزیقوین بجٹی نئی ملطنت کے اِن سنے مویدوں کو اعیان ملکت کے منصب عُطاکے ۔ ایک فریب مرگ غرب سے برا خری نماندسے ان عام امیدں کا مرجع سفے سوزنرشیتوں کے واوں میں ساسانی خاندان سے زیرسایٹی نذر کی پانے سے تعلق بیدا ہوئیں۔ اس نئی سلطنت کے بانی اروشیر با بکان کی وادا بعز اند اعگین کہان کے لیدری موٹیں ، برایران کی ایاض کی ایک جیسان ہے۔ ایران کی سیاسی آزادی، بعینی اس کی قرمی زندگی تو مبال موگئی ، کین معاشرنی اور ندمبی زندگی اس حذ کر زوال نیر موجکی فنی کراس کا احیا مکرانوں سے بس میں نرتھا۔ نیمتعلیمات کتا ہوں سکے اوراق میں تومحفرانھیں میکن دیگوں سکے سینوں میں وہ گئتاسیا وردمتم کی طرح مُروہ موجکی تھیں ۔ ساسابیول کے عہدمی زرشتیوں کا افزار ابنے نقط عورج پر نھا کئی صدیوں تک وہ ایٹیا کی مطابت کے بیے مومیوں سے سولیف رہے ۔ بار با انبول سنے روماکی فوجول کوشکست دی -اس کے شہرو ں کو آئست و ارائ کیا - اس کے قیصروں کو قیدی نبایا اور اس كى رعا يكى دولىن برقى يكين ايك اخلاقى عالى كى تثييت سي زرتشتين كى آگ تشندى برييكى تقى - دورا تشكول بين تواب جي على سري تنى ، بیکن ہوگوں کے دلوں میں بجرجی کھی۔ خداستے بیت کی بینسٹن کی جگر کلدا فی مجولیت نے سے کی کھی اد دینے سے حص خت تصب سے کام سے کر حربیف ندابهبون کو د بانے کی کوشش کی ۱۰س سے بی زرتشیت کی حالت بہتر مذہو کی ساخری ساسانی با دشاہوں کے تحت ایا فی سطنت میں فرقر بازی کا جربازار گرم نظاء اس کے باوٹناہ حس شہوت بہتی میں تبلاقتے ، اس کے امٹراف و اعبان حس اخلاقی بہی میں گرہے موسے تھے اور اس كے موبدا ور تثبیت حبل كمبركا تسكاريقے ، ان مب بيزوں ميں اس كى داحد نظير باز نطينيوں كى سلطنت لتى - باوشا دوية ما نصور كيے بات تصے وہ رعایائی عبان و مال پر کلی اختیار در کھتے تھے اور رعایا غلاموں کی طرح تمام حقوق سے محروم فتی ۔ برکاربوں اور خرابیوں کی اتما اس ونت ہونی حبب مزوک نے میں صدی عیبوی کے آغاز مراس التراکیت کا برجار کیا ، حس سے بورب حال می می آشنا مواسے اور وگرا کو بیعلامی



کروہ آگ' یانی اورگھاس کی طرت ورست اور عورتوں کو اپنی مشتر کہ ملیت بھیں ، نجیا ماک کونھتم کر دیں اور دنیا کی انجی اور کری جورد و مامیں بزہد کے شرکی ہوگے۔" مجوسی زرتشنیت نے بہنول اورخون کے رشتے کی ودسری عورتوں کے ساتھ شادی پیدے ہو جارز وار دے رکھی تھی - اس اشتراکیت کے بربار نے مبھی انجال ایرانیوں کو دکشتہ فاطر کیا - جنائی مزدک ہو اپنے آپ کو فرقشت کا جانتین کہنا تھا ، تس کر دیا گیا میکن اس کے خیالات ایران بی جڑ بکڑ چکے تتے - و ہاں سے وہ مغربی اینیا بیں لھی جا ہینے ۔

ین دا بیال افلاتی زندگی کے انتہائی انحفاظ کی طاقمیں اور توم کے تقامی ایک فال بنجیں - اس فال برکوکسری نوشیروال کی بندیرت نے کچے مرت کر بورا ہونے سے روکے دکھا لیکن اس کی مرت سے بعد وہ بوری مو کدر ہم - بہرطال ایک علیم کاظیر در موجیکا تھا ہے ونیا کے حبد مُرود میں نئی رُن کیفونون ہے ۔

بهر دیول که بابل کی فیدنوامی سے آزاد مرد کے گیارہ صدیا ل گذر می تھیں اور ان سے حالات میں بیسے فیررونا مرحکے تھے۔ جر قیامیں منٹ مرسوی پرسکے بعد دیگرے ٹومین اق میں قیامت کبری قیصران ٹا ڈیٹس اور بیڈرین کی جنگیں تھیں ۔ ردم نے ان سے پہل کومسمار كردبا ضاادر تبغ واكش سے ان كالجمیٹیت ایک توم كے خاتمر كر وبائضا بعیب وئسط نطنیسے بھی آنتی ہی ہے ان كو مظام كانشانر بنابا - نیکن انہوں نے ماضی کے تجرف اسے کوئی حرث ماصل نہ کی۔ انہوں نے تقالفاب جابروں سکے الطوں جرافتیں اٹھا کی تغییر، اُک سے انہوں سنے انسانیت اور اس بنیدی کامبنی در کھیا مھر، قبرص اور میر نئی سے شہروں میں جہاں وہ مفاجی بانندوں سے وسی کا وُھونگ رجاك بودوبائش كررسے في انهوں نے جوانسائيت سوز مظالم كيد، وہ ان كى حالت زار بردم كى كوئى كنوائي نهيں جو اللہ تا توم ارأيل كاگه اُخِرگيا، اس كے فرادر وسے زين مِلُوارہ ومركره ال تھے اور الهن كيں ديرك مان صيب نرموتی تنى دوہ جہاں جانے ا نبامتمروا نہ غردرا درا نیی شقاوت بلب حمل کی غرمت ان کے انبیا کیے بعد در کمیرے کریے گئے ، لینے ساتھ سے جانبے ،غیرمالک میں جہال کہیں اخیس پناہ ٹی، انہوں نے اپنی ارپخ وہ ائی اور وہی سپلےسے کرتوت کیے ۔ بہ قوم اُمّیدوں پرزندہ کتی رہین امیدوں ہیں ایک طرف توایک ا كَقُرُا ورَيْرُتْعَصبِ اورهِ ومري طرف شهوت راني ا وعيش رِيّى في سوقُ هي - حفرت علييًّا أكر عاجيك نفي ديكن و ١ ان كي حالت كوبيل نه سك تقر أبائسيجاك أنسك باست مين اس وقت جوخيالات عام تقفي ، حدزت على فضامين المنكه كله ورتربيت بافي منامكن تحاكه الم معلم كے دل بر ، حوا نبی قوم كے دار كانسوبها راتھا ، تهاب دانيال كاكبرا نزرند موزا - حو قوم كے سياہ نزين ايام بن لكھي كئى هتى اور مجداً - س كى أرزۇون كا اطهاراور اس كىسىلىدا مىيدكا ايك پنيام هتى - بهاطرون ميں بناء گزين زېلىون كاست دېزىعدك ، صدقیون کی بدان رحم پیتی، فریسیون کی ظاہروا دانه از اونشی، اسبیون کا ایک باطفر اسکندر میرکی طرف اور دومرا بگره مرت سے میرو سندوسًا ن کی طرف میرون کی امیدوں مجرات والی وروائس بی خروش کا قامت ا میز وفظ احس کی زندگی میرودبس کے ورارك مياه كارى ربيند مطاح بعي ان مب ييزون نے حضرت علي كرتمانز كميا يكن رومي غفاب نے ميدد بريكے دل كولپنے ينجون میں دبوچ رکھاتھا اورروما کے کشنی مے انقلاب کو سراٹھاتے ہی کی ویتے ستھے محضرت علی نے ترک دنیا کی سرتعلیم وی اور براج

مله المربة ن غرابب از محن فا في ينبخ محرا قبال كي كتاب ( DEVELOPMENT IN PERSIA) على ما تعلم يكييد -



راست خدا کے با تقرال قائم کی جانے والی اُسا فی باوٹائی کا جو پُرا زاد خوابیا نہوں نے دیکھا، دوبؤں ان سے وقت کی بیا وار تھے۔ وہ بسی اسے مصالحت نہ کرنے واسے برط دھرمول کی خوم میں عالم گیرا نوت اور محبت کے بینیا مبر بن کر آئے۔ ایک اکھڑا وراکل کھری قوم میں دھ کر انہوں سنے فروتنی اور انکسالد کو اپنا نتیوہ بنا ہیں ۔ وہ لینے حوار بوں سسے نشتت ومودت کا سوک کرتے تھے اور اینے تمام ہروئوں کی مہبر دی کا خیال رکھے تھے ۔ چنا بخیرا نہوں نے ایک عالی طرفانہ اثنا رفیفس کی مثمال لینے بیجھے جھیوٹری ۔ طاقتور، دولت مزد حکوان طبتول کی مہبر دی کا خیال رکھے تھے ۔ وہ بی مالی این بیکھے جھیوٹری ۔ طاقتور، دولت مزد حکوان طبتول کے سیندں عزیبول ، حابوں ہتم رسبوں اور محرور و موں سکے دول کو انہوں نے تعرف نفرت ، نوف اور دہمنی کے خدات بیدا کئے تھے تھے موت وہ دل میں بیا مبدر کے کرکہ وہ مسجا سے موجود بن کر دنیا میں بنوکام کرنے ہے گئے ، اس میں اخیر کی خوان گاہ یہ جھیلے ۔ ایک دن میں میہودی تعصر ب کے نکھے میں وار د مہوئے تھے۔ دو نفتی ، یہودی تعصر ب کے نکھے میں وار د مہوئے تھے۔ دو نفتے کہ دہ اپنے وقت کہ دہ لینے وقت کی مقاد درسی کی خوان گاہ یہ جھیلئے ۔ اُسال کا میکھے ۔

فیرسی زرشتبوں کا عقیدہ تھاکہ ایک نجائت دینچہ ہوئٹہ یا ہروٹی عیبی مشرق سے نمودار ہوگا - پردومت سے بیرو ایک عجم دلوا یا اقدار کے اُل تھے ، چھے ایک بنواری کے بطن سے بہدا ہونا تھا - اسکندر پر کے صوفیوں نے کلام یا ایک نیم خدا" کا نظریہ ایجاد کیا ادراژی کی پیدائش ، موٹ اور دومری زندگی کے میرسی تفورات کا تی سس مریز کا تصور الدنی امس کمنواری ماں کا تصور ، جونوزا نیدہ سورج دلیکا مورسے کو کو دیں بہتے میرشے ہے ۔ پرنصور است صومی عجی اورشام میں عبی عام تھے ۔ بال جرایک صاحب بلم فرمسی تھا ، ان نیم صونیا نہ اوزیم میں خیالات سے بڑی صة کک مثنا ثریقا - وہ ایک خیال ریست اور پوشیلی طبیعت کا آدمی تھا ۔ سٹر اس کے قول کے مطابق وہ حیاتی عارضوں ہیں جی

ل MOSKIM, ECCLESIASTICAL HISTORY, VOL . ii, 63 کا مقام کلیسا میں " MOSKIM, ECCLESIASTICAL HISTORY, VOL . ii, 63 کے ما منظر کیجیے میٹرازسٹ ڈیکٹین (MR. ERNEST DE BUNSUN) کا مقام کلیسا میں " ASIATIC ( ایستان کا مقام کلیسا میں (۱889 ر APRIL APRILY REVIEW)

حب صفرت علی تقی اور تقریبا مساوا شالی افریقه اور مغرنی ایش! کابہت بڑا حصداس کے زیزگیس تھا۔ تاریخ کے ایک اتفاتی حادثے کی جوانت ہے وسیع اتلیم میسائیت کی پودکیاری اور فنان فرقر کا میدانِ کارزاد بن گئی۔

فریزیوں کی دیوی سی کے دوم لائے جانے سے ایک صدی بیٹیز بطیبی سوتر، جواسکند دیا کے مب سے خوکش قیمت اور فالباسب و دوراندیش جزیوں بین معربی تابین مجرم کا کے جانے سے ایک صدی بیٹیز بطیبی سوتر، جواسکند دیا کے دشتے بین مراوط کرے ایک داحد قوم سے دوراندیش جزیوں بین محربی تابین مجرم کا ایسا طریق عیادت ایجاد کرسے، جس میں دونوں توبین شامل برکئیں میں جہال دو مزادسال بعدا کیرا خطم مراب دیا مراب ایسا کی خاطرا میں سے مساعد تھے۔ یونانی، زبریس، دمیتراور کو کامیا بی برئی ، کیونکر حالات رہے مہداس کے مساعد تھے۔ یونانی، زبریس، دمیتراور ایا بویا کی داراومائی ایا بویا کی داراومائی میں مشرب کا مداراومائی ایسا کی درنوں میں مشرک تھا جھری مذم ب کا مداراومائی میں درنوں میں مشرک تھا جھری مذم ب کا مداراومائی سے مساحد کیا کہ درنوں میں مشرک تھا جھری مذم ب کا مداراومائی سے مساحد کیا کہ درنوں میں مشرک تھا جھری مذم ب کا مداراومائی سے درنوں میں مشرک تھا جھری مذم ب کا مداراومائی سے درنوں میں مشرک تھا کہ درنوں میں مشرک کے درنوں میں مشرک تھا کہ درنوں میں مشرک کے درنوں میں میں مشرک کے درنوں کے درنوں کے درنوں میں مشرک کے درنوں کے درنوں

ک حوصیتی حضرت عیلی کو خانس خداسمجق نے۔ مارسیونیوں کا عقیدہ کھا کہ " وصیتی حضرت عیلی کو خانس خداسمجق نے۔ مارسیونیوں کا عقیدہ کھا کہ " وہ سب سے زیادہ فدا کے مثنا ہہ ہے۔ اس کا بٹیا بسری شی ہے اور حصر کی ایک سایہ کاسی شاہرت کا عامریت موٹ ہے انکرانسانی اسمین اسے دکھے سکیں " بٹری اِسی اس کے قائل ہیں کہ اُسمانی باب نے سے بیٹے کے ساتھ صلیب پرافیت مہی ۔ (موثیم اور گھن مزید طاحظ کیجے نیسینڈر) سے مشہور ویوی درگا یا کالی کی بوجا سے قریب کی شاہرت کھتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اگر کسس جس کی شاق و شرکت کوہاں کے شوم کی غطرت ما ند بردگئی تھی رحضرت علیسی کی بداکش سے اس سال پہنے روم میں برجی جانے گئی۔ اس کی جرجانے بہت جارعوام کوھی اور شاکستہ طبغول کوھی اینا گردیدہ نیا بیا۔ اس کی عظر کیلی رسوطت ، اس کے سرکنڈ صفاح کے واضعیوں واسے بروم میں ، اس کے سفید پہنٹ نوعواد فی پردہت جوشعلیں اٹھائے جینے سختے ، اس کے با وال حکوں بہن میں اوسا فی رس مجدرس کا تکیف اور موت پرفی واند وہ کے کہر برخش جذبات وراس کے دوبارہ زندہ موسنے پرویوانہ وار نوش کے جدبات کے کسانے بیں کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا جاتا تھا ۔ اس کے حوزیانہ معانی سے ملوگی اس اور سے بڑھر کرمیات جا ووا فی کی بشار میں ایک ایسی و نیا ہے کہ کہ اس کے موفیات کے وائم مسائی سے ایک فریب تر واسطے کی منا کی فقی ، بڑی کشش رکھنی جس کے بہانے کہ بات نہاں کہ کا کہ من سے دوم ہو کے دول یہ مفتی ہوا دیا ہے میں جو بھی جاتا ہے کہ وہ نہاں کہ کہ ان کسس سے دوم ہوں یہ مفتی جا دیا ہے

اگرچ" دکھیاروں پر ایک ماں کی مامنانجی ورکرنے وائی آئی مسس کی پرما لوگوں سے جذبات برہمیشیرمسلط رہی بیکن سوری ویوام تفریک نسبٹا آنہا وہ مروا نہ وا رمسلک نے ہم میں پُرا سرارسومات سے ساتھ سائھ کفارہ گناہ کا نظریا ورانسا مؤں سے ماتھ ویؤاسے باہ راست بنتی پر اصار عبی فقا۔ روجی مشکر پور جب خاص ہر ولعزیزی حاصل کہ لی۔ جہال کہیں پیشکری سکتے وہیں وہ متھرا بوجا کی یا وگاری جھوڑا ہے۔

عید ابرت کا بتر وعونی ہے کہ کسے تمام خراب سے بڑھ بچڑھ کہ کماکسی دوس خراب کی بٹرگٹ کے بغیریتی ہے کہ وہ ساری نوئ ان فی کو اپنے بچم کے نیچے بڑھ کرسے اوراس کے خیر ریفرہ نروائی کرہے ۔اس وعوسے بڑنصنیا نہ رائے قائم کرنے کی خاطر صروری ہے کہ ان اساب کو وی نفین کر دیا جائے ، موشینیا ہ مسطنطین کی تخت نفینی سے جیھے وہن ناصری کی اشاعت میں نمد و معاون ابن ہوئے بھڑت میلی کے دوبارہ ونیامیں اسے کی بشارت نے اوراس نوش جری نے کہ ان کے ان کے ساتھ ہی خواکی بادشا ہی فائم موجائے گی ،جس میں غریوں کو

DILLS ROMAN SOCIETY FROMNERO TO MARCUS AVAILINGS. CHAP. V. LEGGES
FORCRAMER AND RIYALS OF CHRISFIANITS VOL II. P87

له

اس کے علاوہ اور بھی اتنے ہی تو ی اسباب نے ،جوعیسائیت کے اس صورت ہی بھیلنے کے بینل مرد نے ،حواس نے حضرت عیسلی کی وفات با اببونی اور سلم عقیدہ کے مطابن ال کے پرز ہ عنیب میں تھیپ جانے کے بعدانتیار کی ۔

جیساکہ کم اور دیکھ آئے ہیں، یہو دیوں کے سوا ایشا سے کو جیک، شام اور کیرہ کر وم کے ساحلی علاقوں سے تمام ہوگوں ہیں ایک مرکز بائے ہوئے تعدا اور ایک شیرٹ تکرسیرکا تصور عام تھا معرفوں کے سرائیسی فرم ب کا بدایک لازمی رکن تھا دیکن آئی سسس کی برجا کے جیلئے کے ممافقہ ماتھ رومی معطنت کے ہر حصد میں تکریٹ کا تصور سامیت کرا چلاگیا ۔ چنانچ مقرت عیلی کی وفات سے بعد میسائیت نے جی عتما یہ کی صورت اختیار کرلی، ان کے مانے جانے کے رستے میں نہ کوئی جذباتی اور نہ کوئی فرہی رکادے ہتی ۔

ساتھ ہی ساتھ مسفیوں نے بھی عیبائیت کو کمک میٹجائی۔ اگرچ فیر تعوری طور ہا ور اس کی حابیت کرنے کے اداوے کے بغیر؛ بلکہ ہدستاہ کہ کہ اس کے عقابیہ سے واقف ہوئے اپنی اہنوں نے فطرت الہی اور سیات بعدالموت کے بارے بیں جو قیاس آرائیاں کیں ، ان کا اثر یہ ہم اکہ آئی سس اور متھرا کے اسرارا ور بڑانے سکول کی رسوات و عبا دات پر بہت سے صاحب بھر دکوں کا بھین متزون ہوگیا۔ میک شائٹ تہ طبقوں کے لوگ وین عیب سری کے فعداؤں اور سوری و یو تا اس نے دلوں پر کچھ اس طرح قداؤں اور سوری و یو تا اس کے دلوں پر کچھ اس طرح قد ملط کر دکھا تھا کہ تھریا ہی صدیون کی معیائیت کی اشاعت ان ٹر صدا و غیر ہم ل طبقول کی معدود رہی۔ سے ان کے دلوں پر کچھ اس طرح قد ملط کر دکھا تھا کہ تھریا ہی صدیون کی معیائیت کی اشاعت ان ٹر صدا و غیر ہم ل طبقول کی معدود رہی۔ حب شب میں معیان اور اوارے حب کہ میسوی کا بیسائی اور الیا تی اور اور ایسائی تعلیم اور میں ان میں معیان اور اور اسے اس و تب کہ اسے اصال نہ ہوئی۔ جنوں نے بھر سے بہت کہ اسے اصال نہ ہوئی۔ جنوں نے بھر اس میں دونا کی معیان اور اور اس کے اللہ تی اور جنوں کے دباؤ سے کھیا کے طبقے ہیں داخل میں دونا کی نشود فالم ان کو در میں اس سے بناہ جروت کے و بیا میسائیت اور اس کے لاتھا کے دباؤ سے کھیا کے علیم بیں داخل میں کے نیا تھر و تب کہ اسے دونا کی کو تبال کی تعرب برائی کو در میں اس سے بناہ جروت کے و بیا میسائیت اور اس کے لاتھا دونا کی کو تھرائی کو در میں اس سے بناہ جروت دونا کے میائیت اور اس کے لاتھا کہ دونا کی کھیں کو در اس کے لاتھا کی کو تباہ کی کو تباہ کی کو در اس کے لاتھا کو دونا کے ایک کو در ان کو تباہ کو در ان کے در ان کو تباہ کو در ان کے در ان کے در ان کے در ان کو در ان کا تعرب کو در ان کے در ان کے در ان کی کھیں کو در ان کے در ان کے در ان کی کھیں کو در ان کی کو در ان کے در ان کو در ان کو در ان کی کھیں کو در ان کے در ان کی کھیں کو در ان کی کو در ان کے در ان کو در ان ک

DILLS ROMAN SOCIETY FROM NERO TO MARCUS AURELIUS CHAP. I



تر در در این می میاری را متعایرونظراین میں ایک طرح کی وحدت برقرار رکھی -

بولار بون بن جاری اور معابدولار بین بین مرک باز مدت براسان به والده معنون مراس کا ابا اور است مورا معابدولار براس کا ابا اور است مورا معابد بین مولی این مولی است مورا برای کا ایک موجوب و معنون مولی می مولی می مین که این می والده معنون مولی می مولی مین که اور مردول اور اور انبول مین مولی مین که این مین مولی مولی مین که اور مردول اور اور انبول مین مولی مین که این مین مولی مین که این مولی مین که این مین که این مین که اور مردول اور اور انبول مین مین که اور مولی مین که برای مین مین که برای مین مین که برای که برای که برای که برای که برای مین که برای که



# الله سے بہدے رب کے نصورات

#### عبد الله قدسي

موب قدیم کی کوئی تا رہن مدّ ون نہیں ہوسکی سب سے بڑا ماخذا دب ہے اور بھر سیھر کے نفوش ونشا نات اور دوسر سے ملکوں کی قدیم ناریخوں سے کچھے سولے میں رز مانہ جا ملیت قبل اسلام کے اوب کو کوگوں نے ایک سوسال میں شخصر کے ویا ہے بیش لوگوں نے دورجا ہمیت سے نوع موا دربس کا درمیا نی زما نہ مرا و لیا ہے ، قرآن نٹر لیب میں ہے ۔

وقرن في بين تكن ولاتب جن تبيح الحيام لية الاولى-

کلبی کفتیا ہے حصرت نوع اور حضرت ارا بہم کا درمیانی زماند مراقیہ ۔ اور بعض نے حضرت موسلی اور حضرت عیلی کا درمیانی زماند مراد لیا ہے۔ لیکن عام طور پراس سے اسلام سے کا درمیانی زماند مراد لیا ہے۔ لیکن عام طور پراس سے اسلام سے پہلے کھڑکا زماند مراد ہونا ہے۔

ماہلیت عوب سے دوراول کا ادب ندیم ترضائع ہوگیا۔ اس بلے کدوہ لوگ فن کتابت سے نا واقعت تھے لیکن دوراً ان لینی اسلام سے پہلے کی جا جیت کا دب مدتون ہے یعن کا کچھر حوالہ قرآن شریف بیں آباہے اور باقی نمام شعرا سے جا جیت کے اشعار میں موجود ہے۔ اس کا مافند سیرت ابن مہشام، اخبار عبید بل شریب الاکلیل ، حیات الحیوال الدمبری اوربعد کی کتب جیسے الاغانی، مروج الذہب ارزی ، کلئی القروینی، الشعالی، اللاوسی وغیرہ میں موجود ہے۔ اس کا مافند میں الشعالی ، اللاوسی وغیرہ میں م

عربی، فینسیقی، انثوری اور با بی ایک ہی باپ کی اولادیں ۔اسی بیےان کے صبح اوران کی عاد تیں ملتی جاتی ہیں۔ پھرعوب اپنے بھائیوں سے جدا ہو گئے۔ بیرسائی کہلائے اور عرب خالص ساوی بدوی "ہوئے اور باقی فیبلے بابل وم صربیں رہے۔ بہرکیج وولوں تہذیبیں ایک ہی جگہ سے نیکی ہیں ، بیکن ان کی جدائی کا زمانہ معلوم نہیں ہوسکا۔

اکٹر رہسے مورخ اس بات رہتفن ہیں کہ سائی توہیں حقیقت کیں عرب سے آئی ہیں تھے بہرکیف بہ نوہیں عرب سے باہرگئی ہوں یا عرب ان سے جدا ہو کر آئے ہوں ،اس سے کوئی فرق نہیں رہٹ آاس لیے کہ عرب بہیت احتماعی اور بہیت اقتصادی میں سابیوں سے مختلف ہیں۔ اس سابیوں سے مختلف ہیں۔ البینہ عادات اور عقائد میں کچھ قریب ہولئے۔

LITERARY HISTORY OF THE ARABS BY NICHOLSON, B. XXII

تع تاریخ الطری و وص ۸۳ سته بوغ الارب و وص ۱۷ سته بوغ الارب و وص ۱۸

DIEALTE GEOGRAPHIE ARABIENS, P. 293, BERNE 1875

كه فجرالاسلام ج الص ١٣٠ دطبع أنى



THERE IS CERTAIN GLOCM, MORBIDITY AND ABSENCE OF CIHER -

WORLDLINESS AMONG SEMITES."

سرووط بیان کرنا ہے کہ صب زمانہ میں فینینیداور فلسطین سے مبیش قرار خراج ایران کے با دشا ہوں کو جا با کرنا، اس وتت عرب مي يسه عقد موخراج سيمتنغ شير لو

عرب باستنا مصرصات شمالى عربتان غيراقوام كى فترحات سے باكل مفعظ د با مصرى ، بينانى ، رومى اور ايرانى وغيره مك كيرجنهوں نے تهام دنيا كوت مبالا كر ڈالا، عوليتان كا كھيے نہ كرينے اگر عرب ميں بيروني آباد كار آھے بھي، تو تاريخ ميں اس كاكور في ريكار دلتے نهيس ملتاسهين كسى البياحملة وركاعي علم نهيس بحوان رفيكناني ديوارون كوتيريف مي كامياب موا مور اهداس سرزمين مي حكومت قائم كرجيحا موشك

ر. البنترين پي**هنده مير مبشيون نه چيز معاني كركه كومت** قائم كي اورکيروگون كوعيسا ني بناييا بيكن <del>29</del>6 عرمين ايرانيون کی مدوسے انہیں نکال دیا گیا اور حمالت کساس کا بھی ا ترکھبی نہیں بینے کیا۔

نود بمن کی ترفی رومبول سے بالکل علیحدہ تھی اور بہال خالصتا کونی تمدن تھا۔اسی دجہ سے عربوں کے پرانے تمدن کا تيا من ميں مل سكتا ہے ہے

تاریخ سے بربالکل داضح مہذاہے کرعرب میبشدازا در با اور اس مید دوسروں کا کوئ اثر نہیں ہوا، اس بیے عرب ابنی خصوصیات دوسرے ممالک سے بالکل علیحدہ رکھتا ہے اس کا تمدن اس کا ندمہ اس کی زبان اور اس کا ذہبن سب علیحدہ خصیمیات کے حامل میں ادران میں سے ہرایک میں اس کی ملکی خصیصیات نما یا ب میں ۔ ان کی خاص خصیصیات یہ ہیں وہ تیز نظر، ذہین ، ہے دین ، بت پست ، حریت بینداورخوش بیان ہے اس کی حریت بیندی اس کے تمام نظریات پرعاوی ہے۔ روستے زمین پر کوئ ملک نہیں ہے بھی کی خاص آب و ہوا کا اور مطی کا ایسابین اورصر بھے اثر اس ملک کے باست ندں

بر ہواہے ، جیسا عربسان کی مٹی اور آب و ہوا کا اڑعوبسان کے بانندوں پر ہواہے۔ عولول کی جبلت اور ان کے خصائص روحانی کے مطالعہ سے ان کی مرگزشت ادر ان کے اسباب ترتی و تنزل کا پتہ لگ سکتا

سے اس قوم کی خصائص انطاتی اور اوراکی ضیطی اورا لترام کے ساتھ سالہائے دراز کک نوم کی اولا دو احفاد بیس قائم 1

RELIGION OF PALESTINE, P. 36

کے HERODOTUS, BOOK III, CHAP. 8

HISTORY OF THE ARABS BY P.K. HITTI, P. S

3 تمدن عرب ص ۷۸ م هے تمدن عرب من ۴۰

٣



ا ـ تبعن عرب تراليسے تھے ، جو فالق كوملنتے ہى نہ تھے اور مذتيا مت كوكھ محجة تھے ـ بلكه كہتے تھے البعيت

بعرب عناصرخاتی ہے اور وہر فناکرنے والاہے۔

البعض خالق كومانية تقيم ، مگر قيامت كے منكر تقے۔

۱۰ اکثر تعدادیت ریستون کی تھی ،

ہم۔ ایک نعرقد ستارہ پرست نھا، لیکن یہ بھی شاروں کے بت پر بہتے تھے اوران کی نظر بھی ما وہ سے بیند نہیں تھی ۔

۵- موسی فرقه می تعالیکن به می حقیقت میں مبت پرست ہی تھے۔

٧ كيه يهو دى اورعبسا ل تحقه بيكن ان ريجي ثبت رستى غالب تنى - اور ايب قُداكا تصور مبهم تعا-

دسط عرب کے ہاسٹ ندمے عام طور مربط ان کے نصور سے خالی تھے اور اگر بت پرسنی یا مناہر رہتی کا دجود تھا ، تواس پرکو لُ اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ بروی فطرت ان توگوں مربھی غالب تھی ، بوشہر میں آ با دیتھے۔ اس بیے کہوہ بھی اسی کلچر پر فخرکے تھے ادر اسی سے رشتہ جوڑتے تھے۔ بہرکیف پرخیف سے کہ عرب عام طور پر فرمہب سے نا آشنا بھے اور بتوں کی بھی ان کے مل میں خاص عورت دنتی ہے۔

ر ہائش اور ہیں تا جہاعی میں ان کی فطرت بیتی کہ دوصے الادر سیلے میدان اور بے آب و کیا ہ زمین کے رہنے والے تھے ، جہال دوخت ناپدی تھے ، چشمے اتفاق سے ملئے تھے البیع گرس کی تیزی سے بچنے کے لیے دات کو نیلے آسمان کے نیچے سفر کرتے ہیں ۔ سفر کرتے ہیر اورت دوک دستہ تلاش کرتے ہیں ۔

ان کی اجتماعی زندگی عارضی ہوتی ہے پہاڑوں کے فاروں کی طرح تیمے بنا لیتے ہیں یفسل میں تیام کیا ہزال آتے ہی جوبل پڑے ۔ ان کے پاس نزراعت کے آلات ہونے ہیں، نہ الیسی نعتیں ہوسکون واطمینان جا ہتی ہیں یہ اپنی روزی کے لیے تدرت یہ بعروسہ کرتے ہیں۔ لیسے لوگ کل پہروسہ نہیں کرنے اور نیچر کے علاوہ اور کسی بات پر فور نہیں کرتے ، بلکہ قریب نیظر کھتے ہیں۔ ان کی نکریا اسکل صاف اور ساوہ ہوتی ہے ، جیسا ریتلامیدان ۔ ان کی باتیں جوبی اوران کا بیان واضع ہوتا ہے ۔ وہ ہر تیز کا گہرامشاہرہ کرنے ہیں اور صاف و کیھتے ہیں۔ اس لیے ان کی نظر نیز اور ان کی یا وقوی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور الی جو الی تیزوں دہ ہرتیز کا گہرامشاہرہ کرنے ہیں بیان کرنے ہیں فرور تیں بوری کرنے ہیں عبات کرتے ہیں۔ اس لیے برصوا والے فانہ بروش باکمل مدی زندگی رکھتے ہیں اور فار سے ممتاز ہوتے ہیں نزر کا قصد ان کی فطریت سمجھنے کے لیے مناسب ہے مادی زندگی رکھتے ہیں اور قرب کا وقت آیا ، تو اس نے اپنے چاروں ہیٹوں ، ایا و ، رسیعہ ، انمار اور ضر کو جھی کرے وصیت کی کرمبری وفات کے بور کی اسقی نے بران کے بیس جانا وہ عرب کا حکیم اور قاضی ہے ۔ پینا پنچ حجب نزار مرکیا ، نور لگر اس کے اپنی میانات وہ عرب کا حکیم اور قاضی ہے ۔ پینا پنچ حجب نزار مرکیا ، نور لگر کی موت کی است کے بات کی نیان کر اور کی است کے بور کی است کے باس کے باس روانہ ہوئے راہ میں انہوں نے اور نے کونشا نات وہ عرب کا حکیم اور قاضی ہے ۔ پینا پخ حجب نزار مرکیا ، نور کی کہ میری وفات کے بور کہ کا میں انہوں نے اور نے کونشا نات وہ عرب کا حکیم اور قاضی ہور کی سے مقرنے کہا ، وہ وہ م

ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, VOL. I. P. 999 al

To Lange Editor Control of the Contr

ک اونر سی به به این اونرسی به این این به این به اندار بولا اور پیکوٹرا بھی ہے اس کے بعد انہیں اونرٹ کا مالک ملا اس سے دریا ت کہا کہ کہا آپ سے مبرا اونرٹ دیمیا ہے ؟ ایا دنے اس سے پوچیا ، کیا وہ ہیں کا ہے ، جواب ملاحی ہاں یہ صز نے کہا ، کیا وہ وہ ممکناہے ؟ اس نے کہا جی ہاں یوض سب نے جیبا پوچیا ، ویسا ہی نکلا ۔ آخراو نرٹ والے نے کہا ، وہ کہاں ہے ؟ انہوں نے جواب دیا ، ہم نے تونییں دیکھا ۔ اونرٹ والا ساتھ ہوگیا اور اسقت نجران سے شکایت کی ۔ ان لوگوں نے جواب دیا ہم نے اونرٹ کے نش نات دیکھے اور ان سے اونرٹ کی صفات بیجان لیس ۔

اسقف نے پہنیا ہم نے کہا میں ہے کہا ہیں نے دیکھاکہ وہ اپنی است اکھ کی طرن چاہا ہے اسفٹ نجران نے ابا و سے پہنیا اس کی کیا دہیل ہے کہ وہ جا کہ اس نے دیکھاکہ وہ اپنی واست اکھ کی طرن چاہا ہے اوراس بہارا لدا ہولہ مفرسے پرتھا ہم اری کیا دہیں ہے کہ وہ وہ کا ہے ہم جا کہ وہ دیا کہ اس کی مینگنیاں ایک مگر جمع تھیں ، اگر دم ہم تی تواس سے پہلا دیا رہ بعد برج ہے ان وہ ترجیا چاہا ہے ہم کہا اس کے پاؤل ایک دوسرے پر پڑنے ہیں اور کھی دونوں مخالف بڑتے میں ، میں نہیں اور کھی دونوں مخالف بڑتے ہیں اور کھی دونوں مخالف بڑتے میں میں میں میں نہیں اس کے بھکوڑے سے ہونے کا کیسے علم ہوا ہجواب دیا ، کہ اس کے باؤل کی شانت عموماً داست سے ہم طب جاتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی سامنے سے آئے ، تورستے سے ہمط جاتا ہے ۔ اگر مجکوڑا میں تہری دہونا ، تو ہم سب اس کی جگر پر ہینے جاتے ہے۔

لبنی نوت مشاہرہ اور تجربات کی بنا پر بدلوگ عوا فدا در قبیا فدیں ماہر تھے ، نیکن عوافہ کا نعلن کہانت سیطھی نہیں ہے وب کاعوافہ مہودی کی کہانت سے بامکل مختلف ہے ان دولوں میں بنیا دی فرق ہے رکہانت اور رہبانیت خانص روحانی نظریثے ہیں۔ اورعوافہ مادی نظر بہ ہے ، جومسوسات اور علامات سے متنبط ہزتا ہے ۔

عربی طبیعت ما دمین اور دہرین کی طرف ماگل ہے ، لیکن اطرات عرب سے منتقف او بان تھی داخل ہوئے اوراس طرح ان کی خانص طبیعت کے نبیال کو دوسرے نبیالات کی آمیزش نے مبہم کر دیا ، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کو بدلا نہیں۔
واکٹر طرح ان کی خانص طبیعت کے نبیال کو دوسرے نبیالات کی آمیزش نے مبہم کر دیا ، لیکن انہوں نے اپنی طبیعت کو بدلا نہیں۔
واکٹر طرح ان کی خاصہ بیش کیا ہے کہ سبعہ معلقہ کے تمام مشہور شاموں کی وہی اصلی شاموی ہے ، جس میں ملکہ تمیل شاموی کے ماوی احساس سے کمل طرف جواس کے دریعے جو صورتین متعلق ہوتی اس کی کوئ انہمیت نہ ہو۔ بہاں کہ کہ وہ کوئی کام اکیلے نہ کرسکے ۔ جا بلی شامو کی طرف جواس کے دریعے جو صورتین متعلق ہوتی تعمیں ، ان کو وہ مجرو کرکے اور ان کی نیقے و تصفیمے کے بعد انہیں دوبارہ مرکب نہیں کرسکتا تھا ۔ بلکداس تالیعف و ترکمیب میں جاتی ہی کووسیلہ بنا تا تھا ۔ اس بیے اس کی شاعوی میں وصف رصالات کا بیان ، حسی اور ملوی ہوتا تھا ۔

عرب میں صائبین کی کواکب پیتنی اور میم و دونصاری کے عقائد آئے۔ بجوسیت کا اثر بھی پنیج گیا۔ لیکن یہ نظریات بجر ان میں فلسفیا نہ فکر میدا نہ کسکے۔ اس کا اندازہ ان کی معاشرت کے اسلوب سے ہوتا ہے وہ اگر جیری اور محرہ کرتے تھے بت پرتی اور کواکب پرتنی کرنے تھے، لیکن ان کی طبیعت انہیں آبان وین کی طرف کھینے ہے جاتی تھی، جنانجہ وہ میمو و و نصار لی کے خداو س اور کواکب پرتنی کرنے تھے، لیکن ان کی طبیعت انہیں آبانی وین کی طرف کھینے ہے جاتی تھی، جنانجہ وہ میمو و و نصار لی کے خداو س

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں منعات اپنے اولین اسلان کی بیان کی ہوئی صفات سے ساتھ بیان کرتے تھے۔ وہ کبھی مہبود ونصاری کے خدا وُں کی رہے کرتے اورکھی ان کا مذاتی اٹڑاتے اس لیے کہ یہ لوگ دہری مزاج تھے ۔اساطیان کا دین تھا اور دو ہارہ زندہ ہونا ان کے نزدیک خوا فات اور بہبو وہ بات تھی کئے جیسا کہ عبدالٹڈا میں الزبعری نے کہا تھا ہے۔

> حیات شد موت شد نشد حد بیث خداف یا امعد (زندگی، پهرموت ، پهرزنده بونا ، اسے ام عم، پرسیب باتیں خوا فات بیں )

ا ہل عوب سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ دنیا کہاں سے پیدا ہوگئی اور کدھرجا رہی ہے جیساکہ اس وقت دوسری توہیں سوتیتی تفییں کہ ہوائیں کہاں سے چلتی ہیں۔ زمین واسمان کی ابتدا ماور انتہا کیا ہے ، اہل عرب عالم کوغیر تنغیر؛ لا زوال ادر حواد ثات بیوٹر نصال کرنے تھے سجاح بن ساع الفنہی نے لکھا بیسیاچ

> لعتد طوفت فی اکا حسنات حستی بلیت وحتد أنی کی لوا جسید «پ*ی نے آفاق میں گشت کی ، یہاں تک کہ حیدبت میں پڑگیا اور قریب ہواکہ بلک ہوجاؤں* )

> > وشهر مستهل بسيد شهر وحول بعده حول علم

ر میلنے کے بعد مہینہ شروع ہوجاتا ہے اور سال سے بعد نیا سال شروع ہوجاتا ہے)

ومفقودعه زین الغست د تا تی میه و مهامول و له

راور کم گئت نہیں لوٹنا ، موت آتی ہے اور جوان پر امید ہوتا ہے)

اکنز قبائل کا میں عقیدہ تھا۔ ان میں اہل قرایت میش بیش تھے اور میز طاہر ہے کہ قبید قرایش کا تمام عرب میں کس قدر اثر تھا۔ یہ یوگر معطلبن تھے۔ ان سے عقیدہ میں زمانہ ازلی ہے، نظام عالم کا مدر ہے، انسان کی عمر پر زمانہ کہ قدرت ہے۔ وہی تمنائیں پوری کرتا ہے، وہی مارتا اور حلاآ ہے۔ خلاصہ بدیکانسان کی عمر پر زمانہ کہ قدرت ہے۔ وہی تمنائیں پوری کرتا ہے، وہی مارتا اور حلاآ اس ہے۔ خلاصہ بدیکانسان کی سعادت اور شقاوت زمانہ کے ہم تھے۔ کی سعادت اور شقاوت زمانہ کے ہم کا تبرخطانہ بیں ہوتا اور مہی موت کا پیالہ بلا تاہے۔ ان کے اس عقیدہ کا اس سے میں فکر کیا گیا ہے۔

ا اساطرالعربية قبل الاسلام صفحه الماكم والنحل لالشهر شانى ج ساص ٢٩٢ سك دبوان حماسرى ا صهره به مطبعه مطبعه محسد على مصر



میں کواماهی الاحبیا تسنا الیدنیا نسوت و نحیاه ما پیلکنا آلا الید هولے د ان لوگوں نے کہا اور کھی نہیں ہے ، گلم یٰ و نیا کی زندگی ،مرتے ہیں اور جیتے ہیں ، نہیں کوئی نہیں مار ناسولئے زمانے کے ، چنا نیمہ اس آیت کی تفسیدیں عمام المسعودی نے تحریر کیا ہے۔

ر ان کاعقیدہ تھاکہ مردِراً یام ہاکت کاسبب سیے۔ یہ گوگ حوا ذات کی نسبت دہرادر زمانے کی طرف کرنے تھے۔
السّد کے حکم سے روح کے تبیض ہونے کے قائل نہیں تھے۔ اس بیے رسول الٹرصلی الله علیہ وسلم نے فرطابا۔
زمان کو بُدانہ کہو، اللّہ می زمانہ ہے۔ یعنی حوادثات کی نسبت اللّٰہ کی طرف ہے ، ذکر زمانہ کی طرف اللّٰہ کے علام تعلیم نساسے می زیادہ محقیق سے کام لیا ہے۔
علام توطیبی نے اپنی تفسیر میں اس سے بھی زیادہ محقیق سے کام لیا ہے۔

ر اہل عرب کا عقیدہ نشاکدلیل ونہارا ورسن وسال ہلاکت کاسبب ہیں۔ اس عالم میں دوسراکوئی موثر نہیں۔ زمانہ کے بائفہ میں موت وصیات ہے ، جیساکہ قطرب نے کہا ہے ؟؛

ومايهلڪنا کا الموت رسمير مندرت بلاكرة ہے،

ر میں مرب ہوں ہاں رہیں ہوں ہاں رہیں۔ ادر الی زومیب نے بیشعر کہاہے .

امن المنون وديبهات حسيع والدهسوليس بمعتب من يحيزع

( زمانه کی مصیعتوں نے تیجے ہے ابا اوراس کے مصائب تکلیف دہ ہیں زمانه گھبرائے والے کونتوش کرنے والانہیں ہے ، محضرت ابو ہر رہے ہے دروایت بیان کی کورسول اسٹر صلی السّد علیہ وسلم نے فرما با۔

له قرآن! باره ۲۵ سورة الجاثير ركوع ۱۹- كه تغيير إلى السعودي ۵ ص ۲۰) كه نفسير القرطبي ي ۱۶ ص ۱۷۱

عرب دیکھتے تھے ،سب کوفنا ہے ،لیکن شمس و فمرا در رات دن بائی ہیں ، توانہوں نے قیا يتيجه نكالأكديه رات ون مى موت وحيات يرقاور بإساورا بنبل كانام ومريب

السعربيدان السرهس بيوم ولسيلية وإن العنتى سعى لعسارسة دائثًا كياتم نهيس ديمض موكه ومروات دن مين اور جوان بيط كے يے كراسے . اقول ومشاضت بعسينى عسساتة

الألدهب سقى والاختلاء تزهب

د بین کهتا ہوں اورمبری آنکھوں سے آنسو یہ نکلے برمیں وکھنتا ہوں ، نہ ما نیکونقا ہے اور دوس*ت گزر دیے ہی ،* 

اخلاى لوعنس الحمام اصابكم

عتبت ولكن ماعلى السرهر متعت

زاے میرے دوستو ؛ اگرموت کے علاوہ تکلیف پنچتی توم*ین غصہ ہوتا ۔ لیکن زمانہ پر نوعتا ب*نہیں ہوسکتا، )

رائيت المناياخبطعشواءمن تصب

تمته ومن تخطى يعسم وفيلسب م

( پس موت کواندهی اونگنی کی طرح دیکھتا ہول ، جو ملا اسے مارڈالا اور پیرسیا وہ پوٹرھا ہوئیہ ماک ہوار ،

اس سے باکل ثابت ہوناہے کر عوب کی مقل خیال اختراعی سے خال متی ۔ پر گمان ہوسکت ہے کہ ان کے ادب میں وصف ، تشبيبه، معاز وغيره كاببت كافى استعال ہے جس ميں قوت خيال صرف ہوتى ہے ايكن يا واضح رہے كه اہل عوب كى شاعرى مير حمير کی تقسیم خیال تصوری اور نصال انصراع تنظیمی سے صرف خیال تصوری کا استعمال ہوا ہے۔ عرب خیال تصوری میں ماہریں اس میں ا شیار کا تصورسالقه تجربات کی روشنی میں تبیشیں کیا جانا ہے۔ بابول کیٹے کدا بل حرب مجھ مرئیات میں سے لینتے ہیں اور کچھ محسوسات میں ہے اور ان دولوں ہے مرکب بٹالیتے ہیں جس میں کو بن نئی حیر نہیں ہوتی۔

وُاكْرُ طَهِ مِينَ نَهُ إِنِي كُمَّابِ مِن حديث الشّعدو النّسيق، مِن لكماب كدابل عرب بالمبيت كي تشبهات منظر میں اٹھی اورصورت میں حسین ہوئی ہیں ،لیکن تخیل کی مدرت نہیں ہوتی۔اس لیےان کی عقلیت مشاہدات اور محسومات میں

لیکن اس کامطلب بینهیں سے کہ ان کی عادنوں اورمحسوسات میں کوئی مثل اعلیٰ نہیں سے زندگی میں عرب کی خاص نظر تھی۔ زندگی کامقصدتمام عرب سے نزدیک مشنزک تھا اورامت سے آ، مرا فراد میں جاری تھا۔ اگر حیات وغلو دمقصد نہ ہوتا، توامرانیاں الدرة الفاخره لحمزة الاصفها في نقل من المحزانية التسورية وارالكتب المصرية بنسخة نلمي اشادُ عبالعب بيزالميني يله مان تب BY WILLIAM JAMES, P44 على المالك الم





فلوانمااسعی لادنی معیشت کفانی ولمدویطلب قیلامن المالی (اگرین معمولی زندگی کے بے گوشش کرتا، توقیح کافی برتا اور میں متوادے مال کوطب ذکرتا) ولکنما اسعی لمحید موسیل وحدید دک المحید الموشل امثالی ا

یہ بات کہ غایت سیات یاشل اعلی اہل عرب سے نز دبیک منطور کے سے اور ما دی بقااور ما دی دوا م ہی ان کی طلب ہے اس مے بیے اساطیر بیں ہزاروں شہادتیں ملتی ہیں۔

بارتناً و دولقرنین کوآب حیات کی طلب جونی ریمی اسی کی دلیل سے رعوب کے تصدّر میں حیات طبیعت سے خارج نہیں تھی اس لیے کہ طبیعت اور ما وہ سے باہران کے زویک کوئی مقیقت نہیں تھی ۔اس بیے رومے کو وہ نون خیال کرتے تھے اور یہی بنی ہائیں ماسمی تصور نتھا ہے۔

مسعودی نے لکھاہے ، بعض کوگ حیات کوٹون سمجھنے تھے اور دوج کو بہوا ، جوصبم کے اندرہے معبض کہتے تھے ، نفس ا بکرین پڑ ہے ، جرسبم انسانی میں موجو دہے ،حرب انسان مرحاباً ہے ، تووہ پر ندہ اس کی قبر کاطوا ہے کرتا ہے ج

سیرت ابن ہشام کی روایت سے بھی یہ نابت ہونا ہے کواہل کتاب میںودونصاری انبیا سکے دربیرروح کی تعربیب سے واقعت تھے لیکن عرب اس سے بالکل نابلد تھے ج

بلوغ الارب ببر بھی استی نسم کی روایتیں اور اشعار درج ہیں، جن سے ثابت ہونا ہے کرجن ، بھوت ، چڑیل ونیر ہ حیوا نا ہیں ۔ بھوت ایک حیوان نا در سیلتے میٹالمنچرعرب بعض افرادا ور قبائل کرجن کی نسل سے سمجھتے تھے تھے۔

عوب نے اپنی ما دہ پرسن طبیعت اور دہری عقیدہ کی تسکین کے لیے دہر کے بن بھی بنا لیے تھے ۔ مثات اور عوض دہرہی استھے۔

> ولولانسله عوض في خطياى و اوصالح

> > له عمدة الادب ي اص ٥٩ رطبع دمشق تله كتاب التيجان ص ١٩

mi. کے مروج الذہب ص ۱۳۰۰ RELIGION OF THE SEMITES, P.40

هه سیرت ابن بشام ص ۱۰۶ که عمائب الحلوقات ص ۲۰۸۷

کے بیرغ الارب ن ۲ص ۹ مس



المان ترعوش کاتبرمیرے دونوں جوڑ اور کھٹنول میں نہ ہو تا ہے)

لطاعنت صدودالخسيك

طعناً ليس بالالحك

( توین شهسواروں کے سینوں میں ایسانیز و مارتا ہجیں میں ذرائسسنتی نہ ہوتی ) کلبی نے روایت کی ہے کہ کمرا بن وائل تبسله کاصنم عوض نصافے وربعد بھی دہر کاصنم تھا۔

گرد چکر دگاتے رہے ہیں شعوا منے اسے مختلف تُقبول سے پکارا۔ جیسے منرن منبہ وغیرہ رمنات تدید ہیں ایک صنم ہے اور قدید کمداور مدینہ کے درمیان ہے ہے۔ تدید کمداور مدینہ کے درمیان ہے ہے۔

اوں دخزرج سے تبلیے منات کی رپتش کرنے ہیں اور ذہبے کرتے ہیں ،اس کی منٹیں مانتے ہیں اوراس رپتے ہے جوٹ حاتے ہیں۔ منات قدیم صنم ہے۔اس کی عبادت حجاز میں ہوتی تھی لیکن یہ وہیں کا صنم نہیں تھا بلکہ بابلی ا دب سے پتا چلتا ہے کوہال سمی میصنم تھا۔ بدان کا مرت وحیات کا خدا تھا اوراس کا نام ما مناتو۔ (MAM NA ATN) تھا۔

اسى طرح قديم مبطى نقوش ميں منا وات آيا ہے -

اس سے ثابت ہوا کہ عوب کامنات، بابل کا مامنا تواور نسطی نقوش کا مناوات ہے ۔ فرق آنا ہے کہ بابل میں بیسنم (مرد ا ندکر ادر عوب میں دعورت) مونث ہے ہ

ابل بابل اس موت وقدر كا فدا ملت تح -

OMAM-MITH THOU GOD OF FATE AND DEATH

THOU SPIRIT OF FIERCE HATE AND PARTING BREATH

سرت نی نے وہریوں پر جامع انداز میں نکھا ہے اور تمام بحث کو مدوّن کد دیا ہے ، وہ مکھنے ہیں ، کہ بہ ننز قد معطلہ کہلانا ہے۔ اس کی کئی نسبیں تھیں ۔ ایک گروہ وہ نشا بحس نے خالق کا انکار کیا ۔اسے دو بارہ زندہ ہونے اور آخت سے انکار تھا ۔زندگی اور مرت کورکرب و تحلیل پر موقوت سیجتے تھے ، بنانچ طبیعت پیدا کرنے والی اور لیال و نہا او ہلاک سکے

ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS (ARABS)

له حماسه ج اص ۱۲

لهي سيرت ابن مشام ص ٢٤٢

سه كتاب الاصنام ص ملا

BABYLONIAN LITERATURE, P. 93

FNCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS (ARABS)

BABYLONIAN LITERATURE, P. 110 6

وبا للات والعسنى ومن دان ديدها وبالله ان الله منهن اكبتر (مِن لات، اورعزیٰ كی قسم كها تا جول اوراس كی بجواس كے دِن پرچِلااور اللّه كی قسم كها تا ہوں۔ بے تشك اللّه ان پ سب سے برا سبے )

ادراس بيه حب اسلام نه ايك ضراكاتصور بيش كيا، أنه وه حيران رهك ورسخت تعجب موا - المحمد الدين الله الله الله الم

(كياس نے بہت خدا ول كوايك خداكر ديا ، بيان ، بي تومبت بى عجيب بات ہے ،

ملتی ہے ،عرب میں الیا کوئی سراغ میں ملتا ۔ جو کچھ فیسل ملتی ہے ، وہ شاعری او بضر المثنوں میں ملتی تھیے ۔ عرب ان نبول کو وسیار ملنت تھے اور کہنتے تھے یہ ہماری سنتے ہیں ، ہماری گداہی دیتے ہیں ۔ وہ بتوں کی فنم کھاتے تھے ۔ ان کے سامنے حلقت اٹھاتے تھے اور ان ک<sup>ی ہ</sup>ا دین کمتے تھے انہیں ہمیا دیتے تھے رعوب میں ہرتوبیا کا الدمخصوص تھا۔ جیسے رب

سامیے طلق اٹھالے تھے اور ان ک عباوت کرنے تھے انہیں ہدیے دیتے تھے رعوب میں ہرتبیلہ کا المحصوص تھا۔ جیسے رب قرایش ، رسب، ربیع ، اور ان الدمیں حاکم ومحکوم کا رشتہ تھی نہیں تھا بلکٹوب سے تمام تعہائی بلاامتیازان اصنام کو مانتے تھے۔ ان کے

له الملل والخل لانشريتاني ق ع ص ٤ ٢٥

» - حاشیدالملل والمحل لانشهرِت فی حرص ۱۵۵ (انطبغیت آیت شا)

سے کتاب الاصنام ص ۱۷

سي قرآن باره ۲۲ ، ركوع ۱۰

ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, VOL. I, P. 660

لنه كارب الاصنام ص سه -



بھی ہو اور اور کرتے تھے اوران پر تربانی کرنے تھے لیکن اس ہیں گئی ٹیک نہیں کہ جب کوئی جانور بوٹرھا ہو جا تا تووہ بیت کے ہام پھپوڈ دیتے تھے چنا پنے مبت کے نام پچھپوٹرے ہوسے بوٹرھے اونرٹ کو حام اور بت کے نام پچھپوٹری ہوئی اونٹنی کو بھرو کہتے تھے۔ ان بٹت پہتوں کی کوئی ندہمبی نٹرلیست یا اسکامات نہیں تھے ،جو ندرد کوسوسائٹی سے والبستہ کرتے ہوں یا فر در کچھ فرالفس اور حقوق عائد کرنے ہوں ۔ بلکہ افراد تبرم کو اپنی ہروزیات کے لیے استعمال کرتے تھے۔

عرب نطرًا مُدَّامت بِست مَقَّ الدبابِ واوا کے رسم دروائی پر بغیر سوچ مل کرتے تھے جیسا کو درآن میں ان کا مقول نقل مواہد افا وجد نا آبا مُناعلی هاؤ کہ عظم م نے اپنے باب دادا کو اس پر پایا ہے ) ان عرب بدی عرب ادری نیادہ سخت منکر ضدائق ۔ الاعماب اشد کفراد نفاقیا۔

وعرب كفردنفاق بن زیاده سخنت بین ا

ان عراد کے دل میں بتر ں کی عزت می زیادہ نہیں تھی۔ ملکہ دہ ان کا مذاق بھی اٹر لئے تنفے اور ان سے اسکار بھی کر دیتے تھے۔ اس کا نداز ہ اس نصبے سے ہوگا، جیسے حتی (۲۰۲) نے جی نقل کیا ہے۔

امرانقنیس باپ کا اُتقام بینے کے بیے رواز ہوا اُلو ذو الخلصہ کے مندر میں ٹھہرا ٹاکہ ازلام سے فال نکلوائے تیمنوں و فعہ فال کی کہ ا را دو چھوڑ دو۔ تواس نے ٹوٹے ہوئے ہرویہ تا پر کھینج مار سے ادرجیا یا ملاون اگر تیمرا باپ مارا کیا ہوتا، تر بھرتو مجھے اُتقام لینے سے ہرگز منع ذکرتا بھ

اس کامراغ سگانههت مشکل ہے ، کرعوب میں کب سے بت پرستی جاری نظی، لیکن اس کی قدامت سے کسی کو انکار نہیں ہوگا ۔ تا رسیخ بناتی ہے کہ ان کی بت پرستی بہت قدیم ہے ۔ حجب اسلام آیا ، تواس وقت خاکھ دیٹر بر 194 برت رکھے ہوئے تھے ۔ رتب برائا گائی برائا گائی ہوئے تھے ۔ رتب برائا گائی ہوئے تھے ۔ رتب برائا گائی ہوئے تھے ، وہ ابلیے ذرقوہ ہو بھے گھے کہ دو گرائی کے بروائی تھی ، بلکہ موسیور بربان کا بہ تیجہ باسکل ورست ہے کہ جو منزلارے سے دوئی شہنشا ہوں کے وقت بیس قدیم ویو گائی اسی طرح عوب نشان میں بھی اس تسم کی نفرت نظام بر بوجی تھی ۔ گرائے اختصا دات کی عورت اور پرائے توں کی عورت ما بھی جو کھی ۔ گرائے اختصا دات کی عورت اور پرائے توں کی عورت ما بھی تھے ۔ اور پرائے نوفل بوتھا کی مورث بھی جو کہ اسکا میں بھی ہو تھے اور دیو تا وُل میں کمچھے دم نہیں رہا تھا تھے ۔ اور پرائے توں کی عورت بھی جو برائے ہو تھی ۔ اس مورث بھی مورث بھی بھی اسٹر بھی ہو بھی سے درقد ابن نوفل بوتھا ن بن مورث بھی بھی بالڈ برجی ت

THE HISTORIANS' HISTORY OF THE WORLD, VOL. VI P. 292

ك ترآن شريب

عله تران شهیب (التوبر- ۹۷

الله آغانی جام ص

ه تمدن عرب ص ۹۰

و بره، بین بداس قسم کے برحد تھے جنہوں نے تبوں کے آگئیں چھرکہا اوران کی عقل سلیم نے خالق حیثی کو تلاش کرنا چا کا گروہ اس کی معرفت اور اس کی صفات کا اوراک نہ کرسکے ۔ پھر پر کہ لیسے نوگوں کا وجو د شاؤو نا در تضاا ورانشا ذکا کمعدوم (ناور نا یا ب کے دلائ ہے۔ ایک موحد زید بن عمروبن نفیل نے کہا ہے۔

أُربًا وأحدا ً او العن رب أدين اذا تقسمت الاموك

د كياايك رب ب يا بزادرب مين اس وقت ما ون حب كامول كي تقيم بون كلك)

ڈاکٹرطہ میں کی تخیق میں کہ کان کوگوں کے نام رہی جو شعراورروائنیں مناوب ہیں ہفتیقت ہیں وہ مسلمانوں نے بعد میں ک گڑھ ہے ہیں ، محض اس بیے کہ عربی ممالک میں اسلام کی سابقیت اور فوقیت تابت کی جائے اور انگریز متعنقین اس بیے ان کو مان لیتے ہیں، تاکہ عربی مافذوں سے بیٹ ابنے کی خران ایک طرف بہو دیت اور وور سری طرف عیسائیت سے نیزان ویکرور میانی خلاب سے جوع بی مالک بااس کے قریب وجا الیس کو است ہو جا آلہ کہ میں اشعاد کھڑے ہوئے تھے ، متاثر مولیدے ۔ حالا فکو تقور ٹری سی تھیتی سے بیٹ ابت موجا آلہ کہ میں اشعاد کھڑے ہوئے ہیں گیے۔

عرب من مجيد و من المجيد و من مجيد و من المجيد و من ال

اکٹر بورلین موزمین بھی اس تعیمہ بہتنچے ہیں کر معرب بیں یا اس سے تنصل جربہودی اور نصا رئی اس وقت آباد تھے، ان کی دینی حالت بالکل تباہ تھی اوران کے بیس نو دوشر بعیت کاکوئی علم نہیں رہا تھا۔ اس وقت کے عرب تمام ب رپست تھے اوران پر مذا مبب کا کھے اثر نہیں تھا تھیے

ب بیسان، دبیع بغسان ادر حیره می آباد تھے۔ انہوں نے وہ عفائد اختیار کئے تھے ہومقامی علول اعتقاد نرزندموز فیری میسان، دبیع بغسان ادر حیره میں آباد تھے۔ انہوں نے وہ عفائد اختیار کے MONOPHYSITE) سے مطابقت رکھتے تھے لیے۔

چره دعواق ، ایران عرب کاصدر متفام تفا کوفریسے تقریباً تین میل دوریہاں کمچینسطوری فرقد کے عیسا فی تفعی جنہیں عباد بعنی حصرت میں علی رہنتش کرنے والا کہتے تفعیظی

له آغانی ع س ۱۲۵

تله الادب الحاملي بإب المذمب والالحاق

THE HISTORIANS' HISTORY OF THE WORLD, VOL. VIII, P. 10

THE HISTORY OF THE ARABS BY HITTI, P.78

ف کلمری شارس ۲۰۰

مرم دی بنونصبراوربزوتضاعه مدینه کے دو تعبیلے تھے وحن کا پیشہ زراعت ، تعبارت ا درسُود میر روپیر دینا تھا۔ بوب انہیں عِرْشَهَاد كُرتَ شَفْد ان سے ان كى دشتہ داريا ں نہيں تقيب - ير نبيلي آپس ميں عليف موكر رہتے تھے ۔ اسى بيے عوبول ميں ان كے نسب كاسلىلى وخىسى ي

بہرکیف اس زمانے کے بہرد ونصار کی خاص طور برعرب کے اہل کتاب بھی بت پینٹوں سے کم نہیں تنے اللّٰہ کا نام توضرور لیتے تنے ایکن کہیں اللّٰہ نسلی تھا اور کہیں انسانی شکل ہیں ، حبیبا کہ ان سے بیتے قرآن مجید میں مذکور ہے۔

وقالت اليهود عن بدابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - (الرب س)

دیہودنے کہا عزیر خدا کا بیٹائے اور نصاری نے کہامیے خدا کا بیٹا ہے،

ذالك قوله مربا فواحه ويضاه تئون قول الذين كفروامن قبل

(بدان سے سروت زبانی وعولے تھے ریہ انگلے کافروں کی بات کی نقل ا تاریخے ہیں ) موسیورینان نے مکھاہے کہ روم، بیزن اور ایٹیا کی حالت اسلام سے بہلے ایک لفظ میں بیان کرنا جا ہیں ٹو کہم

سكتے بین كران كامتحناله سوسے كاتھا ، قوى دلونا وُل كريت شكاكون اثر باقى نهيل رہا نفاد ايك خالص اور محصل لفسي خود غرضى ر گھی تھی۔ رہ کئی تھی۔

عرب میں بچر کھ کوئی دیاست با با دشاہت نہیں تھی ، نہ کوئ باقاعدہ تھکومت قائم تھی ، اس لیے وہاں کوئی عمل کوئی قانون کا فاقون کوئی قانون کا فاقون کا فاقون کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ افسر وارطاقتون کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ افسر وارطاقتون کا اللہ کا میں متعاد کا میں متعاد مذکوئ کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ کا میں متعاد مذکوئ کے اللہ کا میں متعاد مذکوئ کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ کا اللہ کا میں متعاد مذکوئ کا میں متعاد مذکوئ کا میں متعاد متعاد کا میں متعاد متعاد کا میں متعاد متعاد کے اللہ کا متعاد ک والأشخص مهزنا تهايلبن وه بهي طاقت كے بل بياني بات منواسكة عفا ، ورنه تعبيا يسردار كا ماتحت نهيں ہوتا تفاية تعبيله كا مرخا ندان این جگه ازاد تها اور خاندان کا هرفر داینی جگه نود مختار تها .

فرد کوددسرے فردسے نون کے رنتے کے علادہ کوئی جیزوالبت نہیں کرتی تھی ۔ البتہ صرورت پر کام آنے کے لیے معاہدے اور علف ہوتے تھے اور بڑوس کاحق اور مھا لی جارہ بھی ہو اتھا ،حس کے ذریعے فرو قوت بڑھا 'ما تھا اوراس طرح خاندان بھی طافت بطها تا تحاير يا سباسى تعلقات اخلاق بمبنى تقداورا خلاق قبيله سدوالب نذتهد

ان کے بال سب سے بڑی چیزخون کا بدلہ تھا نحون کا بدلہ نون سے لینئے تھے دیکین اگر بدلہ بینے کے قابل نہ رہتے اورکمزور ہم جاتے ، توخون بہا بیتے بیکن بہ خاندان سے افراد لیتے تھے ۔ فروکا فردسے تعلق تھا ۔ دوسرے ندا ہب مشلاً بہودی اس کو ضلا كاكناه مائت تقى - لبذايه نرمى فرييند تفاءاس قسم كاكونى تصور عرب من نهيس تحاصله

کے نت ران :- بارہ ۱۰ ، رکوع ۱۱

سه تمدن عرب ۱۲۹

VOL. VIII CHAP, XI. X THE HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD

EL BUTTON TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

ولا نمر\_\_\_\_\_م

من البنة سخط المرادة الله المرادة المبنية على الترتيب خون كا بدله لينة مين والبنة سخف دوسر سريرا لم مين وه مال قبول كريت عظيمة المرادة المردة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة

یاب کے مرنے کے بعد بیٹا سوتیلی ما ں کرور تدمیں یا تا تھا رلائیوں کوزندہ دفن کر دسیتے تھے بیچوری ، ڈیکٹتی اور قل کریکے مال لوٹنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔

یں میں میں میں ماوات تنی۔ ابیا معمول فرقببلیہ کے شیخ سے میادیا نہ کھنگو کر اتھا ان میں کھی ملک کالفظ استعال نہیں ہوا۔ ان کی اس میادات فے حضرت عمر شکے الفاظ میں اسلام سے بیے کیا میا افراہم کیائے۔

عرب کا فلسفه الحراق الله علی المرکز نے تھے اور تب کے بیان کام نا اور جین تھا اور جس اصول تھا ہجس کی روشی میں معلی میں اور فیل کے گردان کے تعید ہفتہ اور فیل اور جین تھا اور جس اصول کے گردان کے تعید ہفتہ اور فر دکن زندگی گردش کرتی تھی ج یہ اصول عوض (بہر سیون) یاعزت ہے ہے ان انگر بیٹر بیٹر بیٹر اسلام کے کرسٹریٹ میں جم میں جس میں جا میں جو میں جوانی ، بناوت ، شیاعت ہجریت ، بیوی کی عفت ، ازادی ، وعدے کا لحاظ میں شاع بخطیب ، اور کر ور ، فائدان اور فرو میں جوانی ، بناوت ، شیاعت ہجریت ، بیوی کی عفت ، ازادی ، وعدے کا لحاظ کرنا ، ازادی ، وعدے کا لحاظ کرنا ، ازادی ، وحدے کا اور فرو سے اور کہ جی تعید کی آزادی ، وحدے دابستہ ہو جاتی ہیں میں تھید یا فائدان کی عزت مورکی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت مورکی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت مورکی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت و بیاتی ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت نور جاتی ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت فرد کی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت فرد کی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت فرد کی عزت ہو جاتی ہے ۔ یا فرو کی عزت نور جاتی ہو جاتی

طاقت اورتوت سے بیرصفات والبتہ ہیں ، و ہ عرض ہیں ۔ان رہے فخر کیا جا تا ہے اور کمزوری سے جے صفات متعلق میں وہ نولت ہیں - ان سے منا فرت اور دوری ہوتی ہے ۔

عوض سماجی اور جماعتی کام ہے۔ قدیم عرب میں ندم ہے کہ: در تھا بکنہ ندم ہد ہ تر تھا ہی نہیں ۔ نداس پرعمل ہو آتھا۔اس کی مگر عوض نے سے لی تھی۔عوض کا اصول ان برجھا یا ہوا تھا اور پنوری اثر کو نے والا اور جند بات ابھار نے والا تھا۔ ان کی زندگی کے بہے سی شمع ہدایہ تے تھی۔اور ہی نصب العین تھا۔ ان کے کرواراور اعمال اسی سے وابسۃ تھے راس بیے ہم کمہ کتے ہیں کہ عوض نے عوب میں دین کی مبکد ہے انتھی کیلے

عوض پر فرکرنے کے لیے قلیلے ہونے تھے اوراس کے ہوش اور معاشرت میں اسے زندہ رکھنے کے لیے میلول میں علیبے ہونے تھے اوراس پر فحرکیا جا تا تھا، عوض کا عرب میں سب سے اونجا نقام تھا۔ اوراس کی حفاظت کے لیے وہ ہتھیباد انتقائے تھے۔اس کی مثال کے بہتے تا رہن عرب کاسب سے مشہور واقعہ کا فی سبے، جسے ہرمورج نے نقل کیا ہے۔

الم طبقات الكبيرابن سعد ، ع ساح ا ص ٢٨٦ ليرن م ١٩٠٠ و ENCYCLOPEDIA OF ISLAM, SUPPLEMENT, P. 96.



DA POLICIA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRA

کمی خاندان کے مشہور باوشاہ ندرسوم کے بعداس کا بیٹیا عمر دائن ہند، شخت پر بیٹھاتواس کے دربار بی خاندان کے مشہور باوشاہ فدرسوم کے بعداس کا بیٹیا عمر دائن ہند، عمر ابن کلنوم اور حارث ابن ہم سرت مشہور ترین شاعوں میں سید تین موجود ہے وکوگوں نے کہا، عمر ابن کلنوم ہندنے لوگوں سے کہا، عمر ابن کلنوم ہندنے لوگوں سے کہا، عمر ابن کلنوم ہے۔ تبدید کی مفاخرت میں لمبی نظر کمی ، سجو سبعد معلقہ لر SEVEN GOLDEN ODES ) . بس سے ادربادشاہ کو قبل کر دیا دیلیم

اس عرض میں حسب کی صفاظت شامل ہے اور اس کی وجہ سے عرب میں علم نسب نے اتنی آتی کی کہ اس کے ذرایعہ ہم کس عرب کی مختصرانسائیکلو پڑیا پینچ گئی۔ نفول ابن فلدون ، فعاندان کے حالات صب و نسب کا سلسلہ ، سنی تاریخ نہ بازی در کھنے اور شاعوی میں استعمال کہ نے کا طریق ہر ویٹ عرب ہی میں تھا رچنا نچہ شعرائے عرب نے اس صحب کو مرتب کرینے سے ذروست مواد مہم بہنچا یا ہے ۔ اس صحب کو مرتب کرینے سکے لیے ذروست مواد مہم بہنچا یا ہے ۔

مشهور ثناع حيرين قريض اور منوقميم كي تعريف مين كهنا سب

فعا ولداً جا ڪرم من متريش وکاخال با ڪرم من تعمير

(کوئی نمرزندونیا میں قرنس سے بڑھ کہ نہیں ہیں اور نہ کوئی ماموں تمیم سے زیادہ عزت وارہے) اس علم کے فد بعیر ہم کمے عوب کے بڑسے حاکموں ، عکموں ،عقلاء ، شعدام مشا ہمیر مرد اور عور آوں کا حال اور م پہنچ گئے ہیں۔

ا بدالمندر مبشام ابن عرکلی کی کتاب سجهره علم نسسید کی بهتزین کتاب سے

کے طبری کا م ص۱۸۸۷ - باقرت ج ۲ ص ۲۰۹ -



# ر ما ہمیت میں عربوں کے مذہبی معتقدات

# عبدالحميدصديقي

دنیا کا کوئی نظام جیات زخلامیں پیدا ہوتا ہے اور زخلامیں پروان پڑھتا ہے بلد ہر نظام ایک خاص ماحول ملی جنم لیتا ہے اور
رائج الونٹ نظام سے نبرو از ما ہوکر آگے بڑھتا ہے۔ اکس لیے ہرنے نظام کی دُوح ، اس کے اساسی نصورات اور اس کے عملی
تقاضوں کو بھنے کے لیے بیرخزوری ہے کہم سب سے پہلے اس ماحول کو بھنے کی کوشش کریں ، جس میں وُہ نظام جیانت معرض وجود میں
ایا ہے۔ یہی فطری اصول بھی اسلام کے معاسلے میں بھی نیش نظرر کھنا چا ہیے۔ آپ آگر قران مجیدی تصریحات اور نبی اکرم صلی النہ علیہ ولم
کی انقلاب آگیز تعلیمات کے مضمرات کو بوری طرح جانیا چا ہتے ہیں ، نوائس کے لیے بربالکل ناگز برہے کہ ہم سب سے پہلے اس پس نظر کو
فرمن شین کریں ، جس میں اللہ تعالی کے آخری نبی میلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وعوت کا آغاز فرما یا اس مضمون میں بم عربوں کے صرف خربی معتقد آ

قرآن مجدیکے مطالعہ سے معلوم بتونا ہے کر اللہ تعالیٰ نے مثبت طور پرجس عقید سے برسب سے زبادہ زور ویا ہے وُہ توجید ہے اورجس باطل خیال کا پوری شدت کے ساتھ ابطال کیا ہے وہ شرک ہے۔ سربوں کے اندر بوں توشرک کی کو کُ نسم ایسی نبقی جوموجود نہ ہوگر اس میں سب سے زیادہ نمایاں حثیث بیت بہت کو حاصل تھی ۔ اس لیے ہم سب سے پیلے قدیم عولوں کی بہت پرستی کا ہی جاکرہ لیتے ہیں۔

عرب میں طرب میں طرب میں سے اور ہیں ہوئے پرسی کا آغاز خانہ کو کہ کے عقیدت کے پاکیرہ جذب سے نشروع ہموا ہو تخص بھی کہ سے عرب میں طرب میں سے ایک آدھ ہے عقیدت کے طور پر میں سے ایک آدھ ہے عقیدت کے طور پر اس میں سے ایک آدھ ہے عقیدت کے طور پر اس کے مان سے ساتھ اس کے مان سے ساتھ اس کے دنوں ہیں وہ خانہ کو موا ون کرتا ، حب طرح کرتیا اور اس کے دنوں ہیں وہ خانہ کو موا ون کرتا ، حب اور اس سے ساتھ اس میں اور وابت کی کا اظہار کرتا ، جو ایک اور خدا ترس انسان اللہ کے منقدس گھرسے کرتا ہے ۔

سب سے پہلے جن شفس نے ہوب میں دین ارا جہم کوسٹے کر کے بت پرت کا کا فاز کیا ، وہ قبیلہ خزاعہ کا سردار عروی ربیدلی بن حارثہ بن عروبن عامرا لازدی نقا کے تعبہ کی تولیت پہلے الحارث کے سپردنفی گرمیب عروبن کھی کم میں قیام پذیر ہوا تو اس نے حارث سے حق تولیت کے خلاف صداے احتیاج بلند کی ادرا پنی اولاد کی مدد سے حارث اور اسس کے خاندان کو اس قالِ رشک عدہ سے محردم کرکے خود اس پر خالف ہو گیا یہ

که اسموضوع کے بیے ہم نے زیادہ ترمواد اِل المنذر بشام بن محد بن ایسا ئپ الکیی کی شہرہ کا فاق تصنیعت «کمّاب الاصنام" سے بیا ہے۔ کله کمّا ب الاصنام ثر اس انقلاب کے بعد عرو بن لمی ریاجانک بیماری کا تمله ہوااوراس بیماری نے بڑی سرعت کے ساتھ شدت اختیار کی موت حیات کی ایش کش بیر سی مجیم دوانا نے اسے بتایا کہ شام میں البقا کے متعام ریگرم پانی کا ایک چٹیر موجود ہے ۔ اگروہ وہاں پہنچ کراس کے پانی سے شل کرے ، تو وہ حلاص من یا ب ہوجائے گا۔ اس نے اس مشور سے کو پر ری خوشد کی سے نبول کیا اور البقا سے لیے رضتِ سفر بإندها

تدرت کواکس کی صحت منظورتنی مینانچراس نے جب اس شیے کے پانی سیغسل کیا نوجلد شغایا ب ہو گیا۔
صحت بحال ہوجائے کے بعداس نے بچہ دنوں کے لیے وہاں مزید فیام بہا تاکہ اس کی قوت و توانا فی معمول پر آجائے اور وہ
اسانی کے سانفرسفر کے بسائٹ سے بعداس نے بچہ دنوں کے لیے وہاں مزید فیام بین اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشند سے بتوں کے سلیف
سردہ ریز ہوتے ہیں اوران کے حضور سرنیاز ٹم کرکے وعائیں مانگنے ہیں۔ اس فیم کی حرکان وسکنات سے وہ پہلے قطعاً شنا سانہ تھا۔ اس کے
دل میں فطری طور پر بیزواہش پیدا ہموئی کہ وہ ان کے بارے میں اُن سے استفساد کر سے جستجو کرنے پراسے بتایا گیا کہ بران کے معبود ہیں،
جن کی طرف وہ بارٹس اور شمنوں پر فیج ماصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں یعمون بی کے ان سے وزواست کی کریپٹر کے کچے معبود کے
سمجی دے دیے جائیں۔ چنانچ بقا کے باشندوں نے اس کے اس مطالبہ کے احرام میں چندہت اس کی خدمت میں بطور تذران بیش کر فیے۔
شمی سینے کرکی ان موزیوں کوئے کہ کمہ والیس جلاکھ یا وراضین فاز کھیر کے احرام میں چندہت اس کی خدمت میں بطور تذران بیش کر فیے۔
شمی سینے کرکی ان موزیوں کوئے کہ کمہ والیس جلاکھ یا وراضین فاز کھیر کے احرام میں جندہت اس کی خدمت میں بطور تذران بیش کر فیا۔ اُ

اسی سلسله میں ابن عباس سے جردوایت منظول ہے، وہ بہ ہے کقبیاۃ بجہم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص إساف اور
ایک عورت نائلا کے درمیان سرزمین میں میں میں منظول ہے، وہ بہ ہے کہ موسم میں یہ دونوں خانز کعبہ کی زیارت سے سلے کہ روانہ ہوئے سمب وہ اللہ کے سرمنان سرزمین میں میں منظر ہوئے تو آلغاتی سے اس وقت وہاں ان وونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نرتھا منظی جند بات سے مغلوب بوکرانہوں نے منہ کا لاکہا اس زمیل اور قدموم حرکت کی وجرسے ان پرائلہ تعالیٰ کی بھٹے کا رپڑی اوروہ ہے جان ہتھروں میں سے مغلوب بوکرانہوں نے ان کی بیست شروع کر دی ۔
تبدیل کر دیا گئے کیکن عربوں کی اواج اس میں میٹ میش شھے۔
خزاعا ورقر ابش کے قبائل اکس معاملے میں میٹ میش شھے۔

بعض بوگوں کا خیال ہے کہ اولادِ اسلمبیل میں سے پہلاشخص حب نے بت پرستی کی رسم کو رواج ویا اور لوگوں کو اپنی اولا د سے نام بنوں سے ناموں پر رکھنے کی ملقبین کی اور اسس طرح الله تعالیٰ سے نازل کردہ وین میں نخریف کا مرتکب ہُوا - وہ مُزیل بن ممدر کہ تھا ۔

زیل میں ہم میں میں اور میں کہ ہے۔ عرب کے مشہور می**ت اور میت ک**دیے درج کرتے ہیں :

نبید پُزیل سُواع کا پرستارتھا اوراس بن کو اہل قبیلہ نے مدینہ کے ایک گاؤں پنینے کے نزویک ٹر برھا ط<sup>ان</sup> کے مقام پر نصب کررکھا نشا راس صنم خانری نولیت بنولحیان کے سپردشی ر قبیلۂ کلب کے لوگ وَ کے سامنے اظہارِ عبودیت کرتے تھے ر

ك كنا ب الاصنام ص بر

م طرح عوب کے ددمشہور تبائل مُذج اوراہلِ جُرَسُ لینوٹ سے والبنتر تنے۔ان نتوں سے ان قبائل کی عقبہ مِس اشعارسے میں ہوتا ہے۔ مثلاً:

#### حَيَّاك وَدُّ إِنَاِنَّا لَا يَحِسلُ كَسنَسا لهوالنسا وان السدين متدعزمن

"اسے وقر اتمہیں حیات جا و دا نصیب ہو۔ ہارے لیے برجا نز نہیں کہ ہم عور توں کے ساتھ ولی بہلا ٹیں۔ ہمارا وبن نخيزا درمضبوط ہے "

قبیلیزیوان کے لوگ لیون کے حصور میں رنسلیم تم کرتے تھے۔ اب کلبی سے تول سے مطابق اسے کسی ایسے فیسلے کا ذکر نہیں ملتا ، جس کے افراد نے اپنے نام اس بُت کے نام پر رکھے ہوں ۔ اسی طرح اس بُت کا تذکرہ شواء کے کلام میں بھی نا پید ہے۔ اس کی وجہ ابن کلبی کے نزدیک برہے کم خیوان ، ہمان ا وراسی طرح سے دوسرے قبائل جوئد صنعاء کے نزدیک ہا دیتھے اور جمیہ سے اختلاط كى وجرسة انهوں نے يا توبيوه بيت كو قبول كرايا تھا إاس سے كافى متا ترتھے۔اس بيدانهيں اس بت سے كونى گهرى والبت كى باقى نررسی تھی۔ پرسسر دمہری تہیں قبیلہ تمبر کے افراد میں ان سے بہت انسر 'سے بارے میں بھی دکھائی دیتی ہے اور انسس کی وج بھی وہی ہے حس کا دکراو پرکیا گیا ہے۔ بہ قبیلہ ثبتے سے عهدِ حکومت میں بت پرستی کو ترک کر سے دین موسوی میں واخل ہو گیا تھا۔

وین موسوی بیں وافظے سے قبل تمیر نے صنعام کے مقام پر ایک صنم کدہ تعمیر کردکھا تھا جدیام کے نام سے اہل عرب بیں مشهور نفا - لوگ ائس کی بڑی تعظیم و توفیر کرتے - یہاں ایک نذرانے پڑھانے اور ٹبوں کی خوسشنو دی ماصل کرنے کے لیے جا نوروں کی قربانیاں دی<u>تے تھے۔</u>

بیصنم کده محرو فربیب کی آ ماجگاه تھا ،حس میں سا وہ لوح عوام کو ان کی ضعیف الاعتقادی سے فائدہ اٹھا کرمنگف قسم کے فریب وسیے جائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حب تبتع عران کی مہم میں کامیاب ہوراپنے مستقر پر دائیں آیا، تو اس نے دوندہی ر بنماؤں کی مدد سے اسس ثبت نما نز کونسیت و نا بو دکرا ویا۔ اس لیے ندیم عرب شاعری میں ریام اورنسر کا کہیں نام ونشان نہیں ملنا۔ یر پانچ بمت لینی وَد ، سُواع ، لینوث ، لیوق اورنسر، جن کا تذکره گزشته صفحات میں کیا گیاہے ، قوم نوح سے نهایت معظم ومحترم اصناً م تصے - ان سے اسے گھری والسبگی تھی ادر وُہ اپنے جذبۂ عبو دیت کی تسکین سے ملیے زیا وہ ترامنی کی طرف رجری کرتی تھی قراً ن مبيديل ان بنون كى يستش كا ذراي كيا كيا ب،

فَالَ نُوُحُ مُّ مَّرَبِ إِنَّهُمُ مُعَصَوُفِي ُ وَاتَّبَعُسُوُ إ نوح نے کہا اے میرے پر دروگار! ان لوگوں نے میری نافرانی کی ادران کی بردی کی ، جن کے مال اوراولا دینے انہیں سوائے تقصان کے اور کچیز دیا اورحبفوں نے بڑی بڑی تدہریں کیں اورحبفوں نے كهاكه تماسينے معبود وں لیعنی وُرٌ ، سُواع ، لیغوث '



لیونی اور نسرسے میمی مند نہ موٹر نا ۔ان لوگوں نے بہنوں کو گراہ کر دما ہ

وَقَدُ أَضَا فُواكِشِيرٌ ١- ( نوح -١١- ١٢)

یہ پانچوں ٹبت بینی و ڈ ، سواع ، لینوش ، بیوق اورنسر عروبن کمی کی وساطنت سے عربوں میں مقبول ٹھوئے۔ اس نقطۂ نظرسے اگر دیمیصا جائے ، نومعلوم ہوگا کو یہ اصنام غیر ملکی ہنتے حضیں با ہر سے پرستش کے بیلے در الامد کیا گیا نضا۔

ر عربی کی قومی بہت بیست کی جذبہ عبودیت کے ساخہ پہت نیادہ ہے۔ وہ دصوف اس بُت کی گور سے عربی لی فومی بہت بیست نیادہ ہے عربی اللہ کا اسلے عربی اللہ کی تام ملتے ہیں، جن میں عبد مناة اور زیدمنان خاص طور پر مشہور ومعروف ہیں۔ یہ بُت کداور مدینہ کے درمیان مشلل کے قریب گذید کے مقام پر رکھا ہوا نشا۔

اس فیت کی قریب قریب سارے عرب نبائل میں پرسش ہوتی تنی اور اس کی نوشنو دی کے صول اور اس کی نارافلگی سے بیج کے لیے عرب جانوں کی قربانیاں دیا کوستے سے ۔ گر اسس معاطے میں اوس اور خزرج سب پرسبقت سے گئے ہتے ۔ ابن کلبی ، عاربن یاسرکا ، جو اوس اور خزرج سے مالات کے متعلق سب سے زیادہ اور سند معلومات رکھتے تھے ، ایک قول نقل کرتے میں ، جس سے ان نیائل کی منا ہے کے ساتھ غیر معمولی والب کی کا تیا جینا ہے :

" بوگ حب ع کی غرض سے وُور سے حبّ ج سے ساتھ روانہ ہوتے تو وہ نمام ان مقامات پر طہرتے ، جن پر کہ عرب عام طور پر قیام کیا کرتے ستے اور وہ ساری رسوم ادا کرتے ، جواس و فت را نجے تھیں ، کیکن وُہ اپنے سروں کو منڈ انے سے اختاب کرتے ۔ والببی پرجب وہ اس منعام پر ہینچے ، جہاں منا تھ کا بُت نصب تھا، تو وہاں کچے و نفر کے لیے قیام مجی کرتے اور اپنے سرجی منڈ اتے ، کیؤنکہ ان سے نزدیک منا تھ کی زیار سے بھی جے کا ایک نہایت ظروری حقیقا، اور حب بک اس رکن کوبوری طرح اوا نر کیا جائے ، اس وقت بک ان کی نظر میں جے کئے کے بیان نہ ہوتی تھی ''

اسس بُن اوراس سے عربوں کی غیر معمولی عقیدت اور والب سکی کا ذکر قرآن مجید میں کُیوں آنا ہے:

اَفَدَا يَبُنَّدُ اللَّتَ وَ الْعُسَدُّى و مَنْوة كَيَاتُم فِلات اورعُلَى اور تيرب منات كَعَالَ الشَّالِثَ وَ الْعُسَدُّى و مَنْوة مَن مِي فَرَنْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ال



و المسلمة المسلمة المسلمة على منانت كى عرصه وراز يمان يكريم بهوتى رہى بهان كمك منى أكرم صلى الله عليه وسلم نے سسند آطھ ہجرى ميں صفرت على رمنى الله تعالى عنہ سے وربعہ اسے يمسسمار كروا وہا أكس مهم ميں سلا نوس كوكا فى مال واسباب ملا ، أحس ميں وہ و والموا رہى سمى شامل تقييں جو شاہ غيبان صارت بن ابن سنسر نے منا ہ سے صفور ہيں بطور نذراند پيش كی تقييں ۔ ان ميں سے ايک نوار كانام "مخذم" اور ووسرى كا" رسوب" نفا - ان تلواروں كا ذكر علقہ نے ايک شعر بيں اکسس افراز ميں كيا ہے : سہ

> مظاهر سر بالى حديد عليهسما عقيلاً سيونِ ، مخذمٌ و رسوب

" زر*وبمتر بیننے کے ساخت*ھ سانخدانس نے دومرضن نلواریں بھی لینی مخذم اور رسوب بھی سجا رکھی تھیں "

حضورسرورکا'نیا منصلی املهٔ علیه وسلم نے بیر وولوں تواریں حضرت علی کرم الله وجهٔ کوعطا فرمایٹی۔ نعیض اہلِ علم کاخیال ہے کرانہی میں سے ایک نوار کوحضور سرورعالم صلی اللهٔ علیہ وسلم نے ووالففار کے نام سےموسوم فرمایا تھا۔

لیکن اسی سلسلہ میں ایک وو سرالتول بہ ہے کہ صفرت علی رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو صب حصفہ رَّائے م فلس 'کی مہم پر روانہ کیا '' ''تواس و قت طی کے صنم کدے سے بنا تواری امیر المومنین کے ماض آئیں ۔

منا قری علا و و عرا و احب انتظیم بت اللات نتیا ، حبی نے طالف کی سرز بین میں کفروشرک کی ظلمتیں بھیلا منا قریح علا و و عرا و احب انتظیم بت اللات نتیا ، حبی نفید اس صفر کدے کی تولیت ثقیف و الوں سے سپر دھی جن میں عماب بن مالک کا خاندان سب سے نمایاں نتیا - لات کا بُت بھی منا نت کی طرح عرب سے سارے قبائل میں معظم اور مکرم نشا اور لوگ نیرو برکت سے صول اور اسانی اور ارضی آفا من سے بیٹے سے بینی اولا و سے نام اس بُت سے نام پر رکھتے تھے۔ اسسلام سے قبل کی اریخ پر ایک بگاہ ڈوالی جائے تو معلوم ہوگا کر "زید اللات" اور" تیم اللات " زبان زوعام شخے۔

طائف کے میدان میں ہومسجد آج موجود ہے ، اسس سے باتیں مینار سے بالکل ساتھ ہی یہ بت تھی نفسب تھا۔ عرب کی جاہلی شاعری میں ہمیں بے شمار متھا بات پراس بن اور اس سے لوگوں کی عقیدت و محبت کا وکر مذبا ہے ، مثلاً عرو بن الجنگیدنے اپنے ایک شعر میں لاٹ کا وکر یُوں کیا ہے ؛

فَاِنِّىٰ و تَرُكی وَصُل كَأْسٍ لكالّسَذى تسبرًا ُ من لاتٍ و كان بسِدينهسا

" میراترک شراب بلاسٹ براس شخص کی مانند ہے ، جولات سے بیزاری کا اظہار کرے ، ورام نحالیکہ وہ اسے اینا مین وایمان سمجنا تھا۔"

لات کائبت ایک مدن درازیم و بون خصوصًا ابل طائف کی عقیدت کامرکز و مورد با رمیر حب ۹ بیجری میں بونقبیف نے اسلام قبول کر ابا نونبی اکرم صلی السطید و سلے معیوا ، چانچہ اصور کے اسلام قبول کر ابا نونبی اکرم صلی السطید و سلے معیوا ، چانچہ اصور کے اسے منہدم کردیا ۔ اسے منہدم کردیا ۔



A Jones of the state of the sta

حب وقت شرک اوربُت ریستی سے اس مرکز کا اسنیں صال کہا جا رہا تھا ، اُسُس وقت شدّاد بن عارض الجشمی سے تقلیف والوں کونما طب کر سے باکو واز مبلند فرولیا ؛ ب

لاتنفسرو ( اللات ات الله صهلكها

وكيف لصركمرمن لبين ينتصر

اللى حُسر قت بالنام فاشتعلت

ولمرتقتاتل لمائي احجارها ، همذر

ان الرسول منى سنزل بساحتكم

يظعن وليس بها من اهلها بشهد

" لات کی ڈیئرزا ،کیونکہ لاٹ کو برباد کرنے والا خود اللہ تعالی ہے جس کی تسمت میں کا میابی نے ہو، تمہا ری مدوسے کیا بوگا - جرچزا گل میں صبسم ہوکر را کھ ہوگئی اور اپنی کوئی مدا فعت نزکرسکی ، وُہ یقیناً ناکا رہ شخیہ حب حضور سدور عالم میں ہے کی سرزمین میں اپنے مبارک قدم رکھیں گے اور پھر میاں سے واپس تشریعت ہے جائیں گئے تو ایک متنفس بھی لات کا حامی نہ ہوگا ۔"

ا بل عرب کی تعیسری شهرد دلیتی کا نام عولی نتا -اسس کی پینش لات و منا ت سے بعد شروع مُولُ - جا ہلی عرب کی تاریخ اس تقیقت کی واضع طور پرنشان و ہی کرتی ہے کہ اس دبوی سے نام پرع بوں نے اپنی اولا دسے نام بہت بعد بیس رکھنے شروع کیے تنے ۔ چنانچ عبدالعزلی حبیبا مرکب اسم ہیلے دور بیس کہیں نظر نہیں ہتا -اسس کا تذکرہ عام طور پران شعراء کے کلام بیس ملتا ہے۔ جونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت سے زرا پہلے پیدا ہوئے ۔

اولی کی پرست کا کا غاز فالم بن اسد کے باضوں ہُوا۔ کم سے جوراسند عراق کی طرف جاتا ہے ، اُس پر گبنتان سے نوریل کے فاصلہ پر برگرک کے دائیں جا نب اس دیوی کا بت نخلۃ الشامیہ کے مقام پر جے حراس جی کنٹے ہیں ، نصب تھا -اسس بنت کے اردگردایک وسیع عاری تعبیر کا کم تھے گئے تام سے موسوم کیا جاتا اس عارت میں اس دیوی کے حضور میں نذرا نے میٹی کیے جاتے ، اس کی پرستش ہوتی اورغیب سے فیار اردا وازیں سنانے کے عبیب وغریب انتظام کیے مائے ہے۔

ا س دیوی کا و قارا در احزام سلسل بڑھتا رہا ۔ بوگوں نے دوسرے ناموں کوچپوڑ کر آسبت میں ببنندا پنی اولا و سے نام اسی دیونی کے نام پر رکھنے شروع کیے ۔ حینانچہ ایک ابسا وقت جبی آیا ،حب سب سے زیا وہ مقدس نام عبرالعزی خیال کیا بانے لگا رسرب کا کونی قبیلہ ایسا وضا ،حس نے اس مبت کی بندگی پرفخر نہ کیا ہو۔ لیکن اس معاملہ میں حتی فدائیت اور حیاں نثاری

لے خریفت میں لات و منا ت عمی ان کی دیریاں ہی تھیں۔



المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخ

رب یہ این میں ہے۔ عوب کے اس سب سے زبادہ طاقت دراور بااٹر قبیلے کے افراد کعبہ کے گرد طواف کرتے وقت اس بُت کی تعرفیت و

نوصیعن ان الفاظ بیں کرتے:

واللات والعسزى ومنباخ الشالشة الاخسرى فانهن الغوانيق العلى وان شفاعتهن لنزيئ. "قىم سبے لات *ومز ى كى اور ان ووكے علاوہ پيرسے منات كى رہي حيين وجبل دفيع الشان لڑكياں ہيں*، انهى سے شفاعین سکے بیے التجا كى جاتى ہے ؟

ان نینوں بُتوں بینی لات ، منا ت اور عزبی کوابل وب خدا کی بیٹیاں تصوّر کرتے نصے اور اسس بات پر پخینز ایمان رکھنے تھے کہ ان کی شفاعت کے بغیرور ونیا اور اکٹرت میں کا میاب و کا مران نہیں ہو سکتے۔ قرا ک مجید نے بڑے زور دار الفاظیس ان کے اس باطل عقیدہ کی تروید کی ہے:

ٱخَرَأَ سِبُثُوُ اللَّاتُ وَ الْعُنِّرِي وَمَنْوةَ الثَّالِيَّةَ کیاتم نےلات وعرابی اور میسرے منات کے حال رغور نہیں کیاہے و کیا تمہارے لیے تو بینے ہوں اور خدا سے بیے بیٹیاں ؛ اس اعتبار سے تو یہ بڑی ہے و صنگی تقسیم ہے ، یہ نرسے نام ہی نام ہیں ، حضیت تم نے آور تما رے باب دارانے سے راباہ ہے۔خداوند تعالیٰ نے تو کوئی ولیل منیں جیجی ۔ برلوگ بے بنیا دخیا لات اور لینے نفس کی بیروی کرتے ہیں ۔ حالائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ہرایت ا چکی ہے رابیا انسان کی مرخواسش اور تمنّا بوری مرجاتی ہے . سوا ملر ہی کے اختیار میں ہے و نیا اور آخرت ا درمهبت سنه فرشنته جواً سالون میں موجو د ہیں. ان کی سفارسش ورا بھی کام نہیں آسکتی مگر اسلّہ تعالى حس كےمعاملہ میں چامیں اور حس سے راضی ہوں ،اجازت فرما دیں اور جولوگ آخرت پر ایمان منیں رکھتے ، وہ فرستتوں کو بیٹی کے نام تَسْمِينَةً الْأُنْتَى - (النم ركوع ١٠١) ہے نامز وکرتے ہیں ۔

ور المسترور المسترور

نَعَدُ حَلَفَتُ جِهِدٌ ا بِیبِنًا عَلیظے ہُ بفرع السنی اُحست فروح سُسقًام " اس نے اس زان کی پختا اور سِجّی قسم کھائی ، جس سے لیے سُنقام کی وادی وقعت کی گئی تھی '' اسی طرح درہم بن زیدالاوسِتی نے ایک شعر میں کہا ہے ؛ سہ

> انی و سرب العسنزی السعیسده و الله السذی دون جیشه سَسرِت

'' خوتش خنت عزّی سے رب کی تسم السّد کی تسم سے گھر داور سفام ' کے ورمیان سُرِف موجود ہے '' عز نی سے سنم کدے میں ایک قربان گاہ بھی تھی جے غبغب کہا جا تا تھا اور جہاں زائرین ہدیے سے جا نور لاکر فربح کرنے سفے۔ ایک شاعر کہتا ہے ، ۔۔

> لَقَدُ أَنْكِحَتُ اَسْمَاءُ لَئَى لَعُسَيْرَةٍ من الْاَوْمِ اهداها امروُّ من بنى غنم مأى قذعًا فى عَينها إذ يَسُو تُسها إلىٰ خَبُغَبِ الْعُرِّى وضّع فى الْقَسَمِ

"اسماء کا بکاح اس بھرلی سے حراب سے کردیا گیا جسے بنی غنم کے سن شخص نے چڑھا وادیا تھا اور حب وہ اسے غبغب عربی کی جانب لے جارہا تھا اور استے تقسیم کے لیے کا گا، تو اس وقت اسے اسس کی آنکھ میں عیب نظر آیا "

عزاًی کاصنم کده عوبوں سے ہاں کتنامشہور ومقبول اور کس قدر واحب التعظیم تھا ، اس کا ہلکا سااندازہ قبیس بن الحدادیة الخزاعی کے اس شعرے سکا یاجا سکتا ہے : سہ

> تَلَيْنَا بِبَيْتِ اللهِ أَوْلَ حَلْفَتَ تَجِ وَ اِلَّذَ فَانْضَابٍ يَسُوْنَ بِغَنْغَب

" ہم سب سے پہلے قسم اللہ کے گھر کی کھاتے ہیں۔ لیکن اگر وُہ موثّر نہ ہو تو بھران مقدسس بنجمروں کی ، جو غبغب کے مقام پرنصب ہیں یُ اس امر کا فیصلہ کرنا قدر سے شکل ہے کہ لات ، منات اور عزائی میں عربوں سے نزدیک کونسی وبوی سب سے زیا وہ مجھ تما بل کریر نئی ایک ایک بات وژوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ فرلیش کوعزائی سے ایک خاص قلبی نگاؤتھا اور وہ اس کی عزّت و سکریم کواپنا جزو ایمان سمجھے نتھے۔

رید بن غروبن نظیل کاشماران سعیدروحوں میں ہوتا ہے ، جن کی فطرت کیم نے انھیں مجت پرستی سے اسلام کا آتا ب طلاع ہونے سے پہلے ہی بیزار ردیا تھا۔ ایخوں نے اپنے اشعار میں مجت پرستی کی ٹرزور ندست کی ہے اور اس سے براست کا کھلے بندوں اظہار کیا ہے۔ ان سے اشعار کے مطالعہ سے یہ بات بڑی آسانی سے اخذی جاسکتی ہے کہ حضور سرور کا آنا سے میل اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وول کی عقیدت سے کون کون سے مرکز ومحور سے اور وہ کن آسانوں پراپنی جبین نیاز جبکا کر اپنے جند برعور بین کی بیٹ کے دیکھیں کے دیئر عبود بیت کی سکین کیا کرتے ہے۔ اس خمن میں زید بن عروب نُفیل سے جندائشعار طلاحظہ ہوں : م

ترکت اللات و العینی جسیعاً کندالک یفعل الجلهٔ الصسورُ فلاالعینی اُدین و لا ابستیها ولا صنی حسند آئُ وُئُ ولا هُبَلاً آئُرُونُ وکان مرساً للنا فی الناهی صفیر

میں نے لات اور عزی و ونوں کی پرسٹش سے مند موٹر لیا ہے اور جری اور بہا و را دمی اسی طرح کرتا ہے۔ میں اب نہ نوع تری کا پرسٹنار ٹہوں اور نہ ہی اس کی دونوں بیٹیوں کا - میں بنی غنم سے دونوں "بتوں کا جی زیار نہیں کرتا ۔ میں ٹہبل کی زیارت اور اس کی پرسٹش سے لیے جبی نہیں جاتا حالائکہ حبب میں سنِ بلوغ کو نہ بہنچا تھا اُس وفت ہم اسے اس ونیا میں اپنار ب نصق رئمیا کرتے تھے "

را ، " بن توموت سے فو ذروہ ہوکر؟ نسو بہارہ ہے جا لائد اس سے کوئی مفرنہیں " اسس پرابواجیمہ نے جواب دیا !" نہیں مجے موت مسلم تعلق کوئی نورنہیں یا اسس پرابواجیمہ نے جواب دیا !" نہیں مجے موت مسلم تعلق کوئی نوٹ نہیں اور اسس کی دجرسے دنیا سے رخصت سے تعلق کوئی نوٹ نہیں اور اسس کی دجرسے دنیا سے کرمورٹ کی اور کہا اور اس نے اسے نستی دی اور کہا !" ہمجھی تمہاری خام خیا لی ہے کرمورٹ می کا تعظیم قرام یم کے اور اس نیا پر برصرت تمہاری زندگی تک محدود رہے گی اور تمہارے چلے جانے کے بعد لوگ ایس دیوی سے منزمور لیس کے "

ا بوائمجد نے مب برالفا ظائنے تواسے بڑی مسرت ہوئی کرع تی سے عربوں کو خاص طور پر الولہ ب کوغیر معمولی عقیدت اور والبت کی سیے۔



# سيترشهس الله قادري

# تجارت ِعرب کی فدامت

نهایت ہی قدیم زما نے میں جن اقوام نے ایک مک کی پیدا وار کو دوسرے مک کی پیدا وارسے بیلے پہل بدل کیا ہے ، ان مین خصوصیت سے ساتھ عربوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ۔

ا بلی عرب حفرت میسی علید السلام سے صدیوں بیشیز تجارت میں مشغول شخصے متورات اور نیزیونان سے نہا بہت ت دیم تصنیفات میں عربوں کی تجارت کے بے شمار حالات موجود ہیں ، جس سے ان کے اس بیشید کی تعدا منت بہت ہی واضح طور پر

ی ، ایک نها بیت بی فدیم روابیت سے کرجن لوگوں نے حضرت گیوسعت علیہ السلام کوان سے نامهر با ن اور شگد ل بھا ٹیوں سے خرید کرمصر کے ترمیس فوطیفار کے ہاتھ ہی تھا، وہ عرب کے قبائل اساعبل اور مدیان کے اہر تھے۔

### تبجارت ِعرب کی وسعت

تما فلوں کی جدلان گا وتھی ۔

غرض افصامے عالم کی تجارت عربوں کے ہانٹھ بین تھی اور دو ہزار برسس کک ملک عرب تمام عالم کا مرکز تجارت بنار ہاتھا۔ اور اسی وجہسے سکندرِ اعظم نے ادادہ کیا تھا کہ اپنے ملک کامت تقراورصدوسط عرب کو بنائے تیجہ بقول ڈاکٹرلی بان کے زماز تربیم

ك تمام علائے يور پائسليم رقي بي كويه وا قد حضرت مين سي سي سوسال بينيز كا ب،

مله واكر ليبان كي فوانسيسي كماب ص ٢٨

سه صناحية الطرب في تقدمات العرب مطبوعه بيروت ص ٢٩٦



میں عرب نے تمام و نیا میں وہی کام کیا ،جوبورپ میں ونیس نے نٹ نۃ ا آتا تیر کے زمانہ میں کیا تھا <sup>ہے</sup>

# دنیا کے وہ ممالک جمال عرب تجارت کیا کرتے تنے

عربوں کونها بیت قدیم زماندسے مصر، ہندوستان ، ابران، چین ، روم ، یونان ، افرایقہ بابل ، فینیکینیا ، شام وغیرہ ممالک سے تجارتی تعلق تنما یوب ان مالک بیں مجروبر دونوں را ہوں سے آیاجا یا کرتے تھے ۔ بری تجارت کا ر دانوں کے ذرایع کی جاتی بتی ۔ بحری تجارت کے بیے دور درا زمنامات پرجہا زائٹ کے ذرایعہ سے آباجا یا کرتے تھے اور قرب و جوارمی کشتیا سے کام لیتے ۔عربوں کی مجری تجارت تری تجارت سے بڑھی ہوئی تھی ۔

#### مصربون كيحسديون سينجارني تعلقات

عصر قدیم میں مصریوں کی تجارت عربوں سے ہاتھ میں نئی ۔ نیز عربوں کا تجارتی تعلق بنسبت دیگر ہا لک سے مصریوں سے نہا بہت قدیم سے عنطف را بع نے اپنے زمانہ میں ہوا جم کے سواحل پرایجہ تجارتی مشن رہا نہ کیا تھا ، جس کے ساتھ بیٹی قمیت اسٹ یا ، جوامرات ، ناور حیوانات تھے ۔ اسی طرح مصری مکد میشند نے بھی جہازوں کا ایک پڑوا اس ملک میں بغر ضِ تجارست بھیجا تھا تھا تھا۔

عوبوں کی تجارت مکی متشق کے زمانہ میں اور نیزاس سے حانشینوں سے ایام حکومت میں نہابت جیکی ہوئی تھی۔ عوب اکٹر بجرا حمرسے مصر میں حایا کرنے تنے ۔ نیز خلیجے سوٹس سے رو دِنیل بک بھی اصوں نے ایک گزرگاہ بنا لیتھی ۔ اہل مین کی تجارت مصر میں آمیسویں خاندان کے خاتمہ بک باقی رہی رپھرمصر ہیں نے اپنے ملک میں تا جروں کے لیے بازار بنا لیے نیچ

ك داكر لى بان كى فرانسيسى كتاب كاصفر ١٨ ويكيه .

تله منطف را ابع مصرکا بادشاه تھا جوعد مینایین سے بعد گزرا ہے۔ اور بیمصر سے گیا رحویں شاہی خاندان سے تھا۔ اسس خاندان میں نو فرانردا گزرے ہیں ،جن میں پیطے (۹) کا لقب عنطف نشا اور آخر (۷) کا منطوع و تپ سیف ندان بقول پیٹری دھنت کے سے دھنگا پر قبل میسے یک فرانردانی کرنا رہا۔

تكة كاريخ القديم طبوعه بيروت ص ١٩١

هم مصرك انيسويت بى خاندان كا آغاز شيسلدق م سے اور خاتمد سللم قام ميں بهوا ہے - اسى خاندان كے ( باتى برصغير آينده)



المولّ نعبر برول نعبر مرول نعبر المولّ نعبر المولّ نعبر المولّ نعبر المولّ نعبر المولّدة الم

مھری ہندومت نیوں سے را وراست تجارت نہیں کرتے تھے ، بکہ ہندکا مال واسباب عربوں سے خرید کرتے تھے ، عرب مصرب رسے علوں سے وانے ، موٹیسی ، برتن ، شیشہ وغیرہ ہندوشان میں لایا کرتے نفے اور ہندسے خشو ، پنبر ، پاقرت وغیروا مشیامصری چیزوں کے تباولہ میں لیا کرنے نفے لیے

# صورئين ا درعربوب سے تجارتی تعلقات

بمن اورعدن والےصور میں جن اسنسیا کی تجارت کرتے تھے دُہ ہرقسم کے نفیس اورخوسشبو وارمصالیے اور طرح طرح کے قمیتی پنٹیر ، محموٰاب ، سونا ، جو نے ارغوانی ،منعش بوشا کیس اورسب طرح کے بُوٹی وارکیٹرے تھے۔ اہلِ عجاز کی تجارت

کے صور ، ساحل شام پرکرہ البنان اور بجوالا بیض کے درمیان واقع ہے۔ اسس کا طول ایک سو پایس میل اورع ضرح بیب مبل ہے

اس مک کے بیت السلطنت کا نام صورتھا۔ اسی مناسبت سے تمام مک کوعبرانی اورع فی صور کتے ہیں۔ یونانی اس کوفینیکیہ کتے ہیں
اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ فونیٹ یا نکلا ہے اورصور شین قدیم الابام سے معاملات داد دستندیں شغول بائے جاتے ہیں (لعیسنی
بیت السلطنت) جولب دریا تھا۔ اپنی تجارت اور دون کے لیا ظ سے مکسصور کے تمام شہروں سے نامورا ورمشہور تھا۔ صفرت عرقیاً
نیم میرج سے جھے سورس قبل گزرے ہیں، صور کی تجارت اور اس کی رونی وخو بصورتی کا نها بہت دلجی سیا در تیرت الگیز تذکرہ
کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اقصا نے عالم کے تجاری خرض لین وین کے آبا کرتے تھے دصحیفہ حرقیل کا باب ۲۰ ملاحظ کیجی کے صور صور حضرت میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اقصا نے عالم کے تجاریخ صلین وین کے آبا کرتے تھے دصحیفہ حرقیل کا باب ۲۰ ملاحظ کیجی کی صور حضرت میں جسے جھے سورین قبل تباہ ہوگیا۔

ست ، ریخ القدیم ص ۱۹۹ کے تاب مقدس میں حقیق کی کتاب کا باب ۲۷ کی تا ۲۷ سے ۲۳ کک۔



مرد میں اور میں کہتی ہے۔ گوہر، شب جب راغ ، ارغوانی اور زر دوزی کتان مطان دغیرہ کو ادوقم سے باشند سے صور سے میں بازار دن میں لایا کرتے تنص<sup>عی</sup>

بنی اسرائیل سے عربوں کے نعلقات

بنی اسرائیل کے دوروراز ممالک سے تجارتی تعلقات نہیں تنصوہ صوف اپنے مسایہ قالک سے بین دین کیا کنے تھے۔ رومانی یونانی اشیا کی خرید سے بیے فینیکیا تھا ۔ایرانی اسباب خالدیاسے بیاکرتے تھے اور عرفی پیداوار ہنداو بین کے سامان عربوں سے کیتے تھے۔

مربوں سے ہے۔۔ بنی اسرائیل اورعربوں کے امین جرتجارت ہوتی تھی اس کا ذکر تورات میں کئی مقام پر آیا ہے منجلدان کے ابک نہات مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جبارم کی شرکت سے براہ سمندرا د فیرشے سونا منگوا نا ہے تیے

بالم والول سے وبوں کے تعلقات

بالب كوابل عرب كاروا نوں كے طريقة سے إيماياكرتے نصے ان كے كاروان عرصه دراز تكم مقيم رواكرتے شے شع

له خزمیل کی تناب اب ۲۰ ایتر ۲۱ -

لله ادوم کو، جصه دومریمی کتے ہیں حضرت اسلمعیل علیہ السلام کے چھٹے فرزند ووماہ نے آباد کیا تھا۔ موب اسس کو وومۃ الجندل کتے ہیں اور پہنچہ میں واقع ہے۔

على صحيفه حرقيل باب ٢٠ تين ١١-

کتھ بنی اسرائیل کا مک ڈہ ہے جس کوعرب کنعان اور میہودی شغن اور پر نانی فلسطین اورفلسطیا کتے ہیں ۔ یہ مکٹے ان سے جنوب بیرشہ بیج شال مجزالا بیض کے مشترتی صحرا سے آرام کے جنوب میں واقع ہے۔

هه اوفیر کے جاے وقوع میں اکثر علما اختلات کرتے ہیں لیکن عام طور پر بیشہ حضر موت بین سلیم کیا جا آ ہے۔

له دوم تواریخ باب شم م ید ۱ سے 1 ایک-

عه بابئ جس کوایرانی کسیم اوریونانی خالدیاا در اسوریا کتے ہیں ، دہ مک ہے جوسواطی فرات اور دجلہ پر واقع ہے۔ بابل والوں کے تجارت سے باہ کروبر تجارت کی تعلقات ، جر ہندوشان کے تمالی مالک سے براہ کروبر تجارت کی تعلقات ، جر ہندوشان کے تمالی مالک سے براہ کروبر تجارت کی کرنے تھے۔ ہری راست تعلیج فارس سے تھا ، جس کے درمیان شیراز پڑتا تھا۔ اس راہ سے سندھ ، ملان ، گرات و غیرہ مالک میں آبا بایا کرنے تھے۔ ان کا بری راست ابران اور افغانشان سے ہو اور اجا اسے ہے۔

ك نشعيا عليه السلام كى كتاب - باب ١٣٠ - أيت ٢٠ -

نقری گفتری مول نمبر ——— ۲۰۰۰ موره می گروی سے عرب کی سپیدا وار، جنو بی مهندوشان ، حیوی ، افرایقه وغیره مما مک کی امثیا خرید کیا کرتے تھے <sup>کی</sup> ا و رعر<mark>ب میسود</mark> سے شمالی مهند ، ایران ، ترکت ان وغیره مما مک کی پیدا وار تباوله میں لبا کرنے تھے عروب کی نجارت خالد بن سے تباہی ہا بل یک نمایت موج پر بھتی .

### ايرانيوں سے وبوں کے نجارتی تعلقات

قدیم زماندیں المی عرب جنوب سے ایرانیوں سے براہ ہجرین شہر گراستے بارت کیا کرتے تھے بھے تہا ہی بابل سے بعد شالی ایران میں عرب ب کی کدورفت کو ترقی ہوئی ہے۔ زمانۂ وسطی میں ، حب کرعراق عرب وولت عم کے ماتحت ہو گیا تھا، عربوں کو ایرانی تجارت میں نہا بت عوم سے حاصل تھا بچنا نچہ ان آیام میں شہر مداین ، جوعراق عرب میں ہے ایران کی تجارت کا مرکز تھا۔

# جین سے عرب کے نجارتی تعلقات

المِ وب بین کو بوی اوربری دوفوں راستوں سے آیا جایا کرتے تھے۔ان کا بحری استدسواحل عرب یا

ك تاريخ قديم ص ٨٠ -

سله مورّخ استرابوی یونانی زبان کی تاریخ ص ۱۱۱۰ -

سے زمانہ وسطی سے صفرت رسول کریم صلی استرعلیہ وسلم اور سیع علیہ السلام کے مابین کا زمانہ اور بالحضوص بچھی اور چھٹی صدی سیعی کا ورمیانی زمانہ سے ۔

سی مداین بغداو سے ایک منزل کے فاصله پرجانب جنوب آباد تھا۔ زائہ تدیم میں اس کوطبسیفون کیتے تھے۔ نوشیرواں نے اس کو اپنامستقر قرار دیا تھا ،اسی شہر میں ایوان کسرلی سے کھنڈرات شخے رصنا جدّ الطرب والا ابھی آ ہے کہ اس سے ایک سستون سے ووسرے ستون کے 40 ہاتھ کا فاصلہ تھا احداس کی بلندی ۸۰ ہاتھ تھی۔

شده مورخ و شیدالدین کمت ہے کہ مکہ حیب سے دو حصے سے عظا وصین الصین دریائے ہوانگ ہو کے شال میں ،جرایک مکہ ہے وہ خطا کہ لا نا نصا ور اس کا در اسلطنت خان بالغ نمی ۔ ہوانگ ہو کے حیفر فی مکہ کو صین الصین کتے سے اور اسلطنت خان بالغ نمی ۔ خان بالغ ، خسا میں جوعرب آیا کرتے ستے وہ زیادہ ترابران ، ترکت ان ، منگولیا وغرہ ہوتے ہوئے ہوئے مورخ کے راستہ آئے ہے ۔ خان بالغ ، ابنِ بطوطر دو فیرد اور صاحب ِ تقویم البلدان ( کے مولف ) نے اس مقام کا نام خانفہ بھی کھا ہے ۔ حال کے جغرافید میں اس کو بین کتے ہیں۔ صین الصین ، اس کوعرب صین الکیسیجی کتے ہیں ۔ ہارکو یولو نے اس کا نام مین سے حال کے جغرافید ہیں اس کا نام کینٹن مکھے ہیں بخنسا ، اس کوعرب صین الکیسیجی کتے ہیں ۔ ہارکو یولو نے اس کا نام مین سے حیل کے جمازات جین میں آئے تھے جس کو اس وقت ہوا گئے جرازات جین میں آئے تھے اس کے قیام کی میگری شہر تھا ۔

SO S Change Entropy of the Change Entropy of

ی فرسس کے سواحل سے شروع اور براہِ راست چین کہ منتہی ہو تا تھا، جس کے اثنا ہے راہ میں سواحل ہند ، سیلان ، سیام ، مجمع الحِزائروغیرہ بڑے تھے ، بّری راست ابران ، دشت تغیاق ، ترکمتان ، کمتریا وغیرہ مماکب سے ہوتا ہوا جا تا تھا لی عرب میں سے صدیوں سپیشہ شرچین میں لعرض تجارت کا اجا پاکرتے تھے ،مسٹر کا رؤلڈ کھتا ہے کرو ہوں کی تجارت کو میں تھے ایک صدی میشیز چین میں کمال عروج تھا۔

عربوں کی تجارت جین کے اور شہروں کی بہنسبت زیادہ ترصین الصیبن میں تھی۔ اسس شہر میں اس وقت بھی قدیم عربوں کے لیے قدیم عربوں کے لیے ایک آثار موجود میں ، جن مے نجلہ ایک حفرت رسول کریم صلی الٹر علیہ وسلم سے بچا کا مرقد مبارک ہے یک چین قبیں عربوں کی تجارت جوامرات ، مرجان ، فرسش اور سُونی کی طِسے کی تھی اور ان استیبا سے تبادلہ میں ویاں سے اطلس ، مخواب، ظروف جینی ، چا نے ، او ویہ وغیرہ لینتے تھے اور صیبن الصین سے چاہے ، افیون ، سیماب، شورہ ، مین ، جوابرات بیاکرتے تھے یتھ

### مهندوستنان اورسببلان سيعزبول كي تجارتي تعلقات

عرب ہندوستان کوبڑی اور بجری دونوں راستوں سے آیاجا یا کرتے تھے۔ بڑی راستہ ایران ،سمرقند، کشمیر سے ہوتا ہوا ہند کوجاتا نضا۔ بجری راستہ سراف اورعدن سے تھاجھ

خشکی کے راستنہ سے ان بوگوں کی تبارت ، کشمیر ، قنوی وغیرہ جا لک بین ہوتی تھی۔ بری راستہ سے سندھ، ملیبار،

لے برداستہ ڈاکٹرلی بان کی تناب لا سوملزلیشن اور نخبۃ الدہر فی عجا ئب البروالبحہ مطبوعہ پیڑکسس برگ سے اخب ز کیا گیا ہے۔

لله ملاحظه كيجينا تمزاك انتطام طبوعه الاستريث و همانه مين عاو فوازجنگ بها درى بيوى جميله بيگم صاحبه كامضهون ايك تركى سلطانه كى ملاحظه يسبي مساحبه نه ايك مسلكان أبيكم صاحبه نه است قبر كومجتيم خو دو يكها ہے - نيز اسس شهر كے متعلق بير مجمى مكھنى بين كه بيال سسات الا كله مسلكان آباد بين اور نيز جارنها بيت قديم سجدين بين ،جن كويهان كے مسلمان كعبُر شرقى خيال كرتے بين -

سه واکثر لی یان کی تهاب لا سویل بینی دس ولیس ص ۲۰۴ م

لله من اریخ چین ص ۱۹۰ ـ

هيه لا سويلزليشن دس عوبس ص ٢٠١٠ .

لنه لغظ " ملیبار" کے معنی " پہاڑی ملک" ہیں - انس کو قدیم زمانہ میں " کدالہ" کہتے ستھے - راس کماری سے گوا تک کا مشرقی ساحل ملیبار کہلاتا ہے ۔ www.KitaboSunnat.com کے مرب کر کے میں میں تبارت کیا کرتے ہے ہو جا کے میں میں تباید کا فیون ، اون ، حرب میں کیا کہ میں کہارت کے اور جن چنے وں کو ملیبارا ورسیدلان سے خرید کرتے تھے ، وہ طرح کے گرم مصالحے ،

دنگ ، الانکی ، مرج ، زیرہ ، عطریات ، وارعنی ، جوابرات ، نیز و کلم میونیات ، حوانیات ، حوان

ونگ، الانچی، مرچ، زَیرہ، عطریات، دار حینی، جو اَمرات، نیز ویگر معدنیات، حیوانات اورنا بیل وغیرو استیبا تقین بله عربوں کا تجارتی تعلق مہندوستان سے نهایت قدیم ہے۔ بقول ڈاکٹر گستا ولی بان کے جس کا مُ غازا بتدا زمانہ تاریخی سے ہوتا ہے جمہ عرب مہندوشان کے جن شہروں ہیں سب سے پہلے تجارت کی غرض سے اُئے وہ سندھ، ملیبار، سیلان شھے اور یہ ہی متعلات ان کی خاص تجارت کا ہیں تھیں۔

## ا فرلقيرا ورعربوب سحتجارتي تعلقات

عرب قدیم الایاً م سے سواحلِ افریقه پرتجارت کیا کرنے تھے۔ بہاں حیشندا ورکار تھے ان کی تجارت کے مشہور مقایا ہے۔ اہلِ بمن صبشہ کو عدن سے اور اہلِ حجاز حدہ سے آیا جایا کرتے نکھے کا ارتبیج کا بحری را سسننہ بحرالردم سے تھا ۔ مورخ استرا آ ہو

له مسببلان مندوشان کے جنوب میں ایک جزیرہ ہے ، اس کے اور ہند دستان کے درمیان چالیس میل کا فاصلہ ہے ۔ رامچندرجی کی بیوی مسببتا کو 'جوراون چراکر لے گیا تھا' وہ اسی جزیرہ کا باد شاہ تھا ۔ ہند ولوگ امسس کو لٹکا کتے ہیں ۔ مرا ندیب بھی اس کا نام ہے ۔

ك سياحة المعارف ص ١٠٠

سكه تحفة الجابدين

ملى لاسويلزلشن ومسسوليس ص ٥٠٦٥

می عرب جس کومبشد کتے ہیں ، وہ عک اس وفت ابی سینااور نوبیہ کہلا تا ہے ۔ یونا نیوں نے اس کا نام ایتھو بیار کھا ہے۔ ایتھو پیا دو نظوں سے مرکب ہے جس سے معنی ہیں مجلا ہوا چہرہ" ۔ یہ نام اعفوں نے اس کوائس وجہ سے دیا ہے کہ کیاں کے لوگوں کے چہرسے تمازتِ آقاب کی وجہ سے سیاہ ہوجا یا کرتے ہیں ۔ چیشی اور سیاہ فام مخلوق قدیم زما زہیں مہذّب تھی اور ہندوشان اور عرب اس کی بہت بڑی تجارت تھی ۔ زمانہ وسطی میں عرب کو کو کو بیشیوں سے خاص تعلق تھا کیونکمہ ان لوگوں کی مین میں عرصہ تک حکو مت رہی تھی ۔

لله كارتع إبك قدم شهر ب جوافريقه ك شمال مين واقع نها ، جهان اب ثيونس آباد ب مصورتيين في ساه فيه قبل مسيح اسس كي بنا والى تقى مسلك بنا والى تقى مسلك بنا والى تقى مسلك بنا والمين من روميون في اسس كوبر بادكيا - وه عربي تجار ، جويونان كو آياجا ياكرت تنص ، بهب نامجي والناف كو آياجا ياكرت تنص ، بهب نامجي والناف كالمنام من ١١ مطبوع كوركي و

عه استرابو يونان كامشهور وبغرافيدان سب - سيد فبلمسيع مين بييا بواستندين مرا-



الموالية الفي كها ہے كەا فراتىم ميں عربوں كى أمد ورفت جير في كل طرف سے ہوتى تھى ليے

# عربوں اور یونانبوں کے تجارتی تعلقات

عربوں اور یونانیوں کے مابین جو تجارتی تعلق تھا، نہایت قدیم تھا۔ مورّخ ہمیرو ووٹس کے بیان سے ظاہر ہولیے کہ اسس کے زمانہ بیں یونان ہیں عربوں کی تجارت عروج پرتھی۔

یونانیوں کے ؛ توعرب قسم قسم کے مصالحے ، نوشبوداراشیا ، ملبوسات ، جوابرات وغیرہ فروضت کیا کرتے تھے ۔ جن کو وہ درگ ہندوستان ، چین اورا پنے ملک سے لاتے شھے جمع مورخ ہمیروووٹس کھتا ہے کہ ایلوا اور و با ن کی تجارت ہونا نیوں سے صرف عرب ہی کرتے تھے اور بداسٹ یاان کوعربوں کے سواکسی اورسے نہیں لتی تھیں ہے

استرابر نے بھی یونانیوں اور عرب سے تجارتی تعلقات کا ذکر کیا ہے اور ان تما م اسٹ یا کوجن کی تجارت ال عوب یونا ن میں کیا کرنے تھے ،عربشان کی پیدا وار تبلا تا ہے۔

### عربت ان کی تجارت گا ہیں

عربتان سے کئی شہرتجارت کی منڈیاں تھ، جہاں افصا سے عالم سے مال واسباب آیا جایا کرتا تھا۔ ملک یمن : عرب میں کی تجارت نهایت فذیم ہے ۔ نیزیہاں سے سوداگر جیسے اعلیٰ درجے کی اشیا فروخت کرنے تھے فیلے

لے استزابونے اس کا معظ گرانکھا ہے۔ جرمنی کے صمیر مراصدا لاطلاع سے معلوم ہوتا ہے کہ اسس کاعربی کلفظ جیرہ ہے اور برشہر سحرین میں خلیج فارس سے من رہے وافع تھا ۔

سنه ديمي استرابوك يوناني زبان كي تاريخ كاصفحه ١١١٠ -

سه بینانی اپنے ملک کو بھے انگریزگریگ بولتے ہیں ، سیلاس کتے تے ﴿ دیکھیے یونانی اورفارسی زبانوں ہیں اعمال الرسل باب ٢٠ ایت ۲) اورخود کو سیلانسسس کھاکرتے تھے -اور بونان ان نوآ بادیوں کا نام رکھا تھا ، جن کو انفوں نے بحرا لاسود اور بحرالروم سے مابین آبا دکیا تھا - اس کو وہی لوگ ہی منکر آسسیا بھی کتے تھے یوب اس کوجرا سیا ،الصفراے کتے ہیں ۔ وہ بعینہ منکر آسسیا کا ترجمہ ہے ۔ وہ سیلانسس کمیونان کتے ہیں لیکن ہارہے اس صفون میں یونان سے ہیلاس اور ایطالید دونوں ملک مراد ہیں ۔ لاے ہمیرو دوئش بینان کا مشہور مورخ ہے جس کو ابوالموضین کتے ہیں۔ سکسکے تم میں فرت ہوا ۔

هه لا سويلزليش وسعربس -

له تاریخ بیرو وولس کا فرنیج ترجمه صفحه ۲۰۰۰ م که لا سویدنشن دسس عربس .



ساملہ المعلق ال

عدن : عدن مین کی مشہور تجارت گاہ ہے ۔ و اکٹرگت اولی بان اوربی کے حوالہ سے محقا ہے کہ عدن بیں سندھ ، ہند و شان اور بین سے طرح طرح کے مین قیمیت اسباب آیا کرنے تنے بر بر وار تلواروں کے میں ، دنگا اور بیایا ہوا چڑا ، زرہ ، مشک، دین ، فلفل سیاہ ، تاریل ، پوست ، الائی ، وارمینی ، گلنگہ ، جزئری ، ہڑ ، آ بنوسس ، سنگ بیشت کی ہڑی ، کا فور ، جا نفل ، دین ، فلفل سیاہ و ایک ، بید ، مختف آم می وربی اور انواع واقعام کے نبا آت سے دلیسوں کا بنا ہوا کیڑا ، اعلی درجے کاممل ، عاج را مکا ، بید ، مختف آم می کے کیا اور ایلوا۔

جيره: بيشهر تحرين ميں تھااور مبت بڑی تجارت گاہ تھا۔ يہاں ايران ، شيراز ، مسندھ، ہندوستان ، افريقہ سيسان آپاجا ياكرتا تھا۔

> فجان، پیشهز فهوه کی شهر رتجارتی منڈی تھا ادریہاں سے اقصائے عالم میں قہوہ جایا کرتا تھا۔ گفت ن

متنعا: بیشهروب سیمنسهوربلادس ب قدیم زماندیس شام ن مین کا بیت السلطنت بون کی وجرسد بهت بری تجات کاه تھا۔ انتها: اس شهرمین خرموں کی تجارت بوتی تھی۔

قطيي شي وكاظمه ؛ ان دونون شهرون مين موتى كتجارت بوني نني .

طفالاً: يهشهر بهم مشهور تبارتی منفام ب - اللهمین بهان سے ہندوشان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے تھے اسی وجرے اس

علاقهم بندوستنان سے اکثر درخت شل نا بیل، یان وغیرہ بائے جاتے ہیں۔

ملك حجاز : حجاز مين دوشهرتجارت ك ميه نهايت مشهور تص : كمه ، جدّه .

صکّه : شهر کمه عبا زمیں بہت بڑی تمبارت کا ہ تھا۔ یہاں قرایش سے بڑے بڑے تجار رہتے تھے اور نیزیمن ، شام ،عراق ، معرو نیرہ مماک سے تبارتی کا رواں آیا جا یا کرتے تھے۔

حبة لا أس شهر سال جاز برى تجارت كياكرت تصاور بهين سان لوگون كى تجارت مبشد، مصر، صور ، افريقه وغيره ممالك سے بونى تقى -

ك دوم سفرالايام - باب و - آيته و -

عه لا سويلزلينشن وس عربس ص ٢١ ، اورصناخ دالطرب ص ١٢

سه صناخة الطرب ص ١١

سك ايضاً ص١٢

هه ايضاً

ك يشهر عفرموت مين بحربند برواقع ب-.

ک صناح الطرب ص



منیمر: خیبر می خرموں کی تجارت مجوا کرنی تھی ریمال خرمے اس کثرت سے ہوتے تھے کدان کی کثرت خرب الل ہو گئی تھی ۔ ایک شاعر کتا ہے ؛ ہے

فانك واستبضاعك الشعسر نحسبوا

ليستبضع تبرالى ابهض خيسبوا

عراق عرب ؛ عرا ن عرب کے بھی کئی ایک شہر رٹے بڑے تجارت گا ہ نتے بھیرہ ، ابلہ دغیرہ ۔ حیرہ کی عراق میں تجارت کے بیے پیشہرسب سے زیادہ مشہور مقام تھا۔ یہاں ہندوستان ، چین ،ایران دغیرہ مالک کے مال و اسباب آیا کرتے تتے ہے

ابلته و پذنهر فران اور دمبله بین پیلنے والے جهازوں کا لنگر گاہ نھا بہاں بھی سندھ ، ہندوشان ، شیراز سے مال و اسباب آباکر تا تھا چھ

مرائن : بہشرخاص کرایرانی اسبیائی تجارت کے بیے نہایت مشہورتھا۔

ارض من م : زمانة قديم بين شام كي تجارت كاه تدمورُ بعلبكُ دمشق وغيره تها ..

تدر و لعلبات ؛ یه دونون شهرشام کے نهابت مشهورتجارت گاه بس، ان کو صفرت سیما ن علیه السلام فے تعمیر کیا تھا۔ واکٹر کی بان مکھتا ہے کہ خالدین کا ہندوشان سے خشکی کی راہ نیز خلیج فارسس کی طرف سے تجارتی تعلق تھا۔ یہ لوگ و باس

لى خيرنهايت قدم شهرسه اسس كوعالقدندا بادكيانها وايام وسلى بين بهان بيودى بتى تقى -

ت حیرہ سواد عراق کے من رے آباد تھا، جس کو تُبتع نے ، جو میں میں عمالقر کے بعد با دشاہ ہوا ہے ، بخت نصر کے زمانہ میں آباد کیا تھا۔ نُعمان بن مُنذرکی اولاد سے بقتے بادث، کھنین گزرے ہیں ، ان کا پائے تخت رہا ہے - بہاں کے بادشاہ ارد شیر بابکان کے وقست سے وولت بچر کے مانخت ہوگئے تھے۔

ته ديكي سيدى صاحب بلرا في كامضمون عرو س كي تجارت بر .

س ابدوریائے فرانن اور دجلہ کے مقام اتصال پروا فع ہے۔

هى و يكييسبيد على صاحب كالمضمون عربور كالتجارت.

لے ندمورعرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں مجور - یونانی اس شہر کویا لمبرا کتے ہیں - یونانیوں نے کویا تدمور کا ترجر کر دیا ہے۔ بمیونکہ یا لمیرا کے معنی مدینة النقل ہیں ۔ تدمور حفرن سلیمان کے زماندے مکھرزنو بیا کے حدیک بینی تبسری صدی عیسوی بھر آبا و تھا ۔ تھیسب ویران ہوگیا ہے ۔

کے اس کا تدیم نام لبلت ہے۔ یونا نی اکس کومیلیویوس کتے ہیں ، برشہر ویران ہوگیا ہے لیکن اکس کے کا ادموجو دہیں۔ شد روم کاب ابام باب مشتم میں م

روں واسباب لاتے تھے شام میں بھیج دیا کرتے تھے۔اور یہ کار ہوان قدم مبلبک تدمور نیروما کے تجارت کا بہوں میں آیا کرتا تھا۔ تدمور كو مفرت سليمان عبيراك الم في اس فرض سے تعمير كياكة تجارت كاه كاكام دے بجال آدام ، فرات كے سوداگر مصری اجروں کے ساتھ اپنے تجارتی ال واسباب بلاکریں ۔ رومیوں کے زماندہیں مندوستان کی پیاوار بھی اسی شہر سے روم میں جایا کرتی تھی کیے عورب الله عرب ان کے بازار عرب میں کئی ایک بازار بھی تھے۔ان میں اگرچہ باسمی تفاخراور شعرخوانی وغیرہ کا تجھی بازار گرم ر إكرتا تها ، ميكن ان كے كھولنے كى اصلى غرض سلسلىنرىد وفروخت بھى -سوق و ومنة الجندل: يه بازار ما ه ربيع الا ول كي بيل تاريخ كو دومة الجندل مين تكاكر ّا تصا-سوق تجب، به بازار ارض مميري وربيع الثاني مين كفولاحا أتها -سوقِ عمّان ؛ يه بازار مُجادى الإوّل كمه خرايام مين ارض حمير من كعولا جا آناتها . سوقِ مستشقر دیه بازار قلعه شقری بهاه جهادی الافزای میں هو ماتھا۔ سوق صحار؛ صَّمَار مين ماه رحب مين كهولاجانا نضا اور ١٥ يوم كك ربها نها . سوق عدن ، به بازارادأىل دمضان مب كفذاتها . **سوق صنعا:** يربازاراداخر رمضان مي*ن ڄ*ڙ ما تھا۔ سوق حضرموت : بدبازار ذلیفعد میں مگناتھا ۔ بعقوبی نے اسس کا نام الرابیۃ کھا ہے جھ سوق حباست، به بازار دیار بارق میں سال میں دومرتبہ ؛ ایک مُرسب عج میں اور دوسرا رجب میں ہوتا تھا۔ سوق عكاظ : يدباز ارعرب كة تمام بازارون سے بڑا اورمشهورتها واسس كا افتاع طالف يك ولقعده كابسال تاریخ سے ہوتا تھا اور کامل ایک ما دہبین روز کک کھلارہتا تھا ،جس میں حرب کے تمام قبیلے جمع ہوا کرتے تھے۔ علاوہ اس کے ہفتہ میں ایک دفعہ ب*ک شنبہ کے دوز بھی کھاتا نصاحب میں قریب نے بیگ استے*جاتے تھے۔عمکا طامیں سو داگروں

<u>ل</u>ه لاسوپ*ازلین دسس عربس* -

له ويكييد بالمكيس بأسل بهشرى كابابنه فصل جهارم فقره ٧-

سل يقلعه مك بحن كا أبك مشهور قلعه ب.

سے صحار شہر عمّان کا فصبہ ہے اور مجرین میں وا نع ہے ۔ ( تعریم البلدان مطبوعہ پورپ کا صفحہ م دیکھیے)

هي اريخ بعقوني مطبوعه پورپ صفحه ۳۱۲ جلداوّل .

لله دیار باری فونایس واقع ہے اورفنو نامکہ سے بین کی طرف ہے۔ که صناحۃ الطرب مطبوعہ بیروت صفحہ ۲۹۹



ملاده المعلق ال

۔ علاوہ ان ہازاروں کے اور دُوبازار مہیں ؛ ایک سوق مخبۃ ۔ دومراسّوق الشخر ۔ ان کی تاریخ افقاّح وغیرہ معلوم نہیں۔ فیکن بلوغ الارب سے آننامعلوم ہوتا ہے پہلا ہازار قصبہ مخبۃ میں ، جو کمر کے قربیب ہے لگتا تھا۔ اور سوق الشحر کے دومقا م سقے، ایک منبع جو بحربن میں ہے ، دُوسرا حصات بِل

## عربوں کے تجارت بیشہ قبائل

عوبوں کی معامش کاسب سے بڑا وربعہ تجارت تھا ۔ اسس لیے کم دبیش تما م عرب تجارت بیشیر یا ئے جاتے تھے بسبکن خصوصیت کے سابھ عجاز ، مین ، عمان ، بحرین کے باشندوں کی تجارت بہت بڑھی ہوئی تھی سے

عرب بایده: هم نهیں بتلا سکتے کوب بائدہ کی کون کون سی قومیں تجارت بیشیہ تھیں کیونکمان کا زمانہ ہم سے نہایت دور ہوگیاہے حس سے ان کا کوئی حال معلوم نہیں ہوسکتا - لیکن اسس میں شک نہیں کہ عالفتہ، عاو ، ثمود ، حمیرو غیرہ ، جوعرب بائدہ مشہور متدن اقوام ہیں ، خرور تجارت کرنے ہوں گئے۔

بنی فحطان و بنی فحطان ( یہ لوگ تورات بیں لقطان کملاتے ہیں ) جوعرب ہائدہ کے بعد آ کر نواحی مین میں آبا و ہوئے۔ ان کے مبغیتر قبائل تجارت و زراعت میشیر تھے۔ان لوگوں کی تجارت نہایت دسیعے تھی اور الیسی اعلیٰ اشیا کی تجارست

كياكرتي ننط ،جواقصام عالم مين كمياب بوتي تقين كي

بنی استعبل : بنی استعبل بی تجارت بیشد تے ریولگرمیٹے سے سترہ سوسال قبل ایک ملک کی پیادار کو و و سرے ملک کی پیاوار کو و و سرے ملک کی پیاوار سے تباولا ہے ہوئے ہیں بنیا نوارست تباولا ہے ہوئے ہیں بنیا نوارست کے مطابق ، جس قا فلا نے حفرت یوست عالا اسلام کوان سے سنگلدل بھائیوں سے گرم مصالحے ، روغن موان سے سنگلدل بھائیوں سے گرم مصالحے ، روغن بلک ان سے کرم مرحار ہاتھا ہو بنی المحیل اپنی تجارت کی بدولت اسس قدر مالدار تھے کموان کی دولت و حشمت ضرب المثل مرگئ متھی ہے۔ ہوگئ متھی ہوگئ متھی ہوگئ متھی ہے۔ ہوگئ متھی ہوگئ متھی ہوگئی ہوگئی

له طائف نامی مدس به میل بر ایک پُرفضا تصبه سے ر

لله بدغ الارب في احوال العرب مطيوعه بغدا وحبلدا ولصفير سربس ، سربس -

له ایضاً عبد *الت ص ۵۰*۰۸

سه سفرالايام باب و آية و

هه سفر کوین باب س

كه سفريشعياله - باب، ١٦ - أيتر ١١

و بنی اورم بھی عرب سے مشہور سودا کرتھے۔ چنانچدان کا شہر دومتر، حس کو دُومتہ الجندل بھی کہتے ہیں ، زمانڈ توہم سے شال اور دنوب سے درمیان بینی ایک سمت آرام اور بابل اور و دسری طرف ہندا و رمصر کے سلسلہ تبی رت کو میاری رکھنے کے لیے

قبيلة قريش : ايام وسطى مين تمام عرب مين المعيليون سي قبيلة قرليش كى تجارت نهايت وسيع تقى حب كى وجرس برقبيله

تم عرب میں نهایت دولت مندا ورصاحب نروت ما ناجا تا تھا۔ اس فبیلد کالقب قریش اس کے تجارت بیٹیہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے ۔مورخ ابن خلدون قریش کی وجرآسہ بیدہیں کھتا ہے کہ قرش کے لغوی معنی کسب اور تبع کے ہیں بچونکہ برلوگ تجارت اورکسب کیا کرتے تھے ایس وجہ سے ان کا نام قراش ہوا آ ۔ ولیننیوں کی تجارت سے مرکزشام ، یمن ،حبشہ ، فارسس ، معروغیو فالک تھے ۔ قربین شام کوم<sub>و</sub>سم گرا ہیںجا یا کرتے تھے۔ سمیونکمرگری کا زماندشام میں کسی قدر ارام سے گز زماتھا ۔اور و ہاں اس فصل میں آب و ہوا اچھی ہوتی تھی ۔ او رموسم سرط میں مین کا سفرکرنے منے کیوکم عرب کی برنسبت بمین کا ملک گرم ہے اور اسی وجہ سے گرمیوں میں و ہا گار مہنا وشوار سمجھاجا تا تھاتیہ مورّ خ ابنِ مشام تھ اس كر رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے حداميد واشم بن عبد المناف نے يبيد ميل مين وشام ك سفرمقرر کیے تھے کیے این فلد و اس فول کی کذیب کرتا ہے ۔ اس کا بیان ہے کدیر رسم عرب میں ابتدا نے زمانہ آبادی سے

# قبيلة قرنش كيجيند مشهور تجار

مشی صدی سی سی مسلی ایام میں یا ظهور اسلام سے تحور اعرصہ بیٹیت قبیلہ ولیش کے جربرے براے تجار تھے ان کے

ع*ام تی ہے* تھ

م برمین ، هم بن عبدالمناف: إن كاتبارت كامركز مك شام تها .

عبد الشمس ؛ ان كى تجارت كامرز عبشه تما -عيدالمطلب : ان کي تعارت کا مرکز بين نها ـ

**نوفل :** ان *کی تجارت کا مرکز* فارس تھا <sup>تھ</sup>

له طاحظه كيميديليكيس بالبل سمسشرى - باب حيارم فصل دوم فقره حيارم

ك ابن خلدون بحبلة ما في ص سهر

لله سبرت ابن شام ج المطيوع ابدب ص ٥٨ كنه بلوغ الارب حلدثالث مطيوع بغداد

تله صناحة الطرب طبوع بروت ص م و ۲

هے ابن خلدون ج ا مطبوعہ صر

نقوسی موگر نمبر برد می میشتر قرایش کامشهورسید سالار اگرسنیان مک شام میں اور مصر کا نامور فاتے عروبن عاص مصر می بخرش نجارت جایا کرتے تصافی حضرت رسول کریوصلی الله علیه وسل کوجمی اسی تجارت کی بدولت بعثت سے پیشیتر و و مرتب ملک شام کے سفر کا آنفاق ہوا ہے نئے۔

حفرت ابو کمرصدیق مبی مجین سے تجارت کا پیشیر کرنے تھے۔ آپ کی تجارت ایک طرف کمین اور دو سری طرف شام کک بھیل ہوئی نئی جمفرت عرش بن الخطاب کا در بعد معامش بھی تجارت کا بیشیہ تھا اور آپ نے قبول اسلام سے پیشتر تجارت کی غرض سے دور دراز میا مک سے سفر بھی کہتے نئے مسعودی تھا ہے کہ آپ نے جا لمیت سے زمانہ بی عراق اور شام سے مما مک کا سفر کیا اورویاں سے عرب وعم کے بادشا ہوں سے بھی کے نئے تھ

علاوہ ازیں اورکئی ایک صحابہ کرام تھی ایا م جاہلیت و زمانداسلام میں تجارت پیشہ ستھے بھنرت ابو بگر اور حصرت عَمَانٌ بزازی کی وکان کرنے نتھے یسعد بن ابی وقاص تیر بنا کر بیچا کرتے تھے ۔زبیرین عوامٌ کم فروش تھے ی<sup>ھو</sup>

# وه استباح في تجارت الم عرب كياكرت ت

عربوں کی نجارت محض موب کی پیدا وار تک ہی محدو و نہ نقی ملکہ دہ ان اجنائسس کی بھی تجارت کیا کرتے ستھ جو افریقت ہ ہندوستنان، جین وغیرہ مما مک سے پیدا ہوتے تھے اور ان کی تجارت میں اکثروہ اسٹیا ہوا کرتی تقیس جو سامانِ عیش وعشرت سے متعلق ہیں ۔ عاج ، مصالحہ جات ، نوشبو ہات ، معطریا ت ، جوام ات ، سونا ، لونڈی ، غلام وغیرہ ۔

عرب كتجارتى اشيا كى مفصل فرست بيان كرنا ممالات سے جد - الم برجن است اكا وكراكثر كتب تواريخ بين أيا ب

وه يه بيل:

دارجینی ، فلفل، ناربل ، گوگل،عنبر، لونگ ، جوز ، جزنری، الانجی ، لوبان ، کافور ، عود ، بید، راشیم، ظرد دنجینی، عاچ، اون صوف ، بانس ، تمر بهندی ، گورژے ، گدھے، اونٹ ، اعلیٰ درجے کے قیمتی کپڑے اور پوشاکیس، معدنیات بعنی ٹین ،سیواب، سونا ، چاندی ، قهوه ، بخور، مُشک وغیرہ وغیرہ ۔

تورات میں جی عربوں کی تجارتی اشیاکا ذکرہے ،جس سے علوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ میں عرب کے مختلف حصوں کے



یمن کے سو داگروں کے جزنجارتی اجناس تقے وُہ بیویں ؛ کھوائی ، چوغے ،ارغوانی اورمنقش پوشاکیں ، بُر ٹی وارنفیس کیڑے ، نفیس اورخو مشیر دارمصالحے ، جواہرات ، سونا، چاندی ، چندن سے درخت کی ککڑئی ۔

# عروب کی وہ تجارتی اجنائسس جوخاص خاص ممالک کی پیپ اوار ہیں

عروں کے تجارتی اجناس سے بعض ایسے تھے 'جیسے جوام ات اور کراے وفیر ادر لعبض است یا کی پیراوار اور ساخت فنقف ماک سے مفسوص تقی ۔

دار جني : اسس كوعر في مين قرفه كته مين . فقط لميبارا در سبيلان مين بيداً هوتى سهه . قديم الايام مين عبشه مين بهي بيدا هوتى تقى محراب نهن .

فلفل: اس کومرے کتے ہیں۔ بلادِ ہند، بنگالد، دکن میں پیا ہوتی ہے۔ ہند کے دیگر شہروں کے بنسبت لمیبار ہیں اسس کی پیائش بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی وجر سے وب اس کو دارالفلفل کتے ہیں۔ ارکو بولو، جو تیر هویں صدی سیحی کا مشہور سبّاح ہے، انکھا ہے کرچین میں بہت ہی بڑی گول سفید مرجے بیا ہوتی ہے کیا

نا ربل : ناربل موف ملیبار اورسیلان میں پیدا ہونا ہے ۔ گوگل (مقل عربی ابو سے حجو وان فارسی) صرف جزبی ہند میں پیدا ہوتا ہے ۔ اس کی خوسشیو کو میرووی توگ استعمال کرتنے ہیں ۔ بیرسم ان میں قدیم الایام سے ہے ۔ اسس کی وجہسے ایرانی اس کو بوئے حجووان کتے ہیں ۔ اہلِ عرب اس کو میرو دیوں کے لیے مخصوص لے جایا کرتے تھے بڑے

ته سفر کوین ۲۰ باب ۲۵ تریت

له صحیفه خزمگیل ۲۷ باب ۱۱۷ ینز

مع صحيفه حرفنيل ١٢٤ ب ١١ ترتيب

لا اصل عبرانی زبان کی کتاب میں کخواب سے لیکھیم ہے جس کا ما وہ گلم ہے اور جس سے معنی بیں لیدیٹنا ۔ چونکہ جیے کا صیب ندے اس بیے اس سے معنی ہیں لیمیٹیٹ کی اختیا ۔ شربانی زبان میں اس کا ترجمہ کملات ہے اور یونانی زبان سے ترجم سپٹوا جنٹ میں جس برس قبل بیو دیوں سے سنتر علیا نے اسکندر بدمیں ترجمہ کہا تھا ۔ اس کا ترجمہ ماخالیم کیا گیا ہے جس سے معنی کمخواب ہیں ۔

له دوم كماب تواريخ ٩ باب ١١٣ يت

شه تغویم البلان مطبوع برسس ص م ۳۵ مصنف ابوالفدا نله مخزن الادویه شی صحیفهٔ حرقمتیل ۲۰ باب ۲۴ سے ۲۴۴ سک محه دوم سفرالملوک ۱۰ باب ۱۱ آیت هی در کریونو کا سفر نا مه مطبوعه لا مهدر

ل این کی پدائش بھی سندوستان جنوبی سے خصوص ہے ۔ لوبان ایک قسم کانوسشبر دارگوند ہے ۔ آگ پر رکھنے کافوری طرح اڑھاتا ہے۔ ابوالفضل بھتا ہے کہ نوبان مین میں میں پیابرتا ہے ، جو کندرکملاتا ہے ۔ لیکن اس میں خوشبونہیں

عنبر ؛ بزارًالهنداورمیدغاشفار (میڈگا سکر) میں ہوتا ہے -اگرچیمین میں میں اس کی پیدائش ہے میکن بہت ہی کم. عنبری ایست میں اخلاف ہے۔ بوعلی سینا تھتا ہے کہ سندری تدمیں بیفری نہ سے کوئی چیز مومیا ٹی یا قر کی طرح اُبل کر 'کلتی ہے اور تلاطم امواج مدوجزر کے باعث سے اوپر آجاتی ہے بعض نہتے ہیں کمہ دریا میں ایک گائے ہوتی ہے اس کے گور كوعنبركت ميں أنها نيسعدى كتا ہے: ٥

گربے ہنر با مال *کند کبر* بر<sup>حہ</sup> کون خرش شمار وگر گا وُ عنبر است

لونگ ، جوز ، جوتري ، الايكي ، بيباري برتي بين-

كافور ؛ كافرحب إر الهنداور صبين الصبين مين موتاب-

عود ؛ عود کی بیدالیش مندوستهان جنوبی اورسیام سے فصوص ہے بیزنکہ وب اسس کو ہندسے کیتے تھے ، اس وجہ سے اسکا تام ہی امنوں نے عور سندی رکھ دیا تھا ·

رسينهم ؛ رئيم حين مين مونا جهدر بين كي قديم اوروطني پيداوار ب - مسيع سے اڑھائي ہزار برس قبل معي حين ميل سکا رواج بإباكيا ہے قديم زمانز ميں رشمي كير مصرف جين سى ميں بنتے تھے.

عاج ؛ عاج مرت سيلان ، حنوبي مند، افريقيد مين موتاسه .

اون : اون تركتنان، تبت ، مغربی جین بین ہوتا ہے -

تمر ببندی :اس کی بدایش جنوبی سندسے مصوص ہے -

مُرِيعٌ : مُمِن كى كانبى قديم زانه بين مشرقي جين ، مندوستان مين تقيل -

عاب : سابين مين بوتا ہے -

حیدی سے برتن ، جینی سے برتنوں کی ساخت قدیم الا یام سیعین سی خصوص حلی ای ہے۔ ابن بطوطه کھتا ہے کہ صیاب سین میرصینی کے کاربگر فادیم زماندسے میں اور بہیں ظروف حیابی بنتے ہیں۔

ك سفرنامران بطوطه مطبوعه لا ببور

له آئین اکبری سله مین كوع في مين أسرب مل اورسسكرت مين راكم كتي مين- يدايك سفيداور زم وهات سبد.



۸۲ه المرب ا

قدیم زانه میں شیشه و آلات بونان ور دم میں بنتے تے لیے عرب کا بیشتر حصّہ پنیر ملا اور ریتلا ہے۔ جزبی اور معن بی کناروں پر کو ہت ان کا سلسلہ علاگیا ہے جس میں مہیں کہیں سرسبز نخلتان بھی ہیں ۔ جرحصّے قدر تی زرخیز ہیں دونیا و اوجہنوب میں واقع میں عرب میں زیادہ نزق ملحات ہیں جرکشرالنمو نباتات کی بہتات کی دجرسے بار آور اور سرسبز ہیں اور یہاں انسان وجموان کی نسل بھی ترتی پذیر ہے۔

قہوہ ، خرما ، بخور ، بلسان ، عرب ک مفسوس پیاوار ہیں ۔علاوہ ان مے منتف قسم کے درخت نوسشبو دار گرشی سرمی پیدا ہوتی ہیں۔ نیز قیمتی معدنیات کی کانیں تھی اسس مرزمین ہیں پانی جاتی ہیں ۔

سونا وعسيده ، تورات معملوم ہوتا ہے كرين ميں جوسونا ، خوت بوداراتيا ، جوابرات پيدا ہوتے تھے ۔ نهايت عده اورناياب ہوستے تھے ۔ نهايت عده ادرناياب ہوستے تھے ۔ نهايت عالم ميں نہيں كمتی تھيلے۔

مبا آت ؛ مصنف صناحبة الطرب سنعرب كے نبا اللہ پيداوار كى جو فهرست دى ہے ، وہ يہ ہے ،

طرفا ، صفصات ، جماؤ ، بید ، ووم ، حنا ، گرگل ، مهندی ، زنجبیل ، فل ، نخل ، حنط ، نوه ، تبغ ، فلفل ، صبر ، جرز ، مشمش ، سَفَرجل ، تین ، شعائق ، نبله ، بنفیج ، قنا ، موز ، طبع ، بیان ، سونه ، نیله فر ، خوا ، گیموں ، مجبیلی ، مینکو ، مرج ، ابلوا ، بادام ، زرداله ، بهی ، انجیر ، لاله ، بنغشه ، کریله ، کمیله ، کمجور کی گذر تعبلیاں ، گیموں ، مینیو ، تمر بهندی ، قصب ، شعیر ، بن ، عفص ، بادنجان ، ژان ، منسق ، تفاخ ، بیموں ، ور د ، حزام ، نرجس ، خروع ، بطیخ ، شغیر ، ناربیل ، املی ، بانس ، جو ، قهوه ، فربی د مازو) ، بیگن ، انار ، نرجس ، خروع ، بطیخ ، مشهور ، تاریل ، مشور .

بلسان : بلسان ایک درخت بوزا سے - تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ بلسان صرف جلعاد میں پیدا ہوتا ہے . بلسان

له صناحة الطرب في تقدمات العرب

تلے پیمضمدن تورات سے صحیفہ وہری ہا یہ ہم کی دوسری جلد سے نیم پیرتی سے بیاگیا ۔اس کی اصل عبارت عبرا فی ہے ، جس کا ترجمہ پیرہے :

هکرسبانے ایک سومبین فنطارسو نا اور بہت سے خوشنیویات، قمیتی جا ہرات اپنے مکک سے سلیمان با دشاہ کو دیے ، اور پھر السی عمرہ خشبویات، جواہرات وغیرہ سلیمان کو کہیں سے میسرنہ ہوئیں جیسے مکدسبا نے دی تقییں ،

تله : جلعاو (کلعاد) کاوه مک که لاتا ہے، جوشال عرب میں ہے۔ اس سے مشرقی میں حجاز ہے۔ مغرب میں دربلیے برون، مثمال ہیں باشان ' جنوب میں سرزمین بنی عمون - یہ مک صحواتی اور کو مہت انی ہے۔ اس میں وا دیاں اور نخلتان بست میں - بلسان اسی میں پیدا ہوتا ہے۔ ( مخص از بائیسکل گزیٹیٹر ملبوعہ پورپ) www.KitaboSunnat.com

المراح المراح

خرما ؛ عربین عام طور پر ہوتا ہے اور اس کے تعلسان تمام عربت ان میں ہیں۔
قہوہ ؛ قہرہ حرف بمن میں ہوتا ہے ۔ قدیم الایام سے دنیا میں بہیں سے جاتا ہے ۔ بمن کا بندر فحا قہوہ کا مشہور تجارت گاہ تھا اگرچہ قہرہ کی زراعت ذائس، فلنک ، انگلینڈوغیرہ میں شروع ہوگئی ہے ۔ لیکن بمنی قہوہ اور بور پی قہوہ میں بڑا فرق ہے۔
مبخورتلہ ؛ بخور بھی عرب کی ضوص پیدا وارہے ۔ اس کی تجارت دنیا میں سوائے و بوں کے کوئی نہیں کرتا تھا ۔ ہمیرو و وطس کھتا ہے کہ یو نا نہیں کو بخرر سوائے عرب کے مقاہد کی خور و ہی ہے جس سے کوئی نہیں کو بخرر سوائے عرب کے سے مین اور مائی اپنے کا ہنوں کی قبروں پر ڈھونی و بنتے سکتے مصر کے طلبہوسی اور وائی اپنے کا ہنوں کی قبروں پر ڈھونی و بنتے سکتے مصر کے طلبہوسی اور تو می باوشا ہو کہا میں مرک باشند سے اس کوعرب کے تجار سے ، جربح احمر کی راہ سے آیا کرتے سکتے ہنو یہ تنتے اور عرب اس کے معاوضہ میں جوا ہرات اور عمدہ عمدہ قسم سے معدنیات لیتے تھے ، جس سے اپنے شہروں اور معابد کی عارتوں کو آر است معاوضہ میں جوا ہرات اور عمدہ عمدہ قسم سے معدنیات لیتے تھے ، جس سے اپنے شہروں اور معابد کی عارتوں کو آر است مرسے تھے ہیے۔

عرب میں کئی ایک الیسے اجناسس بھی ہوتے میں جو مخلف ما کک کی فصوص پیا وار ہیں ۔ مثلاً مرج ، ناریل وغمیدہ ۔ گمدان کی پیدائیں عام طورسے نہیں ہے ، بکدھرف بمیں کے لعجن شہروں ہیں ، جومشل ظفار وغیرہ کے نتھے ، پیدا ہو تے نتھ ان اجناسس کوسوداگروں نے مختلف مکوں سے ، جاں ان کی پیدالیش مخصوص تھی ، لاکررواج دیا ہے ۔

سیوانات : عرب سے حیوانات سے گھوڑا، اُونٹ، بھیڑ، بکرے ، بینڈھے ، ہرق، گدھے مشہور ہیں جکمائے علم حیوانات کی رائے ہیں عرب کے حیوانات کی دائے ہیں عرب گھوڑوں میں تیزی، جالاکی ، وفاداری ، جاں نثاری فطب تا گھوٹروں میں تیزی، جالاکی ، وفاداری ، جاں نثاری فطب تا گھوٹروں میں تیزی ، جالاکی ، وفاداری ، جان نثاری فطب تا گھوٹروں ہے اور ہرائے ان کا خواباں ہولئے عرب کا گھوامشہورہ ہے ۔ وہ این میں قریباً جے دوابر ہوتا ہے ۔ حاجیوں کا جوفا فلہ کا معظم کو جاتا ہے وہ این گھوٹر ہوں پرجاتا ہے ۔ جمنینہ کیا گیا ، قرمسلوم ہما ہے کوعر نی گھوٹرے اور کدھوں پرجاتا ہے تیم میں جست ہما ہے کوعر نی گھوٹر کا در کا در ان میں فالک فیریس ہست ہوتی ہے جب ان تھے اور عربوں کو اور کدھوں کی تجارت بہت ہوتی ہے جب خاری ہوں کا در کا برد کون کا در کا برد کون کا در تاریب کی عرب میں گھوٹروں اور کدھوں کی تجارت بہت ہوتی ہے جب

كے صحيفه يرمياه عليه السلام تا سخوراكي قسم كا كھاسس ہوتی ہے اس كوايانی چنگ مريم اور نپجېريم كتے ہيں ( منتخب اللغات ) يد گھاس زيادہ ترججازيں ہوتی ہے.

ملک سنورایک قسم کی گھاکسس ہوتی ہے اس کوارائی جنگ مریم اور پیجبریم کھے ہیں (منتقب کلعائش) یہ کھائیں زبادہ ہ ملک صناحیۃ الطرب

> کے صناحۃ الطرب مطبوعہ بیروٹ ص ۲۸۶۰ یے انسانہ بیلوسیٹ یا برٹھٹکا ہیں دیکیو "عربیا"



A Change Entre

اونٹ، ہوں کی تبارت کا بہت بڑا جز وہے۔ یہ لوگ اس پر اپنے تجارتی اجنا س کولاوکر رنگیتنا فی وشوارگزار را ستوں کو مطاکرتے اور غیرما کا کسیس کا جا باکرتے ہیں۔ یہ طریقہ ان ہیں قدیم الا یا م سے مروّج سے بھی

### معدنيات وجوامرات

قدیم الایام میں عرب میں فیمتی معدنیات کی بے شمار کا نین تقیں - بلاد مین سو نے چاندی کی ہمتن کان تقی کی فرانہ قدیم میں اوفیر کا سونا نہا ہت مطہور تفار حفرت ایشعیاہ علیہ المسلام کتے ہیں کہ اوفیر کے سونے کے مثل سونا وگوسرے مکوں میں کمیاب ہے جست عرب سے جوامرات میں زرجہ ، زمر و ، حدید نها بہت مشہور ہیں ۔ جزع ، عقیق حرف میں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے جزع یمانی اور عقیق مینی مشہور ہیں ۔

موتی : موتی طبع فارسس سے عمان اور ہوئ سے شہروں میں نکانا ہے ہزا کر ہم بن قدیم زما نہ میں اپنے نایا ب موتیوں کے باعث نهایت مشہور تھے۔ اب بھی ان سے ایسے ایسے موتی تکلتے ہیں جن کی نظیر عالم میں نہیں کمتی رسم

#### صنعت وحرفت

قدیم نهاندیں اہل بمن کوصنعت وحرفت میں کما ل حاصل تھا۔ چانچ رشداد کاعدیم الثبال باغ ، جو باغ ارم یا ہشت شقر او کہلا استحداد رص کاشل و فطیرات کُٹ نہیں و کھلا سکااور جس کی فسیت صانع ہستی ارشاد فرما تا ہے:

لريخلق متلها فى البلاد -

انہی لاگوں کی صنعت کا نمونہ تھا۔

مورخین نے عربوں کی صنعت وحرفت کا بہت ہی کم ذکر کیا ہے۔ ایک سی مصنعت ایکنا ہے کہ مین میں قدیم زائر میں کی طرف ا کیڑے بننے سے کا رخانے اسٹ بنند بنانے اور آ لات کے کارخانے تضے اور بہاں کے لوگ سونے جاندی کے ظروف اور زیور سے ب سمی بناتے تھے ، جونہا بیت خوب صورت اور قابل قدر ہوتے سے آلا تبدر سیقی سے طنبور اور سستار نہا بہت خوبصورت بناتے تھے اور زنبیل انھیں کی صنعتوں سے ہے ہے۔

قدیم عربوں کوکیڑا جننے میں بھی کما ل حاصل تھا۔ وشش ، قصب ، حریہ ، قالین نہا یت عدگ سے بنا نے تھے لیے سامان چربی مثل کرسی وغیرہ بھی نہایت خوبی سے تیا رکرتے تھے ۔صاحب بلوغ الارب سفران سے اُلات نجاری ک جو

> سکه صناحبتر الطرب مطبوعه بیرون سکه صناحبتر الطرب ص۱۲ که بلوغ الارب ۳۵

لى سفرىكوين باب ساء كريت ٢٥ سك صحيفه حفرت ليشعياه ، با ب ١٥ سرا ين ١٢ هـ صناحة الطرب ص ١٠٠١ موں وں مرست بیان کی ہے ،اس سے دیمنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیں فنِ نجاری میں یدِطُو کی عاصل تھا۔ عربِ اور ادربالخصوص اہلِ عجاز کو بہا دری میں بہت کچھ صد ملاتھا اوران میں بہمیشرمیلانِ کا رزادگرم رہا کرتا تھا۔اس وجہے ان کو اَلاتِ حرب کی ساخت میں بھی نفاص ملکہ تھا بیٹ بنیا نجیب وق زیر شہر میں میں ہے ہے کی زرہ اور کمٹنان اور خط (بیشہر کجرین میں ہے ) سے نیزے ، حجاز سے تیر،عرب کی شمشیر شہور ہے۔

> ك بلوغ الارب مطبوعه بغذاد كه صناحية الطرب



# الأي القلاب كااثرجاملى معاشرير

## حبيباحمد

کتاعظیم الشان نفا دہ انقلاب ، جو فتے کہ کے بعد — بندرہ برس کے اندراندر — تمام جزیرۃ العرب میں بریا ہوگیا۔ اس ک عظمت کو دیکھتے ہُوئے آگرات برکمیں کہ اسے انقلاب سے بڑھ کے کوئی نام دینا جا ہیے ، نو مبالغہ نہ ہوگا۔ بر ایک نتی تہذیب ہی ، حب کی نظیرونیا کی البرخ میں نہیں ملتی اس مختصر زمانے میں عرب بہت بہت سے کیا کر اسلام کی طرت آئے ادران کی قبائی ناالضا فی اور توجی نفرت ایک البیمی وحدت میں بدل گئی ، جوہم گیرسیاست اور مشترک غرض کے بل برقائم ختی ۔ اس سے پہلے و کوچزیرہ نما تے عوب کی حدود میں سطے ہُوئے نتے اورانس کے بعد بر ایک البیمی وسیع سلطنت سے مالک بن گئے ، حب میں رومی اورایرانی و ونوں سلطنت برخیلیل ہوگئی ختیں ۔ بہتے ان کی اکم آباد بوں پر ہدویت کی ختی و تنگ و نتی جوائی ہوئی ختی اوراب کوہ ایک البیمی اسور گی وخوش حالی کی زندگی لبر کرنے لئے ، جو بہتے ان کی اکم آباد بوں پر ہدویت کی ختی و تنگ و نتی جوائی ٹو بر نہیں ، اگر ان کی اجماعی زندگی ان برق رفتار ہوں سے متنا تر ہو جائی اور زندگی اس سے پہلے ان کے متعلق ان کا نقط نظر بدل جائیا۔

بگسندان میں اجھاعی زندگی کی اسائنس قبیلہ تھا۔ قبیلہ خاندانوں سے ترکیب پانا تھا اورخاندان افراد سے نسبی اورت را بتی تعلقات سے وجود میں آئے تھے۔ خاندان کا ہرگھر نمدے کے خیمییں رہتا تھا "اکرمب کوئی قبیلہ اپنے اونٹوں کے لیے چیا گاہ اور اپنے www.KitaboSunnat.com

مر میں میں کے لیے رزق کی تلاش میں کوچ کرنا چاہے تواسے اٹھا کر سے جانے ہیں سہولت رہے قبینے اکثر گری اور بہارے موسم میں ایک جوٹے والے اٹھا کر سے جانے ہیں سہولت رہے قبینے اکثر گری اور بہارے موسم میں ایک جوٹے ویٹے چوٹے ویٹے جوٹے ویٹے جوٹے ویٹے جوٹے ویٹے موسلے کی ایک موسلے کو ایک میں ایک کے ایک موسلے کو ایک شہر در کا کوئے تھے ، یا ان پرچھا ہے مارتے تھے اس بیلے کمر ان کی کفیل وہ اکوار ی متنی ، جو انہیں اچھے کرنے کے ایک موسلے کی کوئے کی ایک کوئے کے ایک موسلے کی کوئے کے ایک موسلے کوئی کوئے کے ایک موسلے کی کوئے کے ایک موسلے کے ایک کوئے کی کوئے کی کوئے کے ایک کوئے کوئے کی کوئے کے ایک کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے ایک کوئے کے ایک کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے ایک کوئے کی کوئے کی کوئے کے ایک کوئے کی کوئے کے کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کر کوئے کی کوئے کے کوئے کی کوئے کے کہ کے کہ کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کے کہ کوئے کی کوئے کے کہ کوئے کے کہ کوئے کی کوئ

سے ایھے کیا نے اور ہترسے ہنٹر کمیڑے سے زیادہ عزیز نقی ۔ بہتے بددی زندگی سے خاندانی اور گھر ملو نظام کا مختصر ساخا کہ ،جس میں میٹینے مجموعی عرب کی شہری زندگی سے خاندانی اور گھر بلو ۔

نظام کی تصدیر بھی شال ہے۔ اس لیے کہ شہروں کے رہنے واسے بھی بدونوں کی طرح قبیلوں ہی بین منقسم تھے اوران میں سے اکثر بدوی الاصل شخصین کے ولوں بین شہری زندگی کا شوق بیدا ہُوااور وُہ شہروں بین اُسے رہ بس گئے۔ یہ معلوم ہوجانے کے بعد شابدا ہے اُسے بھی ان بدولوں میں خبین ہوز تہذیب وتمدن کی ہوا نہیں گئی۔ اس نظام کے بیچے کھیے آثار کا مشاہدہ کرسے تیں۔ اگریچہ اسلام نے بہت کچھے میں ان ا

تمبائی کہتبوں کی صدبندی آپس کے اتفاق اور روا جی کیسانی سے ہوتی تھی اور حب کوئی قبیلہ پراگاہ کی تلامش میں نطانا تھا، نوکسی دُورے قبیلے کے لیے جائز نہ نشا کہ اکسس کی جگہ آباد ہرجائے یا اس کے رہشتہ وا روں اور سا مضیوں سے تو کن خوابر کرسے بھین



د سن قسم کی دراز دستنیاں عام بخصیں اوران سے نیتے میں قبائل کی ہاہمی پیکا رکو ٹی انوکھی بات نرتھی۔اس لیے ایک بد وی پیدایشی طور پر شمشیر از ما اور قبائل کی زندگی اکثر او قائٹ مار دھاڑا و جھینا جمیٹی کی زندگی ہونی حتی۔

حملا درانتقام سے خون کا یرفطری انز نفاکروہ قبیلے کی بہتی میں اضا فرکر و بتا اور اس بہے جہتی کی مزید تقویت سے لیے اس قبیلے کے افراد کو ماضی کی یا دوں اورا پنے اسلاف کے جزأت کیمزا ورشجاعت انگیز کارنا موں کے طلسمرزار میں پنجا دیتا اور بہی راز تھاعریوں کی ا پینے نسب سے غیر مولی دلیمینی کا کواس کے ذریعے وہ وُد سروں پراپنی بڑا فی جنا میں۔ اپنی کیسے جبکی و تقویت دیں اور اپنے ا سلان کی بلندیوں کرمینیں جوشجاعت ،سنما وس ، پناوگیری حما بیت اوراسی تسم کی ان دوسری خوبیوں کے لیےمشہور تھے ،جن کا بیج بدوی زندگی نے ان کی فطرت میں بربا نشا ۱ درجوان کی سیرین، وکرد ار کا ایک مستقل جز وظیمی اوراخلات کا بدفرض نشا کم ان نوبیوں سے اپنے اسلاف کی تعلید کریں کدانہی تو بیوں کے سہارے وہ بدری زندگی اسر کرسکتے تھے۔ ایک بدوی سمیشد دوسروں سے جملے کی زوییں رہا تھا اور ه دیانه زندگ*ی عسب* و ننگ دستی کی زندگی تنبی ، حرکهی کمیسی فا فرکشی کمپرین جا تی تنبی را س لیچه اگرا پل با دبر شرلیت و تنبی نه هوستے ، مهانوں کی مارات ا در بردسیوں کی تمایت نر کرسکتے ، نوان میں ہے *اکثر ہالک ہوجا تتے ۔ بیرصوا کی زندگی خطا*ت پرغا اب آنے اورعلمہ آوروں کو نسمت<u>ات شیر</u>واب دیننے کی زندگی تنی-اس بیے اگر اہلِ صحرابها در ، زیرک اور توانا نه نهوتنے ، تو زندگی کا بوجه اضیں کیل ڈالنا اوراگر ان میں مانعت کی وه صلاحیت نه جونی ، جو دوسرول کوان سے نو فزره کردیتی نوانھیں شرونسا دمیں مبتلا ہوں نا پڑتا ۔ یہی وجہ ہے کران کی نظم ونشر کا بینیتر حصد فوز و تشجاعت اور سنا مدعه و اسکارم سے ذکر پرشتکل ہے اور ان میں مختلف فضیلتوں کا بیان پایا جا آیا ہے ، جونا نہ بدوشی كى زندگى كالازمرتفيل اور جوالل صحوا كواپنے اعادہ ونكرار يمجبوركر تى تفيل ، وه صرف انهى لوگوں سے خلاف نهيں مجرات تنے ، جوان كى بستیوں پرعملہ ٔ ورہوں بلکہ جان و مال ،عزت و ناموس غرض *یہ کہ ہر قدر کو تط*ییں گگنے پر *جو دک ا*ٹھنا ان کا عام دسننور ننھا۔ قبیلہ لینے مرفروکا انتقام مینا اپنافرض مجتما نتا بجلاا ئبارع تت اورنا موس کے انتقام میں ننروع ہوئیں ، ان کی آگ برسوں بک سکتی رہتی۔ الركوئي قبيله بطورخودا نتقام لينز كے قابل مهزنا تووه اپنے عليصنا بإسما يرفبائل سے درخواست كرتا كمروه اس كاسا تظ ديں -اس قسم سے معا ہرے عرب میں عام نے اوران معا ہروں کا مقصد بہ ہونا نھا کڑھلیف فیبلے مظلوم کا ساتھ دیں گے اور انسس وقت کک تلوار نبام ہیں نەركھىيں گے چيت كەنطلوم اينا فن نەيا كے۔

بہ ہے اسکام سے پیلاعر بوں کی اجماعی زندگی سے عقابد وعا وات کی اجمالی تصویر ، جھے دیکھ کر آپ باکسانی سمجہ سکتے ہیں کہ





تكنية خصنه على





محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

E BURGET BURGET

النر التوثق المراجعة المراجعة

متعلق وہ آبات سنیں ، جیفوں نے قبول اسلام کے بعد اسنیں شرک کا سب سے بیلاع بی وجہ ہے کہ رسول اسٹر صلی اسٹر متعلق وہ آبات سنیں ، جیفوں نے قبول اسلام کے بعد اسنیں شرک کا سب سے بڑا دشمن بنا وبا رہی وجہ ہے کہ رسول اسٹر صلی اسٹر علیروسلم کی وفات کے وقت جن لوگوں نے راوار ندا داختیار کی یا نبوت کا حجُوٹا وعولی کیا ، اضوں نے سبی اسٹر کاکسی کوئٹر کید نہیں مظہرایا بھر مرجو کے نبی نے بہی اعلان کیا کوممد رصلی اسٹر علیہ وسلم ، اپنی فوم کے نبی تھے اور وُہ اپنی قوم کا نبی ہے اور حب ار ندا د کا نما تمہ ہوگیا توسارا عرب لا الله الا الله و ات مصتلد وسول الله پرامیان سے تیا ۔

شرک کے اس خاتمے کاعربوں کے ذہن اور ان کی اجماعی زندگی پر بڑا گہراا تر پڑا۔ اب مسلما نوں کا خدا کے سوا کوئی آتا نا نہ تھا، بگر ان کی تمام ترعقیدت صرف الدُّجلِ شنا نؤ کے لیے مخصوص ہوگئی تھی۔ اب کوئی مسلمان اپنی زندگی کے مسائل ہیں غیر خدا سے مدد کا طالب نہ ہوتا تھا۔ اب وُہ خدا سے کو لگاتے تھے ، اسی پر بھروسہ کرتے تھے اور اسی سے مدد چا ہتے تھے۔ اس سے عربی عقل اور عربی ضمیر پر بت پرستی کی جو بیڑیاں تھیں ، وُہ کٹ گئیں اور بہ وونوں انسان سے بلیے ترک واختیار کی کسوٹی بن سے اس سے اور خدا کے ورمیان ننہا وسید ہو گئے۔

عوبی عقل بنت پرِستی کی زنجروں سے آزاد ہوکرانڈ پرا بیان لے آئی ،جو ہرجیز کا خالق ہے اورا سے دہم کی غلامی ادران رسوم کی بندگ ہے نجائٹ مل گئی جواس پرجا مبین نے فرعن کر رکھی تھیں۔ املٹہ کی طرف سے آیا ہوا پینجام اب اس کی نتکا ہوں سے سلمنے تھا۔ اوروہ اسے اپنانے سے سیلے آمادہ تھی یعقل کی اسس آزادی کا غربی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی پرجی بہت گہرااڑ بڑا۔

آبا فی رسم درواج سے خلاف بر بیغاوت واقعی اپنے اندراتنی جان رکھتی تفی کرع بی زندگی میں اساسی طور پر ایک ایس احتماعی انقلاب برباکر دینی ، جو بدو تیت اور مدنیت دونوں کو ش مل ہوتا۔ بر بغاوت وی سے زربعہ اکئی تھی ، رسول اللہ میل اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کرع بی وجہ اللہ کا ایک بھی متی ، حس سے بیچے کا کوئی دستہ نہ تھا اور جس کی تعبیل ہم صورت ہوتی تھی ۔ اس میں کوئی شک نہیں کرع بی وجہ ن پر اکس بغاوت کا افراد کیا جب بھی تھی افراد سے انزادہ مت دید تھا ، حس نے بنوں کو ڈھا کراور شرک سے انگاد کر سے اللہ کی دھوا نیت کا افراد کیا جب بھی تھی وول غلامی کی جکڑ بندیوں سے آزادہ کو سے بیل جہ اس کی طرف دوٹر سے بیس میں جا ل ہماری تکراور ہماد سے واتی عقابیہ کا جہ ۔ بیکی جہاں نذگی بر ہمار سے انگاد کر سے انگاد کر سے ہمار سے ہمار کی سے ، اطاعت نوسیم کی ڈوری میں ترق د اور بھکیا ہم شکی کر بھار سے انگاد کی براندازی سے ہمار ہماری کی اور جا ہو ہو گئے اس میں کر بیل میں اور عول کی بہراندازی سے باد جو دیا ہت ہم بھی بیل کر ہمار ااقدار بہرصور سے تا ہم رہے اور جو تھے اس میں کمی آگئی سے ، وہ کسی نہری بوری برجا سے اس سے کہ ہماری خوا ہتوں کا مقتضا ہی سید عقل جنی چاہتے واہتوں سے بلند ہوجائے اس میں اور کو کی مدار میں کر بین اور کو کی مدار سے دیا ہوگی کہ بیادی خوا ہتوں کا مقتضا ہی سید عقل جنی کے دو اس میں ہیں کر بیا دا افراد کی کی دو کر کی کر بیار کی کو کر بیا کر کی دور کی میں کہ کر بیار کی کو کر بیا کر کر بیا کہ کا دور کی کر بیا کر کر بیا کہ کی کر کر بیا کر کر کے ۔ انسان پر حکومت و ہی جبات کرتی ہے جاتما م خواہتوں کا مدار ہے ۔

ا کی اصطلاح بیں جسے اکتسابی حقوق 'سے موسوم کیا جاتا ہیں ، وہ وراصل ما دی منفتیں ہیں،انسانی فطرت ماوی منفعتوں سے غیر عمولی تعلق رکھنی سہے اور مان فی تمام چیزوں سے زیا وہ ان سے میٹی رہی ہے۔

تورًا ن جرافتضادی الفلاب ہے کر کہا نھا'، انس کا اٹراجماعی انقلاب سے کم نرتھا ووست مند تا جراور سردار وغیرہ جنہ سیں

ور دواری کا گلانهیں گھونٹ سی تا بندی کا ذرلیو بناتے ہے۔ اپنی عطا و کزشنش کو مرتبے کی بلندی کا ذرلیو بناتے ہے۔

اسلام نے زُرُولِ وحی سے آغاز ہی میں انا نیت سے اس جذبے کا مقا بلم کیا ۔ نوگوں میں اخوت ومسا وات کی بنیادر کھی مال واروں کواس خیرات برسرزنش کی ،حس سے نتیجے ہیں وہ احسان خناجتا سے کچوسے ویتے تصاور متناجوں سے بلیے مالداروں پر زکوا ق نومن کی ؛

ابک میشا بول اورکسی ناگواد بات پر ذراسی حیثر بوشی اس خیرات سے بهنرہ جس سے پیچے دُکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور برد باری اس کی صفت ہے ۔ اے ایمان والوا اپنے صدفات کوا حسان جما کر اور دُکھ دے کر خاک میں نر ملاؤ۔

تَوُلُ مُنَعُ وُفُ وَّ مَعُفِمَ ةٌ خَيدُ وَنَ صَدَ قَدَةٍ يَتَتَبُعُهَا اَذَى وَاللَّهُ عَنْنِيٌ حَلِيمٌ لَيَ يَهُ الشَّذِينَ المَشُوْا لَا تَبُطِ لُوا صَسَدَ قَاتِكُمُ مِالُمُنَ وَالْاَذِى -

(4:44-444)

اورفرما يا:

إِنْ تَشَبُدُ وَالصَّنَدَ مَّاتِ فَنِيعِمَّا هِى وَ إِنْ تَخُفُوهَ لَا يَعْدُونَهُ فَهُدَوَ الْفُكُورَةُ فَهُدَا لَفُكُورَةً فَهُدَا فَعُدُورَةً فَهُدَا فَعُدُورَةً فَهُدَا فَعُدُورَةً فَهُدُورَةً فَهُدُورَةً فَعُدُرُةً فَعُدُورَةً فَعُورَةً فَعُدُورَةً فَعُدُورَةً فَعُدُورَةً فَعُلَالًا فَعُنْرِيّا لِعُنْ فَعُنْ فَعُنُورَةً فَعُدُورًا فَعُدُورَةً فَعُدُورًا فَعُدُورَةً فَعُورَةً فَعُدُورَةً فَعُدُورَةً فَعُنْ فَعُنْ فَعُنْ فَعُنْ فَعُدُورًا فَعُدُورًا فَعُدُورَةً فَعُدُورًا فَعُمُ فَعُمُ فَعُلِي فَعُمُ فَعُمُ فَعُلِي فَعُمُ فَعُمُ فَعُلِي فَعُمُ فَعُورًا فَعُمُ فَعُولُونَا لَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُلُولًا فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُلِقًا فَعُلِمُ فَعُمُ فَا فَعُمُ فَع

اگرا پینےصد فانت علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے کیکن اگر حیبا پکر صاحبت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ ہنتہ ہے۔

صدقه مالدارون كافقير رياحسان نهيل بلكه فقير كامالدارى دولت ميس حق سب

اور فقیر کا بری مساوی ہے والدین کے اس جی کے ،جو طرورت سے وفت انہیں اینے بیٹے سے مال میں حاصل ہونا ہے: بَسُمَالُو ٰ کِکَ مَا ذَا بَیْمُفِقُوٰ کَا کُلُ مَا اَنْفَقَتْمُ قِسَنَ ﴿ وَكُلُ لِو جِیْتَ مِیں ہم کیا خرچ کریں ؛ جواب وو کہ جو

سول نبر گروز و مورد الماری الماری الماری و الما

مال بھی تم خرچ کر و ، اپنے والدین پر ، اپنے کا رشتہ داروں پر ، تیمیوں ادر سکینوں ادر مسافروں پرخرچ کر دادرجو مجلائی بھی نم کروگے، اللہ اسس سے منہ برسم

هَيُدِفِيلُوَ الْسِدَيْنِ وَالْاَقْرَمِسِينَ وَالْسِلِينَ وَالْمُسَاحِيْنِ وَابْنِ السَّبِيشُلِ وَمَا تَغْعَـلُوُا مِنْ تَصَيْرِفُانَّ اللَّهَ بِلِهُ عَلِيمٌ \* ۲۱۵:۲۷)

براید نئی تعبیری اسانس پرآپ با سانی اسلائی نظم میشت کی محل عمارت کفر می کرسکتے ہیں ، پھر برایک السی تعبیری کر اس قری توجیع است میں ایک السی تعبیری کر اس قری کی ونت سے وب پہلے ناآشا تھے برزما نے ہیں لوگ اصان وعطا کے متعلق برکتے رہے ہیں کروہ دبینے والے کا کرم ہے ، لینے والے کا حق نہیں ۔ لیکن قرآن احسان وعطا کوئی سمجتیا ہے اور صرف برخی ہی ہے جو بالداروں کی دولت کو گناہ کی آمیزش سے پاک کرنا ہے ۔ اسی لیے شروع اس نعنے کے جاندارا ترنے اسلام کی اشاعت میں کام کیا اور لبعد کو اسلامی جماعت میں وہ برق رفتار تبدیلیاں پیداکیں ، جواسی نظم معیشت کا لازمی تمرہ تغییر ۔

شووكي خلات اسلام نے نهايت شد بدحنگ كى - ارشا واللي ہے :

يَهُ حَتَى اللَّهُ السَّرِّ لِنَهَاءَ يُسُرُفِي المَثَمَدَ قَاتِ و اللَّهُ لَا يُعِسِبُّ كُلَّ كَفَّا سِ اَشِيئُوٍ-

( 744 : 7)

ا بند نعالی سُورکو بلاک کرنا ہے اورصد قات کونشود فا ویتا ہے اور اللہ کسی ناشکرسے بدعل انسان کو بیند نبیر کرنا د

وه لوگ جرسُود کھانے ہیں ،ان کاحال اس تخص کا سا

اورارشاد ہے :

اَنَّنِيْنَ يَاْكُنُونَ السِيِّلْوِالاَ يَقُوْمُونَ إِلَّا صَالَى اللَّهُ مُونَ إِلَّا صَالَى اللَّهُ الشَّيْطُنُ مِنَ حَمَا يَقُومُ النَّنِيُ مُنْ مِنَ اللَّهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمُسَنَّ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ يُطْنُ مِنَ الْمُسَنِّ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ يُطْنُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ يُطْنُ مِنَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُولَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُولَى الْمُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ

نَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ بِوَاسِهِ عِيْ شَيطان فَيْجُوكُر بِالْولاكُ دِيا بُور (٢٠٥)

بكه قرآن نے سُور کولوگوں کے مال نا جائز طریقوں پر کھانے سے تعبیر کیا :

وَاخْذِهِدُ السِيْلِوْوَ صَدُنْهُوُاعَنْهُ وَٱکْلِهِمْ اَمُوَالَ النَّسِ بِالْبَاطِلِ وَاَحْتَدُ نَائِلُكَافِرُبِيَ مِنْهُمُ عَذَا لَبَا كِيدُمًا - (١٧١ : ١٧١)

اوروُہ سُود لیتے ہیں جس سے انھیں منبع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجا ٹرطرلقوں سے کھا تے ہیں اور جولوگ ان میں سے کا فرییں، ان کے سیلے ہم نے وروناک عذاب تیا رکر رکھا ہے۔

زما نُرُجا ہلیت میں سُرو کا جررواج تھا ،اللہ نے استحرام قرار دے دیا اور تاکید فرما دی کرجوشرائط پیلے سطے پائی تھیں ، ان کے مطابق سم کُی شخص لیک جیمبی وصول نزکرے :

نا بَقِیَ ۔ اے ایمان والو إخدائے ڈروا ورمج کچی تمھارا سُود پاٹ کوگوں پر ہاقی ہے ،اُسے چپوڑد و ،اگر واقعی تم

يَّا يُمُنَا الَّذِينَ امْنُوْا الْقُواالله وَذَرُولُمَا بَقِيَ مِنَ الْسِرِّلُولِانُ كُنْمُ مُنْوُ مِنْسِينَ فَإِنْ



الْسَهُ تَفُعَلُوُا فَانْ نَنُوا بِحَسَوْبٍ قِسَ اللهِ وَمَّ اللهُ وَإِنْ تُسُبِنُهُ فَلَكُوْ مُرَاحِيُ اللهِ كَمُوالِكُوْلَا تَطْلُمُهُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ مَا حَدِيثًا

ایمان لائے ہو۔ بیکن اگرتم نے ایسا نرکیا تو اکا ہ ہرما وکدامشا وررسول کی طرف سے تھا رہے نمان<sup>ف</sup> اعلان جنگ ہے اب بھی تو برکرلوا ورسردجھو ٹردو نو اصل بینے کے تم حقدار ہونہ تم ظام کرو، نرتم پرطار کیا جا

(+69-46x:4)

اس اقتصادی و معاشی تنظیم کا اجماعی زندگی پراس قدر نوی اورگهراا تریزا که شود خواری جابل معاشر سے کلیہ مسلے گئی، جے مسلانوں کی خطیم کشریت کی برجوششن کا کمید نے اپنے معاشرے میں کہیں ہیں اور سے مسلانوں کی خطیم کشریت کی برجوششن کا کمید نے اپنے معاشرے میں کہیں ہیں اور سے محماس کا خری زمانے کہ مسلان اپنی بوری تو توں کے ساتھ اس معاشی مفسدے سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں۔ ونیا کی تاریخ میں کو فی نظیراس قدر عظیم مستنجم ، ہمرگیراور پائندہ افسلاب کی نہیں ہے۔





### ستيدا بوالحسن على ندوي

# چھٹی صدی سچی کی ونیا

روی اورایرانی اسس وقت مغرب ومشرق کی امت اور دنیا کی تیادت سے اجارہ وارینے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کیلے اور فی ایرانی اسس وقت مغرب ومشرق کی امت اور دنیا کی تیادت سے اجارہ وارینے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کیلے کوئی اچھا نمر نہ ہونے کے بجائے رضم کی خرابی اور فسا و کے علم وار و ذرار سنے بختلف اجماعی اور اخلاقی امراص کا عرصہ سے بہ قویس آٹ بیانہ بنی ہوئی منظیں، ان کے افرا و تعیش و تکلفات کی نزندگی اور صنو عی تمدن کے سمندر میں مرتا یا غرق تھے، بادشاہ اور تحقام خوا بینے فلک میں مرتب ارتب کی تا میں کہ تسکیل سے سوا اور تحقام خوا بینے فلک اور زندگی میں کوئی مشاہد نہ تھا، زندگی کی ہوس اور لذت کی جوم آئی بڑھ کئی تھی کران کوکسی طرح سیری ان کو دنیا میں کوئی تھی متوسط طبقہ کے لوگ کے سامی کا مسلول کے سامی کا میں ہوتی تھی اور تا میں کوئی کا مرز بانہ کے وستور کے مطابق ) اس اعلی طبقہ کے قدم بقدم چلنے کی کوسطن کرتے تھی اور

ا من معالی کوسب سے بڑا فوز سمجھے تھے ، باتی رہے عوام ُ تو وہ زندگی کے بوجھ اور تکومت کے مطالبات اور محصولات کے باریں ایسے وب بڑوئے اور فلامی اور قانون کی زنجیروں اور بیٹر لویں میں ایسے جکڑے ہوئے نتھے کدان کی زندگی جانوروں اور چوپا یوسے زام نتھے کہ ان کی زندگی جانوروں کو جو پایوں خارمت کے لیے بے زبان جانوروں کی طسر ح بروقت بھتے رہنے اور جانوروں کی طرح اپنا ہیں بھر لینے کے سواان کا کوئی حضرت کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح اپنا ہیں بھر لینے کے سواان کا کوئی حضرت کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح اپنا ہیں ہوتے کے اس عذاب اس کے کہاں چکڑے گئے اور اس کے کہاں چکڑے گئے ہے اور اگر کمبی زندگی کے اس عذاب ان کوسانس لینے کا موقع ملی تو فی قذرہ اور ندیدہ انسان کی طرح ندہب واخلاق کی پا بندیوں سے آزا و ہو کر جوانی لذتوں پر آئھیں سندکی گئے ۔

ونیا کے مختصد ساور مکموں میں ایسی دینی خفلت وخود فراموشی ، اجتماعی بےنظمی وانتشا راور اخلاقی تنزل وزوال رُونماتها که بیمعلوم ہوتا نتماکہ یہ ممالکت تنزل وانحطا طراور شرو فساو میں ایک وُوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل مہرجاتا ہے کہ ان میں سے کون سامک دُوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔

# اقوام ومذاهب يرايك نظر

اسس دورمیں بڑے بڑے ندہب بازیخ اطفال اور من فقین کانختر مثنی بن گئے تھے ، ان مذا ہب کی صورت وحقیقت وونوں اس درجرمنے ہوگئی تغیب کداگر بیمکن ہونا کرکسی طرح ان مذا ہب سے میشیوا وُنیا میں آکر لینے وین کا حال و کیوسکیں تو قطعاً وہ اپنے غدا ہب نہ بیچان سکتے -

تهذیب و تمدّن کے گہواروں میں خود سری ، بے راہ روی اور اخلاقی بیتی کادور دورہ نظا، نظام کومت میں صد درجہ ابتری نظیم کی مختل کی میں استان ہیں میں الجو کررہ گئی تھیں ابتری نظیم کی مختل کی مختل کی اور عوام کی اخلاقی گراوٹ کا نیچہ یہ ہوا کہ تمام تو وہ ایک استان ہے ہیں الجو کررہ گئی تھیں ورتقیقت براقوم و منابع کے است میں موجک ہو بھی میں موجک تھا ، ان کے باکسس نروینی ہوایا سنتھیں اور نرنظام میں محکومت کے بیٹے موجک محتول اصول ۔

# مسحيت جفي صدى عبسوى بي

مسیحی نمرہب میں میری بھی اسس ورج تعصیل ووضاحت نرتھی کرجس کی روشنی میں زندگی کے اہم مسائل سکجھائے جامکیں یا اسس کی بنیا دپرنمتدن کی تعمیر ہوسکے ، یا اس کے زیر ہایت کو فی سلطنت چل سکے جو کچے تھا وہ صرف حضرت میٹے کی تعلیمات کا ابجب ملکاسا خاکہ تھا جس پر توجید کے ساوہ عقیدہ کا کچھ پر تو تھا مسیحیت کا یہ امتیاز جمی اسس وفت بہت فائم رہا حب بہب کر یہ ذہب سینٹ پال کی وست روسے بچاریا ، اس نے تو آگر رہی مہی روشنسی بھی گل کردی کیو کمد جس بُت پرنشا ندماحول ہیں اس پرورش ہوئی تنی اورجن جا بل خوافات سے وہ کل کر آیا تھا، اس نے سیسیت میں ان نما م جالتوں اور لغویا سے ہوئی می اصلیت سے کھودی - غرض یہ کر چو تھی ہوئیش کردی۔ اس کے بعضہ طلبین کا زانہ آباجس نے اپنے دورِ حکومت میں رہی ہی اصلیت سے کھودی - غرض یہ کر چو تھی صدی ہی میں سیسیت ایک معجون مرکب بن کر روئی تھی، جس میں یونا فی خوافات، رومی بنت پرستی ، مصد می افلا طونیت صدی ہی میں سیسیت کے اجزاشا مل تنے حضرت میں کی ساوہ تعلیات کا عنصراس مجموع میں اس کے مضرت میں کہ ہو جاتا ہے۔ بالاخر سیسیت جند ہے جان مراسہ اور بر کریف عفا نگا طرح گر ہو کردہ گیا تھا جیسے کہ ایک قور مسئد رمیں گر ہو گرائی کا سبب بن سکتے تھے، نبیذ بات کو حرکت میں لا سکتے تھے اور نبان میں انسانی قافلہ کی رہبری کرسکیں ۔ اس برتحر لیب و تاویل کی صیب مسئر اور تھی، جس کا انجام یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ نصر انسانی قافلہ کی رہبری کرسکیں ، اس برتحر لیب و تاویل کی صیب مسئر اور تھی، جس کا انجام یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ نصر انسانی قافلہ کی رہبری کرسکیں ، اس برتحر لیب و تاویل کی صیب مسئر اور تھی ، جس کا انجام یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ نصر انسانی قافلہ کی درواز سے کھولتی ، وہ خود علم و کھر کی راہ بیں چشان ان کہ کھولتی کی اور سان کی کہ درواز سے کھولتی ، وہ خود علم و کھر کی راہ بی بھول کے باعث میں انسانی کو کر کے درواز سے کھولتی ، وہ خود علم و کھر کی راہ بی کہ درواز سے کھولتی ، میں کردہ گئی سبب کی کردہ گئی سبب کردہ گئی سبب کردہ گئی سبب کی کہ تھوں کہ بھول کردہ گئی ہیں تو ان کردہ کی کو تو کی کو کھولتی کی میں قرآن کردیم کا تو کی کو کہ کی کو کھولتی کو کی کہ کو کھولکی کو کھولتی کردہ گئی کردہ کی کی کہ کو کھولکی کو کھولکی کی کھولکی کردہ گئی کو کردہ کردہ کی کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کردہ کی کہ کی کو کھولکی کو کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کی کو کھولکی کی کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کردہ کی کھولکی کو کھولکی کھولکی کو کھولکی کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی کو کھولکی

ا تمریر بی بین را ن برم مار بندیا ہے۔ یا ملک کا یہ ماں کی بیت ش ہیں اس ورجانلوکیا کراس زمانہ کے رومن کیبتھوںک بھی مسیحیوں نے بزرگوں اور صفرت مبتع کے مجتموں کی بیت ش ہیں اس ورجانلوکیا کراس زمانہ کے رومن کیبتھوںک بھی اکس صدکو نہیں پہنچے ی<sup>ی لی</sup>ھ

# رومى سلطنت بين مرتهبى خاند خبگى

سیرنفس نرسب سے متعلق کلامی مباحث اُسجرا کے اور بے نتیج اختلافات کی شورش نے قوم کو اُلجها دیا جس میں ان کی ذیا نتیں ضائع جو مُس اور قوائے علیہ شار ہوگئے ۔ بیشتر ان خار حبیبی ان کے جے اور کورے کا کور المک نفا نہ حبی ان سیر کو کا شکارتھا ۔ بیشتر کی خارت کی دخت سے جی اور کورے کا کور المک نفا نہ حبی کی خطیبا اور کوگوں کے مکانات حرفین کی جے اور کورے کا کور المک نفا نہ حبیبی کی خطرت کیا ہے اور ایک بشری ۔ بیٹ میری کر خفرت میں کا کئی اور ایس میں الملی اور ایس میں ایک جزواللی ہے اور ایک بشری ۔ ایکن مصر کے عبدیا تیوں کا خرات میں کی فطرت مرکب ہے ، اسس میں ایک جزواللی ہے اور ایک بشری ۔ ایکن مصر کے مرفینیشی ( MONOPHY SITES ) عیسیا ٹیوں کا اصرار تھا کہ حضرت میں تا کی فطرت خالص المی ہے اس میں ان کی فطرت بشری مسئوری فا ہوگئی ہے جیسے سرکہ کا ایک فطرت مرب ہیں گر کر بتا ہے ۔ بیلا مسلک گو با حکومت کا سرکوری اس مسک نفا ، با زفطینی سلاطین والم حکومت نے اس کو عام کر نے اور کیوری ملکت کا واحد ند مہب بنا نے میں بوری قوت صوف کی اور مین نفید میں برجی نے نوت ورب کو ایسا ہی خارے ہوجاتے ہیں۔ گر اندلا فن اور اور خالفین نہ بہ برخ ہوجاتے ہیں۔ گوری ورب کو ایسا ہی خارے ہوجاتے ہیں۔ گر اندلا فن اور اور مین کشرے جیسے دو ایسا کی خارے ہوجاتے ہیں۔ گر اندلا فن اور نہ برین سمجھے تھے ۔ جیسے دو ایسا کی خارجہ بردجات آور بدوین سمجھے تھے ۔ جیسے دو

S/SALES TRANSLATION. P.62 (1896) d



میں ہوں ہے۔ اور کا است کی اور کا است کا است

" چینی صدی عیسوی میں سلطنت کا زوال اور اسس کی لیننی انتها پرتفی ۔اس کی مثال اس بٹے نناور اور گھنے درخت کی تفی جس کے سائے میں و نباکی قو مبرکھی پنائیننی تفییں اور اب اسس کا صرف ننا رہ گیا ہو جوروز پروزشو کھیا جاریا ہو'' کے

ALFRED J BUTLER, ARABS CONQUEST OF EGYPT AND THE LAST
THIRTY YEARS OF THE ROMAN DOMINION P. 23-30.

P. 183 - 189.

ت ا

٣

ENCYCLOPAEDIA BRITANICA CHAP JUSTIN.

THE HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN & SALE'S TRANSLATION P.72.



م برائے موضین کے مصنفین کھتے ہیں :

'بڑے بڑے شہری میں تیزی کے ساتھ برباوی آئی اور بھروہ منسبل ندسکے اور نداس لائن ہوسکے کواپنی مفلت رفتہ کو بھرزندہ کرسکیں وہ گواہ ہیں کہ بازنطینی حکومت اسس زمانہ میں انتہائی اسخطاط و تنزل کے عالم میں تقی اور بہتنز لٹکیس اور محصول ہیں زیادتی ، تجارت بیں پہنتی ، زراعت سے غفلت ، شہروں کی آبادی میں روز افزوں کمی کانتیجہ تھا '' کھ

# يورب كى شمالى ومنسرنى قوميں

وہ مغربی قرمیں جربائکل شمال دمغرب بیں آباد تھیں۔جہائت و ناخواندگی کا شکار اورخونی جبگوں سے زارونزار تھیں۔
وہ جبگ وجہائت کی پیدا کی ہوئی تاریکی بیں باننے باؤں بار رہی تھیں۔ان ماکسیس اب تک علم و تمدّن کی میں نمو دارنہیں ہوئی تھی۔
اسلامی وعربی اندلس (۶۶۸۱۸) اس وفت بک منعقہ شہو دیر نہیں آبا تھا کہ علم وتمدّن سے روشناس کرائے۔ نہین مصابّب و ہواد ن نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولی تھیں بغرض ہر طرح بہتو میں تمدّن انسانی سے تفافلہ کی شاہراہ سے الگھلگ مقل بہت حدیک بیدونیا سے بہتر تھیں اور و نبیاان سے تقریباً ناآسٹ تھی مشرق و مغرب کے مما کسمیں جوانقلاب تھیں مشرق و مغرب کے مما کسمیں جوانقلاب تھیں واقعات و تغیرات بیش آ رہے تھے۔ ان سے ان فوموں کو دور کا بھی واسطہ نہتھا ۔عقابہ کے لیا فاسے یہ قو میں نوخسیسنہ مسیویت اور فرشو دہ بت برستی کے ورمیان میں تھیں۔ نہ وین سے متعلق ان کے پاسس کوئی پیغام تھا اور نہ سیاست کے مربی است کے بیسس کوئی پیغام تھا اور نہ سیاست کے بیست کی بین سیاست کے بیست کوئی بینا میں است کے بیست کوئی بینا میں اس کی بین است کے بیست کوئی بینا میں بین سیاس کوئی بینا میں بین است کے بیست کوئی بینا میں بین سیاست کے بیست کرئی بینا میں بین سیاس کوئی بینا میں بینا بینا میں بینا

میدان میں ان کا کوئی مقام تھا۔ ایچ جی دیلز ( H.G. WELLS ) کابیان ہے: "اسس زانہ ہیں مغربی بورپ کے اندر کیے جہتی اور نظام کے کوئی آتا رینہ تھے! ہے

رابرط بریفالگ ( ROBERT BRIFFAULT ) مکھا ہے:

" پانچ یں صدی سے لے کر دسویں صدی کا بورپ پر گھری تاریکی جائی ہوئی بھی اور یہ تاریکی تدریب زیادہ گھری اور بیہ تاریکی تحدید اس دور کی وحشت و بربریت نامذہ یم کی وحشت و بربریت کئی درجہ زیادہ بڑھی چڑھی تھی ۔ کی درجہ زیادہ بڑھی چڑھی تھی ۔ کیونکہ اسس کی شال ایک بڑسے تمدن کی لاش کی تھی جو سٹر گئی ہو۔ اسس تمدن سے نشانات میٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر مگ جکی تھی ۔ وہ مما کا جہاں یہ تمدن برگ م بارلایا اورگزشت نداماند میں اپنی انتہائی ترتی کو بہونچ گیا تھا جیسے اٹلی ، فرانس ، ویاں تسب اہی الموائی اور ویرانی کا دور و دورہ تھا یہ تا

HISTORIAN'S HISTORY OF THE WORLD V. VII. P. 175.

A SHORT HISTORY OF THE WORLD.



یورپ، الیشیا ، افراقی بین بینے والی بیودنام کی قوم دنبائی تمام قوموں بین اسس لحاظ سے متاز تھی کہ اس کے بیس وین کا بہت بڑا مرا بر تھا اور اسس میں دنی تعبیرات واصطلاحات مجھنے کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی ، نیکن پر بیودی نہر جسے تمدن یا سیاست بیں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پراتڑ وال سیس بھر اُن کے بیے مقدر بروچ کا تھا کہ جیشہ ان پر دوسر کو گرکومت کریں اور جیشہ ظلم واست بداؤ مزا و جلاوطنی اور مصائب و مشقت کے بدن بنے رہیں ، عرصہ ورا زیک غلام رہنے اور انواع واقعام کی تخییاں اور میز اُنہیں جھیا کے سبب ان کا ایک خاص مزاج بن گیا تھا ، تو می غرور ، نسبی بحبر، موص اور مال و دولت کی صدسے بڑھی ہُوئی طع بمسلسل سود کے لین دین سے ان بین خصوص ذو ہنیت و سبرت اور تو بی خصائل و عاوات بید اور تو بی خصائل اور میں اُنہوں نے بید و بید کے نفت و میں منازل دو بید کے میں منازل می

چھٹی صدی کے انفریس میں دویوں اور عبسائیوں کی باہمی رقابت ومنا فرت اس صدکو ہونج گئی تنی کر ان ہیں سے کوئی ووسر سے فرین کو ذلیل کرنے اور اس سے اپنی قوم کا انتقام لینے اور مفتوع سے سائنہ غیر انسانی سلوک کرنے میں کوئی وقیقہ المھا نہیں رکھتا تھا۔ سنال بھر میں ہیں وویوں نے انطاکیہ میں عبسائیوں کے خلاف بلوہ کیا۔ شہنشاہ فوقا ( PHOCAS ) نے ان ک سرکوبی کے لیے مشہور فوجی افسر ا بنوسوس ( Boyosus ) کو ہیجا ، اس نے پُرری ہیووی آباوی کا اسس طرح خاتمہ کیا کر بڑاروں کو تلوار سے میکٹروں کو ور با میں خزق کرے ، آگ میں جلاکر اور در ندوں کے سامنے ڈوال کر ملاک کرویا۔ سال نہ بیں حب ایرانیوں نے شام کوفتے کیا تو ہیووہی کے مشورہ و ترغیب سے خرو نے عبسائیوں پروٹ بیانیوں کے مشورہ سے سنائیوں کو تو بیائیوں کے مشورہ سے سنائیوں کے مشورہ سے سنائیوں کے مشورہ سے سنائیوں کے مشورہ سے سنائیوں کے میں ہودوہی بیا سے جو ملک چھوڑ کر میں میں مودوہی بیا سے جو ملک چھوڑ کر میں میں ویوں سے سخت انتقام لیا اوران کا اس طرح فتل عام کیا کر رومی ملکت میں حرف وہ بہود ہی بیا سے جو ملک چھوڑ کر پیلے گئے یا کہیں چھیے رہے ہو

اس سفا کی وبربیب اور اس نحون آشام فرنمیت سے ساتھ جس کامظا مرہ ساتویں صدی کے ان ووعلیم ترین مذاہب

THE ARAB'S CONQUEST OF EGYPT اور ۳۹۲ ص ۱۹۹۱ اور P. 133-134. HISTORIAN'S HISTORY OF THE WORLD V.8-P.84.

معی اس کی یا تہ قع کی جاسکتی تنی کر دُوا پہنے دورِ عکومت میں انسانیت کے پاسبان ٹابت ہوں گئے ۔ حق وا نصاف اور امن وصلح کا بہنیام وُنیا کوسنائیں گے۔ ایران اورو ہاں کی تخریمی تحریکیات

متدن ونیای نولبت وانتظام میں ایران روم کا شرک نہیں تھا۔ لیکن بقسمتی سے وہ وشمن انسا نیت افراوکی سرگرمیوں کا پرانامرکز تھا وہاں کی اخلاقی بنیا دیں زمانڈ دراز سے متزلزل جلی آرہی تھیں، جن رشتوں سے از دواجی تعلقات دنیا سے متدل معتدل علاقوں کے باشند سے بیشناجا کر اورغیر تا اونی سجھے رہے ہیں اور فطری طور پر اس سے نفرن کر سے بین دارگر و دوم جس نے بانچویں صدی کے وسط میں عومت کی ہے۔ اس سے اپنی لڑکی کو زوجیت میں رکھا پھر قبل کر دیا۔ بدام جو جس میں جو جس میں عمران تھا اس نے اپنی بہن سے اپنی از دواجی تعلق رکھا۔ پر وفیسر ارتھر کر سائن کے مطابق اس قبل کی دیا۔ بدام جو جس میں کو فیسر ارتھر کرسٹن کے مطابق اس قبل کو رشتہ ایران میں کوئی ناجائز فعل تصور نہیں کیا جاتا تھا بھا ایک بیان سے کہ ایرانی میں دشتہ کا بھی شنا

تمیسری صدی عیبوی میں اُتی دنیا سے سامنے آیا۔ اس کی تو کیک در اصل کھک سے بڑھتے ہوئے شدید شہوانی رجی ان کا دیک بنی فطری اور سخت رقی علی اور نو فلمت کی مغوضہ کئی کا دہوا یران کا دیمی فلسفہ ہے ) نتیج تھا۔ جنانچہ اسس نے کا امترائی سختے وکی زندگی اضیار کرنے کی وعون دی ہاکہ نیا سے شرو فساو سے جانیم نابید ہوجا ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ نور وفلمت کا امترائی ہی شرکا باعث ہو اس سے نبا ہر اسس نے نکا ح کوحام قرار دیا کہ انسان جلد سے جلد فنا ہوجائے اور نسل انسانی منتقعلی ہو کہ نور وفلمت پر وائمی فتح صاصل ہو۔ بہ آم نے سائٹ میں اُتی کویہ کتے ہوئے مثل کر ڈالا کر شیخص و نبیا کی تباہی کی وعوت دینا ہے اس بیے قبل اس سے کہ و نیا ختم ہوا در اس کا مقصد کورا ہواس کوخو ہلک ہونا چلہ ہیں کر شیخص و نبیا کی تباہی کی وعوت دینا ہے اس بیے قبل اس سے کہ و نیا ختم ہوا در اس کا مقصد کورا ہواس کوخو ہلک ہونا چلہ ہیں بیکن با فی نہ ہہب کے قبل کے وجو واکس کی تعلیات موسی کے دبیل اس سے خلاف بنا وی سے دبیل اور اس کو در ہیں اور اسلامی فتح کے بعد کہ ان کے اثرات باقی رہے۔ مشکست میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور چو نکہ مال اور عورت ہیں ان سے در میان کوئی میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور چو نکہ مال اور عورت ہیں ان سے در میان کوئی سب سے نیا دہ ضورت ہیں دو ا بیسے عنصر ہیں جن کی حفول کی انسان ا ہتا می کرنا ہے بہذا انفین میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور چو نکہ مال اور عورت ہی دو ا بیسے عنصر ہیں جن کی حفال میں ان کا انسان ا ہتام کرنا ہے بہذا انفین میں مساوات واشتر کی کسب سے نیا دہ ضورت ہے ۔ شہر ستانی کا حفالات واشتر کی کسب سے نیا دہ ضورت ہے ۔ شہر ستانی کا

له و که تاریخ طبری ، چ ۴ ، ص ۱۳۸ که ایران بعهدسا سانیاں ص ۳۰۰





' مزوک نے تمام عور نوں کوسب کے لیے حلال قرار دسے دیا اور مال و زن کومٹل آگ ، پانی اور چارہ کے مشترک اور عام کرو ما یا کے

نوجوانوں اور میش لیندوں کی مراو بر آئی اور اضوں نے اسس تحریب کا پُرجش خیر مقدم کیا ۔ طرفہ تما شہ برمجوا کہ شا وایران قباد نے اس کی سرریتنی قبول کی اور اس کی اشاعت و تبلیغ میں بڑی سرگر ہی وکھائی۔ نتیجہ بر ہُوا کہ برتحر کیب آگ کی طرح مک میں بھیل گئ۔ پُورے کا پُورا ایران جنسی انار کی اور شہوانی بحوان میں ڈوب گیا۔ طبر انی کا بیان ہے کہ ؛

ا وبائش اورا وارومزاج بوگر سند اس موقع کوغنیمت مجها اور مزدک اور مزدکیوں کے پُرج کشس ساتی اور دوست و بازوبن کئے ۔ عام شہری اس بلائے ناگها فی کاشکار نفعے ۔ اس نز کیک اتنا زور نہوا کہ جوچا ہتا جس کے گھر ہیں جا ہتا گسس آ آ اور مال وزن پر قبضد کر لیبنا اورصاحب مکان کچہ بھی نز کر سکتا۔ ان مزدکیوں نے قباً ذکو اُنجارا اور اسس کی معزولی کی دھمکی دے کر تیا کر لیا کہ وہ بھی اس وعوست کو اپنا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہے عالم ہوگیا کہ نزایب اپنے لڑکوں کو پیچان سکتا تھا اور نہ لڑکا لینے بہا کہ بہریکا کے بسی کا بھی اپنی کسی ملکیت پر اختیارا ورقبضہ نہیں تھا'؛ ٹے

طبری کا بیان ہے کہ :

'' اس تحریب سے پیلے قبانو ایران کے اچھے فرمانرواؤں میں نشا یسکن مزوک کی پیروی کی وجہسے صدودِ مملکت اور سرحدوں میں پراگند گی اور ابنزی حیل گئی ۔'' تنھ

# ایران کی شاہ پرستی

آیران کے سلاطین جن کالفب کمسرٰی (خسرو) عُمواکر نا تھا اس بات کے مدعی سنے کمران کی دگوں میں خدا کی خون جو ایر ایران کے سلاطین کی فطرت میں خدا کی خون جو ایک ایران بھی اینے سالطین کی فطرت میں ایک مقدس اسلی نظر ہے ویکھنے تھے کہ گویا وہ خدا میں ۔ ان کا اعتفاد تھا کہ ان سلاطین کی فطرت میں ایک مقدس کے نزلنے کا نے اور اینیں قانون سے ، تنقید سے میکر بشریت سے بالا ترفصة رکر نے تھے۔ فرط اوب سے ان سلاطین سے نام بھی اپنی زبان پر نہ لانے اور نہ کوئی شخص ان کی مجلس میں بنیٹے کی ہمت کرسکتا تھا۔ اہلِ ایران کا عقیدہ تھا کہ ان سلاطین کا ہرانسان پر بیدائنٹی حق ہے ، اور کسی انسان کا ان سلاطین بیری نہیں ۔ شا و ایران اپنی دولت میں سے جو تھوڑا بہت کسی کو وے وے یا اپنے وسترخوان سے کوئی مگڑا

ک الملل والنحل منشهرت نی ص ۹۸ که وشکه تاریخ طیری ۴ ص ۸۸



"سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے وثیبان نا قابل عبور فاصلہ تھائے مکومٹ کی طرف سے عوام ان سس کو مانست کی کروٹ سے عوام ان سس کو مانست تھی کہ وہ طبقہ امرا میں سے کسی کی جائداد کو خرید سکتی ۔ سیاست ساسانی کا یہ محکم اصول تھا کہ ہرگز کوئی تخص اپنے اس رتب سے بندتر رتبہ کا نوا ہاں نہ ہوجرائس کو پیدائش طور پر لینی از روئے نسب ساصل ہے کے کوئی شخص مجاز نہ تھا کہ سوائے اس میشیہ سے جسے ضوائے اسے پیدا کیا ہے کوئی در برا پیشرافتیا رکر سے ہے شاہ نواریان حکومت کا کوئی کا م کسی نیچ ذات کے او می سے سپرو نہیں کرتے تھے لئے عوام ان سی کم مختلف جاعنوں میں نہا بت صریح اقبیا زخھا ، سوس نٹی میں ہر شخص کی ابک معین حجام ان سی کم مختلف جاعنوں میں نہا بت صریح اقبیا زخھا ، سوس نٹی میں ہر شخص کی ابک معین حجام تھی ہے۔

ایرانیوں کی قوم پرستی

ارتفر كرستنسين كابيان سے:

ا بل ایران اینی ایرانی قرمیت کوعظمت و نقدلسین کی نگاه سے دیکھتے تنے۔ وُہ اپنے تنگیں بیم چر بین کے مونیا کی

له تاریخ طبری ۴ و تاریخ ایران از محاریوس ایرانی

لله ایران بعدساسانیاس . و د سه ص ۱۹۳ مه ص ۱۹۸ شه ص ۱۲۲ که ص ۱۲۲ عی ص ۱۲۲

ہوتی اور انسان پر اسس قرمیّت ونسل کو نفیدت و برتری حاصل ہے ، اور انسّد تعالیٰ نے اخیں وہ خصوصی صلاحیتیں اور نو میں بینی بینی ہیں جن میں ان کا کوئی شرکیب و مهسر نہیں ۔ یہ لوگ اپنے گرد دمیش کی قوموں کو بڑی حقارت و ذکت اُمیز نسکا ہوں سے دیکھتے تنے اور ان کے لیے ایسے نام تجریز کرتے تھے جن میں تو ہیں یا تسخر پایاجا تا۔ اس کیسے میں اور انسانی زندگی میر اس کے انراث

چونکہ آگ اپنے پاریوں کو جا بیت دینے اور اپنا بیغام بہنجانے کی صلاحبت نہیں رکھتی اور نہ اس میں یہ قدرت کو اپنے پارپوں کے مسائل زندگی کو صل کرسکے ، ان میں دخل و سے اور گجرموں ، گنہ کا روں اور مفسد وں کا ہا تھ پکڑسکے ، اس لیے رسس کا لازمی نتیجہ بینے کا کم جرسیوں کا فمرجب چندمراسم وروایات کا نام رہ گیا نتیا جفیر مخصوص او قات اور خاطی سی مقامات پر داکر لیا کرتے ہتے ، رہا عبادت کا ہموں سے باہر اپنے گھروں اور بازاروں ، واٹرہ اثر اور سبیاسی و اجتماعی امور میں تو اس میں یہ بالکل گزاد تھے ، اپنی من مافی کرتے ، ان کے نیالات جس رُخ پر جا ہتے الحضین مور ہے دہت یا بھر جو مصلحت اور وقت کا تقاضا ہوتا اس پر کاربند ہوتے ، صبیا کہ ہر زائر اور سرطک میں عام طور پر مشرکوں کا حال رہا ہے۔ مصلحت اور فقت کو تقاضا ہوتا اس پر کاربند ہوتے ، صبیا کہ ہر زائر اور سرطک میں عام طور پر مشرکوں کا حال رہا ہے۔ فضیاتی خواہشات کو اُبھار نے کی اسس میں طاقت ہوتی ، وُہ خاندان کا نظام زندگ ملک کا فضیاتی خواہشات کو جیوہ ستیوں اور تھام کرستا ، ظافم کا ہا تھ پکڑ سکتا اور مظلوم کے وست ترجا کہ میں انسان کر داستا ، طافہ کا ہا تھ پکڑ سکتا اور مظلوم کے جی میں انسان کر ایسا دین نصیب نہ تھا۔ اور اس طرے ایر ان کے میں انسان کر اسکتا ، لیکن حبیا کہ اور پگر زجا کا آئش برست ایر انہوں کو ابسا دین نصیب نہ تھا۔ اور اس طرے ایر ان کے میں اور وہ نیا کے دور میں اور وہ نیا کے کو ناخرے کوئی فرق نہ تھا۔

# بوده مت اوراس کے تغیرات

بودهمت اپنی سادگی اور اپنی ا نفرادیت عرصه برا که ویکا تھا ، بوده ندبب نے ہندوستان کے بریمنی ندہب کو اپنے بیں شامل کرکے اور اس کے افغاروں اور دبڑناؤں کو اختیار کرکے (جیسا کہ واکٹر گستاولی با ن صنف تمذن ہند کا رجحان معلوم ہرتا ہے ) اپنی بستی کو گم کر ویا تھا برہنیت نے (جوعصد سے خار کھائے بیٹی تھی ) اس کو بضم اور اپنے بیٹم کر لیا تھا۔ بہرطال یہ دونوں فراہب جوع صدے ایک دوسرے کے حریف چھے آرہے سے باہم شیروٹ کر ہو چھے تھے اور بدھ مت اب عوصہ سے بہت ہوئی گئی بہت کے بیرو گئے بہت ان کے ساتھ دہ ۔ یہ لوگ جہاں عبات اور جس میں بینچے گوتم کے جسے نصب کرتے اور اس کی شیبییں تیاد کرتے ۔ ان کی فرہبی اور نمدنی زندگی ان مجسموں طوعکی ہوئی نظر کا تی ہوئی اپنی کا اس میں بینچے گوتم کے مجسے نے دوتر ترقی میں تیا رہوئے ۔ یہ فومسرالیشورا ٹویا اپنی کتا ب طوعکی ہوئی نظر کا تی ہے دارالسلطنت ) کے بجائب خانہ کی سیررنے والاان مجسموں اور مور توں کو دیکھ کرچیزت زور دوجا کیے ( باتی جھ کھائینہ )



سو گنیر سو گنیر بر می می می این میر از میر از میر می می می این میر از میر می می

\* بر همنت کے سایہ بیں الیبی حکومت قایم مُوٹی جس میں او نا روں کی بھر ہارا و رمورت پرتنی کا دُور دُورہ دکھلائی وینے لگا ، سسنگھوں کی نصنا بدل رہی تقی - اس میں بدعتیں اور جدّتیں بیجے بعد ویگرے نظے۔ اگر می تفیدں 'ی<sup>ا کے</sup>

پنڈت جوامرلال نہرو اپنی کیا ہے" تلاسٹ ہند" (DISCOVERY OF INDIA) میں بدھ مت سے بھاڑا ور تدری زوال کے متعلق تکھنے ہیں ؛

"برتبنیت نے بودھ کو او تا رہنا ویا ، گرھ مت نے ہمی یہی کیا ، سنگھ ہت دولت مند ہو گئے اور ایک خاص جا عت کے مفاوک مرکز بن کردہ گئے اور ان بیں ضبط و قاعدہ بالکل نہیں رہا ۔ عبا دت کے طریقوں میں سح اور او یام واخل ہو گئے اور ہندوشان میں ایک ہزارسال تک باقاعدہ را کج رہنے کے بعد بودھ مت کا تنزل نشروع ہوگیا ۔ اس عد بیں اسس کی جرم رہنا نرکیفیت تفی مسز رائسس ڈیوڈس بعد بودھ مت کا تنزل نشروع ہوگیا ۔ اس عد بیں اسس کی جرم رہنا نرکیفیت تفی مسز رائسس ڈیوڈس ( کے اس طرح کیا ہے :

"ان مربضانتغیلات سے گھرسے سائے میں آگر گوتم کی اخلاقی تعلیم نظرے اوجل ہوگئی۔ ایک نظل ریہ بیدا ہوا اور اس نے فروغ پایا ،اس کی عبر و مرسے نے لے لی ، اور ہرایک قدم پر ایک نیا نظریر بیدا

بونے لگا ، بهان كمكدسارى فضابين ذهن كى أن برفريب تخليقوں سے كھٹا ٹرپ اندهيرا چيا كيا اور باني

خرہب کے ساوہ اور بلنداخلاقی درمس ان الٰبیانی مؤسکا فیوں کے انبار کے نبیے وب کر رہ سکتے۔ تھ

مجموعی حیثیت سے بودھ مت اور بریمنیت دونوں ہی ہیں گرا دٹ پیدا ہوگئی اور ان ہیں اکثر مبستندل رسوم داخل ہوگئیں دونوں میں اقبیاز کرنامشکل ہوگیا ، برھ مت بریمنیت میں گھل مل گیا یہ ت

خلاصہ یکومین اوران تمام ما کک کے پاس ( جربودھ مت کے بیرو تھے ) دنیا کے لیے کوئی پنیام نہیں تھا جس کی روٹنی میں دنیا اپنے مسائل کا حل الاکشس کرسکتی اور خدا کا سیدھا راست پاتی ۔ اہل جبین متمدن و نبا کے باسکل مشرقی کنارہ پر اپنی علی اور

(بقیره انشبیعن فرگزشته ) جو بده ندمب کے بیٹے ہوئے شہروں کی کھدائی کے بعد نظے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذہب اوراس کا نمدن خالص ثبت پرستنا ند فدمب و تمدّن بن گیا تھا۔ ڈاکٹ گستنا ولی بان نے بھی ہندوستنان میں بدھ عارتوں اور یا دکاروں کو دیکھ کر بہنی تیجہ نکالا ہے ۔ وہ "تمدن منہ "میں نکھتا ہے :

مراس بروند به بروند به بروند به محف اور مبلن کے لیے اس بدہب کی یا دگاروں کا مطالد کرنا چاہیے در کرننا بوں کا بجسبتی ہمیں اس بھی ان یا دکاروں سے مثنا ہے وہ ان کتابی مسأل سے جن کی تعلیم بور بی مصنفین کرنے ہیں بائل علی و ہے ۔ یہ یا دکاریں بیکر ان بین کو جس بندہ کو بور بی علما الی دی مرہب بتاتے ہیں وہ فی الواقع برت بیت اور کیٹر الال مذا ہ بجا سراج ہے ۔ یکی ان مندوستنانی تمدن (اردو) الیشورا ٹریا سلم المعرب سندمی ۱۰۱۔ ۱۰۰۰ سلم ایضاً



ر میراث کوب بنه سے دگائے بیٹے تھے ،جس میں زخود و وکسی اضافہ کے خواہشمند تھے اور نہ وکو سروں کے ذخیرہ میں اضافہ کر

## وسطِالِيث ما كي قومس

مشرق اور وسط ایشیا کی و وسری قویس (مغل ، ترک ، حابانی ) وغیره بگڑے بوده مت اور وحشیاز بت پر سنی کے درمیان تھیں ، مذکوئی علمی و ولت ان کے پاس تنی اور مذسیاست کا کوئی ترقی یا فتہ نظام ان محیماں تھا ، وراصل پر قومیں ا پنے عبوری دورمین تھیں ، جا ملانہ بہت بریستی سے نکل کرنمڈن کی طرف آرہی تھیں اور چینہ قومیں السبی بھی تھیں جو انسس و قت یک شهرست اورزندگی کی ابتدائی منزل مین تقیس اوعظی و تمدّنی حیثیت سے ان کا دویطفولیّت تھا۔

# ہندوشان، نرہبی، اجھاعی اوراخلافی نقطهٔ نظرسے

ہندوستان کے مورخین کا اس نقطہ برانعاق ہے کرھیٹی صدی عیسوی سے جوزمانہ نٹروع ہوآ ہے وہ مذہبی ، ا خماعی اوراخلاقی بی ظرسے اسس ملک کی تا ریخ کا ( سوکسی زما ندمیں علم وتمترن اور اخلاقی تحریکیات کا مرکز رہا ہے) بیسنت ترین و کورتھا ۔ ہندوستان کے اردگر د دوسرے ممامک میں جوانتماعی اور اخلاقی انحطاط رونماتھا اسس میں یہ مککسی سے بینچھ نہ تھا ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات تھیں جن ہیں اسس ملک کوشان کیا ان حاصل تھی۔ ان خصوصیات کی تین عنوا کات کے ذیل میں بیان کیاجا سکتا ہے:

> ا معبودوں کی صدی شرحی ہوئی کثرت ۲ ـ منسی خوامشات کی بجرانی کیفیت س ـ طبقانی تقسیم اورمعاشرتی انتیازات

## نبت نيئے ديو ما

چھٹی صدی عیسوی میں نمنٹ پیستی بُورسے وج پرخفی - وید میں دبقر ماٹوں کی تعداد ۳ سرخفی -اس صدی میں تنتیب کروٹر ہوگئی۔ اس عہد میں مربیب ندیدہ شے ، مرش ش رکھنے والی اور زندگی کی کوئی خرورت پُوری کرنے والی چیز ویو کا بن گئی تھی جس کی بُوجاك عاتى عنى - اس طرح بتوں اومجسموں ، دبو ماؤں اور ویو یوب كاكوئي شمار نه تھا - ان ویو ماؤں اور قابلِ پرستنش اشیا میں معدنیات وجادات ، اشجار و نبآنات ، پهاڑاور دریا ،حیوانات حی کرآلاتِ اسلِ سب ہی شامل تھے ، اسس طرح یہ قدیم نه سبب افسا نوی روایات اورعقاید وعبا وات کاایک دیوها لا بن کرره گیا- ڈاکٹ<sup>اگٹ</sup> آولی بان "تمترن مہند" میں کھیا ہے: " و نباکی تما م اقوام میں مهندو کے لیے برستش میں ظا مری صورت کا ہونا لازمی ہے، اگرچیمنگف ازمنہ



میں ندہبی اصلاح کرنے والوں نے ہندو ندہب بیں توجید کو تابت کرنا چا ہے۔ لیکن بر کوسٹس بالکل بے فائدہ ہے۔ بہندو کے نزدیک کیا ویدی زما نہیں اور کیا اس وقت ہر چیز خدا ہے جو کو ٹی چیز اس کی سمجھ بیں نہ آئے باجس سے وہ مقابلہ فرکر سکے اس کے نزدیک پیشش کے لائق ہے۔ بریم نوں اور فلسفیوں کی ندھرت کل کوسٹشیں جو امخوں نے توجید قائم کرنے سے لیے کیں بھی کل وہ کوسٹشیں جی جو وہ دیوتا وُں کی تعداو گھٹا کر تین پر لانے کے لیے عمل میں لائے بمض بیکا راور رائیکاں گئیں ۔عوام الناس نے ان کی تعداو گھٹا کر تین پر لانے کے لیے عمل میں لائے بمض بیکا راور رائیکاں گئیں ۔عوام الناس نے ان کی تعداد گھٹا کو میں بڑھتے گئے اور ہرا کی بچیز میں ، ہرایک رنگ فیو بیں اُن کے اور ہرا کی بچیز میں ، ہرایک رنگ فیو بیں اُن کے اور ہرا کی بچیز میں ، ہرایک رنگ فیو بیں اُن کے اور ہرا کی بچیز میں ، ہرایک رنگ فیو بیں اُن کے اور ہرا کی بچیز میں ، ہرایک رنگ فیو بیں اُن کے اور اُن کا کو اُن دنظر ہونے گئے اُن کی اُن

چیٹی سانویں صدی بیں بہت سازی کے فن نے بڑی ترقی کی ۔ اس عہد میں یہ فن اپنے کمال کو مپنچ کیا تھا سارے ملک میں بہت پرستی کا دور دورہ تھا ،حتی کم بودھ مت اور جینی ند ہب کو بھی نداق عام کا سابھ دبنا پڑا اور اپنی زہر گی اور تھ بالیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی روسش کو اختیار کو اپر ایم بیستی سے اسس عوج وج اور مورتیوں اور مجمعوں کی کوشت کو اندازہ جینی ستیاح ہوتی سیا باک (جس نے سالائے اور سام الائے کے ورمیان مہندو شان کی سیاحت کی ہے) کوشت ہوں اس نے راجہ سرشس ( ۲۰۱۹ - ۱۲۹۶) کے جش کی کمیفیت شافی ہے ۔ سے ہوئ سیا ناگ محق ہے :

رُاج برش نے قنوج میں علمائے ندہب کا مجمع کرایا ، کوئی بجایٹ ہاتھ اونیچ مینا ربر گوتم برحد کی طلائی مورت نصب کی گئی تھی ۔ اس کی و دسری چوٹی مورت کا بڑی دھوم وہا م سے جارسس کا لاگیا حبس میں برش نے سکہ وبر آئی کا مروب نے میں برش نے سکہ وبر آئی کا مروب نے مگس را فی کی یہ اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب نے مگس را فی کی یہ اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے مگس را فی کی یہ اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے مگس را فی کی یہ اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے مگس را فی کی یہ کی اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے مگس را فی کی یہ کی اور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے مگس را فی کی یہ کی دور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے میں دور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے میں دور اس کے طیعت راج دائی کا مروب سے میں دور اس کی یہ کی دور اس کی یہ کی کی یہ کی دور اس کی یہ کی دور اس کی یہ کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی یہ کی دور اس کی دور اس

ہوئن سیانگ نے ہرش کے خاندان یا درباریوں کے متعلق تکھاہے کر کوئی توسٹیو کا پرستا رتھا اورکوئی بودھ ہے۔ کا بیرو ہوگیا تھا ۔ بعض لاگ سورج کی پُرجا کرنے تھے بعض دسٹننوکی ۔ شخص اُ زاد نھا کہ جس دیوی دیو تا کو چا ہے اپنی پہشش کے لیے خصوص کرے اورجا ہے توسب کی پُرجا کرے تب

حنسى تجران

شهروانی جذبات اور عنسی ( SEXUL ) میلان کو اُنجا رئے والے عناصر فد ہبی صورت میں حس قدر رہند و مثنان

له تمدّن مبند ص ۱۰م ۱۸ - ۱۸م ۱۸ نکه بوئن سبیانگ کاسفرنامه" فوکونی کی " دمغربی سلطنت) نکه ایفیّا

قد میں ہے۔ وتمدّن میں میں ووسرے ملک میں نہیں پائے جانے ۔ ملک کی مقدس کتا بوں اور مذہبی علقوں نے اہم واقعات و کے ونوع ادرمزجردات سے وجو دکی توجیہ کےسلسلیس ویوبوں اور دیں تا ٹوں کے باہم اختلاط اور بعض اونیے گھرانوں پران کی توجیت مے بعض ایسے واقعات اور روایتیں بباین کی ہیں جن کوشن کرا تھیں نیجی اور بیشانی عرف آگو د ہوجا تی ہے۔ ان حکابتو کا<sub>س</sub>ادہ لو الى ندىب پرجربرك اخلاص اور جومش إيماني ك سائقة ان كها نيون كو وبركته بس جو كيوا تربرسكنا ب اس كاقياس كرنا بكھ مشکل نہیں ظاہر ہے مدان سے اعصاب اورجذابت بریہ روانیس غیشعوری طور پراٹر انداز ہوں گی۔اس سے علاوہ بڑے وبوتا (شیعر ) کے آلۂ تناسل ( ننگم ) کی بُوجا ہوتی تنفی اور بنتے ، ہجوان ، مرد ،عورت ، سب اس میں نثر کیب ہوتے تنفے ۔ ڈاکسٹ ر كتاولى بإن اس كى اہميت اور اس كے ساتھ اہلِ ہند كے شغف كا وكركرتے ہوئے الحتا ہے ؛ '' ہندؤ وں کومور توں اور نلا ہری علامات سے بے انتہا اُنس ہے۔ اُن کا کو ٹی مذہب کیوں مذہوا س<sup>کے</sup> اعال کویہ نہایت اہمام سے بجالاتے ہیں ان کے مندر پستش کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں جن میںسب سے مقدم لنگم اور بوتی ہیں ،جن سے مراو ما دہ خلقت کے وونوں ہزوہیں ،اشوک کے ستونوں کو بھی عام ہندوں گھ خیال کرنے ہیں اور اسطوانه اور مخروطی شکلیں ان کے نزدیک جبالتعظیم ہیں ۔ لبعض موزنین کا ببان سے که ایک ندمبی فرقد سے مرو برسندعورتوں کی اورعوزنیں برہند مرووں کی پرسنتش کرتے تھے ۔ مندرول كيمافط وفتتظم بداخلا في كارتيشمه تح اوربت سي عباوت كامير اخلاقي حرائم ( corrup rion) كا مركز تحيير -راجاتوں کے محل اوربادشا ہوں کے درباروں میں بے کلفٹ ٹراب کا دُورجاتیا اور مستی میں اخلا تی صدو و بر قرار نہ رہتے۔ اسس تن پروری ونعنس بیتی سے بالکل متوازی نعنس کھٹی ، زیاصنت ومجا ہدہ ( بوگ اور تیسیا ) کا سلسلہ بھی جاری تھا حس میں صدور جوغلو اور انتہالیسندی سے کام لیاجاتا تھا ۔ ملک ان وونوں سروں کے درمیان اعتدال و توازن سے محروم تھا چندا فراد نفس کشی اور روحانی ترقی میں مصروت تھے اور عام آبا وی شہوا نیت اور نفس پرستی کے وحارے میں ہی حب کی حاربى تھى ـ

طبقه واربيت

کسی قوم کی تاریخ میں اسس تعدر بین طبغه واری اقبیا زا در پیشوں اور زندگی کے مشغلوں کی البسی انمٹ اور اٹل تفسیم کم دیکھنے میں اُن ہے مبیبی ہندوشان کے قدیم مذہبی ومعاشر نی قانون میں ہے۔ وات بات کی نفز میں اور بیشید کی مجڑ ہندیوں کی ابتدا وید کے اسخری زمانہ سے شروع ہوجاتی ہے۔ آریوں نے اپنی نسل اور اس کی خصوصیا ت کو محفوظ

> سه تمدن مهند ص ۴۴۶ ساه مستنیار تفریرکاش ( دیا نندسرسوتی ) ص ۴۴ س

مسلم مک میں اپنی فاتحانہ عیثیت قائم رکھنے اورانیا تغوق وبرتری برقرار رکھنے کے بیے اس طبقہ واری تقسیم اور آس المياز كوخروري محما - ڈاکٹر گستنا ولی بان بحضا ہے:

و یدی زانه کے آخریں ہم دیکھ پیکے ہیں کر مفلف پیشے مم ومبیش آبا ٹی ہوتے جارہے تھے اور ذات کی تيم شروع بريكي همي اكرة يتحييل كونهيل بنيئ تقى - ويدى آريون كويينيال بيدا برويكا تفاكدوه ابني يراني نسل کو اتوا م فتوحه کے میل جول سےمغوظ رکھیں ،اورجیں دنت بیقلیل النغداد فاتحین مشرق کی طرف

بڑھےاور اعفول نے دلیں اقوام کے ایک بہت بڑے گروہ کو فتح کراباتو برضر ورنٹ اور بھی زیادہ ہوگئی اور متفتنوں کو اس کا لما ظررا لازمی جدگیا بنسل کے مسائل کو آریبم چیکے تنے۔ انھیں معلوم ہوجیکا تھا کہ الگ

كوئى تعليل التعداد فاتح توم اپنى بُورى حفاظت نركرے توده بهت جلد مفتوح اقوام لمبر كھب جاتى ہے اور اس كانام ونشان باقى نهيس رنتا ياله

لیکن اسس کوایک مرتب ومفقل فانون کشکل دینے کاسہ امنوجی سے سرہے منوجی نے پیدائشِ مسیح سے تین سورس پہلے (حب ہندوشان میں برمہی تہذیب عروج پرتنی ) ہندوستا فی ساج سے لیے اس قانون کو مرتب کیا اور تمام ابل مك ف اس كوبالاتفاق فبول كيا اوراس في مست جدمكي فانون اور ابك فريبي دشا ويزكى عيشيت اختيار كرنى - بروي قانون ہے جس کوہم آج منوشا سنر کے نام سے جانتے ہیں۔

منوشاسترمين جار ذانيس بيان کې گئی ېي :

ا - بهمن لعنی ندمهی میشوا

۲ - جھتری لڑنے والے

س به ویش زراعت وتجارت سینشهر ، اور

م به شودر جن کاکوئی خاص بیشیرزنفا به ادر جو دُوسری واترں کے مرف خاوم تھے بہ

من فا ورُطلق نے دنیا کی مہبو دی کے لیے اپنے مُنف سے اور لینے بازؤوں سے اور اپنی را نوں سے اور اپنے

بروں سے بڑتمن ، چھتری ، ویش اور شوور کو پیدا کیا ۔ میروں سے بڑتمن ، چھتری ، ویش اور شوور کو پیدا کیا ۔

اس وُنیا کی حفاظت کے لیے اس نے ان میں سے ہرا کیپ کے لیے علیمہ علیمہ فرانفن قرار ویعے '' بر منوں سے لیے دیدکی تعلیم اور تو واپنے سے اور و و سروں کے لیے دید اوں کے چڑھا و سے ویٹا اور دان دین*نه کا فرض قر*ار دیا<sup>می</sup>

له تمدن بندطال عد منوشاستر إب اقل صل عد إب اقل صد عله إب اول ص ٨٨



النائبر ----- ۱۰۸ ----

چھتری کواس نے بھر دیا کہ خلقت کی حفاظت کرے ، دان دے ، چڑھاد سے پڑھا ئے ، وید پڑھ اور خواہشاتِ نفسانی میں نہ پڑے ۔ کھ

وکین کواکسس نے پیم دیا کو دیشی کی بیواکرے ، دان دے ، بڑھا و سے بڑھا ہے ، ویدرٹیسے ، تجارت ، لین دین زراعت کرے۔ لیے

شرد کے لیے قادمِ طلن نے صوف ایک ہی فرص بنایا وہ ان تینوں کی خدمت کرنا ہے <sup>یا تھ</sup> اس قانون نے برہمنوں کو دُوسری ذائوں کے مقابلہ ہیں اتنا اتنیا زاور تفوق و تقدمس عطا کیا تھا کہ وہ دیو تا وُں کے ہمسری گئے مِنوشاسترہیں ہے ،

مب كوئى بهمن بيدا مرة ب تووه دنيا ميرست اعلى مخلوق ب وه بادشاه بكل مخلوقات كاادراسكا كام ب شاسترى حفا نات كيه

جو کچراکسس ونیا میں ہے بریمن کامال ہے چونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے ،کل چیزی اسی کی ہیں جب بریمن کو خرورت ہوتو وہ بلاکسی گنا ہے اپنے غلام شوور کا مال برجر سے سکتا ہے ۔ اس غصر ب سے اس پر کو ٹی بڑم عائد نہیں ہوتا ،کیونکہ غلام صاحب جائداد نہیں ہوسکتا ۔ اسس کی کل اطلاک ما مک کا مال ہے لیے جس بہمن کو ٹی بڑم ورگ ویدیا دہ وہ بائکل گنا ہ سے پاک ہے اگر چروہ بینوں عالم کو ناس کیوں نرکر دے یاکسی کا بھی کھانا کیوں نرکھا ئے ہے۔

با دشاه کوکسی بی تخت خرورت بواور وه مرّا بھی موتو بھی اسے بریمنوں سے محصول نہ لینا چاہیے اور نہ اپنے مک سے کسی بریمن کو تھوک سے مرنے دبنا چاہیے تھ

سزائے موت کے عوض میں بریمن کا صرف سرمونڈا جائے گا لیکن اور ذات کے لوگوں کو سزاستے موت وی جائے گی جی

ائسس قا نون میں چیتر کی اگرچہ ولیش اور شور رکے مقابلہ میں بلند ہیں کیکن بریم نوں سے مقابلہ میں وہ مجی ایسے ہیں۔ متو ، :

" وسئل سال کی عرکا بریمن اورنناد سال کی عرکا چیتری گویا آلیس میں باب بیٹے کا رستندر کھتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں بریمن باب ہے " ناف



ہاتی رہے اچھوت شودر' تو وہ ہندوستانی سماج ہیں اس شہری و ندجہی قانون کی رُوسسے حیا پؤروں سے لیسٹ درجہ کے اورکُتّوں سے زیادہ وٰلیل تھے۔منوشا ستر میں ہے :

"بریمن کی ضرمت کرنا شودر کے لیے نہایت قابی تعربیت بات ہے ادر اسس کے سواکسی اور چیز سے اسے ادر کرئی اجر نہیں مل سکتا ۔ کے

شودر کواگر موقع ملے نوا سے نہیں چاہیے کہ مال و دولت جمع کرے کیونکہ نسودر دولت جمع کرے بریمنوں کو وکھ دیتا ہے تب

اگر شودر وُوجوں بر إحقه ياكل في المائے تواسى كا يا تفركا ف دالاجائے گا - اور اگر وہ فقت بين لات ارب تواس كا پر كاف دالاجائے گاليہ

اگر کوئی شودرکسی دوج کے ساتھ ایک ہی جگر بیٹینا چاہے ترباد شاہ کو جاہیے کہ انس سے نمرین کو وغواد ہے اور اسے ملک بدر کر دے یا اس سے سرین کو زخمی کرا دے ہیں

د موادی اوراسے ملک بدر روسے یا اس سے سمری کور کی سر وسے۔ اگر کوئی شو درکسی برہمن کو ہاتھ دنگائے یا کا لی دے نواس کی زبان نا لوسے کھینچ لی حیائے اگر اسس کا دعولی کرے کداس کو وہ تعلیم دے سکتا ہے تو کھو لتا ہواتیل اسس کو پلایا جائے جھ سُکتے ، بتی ، بینڈ کی ، جیسیکلی ، کوے ، اُ تو ادر شو در کے ارنے کا کفارہ برابر ہے '' <sup>ق</sup>

# ہندوت انی ساج میں عورت کی حیثیت

بریمنی زماندا ور تهذیب بین عورت کا ده درجه نہیں دیا تھا جو ویدی زماند بین تھا۔ متو کے قانون میں ( بقول ڈاکٹر لی بان ) عورت ہمیشہ کر: درا در بے وفاسمجی گئی ہے اوراس کا ذکر ہمیشہ تھارت کے ساتھ آیا ہے ہے۔
شوہر مرجانا توعورت گویا جیتے جی مرجاتی اور زندہ ورگور ہوجاتی ۔ دم بھی وُوسری شادی نرکرسکتی تھی ۔ اسس کی قسمت میں طعن وشن بیتے اور ذلت و تحقیر کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ بیرہ ہونے کے بعدا ہنے متونی شوہر کے گھری لونڈی اور دیوروں کے ما تھا۔ من ہوجاتیں۔ ڈواکٹر کی آن محقا ہے :
کی خاد مربن کر رہنا بڑتا ۔ اکٹر بیوائیں اپنے شعوبروں کے ساتھ سنی ہوجاتیں۔ ڈواکٹر کی آن محقا ہے :
"بیواؤں کو اپنے شوہروں کی لامش کے ساتھ جلانے کا دکر منوشا سنتر میں نہیں ہے لیکن معلوم ہوہے کہ



ریم ہندوستان میں عام ہوچائنی، کیزند ہو نانی موزمین نے اسس کا ذکر کیا ہے <sup>یا گ</sup>

#### تغرب

و ورِجا همیت بین عرب اپنی فطری صلاحیتوں اور بعض ماوات و اخلاق میں تمام و نیا میں قمنا زینے۔ فصاحت و بلاغت اور فا در انکلامی میں ان کا کوئی ممسرنر تھا۔ آزا وی وخو دواری ان کوجان سے زیا وہ عزیز تھی ، تشهسواری و شجاعت میں وہ بے بدل عقیدہ سے پرچش ،صاف گوا در بری ، حافظ کے قری مسآوا، کیکٹنی اور جناکشی کے عادی ، ارادہ کے پتجے ، زبان سے ستجے ، و فا داری اور امانت واری میں ضرب المشل نئے ۔

بیکن انبیا اوراُن کی تعلیمات سے بعد ایک جزیرہ نما میں صدیوں کے مقید رہنے کی وجہ سے اور باپ واوا کے دین اور از میں مدیوں کے مقید رہنے کی وجہ سے اور باپ واوا کے دین اور از میں روا یا ت برختی سے قائم ہونے کے سبب وہ وہنی واخلاقی چیشیت سے بہت گر بیکے تھے۔ چیشی صدی میں وہ تنزل وانحطاط کے آخری نقطہ پر نفے بھلی ہوئی مبت پرستی میں مبتلا اور اس میں دنیا کے امام تھے ۔ اخلاقی وا جماعی ا مراض ان کی سومائٹی کو گئن کی طرح کھا رہے تھے رغوض ذاہب کے اکثر محاسن سے وہ محروم اور جا بلی زندگی کی بدترین خصوصبتوں اور معاشب میں مبتلاتھے۔

# دُورِجامِلیت کے بنت

جالت وجالمین کی ترتی کے ساتھ ساتھ خیران کی پہتش کا عقیدہ مقبول وعام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و رہو بیت کا نصور کمزور اورخواص میں محدوو ہونا چلاگیا بہاں کہ کہ رفتہ رفتہ بُوری قوم مبتوں اور مُورتیوں کی اجن کو کسی زمانہ میں شغیع اور واسطہ با مرکز توجہ بنا نے سے لیے اختیا رکیا گیا تھا) صاف صاف پیتش میں مشغول ہوگئ اور اللہ تعالیٰ سے اجب کا خان ان اور رب الارب کی حیثیت سے اب بھی اقرار تھا کی عملاً وقلباً تعلق منقطع ہوکر ووسرے معبودوں اور بتوں سے افراد تھا لی اسحدہ، قربانی معلف ، وعا واستعانت ) اور بتوں سے ماتھ مخصوص ہوگر رہ گئے تھے اور کا میں کھی بت پرستی ، خداسے بعد تعسلتی اور صسم ربح شرک کا اخیر کے ساتھ مخصوص ہوگر رہ گئے تھے اور کا میں کھی بت پرستی ، خداسے بعد تعسلتی اور صسم ربح شرک کا

له تمدن مند مسل كه ولين سالتهم من خلق السلوت والاس صليقولن الله



بنی ری میں ابورمباً العطا روی سے روابت ہے کہ" ہم لوگ پتھر کو پُوجتے تھے اگر کوئی اس سے اچھے قسم کا پتھر مل جا آنا تو اس کو پھینک کراس نٹے پتھر کو لے لیتے اور اگر پنھر نریا نئے تو مٹی کا ایک ڈھیر بناننے اور اسس پر بمبری کو لا کر ووہتے پھر اسی کا طواف کرتے '' ہے

ت کلی کا بیان ہے کہ 'کوئی شخص سفر ہیں کسی نے مقام پر اُ تر نا نوجا رہتھ لے آتا جو بچھرا س کواچھا معلوم ہو الاس معبود قرار دیباا درباقی نین پنھرد کھاپنی نڈی کا پھر بنا تا اور حب و ہاں سے جاتا توسب پیھروں کوچھوٹر جاتا ''<sup>ت</sup>

## معبودول كى كثرت

منٹرکوں کا ہرزمانہ اور ہر ملک میں جوحال رہا ہے وہی حال عربی کا تھا۔ان کے متعد دا در منتف معبو و تھے جن ہیں فرشتے ، جِن ، تئارے سب شامل تھے۔ فرسشتوں کے بارہ میں ان کا عقیدہ یہ تضاکم یہ اللّہ کی بیٹیباں ہیں اس لیے ان سے

لے عرب جالمیت سے عقائد کی حقیقت احدمشر کا زعقیدہ سے تدریجی ارتقا کومعلوم کرنے سے لیے ملاحظ ہوشامی فاضل موج تت دروزہ کی کتاب ببیئة النب مصلی الله علیسه وسلومن الفران ( رسول اللّصلی اللّیملیہ وسلم کا وطن اور ماحول قرآن کی روشنی میں )

> له تناب الاصنام سه سه سه ایضاً مه صبح بخاری کناب المغازی باب فتح تمه هه ایضاً باب وفدینی خنیفه له کتاب الاصنام

The state of the s

نسفامت کے طلب کار ہوتے ، ان کی پرتشش کرنے اور ان کو وسیبلہ بنا نے ۔ چِنّوں کو اللّٰہ کا شرکیب کارشیجتے ، ان کی قدرت اور اثرا ندازی پرایمان رکھتے اور ان کی پرستش کرتے <sup>لی</sup>ھے۔

کابیان و سے کہ قبیلہ خراعہ کی ایک شاخ بنو ملیج تھی جو جنوں کو گوجی تھی کے

صاعدی روایت ہے ترقبیلی تمیز آفتاب کی سینٹش کرنا ، کناً ندکا قبیلہ جاند کا پرستارتھا ، بنو تمیم و بران کی ، کنم و جذام مشتری کی ، قبیلہ کے سببل کی ، بنو قیس شعری اور بنواس۔ عظارہ کی پہتش کرنا تھا <sup>سیم</sup>

## اخلاقى واجماعى امراض

اخلاتی اعتبارسے ان کے اندر بہت سی بھاریاں اور امراض گھر کیے ہوئے تھے اور اس کے اسباب واضی ہیں۔
شراب عام طور سے بی جاتی بختی اور ان کی گھٹی ہیں بڑی بھی۔ اسس کا ندکرہ ان کی او بیایت اور شاعری کی بہت بڑی بہگہ کو
گھرے ہوئے ہے۔ عربی زبان ہیں اس کے نام جس کٹرت سے ہیں اور ان ناموں ہیں جن بار بک فرقوں اور بہلوؤں کا لحاظ رکھا گیا ہے اس سے اس کی مقبولیت و عمومیت کا اندازہ ہوسکتا ہے بی شراب کی دکانیں برسرراہ تھیں اور علامت کے طور بران پر بھر ریا لہرانا ہے بران پر بھر ریا لہرانا ہے بھڑا جا بی زندگی بیں بڑائی اور خربی کی بات بھی اور اسس ہیں شرکت خرزا لیست ہمتی اور مروہ ولی کی دلیل تھی ہے۔

تا بعی عالم قادہ کا بیان ہے کہ زمانہ المیت میں ایک شخص اپنے گھر باد کو دائوں پر رکھ دیتا بچر لٹا ہوا حسرت سے
اپنے مال کو دُوسروں کے با تھ میں دیکھٹا۔ اس سے نفرت و عداوت کی آگ بھڑ کئی اور حنگوں کی نوبت آتی بیھ
جاز کے عرب اور بیو دی سُو دی لین دین اور سُو و در سو و کامعا ملد کرتے ۔ اس سلسلہ میں بڑی ہے رحمی اور بخت و کی مفام ہے مفام ہے ہوتے ہے تن کا در اسس کے واقعات عربوں کی زندگی میں کمیاب شتھ اس کے مفام ہے ہوتے ہے قسام اور طریقے رائج ستھے۔ زنان بازاری اور بہتیہ ورعور توں کے اوسے بھی موجود ستھ اور شراب خانوں میں بھی اسس کا انتظام تھا گی

له كتاب الاصنام صهم كه ايضاً صهم سكه فبقات الامم رصاعد اندلسى) صهم المحتل المحتم به المحتم ا



#### عورت كا درجه

جائی معاشرہ میں عورت کے ساتھ ملا و برسلوکی عام طورسے رواہمجی جاتی تھی ۔ اس کے حقوق یا ال کیے جاتے ۔ اس کا مال موا پنا مال سمجھنے وہ ترکہ اور میراث میں کچے حصد نہاتی بیشو ہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تنی کم اپنی پسند دور را کاج کر سے ہے۔ دور سے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں فسنقل ہوتی رہتی تھی۔ مرونو اپنا پوُرا پُورائتی وصول کرنا لیکن عورت اپنے حقوق سے مستفید نہیں ہوسکتی تھی ۔ کھانے میں مبت سی الیسی چیزی تھیں جومروں کے لیے خاص تھیں اورعور تیں ان سے محروم تھیں تے

لاکیوں سے خون اس ورجہ بڑھ گئی تھی کہ انھیں زندہ ورگور کرنے کامجی رواج تھا ۔ ہیٹم بن عدی نے ذکر کیا ہے کہ زندہ درگور کرنے کا اصول بوب کے تمام ہی قبائل ہیں رائج تھا ۔ ایک اسس پھل کرتا وس چھوڑتے تئے ۔ بیسلسلہ اس وقت تک رہ جب کہ اسلام نہیں آیا ہے بعض نگر فی عار کی بنا پر؛ لبعض فرج وشفاسی کے ڈرسے اولاد کوقل کرتے یوب کے بعض شرفا و رؤسا الیے مرقع پر بڑی کوخر بدیلتے اور اُن کی جان مجات ہے صعصق میں ناجیکا بیان ہے کہ اسلام سے فلمور کے وقت کہ بہت بین سو زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کوفد بردے کر بچا تھا ہے بعض او قات کسی سفر یا مشغولیت کی وجرے لڑکی سببانی ہو جاتی اور فرد کے فرد کے فرد کے دروی سے اسس کو زندہ درگور کر آتا ۔ اسلام کے بدوجون عرب نے بی ہو جاتی اور بڑی بے وردی سے اسس کو زندہ درگور کر آتا ۔ اسلام کے بدوجون عرب نے اس سلسلہ کے بڑے اندوہ ناک اور قت انگیز واقعات بیان کے بیں ہے۔

# قبائلي وخانداني عصبيت وأشياز

تبیبے اور رہشتہ داریوں کی بنیا و رعصبیت اور جفتہ بندی عرب بیں بڑی سخت بھی ،اس عصبیت کی بنیا و جا ہی مزاج تھا حس کی رُوع اسس مشہور تبلد سے نظا ہر ہوتی ہے:

انصراخاك ظألماً اومظلوماً-

بعنی اینے مجانی کی مدوکروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم -....

چنانچه وه اپنے حلیف اور بھانی کی سرحال میں مدد کرنا فنروری سمجھے تھے خواہ وہ برسرخی ہویا برسر باطل -

عربی معاشره مختف طبقات اور الگ الگ جنتیت کے خاندانوں اورگھرانوں پیشتمل تھا۔ ایک خاندان دوسرے سے اپنے کو بلندو برترسمجتا تھا۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں یا عام انسانوں کے ساتھ بہت سی رسوم وعادات ہیں شرکت لیسند

 میں ہوئی ہے، بہان بمب کہ ع سے بعض منا سک میں قرایش عام جائ سے انگ تھنگ اور متمازرہتے ہتے ، وہ عرفات ہیں عام لوگوں کے ساخد حضرنا عار کی ہات ہے۔ عام لوگوں کے ساخد حضرنا عار کی ہات مجھتے تھے ۔ آنے جانے میں بیٹی قدمی کرتے تھے لیے ایک طبقہ پیدائشی اوّاؤں کا تھا ، ایک طبقہ کم حیثیت لوگوں کا جس سے بیگار بیاجا تا اور کام پر لٹگا یاجا تا ۔ بچھ عوام اور ہا زاری لوگ تھے۔ جنگجو فیطرت

عرب فطرةً جنگیروا قع ہوئے نتھے اوران کی صوائی اور فیر متمدن زندگی کا تفاضا بھی ہیں تھا ،حنگ ان کے لیے زندگی ک ایک ضرورت سے اسے بڑھ کر تفریح اور ول بشکل کا سامان بن گئی تھی جس کے بغیر ان کا جینا مشکل تھا ، ایک شاع فخزیر کہتا ہے کہ اگر ہم کوکوئی حربیت قبیلہ نہیں ملیا تواکس خواہش کی تسکین کے لیے ہم اپنے برادر وعلیف قبیلہ پر مملہ کرویتے ہیں ہے ایک عرب شاعر دُماکر تا ہے کہ :

م مبرا گھوڑا سواری کے قابل ہوجائے تو اللہ قبائل میں جنگ کی آگ بھڑ کا دے تاکہ مجھے اپنے گھوڑ ہے اوراپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملے '' تلہ

جنگ کرنا ورخون بہانان کے بیے عمولی کام تھا۔ جنگ کو بھڑکا نے کے بیے معمولی واقعات کافی تھے۔ وائل کی اولا و ،

بروتغلب کے ورمیان چالین سال کے جنگ جاری رہی جس میں پانی کی طرح خون بہا۔ ایک بروار ہلیل نے اس کا نقشہ
اس طرح کھینی ہے کہ وونوں خاندان مٹ گئے۔ اول نے اپنی اولا دکھوئی ۔ بچے بتیم ہوئے، انسوخشک نہیں ہوتے ، لاشیں
دفن نہیں کی جاتیں ہے۔ پورا بجزیرہ عرب کو یا شکاری کا جال تھا کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ کہاں کوٹ لیا جائے گا اور کب وھو کرسے
منازی کی جاتی ہے گئا ، وگ تا فلوں ہیں اپنے ساتھیوں کے ورمیان سے اُنچک بیج جاتے تھے، یہاں کر کہ عظیم السف او
سلطنتوں کو اپنے تا فلوں اور سفارتوں کے بیج بی ہوا ورمضبوط بر تقراور قبائل کے سرواروں کی ضمانت کی صرور سنف
بڑتی تھی ہے۔

## دنيا كاعمومى جائزه

ایک انگریزسیرت نگار آر' وی ،سی، بوٹو لے ( R.v. c. BODLEY) اپنی تماب "بینامسب " میں زمانہ بیشت کی دنیا کا عمومی جائزہ لینتے ہوئے اس وقت کے قابل ذکر ما مک و

ك سورة البقره ، آيبت 199 كمه و احبانا على بكواخينا اذا ما لعرفجد الا أخانا (حاس) شه اذا لههوة الشقر ادرك ظهرها به فشت الاله الحوب بين القبائل دي سسه السم المنظم بوكما ب ابام العرب همه لافظم تاريخ طبري ج ٢ ص ١٣٠١



فرد روایات کے با وجود حیشی صدی عیسوی کی اس و نیا میں عربوں کو کو ٹی اہمیت حاصل نرتھی حقیقت میں توکسی کی بھی کوئی اہمیست نہ نھی ۔ یہ ایک نزاع کا دور نضاحب کرمشرتی پورپ اور معنسر بی ایشیا کی غظیم لطنتیں اوّل ہی تباہ ہوئیکی تھی یا اپنے شاہی دُور کے اختتام پرتھیں ۔ یہ ایک الیسی ونیا تھی ج اب بھی پُونان کی فصاحت ، ایران کی عظمت اور رواکی شوکت وجلال سے متیر تھی اور کوئی ایسی ایک شے یا کوئی ایسا ایک مذہب بھی نہ تھا جوان میں سے کسی کی حگر لیتا۔

۔ یہودی تمام دُنیا میں ارسے ارسے بھررہے تھے ان کو کوئی مرکزی رہنجا ٹی صاصل نرتھی ، حالات کے مطابق یا تو ان کومحض بر داشت کیاجا تا یا اونیتیں دی جاتیں ، کوئی ملک اُن کا اپنا ذاتی نرتھا اوران کامتقبل اسی قدر غیر تقیینی تھاجس طرح کم آج ہے -

پوپ گریگری اعظم ( GRIGORY THE GREAT ) کے طلقہ انزے بامرسیمی اپنے سہاع قالم کے مرسیمی اپنے سہاع قالم کے مرقب کے مرقب کے مرقب کے مرقب کے مراح کا کلاکا سٹنے میں مروف سنے ۔ مروف سنے ۔

ایران میں تعمیر بلطنت کی صوف ایک کرن رہ گئی تھی بخسوننا فی اپنی سلطنت کی توسیع میں مصوفی تھا۔
اس نے روا کوشکست و سے کو کمیپدو شبا ( CAPPADOCIA) معروشام پرقبضہ کر ایا تھا۔
اس نے سالنڈ میں (جب کہ محصلی اللہ علیہ وسلم مجبٹیت رہنا ظا ہر ہونے والے تھے) ہیت المنفد کو قائم آبراج کر کے متعدی صلیب کو گی الیا تھا اور وارائے اوّل کی زبر وست عظمت و شوکت کو دوبارہ قائم کر دیا تھا۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا مشرتی وسطی کی عظمت کو زندگی کی ایک نئی قسط مل گئی ہے۔ لیکن کر دیا تھا بازنطینی رومی اب بھی اپنی گزری ہوئی جبتی رکھتے تھے جب خسروا بنی فوج کو قسطنطنیہ کی فصیلوں برایا تو اعوں نے ایک آخری کوشش کر دکھا تی۔

برین مشرق بعید میں مالات کوئی نمایاں انزات نہیں جھوٹر رہے تھے، ہندوستان اب بھی جھوٹی چھوٹی غیاہم ریاستوں مِشْمَل نھا ہوسیاسی اور تربی حیثیت سے ایک دُوسرے برفرقیت کے سیے جدوجمد میں معروف تھیں۔

چینی ہمیشہ کی طرح آپس میں نبرد اُ زما تھے ۔خاندان سوئی آیااور گبااور اس کی جگہ ٹینگ نے لے ل جرتیں صدیوں کے عکمان رہا -

جایان میں بہلی مرتبدایک عورت تخت نشین ہُوئی ۔ بدھ مت جڑا پکڑنے نگاتھا ادر جایا نی تصورات اور مقاصد پر اثر انداز ہونے نگاتھا ۔



114 - Legister Change Ellis

اسپین اور انگلتان غرام هجوٹ چوٹ مک تھے۔اسپین وسی گوتھوں ( VISI GOTHS) کے ذیرا ٹر تھا ج کچھ وصدی ہے جا کا کا کے اس کے نیوا ٹر (LOIRE) کے نیف کر رکھا تھا نکل لے کے نیف وہ ان ہیں وہوں برمنا الم ڈھا رہے تھے جن کواس سلم محلہ کے لیے جا بھی سوبرسس بعد ہو والانھا ہسانیاں پیدا کرنی تھیں ۔

بیزائر برطانیه آزادر پاستون می تقلیم نیا م ڈیڑھ سوسال رومیوں کوروانہ ہوئے ہو چکے تھے جن کی جگہ نار ڈک بوگوں کی آمدنے لی بھی ،خود انگلت مان سائٹ مختلف بادشا ہتوں پیشمل تھا 'ا

# زمانه جاملتيت كاسياسي ومعاشي نطن

جابل دنیا کی دینی، روحانی، اخلاتی واجتماعی صورت حال کا حائزہ لینے سے بعد مناسب معلوم ہونا ہے کہ اس سے سیاسی و معاشی حالات سیاسی و معاشی نقش پر تصوصی نظر ڈال لی جائے کہ دبنی و اخلاقی اوراجماعی نرنی وانحطاط میں سییاسی و معاشی حالات ادرا مج الوفت سیباسی ومعاشی تصورات اور تو انہیں کا بہت بڑا وخل ہے اور وہ تو می زندگی کی تعمیر و تشکیل کا ایک ایم و فعال عند (FACTOR) ہے ۔

#### مطلق العنان بإدشابهت

زمان جاطبت بین خانص آمرانه حکومت کا دُور دُوره تھا۔ اسس زمانہ کی سیاست مطلق العنان باوشا ہت بھی۔ یہ باوشا ہت اکثر مخصوص فاندانوں کی عظمت پر فایم ہوتی تھی جعبیا کرایران میں تھا۔ وہاں آپ ساسان کا بیمنیدہ تھا کہ حکومت پراُن کا موروثی حتی ہے اور انخین آئید اللی حاصل ہے ۔عام رعایا کوئبی وپری کوشش کرکے اس کالقبین ولایا گیا نھا۔ چنانچہ انھوں نے بھی اس اصول کوتسلیم کرلیا تھا اور حکومت کے بارہ میں ان کا میری عفیدہ ہوگیا تھا جرکہی متزلزل نہیں ہوتا تھا۔

کمبی بربادشا به معض سلاطین کی عظمت برقایم برقی سخی - المرجین اسبنے بادشاہ کو" شہنشاہ فرزندا سسان "
کفتے شخے کی کو کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اسمان نر" ہے اور زبین " ما دہ "، اور کا کنات کو اتفیں نے جنم دیا ہے اور شہنشاہ خا آ قال
زمین و آسمان کے جوڑے کی سب سے پہلی اولا و ہے ہے۔ اسی بنا پرشاہ وقت کو قوم کا تنہا باپ تصور کیا جا آتا تھا ، اسس کو
حق تقاکہ جرجا ہے کرے ۔ لوگ اس سے کھنے تقے کر" اب ہی قوم کے مائی باپ بین " شہنشاہ لی بیان یا " آئی نشگ جب مراہے
توابل جین نے بیان میں اور مدسے زیادہ غم کیا کسی نے سوٹیوں سے اپنا چہرہ خون الووکیا ،کسی نے ابنے بال کا نے ،
کسی نے جنازہ سے اپنے کان مار مارکر زخمی کر لیے۔

له ١٨ - ١٩ ( باختصار) ترجير بيدقاسم حنى كله تاريخ جين ازجيس كاركرن

"رومی سلطنت کی تبا ہی کا سبب وہاں کی بڑھتی ہوئی خرابیاں ( مثلًا رشون وغیرہ) نہ تھیں بکہ اصلی مرائی اور نہیں ہوئی اور نشون میں ہوائی اور نشون کے اندرجر کی کا وہ نسی ہوائی اسلطنت کے اندرجر کی کڑھی کئی ، کسی انسانی جاعت کی تعییر کہیں انسانی جاعت کی تعییر کہیں انسانی جاعت کی تعییر کرمیاں اسس طرح کی کم وراور کی بنیا و پر کی جائے گئی تو اس کے گرف سے صرف فہا نتیب اور عملی سے گرمیاں نہیں بچاسکتیں۔ اور چو کہ خرا ہوں ہی پر اس سلطنت کی بنیا وغنی اس بیاسس کا خاتمہ اور زوال بھی ضروری تھا ، کیو کہ تمیں معلوم ہے کہ رومی سلطنت عرف ایک چھوٹے سے طبقہ کے عین اور راحت رسانی کا ذریعہ تھی اور جمہور عوام سے ناجائز منفعت اندوزی اور رعایا کا خون چس کرشا ہی تو میت کو عذا پہونچا نا اسس حکومت کا کام ختا ، بلاست بدوم میں تجا رہ نتی اور اس سے بھی انہا رہنیں کر حکومت بھی جا ری نتی اور اس سے بھی انہا رہنیں کر حکومت بھی جا تی نتی اور اس سے بھی انہا رہنیں کر حکومت اپنی طافت و قابلیت میں نیزا ہے عدالتی نظام میں میں زمتی ۔ دیکن بہتمام خوبیاں عکومت کو تبا ہی سے اپنی طافت و قابلیت میں نیزا ہے عدالتی نظام میں میں زمتی ۔ دیکن بہتمام خوبیاں عکومت کی تباہی سے نتی ایک میں بیاسکتی تھیں اور نہ اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور نہ اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور نہ اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور نہ اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سخت انجام سے محفوظ درکھ سکتی تھیں۔ انہا کو معن کے محلول کے سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سکتی تھیں۔ انہا کی محبول کے سکتی تھیں اور اساسی غلطیوں کے سکتی تھیں۔

مصرو شام کی رومی حکومت

و اکٹر الفر فریٹلر ( ALFRED BUTLER ) رومی حکومت کے بارہ بیں لکھیا ہے : "مصریمیں رومی حکومت صرف ایک ہی غرض و نما بت اپنے سامنے رکھتی تھی اور وہ یہ تھی کہ جس طرح

ROBET BRIFFAULT. THE MAKING OF HUMANITY. P. 159.



الم من بورعایات مال بوث کوسوٹ

سلن ہور عاباسے مال دو مصور شکر محام کو فائدہ بہونچا یا جائے۔ رعا یا کی بہبودی اورخوشخالی اور عوام میں میارزندگی کو بلند کرنے کا خیال بہب نہیں ہی تھا ، رعایا کی نہذیب اور اخلاق کو درست کرنا اور ترقی وینا تو بڑی چیز ہے، ملک سے اور عوام کی کورت فی دینے کی بھی اسس کو فکر نرتھی ، مصریر ان کی حکومت ان پر دیسیوں کی سی حکومت تھی جوعرف اپنی مل قت پر بھروسا کرتی ہے اور محکوم قوم سے ساتھ اٹھا رہمدروی کر نے کہ کی حقومت نہیں محبتی بال

ایک وب شامی مورّخ شام میں رومی عکومت کے بارہ میں کہنا ہے:

ما ابندا میں رومبوں کا شامبوں کے ساتھ انجھا اورمنصفا نہ براؤ تھا۔ اگرجہ ان کی سلطنت میں اندرونی طور پر فاف ان کی سلطنت میں اندرونی طور پر فاف ان کی سلطنت میں اندرونی طور پر فاف ان کی منظف اختیا رکر نی اور بدترین معاطر جو غلام اور عیبت کے ساتھ کیاجا سکتا ہے اس نے اپنی محکوم رطایا کے ساتھ کیا ، روم نے براہ راست شام کا کبھی الحاق نہیں کیا اور شام کے باست ندوں کو کبھی بھی رومبوں کی طرح شہری حقوق نہیں جاصل ہوئے ، ندان کے ملک کو رومی سلطنت اور سرز بین کا ورجہ طا۔ شامی بہیشہ غریب الوطن افراد کی طرح رعایا بن کر رہے ، اکثر سرکارٹی کیس اواکرنے کے سلے اپنی اولاد کو بیچ و بینے بر مجبور ہو کے ، مظالم کی زیا وزئی تھی ، غلام بنانے اور بر کیا ریا کا مام رواج تھا ، اسی بر کیا رسے رومی حکومت سنے وہ اوارے اور کا رضا نے تعمیر کے جو رومیوں کا کا رنا مد سمجھ جاتے ہیں ہے۔

رومیوں نے شام پرسانٹ سوسال کہ حومت کی ۔ ان کے آننے ہی مک میں انتحاد فات ، خود سری
اور کیجر کی بنیا دیڑگئی سخی اور قبل کا سسلیہ شروع ہوگیا تھا ، یونا نیوں نے شام پر ۴۹۹ سال حکومت کی
اس پُورے عہد حکومت میں بڑی سخت جنگیں ہوئیں ، رعا یا پرمظالم ہوئے اور بونا نیوں کے سرعی و ہوں
کی بُوری کیفیت کھل کرظا ہر ہوگئی شامی قوم پر ان کی سلطنت برترین نوست اور سخت تربن عذاب تھی ہی فیا سلطنت میں تھے اور سیاسی ،
خلاصہ بیر کہ بلیسی سامراج کے با سخوں روم وایران کے ملک انتہائی تحلیف و مصیبیت میں شخے اور سیاسی ،
مالی ، افتضادی ہر لحاظ سے مک کے تمام مرکز اور وار السلطنت حدور چرابتری کی حالت میں سخے ۔

# ايران مين خراج اورسكيس وصول كرنے كا انتظام

ایران بین سیاسی ومعاشی نظام مذعاولانه تخفا نه شنکم ، بلکه اکتر حالات بین بهت ہی نا ہموار اور ظالما ند تھا۔

ARAB'S CONQUEST OF EGYPT AND THE LAST THIRTY YEARS

OF THE ROMAN DOMINION . P. 42.

تك خططانشام (ممدكروعلى) ج اص ١٠١٠ ملك ايضاً ج اص ١٠٠٠

" خراج اور شکیس سے نگانے اور وصول کرنے میں مصلین خیا نت اور استحصال بالجبر سے مرکب ہوتے ہتھے ، چزکد ما لبات کی رقم سال لبسال مختلف ہوتی رہتی تھی ۔ یہ مکن نہ تھا کہ سال سے نشروع میں آمد نی اور حسّب رہے کا تخمینہ ہوسکے بعلاوہ اس سے ان چیزوں کو ضبط میں رکھنا بھی بہت شکل تھا، بساا و تعات متبجہ یہ ہوتا تھا کہ اوھر توجنگ چھڑگئی اوھرروپیر ندارو۔ ایسی حالت میں بھر غیر حمولی سکیس کا سکا ناضروری ہوجا تا نتھا اور تقریب ا ہمیشہ اسس کی زومغرب کے مالدار صوبوں خصوصاً بابل پریٹر تی تھی '' کے

### شاسى خزلنے اور ذاتى دولت

ببلک کے فائد سے کے لیے جننا روپیرشا ہی خزا نے سے خرج ہوتا تھا وہ کچھ زیاوہ نہ تھا۔ شایا نِ ایران کے بہاں ہمیشہ یہ دست در دیا کہ بہاں نہ کہ ممکن ہوتا اپنے خزا نہ بین نقد روپیدا و قیمتی اسٹیا جمع کرتے کی خسود و م نے ۱۰۰ - ۲۰۰۶ میں طبیعنون ( مدائن ) میں اپنے خزا نہ کوئئ عارت میں نتقل کیا تو اسس میں چھیالیس کروڑ اسٹی لاکھ ( ۲۰۰۰ - ۲۰۸۸ ) مثقال سونا تھا۔ بینی تقریباً سینتیں کروڑ پہاسس لاکھ فرائک طلائی ( چارارب اڑسٹھ کروڑ روپے ) بھومت کے تیرھویں سال کے بعد اس کے خزا نہ میں اسٹی کروڑ مثقال و زن کا سونا تھا۔ بعد اس کے خرودوم کے تاج ہیں۔ ۱۷ پونڈ فی بینی ڈیڑھیں ) خالص سونا تھا۔

#### طبقاتى تفاوت

ایران کی فرندگی میں دولت وخوشمالی محضوص افراد سکے اندر محدود دیتھی ، معدود سے بینداشخاص نہایت دولتمند تھے باقی نہایت نگشست اورپر ایشان حال - ایرانی تاریخ میں نوشیرواں کا زمانہ حسن انتظام ادرعدل گستری کے بیسے خرب المثل ہے۔ "ایران بعدساسا نیاں'' کامصنف اس عهد سے متعلق بھتا ہے ہے ،

له ایران بهدساسانیان ص ۱۹۳ مله ایضاً ص۱۹۲ مله ایضاً ص ۹۱۱

کله ایضاً ص ، ۹۲ تاج جوسونے اور چاندی کا بنا ہوا ، اور زمرہ ، یا قوت اور موتبوں سے مرقبع نتا باوشاہ سے سرکے اور جیت ملکہ ایضاً ص ، ۹۲ تاج جوسونے اور چاندی کا بنا نتاجواس ندربار بک شی کے حب کستخت کے بائکل قریب آگر نہ دیکھا جائے نظر نہیں اور تنافی تنافی



سرو ( نوشیرواں ) کی الی اصلاحات ہیں بیشک رعایا کی نسبت نزانے کے مفاد کو زیادہ کموفا رکھا گیا تھا،
عوام الناسس اسی طرح جانت وعسرت ہیں ذندگی بسر کر دہ سے تھے جیسا کہ زنا نہ سابق میں بازنطینی فلسفی جو
شہنشاہ کے بہاں آگر بناہ گزیں ہوگئے تھے ایران سے جلد بر دامشند فاط ہوگئے۔ بہر ہے ہے کہ وُہ اشنے
بلند نظر فلسفی نہ تھے کہ ایک فیرم کی عادات ورسوم کو فیرجا نب اری کی نظر سے دکچہ سکتے اور جن باتوں کو
دہ ایک فلسفی بادشاہ کی سلمنت میں دیکھنے کے خواباں سے دہ ان کو نظر نہ اگیں، اور یو نکہ علم الاقوام کے
مطالعہ کا اخیب ذوق نہ تھا اور ان کی ذہبیت الیسی نہتی جوائس علم کے جانے والے کی ہوتی ہے لہا خدا
دیران کے بلسفی یا مشاہ کی سند تھیں جن کی وجہ سے ان کوا بران میں رہنا ناگوار ہوا بلکہ ذات بیات کی تمیز
ان کو رہم کیا ، لیکن محض یہ رہیں نہ تھیں جن کی وجہ سے ان کوا بران میں رہنا ناگوار ہوا بلکہ ذات بیات کی تمیز
ادر سوسا نئی سے ختاجہ کی تھیں جن کو دیکھ کروہ آزر دہ خاطر ہوئے ۔ طاقت ور لوگ کمز وروں کو دبا تے تھے
اور ان کے ساتھ بہت تھی اور ب وی کا سلوک کرتے تھے '' لے
اور ان کے ساتھ بہت تھی اور ب وی کا سلوک کرتے تھے '' لے

بیمال عرف ایران می میں نرش اسس کی معاصر و دافیت با زنطبنی سلطنت میں می سخت قسم کا طبقاتی نظام اورامآیازی سلوک رائج تھا۔ رابرٹ بریفالٹ (ROBERT BRIFFAULT) کھٹا ہے:

'یہ قاعدہ سے کہ جب کوئی اہتماعی ادارہ زوال پُریر ہوتا ہے تواس سے چلانے دائے اس کی حرکت اور ارتقا کوردک دینے کے سواکو کُی چارہ کا رنہیں بانے ، اسی لیے روبی معاشرہ داپنے انحطا طرکے دور میں ) سخت درجہ کی ظالمانے طبقہ واربہت سے شکنجہ میں کسا ہوا تھا۔ سوسا کُٹی میں کسی کی عبال نہ تھی کرلینا پیشر بدل سکے۔ ہراڑ کے کے لیے عزوری تھاکہ اپنے باپ کا پیشرافنیا رکرے '' کے دو نوں سلطنتوں میں بڑے بڑے عدرے ، بڑے خاندانوں اور گھرانوں کے لیے مخصوص تھے جوجاہ وحشم

دو لا رئے سلطنتوں میں بڑسے بڑسے عہدے ، بڑے خاندانوں اور گھرانوں کے بلیے محضوص شقے جوجاہ وحشم رکھتے اور حکام میں ان کا رسوخ تھا۔

# ایران کے کسان

نت نے ٹیکسوں نے عوام کی کم نوڑ دی تھی ، بہت سے کسانوں نے کھیتی باڑی جپوڑ دی تھی ، ان ٹیکسوں سے بیخے اور اسس حکومت کی فوجی فدمت کرنے سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس سے انفیس دلی سکاؤنر تھا ، ایفو کے عبار کا ہو

> که ایران لبسدساسا نیان بوالداگا تمپیالس عهر. ۳ \*THE MAKING OF HUMANITY .P. 160

THE CHARGE ELLIPS

حكام كارويته

محومت کے اہل کاروعمدہ دارعام رعایا اور ملک کے باسٹ ندوں کے ساتھ الیسی سخت گیری اور بیدروی کا برناؤ کرنے کہ اہل ملک ان سے عاجز شخصان حکام اورعمدہ داروں کو نہ عوام کی جان و مال کی پڑا تھی، ندان کی عوت و ہم برو کا پیس کرنے کہ اہل ملک ان سے عاجز شخصان حکام اورعمدہ داروں کو نہ عوام کی جان و مال کی پڑا تھی، ندان کی عوب ت و ہم برو کا پیس کو گوں ندر بنگتی ، یہاں بہ کہ کو گوں نے محمد کی باگ ڈورشی ان سے کا نوں پر جو ں ندر بنگتی ، یہاں بہ کہ کو گوں نے محمد او قات وہ الیسی نے سمجھ لیا کہ یہ اندھیہ گری ان کے لیے مقدر ہو بیکی ہے اور اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ربعض او قات وہ الیسی زندگی پرموٹ کو ترجیح دیتے ۔

# مصنوعی معاشرت اور ٹریعشرت زندگی

روم وابرآن دونوں عبگرهام طورسے لوگوں پرعیش پرستی کا مجنوت سوار تھا مصنوعی تہذیب اور پُرفریب زندگی کا سیلاب اُمنڈ آیا نخاجس میں مُوہ سرسے پاؤں کہ غرف سے سلاطین روم اور شاہا ن ایران اوران کے اورا و رؤسا خواب غفلت میں پڑے ننظے ، لڈٹ اندوزی کے سواا تخصیر کسی بات کی فکر نہ نھی ۔ عباشی کی وہ انتہا تھی کر قیاسس کام نہیں کڑنا ، عفلت میں پڑے ننظات اور سامان کرائش کی وُہ بہنات تھی اور اس میں ان باریکیوں اور نکمة سنجیوں سے کام بیاجاتا تھا کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پارسی مورزخ شاہین مکار پوسس سے بیان کے مطابق میں کسرلی پرویز کے پاکسس بارہ ہزار ورتیں تھیں ، بیاس ہزار اصیل گھوڑ سے ، اس قدر سامان تعیش ، محلات ، نقد وجو اہرات سے کر ان کا اندازہ مشکل ہے ایک

کے ایران بعدساسا نیاں ص ۱۲۳ سے ایضاً سے تغصیل کے لیے الم خطر ہو"ایران بعہدساسا نیاں" کا باب نہم" آخری شانداد عہد''



نیٹ طرکز مرتبع تھا، تقریباً ایک ایکر زمین کو گھر لینا۔ اس کی زمین سونے کی تھی حس میں جا بجاجوا ہرا اور مرتبوں کی گلکاری تھی، چن شھے جن میں بھولدار اور بھی ار دخت فائم نھے، درختوں کی لکڑی سونے کئی چقے حریر کے ، کلیاں سونے جاندی کی اور بھیل جوا ہرات کے بنائے سکٹے بھے ، گرد ہمیرے کی جدول تھی' ورمیان میں روشیس اور نہریں بنائی گئی تھیں اور پرسب جوا ہرات کی تقییں موسم خزاں میں ٹاجلارانِ لِ ساسان اس کلشن بعی خزاں میں ببیٹے کر شراب بیبا کرتے اور دولت کا ایک جیرت انگیز کر شمہ نظر آتا جو فرمانہ نے کہ بھی ادر کہیں نود کھا تھا ہے گئے

رومی حکومت کے عہد میں شام اورانس سے مرکزی شہروں کا بھی بہی عال تھا۔ یہ دونوں حکومتیں عیش کیا سندی اور تمدن کی باریکیوں میں ایک دُوسرے سے بڑھوچڑھ کرنھیں۔ شہنشا ہان روم ان کے شامی رؤسا و حکام نے کھٹل کر داوِ عیش کے عالی شان محل اور دیوان خانے اور نا وُنوش کی عبسیں عیش کے ساز دسامان اور دولت و فراغت کے داوِ عیش کے ساز دسامان اور دولت و فراغت کے اسباب سے لبرز تھیں۔ تاریخ و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوگ عیش لیب ندی اور نفاست میں بہت آگے محل ہے تھے۔ حضرت حیّان بن ثابت کی جبکہ بن الاہم غیّا نی کی محضرت حیّان بن ثابت کی محضوں میں شرکت کی تھی ) جبکہ بن الاہم غیّا نی کی مجلس کا نقشہ اسس طرح کھینجا ہے :

" ہیں نے دسس باندیاں دکھیں جن میں بانچ روم کی تھیں جر بربط پر گار ہی تھیں اور یانچ وہ تھیں جو اہل چروکے دھن میں کا رہی تھیں تھیں عرب مرار رابسٹ بن قبیصہ نے تحفظ تھیجا نضا ، اسس سے علاوہ عرب سے علاقہ کمہ وغیرہ سے بھی گو تیوں کی ٹولیاں جانی تھیں ، جب آجب نظراب نوشتی سے لیے مبیطیا تو اس سے نیسچے فرمنس پر

کناریخ ایران (شابین محاربوس) لمبع مصر ۱۹۹۶ ص. ۹ کنه ایفناً ص ۲۱۱ سیمه تاریخ طبری کله تاریخ طبری محاربوس) معه تاریخ طبری مخده تاریخ طبری وغیره کنه تاریخ طبری وغیره



قسم قسم سے بچول جمیل ، جوہی وغیرہ بچیاہ بیےجائے اور سونے چاندی سے ظروف میں ممشک وعنر کٹکٹے مباتے ، چاندی کی طشنز ویں ہیں مشک خالص لایا جانا ، اگر جاڑوں کا زمانہ ہونا تو عود حبلایا جاتا ، اگر گرمیوں کا موسم ہرتا قررف بچیا کی جاتی ، اور اس سے مہنشینوں سے لیے گرمیوں کا لباس آنا جس کو وہ اسپنے اوپر ڈال لیسا، جاڑوں ہیں سمور، فیمتی کھالیں اور دُور سے گرم لباس حاضر کیے جاتے ؛ لہ

والیا ن ریاست، شا بزادے ، امرا، اونیج گُوانوں کے افراد نیز متوسط طبقہ کے لوگ بادشا ہوں کے فقت قدم پر چلنے اور کھانے بینے، بیشاک اور طرز رہائش میں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرنے اور ان سے عادات واطوار اختیا رکرتے میعیار زندگا بست ہی زیادہ بلند ہوگیا تھا اور معاشر بند بہت زیادہ بیسی ہیں بنگی تنی - ایک ایک شخص اپنی ذات پر اور ا بینے لباس کے کسی ایک عقد پر اس قدر خرج کرتا تقاجس سے گیری ایک لبنتی کی پرورش ہوئے یا جریؤرے ایک گاؤں یا آبا وی کی پرشاک اور ستر ویشی کے مصارف کے لیے کا گزیرتھا کیؤکد اگرو الیسا و کرتا توسوسائٹی میں ستر ویشی کے مصارف کے لیے کا فریر ہوتا کی ایک تا توسوسائٹی میں انگشت نما فی ہوتی اور وہ اپنے ہم شہوں میں ذلیل بہتا ، بہات کہ کہ بیمی زندگی کی ایک طرورت اور سوسائٹی کا ایک تا نون بن گیا' جس میں تبدیل نہیں بوسکتی تھی -

شغبی کتے ہیں کدا ہل ایران اپنے سروں پرجوکلاہ رکھتے تے دہ ان کی اسس حیثیت کے مطابق ہوتی تھی جوانخیں لپنے قبیلہ میں حاصل تھی۔ چنانچہ جراپنے قبیلہ میں شرافت وعزت کے لما فرسے معیاری ہوتا تھا اسس کی کلاہ ایک لاکھ کی قیمت کی ہوتی تھی۔ برقر کا شمار الحقیں افراد میں تھا جن کی سیادت آسلیم شدہ تھی لہذا اس کی کلاہ ایک لاکھ کی تھی جس میں جوا ہر است جڑے ہوئے تھے۔ بشرافت و دجا ہت کا معباریہ تھا کہ وہ ایران کے سائٹ اونچے گھرانوں میں سے کسی ایک خاندان کا فرد ہو۔ از آریہ (زادویہ) شہر تیرہ کا کھر نی کے عمد میں حام تھا۔ وہ سیادت میں دوسرے نم برکا مجماعاتا تھا اس لیے اس کی موٹی کی تیمت برکاسس مزار تھی تیں رہے۔ کا کھر اور میں فروخت ہوئی اور اس کی قیمت ایک لاکھنی تھی

اوگراس انها پندانه معاشرت اوراس کے تباہ کن لوازم وضروربات کے اس طرح عادی ہوگئے تھے اور بیتمدن ان کے دیلے ان کے رگ و پئے میں اسس طرح سرایت کر گیا تھا کہ یہ تخلقات ان کی طبیعت تانید بن گئے نتے اور ان سے علیٰ ہونا ان کے بیلے نامکن سا ہو گیا تھا ۔ 'ازک سے نازک وقت میں اور مجبوری کی حالت میں بھی سادہ زندگی اور نیمی سطح پر اُ تر اُ نا ان کے لیے وشوارتھا۔ مدائن کی فتح کے وقت شہنشا وایران یزدگر وجس بے سروسا مانی اور پیشا فی میں وارالسلطنت جمور کر مجا گا ہے اس کا اندازہ دیگانا مشکل نہیں ، گرامس عجلت و پر ایشا فی میں وہ اپنے ساتھ جرسا مان لے گیا ہے اس سے اس فر تبنیت اور معیار تمدّن کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ 'ایران بعد ساسانیاں "کا مصنف کھتا ہے :

ُیز دگرد اینے ہمراہ ابب مزار با درجی ، ایک ہزار گویتے ، ایک مزار عیبیّوں کے محافظ ، ایک مزار بازدار ا

له تاریخ طری ج م ص ۱۱ که ایشاً ص ۹ که ایشاً ص ۱۱ که دیشاً ص ۱۳



و بہت ہے دوسے لوگ لیٹا گیا راور یہ تعاد اسس سے نزدیک انھی کم تھی یہ کھ

ہر مزان شکست کھانے سے بعد بہلی بار مدینہ آیا اور حضرت عمر کی مجلس میں حاضر ہوا تو اس سنے یا نی مانگا - یا فی ایک موٹے سے پیالدمیں لایا گیا ۔ اس نے کہا کرچلہے بس بیاسامرطاؤں گراس جدتے پیا ہے ہیں یا فی بینا میرے نیے مکن نہیں چنانچداس کے بیے تلاش کرے دُوسرے برتن میں پانی لایا گیاجس کو وُہ بی سکا یتھ

ان دو وا قعات سے اندازہ ہوسکتا ہے کمارانیوں کی عا ذنبر کس فندر مگیر گئی تھیں اور وہ مصنوعی زندگی اور سکتفات كے كس قدرعادى اورسادہ اور فطرى زندگى سے كس قدر دور بري يے نتے.

# حکومت کی دولت سانی

اسس عیش بیندا درمسرفانه زندگی کالازمی نتیجه نها که کیکسوں میں اس قدراضافے دوجا بیُں جورعایا سے بیانا قابل بُرشت شابت ہوں ، نئے نئے توانین بنانے جائیں ،جن کی رو سے کسانوں ، ناجروں ، کا ریگروں اوراہل حرفہ سے زیادہ سے زیادہ ال كسيناجا سكے نوبت يهان كر بيوني كرآئے دن كے ان اضا فوں اور بھا رى بھارى ليكسوں نے رعايا كى كم تورد دى اور حكومت كعمطالبات سعان كى معيد بوهيل كئى "ايران بعهدساسانبال" كا مولعت كلساسي :

" کا عدہ ٹیکسوں کے علاوہ رہما یا سے نذرا نے بینے کامجی وستورتھاجس کو ہٹین کہنے تھے ۔ اسی اُٹین کے مطابق عید نوروز اورمہرکان کے موقعوں پرلوگوں سے بجبراً نحائف دصول بکے جانے ستھے بنوزانشاہی ك ذرا أبع آمدنى مي سع بها را خبال كرسب سع اسم دربعه جا كير استي خالصدى آمدنى ا دروه ذرائع تخفی جدیا دشاه کے لیے عنوق خسروی کے طور پر مخصوص نعے ، مثلاً فازگیوں (علاقد آ رمینیہ) کی سوسنے کی کانوں کی ساری آمدنی باوٹ ہ کی ذاتی آمدنی تھی '' ہے

مرتہ خے شام رومی حکومت کے طرز عمل ادراس کی مدوں ادر ایر منیوں کے متعلق مکھا ہے :

مع نشامی رعایا پرلازم تھا کہ وہ حکومت کاٹیکس ادا کرے اوراپنی تمام پیدا وار ا در آمدنی کا دسواں حصہ اور رامس المال کا شکیس داخل کرے ، فی کس ایک رفم مقرر بھی حب کا اواکر نالاز می تھا۔ اسس کے علاوہ رومی قوم کے کچھ وُوسرے اہم ذرا کُع آ مدنی شھے ۔ مُٹلاً جِنگی ، کانیں ، محاصل اسس کےعلاوہ جو قطعات گندم کی کاشت سے قابل ہو گئے ،اورحدا کا ہیں ٹھبکہ پر اٹھا وی جاتیں ان ٹھبکہ (اروں مُرعشارین' كت سقىد براوك كارمن سي تحصيل وصول ك اختيارات فرير اين اوررما ياس مطالبات وصول كرت وبرصوبين ان طيكيدارون كى متعدد كمينيان فائم تنبس، كميني ك ياسس كچه نشى اور محصل

له ایران بعدرساسا نیارص ۱۸ شه تا ریخ طبری چهم سور ۱۹۱ شه ابران بعددساسانیال ص ۱۹۱



مرائم برول تمريخ المين اور ما لكوں - المام على اور ما لكوں -

ملازم تھے جوا پنے افسروں اور مالکوں کے انداز میں میش کرتے اور حس قدر ان کو لینے کاحق تھا اس سے نیادہ وصول کرتے ، وہ لوگوں کو فراغت وراحت کے دسائل سے محروم کرتے اور اکٹران کوغلاموں کی طرح فروخت مجھی کرویتے ؛ لے

رومیوں کے سیاسی طرز کا اور ان کی پالسی کاکسی نے خلاصد میر بیان کیا ہے :

" ایما گلّه بان وُد ہے جوابنی بھیڑوں کا اُون کا طب لیتا ہے نوجا نہیں۔" واقعہ بر ہے کہ ڈوصدیاں گزرگئیں اور شہنشا بانِ روم اپنی فلکت کے باسشندوں کا اُون کا شّتے رہے ( نوچنے کی کوشش نہیں کی ) وہ ان سے بہت بڑی دولت وصول کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ سائٹ بیرونی تیمن سے ان کی حفاظت کرتے ہے۔"

# عوام كى خت تەحالى

روم وایرآن دونوں مملکتوں میں اہل ملک دوعلنی وطبقوں میں تعتبیم ہو گئے تھے۔ان دونوں طبقوں کے درمیان واضح اور بین فرق تنا ، ایک طبقہ با دشا ہوں ، شاہزادوں ، اہل دربار ، اُن کے خاندانوں ، عزیز دن اور ان کے متعلقین و والبت کال اور جائی در ان کے طبقہ با دشا ہوں ، شاہزادوں ، اہل دربار ، اُن کے خاندانوں ، عزیز دن اور دولت مندوں کا تھا۔ یہ لوگ سے اہم ارمیجولوں کی سے پر زندگی گزارتے ، ان کے گھر کے لوگ اور نیچے سوئے جاندی سے کھیلتے اور دورو دولوار کو بھی دیشم و محنواب سے کھیلتے اور دورو دولوار کو بھی دیشم و محنواب سے سے کھیلتے تھے۔

دوسراطبقه کاست کیاروں ،کاریگروں ،الم حرفد اور جھوٹے تا جروں کا تھا ،جن کی زندگی سرا پاکلفت وصیبت تھی ،

یرزندگی کے برجی کیکسوں اور ندرانوں کے بارسے کچلے جارہے تضان کا جراجو ڑاور بند بندمطالبات کے اندر بجاڑا ہوا تھا ،
وہ اس جال کو تو ڑنے کی جس قدر کوشنش کرنے اور جس قدر باتھ یاؤں ارتے وہ جال اور کس جاتا ،اسکھن اور پرمصیبت زندگی ہو دوسری صیبت برختی کدورہ اور نیسے طبقہ کی مہت سی باتوں بین تغل آنا رہے کی کوشش بھی کرتے جس سے اور زیادہ پر لیشان ہو ،
پر دوسری صیبت برختی کدورہ او نیسے طبقہ کی مہت سی باتوں بین تغل آنا رہے کی کوشش بھی کرتے جس سے اور زیادہ پر لیشان ہو ،
خروریات زندگی کی فراہمی میں ان کو وہ وقت اور پر بیشا فی لاحتی نہ ہوتی جواسس نقالی اور او نیسے طبقہ کی بریس کر سف میں ان کو حقیقی بیش ہاتی ۔اس کا نیتجہ یہ تھا کہ ان کا در سرا با کوفت تھی ، ان کا دیا نا ہروقت پر لیشان و پر اگذہ رہتا اور ان کو حقیقی سے دن اور اطبینان قلب کھی طبیر ندا آنا ۔

سركن دولتمندا ورخو د فراموشس مفلس

سراید داری سکشی وضدا فراموشی اورا فلاسس کی بے بسی اور خود فراموشی کے واوانتهائی سروں کے ورمسیا ن

لے خطط الشام (محد كروعلى) ع ٥ ص ١٧ ك ايضاً

معنی اسلام کی دعوت و تعلیم سمبرسی کی حالت میں بڑی ہوئی تنی ، اخلاق عالمیہ اور زندگی کے بنداصول پوری تمدن و نیا ہیں امریک میں اسلام کی دعوت و تعلیم سمبرسی کی حالت میں بڑی ہوئی تنی ، اخلاق عالمیہ اور زندگی کے بنداصول پوری تمدن و دین مریک مشاغل اور تعیشات سے اسس کی فرصت ندتھی کہ وہ دبن یا تخرت کے بارہ میں کچیسونی سی کاشٹ کاروں اور محنت کش کو اس سے افکارو آلام اور زندگی کے مطالبات سکی مبلت نہیں دیتے ہے کہ وہ روزی خوراک اور ضرور بات سے علاوہ کسی اور طرف توجبر کرے سفرض کیوزندگی اور زندگی کے مطالبات نے امریروغ ریب سب کو انجاد کھا تھا اور اسی میں ہرایک مرگرہ ان تھا۔ زندگی کی جی اپنی پُوری قوت کے ساتھ گروش کر رہی تھی جس کی وجہ سے انفین مطلق عہدت نہتھی کہ وہ وہ بن کی طرف تو جرکریں اور روح وقلب کے بارہ میں اور انسانیت کی بلند قدروں کے متعلق غور کرسکیں۔

حضرت شاه ولى الله رحمة الله عليه (م ١١٤٩هه) نع ابنى جليل القدر تصنيف (حجة الله البالغه) مين ما قبل السلام كى الصورت عال كى يورى تصويح يني سبئ وه فرمات بين :

"صدیوں سے آزادا نہ حکومت کرنے کرتے اور وُنیا کی لذنوں میں منہک رہنے ، آخرت کو کمبسر مُول جانے اورشیطان کے پُورے اثر میں اُنہا نے کی وجہ سے ایرا نیوں اور دومیوں نے زندگی کی اُسانیوں اورسامان س رائش میں بڑی مُر شکا فی اور نا زک خیالی پیدا کرلی بھی ،اورانس میں سرقسم کی تر تی اور نفاست میں ایک مسر سے مبتقت ہے جانے اور فو کرنے کی کوشش کرنے تھے ، دنیا کے مختلف گوشوں سے ان مرکزوں میں مجے بڑے ابل مُهزاور اہلِ کمال جمع ہو گئے تھے جراس سامان اُرائش وراحت میں زاکتیں پیدا کرنے تھے او نني نني ترامش خراش كالنة نقطي، ان يرعمل فورًا شروع بهوجا ما تنها اوراس بين برابر اضاف او رحب قد تين ہوتی رہتی تخیب، اور ان با توں پر فخر کیا جاتا تھا، زندگی کا معیا را تنا بلند ہوگیا تضاکرا مرا میں سے کسی کا ایک لاکھ درہم سے کم کا بشکا یا ندھناا ور تاج بینناسخت معیوب تھا، اُگرکسی کے پاکس عالی شان محل ، فواره ، حمام ، باغات ، خوسش خوراک اورتیار جانور ، خوسش روجوان اور غلام نه بوت ما کهان میں " كلفات اوربياس و پوشاك مېرتم قبل نه ېونا نويم شېموں ميں اسس كى كو ئى عز ت نه ہوتى ، اس كي قصيب ل بہت طویل ہے ، اپنے ملک کے با دشاہوں کا جرحال دیکھتے اورجائتے ہواس سے قیاس کرسکتے ہو '' بر تمام کلفات ُان کی زندگی اورمعا نشرت کا جزو بن گئے نتھے ،اور ان کے دلوں میں اسس طرع 'ج گئے تھے سرکسی طرح نکل نہیں سکتے تنصے ، اس کی وجہ سے ایک ایسالاعلاج مرض پیدا ہوگیا تضاجوان کی پوری شہری زندگی اوران کے بیرے نظام نمذن میں سابیت کرگیا تھا۔ برایک مصیبت عظلی تھی جس سے عام وخاص اورامير وغربب ميں سے كو فى محفوظ نهيں رہاتھا - ہرشہرى پر ببريْر تعلّف اورامبرانه زندگی السيئ سستط

له شایان و بل اورمغل بادشا بون كاطرف اشاره ب -



ہوگئی تھی جس نے اس کو زندگی سے عاجز کردیا تھا اور اس کے سربر فی وافکارکا ایک پہاڑ ہروقت رکھا دہا تھا۔ بات بہتی کہ تکفات بہتی قرار رقبیں عرف کیے بغیر عاصل نہیں ہوسکتے ستے اور یہ رقبیں اور بھیں عرف کیے بغیر عاصل نہیں ہوسکتے ستے اور ان پر بے پایاں و دلت کاشت کا روں ، تاجروں اور دُوس پیشہ وروں پر محصول اور ٹیکس بڑھانے اور ان پر تنگی کیے بغیر دستیا ب نہیں ہوسکتی تھیں اگر وہ ان مطا ببات کے اداکر نے سے انکار کرتے تو اُن سے جنگ کی باتی اور ان کو مزا بیاں کو مزال کر گئے جن سے کی باتی اور کاسٹ کی ایک میں اور گئی ہے اور محمد و بنا لینے جن سے آب باشی اور کاسٹ کی ان کی بیا تا اور صوف خدست کرنے کے لیے ان کو بالاجا تا ہے اور محمنت و مشقت اور جو انی زندگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کسی وقعت سرائٹی نے اور سعاوت اُنٹروی کا خیال بھی کرنے کا موقع اور مہلت نہیں ملتی تھی ، بساا وقات بُورے ملک میں ایک فرد انشر بھی ایسانہ ملت جس کو اپنے دین کی فکرا ور اسمیت ہوتی ؛ لہ

ك حية الله البالغد إب اقاصة الاستفاقات واصلاح الرسوم -



# مستقل اسلام میں اخلاقی فکر کا ارتقار

# واكثرم حمدعبد الحق انصاري

ابتدائے اسلام میں اخلاق مینین ایک علم کے وجور میں نہیں آباتھا گر معیض اخلاقی سائل پر مختلف طبقوں میں خور و فکر کا آغاز ہوچکا نما ۔ اخلاقی آئیٹلیل کا ٹلکیل کا ٹل بھی خشروع ہوچکا نما تیمسری صدی کے اواخرا اور چر بھی صدی کی ابتدا بیں اخلاقی نظریات ہست حدیک واضح اور مرتب ہوچکے نصے گراخلافیات کو اجمی سیاسیات ہی کا جزیم بھا جا رہا تھا سجیٹیت ایک مستقل علم سے اخلاقیا ہے کا آغاز اسلام میں سب سے پہلے مسکویہ (م ۱۲ م ۲۵ مروتا ہے۔

پر خفیفت ہے کوسلا نوں کے اخلاقی نظر پایت اور آٹیٹر بل کے نشووا زلقاد پر دوسرے افکار ورجیانات، ندا ہیں اور توموں نے بست گهرا اثر دالا ہے۔ تیکن اخلاقی زندگی کی تعمیر اور اخلاتی قدروں کی تشکیل میں جرمقام قرآن وسنت کا ہے، وہ کسی دُوسرے عامل کا نہیں ہے۔ اخلاتی فکرمیں نے مسأمل کی آمد، پرانے تصورات کی نٹی شکیل اور اخلاقی اُ ٹیڈیل کی نٹی تعمیراس وقت یک بخر ہی مجمی نہیں جاسکتی، وب کک کرفران وسنت کی اخلائی تعلیمات میش نظر نر بوں۔ بالخصوص حبب کک کرخدا، اکرن اور رسالت سے بارے بیں اسلامی عقا بدسامنے نه مهر اخلاقی زندگی کی تعمیا *و ر*اخلاقی قدروں کی اضا فی قدر وقیمت کے نعین میں بنیادی اہمیت کے امل ہیں۔ قرآن دسنت کے اخلاق کابیان منلف کتا بور میں ملتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اکٹر قرآن مجبد کی الیسی آیات اور ایسی مدینیں ج*ئ كردى مبا*تى مېر، جن مير كو ئى اخلاقى حكم بېونا ہے۔ اس كى كوشش نهيں ہوتى كەمئىلىنى اخلاتى مسائل بپر قراك دسنت كا نقطهٔ لط معلوم کیاجائے اور بہ تو بہت کم مہزنا ہے کمراسلامی عفاید ، اخلاقی نکرا وراخلاقی زندگی کوجس طرح متاثر کرتے ہیں ان کی وضاحت کیجاً عام طوربر قرآن وسنت کے اخلاق سے زبل میں جو چیزیں بیش کی جاتی ہیں ان سے صدر اسلام کی اخلاقی زندگی کا ایک نقشنا سامنے ضردراً مبانا ہے۔ نگریہ نقشامی نامکمل اورغیرمتوازن ہوناہے بمیؤنکہ اس میں اخلاقی زندگی کا ہرمپاد اپنی ا منیا فی اہمیت سے ساترا الجرم نہیں آبا اوقات ان پہلوٹوں کواجا گر کرے میش کیاجا تا ہے، جوجا مبیت یامغرب کی اضلاقی زندگی سے نمایا ں طور پرمختلف ہے ہیں۔ على كلام كا اوّلين مقصداً سلامي عقابدكي نومير وتفهيم شي ليكن عقابير سيصنمن ميں معض اخلاقي مسأمل برجبي احيى مجتبير كلام كي كتابون مين طبي أسلامي اخلاق ك مطالعة بين عمر ما اخلاقي نكر كابير بيلونظر سے اوهبل ريا ہے۔ اس كى طرف خاطر نوا و توجر نه بن کی گئے ہے ۔ اس گوشے کا مطالع مسلما بزل کے اخلاقی کار پر قرآن وسنٹ کے انزائند دریا فت کرنے کے سیسیے میں بے صدا ہم ہے ۔ اس بهاوست غفلت کی وجرست عموماً برسوچاجا نے نگا ہے کہ اسسلامی آئیڈیل اوز فدروں سے مطالعہ سے میالب علم کو یا تو فلسفہ کی طرف نوم كرنى جاسيه باتصوّ م كى طرف ـ

ذيل كمصفحات ميں اسلام كم ابتدائي ساڑھے يمن سوسال سے اخلاقی فكركا ابک مربوط مطالعہ مييش كياجا تا ہے۔ ير وُہ

۔ رورہے ، حب بمعلم اخلاقیات بجثین ایک تنقل علم کے وجود میں نہیں آیا نھا جسٹیات ویل میں اتنی گنجا بیش نہیں ہے کر تفصیل سے باتیں کی جائیں۔ ہم صرف اختصار کے ساتھ لعص اہتم صورات اور رجمانات کی وضاحت براکتفاکر س گے۔

فران دسنت کی نظر ہیں زندگی دوم حلوں میں نقسم ہے گردونوں مرجلے ایک دُوسرے سے سے تھ است میں اختلاق بے صدر کوط ہیں۔ ایک مرت ہوت ایک عظیم سے بیلے کا مرحلہ ، دوسراموت سے بعد کا۔ بلاث برموت ایک عظیم تغیرے *بین زندگی موت پنیم تہیں ہو*تی۔ دوسری زندگی ایک نئی زندگی ہوتی ہے ، بین پہلی زندگی سے منرمنا نی ہوتی ہے اور نراس سے كيم منتلف وراصل زندگي أيك وحدت اورابك تسلسل ب،اس وحدت وتسلسل كا تقاضا به كرزندگي كانبر اعظم نرصرت اسس دنیا سے متعلق جوادر نرمحض اُس دنیا سے ، ملکہ دونوں کی مطلائی برحاوی ہو۔ فراً ن مجبیر نے اہلِ ایما ن کو جنعلیم دی ہے ، وُہ برہے ؛ ربيّنا اننا في السدّ نها حسينة وفي الأخسرة السيرياري البهرونيا بين بهي مجلا في عطا حسنة وقناعذاب الناس ـ

فرمائیے اور اُخرت میں مبی ۔ اور سم کو اُگ کے عدا سے محفوظ رکھیے ۔

ا س تعلیم کا تقاضا بہ ہے دنیا کی سجیلائی کو آخرت کی معبلائی کا محص وربیہ فرار نہ دیا جائے بکہ اس سمو ندا سے خور مقصور محبا جاگ اسلام نے خیر کا جرتصة رئیش کیاہے ، دنیا کی فلاح اس کا جزولا بنفک ہے۔ نو آن وسنت میں زندگی سے مخلف پہلووں ( سماجی معاشی ادرسیالی) کی تعمیرواصلاح کا بوابتهام مناہے ، وہ اس حقیقت پرشا ہر سے ۔ اُسلامی آئیڈیل کسی ایسے فروکا آئیڈیل نہیں ہے ، ج سماج سے انگ رہتا ہو بکدایسے فود کا ہے جوسماج کا فعال اور مرگرم کا رکن ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی اور سماجی زندگی وونوں کو قرآن وسنست میں ایک کل مجما گیا ہے۔ بنیانچ وا کن دسنت کا تصور فلاح الفرادی ہی نہیں بکدساجی سی ہے دیات ونیا میں سماج کی جو ا ممیت ہے ، وُہ توہے ہی ۔ آخرت کی زندگی کا نشٹ مجی جو قرآن وسننٹ میں متباہے ، وُہ بالکل انفرادی نہیں ہے ملکہ ایک طرح کی سماجى زندگى كىشىئىدا سلام ميں جوا بمييت ساجى تعلقات ، جماعتى فرائص اورامر بالمعروف ونهى عن المنكرا ورجها وكوحاصل سبے - اس كى وجربي بكراسلام كاخر كانصة راجماعي ب- ساج ئ كربزيا اجماعي فلاح سيد بعلقي أبيب برم قرار دياكيا بدراس كي امبازت صرف ان انتها ئی ما لات میں دی گئی ہے جن میں دہنی فراٹھن وار کا ن کی اوائیگی ٹامکن ہوجا تی ہے ، گرایسے ما لات میں بھی ظلم و فساد کے خلاف جہا د کورسول اللہ د صلی املهٔ علیہ وسلم ) نے بہینشہ عوبمیت ہی قرار دیا ہے لگھ

له قرآن ممبیروا منح طور پربتانا ہے کہ ایک نیا ندان سے افراد آباء ، ابناء اور ازواج حنت میں *ایک* سانتے رکھے جانیں گے بیشر طبیکہ وہ صالح ہو (۱۳؛ ۲۷؛ ۲۸؛ ۸۰؛ ۵۲؛ ۲۱) رقراًن پرجی تباتا ہے کر رفقا د اوراصحاب اجماعی طور پر رہیں گے ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلات کوئی نغف نر برگا۔ ایک دوسرے کو کمیات بیش کریں گے ( ۱۵ : ۵۷ – ۷۷ ) ان کامعاشرہ برائیوں سے پاک اور باہمی الفت اور مجست سرشار به گا د ۸۰؛ ۵۷؛ ۵۹؛ ۵۹، ۲۹؛ ۱۰؛ ۲۰) چونکرجنت کی زندگی شالی زندگی به دگی رالازم پیچراس میں انسان کے سماجی حذبات کی سیکن کا موقع ہو۔ کے اس مفہوم کی مدیثیں بہت میں۔ یہاں صرف ایک مدیث نقل کی عباتی ہے ۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا ( ابنی برصفی آیندی



اگرچے دنیا اور آخرت دونوں کی مجلانی فی نفسمقصو و ہے ، کین دنیا کی مجلائی کو آخرت کی مجلائی کے مقابلہ بیں تربیج حاصل ہے۔ اس کی وجر پہنیں ہے کہ فلاح دنیا فی نفسمقصو دنمیں ہے بعکہ بہت کہ دنیا کی زندگی آخرت کی ابدی زندگی سے مقابلہ میں چندروزہ ہے۔ سزید پر کہ دنیا کی زندگی دواعتبارے محدوو ہے ، ایک پر کراس میں دین سے بہت سے حقایت کا مشا برہ نہیں ہوسکتا۔ دوسرے پر کراس میں اعمال کے پڑرے نتائج برآمد نہیں ہوئے میں اور نہ ہوسکتے ہیں۔ اس دوگو نہ حقیقت سے نتیج میں دنیا کی زندگی ایک آزمایش ہے چو کہ انسان کا آزمایش اس ہیں ہے کہ دونر میں پر خدا کی خلافت سے ذائص انجام دے۔ اس لیے دنیا کی مجلائی آخرت کی مجلائی سے بیٹے شرط لازم بن جاتی ہے۔ دنیا کی مجلائی سے بے اعتبائی آخرت کی فلاح سے امکانا سنٹھ کرسمتی ہے۔

قرآن دستند کے خیر بین جم وروح دونوں کی رعا بیت ہے۔ بعد کے فکر نے جم وروح اور مادی ورومانی خیر بین جرتفا دنمایاں
کیا ہے، اسس کی نائید فرآن مجید ہے نہیں ہوتی ہوتی ہوتی اور روحانی مسرتیں دونوں ہی خیر کا ہز ہیں یہانی لذتوں میں فی الحقیقت کوئی
برائی نہیں ہے۔ دنیا فی فقسر زمیلی ہے اور فربری ۔ اسس کی برائی اور مجلائی اس طریفیزندگی پر نحصر ہے جے انسان اختیار کرتا ہے مسجیت کا
نیصتور کہ زمین پرانسان کا ورود متعوط کے ہم معنی ہے اور گنا واقول کی سزاہے ۔ اسلامی عقیدے کے منا فی ہے۔ قرآن مجید جیا ہے وئیا کی
تعمید واصلاح کوسادت کا لازمی جز قرار دیتا ہے۔ اسلام میں نذرک دنیا کی کوئی گئی ایش ہے اور زہی دنیا کی لذتوں سے بالعلید دست کنس
ہرنا جائز۔ فرآن مجید نے دہبا نیست کو برعت قرار دیا ہے اور رسول الشمیلی الشعلیہ وسلم نے اسلام سے نماری فراد وہا ہے ، اور دھبائیة
فی الاحسادہ ہے۔

افران دسنت نے جو آئیڈ بل میش کیا ہے ، اس میں انسانی شخصیت سے سے کسی جزئی لفی نہیں کی گئی ہے یفل و وجدان ، ذوق و سخیل ، جذبرو اصاس ، سب کو اس سے صبحے منعام پر رکھا گیا ہے۔ اگر جرافراد کی زندگیوں میں ان هناهر کی اضافی اہمیت گفتی بڑھتی رہتی ہے ا لیکن انفرا دی حالات وصلاصیتوں کی رعایت ہے با وجو داسلام نے بر بھی نہیں ہے ندکیا کر ایک جزئر و دوسر سے جزیز فر بان کر ویاجائے بازندگی کے ایک بہدوکو اس تعدرا ہجارا ہائے کہ ووسر امپدو کھل ہے وہ جائے ضائے دسول نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ فرما نی ہے کر آپ سے اصلامی امترائے زندگی کے کسی پہلو کو ایک خاص صدسے زیادہ نر دبائمیں ہے۔ اسلامی آئیڈیل میں جذبہ اور عمل ، فکراورا حساس ، رُوح اور حبم کا ایک جبین امترائے شال کے طور پر مجب کو لیسنے ۔ اسلامی آئیڈیل میں حب اللی کو جو بلنہ مقام حاصل ہے ، وہ ظاہر ہے گرجس محبت کی تعرفیت تو ان وسنت میں آئی ہے ، وہ زاجذ یہ ہی نہیں ہے بکہ وُہ قوت ہے ، جوان گوناگوں اعمال کی محرک ہوتی ہے ، جواسلام کو پسندا ورمطلوب ہیں ۔

(بقیرحاسنبیسفوگزشته) کون لوگ سب سے بهتر چی به فرمایا : وه جرخداکی را و پین جان دمال سے جهاد کرتے ہیں۔ پھرسوالی کیا گیا : ان سے لبد کون لوگ بهتر چین به فرمایا : ده لوگ جزننها پهاڑوں پر رسبتے چین اوراپنے رب کی عبادت کرنے جین توسری دوایت میں ہے کداپنے رب نقصان نہیں پہنچا تے۔ امام نو وی : رباض الصالحین ، با ب استحباب العزلة عند ضاد الناس والا زمان ، بجوالد بخاری ومسلم۔ بله قرآن مجید ( ۲۲ : ۲۲ )

سله الا م نو وی نے اعتدال و توسط کے ذیل میں بہت سی صریثیں میش کی ہیں۔ ریاض الصالحین : باب الاقتصاد فی الطاعت -

ملان کی زندگی فرمرداری اور جواب دہی کے ایک گرتے اصابی سے سرشا رہوتی ہے۔ بیعقبدہ کہ ہر فرد کو ہم ود ماغ سے ہر فعل کے اپنے فعد اکے سامنے جواب وہ ہونا ہے۔ اس سے شعور پرجا وی رہنا ہے ، جس کے تیجے ہیں اکس کی بوری زندگی خواہ وُہ وا تی ہو باسماجی ، ایک فریفہ ہو تی ہے گرمسلمان اس فریف کو فارج سے ڈالا ہوا ایک بارنہیں ہمجتا بکدیر تواس کے داخلی اصابی فرمزاری کی ترقی اور فال صورت ہے ، جوانسان کو دوسرے جانوروں سے متنا زکرتی ہے ، نامکن ہے کہ ذمرزاری اور جواب دہی کا یہ گہرا شعوراسلام کے تعتر ذخر کو منا تریز کرے۔

خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اگرچر بہت وسیع ہے، لیکن اس تعلق کا ایک مخصوص کیلو بھی ہے، جس میں نمازا وردُعا ، ذکر وضکر وغیرہ اعمال تنا مل ہیں۔ زندگی کے آئیڈیل میں عام انسانی اخلاق سے علاوہ تعلق باللہ کا پیخصوص کیلو ٹری اسمیت کاحاس ہے۔ انسان ابتدار میں تعلق باللہ کے متلف طریقے اضلاقاً واحب محجد کرافتیا رکڑنا ہے۔ مگر روحانی نز قی کی بلند منزلوں میں یہ طریقے اور اعمال تعاضا سے طبیعت بن جانے میں اور جواب و بھی اور خوف کی مبگہ ارادت و مجست مے لیتے ہیں۔

قرآن دسنت سے اخلاق کا ایک اہم پہلویہ ہی ہے کہ ان میں تمہیں اخلاق سے متعین اصول وصنوا بط سلتے ہیں۔ انسان سے بیطلوب بزنا ہے کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کرے۔ بنظام اِسے اخلاق کا فقتی تصوّر کہا جا سکتا ہے ،کیکن اسلامی اخلاق اس تصور سے بہت مختلف ہے۔ اسلامی اخلاق میں فرو کامحص برکام نہیں ہے کہ وُہ قرآن وسنّت کے اخلاقی اسکانات حفظ کرلے اور لنجی غورو فکر کیے اضیاں

له حفرت الوبكرة اود صفرت بحرة برك صانب الرائے تئے۔ رسول المدّ صلى الله عليه وسم مختلف دينى اسياسى اور معاجى مسائل ميں ان سے مشورت كرنے تئے حضرت الو مرتق اور حضرت بحق اور خالدة اسلام كے بهتر بن قائم ين عبين تئے يرحضرت بيتان أور حضرت عبدالرطن ابن عوف ابنى فروت اور خدمت المن معمود اور حضرت ابن عباس علم و تفقه بيس مننا زيتے يرحضرت الله أس تخصف يجول ين عالم بي منا رستا الله من الله منافق من منا رستا الله منافق الله و منافق الله منافق من منافق الله منا

ر اینے مالان پرنطبق کر دے ۔ قرآن وسنت میں عوماً جراخلا فی اصول وضوابط طبتے ہیں ، وہ بہت عام ہیں ۔ مثال کے طور پر ؛

ان اللّٰہ یاصر بالعبدل والاحسان وایتاء دی بے نتک اللّٰہ نعالی عدل وراحسان اورا ہل قرابت کو

الفر بیلی وینبھی عن الفیشاء والسن کی والسبنی ۔ وینے کا تھی دیبا ہے اورفیش ، منکر اور طلم سے منع

اں ہابیت پڑھل کرنے کے لیے بر طوری ہے کہ انسان کو مثلاً بیمعلوم ہو کہ عدل سے کیامعنی ہیں۔ اگرچرانسان کو عدل سے مفہوم کے نعیبی میں فران وسنت سے مبینے قیمیت ہوا ہے۔ کہ انسان کو مثلاً بیمعلوم ہو کہ عدل کے تعایف معلوم کرنے کے لیے ہمیشہ غور و فکر کے نعیبی میں فران وسنت سے مبینے قیمیت ہوا ہے۔ کہ عزورت بڑھی کی داس سلسلے میں بیات کی عزورت بڑھی کی داس سلسلے میں بیات میں بیات میں بیات میں ہوتا ، بلکہ میں بیات میں بیات میں کہ کے اس میں کرنے کے لیے کو ماکسی ایک اصول سے نطقی استغباط کرنے کا مشلد نہیں ہوتا ، بلکہ متناف اصول سے نظرین بیات کی اس کے نائج کو رکھنا اور جانچنا بڑتا ہے۔

کسی موقع رضیح طرزِ مما متعبن کرنے کے لیے نتائج ادرعوا قب کو محوظ رکھنا قر اَن دسنیٹ سے نابت ہے۔ قراَن مجید کی بیر آیٹ مثلاً اس اصول کی نشان دہی کرتی ہے :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها نزوانيا بانه الاردن بي سے بانده لينا چاہيے اور نر على البسط فتقعد ملومًا محسورًا - بالكل بى كول دينا چاہيے تاكد كچيا نے اور ترش ت بونے كي نوبت نرائے -

ابسائھی بڑنا ہے کومتو تی نتائج کی شکینیت وام کے ارتکا ب کومائز قرار دے دبتی ہے مبیبا کومین شدید مالات میں کم خنزیر پاٹسراب سے استعال کی امبازت دی گئی ہے یا حبیبا کو قتل ناحن کو روئے کے لیے علط مبانی کی یا دُوسروں کوشر سے محفوظ رکھنے سے لیے غیبت کی یا روایات کی محت معلوم کرنے سے لیے عبس کی یا بائمی تعلقات کی اصلاح سے لیے کذب کی امبازت دی گئی ہے کہ

قران دسنت کی نظر میں گوہ عمل صائب نہیں ہے ،جواس کی ہایت کے بطا مبرطا بن ہو بکراس عمل کا محرک بھی سیح ہونا صروری ہے : "ا نساالا عسال بالنسیات" مشہور عدیث ہے، وہی اعمال حقیقت میں صائب اورس ہیں ، جو غدا کی رضا کے لیے کیے جائیں لیکن اس کھ مرکز میمنی نہیں ہیں کہ اگر نبیت درست ہوتوا عمال بھی لاز ماضیح ہوں گے۔ نبیت کی صحت سے ساتھ عمل کا اخلاقی اصولوں سے مطابق ہونا ضروری ہے ۔ اس دُوسری شرط کی ایک شتی میرچی ہے عبیا کر اوپر بیان کیا گیا ہے کہ عمل لینے تنائج اور عواقب سے اعتبار سے معائب اور حسن اور

له اضطراری مانند میں مجم خزیر سے استغمال کی امبازت قرآن مجتین به ۱۲۰۰۱ و ۱۲۰۰۱ و ۱۲۰۰۱ شراب سے استعمال کی امبازت نقر کامشری مشاد ہے۔ ۱۲۰ اماری المباری مصرم ۱۹۰۰ استوال کی امبازت نقر کامشری مصرم ۱۹۰۰ استوال کی امبازت کے لیے طاحظہ ہوا مام غزالی و احیاء العلوم و دارا مکتب العربیّذ الکبری مصرم ۱۹۰۰ ۱۹۰ اداما مردوی و ریاض الصالحین و باب بیان مالیک اورام مردوی و ریاض الصالحین و باب بیان مالیک میں الغیستر -



نفائے اللی کے صبح منی ادرعام اخلا فی محرکارت سے اس کا تعلق دغیروا پیے سوالات میں ، جواگرچہ قرآن وسنّت کے اخلاقی نظریہ کے فہم کال کے لیے نمایت ضروری میں مگران ریفنگوی بیا گنجانیش نہیں ہے۔

اعمال کی زرداری کے بارسے میں فرائ مجید کا نظریہ فا بل خفیق ہے۔ اشاعرہ کسی معلصن کے سلسلے میں انسان کواس لیے ذردار سیحتے ہیں کہ ختریا ہے اس کے کرنے کا تکم ویاہے معزلہ انسان کو اس لیے ذمرار فرار دینے ہیں کر پیقل کا تھم ہے۔ ودنوں گروہوں کے نظر پاین ان سے ما بعدالطبیعاتی اور دبنی نصورات سے اس فدر مربوط ہیں کہ آزاد اندطر لینہ سے اس سوال پر قرآن وسنت کا موقف متعین نهبر كياما كساب بنطام قران مجيدي كيات دونون بي خيالات كي نائبه كرتي مين اورغالباً صبح نظريدان دونون نظريات كاا متزاج بهو كاسه البيي آبات توب نماريين ، جن مين فرايا گيا ہے كمان تعالى نے فلاں اور فلاں عمل كو داسب قرار ديا ہے اور فلاں فلاں عمل ياشنے كوحسرام كرديا ہے۔ رُوسرے نظر بركى نائيد ميں بياكيت بهت واضح ہے ? ولا اقسم بالنفس اللوامة " (20: 1) نفس بوامر ياضميرك وجود کی مائیدے یہ بات لازم آتی ہے کرانسان سے اندرایک قوت البہی ہے ، جوز صرف ٹرکے ارتکاب پر ملامت کرتی ہے جکم خیر کا حكم منى سبع - ندكوره بالاأسين كے چندا يات كے بعد تى بيات من سبعة بل الانسان على نفسه و مصابي و لوالقى معا ذيوه " د انسان ا ہے نفس پر آپ مجر گوچر رکھنا ہے ، اگرچہ وُہ اپنے اوپر طرح طرح کے بہا نوں کے پر ایسے ڈال لیٹا ہے ،

خیروننه صائب وغیرصائب سے علم سے بارے میں بھی فرآن مجید کا نقطہ نظر اشاعرہ اور معتزلہ کے نظر مایت کے ورمیان سے اوم ہونا ہے بھس وقبع کے علم کا انحصار نہ تومحض شرع بہتے ادر مزعقل ہی ان سے ادراک کے بلیے کا فی ہے۔ قرآن وسنت کی داضح تعلیات کی موجود گی میں اشاعوہ کے اس نظر برکی تا تیدی صورت نہیں ہے کہ بعین حسن وقع کا علم شرع سے ہونا ہے گرمغزلد کی اس رائے کے حیٰ میں کر بعض حسن و نبی کا علم عنفل سے ہونا ہے ،صرف ایک ایٹ میٹی کی جا رہی ہے :

ونفس وماسوها فالهمها فحبورها و تعمد دانسان کے افغس کی کراسے درست

اكك حديث عبى اس نظريركى نائيدىلى بهت واضح ہے :

ياوالصنة استفت قلبك واستفت نفسك السبر مااطعان البيبه القلب واطمأ نبيت الهبييه النفس والاشعرماحاك في صدرك و تردد فىالنفس وان افتاك الناس ـ

دمندامداین صنبل س ، ۲۲۸)

رسول التُرْصلي التُرعليه رسلم نے فرما با ١١ سے وابصد! ا پنے ول سے پوچیا کراورا پنے نفس سے نتوی بیا کر۔ نیکی وُه ہے جس سے ول اور نفسس میں طمانیت پیدا هواورگناه وه ب جودل مین کھٹکے اورنفس کوا دھیڑی میں ڈال دے راگرہ لوگ تھے اس کا کرنا جائز ہی

بنایا ٔ اورانسس کواس کی نیکی اور بدی الهام کر دی ۔

ان دونوں نظر ہائے کی طبینی سے سامے بیصدیث فابل غور ہے۔

ا بن سعوًّ کتے ہیں کم رسول المدصلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کرا ملہ نے ایک شال بیان کی ، کیک راستنہ سیدھا ہے اوراس کے

تجبوں نہ نتائیں۔

وونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں تھلے ہوئے وروا زے ہیں اور وروا زوں پر پر دے پڑے ہُوئے ہیں اور را ستذمے سرے پرایک داعی محرًا اُبُواسید، جربچار کرکه ریا ہے: سبیصے راست بربیلے جائو، اِدھراُدھرمند ندکرد اور اس داعی سے علاوہ ایک اور داعی ہے۔ جب کوئی بندہ ان دروا زوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا جا ہے ، تو دوسرا داعی پ*کار کر کہ*نا ہے کمافسوس ہے تھے ہر، اس کونہ کھول ۔ اگر تواس کو کھولے گا ،اس سے اندرواخل ہوجائے گا۔ برمثال بیان کرے رسول المترصلی اللّه علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح فرما نی: سیدھا رات تواسلام ہے اور دلواروں کے دروازوں سے مرادوہ جزیں ہی حضیں خدانے حام فراردیا ہے اوران کے پرودں سے مراد اکنڈ کی صدود میں اور وہ داعی جراستے کے سرے پر کھڑا ہے ، قرآن ہے اور وہ دوسرا واعی اللہ کا واعظ ہے ، جو ہرمومن سے ول میں موجود ہے (مشكونة: بإب الاعتصام باكلتاب والسنتة بحواله احمد، نريذي اورسهفي)

النسان ابنے انمال کا در دارہے۔ اس تقبقت کی وضاحت مختلف آیات میں کی گئی ہے:

ك نفس بماكسبت مهينة (٢٠: ٢٠) البوم تجنى كل نفس بماكسبت لا

ظلم البيوم ان الله سريع الحساب -

(14:14.)

۔ ہرشخص اپنےا عمال کے بارے میں ماخوز ہوگا ۔ س شخص کواس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ا ج د کسی پر سکونی ظلم نه برگا-امدُتعالی بهت - جلد صاب لبينة والاست.

انسانی ذر داری سے اس نظرید سے خلاف لعبض گردہوں نے قرآ ن محبد کی وہ آبات نقل کی میں بجن میں خدا کی غیر محدود قدرت کا .. وکراً پاہے۔ گراس سیسلیس دوباتیں شینے طرد ہنی جا ہتیں، یہ خیال کرامڈ تعالی کی غیرمحدود فدرت والی ایات انسانی دمراری کی تائید کرنیوا لی رًیا ن سے متضارب میں رزیادہ سے زیا دہ ایک استخار جی نتیجہ ہے ۔ قرآن مجید نے اعمال انسانی کی ومرداری مجھی اللہ تعالیٰ کی طرن منسوب نهیں کی ہے۔ دُوسری بات برکر سب سبی انسانوں نے اپنے اعمالِ برکی ذرواری خدار ڈوالی ہے اوراس کے لیے خدا سے غیرمحدور علم و تدرت كاسهارالياب، توالد تعالى في اس فعل كوطن وتحمين ورافترا بهي قرار ديا بهي :

سيقول النينا شركوا لوشاع الله مااشوكنا و لا آباؤنا و لا حرمنا من شي كذب الدين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لن ان تبعوست الاالظن وإن إنتم الا تخرصون-

(179:4)

جن لوگوں نے شرک کا دھنگ اختیار کیا ہے ، وُہ كهين مح اگرالد جا ښا تومم ادر بهارك باپ دادا شرک ذکرتے اور نکسی جزرو (اپنی رائے سے) سرام ٹھہرانے سو (وکھیو) اسی طرح ان ہوگوں نے بھی دسياني كو، صلاياتها ، جوان سے پيط گزر تيك بير. بهان بمكرا خين بالآخر، مارك عذاب كالمره چھنا بڑا (اے بینمبرا) تم کهوکر کیا تمها رے پایس علم کی روشنی ہے ، جسے ہما رے سا منے بین کر سکتے ہو؟ اصل برسبے کرتم بیروی نہیں کررہے ہو مگر وہم



ادراً کل کی اور نم اس کے سوا اور کچیو نہیں ہو سمہ بے تھے برجیے بائیں بنانے والے ہوں

قران وسنت سے افلاق سے برچند بنیا دی کات ہیں۔ رسول فعاکی زندگی اس ائیلی کامل تصویر تقی ۔ آپ نے قرآن مجیر ہے۔
اخلاقی اصولوں کوزندگی سے سا رسے شعبوں میں نا فذفرا با۔ ذاتی زندگی ہویا ساجی، قومی مسائل ہوں یا بین الاقوا می آپ نے ان اصولوں
پران کی نئی شکیل کی ۔ وُہ افراد جا آپ کی رہنمائی اوزنر بہت میں اس ظیم اخلاقی تجربے سے گزرہے ۔ ان سے اندرا پرست نیز اخلاقی بصیر ست
پیدا ہوگئی رجر کواگرچا بینے نظریا تی خوصات اور مضرات کا بخوبی شعور زنر تھا لیکن وہ ایک طوبل عرصہ تک زندگی کی اسلامی تشکیل سے سیاے
کافی تا بت ہُوئی ۔

اسلامجین تیزی سے ساتھ جیلا، اسی تیزی سے ساتھ مسلم معاشر سے کوئے نئے مسائل مین اسے ہواس کی اخلاتی بھیرت کے جانے چینج تھے۔ دوسری اور نمیسری صدی سے فقہانے ان مسائل کو بڑے کا میاب طریقے پول کیا ۔ اس عمل میں اصحاب فقد دھیرے وحیرے ان نظر پاتی مندو ضانت سے واقعت ہونے لگے جوان کی اضلاقی جیرت کی منیا دہیں تھے ۔ ان نظر پاتی مسائل سے شعوری فہم کی غرورت لعف دوسرے عوال سے نتیج میں بڑھتی گئی۔ جولوگ نئے نئے اسلام لائے تھے ، وہ ان مسائل کو فراموش نہ کرسکتے تھے ۔ جہوں نے صدیوں پریشان رکھا تھا، وہ ان مسائل کا حل اسلام سے چاہتے تھے ۔ نئے دین وعقیہ سے گہری اور مخصاند والب تگی سے لیے اس کی قدروں اور اس سے آئیڈیل کا ہم فہروری تھا۔ بھر دُوسرے ذاہیب سے جولوگ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام کی اشاعت اور اس سے خلاف اعتراض سے جواب سب سے زیادہ اہم عامل یونانی علوم وفنون کی اشاعت شاہیت ہوئی جس سے اخلاقی اصول ونظریات کو بھی مدتل طریقیہ پر میش کیا جا است مائل کی قابل فہم توجہہ کی طرورت شدید ہوگئی۔

کرافلاتی فکر کی تحریب جس فوری میب سے بموئی، وہ سیاسی تھا۔ بنوا میتہ نے اپنی عکومت کی توسیع اوراستھام کے لیے ظالمانی طریقے اختیار کیے۔ وشنائی فکر کی تحریب جس فوری میں میں میں میں میں میں ہے۔ کے لیے انہوں نے اپنے مظالم کوخدا کی مشیت اور اپنے کارنا موں کو تقدیراز کی قرار دیا۔ اس نظریہ کی خالفات بھوئی۔ ایک گروہ نے انسانی ذور داری اورائزادی اورائ کی اشاعت شریع کروں کو اپنے فکر کی نظیم میں کوئی نہوئی زئمت پیش آئی۔ اگر انسان اپنے اعمال کا ذور دارہ ہے، تو اس کا اداوہ آزاد میں برناچا ہے۔ گرکیا اس صورت میں خدا کی غیر محدود نہیں ہوجاتی ؟ بہتھاؤہ سوال جآزادی ادادہ کے انگرین کو پیش کی اور دور دور کی خدال کا ذور دارہ کے انسان کو اپنے اعمال کا ذور دارہ کے انسان کو اپنے اعمال کا ذور دار کی کی اس سے عدل اللی کو نفی نہیں ہوتی ؟ یہ تھاؤہ سوال جسے ان لاکوں کو حل کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو غیر محدود کی میں گردان جائے ؟ بہاس سے عدل اللی کو نفی نہیں ہوتی ؟ یہ تھاؤہ سوال جسے ان لاکوں کو حل کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو غیر محدود کی میں گردان کا جائے ہوئی اس سے عدل اللی کو نفی نہیں ہوتی ؟ یہ تھاؤہ سوال جسے ان لاکوں کو حل کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو غیر محدود کی میں گردان کی اور کا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی میں کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی کو میں کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی کو می کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی کو میں کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی کرنا کو کرنا تھا ، جوخدا کی تعدرت کو خیر محدود کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا کی کو کرنا کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کو کرنا کیا کی کو کرنا کی کو کرنا کی کرنا کی کرنا کو کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کو کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا



شکرادی ادا وہ سے نظریہ کی ناٹیبرمغزلہ نے کی اورخدا کی فدرت کو برملا محدود قرار دیا۔ انہوں نے اپنے فیالان جس زبان ادر انداز میں بیان کیجے ، وہ عامز المسلین کے بیٹے تعلیف روٹنا جٹ ٹبو ئے ۔

ابوالحس اشعری بیلے اعزال کے برجوش میلئے نئے ۔ بعد میں ان کو اس سے بے اطبینا نی ہیدا ہُوئی ، جو اس صدیک بڑھی کہ جو میں انہوں نے برسرعام اس سے اپنی برائٹ کا اظهار کیا اور اسے نئے خیالات کی تبلیغ واشا عت فروع کردی۔ گراشعری نے جی سائل میں دل جب بی گوہ عقایہ سے متعلق شخص اضلا فی سائل کی ظرف ان کی توج مبذول نہیں ہوئی۔ ابو کر با فلانی (م ۲۰۱۳ ھر) وہ بیط شخص میں ، جنموں نے اضلا فی مسائل کی تنقیع کی اور اشعری اصولوں پران کا صلی پشری کیا ۔ بعد کو دُوسر سے اٹمر اشاعوہ نے ان مسائل پر فکر کو اسکے بڑھا با۔ ان میں امام الحربین جو بنی ام ۱۰ مراسم میں اور اما مغز الی نمایاں میں ۔ جن اضلا فی مسائل سے متعلق نے بیا ہے ، شرع یا عقل ۔ ووسرا سوال یہ شاکہ اضلاقی اصولوں کے علم کی پاسب دی کی وصوبے ، بریک بیکر اضلاقی اصولوں کے علم کی پاسب دی کی وجہ یہ ہے کہ شرکیا ہے ، مثال کے طور پرا گرجین ہے برین الم اس کو بیا ہے ، تو کہا اسس کی وجہ یہ ہے کہ شرکیا ہے کہ مشاکہ اور میں روبت باری کا میں موجہ برین ہوئی کا میکان ہے ، با نہیں ، ان مجنوں کا تعلق اسس بات سے میں موجہ دیں ۔ ایک بی برین ہوئی کی کہ دین کا میکان ہے با نہیں ، ان مجنوں کا تعلق اسس بات سے کہ بی خور در موجود ہیں ۔ لیکن برین بی برین تعلق ہے ۔ کہ دین کا میکان ہے با نہیں ، ان میکن اس بات سے کہ دین کی در میا ہے باری کا اسکان سے با نہیں ، ان مجنوں کا تعلق اسس بات سے کہ دین کا در میں اس کا در سے با نہیں ، ان مجنوں کا تعلق اسس بات سے کہ دین کی در نما کر دویت باری کا امکان ہے با نہیں ، ان مجنوں کا تعلق اسس بات سے کہ جو در نما کر دویت باری اور سعادت انسانی میں کہا تعلق ہے ۔

له ملاحظ بو؛ چوتفی صدی بچری میں واق ادر مخربی ایران کی معاشی ،سیاسی اور معاشر نی حالت" محلیمارم اسلامیدار ۱۱۰۱)علی گره و ، جون ۱۹۲۷ س



اورمطلن قراردینے نتھے۔

اور صفی و اردی ارا دہ سے نظریہ کی تا ٹیمیر مقترلہ نے کی اور خدا کی فدرت کو برطا محدود قرار دیا۔ انہوں نے اپنے خیالات جس زبان ادر الدا ز میں بیان کیے ، وہ عامز السلین کے لیے علیت و دئا بت ٹبو کے۔ میں بیان کیے ، وہ عامز السلین کے لیے علیت و دئا بت ٹبو کے۔

له ملاحظ ہو! چوتفیصدی ہجری میں واق اور مغربی ایران کی معاشی ،سیاسی اور معاشرتی عالت' محلیملوم اسلامید(۱۱۳)علی گڑھ ، جون ۱۹۲۲



یونانی فلسفرکے ان جیدا ہم نظریات پر ایک نظرال لیسخ، حضوں نے اخلاقی آئیڈیل کے ارتقاء پر اگرا اثر ڈالا۔ خداکی حیثیت بونانی فلسفریں ایک بالبعد الطبیعیاتی تصوری تھی۔ جسے یا نوعلت اول جما ایک ، جو کائنات کی حرکت و آغاز میں لانے کے لیے حزری تھایا مصدراول قرار دیا گیا، جس سے سارا نظام وجود وجہ پر رجیعا ور ہوا۔ نو فلاطونی فلسفریں، جرسلما نوں پر صدیوں غالب رہا، مواضل کی رسائی سے بلند، صفات سے عاری اور فوق ابعقلی وجدان کا موضوع تھا۔ انسان کی رُوح ہو اور اس سے اتصال آخری تھستھا مون کے بہجہ سے علیمہ بوکر پھراہنے مصدر کو نوط جاتی تھی۔ رُوح کا اسپنے مصدر کی طرف رجوع اور اس سے اتصال آخری تھستھا اس نے خروری تھا۔ یونا کی فارت کی اور خدا کی ذات میں اس نے نوع کی اور اس سے اتصال آخری تھستھا تھا کہ اس نے نوع کی اور اس سے اتصال آخری تھستھا تھا کہ اس نے نوع کی اور نوع کی اور خوا میں وجو ہوا ہیت سے تھکا اور خوا ہو تھا۔ یونا کی فلسفر میں یہ تھا کہ رُوح ایک غیرادی جو ہر ہے، جو جم سے نہ صرف با تھل مختلف سے بکداس سے تصاور ہوتھا ور میں ہوتھی ہوتا جو اور اس کے نوع کی اور نوع ہوا ہوت کی خوا ہوتھی ہوتا ہو گئی فرفور بوسس کو اپنے جس ہے ۔ بعد میں جسم اور رُوح کا نصا و نمایاں اور وسیع ہوتا جو اگیا بالا خوجم سے خلاف مختلف سے بکداس سے تعرف اور کی میں اور کو میں کے دیا میں اور کو کی کا اور ور کیا اور کو کر ایک کا اور کو کا اور کو کا اور کو کا اور کو کا تھا و نمایاں اور کو کی کی دور پر اس کو اس کو ایک کو کی کو کھنی کی دور کو کا اور کو کر کیا گیا وا کہ کو کی کو کہ ہو کہ تیا ہو کہ سے دیا ہو کو کہ کو کھنی کو کہ کا موسوع ہوتا ہو گئی کو کہ کو کہ کی کو کھنی کو کہ کو کھنی کو کہ کو کھنی کے کہ ہو کہ کیا ہو کہ کو کھنی کو کہ کو کھنی کو کھنی کے کہ کو کی کھنی کو کھنی کی کھنی کو کھنی کے کھنی کو کو کھنی کو کھنی کو کھنی کو کھ

ا فلاطون اورارسطوسماج سے مِسْمانل میں بہات دلھیہی لیتے تھے۔ ان سے فکر میں انسان کی سماجی زندگی اس کی واتی زندگی سے مقابد میں زیا دوا ہم نھی۔ سماج کی براہمیت لعد سے رواتی اورلذنی فکر میں فائم رہی مگر نوفلا طونی فلسفہ میں سماج کی اہم بہنت گھٹتی چلی گئی بالاً غرنوبت سماج سے بے تعلقی اور مبزاری نمیں مہنبی ۔

سنفراط نے علم کوعقل اور نضیبات کوعلم کا شعبہ قرار دیا۔ یہ دونوں بنیا دی نظریات قدرے ترمیم سے ساتھ یونانی فلسفہ کی پوری تا رہنے میں نظرائے ہیں۔ سقراط نے حواسس کی اسمیت جس طرح گرائی، اس کی تلا فی عیر نہیں ممبوئی۔ افلاطون سنے فلسفہ کا آئیڈیل بیش کیا کرانسان اپنے بغرعقلی وجود کوفنا کر دے۔ نو فلاطونی فلسفہ میں عقل کی جبگہ وجدان سنے سے لیے جس سے نتیجے میں فلسفہ تصوّف کی ایک قسم بن گیا اور تقیقت کی عقل تعنیجی کے جبر "وات داحد" کا وجدا نی عرفان مقصد قرار یا یا۔

یونانی اضلاقیات کا مرکزی تھتر رخیر کا تصوّرتها فرض کا نصوّر اس میں سرے سے موجود نہیں تھا ۔ اس میں برتوکوئی الهامی ضابطنا اضلاق تھا اور نہ ہی فعدا سے سامنے جواب دہی کا کوئی نیالی فضنید سنٹے راعلیٰ یا سعاوت سے صول کا ذریعے تھے۔ ابتدار میں سادت انسان کی ہم جہتی ترقی و کمبل سے ہم عنی نئی کیئی نظر کے تعلق کی کمیل توار پائی کی کوئری عقل ہی انسان کا ما الا تبیاز منی اور تھیتی انسان کی میں نظری عقل کو محلی عقل کے وقید سے ما بالا تبیاز منی اور تھی مقل کے دو پہلوستے ، تطری اور علی دلیکن نظری عقل کو محلی عقل کے فوتیت ما ما الا تبیاز منی و عقل کے دو پہلوستے ، تطری اور علی دلیک نظری عقل کو محلی عقل کے دو پہلوستے ، تطری اور علی دلیک نظری عقل کو محلی کا ذریعے تھی۔ ما بعد الطبعیما سے علم کی منتها تھی اور اسس کی تحصیل زندگی کی اور کوئی ایت ر

ALICE ZIMMERU: THE LETTER OF PROPHYRY TO MARCELLA, (LONDON 11896), P. 27,35.

المراق ا

ہم اوپر وکر کر سے ہیں۔ ان کے اضاف فی تصویل کے اوپر اسے ہوا۔ آزادی کے سوال سے ہوا۔ آزادی منگلیں سے اضاف فی تصریف کی کا آغازانسانی ذردادی کے سوال سے ہوا۔ آزادی منگلیں سے اضاف فی تصدیف کی معتزلد نے آزادی ادادہ کے مضرات واضح کرنے میں جڑات دکھائی ، اگرانسان اپنے اوردہ کا مالک ہے اوراپنے اعمال کی معتزلد نے آزادی ادادہ کا اضاف میں وہی ان کا خانی سے لیے توظا ہر ہے کہ خدا کی قدرت غیر محدود نہیں رہ جاتی ۔ معتزلہ کا خیال تھا کہ خدا کی تعدل دانصا ف کو تین قدریک کہ خدا کی تعدل دانصا ف کو تین قدریک مخالفین کو تجربہ کی کھی اور انہوں نے محدود کی مشال کی معالی کے در در ادی ادادہ کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر دخدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر دخدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر دخدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل سے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے ۔ گرا عمال کی دردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کہ کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کردادی کی حدال کے مشکر تھے کہ کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کہ کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر تھے کہ کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر کے مشکر تھے کہ کردادی کردادی ادر خدا کے عدل کے مشکر کے خدادی کردادی کردادی کردادی کردادی کردادی کردادی کردادی کے خداد کے مشکر کے درد کردادی کردادی کرد کردادی کردادی

مهیا کردی۔

اشاعره نے کسب کا نظر سینٹیں کیا ، حسست ان کا مقصد کیک طوف خدا کی غیر محدود قدرت اور عدل کو محفوظ کرنا تھا اور دُوسری طرف آزادی ادادہ اورانسانی فرمڈاری کوباتی رکھنا تھا۔ ان سے خیال میں انسان اپنے اعمال کاخا میں نہیں تھا ، اسے اختیار و ادادہ کی آزادی خرور حاصل تھی کئین اختیار و ادادہ کی توت جی ادلتہ تعالیٰ کی تخلیق کرتہ تھی ۔ انسان ان کاخود خالتی نہیں تھا ۔ انسان اپنے اعمال کا ذرد اراس بیا ہے تھا کہ دُوہ ارادہ اور اختیار کا مالک تھا۔ اس نظر بری بنا پر خدا کا عدل تھی مجروح منیں ہوتا تھا اور چو ککہ مرجبے زاور مرفعل کاخا لین خدا ہے ، اس بیا اس کی فدرت محدود جی نہ ہوتی تھی شے

مل ما بالمل والنحل ص ١٤ ، (CAMBRIDGE, 1928) و Thorins Whittaker, The Neo- Platonists و (CAMBRIDGE, 1928) و المعتزله: المعتزله: المعتزله: المعتزله: المعتزله: المعتزله: المعتزله: ١٩٢٥ من الأرم مصر ، يهم والم يك زبوي حسن جارامير و المعتزله: ١٩٤٥ من ١٩٠٥ من

تله شهرتنانى: المنل والنحل، ص ، ۹۲ ، واتفقوعلى ان العبد قادر خالتى لا فعالد خبرها وشرها مستحق على ما يفعله ثواب وعقابا فى الدار الآخرة والرب تعالى متنزه ان يضاف اليه شروظ لمروفعل هو كف و معصية لا نه لوخاتى الظلم كأن ظالما

كما وخلق العدل كان عادلا - منه ايضاً: ١٣٣، الاشعرى: مقالات الاسلاميين استانبول، ١١٩٧٩ ، (١: ٧٠٩)

هه ایضاً: ۲ ۱۵ بنتهرستانی: نهایة الاتوام، تکسفور در، ۲۰ ؛ الغزالی: الاتتقاد فی الاعتقاد ، مصر ۱۳۷۷هه ، ۳۷ ـ ۴۰



يخ كنبر—— ١٣٩

اس اختلاف سے دواہم اخلاقی مسائل بیلا ہوئے: ایک بیمر اخلاقی معلومات کا دریعہ کیاہیے، عقل باشرع ؛ اور دوسراسوال برکراخلاقی در اس ( OBL 16AT 10N ) کی بنیاد کیا ہے ؟ ان سوالات نے بڑی اہمیت اختیار کرلی کیؤنگران سے ساتھ بعض دوسرے اھسم مسائل والبند نضح بن میں سے ایک مسلمانیوت کی خرورت اور جواز کا تقاد اگر عقل خروشر کے اوراک سے بلیے بائکل کافی ہو، تو وہی کی خرورت ہی کیا ہاتی و جاتی ہے۔

معتزلد کے پاس ان دونوں سوالات کا جواب ایک شاعقل جسن ان کی تنقیع کے مطابق تین معنوں میں بولامیا تا تھا؛ ایک دہ جس میں میں نماز، روزہ اور دو ور بینی فرائصن حسن کے جاتے تھے۔ دُوسرا وُہجس میں سے مغیدا ورسرت بخش امر رمزاد لیتے تھے اور تبییلر وہجس میں مدل نہ شکا ورسنا وٹ کوسن کھا جا کہ نہیں معنی میں جس سے علم کے لیے شرع عزود می ہے توسس مجمی و دم وسوم سے علم مدل نہ شکا ورسنا وٹ کوسن مجمی آنا ہے تھا کہ بیتے میں معنی میں جس سے ان کا خیال تھا کہ عقل ہمیں بتاتی ہے رہ تشکر اور جو بی وقع بیں مان کے بیاح سن بین اور ناست کری اور جو دلے وفیرہ قبی بین مان کے سے نہیں ہوتا ریشرع مرت اس علم کی تصدیق کرتی ہے ، جو عقل ہمیں ہوتا ہے بعتزلدا کس خیال کو اس طرح اور کرتے تھے۔

امشیاء اورا فعال فی نفستیس یا قبیع ہوتے ہیں اور ان سے سن وقع کا اوراک عقل کرتی ہے ہے۔ اس قول کے یمعنی تھے کونیروشر کلیئہ عقلی(Ratiowal) ہیں لیکن بیسوال کرنیروشر کے کیامعنی ہوتے ہیں ، یا اضلاقی طور پڑسن ہونے کا مفہوم کیا ہے ؟ ایس در معربیس سی دفیار قریم کا الدین سے بیشہ خواس سے سیستان سیستان میں دور ان اور سیستان نیستان سے دور سیستان

اس دورمین سے اخلاقی فکرکا جائزہ ہارے بیٹی نرظرہ اب کک پیدا نہیں نہوا تھا، مزالی سب سے پیلے شخص میں ، حیفوں نے

ك الاشعرى: مقالات اسلاميين ( ١ : ٣ ٢٥ سه ٢٥)

ع نتهرستاني: اللل والنحل (١٩٤١ ، ٨هـ)

تّه الغزالي : المستصفىٰ ( ا : ٢ هـ) المطبعة الاميريير، بولاق ١٣٢٢ هـ

تكه ا بضاً (١ : ٥٠)؛ الاشعرى: مقالات الاسسلاميين (٢ : ٣٥٦)؛ شهرستاني: نهاية الاقدام ، ص ١ ، س



یر سوال اطابًا گروہ پانچویں صدی سے میں معتز لدکا یہ ہی خیال تھا کو عقل ہی اخلاتی نومزاری کامصدرہے۔ لینی ہی کو عقل صن وقع کا علم ہی منیں دینی بکرھن کے انجام دینے اور قبع سے اجتناب کرنے کا حکم ہی دیتی ہے مختصر پر کہ اخلاتی ڈومزاری (وجرب) عقبل ہے احکامات سرزی عقل ذات پر واحرب ہیں معتز لدک اس نظر پر کا ایک لازمریہ نما کہ شرع کے پہنچے سے پیلے انسان پلینے اعمال کے لیے جوامدہ ہوتا ہے ہے۔

معتزلرنے اخلاقی مسائل بیرعقل سے کافی ہونے سے جودلائل دسینے ہیں، وُہ مختصراً بر ہیں : اخلاقی فضائل مثلا شکر کاحس ہونا ہم مؤورة جانتے ہیں۔ انسان خاہ وہ وجی والہام سے آشنا ہوں بانہ ہوں ،اس بیں تقیین رکھتے ہوں یا اس سے منکر بوں بالعمرم ان فضائل سے حض ہون یا اس سے منکر بوں بالعمرم ان فضائل سے حسن ہونے کے فائل ہیں یوب بھی کوئی مفتصد صائب اور غیرصا تب و ونوں طریقوں سے کمساں ماصل ہوسکتا ہے تو انسان مایا ل مطور پھسوں کرنا سے کہ اسس کی ورداری سے کہ وہ صائب طریقہ ہی کواختیا کرے۔ اگرا عمال کا حسن عقل سے معلوم نہ ہوست تا تو الماعت کی ایس سے نورال ماعت کی اتباع اور اطاعت کی ورواری میں بالا خوعفلی ہے تیے۔

اشاعرہ کو بنسلیم تھاکھ ترمینی دوم عفل ہے تی گرھن می اول وسوم ( دبنی اور اخلاقی ) سے علم کو وہ عقال سیر نہیں کرتے نئے دیو تیت وہ ان و دنوں معنی بیں کوئی اندیاز نہیں ہوتا کوئی چیز ھی سے تواس وہ ان و دنوں معنی بیں کوئی اندیاز نہیں کرتے تھے۔ ان سے خیال میں افعال اور اسٹیا ، کاحس وقعے ذاتی نہیں ہوتا کوئی چیز ھی سے تواس لیے ہے کہ شرع نے اس کے کرنے کا اکا کہ وہ ہے کہ شرع سے اس نظریہ کا الاز می مقبیحہ ہے کہ اخلاتی و میاری عقلی نہیں ہوسکتی کیونکہ حب کہ شرع کا حکم کے کہ دنہ پنچے ، اسس وقت وہ نرحرف زمروار نہیں ہوتا ، بلکہ کسی چیز کے حسن وقعے کا علم بھی اس کو نہیں ہوتا ۔

ہا تعلانی (۱۳ مع مر) نے معتزلہ کے ولائل کی تروید ہیں جو کچھ کھا ہے، اس کا خلاصہ ہر ہے ہوں وقعے کا علم برہی نہیں ہے۔ ورز اخلات ہو نہ ہوتا ، عومی جی نہیں ہے کہونکہ خیر وشرکے ارسے ہیں انسانوں ہیں جا اشافات ہے اور بسااو قات متضا وخیالات ملتے ہیں جس و قبع کا علام عظام فردی ہو تھی ہوں ہوں اور ایسا ہے نہیں۔ علام عظام فردی ہو ، وہ برہی ہوں اور ایسا ہے نہیں۔ علام عظام فردی ہی نہیں ہے کہونکہ فردی ہوں ہوں اور ایسا ہے نہیں۔ یہوں ہوں کہونکہ فردی ہوں اور ایسا ہوتا ہے تو انسان جس کو ترجے ویٹا ہے تو اس کی وجہ یا تو برہوسکتی ہو کہ انسان قبیح کا از کا ہرکوس کی طام سے مقد تعرفیہ ماسل کرنا ہوتا ہے، یا وہ اس لیے کارس کرانسان قبیح کا از کا ہرکوس کی طام ہوتے ہے اس کا مقصد تعرفیہ ماسل کرنا ہوتا ہے، یا وہ اس لیے کارس کرانسان ہوتا ہے وہ اس کے جواب ہیں باقلانی کا خیاں میں کوئی اور صورت اس حقیقت کی توجید کی نہیں ہے۔ یہ تعلی کی تبیان سے معتزلہ کی آخری ولیل کے جواب ہیں باقلانی کا خیال ہے کہ نہیں کہ خیسی وربیل کے جواب ہیں باقلانی کا خیال ہے کہ نہیں کہ خیسی وربیل کے جواب ہیں باقلانی کا خیال سے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تعلی کی تعلی کی سے معتزلہ کی آخری ولیل کے جواب ہیں باقلانی کا خیال ہے کہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں جواب ہیں باقلانی کا خیال ہے کہ نہیں کہ خیسی کے خیال میں کوئی اور سے کی بھی کی کہا ہوتے ہیں۔ اس کی خواب ہیں باقلانی کا خیال ہے کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی خواب کی کوئیل سے کے خواب کی کوئیل کے خواب کی کوئیل کے خواب کی کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی کوئیل کی کوئی

كه شهرستاني : الملل والنمل به ٢٠١٨ ٨ ١٠٠٠ ١٢٠٠

ك الغزالي: المستصفى ( ١ : ٧ ٥)

سك با قلاني: التمبيد عن ١٠٠ شائع كرده محدا لكردي اورمحد الهادى ابوريده ، قاهره ، دم واء ملك الغزالي: المستصفى ١١ و ٢ ٥ - ٥٥)

ه با قلانی : التمييد، ص ١١٨ ، شهرستانی : الملل وان من ١٩٨٠

ور المراد المراد المراد الله المراد الله المراد المراد المراد المراد الله المراد الله المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

171

سین میں ایک استیان کے مطالعے سے بیے میں کندی (م ۲۹۰ مد) سے ابتدا کرنی چاہیے ، کندی ابتدا میں اعتزال کا ما مل تعا بعد میں کلا مرسے فلسفہ کی طوف کرنے کیا در بونا نی علوم کی گابوں سے مطالعہ ، زعم اور تشریح میں معروف ہوگیا۔ فلسفہ میں ما بعد الطبیبات اور نعنبات اس سے اہم موضوعات تقصد اخلاق میں کندی نے ایک رسالہ "و فع الاحزان "سے نام سے ایک اس میں حمن ف و ہم سے دور داوران کے دور کرنے کے ممل طریقوں کی نشان دہی کہ ہے رکندی نے نفس کا جونظر پیشیس کیا وہ اخلاقیات سے لیے بڑی ہم بیت کا ما مل ہے ، اس کا نظریہ نفس لبد کے نفسیاتی اور اخلاتی فکر دونوں کے لیے اہم منبیاد کی حیثیت رکھتا ہے جومحقراً ہو ہے ؛

نفس ایک بسیط روحانی جرہے ، اس کی تقیقت رانی ہے ۔ فعدا سے اس کا صدوراس طرح مجوا ہے ، جس طرح کر سورج سے
روشنی تعلق ہے لیے نفس مادی جبر سے در ون کلیٹر مختلف ہے بلکہ منتشا در میں ہے ۔ اس کی ایک نمایاں وجہ برہے کر نفس جبر کی خواہشات پر
پابندی اور قیو و عائد کرتا ہے ۔ اس تاریک و نیا بین نفس حب جبر سے متصل ہو تا ہے نوجس کی ضوریات اور خواہشات سے مثاثر ہوئے بغیر
نہیں رہتا ۔ اس ناٹر کے تعجد بین عقل کے علاوہ شہوت اور خصنب کی تونیں پیلے ہوتی ہیں عقل شہوت اور خصنب کو باوشاہ ، خزیر اور سقے
ہیں رہتا ۔ اس ناٹر کے تعجد میں عقل کے علاوہ شہوت اور خصنب کی تونیں پیلے ہوتی ہیں۔ عقل کی سکرانی بقیر دونوں تو توں پر مکمل ہوتی ہے ۔

ك ابرمل ممدن نظام الدين الفيارى : فواتح الرحوت برحامت بدالمستصفى ( ۲۵ - ۲۹) ابوعذ به :الروضة البهيته (۱۳۸۰ و ۳۹) حيدر آباد ملك رسائل اككندى الفلسفيه (۱۰ و ۱۹) (۱ و ۲۰ ۷) شائع كرده ابوريده مطبعة الاعتماد ، مصر ملكه ايضاً : ۲۰ ۲۰ مسن کا آخری کمال نفکر میں ہے ، جس کا مرصنوع اعلیٰ خدا کی دات ہے ۔ خدا کا حقیقی علم صرف اس نفس کوحاصل ہوسکتا ہے ، جوا لا ٽشول پاک ہولیے اخلاق فلسفیانہ کما ل کے بینے ناگز پر ننہ طاور نورلیعہ ہے بمال کا انتہا تی ورجہاس وقت حاصل ہو کا حب بر عالم روحانی میں داخل ہوجائے گی ، جہاں اسے خدا کا دیدار ہو گائیے ہیما ل انسانی کی معراج ہے ۔ بہاں بہنچ کرانسان پرسارے حقایق اس طرح منکشف ہوں گے ، جیسے کہ وہ علم اللی میں ہیں ہیے حقایق روحانیہ کا یہ اکھشامنے انتہائی مسرسے انتیجئر ہوگائیے

رو فع الاحزان میں کندی انتین و فی کے اصل سبب کی نشان دہی گی ہے۔ انسان کورنج والم اس بلیے ہوتا ہے کر دہ ما دی جیز دں سے مجت کرتا ہے اور ان کے مصول میں پرلیثان رہتا ہے۔ لیکن ما وی چیز بی فاسد ہونے والی ہیں۔ ان سے بجائے اگرانسان میں بینے درہنے والی روحانی چیز دو کی خواہش کرے اور امنیں مجبوب رکھے ، تو وہ مجبی حزن ویا س سے دوجیا رمنیں بوگائی روحانی حقایات کے حصول ہی میں انسان کی حقیقی سعادت ہے۔ موت کا خیال مجبی اکثر آومیوں کے لیے بریشانی اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی وجرموست کی مختلف سے نا واقفیت ہے۔ اگرانسان مرجان سے کوموست سعادت ابدی سے بین فی جائے کا محکم رکھنی ہے ، تو انسان اس کے خیال سے رئے پیراور فیگین نہ ہوگائی

فارا بی (م ۱۳۹ه) کی دلیسی کے اہم نرین موضوعات منطق ، بالبدالطبعیات اورسیاسیات شے۔ فارا بی سنے ارسطوکی اسلوکی دلی اسلوکی دلی اسلوکی دلی سنتھال تصنیف نہیں ہے۔ اس کے اخلاقی نظریاً۔
\*\* NIC OMACHEAN ETHIC 5 شرح تحقی تقی ریگراخلاق سے موضوع پراس کی کوئی منتھال تصنیف نہیں ہے۔ اس کے اخلاقی نظریاً۔

اس کی سیاسی کنا بوں سے سنتی ہے جو اسکتے ہیں ، جن میں ان راہ اہل المدینۃ الفاضلۃ '' ، " السببا سندالمدینۃ '' ، " تحصیل السعادۃ '' امور کی سیادۃ '' اور '' التنبیہ علی سیال السعادۃ '' دونوں کا موسوع سیادت ' اور کے التنبیہ علی سیادت نریرعیث ہے۔ ''تعصیل '' میں ریاست اور معاشرہ کی سعادت نریرعیث ہے۔ ''التنبیہ'' میں وریاست اور معاشرہ کی سعادت نریرعیث ہے۔ ''التنبیہ'' میں وریاست اور معاشرہ کی سعادت نریرعیث ہے۔ ''التنبیہ'' میں وریاست اور معاشرہ کی سعادت نریرعیث ہے۔ ''التنبیہ''

کندی کا نظر پر رُوح کیسر نوفلاطونی ہے۔ فارابی ، نوفلاطونی اور مشاتی نظر پایٹ کو ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ فارابی اس مشائی نظر پر سے ابتدا کرتا ہے کرجبرا وزفنس میں ما وہ اورصورت کا تعلق ہے جو بھرونفس اورغفل کے تعلق کو بھی ما وہ اورصورت کا تعلق قرار دیتا ہے نیفس رُوح کی تھیل ہے اورعقل نفس کا کمال ، مگریہاں ایک فرق کھی ظرر مہنا چاہیے نفسے ہم کی نرقی سے وجود میں کا اُسے مگر عقل معالی معالی سے معاور ہو کرنفس سے متصل ہوتی ہے جو بعد کی کما بوں میں فارابی نفس کو مادہ سے انگ ایک روحانی جو ہر قرار دیتا ہے جو

له دسائل اكتندى الفلسفيه ( ١٩٥٠) ( ٢٥٣٠١ ) شن نْع كرده ابور پده مطبعة الاعتماد ، مصريص ٢٠٨٠ ٢٠٠٠

ت ايضاً : ١٠٦٠ ٢٠٤ ت ايضاً : ١٠٦٥ ت

هي ايضاً : ٢١ لي ايضاً : ٢٣ - ٢٣

كه أراء الل المدينة الفاضلة ، ص ٢٥ ، ٢٨ ، ٣٩

شه السياسيات المدنية ، ص ٣ م ، حسيب در آباد

فه اثبات المفادقات ،ص ، رحیدرآباد ، التعلیقات ،ص ۱۲ حیدرآباد

ى ايسناً: ٢٠٧

سهما

تس سے متنا زکرنا ونٹوارہے ربہرہا انفس اور *حیم کا ج*ھی نعلق ہو ، انٹا سطے ہے سرموت کے بعد جنفس کے عمل کے انقطاع سے عبارت مجھی عفل ہماں سے آئی تنی ، وہاں کوٹ جانی ہے ، کوٹ کے بعد عفل کا فعل کس طرح باقی رہتا ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہوتی تگر برکرالیسا ہولیے اورعقل فعال مین منین برجاتی - فارابی این کارس است مدری ابهام نبین ب

کندی اور فارا بی میں ایک اور فرق ہے۔ کندی افلاطون کی پروٹی میں روح کی ٹین ٹوئیں تنا تا ہے ، شہویہ ، غضبیہ اور ناطقیہ کیمن فارا بی ارسطوکی اتباع کراسید. فارا بی نے مختلف کرا بوں میں نعنس کی جو تو تی*ں گن*ائی ہیں ، ان میں کسی تعدرا خیلاف ہے ۔ عام طور پر پانچ توتیں سان کی ہیں ؛ غذائیہ ، ماست ،متخیلہ ، ناطقہ اور نزوعیہ فیزوعیہ مہخر*وشر کا ا*راد *مر*تی ہے بنواہ اِس فعل کا تعلق حِسّ سے ہریاتخیل سے باعقل سے بی ان ساری فوتوں میں ہی تعلق ہے جوما وہ اورصورت میں ہوتا ہے ، غذائیدا وّلین مادہ ہے اورعفل اُخری صورت رنگر نزوعیرہ وسری فوتوں کے اندرانس طرح مباری وساری ہے ، جیسے گرمی آگ بیٹ نفنس کی قوتوں میں درجہ بندی ہے۔عقل ان میں سیسے بلنداورسب كي ماكم بهاوروي سارى قونور كى علمت غائى بعدوي ان كى ووانها ئى صورت سبيعس مين ان كى تحميل بوتى سهاوعشل ہی و مفصود سبے ، جس کے بلے انسان پیدا کیا گیا ہے انسان کاخیاعلیٰ یا سعادت مصوی عقل ہی تکمیل میں ہے -

عقل دوطرے کی ہوتی ہے : ایک نظری اور دوسری علی عقل نظری کی تھیل مرجودات سے علم سے ہوتی ہے ، حس سے معسنی یربیر کر عقل کی تھیل سے کیا ہے۔ اس رے علوض میرکا اکتساب لازمی ہے علم کی غایت خدا کی معرفت ہے۔ بینی بیکہ وہ واحد ، غیرمنخرک اور سارى چيزوں كى علىن اذىي ہے۔ سارانظام كائنات اس كى رحمن ، حكمت اورعدل سے قايم ہے ہے ۔ ما بعد الطبعيات اور دينيا ست اورتعمیہ وتخلین سے ہوتی ہے۔ مگر عقل عملی کی بھیل فی نفسہ طلوب نہیں ہے عقل عمل عقل نظری کی خاوم اور علم حقیقی کی تحصیل کا ذرابعہ ہے ج نارا بی تھتا ہے جنفیفی سعادت ، نفنس کی وُرمالت ہے ،جس میں وہ سرطرح سے ماوی علایق سے پاک ہوکران روحانی جوامرکی طرن ستوج بوناب يروماه وسيراوني شائر سيري بلند بهوت بإش خداج وصورة الصورب فلسفه كالا غرى موضوع بعداعمال مين خسدامي مشابهت اخنیا در زا نلسفه کی منزل ہے ترشید بالٹرہی انسان کا آخری کما ل اورحقیقی سعاوت سبے لیے

اس مقصد کے بینینے کے بیٹےنس کا تزکیا ورفضائل کا اکنسا ب ضروری ہے مضنبیلٹ عقل کی رہنما ٹی میں نفس کی قوتوں کے میح تعال سے مبارت ہے۔ فارا بی سنے قوی نفس کے مبح ثعال کا قباس جہا نی صحت پر کہا ہے۔ جبم اسی وقت صحت مند ہوتا ہے ، حب

ت ايفياً و ص ٠ د.

ك المدنية الفاصنيلة ، يهم - وهم مطبعة النيل ،مصر

كم تحصيل السعادة إس ١٣٠ ، حيدرآباد ؛ المدينة الفاضله : ص ١٠

ت ايضاً : ص۲۵

هه رس از في ما نينغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفد، ص و د بررس اله الغرات المرضيه في لبعض الرسالات الفارابير ، لا ندن ، . و مراء مين شامل ہے ، ي ايفياً: ص ١٤ ت المدينة الناضله: ١- ١٥

فى رساله فى ماينبنى ان يقدم قبل تعلم الفلسفه : ص س a

ه ابضاً: س

مرائی عضار کا تعامل بھی ہونا ہے۔ اسی طرح نفس اسی و ننت صحت مند ہوتا ہے ، حب اسس کی قونیں سیجے طریقے پر ایک دوسرے کے سا خدمل کرکام کرتی ہیں طبی اعتدال اور توسط فضیلیت کا لاز می جزئے ۔ کسب فضیلت سے لیے انسان کو اپنے اعمال میں درسیانی را داختیا کرنی چاہیے۔ گرنوسط کا جنصور فارا بی نے پیٹر کیا ، وہ ریاضیانی نہیں ہے بھرزمان ومکان ، حالات وظومت اور فرو و معاشرو کی ضوریات کے لحاظ سے اضافی ہے تیج

فضائل کی تفصیلی بجٹ میں فارا بی نے ارسطو کا طرافیہ اختیار کیا ہے۔ وہ افلاطون کی طرح فضائل کو نفس کے قوی تلا تہ مے سنبط نہیں کرنا بھر مرفعیلیٹ کوعلیجہ ولینا ہے اور اس کا نفسیاتی اور اخلاقی تجزیہ کرنا ہے کیا

نزگرنینس آورکسب فضائل سے بعد فارا بی انسان کوعفل فطری تی تحمیل کی طرف منوجر کرناسبے اس سے بیے وہ سب سے بیط علم البریان کی تحصیل طوری فرار و تباہبے تاکہ انسان استدلال کی تعلیوں اور بھول میں بیور نظر سے مفوظ رہ سکے رسلم البریان کے دو تھے ہیں : ایک ریاضی اور دوسرامنطق-انسان کو ریاضی سے ابتدا کرنی چاہیے ، پیور نطق سکیصنی چاہیے ۔ اس سے لیدمختلف علوم کی تحصیل کرنی چاہیے اور آخر میں وزیات سے تصول کی کوشش کرنی چاہیے ، جزناج العلوم ہے تی

فارا بی کاریخ تین ہے کوسعادت تنہا ماصل نہیں بہوسمئی۔ اس کے لیے ایسا معاشرہ اور ریاست ناگزیہ ہے ، حس سے افراد کے درمیان تعاون بہوشی فارا بی کی مثالی ریاست وہ ریاست ہے۔ اس کے شہری ان زرا کے اور دسانل کی تصیل میں ایک دوسرے کے سائنہ تعاون کریں ، جن سے سعادت حاصل ہوتی ہے ہے۔ تعاون میں ایک نظر بیز فارا بی سے خیال میں وٹو بنیا و وں بر فایم ہے ا ایک بغا ہے جہان کی عزوریان کی فراہمی ، دُوسرے افراد کی صلاحتیوں میں بے حدانفا وت - انسا بوں کی کثیر تجاعت اس لاین نہیں ہوتی کے حقیق سعادت کی عزوریان کے ، کو کرتن نہا اسے حاصل کر سے جو حقیقت بیر ہے کر رہاست کا وُہ طبقہ جے ذی عقل کہا جاتا ہے ، وہمی مل کراس لابق نہیں ہوتا کہ کو کرتے ۔ اس کام سے لیے نو ایک عظیم ہوشمند اور ذی علم حاکم کی مزورت ہے تو کوئی ہینے ، فلسفی یا امام ہی اس کا وغطیم کو انجام وے سکتا ہے ۔ ان سے علا وہ کوئی اور ٹرسیں اول ہونے کا مدعی نہیں ہوستا ۔ اگر رئیس اول موج و

ز ہوتو مچراس کے قانون اور سننت کی اتباع کرنی چاہیے۔ فارا بی نے جس حکومت کا تصوّر میٹی کیا ہے ، وہ دینی جاعت بھی ہے۔ اس کاٹریس اول بیک وقت دینی میٹیوااور دنیا وی بادشاہ ہوتا ہے ریاست شہر بوب کی دنیا وی عالت ہی متعین نہیں کرتی' ان کی آخرت کا فیصلہ بھی کرتی ہے کیھ

ك التعبيم على سبيل السعادة : ص را حيدر آباد ته ايشًا : س ١٠-١١ تع ايضًا : ص ١١-١١

مله رساله ما منینی ان بقدم قبل تعلم الفلسفد: ص ۱ ه - ۱۳ ه ؟ فضول المدنی: ص ۲، ، انگریزی نرتبر سے ساتھ شائع کوه م

شة تحصيل السعادة : ص ١٠٠١ مل له المدنية الفاضله : ص ١٨

يه ايضاً .ص ، ، ، السياسات المدينه : ص ،م ، مرم

شه السباسات المدينية : ص مهم - 4 م

ROSENTHAL, THE POLITICAL THOUGHT IN MEDIEVAL ISLAM, P. 151.

سميمسرچ ، 19 19 19

100 -بظا مراخوان الصفاء كينيش نظر شرفعيت كي طهبرتهي . ان كي خيال مين نشر لعبن حفز ميں جاملي تو ہمات داخل ہور

ان منسدات سے نزلین کو یک کرنے سے لیے دہ فلسفہ یونانی کی روشی میں شرلیت کی تعبیر شیں کرنا جا ہتے تھے۔ اسی نترلیبنند اور اینانی فلسفه کے امتزاج ہی میں وو کمال کا امکان دیجھنے شخصے کگران سے رسالوں کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہونا سبے ، ان کا برانلهار واعلان ان کے دوسرے بینها مقاصد کے لیے نقاب تھا۔ ودیزکسی مذسب پرایمان رکھتے تھے اور نہ ہی کسی نظام فکریں بقين بسر فكراه رمرمذ بب سي كيونفسورات وخيالات نتحف كرك احول في اينا أيك نيا تطام فكروعمل نياركربياتها احب ك أجزأبين

منتن اطرامت مسخوت جبني اخوان الصفاك اخلاقي فكرمين مجي نظراتي بدان كيفيا ل مين اخلاق ووطرح كم بوتے ہیں: برے اور بہلے ۔ دونوں طرح سے اخلاق میں انسا نوں سے اندرہجد تفاوت یا پاجا آ ہے۔ اس تفاوت کی وجران سے نز دیجہ حبها ن عالات ،آب ومبوا .مقام ر دایش اورتعلیم وترمین کا انتلات ہے رہیمن نشا وت اخلاق کا سب سے زیادہ موٹر سبینیا روں کا عمل ہے ادر سارے دوسرے عوامل شارون کے عمل برنحسرادران کے نابع ہیں ۔ ستناروں کی ناٹیر کاعضرانوان الصفاء کا ا<sup>ن وج</sup> اورنا لياً ايراني ماحول اورر وايات كي وجبت سبه -

خلن طبعی ہی ہونا ہے اورکسی میں - اکٹریٹ طبعًا بری ہوتی ہے ،حس کی اسلاح سے اسکانات بہن کم ہوتے ہیں ، ایک تليل كعدا وطبعًا تعبلي ببوني بيم يمر بنظريه اخران الصفاء كيه اس نظر بهست منسارب ببوناسيه بمرسار سهانسان في الحقيقت بجلع ہوستے میں <sup>بی</sup>

خلق کوانوان نفس کی ایمنیقل کیفیین بنا نے بیں اوراس کی پانے نسیس کرنے میں بنفس نیاتیہ شہوا نیہ انفس حبوا نیونسیسی، نفس انسانیہ ناطقہ انفس ماقلہ تکمیہ انفس ناموسیہ مکیھی نفس کی تیقیم مشائی اور فلاطونی نطر ایت سے امتراث سے مل میں آئی سہے ۔ مگر آخرے دونوں نفوس کا اضافداخوان کا بنا ہے اور براُن سے اس نظریہ سے ماخو ذہبے کدانسان عالم اصغر ہے۔ اس لیے اس میں عالم د انسان اکبر کی ساری فوتیں جھوٹے بیما زیرموجود ہوتی ہیں جان نفوس میں ورجہ بندی ہے ،حس سے اعتبار سے عقل عام موجما نی قوتوں ' پر فوٹسیت ماصل ہے اور فلسفیا نرعنل کوعقل عام پراورسب سے اوپر امرسس کی حکمرانی ہے ۔ نفس کی سروفنت اس و قت پھسیج کام کرتی رہتی ہے ،حب*ین کک ک*روُوا دیر کی فوت کی اطاعت کرتی ہے ۔ بظا ہرا*س تعجم ہے اشاع و سکے اس نظر پر کی نا ٹیبد* ہوتی ہے *کہ خیر دِسٹ* سر شرعی میں یگر میسیج نہیں ہے۔ انوان اصفا کا خیال تھا کہ اگرجہ مترخص اس لابی نہیں ہونا کرخبروشر میں نمیز کرسکے نیکن چند ہوگ ا بیسے عزور

BOER, HISTORY OF PHILOSOPHY سے رسائل افوان انصف**ا :** زا : وس - ۲۰۰ مینی ه-۶۱۹۰ هے رسائل مرم ۔ وس مبیئی

ISLAM, ENG. TR. P. 123. ع احدامين ، مطهرالاسلام ( ۲ : ۱۵۱) يكه عرفروخ : ا نوان الصفاء ؛ ص ١٩٨٢ ، بيروت ١٩٥٣ و له ايضاً: س ۲، رساله ( ۱۲ وس) ورساله ۳



nnat.com ۱۳۶۳ - استان خروشرا در دالفن و دا جبات کانسیج ادراک ہو است کے

خیراعلیٰ یاست کو میں اور ترحقیقی فضیلت سے عبارت ہے اور فضیلت تونیفس سے میجے نعائل سے مراد ف ہے ، جس سے بیا غذال اور توسط لازی شرط ہے۔ سعاوت در تقیقت اللہ کا کرم ہے اور اس سے نبیضان نور کا مربون منت ہے ، چونو فلا طونی حقایق ابدیہ ، عقل کل اور نفس عالم سے افراد ہیں اور نفس عالم سے در نیا ہے ہیں ، جو حقیقت بیں شرہے۔ رُوں جب جم میں واضل ہونے کی غابیت حقیقت بیں شرہے۔ رُوں جب جم میں واضل ہونے کی غابیت مقیقت بیں شرہے۔ رُوں جب جم میں واضل ہونی ہے ، نوسکون وعین کو خیراد کہد دیتے ہیں جب کے مقال میں مالم کا کمت ہے تھے کہ اس مسکن میں وہ کر سعاوت ابدی کی تیاری کرے جب نفس کی تربیت گاہ ہے جس طرح کرا دی عالم نفس عالم کا کمت ہے تھے کہ نفس اس مسکن میں وہ کر سعاوت ابدی کی تیاری کرے جب نفس کی تربیت گاہ ہے جس طرح کرا دی عالم نفس عالم کا کمت ہے تھی نفس کو جم میں اس لیے رکھا جا آ ہے کہ وہ واپنی کو نفس کی جو صلاحیت بین انس میں بالقوہ مرجود ہیں ، انہیں بالفول کرے شونفس کی کھیل اضلاقی فضائل وصیح عقابدی تحصیل حق وصدا قت سے علم اور حکومت اور رہاست سے فہم سے ہوتی ہے تھے

اخوان الصفائے نے بین الی انسان کا نصور پیسے کیا ہے ، وُہ ان سے الفاظ بیں اپنی نسبت بیں ایرانی ، دین میں عربی ، ذہب بیں جننی ، اواب وا طوار میں عواتی ، وکا وت میں عبرانی ، ریا بیش میں عیسائی ، زبد بیں شامی ، علم میں یونانی ، بھیرت میں ہندوشانی سببت بیں صوفی ، اخلاق بیں فرٹ نذا در فکروخیال میں رانی ہے نے دہ سقراط کے علم ہیے کے زبدونصو ف اور مسلما نوں کی و بنی عقیدت کا جامع ہے جی گروین سے عقیدت کا مفہوم افوان سے نزدیک بینبیں ہے کہ اس سے قوائین و شرائع کی با بندی کی جاتے بکہ یہ ہے کہ اس سے مغزوج ہر وصاصل کیاجا ہے ، جوان سے فیال میں مخلصانہ دو رستی ، اخلاق ہند ، توبیہ بنظوم ، تزریم نفس اور حقابی روحانیہ سے مغرفان سے عبارت ہے گا ور مراسم عصو و با لذات نہیں میں یعقیفت تو یہ ہے کر بہ ظواہر باطنی حقابی سے اشارات میں میں میں میں میں میں میں اور بہ اخوان الصفاء اپنے قریب میں ہے بکہ علم وصداقت سے حصول پر ہے نئے اخوان الصفاء اپنے قریب میں ہے بکہ علم وصداقت سے حصول پر ہے نئے اخوان الصفاء اپنے قریب میں ہے بکہ علم وصداقت سے حصول پر ہے نئے اخوان الصفاء اپنے قریب میں ہے ۔ مذہب پر فلسف کی بندی کا حکم ویتے ہیں ۔ اس میں وینی فرائفن کا کوئی مفام نہیں ہے ، انتخیس فی الحقیقت مذہب سے کیگونہ نفرت ہے ۔ مذہب پر فلسفہ کو ترجیح دینا ان کا طوشدہ مسلک سے لئے المقدسی کا تول ہے ، " شرکیبت بیما روں سے بیے ووا ہے اور فلسفہ میں مندوں کے لیے قرت ہے ۔ ٹائل

له ايضًا : ص ۱۳۹ ليمه ايضًا : (۲: ۳۳۳)

ك ايفًا ٢٠٢٢٣٣

ثه رسائل ۲: ۱۵۳

نكه *ايضاً* ۲۰

كله احداثين: ظهرالاسلام ٢:٥٥٠

له عرفروخ: اتوان الصفاء ، ص ۱۳۷ ماست

مك درسائل ديو: ۱۲۴)

هے ایضاً ۲:۲۴

كه عرفروخ : اخوان الصقاء ، ص ٢٧

ى عرفردخ : انوان الصفاء ، ص ۲۰

ك ايسناً ٢٠

انسان کی اعلیٰ ترین زندگی وُہ ہے ،جوہر طرح سے ماوی علایق سے پاک ہو۔ مگر دوسری دنیاسے پیلے اس پاک زندگی کا کوئی امی نہیں موت کے بعدللسفی کی زندگی کا مل ہوتی ہے۔ اس زندگی مین فلسفی کو پاک رونوں کا فرب حاصل ہوتا ہے ۔ اس عالم روحانی میں وُہ خلااور عشل کے نفکر میں غزق ہوجا نا ہے اور سعا دیٹے فلی سے سرفراز ہوتا ہے جانوان حشرونشاور جنت ود درخ سے بارے میں معروف عقیدہ کوجہالت قرار دینتے ہیں بیٹ

۔ انوان کے سامنے کیک روحانی معاشرہ کی تشکیل کا نصب العین نشا ،جسے وہ اخلاص وجیت اور کائل تھا وں وہمدردی کے اصولوں پڑنا پر کرنا چا ہتے تتے۔ وہ اس معاشرے کے عنوا بط کوعام نہیں کرتے تھے ۔ ان کاعلم صرف فریبی کا دکنوں کو ہوتا نتھا۔ ان کا کہنا تشا کر جب ہم مخلصا نُدا نوٹ کے تصوّر پرانغان کریچے نو میں اپنی ساری فوتوں اورصلاحیتوں کو اپنے نصب العین کے لیے نگا وینا چا ہیے اور متحد اور بک جان ہوکراپنے مثنا لی دوعانی معاشرہ کی تشکیل کرنی چا ہے تیے

تصوّف کا اخلاقی امیدیل افکارے اعتبارے بہت امیدی کے تیسے مطعیں وافل ہو کیا تھا۔ بیسرام طبختی و تعرب اور اسلامی کا اخلاقی امیدیل افکارے اعتبارے بہت امیدی بیس صدی میں تسرّف نے ایسے بندا فراد جنم دیے ، ہوجہت کر اور قوت ہمل میں میں آن کے نفسیل ، ان کے افکار واعل پوستون کی بنیاد فاجم ہے۔ بگران اکا برنے تسوّف کو کو خش کو بیس کیا۔ ان کے افکار کی خات کی فیسیدی کے اور ان کے اقوال کو اسلامی بافذہ ہے۔ اس ایم کام کے ملاوہ چھی صدی کے صوفیہ نے اپنے شیوخ کی تعلیات کو جم کیا اور ان کے مالات زندگی تعلیم نے اور اسلامی نفاید بیس توانی کو مور اور پر چھی صدی کے صوفیہ نے اپنے شیوخ کی تعلیمات کو جم کیا اور ان کے مالات زندگی تعلیم نفاید بیس توانی پر مور اور پر چھی صدی کے بعد نسود ن کو قرآن وسنّف ہے ہم اللات زندگی تعلیم نمین کی مور نہیں تا ہم کام کے طور دست سے بہتر ہم بنگ کر نے اور اس کی نبیمی کروں اور بیس عام مسلیم اور کی بیس کا مور کی بیس کو مور کی بیس کو کی بیا کو کی بیس کو کی کو

لك ايضاً ٣ : رساله ، ؟ ٢ : رساله ١٩

ك رسائل ۱: ۱۹۹۹-۱۹۳۹

سك كمال البازي وانطون غطائس كرم: اعلام الفلسفة العربيد، ص ١٠ ٨ م

تكه كل باذى: كتاب التعرف كغز بسب الل التصوف ، ص ه ۳ انگریزی ترجرا سے رسجے را ربری بمجبرج ، د ۳ ۱۹ ۹

هه الفياً: ٥٣-٣٣



میرچ<sup>ان</sup> مرکبیاجن آور کیا انسان سب سے تھب

والإنس- (١٤٩٠٤) لاملئن جهسنومن العبسنة والناس

كلاباذي دم و مرسوع ان بانون ميرسوئي بات البيئنين وكيت جي ظلم كهاجائ بريوكد وكسى ايسے فعل كا زيما ب سے عبارت بہرس کی مانعت کی گئی ہواوز فلم سے معنی اس راہ راست سے انحراف کے ہیں ، جھے اس سنی نے تحویز کیا ہو، جوسب کے اوپر ت حکران ہے اور سب میں سے محکوم ہیں بندا نکسی ستی سے زیرا ٹر ہے اور نکسی کامحکوم ۔ اس لیے وُہ جر کیچ جبی کرے ، اس سے لیے ظلم کا سوال کہی نہیں اٹھنا۔ وُہ جوفیصلہ کرتا ہے، وہی عیج ہے اورج وہرکرنا ہے وہی حسن ہے۔ بری وُہ شے ہے جھے ا مں نے برا بنا یا اُور على وم بعضاس فيعلا بنا باله

. حسن وفیح کامیرصونیا نه نظر پیفیول عام کلامی نظریه سیم مطابق تھا۔ مگرکلا بازی نیے سن وقیح کی ایک اور تعربیت نقل کی ہے، ج فد كوره با لاعبارت كے فوراً ليديشي كائني ہے اس تعرفيف مصوفيہ كے اصل طرز كداور رجمان كا بيانيلنا ہے مشہور موفی محد بن موسی سے الفاظ میں:

" جرچیزین سوتی میں ورنىدا کی تبل کے اظہارہے من ہوتی میں اور جرچیزیں نبع ہوتی میں ، وہ خدا کی تجل کے اخنا و سے میسے ہوتی میں یه وونون هفا*ت از*لی اورا بدی م<sup>ین ن</sup>

کلابا ذی اس مبارت کی تشریع کرتے بیوٹے کھنے ہیں کا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیمبیں خلاسے و دراور انتیا، سے تربیب کرے وة قبيج ہے اور حسن وقبع كى جھفت الند تعالى نے ازل ہى مين كلين كروئ ھى تائد خدائے قلبى تعلقى اور اسس كے اندر محویت اور فنائبت وو البلال م جے صوفیہ نے اپنے سامنے رکھا اور اسے خیراعلی اور سعادت عمل اور بہی ان کے لیے سرچیزی معبلا فی اور ٹرافی جانچنے کا معیار تواریا یا۔

اس دور کے صوفیہ نے جن کامطالعہ جار سے بیٹی نظر ہے۔ اپنے آئٹریل کی با فاعدہ تشریح نہیں کی ۔ ان سے آئٹریل کے اہم کات

ویل میں بیان کے بات میں اور فلاسفہ کے آٹیول سے اس کا متفاید ہی کیا جاتا ہے ۔ صونیہ سے خیال میں انسان کی رُوح ندا کا فیضان ہے حبیبا کہ کندی اور فا رابی سے نوفلاطونی فلسفہ میں ہے یکین نوفلاطونی فلسفہ

لے ادبر کرا بن ابی اسحاق ممدین ارا ہیم بن معیقوب کلا یا ذی سے کلا یا ذر انجارا ) سے رہنے والے نئے رصوفیا ء ان کی تماب " انتصوب کنا ہا دی۔ کلا یا ذر انجارا ) سے رہنے والے نئے رصوفیا ء ان کی تماب النصوب کا با انتصاب اللہ انتصوب کا بازی کے درہنے والے سنتے والے نئے رصوفیا ء ان کی تمام کا بازی کے درہنے والے کی درہنے وال سو بڑی، ت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سہرور دی مقتول دم (۱۱۹) نے اسس تناب کے بارے میں کہا ہے: اگر بیرنہ ہوتی تو سم نصوت کو مزجان سکتے ۔ جی صوفیہ <u>نے اس پرشرمین تھی ہیں</u> ،ان ہیں عبدا مند بن محمدالانصاری الهروی دم ۸ ۱۰۰۰) علاد الدین علی بن اسلمبیل القتا وی دم ۱۳۳۹) اور اسلمبیل بن محدبن عبدالله المتعلى جيسي افراد مين -

له النوب لذ بها إلى التصوف ، انگريزى ترجم آربى، ص ٦٠

سه ابضًا: ص ۳۱

مونید نے خیراعلی یا سعاوت کا جنستورٹ کیا ہے ، وہ فلاسفہ کے نصتور سے بہت مختلف نہ تھا۔ پانچویں صدی میں غزالی نے اس کی جرتھ یے کی اس کے مطابق سعاوت بھیل فنس کا نام مقی نے افلاطون کے نظر یہ وظیفہ (۴۰۷۸ تا ۲۰۵۸) کوغزالی بنیاہ بناکر تکھتے ہیں کہ نفس کا کمال اس میں ہے کر وہ معقولات کو مجھے، حقاین روعا نیر میں نفکر کرے اور انہیں اپنے اندرالیسا جذب کرے کران سے کا مل ہم آہا گئے ہوجائے ہو اس آئیڈ بل کے صول کے لیے علم وعل وونوں ضروری ہیں جہاں کے علی کا تعلق ہے ، غزالی کھتے ہیں کرصوفیہ اور فلاسفہ شقق بیں کو علی سے منصد لغنس کو صفات خبیثہ اور عادات رذیلہ سے پاک کرنا ہے تھے وہ سرے الفاظ میں اخلاق کی نمایت ترکیف سے یغزالی مزید کو تے ہیں کہ فلاسفہ اور صوفیہ دونوں علم کو انسان کی غایت فرادویتے ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو وہ علم کی نوعیت میں ہے ہے۔

سطیتے ہیں کہ فلا سفا ورصوبیہ وولوں علم کو السان کی عابیت وار ویسے ہیں۔اصلاف ارب ووہ م می ویسے ہیں ہے۔ صوفیہ کوعلوم وفنون کی تحصیل سے ولیسپی نہیں ہے اور نہ ہی تفیقت کی تفاق تجو سے کوئی تعلق ان کاطرافیزیہ تھا کہ برائیوں کا از الرباحاً تعلقات کم رکھے جائیں اور ساری تونٹ نعائی مجل کی انتظار میں لگا وی جائے ،حس کے ظہور سے سارے تھابی روشن ہوجا تے ہیں گئے عنزالی تعلق ہیں ، صوفیہ کے علم کا حاصل نفنس کی رکا وٹوں کو دُورکرنا اور ندموم اخلاق اور بُری صفاعت سے پاک کرنا ہے 'اکر قلب غیراللہ سے خالی

ك التوف لذبب الم النصوت ، انگريزي نرتم كربى : ٧٠

ك الغزالي : ميزان العمل ص ١٥ ، الطبغة المصربي ، ١٣٢٢ه

<sup>&</sup>quot;كه ايضاً: ١٥ ، ٣٣ " فقد عرفت ان سعاد ١٥ لنفس وكها لها ان تنتقش بعقايق الامور الالمهيئة وتتحديها كانهاهى " كله ايضاً: ١٨ س ، ٣٠ - ٣٣ علم إن جانب العمل متفق عليه وانه مقصود لمعوصفات الوديه وتطهير النفوس من الاخلاق السيتك وكن جانب العلم عجز لكن فيه " هجه ايضاً: ١٣٣ لله ايضاً: ٣٣



ہوجائے اوراللہ کے ذکرے لبریز ہوجا کے نیمہ

صرفیہ اپنے تلب بُریم بینے کی طرح باک اور روشن بنا کر تقابق روحا نبرے انکشا ف سے لیے بمرین ٹنون وانتظار سنے رہتے ہیں جب نما کا نورظا ہر ہونا ہے، توان سے فلب کی آنکھیں روشن ہوجاتی ہیں اور خفایق واسرار بے نقاب ہوجاتے ہیں ۔ فلا سفہ کی علی کا دسٹس اور ادبی سرگرمی سے بیجا نے صوفیہ نزک ونیا ، زہر و ورع اور ذکر اللی پرزور ویتے ہیں ۔

اگرچمل اور نفسیلت کی فایت کے بارے میں صوفیہ اور فلاسفہ میں انفانی تھا کی تفصیلات میں ان دونوں گروہوں ہیں فاصا اخلاف تھا یہ فلاسفہ ہیں ان دونوں گروہوں ہیں نفاصا اخلاف تھا۔ فلاسفہ اجماعی عمل میں تقیین رکھتے سختے زندگی سے کنارہ کشنی اور گوستہ گیری کا ان سے بہاں کوئی تصنور نہیں تھا۔ ان کے خیال میں فضیلت کا لازمی جزئتی ۔ فلاسفہ سعادت کو خیال میں فضیلت کا لازمی جزئتی ۔ فلاسفہ سعادت کو اجماعی فعلی قرار دیتے تھے ، جس میں سب کا نعاون طروری تھا۔ صوفیہ اس سے بھکس انفرادی تھا اور اجماعی زندگی سے ملیمدگی کو و کو ایسے خیاطی میں کرسٹ سے دُور رہتے تھے۔ ان کا خیراعلی انفرادی تھا اور اجماعی زندگی سے ملیمدگی کو و کو ایسے خیراعلی میں کے مصول کے لیے عزوری قرار دیتے تھے۔

فلاسفة عقل محاس کواخلاتی فضائل پزرج وینے تھے۔ صوفیہ کے نزدیک عقلی محاسن کی کوئی اہمیت نرینی ، بلکہ انھیں علمی اور فلسفیا نرکا دشوں سے بک گوزلفرن نیفی ۔ فلاسفہ کے نظام فضائل کی حکم صوفیہ کیک دوسرانظام فضاً مل سکھتے تھے ، جن میں سے بیشتر اسلام عقایہ سے مانو ذرینھے ۔ مثلاً اخلاص ، بقین ، نوون ورجاء ، نوکل اور مجتب وغیرہ کیے یہ فضائل جن کی صوفیہ کے بہاں بڑی اہمیت متی ، فلاسفہ کے فکر ونخیل سے زمر مین دُور بنتھ بکھان سے بالعل مطالفت نہیں سکھتے تھے۔

ك المنقذمن الضلال ص ٢٨ ، المطبغة الاميريية " فاميره ، ١٣٠٣ هـ

لله اضلاص، بقین ، خوف ، معبّت ، نوکل وغیره کوفضائل کهاجاسکتاہے۔ اوّلاً اس بیے کر نیفس سیمستقل حالات بیں ادران سے ایک مخصوص طرز عمل کا نظور ہوتا ہے ۔ ننا نیاً اس بیے کونفس کی بیصفات کسبی ہوتی ہیں ادرفضیلت کے بیے یہی دونوں بائیں شرط ہیں۔ عام اخلاقی فسنائل سے متناز کرنے کے بیے انہیں دینی فضائل کهاجا سکتا ہے۔ اس بیے کہان کا مرکز ومحورضدا کی ذات ہے ان صنات کوفضاً ٹل کھنے سے صوفید کے اس تصور کرفنی یا مخالفت تنہیں ہوتی کریر متا بات واحوال ہیں۔

سے انقشیری: ارساله فی النفیوت ص ۱۰۹ دمصر ۹ هه ۱۰۹

SOLD COMMERCE STATES

يسول نمبر ا

اگرچقسون کی بنیا و قرآن و سنت پر بے کین تفصیلات بر نامتو من کا آئیڈ بل فرآن و سنت سے آئیڈیل سے کسی قدر منتلف ہے۔
دونوں کے نقابل مطابعے سے بربات واضح ہور سامنے آجاتی ہے کر تصوف کے آئیڈ بل میں اسلامی آئیڈیل کے بعض پہلو دب گئے ہیں اور
بعض زیادہ اُ بھرا کئے ہیں۔ بعض رجمانات کو نیزاور ٹ مربداور بعض کو کر وراور کم کر دیا گیا ہے۔ بعض تصورات نے نئے معنی اخت بیار
کرلیے ہیں اور بعض کے مفہوم ہیں جزوی تب بیلی ہوگئی ہے اور بعض پہلوؤں کو تصوّف نے باکسی نظر انداز کر دیا ہے اور بعض نئے اجزا شامل
کرلیے ہیں۔ اس مقالمیں آئی گنجالیش نہیں کران اشاروں کی وضاحت کی جائے ، لیکن انہیں نوہن سے قریب کرنے کے لیے بعض شالیں
دی جاتی ہیں۔

ابندا سالام بین بمل کا دائرہ بہت و بین تھا گز صوف بین نگ برگیا ۔ شال کے طوریا جماعی مسائل صوفی کی دلیسی کاڑے سے نماری ہرگئے ۔ اسلام کے ابتدائی ائیڈیل بین فکر ، جذبر اورعل کے درمیان ایک نوازن تھا یکین صوفیہ نے جذبات و کیفیات پراس قدرزور دیا کہ علی اور بالخصوص فکر کی اجمیت کم ہوگئی ۔ خدا کی مجبت کو عمل سے انگ کسی جذبہ کی پرورش نہیں بھاگیا ، بلکداس کی تینیت اس روح کی تھی ، جوان سادے اعمال سے اعمال سے میں جوانسان کو زمین میں نموا کے خلیفہ ہونے کی جی سے انجام و بینے تھے ، صوفیہ کے انہ بل میں عمل کا دائرہ نرمرت نگ ہوگیا ، بلکر عبت کا عمل سے تعلق بھی کمزور ہوگیا ۔ جنابخ جذبہ عبت کی تحریک اور تقویت کے لیے صوفیہ نے مناف طریقے دشلا سماع ، اختیار کیے ، جن سے دہ اعمال مرزد تعلق بھی کمزور ہوگیا ۔ جنابخ جذبہ علی میں مجبت کا خذبہ والبت میں ا

رسول المذصل المذعليه وسلم نے رہبا نيت سے رجان کو روکا اور کم کيا بيكن نصقوت نے اس روحان کوتقويت وی۔ اکا برصوفي بين جم کی لذتوں اورا جماعی تعلقات سے يارسے بين ايک شعر پر منفی رجمان بإياجا تا ہے ، جوابندار بين نہيں تفاية قران وسنت ميں وکراللی کو تزکيننس بين ايک خاص متعام حاصل تما نگر وکراللی کے سامتے دوسر سے طريقة اور ذرا ليے سمی شفے ۔ شال کے طور پر جہائ کہ محموفيہ نے نے نزکيننس اورسبر وٹوکل ، تسيم ورضا جيدے ظيم فضائل کے اکتساب اور دنيا کی مجت کم کرنے کے سلسے بين جما دکوجوا بهيت حاصل جي ، وُه نا ہر ہے۔ قرآن مجيد بين منتلف مواقع برجها دے اس وظيفے کی طرف اشارہ کيا گيا ہے بين شال ، ١٧٠ - ١٧١ اور ٢٢ : ٢٧ وغيرہ ۔



ساری فوت ذکر اللی میں مرت کر دی او راسی کونز کید کا واحد موثر و راید فوار و یا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ذکر کے آواب اور طریقوں میں نئی نی اخترا تا ہو ہیں۔ صونیا ذلصقر مجا ہرۃ نئس کی خواہشات سے ضلاف جنگ سے عبارت تھا۔ خدا سے قتمنوں سے ضلاف جنگ سے اس مجاہو کو کوئی واسطہ نرتھا۔ جہائچ چنگوں میں استفامت اور پامردی کا وہ منصرح قرآن سے نصور ملی بیر نمایاں ہے ، صوفیہ سے مسرمین نقریباً نا پید ہے ۔ یہ جال نوکل ورووسرے دینی فنائل کا ہے۔

زندگی کے آپٹریل میں پر تبدیلی حونصزت نے بیدا کی، اس کا جواز کیا ہے ؛ یہ ایک البسا سوال ہے ، جس کا تعلق اس جائزہ سے نہیں ؟ جو بھارے پیش نِ ظریبے گرمینلاجس فدرا ہم ہے ، اس کی وضاحت کی مزورت نہیں ہے ۔ ملآج کی سُولی سے بعدا س مسلسکی ہمیت نے اس سلسکہ میں جو کوشش کی اور لینے مرقعت کی وضاحت اور مرافعت میں جو کارنا ہے انجام دیلے ان کی اسلامی فکرکی تاریخ میں بڑی اہمیت ہم ہم اس کوشش کے ایک ہیلو کی طون نشان دہی کونا چاہتے ہیں ، جو ندکورہ بالامشا برائ کی تا تیکر تاہید ۔

حضرت کمینی کی اجنبیت ، حضرت عدلی کی مسافرت بخضرت موشی کی صوف بیشی اور محدرسول اُمدُّ صلی الله علیه وسلم کا فقری کلا با ذی چوفیه کا پیشوااورا مام اصحاب صفّه کوفرار دیتے ہیں اورعلی ہجو بری جی کشف المجوب میں اس کی مائید کرتے ہیں - وُہ خلفا دارلبر کی زندگی سے اس پہلو کو میش کرنے پراکشفا کرنے ہیں ، جوان سے زمد ، انتیار ، سناوت اور پیاضت سے مشعلی ہے گئی ان الحابر سے ان مجا ہلانے کا رئاموں کو مجول جانے ہیں ، جواسوں نے معاشرہ کی تعمیر ، ریاست کی تشکیل محدود اللی سے نفا فواور و تنمنا ن خدا سے خلاف جنگ وغیرہ معاملات ہیں انجام ویتے ۔

ك قرآن مجديب تصورهبرك ان عناصرك ليج ملاحظ بود ٨: ٢٨، ٢١؛ ١١؛ ١٨؛ ١١؛ ١١؛ ١١؛ ١١؛ ١١؛ ١٢؛ ٢٠؛ ٢٠؛ ٢٠؛ ٢٠؛ ٢٠؛ ١٠ ١٣: ١١ وغره -

شه على بجويرى : كشف المجرب ص ٢٠٩ - ١٠ ، انگريزى ترجمه لنعك ٢ ١٩٣٠

کے کلا بازی : کما بالتعرب ، انگریزی ترفر، ص ۲

هه مشف المحبوب ص ١٠-٧، انگريزي ترجم



# ایشدا فی فکر کی ایشدا

#### پروفيسرعمرال س

اسلامی فقہ زندگی کے برہیلوپر ما وی اور اخلاقی دور اسلامی نظام جیات کے برہر شعبہ میں جاری وساری ہے ۔
اسلامی فقہ زندگی کے برہیلوپر ما وی اور اخلاقی فدروں کی حال ہے ۔ اسلام تقیقت میں ایک اخلاقی وین ہے ۔گر اسس کے ببہ معنی نہیں ہیں کہ قرآن وسنّت نے اخلاقی فلسفہ ہی دیا ہے ۔ اخلاقی احراقی اخلاقی اور شعبے ہے اور اخلاقی فلسفہ سے دیگر اسلامی تاریخ میں اخلاقی فکر کی ابتدا سروع کی بچنر صدیوں سے گزرجانے پر ہوتی ہے اور ایک ساتھ سمار سے ہی بنیا دی اور اہم مسائل اخلاقیات نریج شنہیں ہے بلکہ آہے تہ آہند یکے بعد دیگر سے فتلف مسائل پیدا ہوتے ہیں ، جن پر مفکرین اور فلاسفلسلام مسائل اخلاقیات نریج شنہیں ہے بینوں مکا تعب کلامی خلامی اخلاقی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ چوشی صدی ہجری کے اختیام ہیں اسلامی اخلاقیات سے بینوں مکا تعب کلامی فلسیفیا نہ اور صوفیا نہ اخلاقی سے بنیا دی نصورات مرتب ہو چکے تھے ۔ بعد کے آنے والوں نے ان بنیا ووں پر اپنی اپنی عارتیں فلسیفیا نہ اورصوفیا نہ اضلاقی اسلامی اخلاقیات کا جو جائزہ بیش کیا جاریا ہے وہ اخیس ابتدائی صدیوں تک محدود ہے ۔

## اخلاق قبل اسسلام

اقل اقل اقل نازل ہوا تھا، تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراصل میں نظیم نے کا خلاقی فضائل و مکام کا تذکرہ یا تو ان کے اشعار اقل اقل اقل نازل ہوا تھا، تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراصل میں نظیم نے کے اضلاقی فضائل و مکام کا تذکرہ یا تو ان کے اشعار میں بنا ہے ، یا ان کے حکما کے مختصرا درجا مع کلمات میں ۔ ان فضائل سے تعفظ و اشاعت اور ان مکارم کی تعلیم و ترویج کا کام یا توشاع و خطیب انجام دیتے یا سروا بقبلہ اور بزرگ خاندان ۔ اور یہ کام عوب معاشرہ میں کچھ اس طرح ہو رہا تھا کہ ہر فو وار و فروان قدروں کا انتہائی معتقد، عاشق اور علمہ وار بن جاتا کسی کو ان پر نظر تانی کی خرورت محسوس ہوتی اور نداس کے لیے فضا ہی سازگارتھی ۔ قبائلی عصبیت کی ظیم قوت ہر خرو شراور برصیح و غلط کی کیسا ں جا بیت کرتی تھی۔ ایک نداس کے لیے فضا ہی سازگارت سے مفوظ قوم اپنے اخلاقی اقدار پرعل کرنا جانتی تھی۔ ان کی بنیا دوں پر سوچنا ، ان کے دارات اور مضمرات پرغور کرنا اور اپنے پیافوں کی صحت اور عدم صحت پر تدبر کرنا اس سے حافظ نا میں جمی نہیں آیا۔

### قرآن مجيد كالخلاق

یوں توقرائن مجید کے نزول سے کچھ پیلے ان قدروں کی طرف سے چند سنجیدہ افراد میں ایک بے اطین فی سیدا



ہورہی تھی لیکن ان کاکوئی اثر معاشرہ پرمرتب نہیں ہوسکا تھا۔ قرآن مجید نے بہل باراس پرسکوں سمندر میں تموج بیدا کیا۔
انفرادی اوراجہ عن اضلاق کاجائزہ لیااور ایک نے فکر کی روشنی میں ان پرتنقید کی عوب کے مجوعه اخلاق میں جو بات ورست بھی
اسس کی تا تیدا درتا کید کی اور جفلا نظر آئی اسس کی تروید فوائی اور اس سے احتراز کولازم قرار دیا اور جن با قوب کا کمی تھی ان کا اضافہ
کیا اور انحنیں واجب ٹھر آیا۔ پروفسیر ارگولیتھ نے کھا ہے کہ قرآن مجید نے مسلما نوں میں دُوخو بوں کو پروان چڑھا یا ہے: ایک شیخات
اور دو سرے نظم اور میں اسی طرح میٹرز ( MAYERS ) نے اسلامی اضلاق کو فوجی اخلاق قرار دیا ہے گران باقوں بی
صدافت کا صرف ایک پرونسری ( میں کے انسانی آئیڈیل اور اسس کے اخلاقی مکارم وفضائل کوشہری (RONE BAUM) کی اسلیم

سیست مقیقت بر سے کو آن مجید نے اخلاتی نظام پرگھرے ، وسیع اور ور پااٹرات مرّب کیے ہیں ۔ اس کا یہ کارنا مہت کو اس نے اخلاتی کو قبائلی پا بندیوں سے آزاد کر کے میں عالمی اور آ فاتی بنایا اور یکام خیال و تصور کی و تیا ہیں بنیں بلکہ واقعات کی و ٹیا ہیں انجام پایا بوب کی اخلاتی و تعدوں کے بیچے یا معاشر تی تحسین و تقبیحی تو قوی کا رفرانشی یا ضمیر کی آ واز اسلاکی نے ان و توں سے بلند ترایک نئے احساس ور دراری ، ایک جا ندار خوت آخرت اور ایک و تو جہت اللی کو اُ بھارا۔ اس نے اخلاقی زندگی کو تعلق با ندکے ساتھ ایسا والبتہ کیا کہ ساری زندگی عباوت بن گئی ۔ اخلاقی و ندہب ایک دوس کے معاون اور شرکی بوگئے ، نوجیا ور آخرت کے تصور نے نگاہ کو نورو بینی کی وہ صلاحیت بخشی ، جونفس کی تا ویلات سے برووں کوچاک کرتی ہوئی مرکز کی گئی ہو گئی ہو ۔ کو کہ شخبہ زندگی البسانہ با بخواہ وہ الفرادی ہویا اجتماعی میں بولی ہو یا بین الاقوامی جس بیس اس کی اخلاقی اسپرٹ بجسال طور پرجاری وساری نہ ہوگئی ہو ۔ قو آن مجبولور بالخصوص سنت سے احتماعی کہ ایسا متواز ن تصور میں بی احساس میں ہوخد با ارس کی کا بیان القوامی جس بیساس کی اخلاقی اسپرٹ بجسال میں اسانی اخلاقی سے تصور میں بھی اس بیا اختماعی کی کہ اس میں اس بی میں اس بیری آخرت کے ساتھ فرض و ذمر الدی کا اس بین آخرت کی سعادت کے ساتھ و نیا کی کامیا بی اور تعبر بھی مضر تھی ۔ کو ساتھ فرض و ذمر الدی کا میا بی اور تعبر بھی مضر تھی ۔ کو اس میں اس بین آخرت کی سعادت کے ساتھ فرض و ذمر الدی کامیا بی اور تعبر بھی مضر تھی ۔

زر مجید نے جواخلائی نظام دیا ہے، اس کی عمل تشریح تو بہاں ممکن نہیں، البتداس کے اخلاقی اصولوں میں سے جہند مثال کے لیے بیان کیے جاتے میں:

\_\_\_\_ والدین کے ساتھ میں سکوک سے پیش آؤ اور اعزہ و اقارب ، تیم ومتاج ، پڑوسی اور رفیق سفر ، مسافر اور غلام کے ساتھا چھا بڑنا ذکرو ،

\_\_\_\_ اہلِ ایمان کی صفت بہ ہے کو حب وہ خرچ کرتے ہیں تو نرا سرا*ف کرنے ہیں اور نرنجل ،* بلکہ درمیا نی راہ اخت یا ر کرتے ہیں ۔



الله تعالیٰ عدل اوراصان کا حکم دیبا ہے۔ اعز ہ اورا فارب پزترج کرنے کی تاکید فرما تا ہےا ورفیش ، منکراور زیروں در

\_\_\_\_جولوگ خوننجالی اورتنگی د و نو ں میں انفاق کرتے ہیں ،غصّہ کوضبط کرنے ہیں ،عفو و ورگز رسے کام لیتے ہیں ، انھیں امند لعا محبوب رکھا ہے ،

۔۔۔۔ ایمان لانے والوں کو یکم دو کم وُہ اپنی نظرین یمی رکھیں اور عفت اختبار کریں ۔ ۔۔۔۔ کسی قوم سے عنا وتم میں عدل کی راہ سے نہ بھٹسکا دے ۔

\_\_\_\_فسط و عدل برتفایم ربور-

\_سار مسلمان سبائی بین ،اس بیدان میرصلع واشتی بیدا کروا وراگر کوئی دوگرده آبین مین جبگز اکرلیس تو ان مین

\_\_\_\_تم میں سے خدا کی نگاہ میں افضل وہ ہے جوسب سے زیادہ متفی ہے۔

پرا قرأن مبداليي سي بلنداخلا في تعليات سے يُر ب -

#### سنت كااحث لاق

قرآن مجید نے اخلاق مے جرتصوّرات دیے ان کتفصیل صدیث نے میبیش کی سنّت نے قرآن مجید کے اشا روں کی وضا اس سے کلیات کی تصریح ،اس سے اصولوں کاعملی انطباق اوراس سے احکامات کی تشریح کی خدمت انجام دی فیمرسول الله ﴿ اللَّهُ كَارِمْت بهواكس مبارك وانت برى وات ان تصوّرات كى واضع مثال اور ان مكارم وفضائل كى وندهم بسمتهى حس ف ا ہے کی صعبت سے فیصن اٹھایا۔ وہ انھیں اقدار کے *زنگ ہیں دنگ گیا۔ مزدور اور کسا*ن سے لے کر پرکسیں اور فوج <sup>ہ ہ</sup> تاھئی اور امپرجی ان فضاً ل کے علم داریں گئے ۔

قرآن مجیدن ان الفاظ میں تصدیق کی ہے :

البيك تم عليم اخلاق ك ماكك بوك

خدا کے رسول گرے احساس بندگی اور بڑے ہی عجز وانکسار کے سابھ اللہ تعالیٰ سے علیم دربار میں ممارم و فضائل کی دعا کیا کرنے تھے۔ وُہ بڑے ہی زم ول، خاشع اور متواضع تھے۔اس کے باوجود شیر کی طرع دلبر اور بلند عوصلہ ستھے۔ فرمایا کرستے کہ:

"میں مکا دم اخلاق کی کمیل سے سیے بھیجا گیا ہوں "

ادرائٹ کی بدری زندگی اس دعوے کی تصدیق متھی بخودانتها ئی خلاترسس اورانصا ف بینند تتھے اور لینے ہیروُوں کو خوف غدا ،



منی نوی اسان کی جرخواہی ، ہمدروی و محبت ، صدق وامانت ، ابغائے عهد و کمیل بیمان کی تلقین کرتے اور آخرت سے ڈرلتے، اموال کے اختساب پرا بھارتنے ، ذمرہ اری کے احساس کو بیدار کرنے ، بڑو سیوں کے حق کی اوائیگی ، یتیموں سے محبت ، کمزوروں کی اماد ، مظلوموں کی وادری ، فقیروں کے اطعام پر ترغیب اورخوشی اورغم ، رضا اور نا راضی میں افسا ب پر تابت قدم رہنے کی تاکید کرتے ۔ اسلام کی فعلیات کو ووسرے انسانوں کے بہنچانے کی ہلیت فرماتے اور خود ہر کام میں اپنی مثال بیلے پیش کرتے۔

میں ایک زندگی ساوہ تھی ۔بڑے قانع اوغنی القلب تھے۔ غذامعمولی ہوتی بوتی روٹی ، کدوکا سالن یا جھوہا رہے رگر اچھ کھا نوں سے برہیزیز تھا کسی جیز کو جھے تناب اللہ نے عالز قرار دبا ہو'اسے ترک نرکرتے اور زحوام مشہراتے - ٹھنڈے یانی کو اللہ کی فعمت مجھتے ۔عطرو خوص بو کا بھی اکٹر استعال کرتے ، اپنے جُوٹے اپنے یا نشوں گا نمٹے بیتے اور کپڑوں میں پیوند خود لگاتے ۔

رو ما ملام کرتے ، سام کرتے ، سی کو متارت سے ندویکھے ، اُزاد ہویا غلام ہرایک سے کیسا ن مجت سے بیش آتے ، سلام کرتے ، سرامیروفزیب کی دعوت کیساں قبول بیش آتے ، سلام کرتے ، سرامیروفزیب کی دعوت کیساں قبول کرتے ۔ سرامیروفزیب کی دعوت کیساں قبول کرتے ۔ سرخص سے خدہ پیشا نی سے ملئے ریح آور خوبینی کا آپ کی سیرت میں شائنجائے تھا۔ لوگوں کی زیادتیاں انگیز کرتے ۔ مگرکسی سے ذاتی معاملہ میں کھی انتقام نہ لیتے ، انتہائی عالی ظرف سے خطم کا بدار عفوسے اور زیادتی کی جزا احسان سے بیتے ۔ لیس ماندوں کی امداد کرتے ، بیوادُں کی خدمت کرتے اور خرورت کا سامان بازار سے لادیتے ۔ مرمانوں کی ضیافت اور مرافیوں کی عیادت کرتے اور شرورت کی سامان کی خیرخواہی کو دین قرار دیتے ۔ فرایا کہ :

" تم میں سے کوئی اسس وقت کے سیجا مرمن نہیں ہوسکا 'حب کیکروہ اپنے بھائی کے بیے وہی نہا ہے جو اپنے لیے بینندکر تاہے ''

يه اصول اسلامی اخلاقی کاستگر بنيا و سے -

خدا کی نصرت میں کا مل بھین رکھتے ، ہرا ز مائیٹ میں صابرا ورثا بت قدم رہنتے ۔ اپنے اصولوں کی صداقت پرالیساا ذعائ کوکسی جی مجبو ننے کے لیے تیار نہ ہُوئے اکرچہ باریا اس کی نوبت اکی ۔ باطل کے مقابلہ میں ہمیشہ سبینہ سپررہے اور نملم سے مقابلہ میں کہی جمت نہ باری منلام کی حمایت اپنا فرض اور فلالم سے انصا و نطلبی اپنا شعار سمجھتے ،

اسلام نے ہوآ یکٹر اسٹیس کیا ، یہ بیان اس کی ایک فیرسمل تصویر ہے ، ایک فات بہت بلندا وربڑی مثنا لی تھی



آئی نمونداوراس مثبال کے علاوہ قرآ ق وسنّت نے دوجیزی اور دیں : ایک اخلاق کا ایک مکمل ضابطہ جرآیات فرآنی یا احا دیث نبوی گنسکل میں مکتوب یاغیر مکتوب تھا۔

ایک اعلاق کا ایک من به جرایا مسرای با ماریک برای کا حالی میدی سیار رسی مسلمانون میں بیاد دوسری چیزوه اخلاقی بصبیرت تفی عررسول امندا کی نگرانی اور قرآن مجید کی تئیس سالتر رسیت سے نتیج بیس مسلمانون میں بیا

ار میشی بوگئی مشمی

زانے سے گزرنے کے ساتھ اخلاتی ضوا بطاکا وہ تُجزج غیر کتوب نضا قلبند ہور ہاتھاا ور اخلاتی بھیرت صحابہ کے زیر تربت افراد اور جاعتوں میں پیدا ہور ہی تھی۔ اپنیں دونوں چیزوں سے کام لے کربعد میں جتنے مسائل مسلما نوں کو بیش آئے ، ان کا حل اپنیوں نے تلامش کیا ۔ ابتدائی دوصد بوں کے فقہا نے اپنیں دونوں چیزوں کی مدد سے اسلامی معاشرہ اور افرا و سکے لیے زندگی کے مختلف مسائل میں برقت رہنمائی کی۔

ریری کے اسے کے بین برر کے ہوگی کا استان کوئی فلسفر اخلاق میں ویا ، گرفلسفہ اخلاق کی بنیا دیں قرآن وسننٹ قرآن وسننٹ میں دور یں خران وسننٹ میں میں اور میں چند صدیوں سے ان میں بنیا دوں پراخلاق کی تعمیر کو کام زمانہ کی فروریات کے تحت ہوتا رہائیکن موجودہ و ور میں چند صدیوں سے ان بنیا دوں اور اصولوں کو دورجا فرکی اصطلاحات اور تصوّلات کے معابق سمجھنے اور سمجھانے کا کام نہیں ہوا ہے ۔

## اخلاقى فكركالبس منظر



یے، یں ایس کے بار سے میں سنچا اور لوگوں نے حفرت جس بھری سے اس کے بار سے میں سوال کیا ، تو انھوں نے جواب میں یہ بنچال جب بھرا گیا ہوئی اور لوگوں نے حفرت جس بھرات کے اسس کا حکم نہیں دیتا ۔ اس کی ذات برایس کا سخشمہ ہے ۔ کہا بہ ظلم وتشد دخدا کی طوف سے نہیں ہوتا ۔ وہ منکرات کے اسس تصور کو عام مرنے کا کام معبد لجہتی اور اس سے شاگردو خطا کاری خوم داری انسان کی اپنی ذات برہے ؟ قدرت کے اسس تصور کو عام مرنے کا کام معبد لجہتی اور اس سے شاگردو

نے انجام دیا اور بنی امیّہ کے عباب سے تشکار ہوئے۔

جربیت اور قدربت سے دونوں داعی اپنے خبال کی تا تید کے لیے قرآن وحد بٹ بیش کرتے ۔ اگرچہ بیمسُلہ کوئی نیا

مسئلہ نہ تھا، لیکن حالات نے اسے از سرنو زندہ کیا اور اس کواہم بنا دیا یہ خود قرآن مجید نے مشکرین کا وہ استرلال تعلی بین مسئلہ نہ تھا، لیکن حالات نے اسے از سرنو زندہ کیا اور اس کواہم بنا دیا یہ خود قرآن مجید نے مدا کی

جووہ اپنے شرک پر آباب قدم رہنے اور تحلیل و توجم ہے آبائی ضالطہ کی یا بندی کے لیے بلور جواز بیش کرتے ، وہ کہا کرتے وہ اور اور نہ ہم کر پر آباب قدم کے ایک تسام کے دیا ہے دو اور اور نہ ہم کر ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ داوا اور نہ ہم کسی چیز کو حام ہی جاتم ہو کہ کہ انہ ہم کسی جیز کو حام ہی باتیں بناکران سے پہلے کے لوگوں نے مشیب اور فدرت مطلقہ سے یہ استدلال صبح قرار دیا اور جواب میں فرما یا کہ آلیوں ہی باتیں بناکران سے پہلے کے لوگوں نے مشیب اور فدرت مطلقہ سے یہ استدلال میں مقال من السفوں نے بچھ دیا ۔ ان سے کہو کہ کیا تمارے باس کوئی علم ہم حق کو جھٹلا ہے ۔ یہاں کہ کہ آخر کا رہارے عذا ہر زوا سے برائیاں کرتے ہو 'کا سورہ انعام )

قرار پاتا ؟ ورانحالیکدانند تعالی کوئی کام عدل کے خلاف نہیں کرتا ۔

اللہ تعالی کن قدرت مطلقہ کو اس کے عدل وانصاف سے ہم آہنگ کرنے کا سوال ایک اور شامیں بیدا ہُوا ۔ ایک فریق نے کہا کہ اللہ تعالی معصوموں کو عذاب نہیں و بنا اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ بات کہ بہت سے معصوم مختلف مصاب اور آلام کے شکار ہوتے ہیں، مشا ہرے کی چیزے اور یہ آلام خدا کی قدرت اور اس سے ارادہ معصوم مختلف مصاب اور آلام کے شکار ہوتے ہیں، مشا ہرے کی چیزے اور یہ آلام خدا کی قدرت اور اس سے ارادہ کی خت ہوتے ہیں۔ نتیج یہ کلاکہ اللہ تعالی معصوموں کو بھی عذاب میں مبت کا کرتا ہے۔ اس سے بین یہ بیدا ہوا کہ کہا سر سے بیا ہوا کہ کہا ہم بین اللہ تعالی کے عدل کے خلاف نہیں ؟ اس گروہ نے جواب دیا کہ نہیں ۔ نیکل مندل وانسا ف آل ہوہ کے ہم کہ مندل ہوتا ہے بھی عدل اس کا نام ہے جو وہ کرتا ہے یا کہتا ہے۔ بہلاکہ وہ اسلامی ناریخ میں معزلہ کے نام سے معتزلہ جو بھا میں تعدر کے قال نتھے ، اضوں نے یہ کہا کہ عدل وانسا ف تو وہ ہے جو اور دوسرا اشاعوہ کے نام سے معتزلہ جو بہلام میں قدر سے قال کو تقالی کو عقل کی روشنی میں پر کھا جا اسکتا ہے۔ عقل بیا تی ہے اور اللہ تعالی عقل کے فیصلوں کا با بند ہے۔ اس کے افعال کو عقل کی ورشنی میں پر کھا جا سکتا ہوئے : ایک یہ کہنے وشراور صیحے و غلط کو جانے کا فراج کیا ہے ، عقل یا شرع ؟ اس طرح و و نئے سوالات بیدا ہوئے : ایک یہ کہنے وشراور صیحے و غلط کو جانے کا فراج کیا ہے ، عقل یا شرع ؟ اس طرح و و نئے سوالات بیدا ہوئے : ایک یہ کہنے وشراور صیحے و غلط کو جانے کا فراج کیا ہے ، عقل یا شرع ؟

و فرن باتوں کو ایک برستانی تھی کہ مینے و غلط کو پر کھنے کا معیا رکیا ہے ہیں طرح سے بہ سوال اٹھا یا گیا ، اس بر دو فرن باتوں کو ایک دوسرے سے ممیز نہیں کیا گیا ۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اضلاقی وجوب عقل ہے یا شرعی ؟ بعنی یہ کہ اگر معلوم مجی ہوجائے کہ سچ بولنا (مثال کے طور پر) صبح ہے تو یہ بات کہ سے بولنا لازمی اور واحب ہے کہاں سے آئی ؟ کیا عقل نے واجب فرار دیا یا شرع نے ؟

#### كلامى اخلاقيات

یبکاسوال کرکیا انسان اپنے اعمال کا ذمہ وارہے اورکیا خدا کی قدرت مطلقہ کی صوّر کے ساتھ انسان کے ازادی ارا وہ وعمل کوہم آ ہنگ کیاجا سکتا ہے ؟ دراصل اخلاقیات کا براہِ راست سوال نہیں بلکہ اس کاتعسان اخلاقی ما بعدالطبیعیات سے ہے۔ بیکن خیروشر کے علم اوراخلاتی وجوب کے دوسرے اور تبییرے سوالا نجقیقی معنی میں اخلاقی ما نبدالطبیعیات سے ہے۔ بیکن خیروشر کے علم اوراخلاتی وجوب کے دوسرے اور تبییرے سوالا نجقیقی معنی میں اخلاقیات کے مسائل ہیں۔

#### معتنزله

پہلے سوال سے متعلق مقر لدکا خیال بر تھا کہ انسان ا بنے اعمال کا ذمرار بھی ہے اور ان کا خالق سمی ۔،
ان کا خیال نفاکہ البین سورت میں وہ خدا سے عدل وا نصاف کو برقرار رکھ سکتے ہیں ۔ اسس نصور کے نتیج میں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محد ووکر نے سے لیے نیار شے ، فدرت خداوندی ان سے نزدیک خیر محدود اور مطلق ندینی بخیروشر کے لیے علم کے بار سے میں ان کی زیادہ سوچی اور محجی رائے یہ تھی کہ حسن اور قبح ( جومت کلیوں کی بول جیال میں خیروشر کے لیے مستعلی ہوتے ہیں ، نیان طرح کے ہوتے ہیں ، ایک مفید اور مفر کے معنی میں ، دوسر سے قابل اجراور نغذیب کے مستعلی ہوتے ہیں ، ایک مفید اور مفر کے معنی میں ، دوسر سے قابل اجراور نغذیب کے



معنی میں اور تمییہ ہے عام اخلاقی خبروشر سے معنی میں ۔وہ سر اور قبح کوشرعی انتے لیکن بقیہ دونوں معنی میں عقل کوعلم کا کا نی وريعة معضة واخلاقي حسين اور قبيح كا علم عقل سے بهوا ہے اور شرع صرف اس علم كي تصديق كرتى ہے ۔اس بات كووه اس طرح عِيْنِ كُرِيْنَ كُمُّن اور قبع الشياك ذاتي صفات بين اور عقل ان صفات ذاتيد كا اوراك كرتى بيد شرع كسي تيزيب سي قبع پیدا نہیں کرتی تبسرے سوال تعنی اخلاقی وجرب سے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بھی تقلی سنے بعنی کیرعقل تبی فعل سن کے

کرنے اوفعل قبیے سے بچنے کا حکم دیتی ہے عقل ہی حاکم اور موجب ہے ۔ ووسرے اور تبسرے مسلمین ان کی دلیل بیتنی کرعام اخلاق کاعلم ہرانسان کو ہوتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ شکر حسن

بم وعقل سے خورةً معلوم ہوتی ہے - برانسان خواہ وہ کسی ندیب کا ماننے والا ہویا ند ہو، اس کے جن ہونے کوجا نتا ہے۔ السے مواقع بیجب کرسیے اور جُبُوٹ دونوں سے کیسا ن طور پر تفصد حاصل ہو، انسان سیج برنا ضروری مجتا ہے۔ اگرا حسلاقی فضأل ورذائل كاعلم على سے ند ہر ما توانسان نبی اور تنبی میں فرق زمریاتے جفیقت میں شرعی ذمہ داری بھی آخری طور یر عقلی ذمن<sup>ر</sup>اری ہے ۔

#### اشاعب

پہے سوال کے سیسے ہیں اشاعرہ نے کسیب کا نظر بیٹیں کیا ہے ۔ ان کے خیال کے مطابق انسان اپنے اعمال کا غانی نهیں کاسب ہے بنانی تو تنہااللہ کا کام ہے ۔انسان صرف کسب کرنا ہے۔ یونصور قرآن مجیدی اس طرح کی آیات ہے ریا گیا تھا:

لها ماكسبت وعليها ماكتسبت-

اشاع و سے خیال میں اسی سب کی وجرسے انسان اپنے اعال کا ذروار ہوتا ہے کسب انسان کے ارا وہ کرنے میں ہوتا ہے . وه صرف اراده كا مالك ہے فعل انجام دينے كى جز قدرت وُه ركھا ہے ، وُه الله كاعطيد ہے حقيقى ف عل

الدتعالى ب ، انسان عض كاسب اراده ب -دوسرے سوال سے تعلق ان کی رائے ہتھی کدا فعال اوراٹ یا بجائے خودسن اور قبیعے نہیں ہوتے ، حسن اور

قیمان کی ذاتی صفات نہیں ہیں۔ شرع جن چیزوں کوشن قرار دیتی ہے ، وہ صن میں اور جنبیں قبیع مظھراتی ہے، وہ قبیع میں۔ وه اس كى اطلاع سے پہلے ندھن تھے اور نہ قبیع ۔ وُوسرے الفاظ میں شرع افعال اور اسٹیا کوھس اور قبیع بناتی ہے۔ اخلاق وجب سے بارے میں ان کاخیال یہ تھا کہ وہ جبی شرعی ہے۔ مثلاً سبح بولنا شرع ہی واحب قرارویتی ہے اور

ابو بمبر با فلانی دم ۱۳ مع ۱۷ ما ۱۹ ) نے معتر لدے مرکورہ بالارس کل کی تردید اس طرح سے کی ہے جسن اور قبع حبوث بون حام تباتی ہے۔ ا على نه تدخرورى به اورنه بديهي - بديمي أس ليه منهي كه منزارون انسان اخلاف ركتے بيں يَجْس كوايك حسن قرار ديتا ہے

المراسة تبیم بھتا ہے اور خروری اس لیے نہیں کردسن و قبع کا علم مبادی اولیہ سے ستنبط نہیں کیا جا سکتا ۔ در حقیقت انسان کے اگر سے اگر سے برنا خوری ہے تو اس کی وجربہ نہیں ہے کہ ان کی عقل کا فیصلہ ہے ۔ بلکہ وہ ایسا یا تومعا شرہ کی زجر د تو بیخ سے بیکٹر سے اس کے زیرا شران نصورات کو اپنا لیتے ہیں ۔ معز لدکی احمری دلیل کے بارے میں با فلانی کا خیال میر سے کہ بنجمیر کی مبچان معجزہ سے ہوتی ہے۔

#### ماتريدىيه

معزلداورا شاعرہ سے درمیان کلام کا وہ کمتبِ فکرہے ، جوا مام ابوعنیفداور ان کے شار عا بومنصور ماتریدی کی طون نسرب ہے۔ اخلاقی نفائل ور ذائل ، حسن اور قبیع سے علم میں تو وہ معزلہ کے ساتھ ہیں ، لینی ہیکر حسن وقیع عقلی ہیں ۔ اشاعرہ کے نافدین میں امام ابن تیم سیار اور ان کے شاگر ور شید امام ابن قیم ہی ہیں اور اس مسئلہ میں ان کی رائے مقزلہ اور ماترید ہی ساتھ ہے ، لینی امران کے شاگر ور شید کا ترید ہی کمتب فکری رائے اشاعرہ کے ساتھ ہے ، لینی ہی کہ افعال فی مانت سے دو مرے کا عقلی مانت شرعی سوتا ہے۔ ان سے خیال میں ان دو دول مسائل کو الگ کہا جا سکتا ہے اور ایک کوعقلی مانت سے دو مرے کا عقلی مانت لازم نہیں آتا ،

#### فلسفه اخلافيات

جب ہم کلام سے فلسفہ کا رُخ کرتے ہیں، تو وہاں نہ عرف سوالات بدلے ہجو ملتے میں بکہ اصطلاحات بھی شب دیل ہوجاتی ہیں کلامی حلقہ بین حسن و قبیح اور وجوب کے الفاظ مستعل شخصے کر فلسفیا نہ بحثوں میں خیر وشر، سعاوت و فضیلت جیسی اصطلاحات ملتی ہیں۔ فلا سفہ کے نز دیک انسانی ارا وہ کی آ زادی اور انسانی اعال کی ومی اری ایک بنیا دی مفوضہ جس کے قدرتِ اللی کے نصتورسے ہم آ ہنگ ہونے کے مسئلہ میں وہ پڑنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح ان کے یہاں یہ با مجبی مسلمات بین خصی کے عفل خیر و شراور فضیلت و سعاوت کا علم حاصل کرسکتی ہے اور اس کام میں وحی سے بے نیا ذہے۔ جہاں کہ انھلاقی وجوب کا سوال ہے ، تو بہ بات ان کے یہاں سرے سے زیر بجث ہی نہیں آتی ۔

#### کندی (ف ۲۵۹ ه/۴۸۷)

اسلام میں فلسفہ کا باتی ابراسلی کندی ہے۔ اس کی توجہ زبادہ نر ما بعدالطبیعیات اورنفسیات پر مرکوز رہی علی اخلاقیات بیں اس نے ایک مختصر سی کتاب " و فع الاحزان " کے نام سے تھی ہے۔ مگرکندی نے نظسری اخلاقیات پرکوئی رسالہ تحریز نہیں کیا۔ البتر اس نے نفس یا روح کا جوتصور پیش کیا ، وہ بعد میں فلسفیا نداحنسلاق کا جزین گیا بندی نے نفس کے اس نصور پرفضیات وسعادت کے بارے میں نتائج نکا لے ہیں۔ اس سے خیال میں الکی بین سے دو بہ طریق سے دو بہ طریق بر بم سے ساتھ کا ارتقابا ہا ہے ، داردو سرا برطون کا دائے ہے دو بہ سیاسے سے اگار دنیں ہوسکتی بیکن دوسری طرف چوکھ انسانی روح عالم روحانی سے تعلق رکھتی ہے ، اس لیے اس اعتبار سے اسے آزادی ادر بقائے سرمدی حاصل ہے ۔ انسان تقویٰ و پر ہمیز گاری اورعلم وحکمت کی تصیل سے ہی مادّی قیود سے بلند ہوسکتا ہے لیکن مادی قیود سے محمل آزادی بعدموت ہی نصیب ہوسکتی ہے ۔ کندی کے نزدیک سعادت قصوی کے لیے اخلاق کے ساتھ ساتھ علم و دانشس 'اگر پر ہیں بلکہ اخلاق علم وحکمت کے حصول کے لیے ابتدائی مرحلہ ہے ۔

#### فارابی و وسوسر ۱۹۵۰)

کندی مے بعد فارا بی نے فلسفہ اخلاق کو آ گئے بڑھا یا لیکن اس نے فلسفۂ اخلاق کوسماجی اورسیاسی فلیسفے سے انگ کرسے نہیں دیکھا۔ا فلاطون اورا دسطوکی طرح اضلاق فارا بی مے نزدیک بھی سیاست کا ایک چزر ہا۔

فارا بی کے نیال میں مرف فلاسفہ کو نظم حکومت جلانے اور لوگوں کی زندگیوں کی تشکیل و تعمیر کاحق سپنچا ہے کیو کھ تقیقات کا علم اُسٹیس کو حاصل ہوتا ہے اور و ہی افسانوں کو جیا ہے دنیا کی شکش میں مبداد اوّل کی طرف رجوع کی صبحے راہ کی رہنما لی کرسکتے ہیں۔
پوری کا سُنات ایک وصدت ہے اور خدا اس کا حاکم ہے ۔ اسی طرح انسانی جم بھی ایک اکاٹی ہے ، حیں کی حکومت ول کے سپڑ ہے۔
پھراسی طرح ریاست بھی ایک عضویاتی وحدت ہے ، حیں کا حاکم ایک ایلے شخص کو ہونا چاہیے ، جو ذہن و ول کی ساری خوریوں کا ایک ہو، حیں کے دائم بلند ، حیل کی فکر رہ ، حیں کا فلب تھیقت آسٹ نا ، جس کی سپرت مکارم وفضائل سے آراستہ اور جس کا فلب حقیقت آسٹ نا ، جس کی سپرت مکارم وفضائل سے آراستہ اور جس کا ذہرے کمت و وانش کے فورسے منور ہو ۔ فارا بی نے اپنی مشالی ریاست کی تشریح اپنی ایک مشہور کتا ہوں کی ہے ۔

انسان دوطرے کی قوتوں کامجموعہ ہے جیوانی اور علی یعمل بی جی کو خلط سے اور خیرکو شرسے ہی آرکر تی ہے اور اس سے حقیقت کے اسرار پنہاں سے آگا ہی ہوتی ہے بعقیقت کی موفت ہی انسان کا اصل کال ہے اور ساری چیزیں اسی ایک مقصد کی خاوم اور آبایع بیں ۔انسان میں صوف اسس غابیت کی معرفت کی صلاحیت ہی نہیں ہے بلکہ اسس میں ابک جذبہ بھی ہے جاسے ہمیشہ برتر اور بہتر کی طرف سرگرم عمل رکھا ہے ۔کمال سے صول کا یہ جذبہ بی ساری سعا وتوں کا سرچیئرہ ہے ۔انسان کی حاصل تعین ہوسکتی ،حب کی کہ وہ ما دی علائن سے نبات نہیں پالیتا۔ فارا بی کا مثالی دیاست کا حاکم فلسفی ہے ، جس کی خصوصیات کی نشر کے فارا بی سے اس کے فکر و کی مشالی دیاست کا حاکم فلسفی ہے ، جس کی خصوصیات کی نشر کے فارا بی سے اس طرح کی ہے جس سے اس کے فکر و کی مشالی دیاست کا حاکم فلسفی ہے ، جو افلا فون کی حکمت اور غالباً حضرت علی کی سیاست اور اخلاق کا بیکر ہے ۔ افلاق کی تربیتاً سیاست اور اخلاق کا بیکر ہے ۔ افلاق کی تربیتاً سیاست اور اضلاق کا بیکر ہے ۔ افلاق کی تربیتاً سیاست اور اضلاق کا بیکر ہے ۔ افلاق کی تربیتاً سیاست اور اضلاق کا بیکر ہے ۔ افلاق کی تربیتاً تھیں و ترقی ریاست سے اہر انجام نہیں یاسکتی ۔



اعلام مرا م مرا

ابن سینا کو فی اضائی است نوس اور و مناور می و مناطبی ترکمیسندی صلاحیت دکھا ہے ، اخلاقی اصولوں اور فضائل پر ابن سینا نے کوئی تفصیل مجن نہیں کی ، عام انسانوں کے لیے وہ اسس نظام اخلاق کی یا بندی کی ہلیت کر تا ہے ، جوان کے معاشرہ میں مقبول ورائیج ہوں ۔ ببکن جو لوگ اوئی و بہنی اور فکری صلاحیتوں کے ماکب ہوں اور بہتر سیرت و کروار رکھتے ہوں ' ان کے بلید ابن سینا نے دُوسرا آیٹیٹر با تجویزی ہے اور بر آیٹیٹر با سی خلسفہ ما بعد الطبیعیات سے ماخوذ ہے ۔ ساری کا فیات علی توت کی محکوم ہے یعنتی پوری کا نمات میں جاری و ساری ہے ۔ وہی ارتقا اور بر تغییر کا سبب اور زندگی کی اصل روح ہے ۔ است شق کا قوت کی محکوم ہے یعنتی پوری کا نمات میں جاری و ساری ہے ۔ وہی ارتقا اور بر تغییر کا سبب اور زندگی کی است اور است ہے ، جواس دنیا کا خالات اور است ہے اتحاد و قرب انسان کی فات است جسن ازلی کو بحت انسان اور ساری کا نمات کی زندگی کا راز ہے اور اس کی طرف رجوع اور اسی سے اتحاد و قرب انسان کی فات کا ل اور سی آت تا مصبے ، مگر حب بہت کے سات میں دنیا کا در اولیا ، عام انسانوں کو حربان و ناکا می سے علاوہ کچھ اور نہیں خاصل ہوتا .

#### اخوان الصفار

اخوان الصفاً ابک جماعت بھی جو چوتھی صدی ہجری کے اواخر ہیں بغدا و ہیں ظہور ہیں آئی ،جس کا مقصد شریعت اسلام کچر
فلسفہ کے ذریعہ پاکر کرنا تھا۔ گراس زمانہ کے حالات اور ان کے رساً بل کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اور کمت
برتطبینی کا یہ وعولی ایک مدافعتی تدبیر بھی۔ اخوان الصفانے باطنی طرز کی تا ویلات سے کام سے کرنماز ، روزہ اور ووسری
عبادات ، آخرت ، رسالت اور دوسرے ایمانیات کی ایسی توجیہات پیش کیں ،جن سے وین بائکل مسنح ہو کر رہ گیا۔ وہ قیقت
میں جیسا کہ اضوں نے اپنے رسائل میں ایک جگر بہنو دکھا ہے ، تکسی ندہب کے وفا وارشے اور ندکسی فلسفہ کے پا بند ۔
میں جیسا کہ اضوں نے اپنے رسائل میں ایک جگر بہنو دکھا ہے ، تکسی ندہ ب کے وفا وارشے اور ندکسی فلسفہ کے پا بند ۔
مان کے فلسفہ میں ہرطرے کے عناصر اسلامی اور غیر اسلامی ، یونا نی اور ایرانی ، یہو دی اور نصانی ، شیعی اور سنتی اور میں پرستوں اور موجوسیوں کی منتق باتیں شامل تھیں گران کا غالب رجمان شیعیت کی طرف تھا ۔

ان کا زبادہ زوراخلاق پر نتھااور اسخوں نے اپنی ایک خفید جاعت بھیمنظم **کی ت**ھی جس میں کئی مدارج ستھے - ایک نووارد کو ان مدارۓ سے گزرے بغیر اس جاعت کے اصل اسرار و رموزسے وافغیت نہیں ہو تی تھی ۔ بورسائل اسخوں سنے



ر الله ویدے ، وُدا پنے فکر کو عام ممبول کمک مینچانے اور ان کے ذہن میں اپنے خیالات آنا رنے کے لیے مکھے گئے سے ا اور اسی سبب سے ان کے بیا نات میں بساا و قات تضاو ملنا ہے .

ان کافلسف افلان ان کے عام فلسفہ کی طرح مختلف نظر بات کامجوع تھا، جو مختلف فرقوں اور مکاتب فکرسے ما نو ذہرے۔
انسانی روح اصلاً خداکی ذات سے صاور ہوئی۔ اگرچہ یہ صدور درمیان کے کئی واسطوں سے ہوا۔ روح کا تعلق مادہ کے ساتھ عارضی ہے۔ علم ووانش اور ایمان ولیقین ، اخلاق وکرار کے ذریعہ انسانی روح اسس مادی تعلق سے اپنے کو آزاد کرنے کی سی کرتی ہے۔ انسانی نزندگی کی غابیت اسی مادی بچرسے نبات حاصل کرنا اور مبداد اول میں جذب ہوجانا ہے۔ ان کا اخلاقی ضابطہ زُہد و ورع کی نعلیم و نتا ہے۔ اور ایک روحانی نظر نے ہوجانا ہے ، جب کہ و واپنی فطرت کے فانون کی بابندی کرتا ہے۔ بیتوا فون فطرت عقل کی ارتقاء اور ایس کی حکم افی کا قانون ہے ، عقل کی نشو و نما علوم و حقایتی کے حصول میں ہے اور دوح کے دوسرے ابزا پر اس کی حکم انی سے اداب و فضائل اور مکارم کا وجود ہوتا ہے۔ علوم و حقایتی کے حصول میں ہے اور دوح کے دوسرے ابزا پر اس کی حکم انی سے اداب و فضائل اور مکارم کا وجود ہوتا ہے۔ انسان پر علوم و حقایتی اخلاقی جبت ہے۔ اس لیے حذبہ فطرت کو ابھار نا ، ترقی و بینا اور کمیل کہ بہنچا نا انسان پر فرض ہے۔ سی جباطی اطلاقی جبت اور عشق ہے ، اس لیے کہ شتی و عبت ہی سے انسان کو مبداد اقل سے وابستگی کی سعاد نے حاصل ہوتی ہے۔

ا خلاق کی تکمیل معاشرہ میں ہموتی ہے۔ یہ معاسف ہو فارا بی کی ریاست نہیں بکر ایک روحا نی معاشرہ ہے ، جوجاعت اخوان سے ہم معنی ہے۔ بغیرائست نظیم میں منسلک ہوئے اور لغیراس روحانی ریاست میں داخل نُہوئے انسان سعاوت تامی<sup>ہے</sup> محروم ہی رہے گا۔

کندی سے میکراخوان الصفا دیک میں اضلاقیات کوعام فلسفہ سے اگک ایک مضمون کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی ، فلاسفہ نے نظری اخداتی اسٹ پر جمکیے سکھا ، وہ نغسیاتی مباحث کے کملہ کے طور بریا سے باسی نظریات کے جزء او شمیمہ کی حیثیت شافری تھی۔ یہ مسأل عقائد اور ایمانیات کی بحثوں میں ضمناً مجتب سے دیجا کے محلقوں میں بھی اخلاتی نظریات کی بحثوں میں ضمناً محتاج نے ہے۔ اس استان سے دیجا کے محتاب کی بحثوں میں ضمناً محتاج سے دیجا ہے۔

## مسکویه (ف ۱۷۴ه ه/۱۰۳۰)

وه پهلافلسفی ہے ،جس نے اخلاقیات کواپنے فکر کا مرکز بنایا اور اسس موضوع پرستعلی کتاب مکھی جو "تہذیر للے خلاق " کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب اپنے مرضوع پرجامع اور مانع ہے۔ اس کا اسلوب سلیس اور بیان واضح ہے اور طرایقر بحث منظم و مربوط اور فلسفیانہ ہے۔

مسکوبیجث کا آغازنغس کی رومانی حقیقت سے اثبات سے کر اسبے دمخلف دلائل کی روشنی میں اس نے یہ ثابت کیا ہے۔ کما نست کیا ہے کونغس انسانی لبیط ، باشعور ، ایک روحانی وجود ہے جو اپنے مبداء و منتها سے آشنا ہے۔ اخلاق نام ہے نفس کی میں میں خاص کی وجہ سے اعمال وافعال بغیر فکر و تدبیر کے سرزد ہونے بگتے ہیں بفلق بار بار کی مشق و تربیت کے نتیجہ میں پیدا ہوتاہے بچوں میں خلق کی شکیل غیرشعوری ہوتی ہے۔ تیکن بڑے ہوکر انسان کاارا دہ اور اسس کا فکر خودخلق کی تشکیل کرتا ہے۔ اسس منزل بربہنچ کرمی عادات واطوار پرخلق کے نفط کا صبحے اطلاق ہوتا ہے۔

رفی بین این کوشکیل خلا میں نہیں ہوتی بم فطرت میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ، اہنیں کوشتی وزبیت اور فکر وارا وہ کی قوت
ایک خاص ڈھنگ پر ڈال دیتی ہے اوراسی کا نام خلق ہے بغتی نہ تو خلاف فطرت ہوتا ہے اور نہ فطرت سے بنا بہت یا ہی
ملا ہے - انسان کی فطری صلاحیت رہیں اخلاف ہوتا ہے ۔ اسی بیاے گوں کے اخلاق مخلف ہوتے ہیں کسی کو زیا وہ اور
ہمتر صلاحیتیں ملتی ہیں اور کسی کو کم اور گھٹیا ۔ مگر اسس کے با وجو واخلاق میں تغیر ہوتا ہے اور تبدیلی ممکن ہے ۔ اخلاق ہوتکہ انسان
ماں کے بیٹ سے کے کر نہیں آتا بھر معاشرہ اور فرد کی کوشش شوں سے بنتا ہے ، اس بیر معنی ہوسکتا ہے ۔ انبیاء کی
مال کے بیٹ سے کے کر نہیں آتا بھر معاشرہ اور وجود افراد کو نوبی اور تربیب سے ذرائع ، یرسب چیز ہی عبث قرار باتیں اگر
افعالی اور فطری ہوتے اور ان میں کوئی تنبیلی مکن نہ ہوتی ۔

خلق دا طرح کے ہونے ہیں: اچھے اور بُرے -اچھے اخلاق فضا کل کہلاتے ہیں اور بُرے ر ذاکل ۔اچھے اور بُرے کا معیار کیا ہے - اس کے بینینس انسانی کے نفسیاتی مطالعہ کی خرورت ہے۔ انسانی نفس کے بین اجزایا اس کی تین تو تبیں ہوتی ہیں:

عقل ،غضب اورشهوت ـ

غضبی اور شہوانی نفس جب عفل کی حکم انی فبول کرلیتے ہیں اور ان کا ہر فعل عقل کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے ، تو ان سے فضاً لی بیلا ہوتے ہیں نفسی فضیلت شجاعت اور نفس شہوا نید کی عفت ہے اور عقل جب اپنی روشنی ہیں نزقی کرتی جاتی ہے ، اور تا بیلا ہوتے ہیں نفسیات پیدا ہوتی ہے ، بجھے کرتی جاتی ہے ، اور افعال کی تظیم اور تو توں پر حکم ان میں کامیا ب ہوتی جاتی ہے ، اور عفت حکمت کے میں ۔ بیعقل کی فضیلت ہے ۔ وراصل بی حکمت وواصل فضیلت ہے جس کی وجرسے شجاعت ہو ۔ اور سب کا فعل عفت ۔ گرشجاعت ، عفت اور حکمت اس وقت یک نہیں بیدا ہو سکتے جب کرکر ان میں باہمی ہم آہنگی نہ ہو ۔ اور سب کا فعل عفت ۔ گرشجاعت ، عفت اور حکمت اس وقت کے نہیں انفضیلت ہے اور یہ ان ساری تو توں کے باہمی تعامل اور توافق سے وجو دمیں آتی ہے ۔ اس فضیلت کوعدالت کتے ہیں .

غرضکه روح انسانی کے نفسیاتی مطالعہ سے چا رفضا کل کا اثبات ہوا۔ یکن اگر نفوسس ٹلا ثد کا فعل مخالف سمت میں م اوعقل کی حکم انی نہ ہوتو بھرر ذائل پیا ہونے ہیں۔ نفوسس ٹلا ثد کی یر مخالفت ڈوطرے کی ہونی ہے : ایک افراط اور دوسرے تفریط کی جانب ۔ اس طرح چار احمات فضائل کے مظاہد میں آٹھ بنیا دی ر ذائل وجو دہیں آتے ہیں یہ مسکویہ نے بڑی تفصیل سے ہر ہر فضیلت اور اس کے خالف ر ذائل کا ذکر کیا ہے۔

انسان کی سعادت جو فی نفسہ خیر ہے ، انھیں فضائل کے مصول میں مفعر ہے ۔سعادت کوئی خارجی شے نہیں ملکوعقل کی موشنی میں ارتعا ' ویکمیل کا دوسرا نام ہے ۔اسی سعادت میں انسان کی بہترین مسرت بنہاں ہے ۔ ر سولٌ نمبر ——— ۱۹۶۸ پیسار سے فضا کُل عقل علی سے منطا مراور سیب لا وار میں ۔ لیکن انسان کی تفل کا ایک جز نظری میمی ہے اسس کا محکوستان میں منظری معلق سے اسس کا محکوستان میں نظری محقیقت کی معرفت اور علوم کا حصول ہے اور اسی میں نظری تحقیقت کی معرفت اور علوم کا حصول ہے اور اسی میں نظری تحقیقت کی معرفت اور علوم کا حصول ہے اور اسی میں نظری تحقیق کے انسانی سعاوت وونوں عقلوں نظری

اورعلی کن تکمیل کا نام ہے بیکن عقل نظری کوعقل عملی بیز ترجیح حاصل ہے ۔ اسس لیے سعادت علی و نظری سعادت علی سے مقابلہ میں برترا ور بدند ترہے بیکی سعادت علی کا بیٹ اور مقصود ہے ۔ اخلاق فلسفہ و حکمت کا خاوم ہے۔

یسعاوت نکا بر بیکرچندانسانوں سے نصیب بین اسکتی ہے گرعام انسان باہمی تعاون اور مشارکت سے ساماوت

بین ایک حذکہ حصّہ لے سکتے ہیں اور اپنی افغرادیت کو محمل کر سکتے ہیں جمعاشرہ انسانی کی بنیا دانسانی مجبت اور ہمردی پر

تعایم ہے ۔ انسان ، انس (لینی مجبت) سے شتن ہے ، یہ انس اس کی فطرت میں داخل ہے ۔ اس بیے موافعات اور جمردی ،

دوسنی اور خیر خواہی ذاتی اغراض کی کمیل کے ذرائع نہیں جکہ فطرت انسانی کی پیکار ، اس کے دا عید کی کمیل کا نام ہیں معاشرہ اسی خواہی کو نزون کی معاشرہ اور دیاست کا مقصد اسی جذبر انس کو زتی ویتا اور منظم کرتا ہے ۔ ریاست اس کی محمل ترین شکل ہے اور فرد کی طرح معاشرہ اور ریاست کا مقصد میں سعاوت کا حصول ہے ۔ معاشرتی اور ریاست کی نزوال کی بیانسان کے لیے خروری ہے ہو است و گوشٹ شینی نفس کی تو توں کا بہائی اور جذبر انس کا قبل اور اجتماعی ذمواری سے فرار کا دور انام ہے ۔ معاشرہ اور دیاست کو شراجیت اور قانون اللی کا بابنہ ہونا چا ہے ۔ بغیر اس کے نزواص سعاوت حاصل کر سکتے ہیں اور نوعوام ۔

#### صوفيانه اخلاق

اسلام کے ابتدائی چارصدیوں میں اخلاقی فکر کایہ ایک ملیاسا جائزہ ہے۔ اس دور میں تمینوں ممکا تنب امگ الگ ترقی پارسبے تنجے سان کوملاکر ایک مبامن نظام اخلاق کی شکل وینا امام غزوالی کا کام شما اور ان کی ذات سے اخلاقی فکر کا دور الرور دور شروع ہوتا ہے ج

















### مولاناعبد الرحلن ندوى

حضور کانم نائی آب کے وا دار عبد المطلب نے رکھا تھا۔ عام طور پر اس کے تعلق یہ کہا جا نام کہ دیجاء ان یکست مدعبد المطلب نے رکھا تھا۔ عام طور پر اس کے تعلق یہ کہا جا تا ہے کہ دیجاء ان یکست مدعبد المطلب نے آتا ہے کہ دیکھ کرم محمد عائم میں یہ مولود سعید آقائے نام اللہ علیہ وسلم مجموعہ منا اللہ علیہ وسلم محمد عالم اللہ اللہ میں مدار باب تصوف موشکا فی کی انتہا کر دیتے ہیں راور تبلاتے ہیں کہ یہ لفظ سمحہ مذاکے نام ساحد "

اگرفی عام طور پرنام کی صرف اس قدر صرورت مجی عباتی سبے کہ چند حیز وں میں بہم امتیا زقائم رہے ، لیکن نام کی مصح احقیقی غوض برنہیں راسم کو اسپنے سمئی کی صفات ، خواص اور حالات کا آئید نہونا چاہیے ۔ افراد کے نام رکھنے میں تو اس کا کم کھاظ کیا جا تا ہے ، ایکن عمر ما افراع واجناس کے نام اس مقصد کو پر داکر ستے ہیں۔ مثلاً انسان مسلم ، قوم رشاؤونلاد طریق پر افراد واضائ کے امول میں بھی اس کا کھاظ کر لیا جاتا ہے جیسے میسے "اور شریعہ" یہ دولوں نام اپنے سمی کے اوصاف اور خواص کو بتا ہے ہیں ۔

یدامریا در کھنے کے قابل ہے کہ جدیا کہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ آپ سے پہلے عرب میں کہ ہیں اس نام کاپتائیں بلتا مورخین اکثر یکھنے ہیں۔ ولعد بیکن شدائع اگب العرب هذد الکاسے اس حالت کوسیلم کرتے ہوئے دکھیا جائے نواتفانی طورسے نام مبارک کا عبد المطلب کے ذہن میں آنامنشاء خداوندی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نام کامعل کامل دنیا کو اپنے وجود گرائی سے منٹرن کرمیا تو بھر اسم جی فسطری طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وار دہوا۔ نام مبارک کا عام اور سادہ ترجم ہی کیا جا تا ہے کہ وہ ذاہ جس کی تعرب نے گئی یواس ترجمہ کی صحت میں کوئی شبہ

ہیں۔ سکن اس جامعیت کبری ، برزن کا مل اور قصوراً فرنیش سے فضائل و کمالات سے سامنے ترجمہ ہیج ہے فعا سے تام بی اس کے نزد کیس موجب نوصیف ہیں۔ و نبائے تمام محکیم ، فاتح عام انسانوں کی نظروں میں لائق مدے و ستا اُش ہیں اِس لیے اس ترجمہ کی صحت کو پورسے طور رتب لیم کمرتے ہوئے تفیص کو اور زیادہ وسعت دیں۔ صاحب مفردات ممائے معنی

المنت بين الذى اجمعت فيد الغيصال المحمودة لين فتصلف طول بين بدكها باستناب كر لفظ مح أيكم عنى مجوعة الموادل الم وفي كين -

ا ہے کہ توجموعۂ نوبی بچہ نامت خوائم کارسانہ قدرت کی وسعت لامحدو داس کے کرشے ، قابل شماراس کی فلقت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے واسبے۔

ا ن نِد ر براگر بر سرائی مقال کے مطابق اس فیصلے بر بنیجے ہیں کہ قدرت نے تخیبق انواع کے لیے ایک معیاد مقر کریا ہے۔ مخلوقات

سور کرنے سے ہم اپنی عمل کے مطابق اس فیصلے پر بیٹیے ہیں کہ قدرت نے عمیق افراع کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ معلوقات کی ہر فوع کا ایک درصہ کمال ہے کہ حس کے آگے اس کا قدم نہیں بڑھتا یہ حیوانات '' '' نبا آت' اور مجا دات '' نک میں اس کے حسن اعلی سے نعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حس سے آگے کوئی ورحہ نہیں ۔ ہر فوع میں جنس اعلیٰ کوجس پر ادصاف کی ایک انتہاہے ، جب جنس اعلی سے نعبیر کیا جا سے مقصوفی طریت اور نقطہ تخلیق کہ ہم کے ہیں ۔ اس نقط تخلیق کی صطلاح سموبوری نشریح کے ساتھ ذہن میں کھنا چاہیئے ۔ یہ بات بھوٹر سے سے خورا ور شور سے سے بہ آسانی سمجھ سی آسمتنی ہے تفصص اور نفایش کے بعد تما م انواع مخلوقات کے اوصاف کا ایک ورجہ اعلیٰ باتے ہیں ۔ کرجس کے آگے انسانی معلومات میں کوئی درجہ نہیں ۔

دوسرے تمام انواع کی طرح اس تقصو فیطرت کوانسانوں کی جماعت میں بھی نلاش کرنا صروری ہے۔ دوسری مخلوفات اورانسانوں میں ایک عام اور ہتین فرق بیسہے کہ وہاں نوع سے سیکر طول افراد میں اور بہاں اوصاف و وصوصیات کے اعتما اس سے سربہ فروا بینے مقام بالوعِ متعل ہے۔ آفرنیش انسان کی ممل بالمفصل اریخ برایک اجمالی نظر تبلاسکتی ہے کہ آئ جی السان کُشکل دنشا ہت ،اس کے اعضاء وجوارح ،اس کا ڈھانچہ جسمانی ساخت کھیک وہی ہے ،سب جیزیں وہی ہیں جود نیا کے پہلے انسان کی تھیں کیکن داغی کیفیتوں کا حال ان سے جُما کا نہ ہے۔ ان میں برابر ارتفاء واختلات جاری ہے۔ اب آگرانسان کی اس ارتقائے وماغی بینخور کریا حائے ، توصا ت معلوم ہتنا ہے کہ ماقبل وما بعدا دلوں ، زبانوں کی نار برخ میں ارتقاء داغی کی آخر ترین سرحداگر کوئی معلم برکتی ہے ، تروہ وات قدسی صفات اقلے نامدار سلی الله علیہ وسلم کی ہے ۔ لغات قامیس نيلفظ صد كايم معنى قضاء العن سي مي تبل في مي رئيل لفظ محد كايم من يري مي كدوة حرب كاحق بيراكرويا كيا بوريعني قدرت كيهانب سے نوع انسان كوجس سرحد كمال كەس پنچانېقصو وتھاادرانسان كاابنے خالق رپيۇحتى تخليق مقررتھا، وەمھىل تا علىدو المريد يوراكر دياكيا علم وعلى خلق وغلق ، دماغ وكيركر التقلية ذمنى وارتقائية على ووحيرس انسان كافلات اوراس کی کائن کے تعلیق کالب بیا<sup>ن</sup> بیں ۔اول ثان سے لیے نبیا و سیعمل علم *ریکر سرو* ماغ پر جفکق مکن سیات انگر ہے۔ یہ ای*ک عجیب* نكتنه ب بي كالشريخ كسى دوسر سي تقام ريك كرك كوتني كي كسي إنسان كي حالت كمل بوكى اسى دراس كي حلقي كيفيت راسخ مشحکم ہوگی۔ایک کا کمال دوسرے کے کمال کی علامت اورایک کا نقصان دوسرے کے نقصان کی نشانی ہے۔ تاریخی طوربیہ یا مزبات ہے کر کر کر اور افعاق کی جملہ شاخوں کی نیکی اور کمیل کا جو کمونہ انحصریٰ میں الٹرعلیہ وسلم کی وات مبارک نے بیش کیا ،عالم ان نی اس کی نظیر ہے عاجز ہے ہے گئی کو تو وقیمنول کے اقرار سے اس کو فر با ویا گیا انا کے لعب کی خلت عظیم ماورات موب سے محد کے میری معنی معلوم بھرتے میں کرسی کام کوانی قدرت کے مطابق انجام وینا عاسیات میں نیزہ کے بھر بور ریٹے نے کے وقت حکمد ت بلاع کا دیں نے دار تو داکیا) کامحاورہ بہت مشہور ہے۔ اس معنی کہ لمنے ر کھتے ہوئے آوراوپر کے مفتمون کوئیٹیں نظر رکھ کہ ہے تا مل کہا جا سکتا ہے کہ لفظ مخست مدحلی اللہ علیہ وسلم کے معنیٰ مخلوق کا مل کے بھی ہیں۔

جیداادر کہا گیاہے، عام طور سے انتخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی نسبت نہیں رکھتے ، شا ذو نادراتفا تی 
حیتیت سے ناسب بھی ل جا تہ اور الیا توجھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کاوہ نام رکھا گیا ہو چراس کی تمام زندگی کا آئینہ دار
اور اس کے شعبہ بے حیات کی فصیل ہو بگرنام نامی آ قائے نامدار اس سے مشخط ہے۔ اسی مطالبفت سے اندازہ ہو تا
سے کہ اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق طور عبدالمطلب کو ایک غیبی تحریب ہوئی ساب غور کبا جائے کہ انحفات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصل اس سے سوا اور کچھ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصل اس سے سوا اور کچھ نہیں کو بھی اور اسی خلاصہ حیات کا ترجم ہے میسی اللہ علیہ وسلم۔
محمد میں اللہ علیہ وسلم۔

اوراس نے بی زیا وہ جیب امریہ ہے کہ نام مبارک حضور کے خصر ف نبی بلکہ خاتم النبین ہونے کی ولیل جی ہے کمال و کمال اخلاق جی انبیاء علیہم السلام کی خصوص اور ممتاز صفات ہیں سے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا کمال علی وعمل کسی ابک خاص صغت میں محضوص نئے الیکن حضور کی جا معیت ہے کی سوائے وتعیامات سے معلم کی جا کھال علی وعمل کسی ایک خاص صغت میں محضوص نئے اکیکن حضور کی جا معیت ہے کی سوائے کوئی نقط ہی کی جا سکتا ہے کوئی نقط ہی کی جا سے اسی حالت ہے کمال کلی کی انتہا اور معارف کا اختیا م بیر جس کے بعد دیکسی نبی کی حاجت ، نہیں نبی کا وجود میز السعی میں سے جن لوگوں نے انتہا کے خرجے کی سیرت باک کا مطالعہ کہا ہے ، وہ با وجود میز السعی میں میں سے دوہ با وجود میز السعی میں میں سے جن لوگوں نے انتہا کے خرجے کی سیرت باک کا مطالعہ کہا ہے ، وہ با وجود میز السعی میں میں سے جن لوگوں نے انتہا کے خرجے کی سیرت باک کا مطالعہ کہا ہے ، وہ با وجود و میز السعی میں میں سے جن لوگوں نے انتہا کہ کے خرجے کی سیرت باک کا مطالعہ کہا ہے ، وہ با وجود و میز السعی میں میں سے جن لوگوں نے انتہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کا مطالعہ کہا ہے ، وہ با وجود و میز السعی میں میں سے جن لوگوں نے انتہا کی سیرت باک کا مطالعہ کیا ہے ، وہ با وجود و میز السعی میں سے دور کی سیرت باک کا مطالعہ کیا ہے ، وہ با وجود و میز السعی میں سے دور کا میں سے دور کیا ہے ۔

بیش کئی ہے، توانہوں نے بہی کہا کہی تو ہمار اکمیم تصود ہے۔

اس باب کی دوسری خاصیت به بی بے که دوس کا م کاس طور پربونے کوظا سرکرنا ہے کہ دہ اپنے تما م بہوؤل کا استعصاء کئے ہوئے ہے کہ دہ اس سے بھیرٹا ہوا مہیں استعمال ہیں آ نہے قت کہ تقییب گرین خوب خوب خاص کا ما اور کھتے ہوئے ام مبارک کے بیعنی معلوم ہونے ہیں کہ محمد بین جن کا لمونو ہوئے ہیں کہ محمد بین جن کا لمونو ہوئے ہیں کہ محمد بین کا لمونو ہوئے ہیں کہ محمد بین کا لوائد ہیں ہوئے ہیں کہ مونوات قدری صفات محد رسول الذہ کی وہ کو ان کہ استحالیا اور نہیں کہ بوئی کہ مونوات قدری صفات محد رسول الذہ کی ہوئی کہ ما اور نہیں کہ دیا۔ انہیا علیہ السام کا تما مترسلہ عالم ہیں ایک خاص ترتیب نظام کے ساتھ کا یا در برائد کا میں ایک خاص ترتیب نظام کے ساتھ کا یا در برائد کا میں ایک خاص ترتیب نظام کے ساتھ کا یا در برائد کا میں ایک خاص ترتیب نظام کے ساتھ کا یا در برائد کی مونوت کا مجمل اصلام کا آئینہ ہوجی ہوئی کہ عالم انسان کے ساتھ کا بالم بین کی جائے ہوئی کہ موان کا میں ایک حضرت محدرسول اللہ کی زندگی کوسا منے رکھتے سے مرسویا ندمتی جمیعانہ اخلاق ، ابرا ہیں مجبت بہد وقت نظر کے ساتھ کا جواب نہ اور موان نہ کی دور اور اور سب پر فائن ہوگا۔ و نہا کے تمام بڑے بیٹ نہ اور کو میں جو کے گئے ہیں جسی نہ ب کہ نہ خوالوں کا مدوالہ واراور سب پر فائن ہوگا۔ و نہا کے تمام بڑے بیٹ نہ کہ دور کو میں جو کے گئے ہیں جسی نہ ب نہ جوب و وہ معرفت و روحانیت کی توش سے بہوں کے تربی کی کا کر تن کردی بادشا ہوں کی رہیں اصال ہے۔ بودھ نے بہت کے تیکن اس کا عالمگیر فر بہب بھی اس وقت بن

مین رسیا ، حب وه اننوک فاندان کی سریتی مین آگیا ، لیکن اسلام اینی تاریخ میں بالکل علامده ہے وہ جن بر انکار کی میں ایک اسلام اینی تاریخ میں بالکل علامدہ ہے وہ جن بر انکار اسلام میں دوحانیت اور فد مہب سے واقعا کے بعد کئی ہے ۔ افد لقید اور مذہب سے واقعا کے بعد کئی ہے ۔ افد لقید اور مذہب سے واقعا کی بعد کا میں مہدت صاف ہیں ۔ اس خاص فیمست ببیغ کو بھی نام مبارک میں فلام کردیا گیا ۔ فقط عدا بر القوم اللہ ین فلامواد الحد حمد للله دب العب المدن بظاہر اسباب ان مفاسد سے مثنے کا کوئی مورت نہیں ہوتی ، لیکن فطرت کی مدہری اندر اندر حاری رہتی ہیں اورایک وقت معین بیظاہر ہوجاتی ہیں ، فطرت کی رفتار ہوا کی طرح تیزاور سیلاب کی طرح نرم ہوتی ہے ۔ نوش تدہری اور حن اسلوب سے موقع پر ہمی حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ۔ دفظ تحریک کی میں خواس کے موقع تی رہی کی تعلیم کا انتشاد جاتا ہے ۔ دفظ تعریک کی میں موزی اور فیار میں اور فاص مرضی اور فاص تدہر سے عالم ہیں جہلے گیا ، جس کی سرعت اور تعبر عبد وجہدر فار ترقی سے اس وقت سے کھی ونام تحریک ۔

۔ یون اسلام کی تمام معنوی خوبیوں سے ساتھ ساتھ بیغ اسلام کا نام مبارک بھی اپنے معانی کے لیاظ سے نعتف نیوبیو کامر قع ، بہتر بے فضائل کا خلاصہ ہے ۔ ایک طرف دہ اپنے مسلی کے کام اور کام کے انجام کی بیش کوئی ہے۔ دوسری طرف اس کے کاموں کی تادیخ اوراس کی تعلیم کالب لباب ہے ۔

ا بن بن بن المنظم المن





مالكسام

تران میں جن وانس کی خلیق کی غرض وغابیت اور ان کا مقصد حیایت یہ تبایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور عبا وت گزار

يندىنى:

وماخلقت الجن و الانس الاّ ليعبد وت - ( ٥١ : ٥١ )

مبتخلیق کی علمت غائی بیر طهرئ تویر کیونکرنصتور کیاجا سکتا ہے کہ ضاوند سریم نے بندوں سے بلیے ایک منزل تومقر رکروی، لیکن اس بھے سے بلے کوئی رستہ نہیں بتایا اور کوئی اس رہتے کا بتا نے والا پیدا نہیں کیا۔ انہی وونوں سکوک کا ازالہ یُوں کیا کہ فرمایا ؛

ات المدين عسند الله الإسلام (س: 19)

كريم كريني كا راستداسلام كهلانا با اورمسلمان كون ب:

الذين يؤمنون بألغيب والقيعون الصالحة ومشا رزقنه وينفقون والذين يؤمنون بسا

ا تزل البك و ما ا نزل من قبلك و با لأخوة هـ هـ يوقنون - ۲ ، ۳ ، ۲۷)

کیمرمرف رستے ہی کی نشان دہی تنہیں کی، بکد ایلے لوگ بھی پیدا کیے ، ہواس راہ سے ہر بیج وخم سے واقف تھے، جوجائے کرونز اِمِقصود کک پنچنے سے پیط کہاں کہاں شکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے اوران سے بجا وُکی صورت کیا ہے۔ راہِ راست پرعلانے والے یہ بادی ہرفوم میں پیلا بُوے :

لكلّ قومِ هـادٍ - (١٣١: ٧)

ا ضوں نے لوگوں کو تعلیم و تلقین کی اوراسی بتایا کرنیکی کیا ہدادر بدی کیا ہیے ؟ نیکی پرعمل اور بدی سے احبتنا ب ک ہوا بیت کی - ہیں لوگ قدا کے نبی اور رسول تھے ، حرضدا کی وحی والہام کی روشنی میں مختلف توموں کی رہنما ٹی کرتے رہے۔



ا وراس کی امت کملاتے ہیں۔ اب نلا سر ہے کہ اسلام ،مسلم ،نبی رسول ، وحی، انہام وغیرہ والک ، پرسب الفاظ عربی زبان سے ہیں اور تمام مکنوں میں ایسطلامیں حاری نہیں رہی ہوں گی۔نواہ عربی ام الاک نہ ہی کیوں نہ ہو یکسی نرمسے مرحلے پر ونیا میں ممتاحث زبانیں لائج ہوگئیں اور چیر حیں ملک ، یا قوم میں کوئی نبی آیا ،اکسس کی وسی میں اس قوم کی زبان ہی میں رہی ہوگی ، ناکہ وہ لوگوں کو راہِ ہواست و کھا سکے :

ومااسلنامن سرسول الإبلسان قومه ليبيتن لهم - ( ١٢ : ١٧)

وی است معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجی حرف و با میں ہنیں ہوئئی تھی ۔ اس سے تواس کی بیشت کا مقصد ہی نوت ہو جانا ، کیونکہ اس کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجی حرف و بی میں ہنیں ہوئئی تھی۔ ان وہ تعلیم کیا حاصل کرے گا۔ حاصل کلام کیکہ اگرچہ نبی مختلف اقرام باٹ کسی کی مجھ میں جند ، آتی ۔ اگر طالب عالم استعادی میں میں میں اس کا مفا واور منصد کیساں تھا ۔ میں آٹ اور ان کی وجی کی زبان مجبی انگستھی ، کیکن اس کا مفا واور منصد کیساں تھا ۔

یں اسے اور ان میں وی میں بات کی دارت تمام توموں کی طرف آئی اور اس کا ورلیدا نہا ، ریا نی تھے بوب نمبع ہایت ایک تھا اور ورلید ہایت ایک خوار ایس کے با وجود تو ہیں تزیہ لازی بات ہے کر اس کے نام توموں کی طرف آئی اور اس کے با وجود تو ہیں تزیہ لازی بات ہے کر اس کے ناموں نے طرح طرح کے معبود گھڑلیے اور ان کی بُرجا کرنے نگیں۔ ان معبود ول نے خلف جگہوں پرخمنت شکلیں راور است سے بھٹک گئیں۔ احتوں نے طرح طرح کے معبود گھڑلیے اور ان کی بُرجا کرنے نگیں۔ ان معبود ول نے خلف جگہوں پرخمنت شکلیں اختیار کیں ۔ شلاً ہندوستا ن اور تواق قدیم (بابل) ہیں براجرام فعلی، سورج ، چاند، شارے تھے ۔ بلکہ ان سے بھی گزر کر ہز تسم کے ولوی اختیار کیں ۔ شلاً ہندوستا ن اور تواق قدیم (بابل) ہیں براجرام فعلی، سورج ، چاند، شارے تھے ۔ بلکہ ان سے بھی گزر کر ہز تسم کے ولوی وربی تا بنا ہیں ہوتی تھی اور ان کو توش در کھے کو بڑھا و سے بڑھا نے جین اور جا پان ہیں متو فی بزرگوں کی نامی مند زند میں ہوتی تھی وعلیٰ ذاک ، ہر بھی کا بہی حال تھا۔

پر ستنش سبی ہوتی تھی وعلیٰ ذاک ، ہر بھی کا بہی حال تھا۔

پ کین اس راہ کا سب سے بڑاا لمیہ یہ ہے کہ متعد د قوموں نے ان انبیا داختہ ہی کومعبود کا درجہ دسے دیا یہ مخلوق خدا کو اپنے خالق اور رب کی طرف بلانے کے بیے آئے تھے۔ اپنے منعد ب کی رعایت سے ان کی مثنا لی زندگی ہیں تو مشبہ ہونہیں سکتا ہی اپندایز دی سے وہ گناہ سے ہی معصوم تنے بس مہی بات ان کے بیرود ک کسمجہ میں نر آئی۔ اضوں نے خیال ممیا کہ یہ لوگ جاری طرح کے گوشت پوست سے معمولی فرور میں معصوم سے بھی رہ میں در برین ہیں جریم ہوسے مقبال ہیں۔

انسان نہیں ہوسکتے۔ورنان پرجھاوی کنزورباں ہوئیں ،جن میں ہم سب مبتلایں ۔
انسان نہیں ہوسکتے۔ورنان پرجھاوی کنزورباں ہوئیں ،جن میں ہم سب مبتلایں ۔
انسانی زندگی کامنفصد برہے کہ وہ المند تعالی کی عبادت کرے اورعبادت کا نیٹیج ہونا جا ہیے کہ جہاں تک ہو کئے ،انسان اپنے آپ کو صفات الہی کامنظہ بنائے یہ میں سے ہرایک شخص اپنے احول میں رہنے پرمجبور ہے اور مختلف او قات میں اس ماحول کے مقصد جیا ت میں کا میاب ہوں گے جو خص کسی خاص حاکمت بیں بطور روّ عمل کسی صفت الہیم کاسب سے زیادہ منطل ہوکر تاہے ، وہ آنیا ہی اپنے مقصد جیا ت میں کا میاب ہوں گے روانا جائے گا :

و من احسسن من اللَّهُ صبغةُ - (۱۳۸۰ ۳)



انبیاد الهی سے زیادہ اور کون موید من النّد اور ان سے زیادہ اپنے قول و فعل پرکون قادر ہوگا پس جب انھوں نے ہراکیہ موقع پرعام انسن ن سطح سے بلند ہوکر کلام کیا اور اس پڑل کر کے دکھا دیا، تو ظاہر بی نظروں نے بر نوند دکھی کر برغیر معولی عل مائٹ بدخداوندی کا نشان ہے ، مجد اس سے پیغلانتیج زیمالاکہ شیخص ہماری نوع کا نہیں۔ انسانی تعبیں میں خود خدا سے نیم بیا ہے بعضوں نے اسے ابن اللّہ (یا بنت اللّه) بنا دیا ۔ یہ چلی سے کہا ہم کہ محدود نہیں رہا ، الآما شاء اللّہ ونیا کی اکثر فومیں اس گرا ہی کا شدکار ہو ٹئیس ہمراضوں نے کسی دکسی رنگ میں اپنے انبیا، کو ان سے اصل منام سے زیادہ و سے دیا اور اسٹیں خوائی صفات میں برابر کا شریک اور نیّد وشل بنا دیا۔ مہندوں تنا ن سے او تار اور دنیا ہمی استی قبیل سے ہیں۔ عبسائیوں نے توصفرت میں علیہ السلام کرخدا کا بٹیا ہی بنا دیا اور وہ مہی اکلوتا ۔

مرادیہ ہے کرالمیں صورت حال اتنی مرتبہ میں آگئی تفی کر آبندہ ہی اس کے اما دے کالقین کیا جاسکتا تھا۔ لہذا صرورت اس بات کی تھی کہ اس امکان کا ہمیشہ سے لیے فلع قمیم کر دیا جائے سے اپنے اسلام نے اپنے کلے میں اس کا سترباب کیا ہے۔ منالف اعزاض کرتا ہے کہ خود اسلامی کلے میں شرک ہے۔ مثلاً ایک صاحب تھتے ہیں :

" حب بعض محرّصا حب دنیا میں سے توان کی تعظیم و کریم ہمارا عین فرض شما کیکن کئے مساما نوں نے اپنے کھے کے افرا محرّصا حب کوسی شامل کر دکھا ہے۔ حب ہم برکتے ہیں کہ انڈ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ، نوالڈ تعاضرونا نظر ہے ، وہ ہماری بات سنتا ہے۔ لیکن جب ہم کتے ہیں کہ محرُ صاحب ہمارے رسول ہیں اور اس جلے کوالڈ کے کلم کے ساتھ والبستر دیتے ہیں ، توحفرت محرُّصاصب ہماری بات سنتے نہیں۔ انڈ کے نصر رکے ساند محرُّ صاحب کا بھی تصوراسی وقت ہمارے ول کے سامنے ام باما ہے بھر توحید کہاں رہی ؟ "د (مصابح الاسلام" کُنگا پرشاد او بار حیث صنگ

بہتوعین توجید برایمان اور البقان کا اعلان ہے، اس میں شرک کہاں سے آگیا اور اس کی خرورت جدبیا کہ بیان ہو پچکا ، اس کیے بیش اُن کی کہ ماضی میں باریا یہ تنجر بر ہو پچکا تھا کہ اُمتوں نے مرور زما ذکے ساتھ اپنے نبیوں ہی کومعبود بنا لیا تھا معالا کھ نبی یہ کئے ہی رہے کر موباوت سے لایق عرف خدائے واحد کی ذات ہے، ہم بھی تھاری ہی طرح سے انسان میں ، تمھاری ہی طرح سے ماں ، با ہے پیدا ہموے اسان میں ، تمھاری ہی طرح سے ماں ، با ہے پیدا ہموے اور تعرب نے اور تعرب نے کا روبار کرنے ہیں ۔ فرق مرف اتنا ہے کہ ہیں خداوند تعالیٰ بیدا ہموے سے زازا ہے ، ورز ہم جمی تھولی لبشد ہیں۔

(نعان بشرٌ صلكر يُوحَىٰ الق ونعا اللهكو الله واحدٌ - ١٨ : ١١٠)





# قائد إعظم محدعلى جناح

حضرت ابراہم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے صاحبزادہ حضرت اسمبیل علیہ القتلوۃ تھے۔ بائبل اور تورات کے بیان کے مطابق بھران کے بال بارہ لڑکے بیا ہوئے۔ جن میں سے ایک کا نام فیدار تھا جن کی اولا وعرب کے صوبہ عجاز میں آباد چوبالیسویں فیت میں جفرت اساعیاں سے ایک کا نام فیدار تھا جن کی اولا وعرب کے صوبہ عزان ہے متا ہے، جو جالیسویں فیت میں جفرت اساعیان سے جاکر سلت ہے۔ اور اس حقیقت سے آج ہم کسمسی نے انکار نہیں کیا کہ حضور کا ساسد نسب حضرت ابراہم می فیری بیٹ میں لفظرین کیا نہ کانام ملت ہے جو قراش کی کہ کے مورث اعلیٰ تھے گویا نشرافت اور وجا بہت کے اعتبار سے جبی حضور کا کا ندان میں منظرین کیا نہ کا ایک مبتدی طالب علم بھی مورث اعلیٰ تھے گویا نشرافت اور وجا بہت کے اعتبار سے جبی حضور کا کا ایک موسلا ایک مبتدی طالب علم بھی جانت ہے کرجزیزۃ العرب بڑاعظم الیشیا ، یورپ اور افریقہ الیس میں طعے ہیں۔ جانت ہوں کے موسلام کی ضیا باریوں سے بیشتہ و نیا جہالت اور خود ناشناسی کی ناریکیوں میں رو پوشس تھی ۔ اور عرب کی صالت کا تو ہو جب نا تھی ہیں۔ میں بارکھوں کی گورٹ کی کورٹ کی کے معرف میں مورث اور کی کے میمندس میں مشترکہ جزیرتھی حتی کہ کے معرف میں میں ابراہم ہی ابراہم ہو کے میا بہ بیش میں مشترکہ جزیرتھی حتی کہ کورٹ کی اسلام کی ایک بیا ہو اور کی کے میں میں کا براہم ہو کیا ہو کیا کہ میں ابراہم ہو کیا ہو کیا ہوں کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کیا کی کورٹ کی ک

# عهدجا مليبت

یں میں میں میں اور ہمار کی میں اور ہمار کی اور ہمار کی ہور ہمار کی ہمار کی ہور جھڑ جاتے ہیں تو بہار کی اور ہما ولادت فرسی دلنزیب ہوائیں بھی بہت وور بیچے نہیں ہوتیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کدمُردہ درختوں سے حبم سے لهلهاتی ہوئی



ور المار میں اور قدرت بھرائی۔ وفد ولفریب ولهن کی طرح حسن کی آرائشوں سے الا مال ہوجا تی ہے۔ اور پلیس جھوٹرتی میں اور قدرت بھرائی۔ وفد ولفریب ولهن کی طرح حسن کی آرائشوں سے الا مال ہوجا تی ہے۔

# اصحاب فيل كاواقعب

ب دیاگرم اونٹوں کا مالک ہوں . مجھے ان کی حفاظت مطلوب ہے ، کعبرُکا مالک نوو اپنے گھر کی حفاظت پر قادر۔ وردی اس کابندولیست کرے گا'؛ ازلیکہ تاریس ابر میسے فشون قام ہو کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے ۔ اس لیے وہ گر د د نواح کی يهار يون من مُع يومش بوگُذ عبدالمطلب كعبر كوچوارك سه يهد كعبر من كيّن اوراس كي چادر كوتهام كر يُون دُعاكى ،" اسالله إ برنیرا گھرہے، ہم اس کی حفاظت سے عاجز ہیں نو اپنے گھر کا آپ نگہاں ہو' یہ کہ کروہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔اورموضین كا آنغاً قى ئىچىرا برېمىكى فوچى پاتنى زېردسىن تباسى ؟ ئى ئىراس ئىچەنشكى كاكتېپۇھتىرتباھ وېرباد ہوگيا ـ باقى ماندە بىيە سىروس مانى بىس "مَتْرْ مِبْرْ ہوگیا مذل نظیم میں بھی مندرجہ زیل آبات بتیات میں اس دافعہ کی طریف اشارہ ہے ؛

الم تركيف فعلى بلك باصحاب الفيل - العربجعل كيدهم في تقنليل وارسل عليهم طسيلًا بابيل تزميهم بحجارةٍ من مجيلٍ فجعلهم كعصفٍ مأكول.

# صحط دائی تربیت

عرب ننرفا میں دستور نفاکم مائیں اپنے بجرِ ں کو بچھا تیوں سے دُو دھ بلانے کی بجائے امغیں دیہات کی تندرست عورتوں سے سپرد کر دینی خبیں کا مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے چندون بعد یک اُپ کی دالدہ محترمر نے اُپ کو دُو دھ پلایا اور اکس کے بعد چند دن توہیر نے ہوا بولمب کی لونڈی تھیں ، آپ کو دُو دھ پلایا ۔ زاں لعد آپ علیم سعد پڑکی توہل میں و بے میے گئے دوسال بعد آئے پھرانی والدہ کمرمہ سے پاس تشریعب لے آئے کیمن فوراً ہی بچردیہات میں مجیح دیدے گئے کیو کہ تم میں و با بھیلی چونی متنی آئے چیسا لن بمب دافی علیمہ کے گہوارہ میں پرورش پلتے رہے اوراس کے بعد والیس تشریعین سے آئے۔ اس دوران میں ات کی والدہ مختر مربینہ کی طرف اپنے خاوند کی قبری زبارت سے لیے سفر کر دہی تھیں کو راستہ میں ہی آپ کا انتقال ہوگیا ۔اس کے بعد المخضرت كي خرگري كاباراب كے دا داعبدالمطلب نے اپنے وَسقے لے لیا رئجین سے ہی الخفرت میں مجت ، اما نت ا در صداقت کے جوہر نما یاں متھے جدیبا کرا دیر نکھا جا بچا ہے ، حضرت خدیجۂ آپ کی امانت ادر دیانت سے اس قدر منا تر ہُونیں کہ انھوں سنے خود آپ سکے جالۂ عقد میں آنے کی خواہش ظامر کی ، حالانکہ اس سے بیشتر عرب سے بڑے بڑے سروار حفرت خدیجہ م سے نکاح کی نواہش فل ہر کر چکے متھے جھے آپ نے رد کر دیا تھا۔

### حفرت فدلجرت

شادی کے وقت آب کی مرکبیب سال کی تھی اور حضرت خدیجہ اپ سے بندرہ سال بڑی، لیعیٰ جالیس سال کی تھیں۔ لیکن عمیں اکس تفادت کے باوصعت ان کی آئیں میں ہجیرمبت تھی ، حالانکہ اس وقت ہرشخص کو اجازت تھی کہ وہ حبتی عورتوں سے جا سے شادی کرلے معنور سنے حضرت خدیج کی زندگی میں کسی ووسری مورت سے شادی نہیں کی۔ وہ لوگ ہو کو رباطنی مص من ويوں برا عزاص كياكرتے ہيں . وُه خدا را تبلائي كرابك شخص جوعبي شباب كے عالم بي ايك جاليل الم ۱۳۵۹ میر تا بیاوراس کی زندگی میں دُوسرے نکاح کا ول میں خیا لئ نمس نہیں لانا برکیااس کے متعلق بد باطن سے بدا ہی شخص بھی کہ سکتا ہے کہ اس کی بعد کی شا دیوں میں دنیا دی دلحیی پیوں کو دخل حاصل نضا شادی سے بندرہ سال بعد آپ کومنصب نیون عولما ہوا۔

حفرت خدیج ﷺ سے زیا دہ کوئی او ترخص آنخفرت سے فلب مبارک کی ٹمین نزین گہرائیوں سے واقعت نہیں تھا ، اسخوںؓ نے آنخفرت کی زندگی سے ہرائیک مہلوکوغلو توں میں باربہ نگاموں سے دیکھا تھا اور حبس وقت آنخفرت نے حضرت خدیج ؓ سسے اپنے منصب نبوت کا ڈکر کیا ۔ وہ آپ کی ویانت کوجانتی ہُوئی فوراً آپ پرا بیان لے آئیں۔

# صلح و امن کا داعی

شادی کے کھے عوصہ بعد کمہ میں ایک وافعہ بیش آیا جس سے بوگوں پر آئ کی معاملہ فہمی اور اصابت رائے کی و ھاکس ببیشرگئی۔ اس زمانہ میں قراش بعبہ کی تعمید میں مصروف سنے ۔ اورجس وقت سنگ اسود کو اس کی اصلی مگر دکھنے کا سوال دیپیشس ہُوا تو ہرایک فبیلیا اپنا حق مندر معمونیا تنا کہ وہ شک اسود کو اس کی حگر نصب کرے ۔ اس قبالی نزاع سے نیا کی سخت خوفاک معاوم ہوتے ہے۔ بالآخر بیسط ہوا کہ جنوض علی الصبح سب سے پہلے کعبہ کی جا دیواری میں واخل ہوا، وہ حفرت محکر شے ۔ اس سے سب بہت چہاور دیواری میں واخل ہُوا، وہ حفرت محکر شے ۔ اس سے سب بہت بہت خوش ہوئے ۔ اگر آئے بہا ہے نوخود سنگ اسود کو اٹھا کر اس کی مگر نصب کر دیتے ۔ اگر آئے بہا ہے نوخود سنگ اسود کو اٹھا کر اس کی مگر نصب کر دیتے ۔ اگر آئے کی طبیعت میں خود خوصی کا نام و نشان کے دشتا جہائے آئے آپ بنے اور اس طرح مک عرب کو ایک بہت برای خاد حتی اس سے نبا ت مل گئی ۔ اس کی ۔ اس سے نبا ت مل گئی ۔ اس کی مداور کی مداور کی مداور کی مداور کی کا نبوت ملک اور بید میں اور بیا میاں اور بیان کل روا داری کا نبوت ماتیا ہے۔

# سيرت اوراخلاق كامتجزه

حضور کی زندگی سے و و پہلو بہت زیادہ جا وب نظر ہیں۔ پیلے نوبیکہ آپ اُقی محض سخے کین خدا کی قدرت ہے کہ اسی اُقی نے علم وصحمت ، نمذ ن ومعاشرت کا وُہ عظیم الشان میں رقعہ کیا جس کی روشنی نے جہا اتوں اور تاریکیوں سے تمام پر نے چاک چاک کر دیے۔ دو سرے بیکر آپ نے اپنی عمر عزیز سے چالیس سال ایسے ماحول میں بسر سے جس میں شراب خوری ، بُت بہت و اور عیاشی کا دور دورہ تھا لیکن آپ کا دامن ان آلانشوں سے بہشر پاک رہا۔ آپ سے برترین دشمن کو مجھی آپ کی اخلاقی زندگی موار مرجوز ہ تھی ۔ اور ہر وُہ شخص حب سے میں عیب جوئی کا حوصلہ نہیں ہُوا۔ منصب نبوت پر فائر ہونے سے بیشتر آپ کی زندگی موار مرجوز ہ تھی ۔ اور ہر وُہ شخص حب سے حضور کی زندگی موار مرجوز ہ تھی ۔ اور ہر وُہ شخص حب سے حضور کی زندگی موار مرجوز ہوگا۔ مصور نہوں اُن کے نہیں سے اب کہ جی غیر مہذب اور نالیسندیدہ الفان طاسے آپ سے است نا



نہیں بُوئے۔اوروہ آج ب*یک کسی غیربے ندید و*لیلس میں نہیں مبیٹھا ''

حفرت مُحدُّی زندگی صنبطِ نفس، پاکیزگی آورصداقت کانمونه تنفی، آپ نے اپنی صروریات کو اپنے خاندان کی عزوریات پر کمجی مقدم نرجانا - آپ کاخاندان تمام عرب بھر میں موقرا ورمعزّز ننھا ۔حب مجی قرمبِش آپ پرمعترض ہوتے اورمخالفت کرتے تھے " توآگ احفیں برلاکھا کرنے تنھے :

برچیلینج آج بھی اسی طرح مشرق و مغرب میں گوننج رہاہے ، اور حصورٌ سے برنزین و شمن کو معبی بیجرأت نہیں ہوتی کروہ آتے کی زندگی سے کمسی ایک واقعہ رہیجی سرٹ گیری کرسکے۔

بحین میں ہی لوگ حضور صلعم کی شخصیت سے اس قدر منا ٹرینے کہ وہ آپ کو "الابین" کے معزز خطاب سے مناطب کیا کرنے نتھے۔"الابین" کا مفہوم محض روبیہ بیب ہیں المانت ایک ہی محدو دنہیں میکہ صداقت سے بھر گیرمفہوم سے متراد و سہے۔

#### أولأد

مفرت ندیج کی کسبت سے مفاولا کو الفاسیم بھی کہاجا تا ہے۔ ناسٹ واسال کی عمر میں ہی آب کو واغ مفارقت و سے کئے جن کی نسبت سے مفاولا الفاسیم بھی کہاجا تا ہے۔ ناسٹ واسال کی عمر میں ہی آب کو واغ مفارقت و سے کئے آب کی سب سے بڑی صاحبزادی زینبٹ ابوالعاص سے جالا عقد میں تقبیل وقیہ ہوگی تنا وی حضرت عثمان سے ہوئی ۔ لیکن آب کی سب آب کی سب سے بڑی صاحبزادی زینبٹ ابوالعاص کے جالا عقد میں تقبیل مفاولا کی سب کے سکاح میں آئیں ۔ آب کی سب کے مفاولا کی مفاولا دیار نے اسلام میں سبد کہلاتی ہے ۔ آب مفاوت علی کرم الفروجہ کو سے حضوت فاطمة الزیر آب ہی زندہ رہیں ۔ ایک وسری بیوی سے حضور سے ہاں عقد میں تحصر نادہ پیل ہوئی ہوئی کا والا دیں سے مون حضرت فاطمة الزیر آب ہی زندہ رہیں ۔ ایک ووسری بیوی سے حضور سے ہاں ایک صاحبزادہ پیل ہوئی ہوئی کا نام ابرا ہوئی تھا ۔ لیکن وہ سمی عالم طفولیت میں ہی انتقال ذرا گئے ۔ حضور کو فدیر گئے سے بعد ایک وہ سمی عالم طفولیت میں ہی انتقال ذرا گئے ۔ حضور کو فدیر گئے سے بعد الفت تھی اوران کی دفات سے بعد جمی فو اخیس محبت سے یا د فرمایا کرتے تھے ۔

#### . . عظب الفلاسب يم

اسلام کے فاتحانی سیلاب میں دنیا کی توہم رپینیاں خس وخاشاک کی طرح بہد گئیں۔اور جس جگہ مُبت بپستی اور شرک و طغیان کی خاروار جھا ڈیاں تخییں ، وہاں گلشنِ توحید لہلہ انے لگا۔اسلام دنیا میں ایک پاکیزہ تہذیب کا درخشاں باب ہے۔ایک یتیم جس کی مخالفت میں طاغوتی طاقتوں نے ابٹری جوٹی کا زور لٹکا دیا جس کو گھرسے بے وطن کیا گیا اور جے طرح کل اذبیس دی گئیں۔ بالاً خرع بم الامور سے طفیل ایک وحشی قوم کوفنے ونصرت کی مبندیون کک بہنچا نے میں بے مشل طور پر کا میا ب ہوا اور ار المناس المنا

حضورًى ببنت سے قبل دنیا کے منتف خصوں اور منتف وقتوں سے بیاد انبیا وکرام نشریف لاتے رہے۔ ان کی تعلیم عالمگیر نہت سے قبل دنیا کے منتف خصوں اور منتف وقتوں سے بیار انہی بہنت وقت ورکا رہا۔ بالاخر ہمارے عالمگیر نہتی کی منازل ملے کرنے میں اجمی بہنت وقت ورکا رہا۔ بالاخر ہمارے کا درودِ مقدس اس وقت ہوا جب و نیا ایک الیسی منزل پر ہینچ کی تھی جہاں سے وُہ حقابی و معارف سے تمام امود کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اِسی لیے ہمارے بینیر آخرا لزمان کو سرحمنے تلعا لمدین "کے معزز لقب سے خالت المرین سے سرفراز فرمایا۔

له بحدالله من الكت من وام كوياكت ن عالم وجودين الكا- ( اواره )





### محدحبيب الرحمن خان شرواني

بست دالله الرحسان الرحسيد ورو زبان جناب محسد كا نام ب قابل ورود ريس ف ك اينا كلام ب

تسال بارامانت نتوانست سمشيد

توعهٔ فال بنام من وبوانه زوند

برنور رحمت ظهر رئیشت یا ئے پاک سے ارحام طبیبر میں نقل کرنار یا بیان کے کرد رب می عزت افزانی منظور کوئی اور یرو دلیت میلیع حفرت اساعیل سے بنی اسلمبیل کو اور بنی اسلمبیل میں قرلیش کو اور قرلیش میں بنی باشم کو اور بنی باشم میں عبدالمطلب کو نصیب گہو گئ کھدگیا تھا ایک مدت تو دہ کہ المطلب کے بیٹے تھے۔ یہ توسیفی معلوم ہے کہ جاہ زمزم حفرت اسمبیل علیہ السّلام کی ایڑیوں سے کھدگیا تفایک میں والموالہ سنے اسمبیل علیہ السّلام کی ایڑیوں سے خواہ میں وکھی انتفاق کہ بیٹی نہ دہا یہ عبدالمطلب سنے اسمبیر کو بیٹی ۔ قریش خواہ میں وکھی اور المواد کیا کہ اُس کو بھر کھدوا کمیں ۔ قریش سے بدالہ کا ملب کے اس محرکمیں منعلوب ہوئے اور جو المطلب خالے ہے اس محرکمیں منعلوب ہوئے اور جو المطلب خالے ہے بدالمطلب کے اس وقت ایک بیٹیا تھا کی خواہ کے تعالی نے اپنے فضل سے عبدالمطلب کا مطلب کا موال دور کا مواج کو المواد کی کہ اور جو المطلب کا مطلب کا مواج کے قربی این ایک بیٹیا تھا کی کو در خشا کی تعالی نے اپنے فضل سے عبدالمطلب کا مطلب کا مطلب کا مطاب کا مواج کو المواج کو در مواج کی در است ہوگی ۔ اب اضوں نے ادارہ کیا کہ نذر پوری کریں، قرعہ و الاتو عبدالمذکا نام مواج کو المواج کو کو المواج کو تھا کہ کو در تاب مواج کو المواج کو المواج کو المواج کو المواج کو المواج کو تواج ہوں کو خواج ہوں کو خواج کو المواج کو المواج کو المواج کو المواج کو تواج کو المواج کو تواج ک

منعع

برهاجانب بوقبيس ابررهست کیایک ہُوئی نفیرتِ حق کو حرکت ادا فاک بطانے کی وہ ود لعت عطائت تصحب کی دیتے شہادت ہُونی ہیلُوئے آمن۔ سے ہویدا دعائے خلیل اور نویرِ مسیما مراوی غریبوں کی بر لا سنے والا وه نبيون مين رحمت لقتب يافي الا وہ اپنے پرائے کاغم کھانے والا مصيبت بس غيرول كے كام انبولا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ما واے يتيمون كا والى غلامون كا مولا مرازلین کے دل میں گر کرنے والا نطاکارستے درگزر کرنے والا **تبائل کا شِبر وسٹ کر کرنے والا** مفاسدکا زہر و زیر کرنے والا

شعار

توميوب جاني و جان جهاني فدائے توصد عرو صد زند کاني



المرابع المرا

رفعت فن ذون ترز هفت آسمانی
امین زمینی امانِ زمانی
بنورِ حبیس رسهب کامرانی
جمالِ جرافی سسماع اعنانی
زفیض تو باست د شراب مغانی
طرفیت تو داری حقیقست تو دانی
معان المهب دی مسب والمعانی
سر با تو نبیس دو کسے هم معنانی

به نور بدایت حب راغ زمینی علیه سلای علیه مسلواتی علیه سلای توسطان جدی و شو و جودی توشوت تر دم فراموسش کردم ترساتی حتی و حبان جهان را امان دیاری سند کلیت د تاری شریب کوید حقیقت حب حبید زسیر سلوک تو حب بیا دا ماند

حمی کریمی حب نیلی سحفی لی ترا تا سب می سبندهٔ جاودانی

لرز کر گریٹ ہے وہ کنگورے قصرِ کسڑی کے اُٹھا جب شور عالم میں نبی کی آمد آمد کا

چنانچ آج یہ و محل جس کا نام طاق کسراے ہے بغدا دسے قریب شہر را بن سے ویرانہ میں پیٹا کھڑا ہے۔ سیاح وہاں جا کراب یہ اس مجرزے کو دیکھنے ہیں اس میں بر راز تھا کہ آپ کی برت سے نتجا عان بوب کے قدم تنتیج میر جم کئے اور شاہا ن عجم کی حکومت کی بنیاد ہا گئی ۔ چو دہ کنگورے گرنے میں برسر تھا کہ اس کے بعد چو دہ بادشاہ اس خاندان نوشیر وانی میں اور فرما نروائی کریں گئے تھر قدم ابیض کا مزاز نمازیان عرب کا مال ہوگا۔ آپ سے والد ماجد نو آدشر لویت سے ببلے و فات با گئے تھے چو برکس کی عرفتی کر آپ کی والدہ ماجد و نے ت بارہ برس کی عرفتی کو تیا ہے اور میں و نیا ہے اور گئے ہے ہو تا ہے ہو برکس کی اور جی و نیا ہے اور شرایت کی میں ابور کا لب سے ساتھ آپ ملک شام کو تشریف بھی تھیں آپ کو بھی تھیں آپ کو سے سے میں ابور میں دکھی تھیں آپ کو سے سے آپی کتا بوں میں دکھی تھیں آپ کو سے سے آپ کتا بوں میں دکھی تھیں آپ کو سے سے آپ کتا بوں میں دکھی تھیں آپ کو سے سے آپ کتا ہوں میں دکھی تھیں آپ کو سے داکھ میں ایک دواست میں ایک نصار کی تھیں آپ کو سے سے آپ کتا ہوں میں دکھی تھیں آپ کو سے سے داکھی سے داکھی سے دواس سے جو اس نے اپنی کتا ہوں میں دکھی تھیں آپ کو سے دواس سے دواس سے بیا کہ اس نے اپنی کتا ہوں میں دکھی تھیں آپ کو سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس میں دکھیں تھیں آپ کو سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس میں دکھی تھیں آپ کو سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس میں دکھی تھیں آپ کو سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس سے دواس میں دکھی تھیں آپ کو سے دواس سے د

کیے جانا قراست مبارک اپنے ہاتھ میں سے کرکنے ساکر ہیائے میں نے دیجھا کہ تب العالمیین ہیں۔ آپ کے ہمراہیوں نے کوچھا ، تم بھی مستق کیے جانا قراس نے جواب دیا کہ حس وقت تم ہیاں آئے ہیں نے دیجھا کہ تنجو و تجربے آپ کو سجدہ کیا۔ ۲۵ برس کی عربی آنخفرت نے حضرت خدیجۃ انکوائی سے نشا دی کی۔ اکتالیہ ویں سال صفرت جربل وجی ہے کہ کہ ہے کہ کہ خدمت ہیں آئے اور سورہ اقراء نازل ہُوئی حب س شراعت بچاکس کا ہوا ، معراج واقع مُہوئی نے نول وجی سے بعد تہو برس کا معظم میں تمیام فوا اِبھر ہجرت کرسے مربینہ تشریعیت سے گئے اور دس برس مدینہ منورہ آپ سے جال ایکا ل سے منور ومشرف رہا ۔ ٤ عز ووں میں برنفس نقیس شریک ہوئے اور نولا ایُوں میں نام ارجولائی۔ تین کی اور افروائے ہے فرض ہونے سے پہلے اور ایک اس سے لید۔ یہ اخیر جج مجہ الود اع سے نام سے مشہورہ میں ان اکر عربی نوا دیا تھا ہے۔

> وہ نبیوں میں ہُوئے ایسے کرختم الانہیا، طهرب حبینوں میں ہوئے ایسے کرمعبوب خسدا طهرب

سلبرا خرف برسد: قداند سس میاند. زنگ بهابول شرخ وسنید با تمکینی و ملاَحت ، سرِ بزرگ برا ، موئے خریف سیاه و زم ادرسی قدرگھونگر والے مہمی گرون تک اور مہمی کان کی لو تک ، بالوں میں مانگ بھل رہنی اور نمیسے موز نیل بٹرنا بھرمشیں حق نیوش متوسط ؛ پیشان نورانی کشاده و تاباں ،ابروئے مبارک باربک وخیدہ اورکسی قدر ایک دوسرے سےجدا دونوں ابرڈوں کے بیجے ہیں رگ اشمی جوغصّہ کے وقت اُ جھراتی تھی ، چٹم خدا ہیں بڑی تبلیا ں نوب سیاہ اور سپیدی ہیں سُرخی کے ڈورے ، مٹر گاں ختر بیٹ بڑی ، و خیارِ معلّی زم ادر گرگوشت کین دیمچو کے بُوٹے ، بینی پاک بلنداور روشن ، دہنِ مقدمس بڑا گرنزالیها فراخ ہو بدنما ہو، دندل مبارک تا باراوركي كيوبدا، وقت كلم بيمعلوم بنونا نهاكدوا نتوس ميس نور كلنا ب ادر بنكام تسم كلى كى سى جلافسوس موتى ، يهسره من لانبا نہ انکل گول رئیش احس نؤکب مجری مُو ٹی اور اس سے گھنے بال سینہ کو ٹیر کرنے ۔ گردن نورمعدن صاف و نشغاف کو با سانیچے من وصلى وروس واقدس كر گوشت با بهم بيوسته نه تنص كان كے بيع مين مهر نبوت ، وست حق برست لا نب ، انگليا ل لمبي اورخ شما، تهام بدن کے چوٹر خوب فوی اورمضبوط ، کفٹِ دست کشا دہ اور نہا بیت زم ، تغلیب سپید خوشبوجن میں بالوں کا نام نہیں ، سینہ صفا' گنجینہ چوڑا ، ینڈلیاں گول ہموارا ورصا ف اور نی الجملہ ہور بک سکت یا دخاکش آبرو نے سرم ) پُر گوشت اور بینج میں خالی ٔ یا ُوں کی انگلیا رمصنبوط انگو سے کے بیاس کی انگلی انگو شھے سے بٹری ، حن خوشش قسمت بزرگوں نے وہ جمال جہاں ارا ، دیجھا اُن سب کی رائے اس رمتفن ہے کر الیبی باکیزوسکل نہ آپ سے پہلے دیکھی نہ آپ سے بعد ، مزاج عالی میں نفاست بہت نفی ہمیشہ صاف سُتھرے رہنے کوپیند فرماتے اور میلے کیلیے آدمی سے ناخوشس ہوتے جسم اطہرسے بوسٹے جان پرورا تی حس راہ سے آپ تشربین ایرانے وشبوسے مهک جاتی اورج وہاں سے گزز ما اُس کومعلوم ہوجانا کوخضوراس طرف سے تشریب کے سکتے ہیں۔ ایکا سايرز ندا سايتواجا مكثيف كابوتا ہے، آئ توسرايا نورستے بھرسايكس كا بوتا ك يبتقى رمز جر أنمس كا سايا نه تھا تر رنگ دوئی وان سمایا نه تھا



م خوخرت کوجہ دفعتاً دیجتنا حلال نبوت سے اُس پر بہیب طاری ہوجا تی مگرجب حضور میں رہتا اور بطف و مدارا دیکھیا اُس کا فلب آئے گامجبت سے بالامال ہوجا تا معجزات اُپ کی زات بابرکان سے بہت صا در ہُوئے چند بہاں تحریر ہوتے ہیں ۔

ر پر مدر رور ، بربار مرد من این استان اور بیاسس کی شدت کوئی از محفرت سے پاس ایک لوٹے بیں بائی تھا،
ووسدام مجروہ ، غزوہ گذید بدیں پانی نبط گیا اور بیاسس کی شدت کوئی اس وٹے سے باتی ایک لوٹ میں بانی بالکل نہیں میں سے آپ نے وضوفو مایا الل میں حاضر خدمت کروے اور عوض کیا کہ سوائے اس وٹے سے بانی الکل نہیں میں دیا اور آپ کی انگلیوں سے بانی حیف مدکی طرح آبلنے لگا سب زبینے کو اور نہ وضوکر کے کو۔ آپ نے دستِ مبارک اس لوٹے میں دیم دیا اور آپ کی انگلیوں سے بانی حیف اولی مقد النوں نے بوج اس معیت سے راوی میں لوگوں نے کوچھا کم اس روز سب کھنے او می وہاں ستھ النوں نے کہا کہ اگر لاکھ آ دمی ہوتے تو بھی سال بوجا نے ، میرسب بندرہ سوا دمی نتھ ۔

چوہ نظام محبرہ ، حضرت کم بن اکوع سے پا وُں مِیں زخم کا نشان تھا بکسی نے پوچھا ، برکیا ہے ؛ انھوں نے کہا کہ خیبر کی لڑا ٹی میں میرے زخم لگا تھا گاسے دیکھ کرساتھ والوں نے کہا کہ اب کی لمہ زنجیں گئے ۔ میں حضور نبوی میں حاضر ہُوا اور مہیے نے تین بارلعاب وہن اس میں ڈال دیاا درسب شکا بیٹ جاتی رہی۔ مہیے نے تین بارلعاب وہن اس میں ڈال دیاا درسب شکا بیٹ جاتی رہی۔

پانچوال معجزہ ؛ حضرت ابو سرریؤ کتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں اور میں جبتہ اسلام لانے کے واسطے اُن سے کہا کرتا تھا ، ایک دن میر کے انکو عوت اسلام کی اُن خوں نے آل صفرت کی شان میں کچھ کلمات کروہ استعمال کیے۔ بَی کہا کرتا تھا ، ایک دن میر کے انکو وعوت اسلام کی اُن خوں نے آل صفرت کی شان میں کچھ کلمات کروہ استعمال کیے۔ آپ نے فوایا ؛
روتا ہُوا درِا تذکس پر صافر ہو ااور گزار شن کی کہ بارسول اللہ! میری ماں کے لیے وعائے ہوا بیت فروا ہے۔ آپ نے فوایا ؛
اللہ تدا ھے دائم ابی ھے رہوہ و بینی اے اللہ! ابو میریو ڈکی ماں کو ہوایت دے۔ میں آپ کی دعاست خوشش ہو کر علیہ اُن کہ کہا گا ہے ۔ اور اور وازہ بند میری والدہ نے میرے یا ذرک آ ہٹ مُن کرکما کہ اے ابو میری والدہ نے میرے یا ذرک آ ہٹ مُن کرکما کہ اے ابو میری والدہ نے میرے یا ذرک آ ہٹ مُن کرکما کہ اے ابو میری والدہ نے میرے یا ذرک آ ہٹ مُن کرکما کہ اے ابو میری والدہ نے میرے یا ذرک آ ہٹ مین میں کہا کہ ا

مر کورا ہوگیا اور یا نی کے گرنے کی اواز سٹنی۔ والدہ نہا کراور کپڑے ہین کر کواژ کھولنے آئیں اور ایسے جلد کہ دو پٹا بھی زاوہ ہوں۔ دروازہ کھولاا ورمجے کو مخاطب کرکے کئے لگیں آشات آن لا اِللہ اِلاّ اللّٰهُ وَ اَشْاَهُ کُدانَ مُتحسمَدًا عَبْدُدُ وَ مَن سُوْ لُدُ۔ میں دیجہ کرا ہے کوختنے بی شنانے دوڑاا در جَنْ خِوشی سے میرے آنسوجاری تھے ۔ آئ بٹے سُن کر شکرا داکیا اور کلما سن خور فرا۔ ٹر

چشامعجره ؛ ایک شخص آپ کا منشی تھا ، شامت اعمال سے مرتد ہوگیا اور مشرکوں میں جا ملا۔ آپ نے سن کر فرمایا ؛

زمین اکس کو نہ لے گی حضرت ابوطلی کتے میں کر اتفاق میراگزرا سی سرزمین پر ہواجہاں وار مراشا ایکیا دیجھنا ہوں کراکس کی

لاش باہر پڑی ہے ۔ میں نے بوجیا ، بوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت وفعہ دفن کیا ، زمین اکس کو تبول نہیں کرتی۔

میا تو ال معجزہ ، حضرت با برشے دوایت ہے کہ آپ خطبہ فوانے کے وقت ایک ہوبی ستون سے کمید کا کر کھوٹ ہوا کہ سے بہت منبر تیار کہوا اور آپ نے اس طرح چنے سکا کہ گان

ہوا کرنے نے معب منبر تیار کہوا اور آپ نے اس پراستنادہ ہوکر خطبار شاد فرمایا تو وہ کھڑی کا ستون اس طرح چنے سکا کہ گان

ہونا تھا شق ہوبانے گا۔ آپ منبرے اُرث اور آپ کے اس پراستنادہ ہوکر خطبار شاد فرمایا تو وہ کھڑی کا ستون اس طرح چنے سکا کہ گان

کو رونے سے چیک کراتے ہیں اور وہ سرسکتا ہے معفرت جا بڑھ نے کہا ہے کہ وہ اُس بیان سے شوق میں رویا ہو آپ سے

مشناكرًا نفا-

اسموان مجروہ ، حصرت البوبرئے روا بہت آئی ہے کرآئے نے فروا یا کہ میری اُست کے دوگ ایک و کسین نہیں پر آباو موں کے جس کا نام بھروہ ہے۔ اُس دریاسے کنارے برحس کا نام دھبر ہے دریا پر گیا وہا کہ اور کہ ہمر سلمان آباد کریں گے۔ آباد کی بہت وریا پر گیا وہا کہ اور اور ہمن سلمان آباد کریں گے۔ آباد وہی اور آنکھیں جوٹی اور آنکھیں جوٹی ہوگی ، جمل میں بلاک ہوگا جوسلمان آباد کریں گئے۔ آبا ہی شہر سے تین حقے ہوجائیں گے۔ ایک حقہ جا بال کی حفاظت کے جا اور آنکھیں جھلی میں بلاک ہوگا ۔ وہی آبال میں آباد کی وہی آباد کی اور میں آبال میں گیا۔ آبال میں بالک ہوگا ۔ وہی آبال میں آبال میں اور آباد کی اور میں آبال ہوگا۔ آبال میں ہوگا۔ وہی آبال ہوگا۔ آبال میں بیان ہوگا۔ آبال میں بیان ہوگا۔ وہی آبال میں ہوگا۔ آبال میں ہوگا۔ وہی آبال میں ہوگا۔ وہی آبال میں ہوگا۔ وہی آبال میں ہوگا۔ وہی ہوگا۔ آبال میں ہوگا۔ وہی ہوگا کی میں ہوگا۔ آبال میں ہوگا۔ وہی ہوگا کی ہوگا۔ آبال میا ہوگا کی ہوگا کی ہوگا۔ وہی ہوگا کا میں ہوگا کی ہوگا۔ وہی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا کی ہوگا۔ وہی ہوگا کی ہوگا

> لا بمکن الشسناء کما کان حفسهٔ بعد از حندا بزرگ توئی قصته مخقر

مُودوسخاوت کا برحال کر خرت جا بر بن عبدالله روایت کرنے بین کر آئی سنے بھی سوال سے جواب میں الا " نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ نوت سنزار در مم آپ سے باس آسے آن کو آپ سے بائنا شروع کیا جوسا شنے آیا اُسی کوعطا فرماتے سگئے۔ بہا ننگ کر سب اُسی وقت بانٹ دیے۔ سه

برروئے ز دہ *کھنیے خیالت* با جود کھنب تر تجب یہ موّاج

شجاعت اوربها دری کی بیمیفیت تفی که حفرت علی سنیب خدااً فوات بین که حب را ان کا موکدگرم جونا تفا تو آ ل حفرت کا سب سے آگے ہونے تھے۔ دیک شب مدبنہ والول کو کچونوف بیدا ہوا اورآ دبی ہمردوڑے کہ و کیویں کیا ہے وہاں کیا دیکھے ہیں کرآپ سب سے بیلے مقام خطرناک پر اکس شان سے بہنچ گئے نظے کہ ابوطلی میں گھوڑے کی ننگی مدبھے پرسواد ستھے اور تلوار شان سے آویزاں تقی ۔ ان لوگوں کو آپ بیر فراکر تسلی دینے لکھے لعد تواعوا مت گھراؤمت کھراؤ۔ سہ

> درصعنِ ہیجا بوقت صولتِ اعداً کوہ خجل ماند از نباتِ محستد م



ہما یوں میں ہ واز بلند کو ٹی بات نیکر آما حاضرین اس طرع ساکت بیٹے تھیے اُن سے سوں برحیرطیاں مبیٹی ہیں۔ ایپ سے زہری میکیفیت تھی کہ اگرچہ اخیر زمانے میں آپ جاز ، مین ودیگر مما مک عرب اورعواق وشام سے سرحدی مکلوں سے بادشاہ نے کیکن مصرت عالیشہ شے روایت ہے کہ آپ نے کہی ڈو ون برابر مجرکی روٹی بھی پیٹ مجرکر منیں کھاٹی بیان مک کہ آپ

دنیا ہے رحلت کر گئے۔ اکترالیسا ہتا کہ ایک ایک ایک میلنے گھر میں پُڑ کھے میں اگل زجلتی اور مع اہل وعیال کے صرف سُو کھی گھوروں پر \* فاعت فرماتے ۔ اب اپنائو آما اپنے ہاتھ سے گا نٹھ لیلتے ، اپنی بکر ہوں کا وگودھ خود دوہ لیلتے ، پھٹے بُرانے کپڑے سی لیتے ۔ عوض اپنا

' فیاعت دہائے ۔ آپ اپیاجو ہا اپنے واٹھ سے 6 ٹھونے '' اپنی بغربوں 6 دورہ وورہ سے 'ب پیٹر پیٹ میں ہے'' رس ہے'' اکثر کام خور اپنے واقع سے کرلیا کرتے اور فروائے شنے کہ اپنا کام اپنے آپ کرنا چا ہیے ۔کسی دُوسرے کی مدد کاممنا © اتنا نہی نہ کہے۔ رس سراس سر سر سر میں میں میں ایک سر زیاد کی ایک ایک میں کا بیٹ کریں دیں سر میں کریں ہے۔

کرمسواک کے کمڑنے کی برابرامس سے مدد مانگے۔ایک دفعہ سفوٹ آپ نے بکری ذبح ہونے کاحکم ویا۔ایک نے کہا ذرکے میں کرونگا' دُوسرا بولا کھال میں آنار د ں گا۔ نیسرے نے کہا میں پکاٹوں گا۔ آپ نے فرما یا کلٹیاں میں لاٹوں گا۔ توگوں نے کہا کرحفرت! آپ کی

طرن سے ہم لے آئیں گے آئی نے فوایا: یہ سی سے انکن میں نہیں جا ہما کہ اپنے آپ کوسب یا روں سے متاز بنا یوں فعدا

اس بات كولسند نبين فرمانا - يركه كراب مرايال لين تشراب في عند حضرت الوطلي كت بين كدابتدا في عهدين بم فقرو فاقم ك

شکایت کی ادر اپنے پیٹ کھول کر وکھائے کہ کیک ایک پیتر سم سب سے پیٹے سے بندھا ہُوا تھا۔ استحفرت عملی الله علیہ وسلم نے بوانیات کی مبارک وکھا با نواس پر واو بیتے بندھے ہوئے نتھے۔ روی فداک با رسول اللہ -

برایپ سدم باری رسی بردو پر ایسانی کرمیس بری می ایسانی کرمیس می باری بگیردات ایل مفل سے زانوسے اپنازانو آ سکے نواضع اور انکمهار آپ کی تعظیم کو اُٹھ کھڑے ہوتے تو آپ ان کو منع فرطادیتے کو ٹی مسکین بیار ہوتا تو آپ اس کی عیا وت کو تنزلین لے جائے ۔ اگر کو ٹی غلام بھی وعون کرتا تو آپ فبول فریا لیتے ۔ آپ کی شان عبلال دیمیرکاکٹر اومی خالفت ہوجا تے ، تو آپ انکی تنزلین لے جائے ۔ اگر کو ٹی غلام بھی وعون کرتا تو آپ فبول فریا لیتے ۔ آپ کی شان عبلال دیمیرکاکٹر اومی خالفت ہوجا تے ، تو آپ انکی



میں ایک فرمائے کرمیں کوٹی ہاد نساہ قہار نہیں بھوں۔ قرنشیں کی ایک عورت کا بٹیا ہُوں تم مطمنی رہو۔ میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک ایک میں میں میں ایک میں ایک عورت کا بٹیا ہُوں تم مطمنی رہو۔

ا مانت آپ بین الیسی می کرخداته الی قرآن پاک مین آپ کی امانت کی مدح فرما ناسید مطلع شدا مین اس سے زیادہ اور کیا نبوت ہوگا کہ کفار کمد مرخید آپ کے سخت قیمن شخصے کرئیب کوئی اُن سے آپ کی نسبت سوال کرتا تر ہی کئے کرمپا ہے کی ہم آپ این اور ہیتے توخو ورہیں حب آپ کا فرمان مرفیل بادشا ، قسطنطند سے پاس مپنیا نواس نے اہل در بارکو تکم دیا کہ و کمید آس شہر میں عرب ہی بین یا تعمیل کا دواں شہر میں عرب ہی بین یا تعمیل کا دواں شہر میں عرب ہی بین یا تعمیل کا دواں شہر میں عرب ہی بین یا تعمیل کا دواں مواں کی ایک کا دواں مواں تو مرب سامنے لاؤ تاکہ اُن سے آپ سے حالات دریا فت کروں ۔ اتفاقاً قرایش کا ایک کا دواں مواں کی ہونے اور سفیان شنے با وجو د کا فر موان کی اور شرب کی کہا کہ نہیں آپ نے آب بہر کہ بی خیانت نہیں کی اور زیبان محسمت کی است میں موسلے ہیں ۔ سے مور نے بین موسلے کہا کہ میں موسلے ہیں ۔ سے مور نے مواہ کی موسلے کی موسلے کا دور کی اور نہیان محسمت کی است میں موسلے کی موسلے کا موسلے کی موسلے کا مور نہیں کی موسلے کی

کی بریاریو سرنی بیان ارے کلام حق بزبان محستهٔ است دغالب،

روایت ہے کہ آپ ایک ایک ون میں تناونتو و فعدات تغفار فرماتے۔ نماز بین خشوع قلب کا بیعالم تھا کہ فرطِ جرس سے مسینڈ انوار خزینہ سے البی اواز نکلتی جیسے دیگی جرمش کھارہی ہو۔ ہ

غَالَب تنائے خواج بریز دا ل گزاست تیم کان دات یک مرتبد دان محد است

اللهُمَّ صَلِ عَلَى سَيِّدِ مَا مُحَسَّدِ وَعَلَى الرِّسَيِّدِ مَا مُحَسِّمَدٍ وَبَاسِ كَ وَسَلَّمْ -



# مولانا محمد اشرف

برت سرامرد هت هے، مربنی دهت بن کرایا ، چانچ اکیت ،۔

وَاللَّهُ يَخْتَصُنُّ مِيرَحُهُ مَنْ لِيَّنَا عَطَ اللهِ عَاص كُونَا اللهُ عَاص كُونَا اللهِ عَاص كُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

كابيى مراديے، كين وہ ذات باك بيسے الله تعالى في أرحدة للحلمين "ك نام سے فوازا ، دوصوت مهارسة آنا و مولا عبيب خدا صنرت محمد صطفاعك الله عليه وسلم كى ذات كرامى سے ، قول خداد ندى سے :

آپ کی رحمت زبان دمکان کی وسعتوں پر جھائی ہوئی اور ازل وابد پر محیط ہے۔ آپ کام رتول وفعل ، ہرا ال وہ وعمل ، مرحرکت دستوں ہم تھی وسکوت ، ہر نظریہ وفکل ، عزض زندگی کا م سرخرد کی رحمت ہے ، منصرت آپ کی ذات بابر کا ت سی سرا پارحمت ہے بلکہ آپ کا دیا ہوا صحیف الہٰی ، آپ کا مہن پایا ہوا دین ، آپ کی لائی ہوئی عبادات ، آپ کی مشریعت اور اس کا ایک ایک ہوئی عبادات ، آپ کی مشریعت اور اس کا ایک ایک ہی کا بیش کردہ طرز ماند ولو و ، نظام ہائے معیشت ومعامث بات ، واقتصاد وسیاسیات ، عدل ومعاشرت اور اس کا ان کے جلاط بقات اور محت ہی میں مجیفہ اسلام کے بادے ہیں قرآن ذر گویا ہے ، ۔۔

قرآن زدگویا ہے ، ۔۔

تَنَّنَذَلُ صَ الْقُسُونِ مَاهُ وَشَعْاً عُ قَ رَحْمَنُةً لِلْمَوْمِنِينَ - رَسِهُ بَى امرائيل ۱۸٪ وَسَنَّ لُمْنَ عَلَيْطَ الْحِتَابَ شِبْسِيّانًا مِكُلِّ شَبْعِي قَ هُمُدًى وَ بُشُسِرى فَ لِكُلِّ شَبْعِي قَ هُمُدًى وَ بُشُسِرى فَ لِلْمَسُلِمِينَ - رالنل

ادریم قرآن بی الیی چزی نا ذل کرنے بیں کہ دہ ایان والول کے حق بی شفا اور رحمت بی سے (بیان القرآن) اور برخی آن اُ تا را سے کہ تام روین کی بالوں کا بیان کرنے والا سے اور دخاص ) مسلما فوں کے و اسطے بڑی برابیت اور بڑی رحمت اور بڑی خوشنج کی شنانے

ا بیار علیم الصلواق و السّلام کے بیام میں سب سے بینی بات جس کی طرف وعوت وی جاتی ہے السّر نعالی فات دصفات ہوتی میں، اس میع تفقر اللی ادرصفات فداوندی ، مذہبی نفط نظر سے نها بیت ہی اسمیت کی حامل ہوتی میں مصرفذیم نے خداکی وی کو کو در نداد سی نقیم و با سند و و سفه منات کولا کون و بر تاؤں میں بانسے دیا۔ یونان ندیم مختلف بہاڑوں برا ہے مختلف بہاڑوں برا ہنے مختلف میں براہنے مختلف و کو در فراؤں کی جو ہساما نیاں و کھنا رہا۔ برھی تعلیمات خدا کے ذکرسے ساکت میں رزوشت کو اگر سے مختلف میں رزوشت کو اگر سے مختلف میں رزوان کا حبوہ و کھنائی دیا اور بنیم صفات اہم من کے حالے کد دی گئیں۔ بیودی صحیفے اور دو دہ تورات عموما اللہ شنائی کی صفات کے ذکر مونا ہے تذکرہ سے خالی میں بیرود کے باں ولندی خصوص کام میں بیرا ہوں اور عام نام الوہم ہے سے سکیں صفات میں اگر کسی صفات کا ذکر مونا ہے تذکرہ سے خالی من مناز و دو بلال کامظر من فروں والاخدا و ند سے موجودہ عیسا ترست خدا کی صفات کو اتا فائم کا ذکر ہونا ہے کہ معلم کے عقامہ کا استجال میں گئی میں کم مناز کی مناز کر برا گیا ہے۔

"حصزت عیسی علیالسلام کا بہاٹری وعط بے شک محبت و بیار کا بیام ہے ۔ لکین اس وعظ کو اگر عیسی علیالسلام کے قول پر پر کھا مائے کر معیسے ورخت میں سے میپانا مانا ہے ، انسان عمل سے بہانا جاتا ہے ، عیسائیوں کاعمل ناست کر ناسے کو میسے علیالسلام کی وہ تعلیم کو وز تیون کی فضاؤں میں تحلیل موکر رہ گئی ۔

سر سید سید سال می بعیر روی نداه) صتی الترعلیه وسلم کی طون جو مصرت برسلی علیه السّلام کی آخری وسیّت اور تورات ا اب آسیّت اس بعیر روی نداه) صتی الترعلیه وسلم کی طون جو مصرت برسلی علیه السّلام کی آخری مداوند نے اپاکلاً کی آ کے آخری کلمات اور بیشی تی سے میاد وسیب اس نے لوگوں سے کہائے اور وہ رسول جس کا معدہ بیلی علیه السلام کر گئے تھے ،کد وہ موال جس کا معدہ بیلی علیه السلام کر گئے تھے ،کد وہ سیاتی کی روی آئے گی ، اور وہ تصبی سادی سیائی کی بات تبائے گی ، اس لیے کہ وہ اپنی مذکع گی ، الکین جو کچے وہ سینے گی ، اس لیے کہ وہ اپنی مذکع گی ، الکین جو کچے وہ سینے گئی سرکے گی ۔ اس کے گئی وہ اپنی مذکع گی ، الکین جو کچے وہ سینے گئی سرکے گی ۔ اس کے گئی اور وہ تھی اللہ اور وہ تھی گئی سرکے گی ۔ اس کی مذکع گی ، اللہ اور وہ تھی کا دور وہ تھی ہی سرکے گی ۔ اس کے گئی اور وہ تھی کی دور اپنی مذکع گی ، اللہ اور وہ تھی سرکے گی ۔ وہ اپنی مذکع گی ، اور وہ تھی دور اپنی مذکع گی ، اللہ اور وہ تھی سرکے گی ۔ وہ اپنی مذکع کی دور اپنی مذکع گئی ۔ وہ اپنی مذکع کی دور اپنی مذکع گی ، اللہ اور وہ تھی کی دور اپنی مذکل کی دور اپنی مذکو کی دور اپنی مذکل کی دور اپنی مذکع کی دور اپنی مذکل کی دور اپنی مذکع کی دور اپنی مذکر کی دور اپنی دور کی دور اپنی مذکل کی دور اپنی دور کی دور اپنی دور کی دور اپنی دور کی دور اپنی دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور دور کی دور

دوبشارت عیمی کے مطابق التٰه تبارک دنعالی کی سب سے زیاد وجدوننا کرنے والا احد ر فارفلیط) آیا اِلسُّر تبارک قطالی کی رحما نبیت و حیمی ، رلوبیت و کوبی ، شاری وغفاری کے نغوں کے ساتھ آیا اور اللّٰہ نغالی کے جو دوسخا ، بخشش وعطا ، غغرانی نعاسے عالم پرشورتھا ، اس کا پیام سرایا مجست ، شغقت اور رحمت تھا ، آپ نے اللّٰہ تبارک و نغالی کی حمدوستائش تعزیق

هدير ، جمال د وزال ، حمال و معالت ونشئون كي رنگازنگي ا و راب حوني و به طرِين كي تعليمات سے معرفت رّباني مونان للي كے أو رو

بردوں کو تحبیر حاکب کر دیا اور ماری تعالے کی صفاحت عالمیاانی بوری حلوه سا ما نبون ، جمال آرائبوں ، حن د جمال کی ما مانبوں ما اور محبت وبطعت ،عطا دومیش کی ارزا نبیں کے ساتھ منموق سے روشناس کرا دیا ،حس کا عشرعشے تو کیا اتل فلیل جمی دوسرے مذامہت ادبان کی تا رسخ میں نہیں تن ، رحمۃ للعالمین صلتے اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ تنا رک و نعالیٰ کی صفات کی عجر پر دمخشا کی ادر سنورازل کی ج ردنمائی فرمائی راس میں خانی کا تنامت کی ذات عالی کسی ظالم <mark>و حابر ، حاکم و مالک کی صورت میں ظاہر منبس موتی ، مکب<sup>ر</sup>ت وجمال جوولو<sup>ل</sup> ا</mark> بطعت دعَطا ،عفز و ورگذر ، رحم وكرم كاسرابا ،ابني عرّت وأحلال كبريا ئي وكال كے باله بن برنز فكن سبح ، جَس كا مغصد سبي نواز ش بخشش سط ورم ببهيم كارراسة

للكاتا برمبن ركان جود سے كهم من به کروم خین تأسو د سے کمنم *چیانچ* گوالنڈ کے بیے جمد اچھے نام وصفاحت ہیں ، مکین عَلَم کے طور پر ج نام اسلام نے سیجئے وہ "اللّٰہ" اس کے بعد و حدن " كا نام ہے ، قرآن كردم كا ارشاد سے : -

آتٍ فرماه بيجةٍ كم خواه الله كهر كرمْ كِارو بإرحمسان كهر كر میکارو جس نام سسے بھی میکا روگے ، بیں اُسی کے واسطے بت

رىنى امراتىل - ١٢)

تَسُل ادْعُوا ٱللَّهُ آوَا ذُعُواالسَرُّحِصُلُن ٱ بَيُّا مَّا تَدْعُوا

فَ لَكُ الْاسْمَامُ الْحُسْنِي -

الحقيقة نام مين -الشركامعنی عربی لغنت سے لحافاسے دلوں سے اس محبوب اور پیار سے سے مہر بونلوب كوموہ لے اور حب كى محبت ميں لوگ حیران وسرگرداں موں رگویا «اسلام کا خدا" نِرا محبت بی محبت ا در پیارسی بیا یسسے . قرآن کریم میں السک کا فنظ ۷۹۹ مغامات برآ باسع ،گوبا رحمت و ما بیک اس حارح و ما لغ لفظ سعة فرآن کا صفح صفحه روشن سع ـ الرحن و دمرا اسم عُلَم سع-سى لىسىدالله المرَّحيانِ الرَّحِيدِمِي ١١٢ بارويي ٥٥ مارفرآن كريم كى زينت نباسي الرحلُ كامعنى تغايتِ صرور حت او رح کرنے والے کے ہیں ۔اس سے بلنا حُلِنا و ومرا نام الرّحبہ سے ،حس کا معنیٰ با ربارا و ربہت ہی رحم کرنے والے کے ہی تسمیر کے علادہ بنام فراک کریم میں ۹۴ مار ترمایہ بے بخیال سے کو محقفین کے نزدیک رحمٰن درحیم" دونوں الفاظ دحمت سے شتن ہیں اور رحمت ای مذبه ونرمی کو کفته م<sub>ی ب</sub>میس سیمسی و دمری مهنی کے ساتھ محبت وشفقت اُسطفت واحسان اورفصنل وکرم کرنے کا دا عیه غالب، ٔ حائے میشور عالم ، مزرگ ابن مبادک کا قول سے کہ" مھان وہ ذات سے کہ سبب اس سے ما بھا حائے توعطا فرمانج اور رحم وه ذات سے کماس سے مانکا مرحلے ، توغفسب بی اسے "

چ خنانام جر سے صحیفہ اللم بیورہ فانخرسے لے کرسورہ القاس بمر میں ترب سے الرب سے معرف لف اصا نوں کے سائق قرآن كريم مين ١٠٢ ماراً يليسے مالرت بر درش كرنے والى ده ذات سے حو عدم سے رجو د ميں لاكر مبتى كم حمله مراحل اور ا بدالاً باد كم موجودات كي وحود و برورش كى ومدارم و عيمائيت رب كواب جيماً ما وى نام مے كوفخ كرتى ہے الكين ايب ر باپ) کا تعلق ادلاد سے ایک ما دشاکا متبیہ ہے " باب " پیدا کش و پروش کے قیام مراحل می مجبور دمعند درہے ، مکین کرب کافل

کے کے ساتھ عدم وعالم ارداح سے لے کرمیدالن اور برست اور ابدالاً باد کے بط سے ،اور وہ اس پرورش پرمج بمراب بعطف ورحمت ادراشان رلومبيت كي وجهد إنناسيد، يتعلق مهركر، ازلي وامدي سيد.

نى الرحمت بحرزت محدّ صلى السّرعلية وسلم كاصحيف أسماني أسى طرح الله تعاسط كے رحمت وشفقت ، عبت و احمان سے مبرلد ناموں سے منو رہے تیقصیل کا موقع منیل ورر: نبا ما جانا کہ رحمت مجتم صلی الله علیه کرتم نے اللہ نغالیٰ کی من صفات كو كه دلا ده الخز رهست ومحبت اشفقت وكرم مي سع عبارت من ، اورجهان المدبروانتظام " اور مبلال وكمال "كو كلمت كي وحبر سے منزاا در دعید کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی را فنت ورحمت وعطاً وتجشش وعیرہ کے لیے اللہ تعالی کے صفاتی نام لیاہے۔ لكن عذاب وانتقام كے ليے اكثرا منافت كے ساتھ اينى نسبت رما سے ، شلاً ,

إِنَّ رَبَّكَ كَسُوتِعِ الْعِقَابِ وَ وَإِنَّ لَا كُفُنُورٌ

بلاشباً م کا رک واقعی رحب جاسم علدی می سراف وزیا ہے اور ملاشیہ و عفور ریڑی مغفرت والا) اور رصم ریری و والا) سبع ، مہر یا نی کرنے والا رہمی ) سبعے۔ بالبقين أب كاربّ حدرمزا ديني والا رئجي) ہے اور باليقين

وہ واقعی عفور لری مغفرت کرنے والا درجی مہر بان کرنے والا (کھی) سیے ۔

تم بيتين حان لوكه المتدنعال مزائجي محنت وسيغ واليهيم، ا<sup>و</sup> التدنغالي اغفور) فرسي مغفرت والع اور درجيم مرسي وصت

اے مخر اِ اُب مبرے مندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں ٹرا مغفرت رغفور) ادر رحمت والا ردحيم) همي سول ا و ر رنس یک میری مزا در دناک مزاسے ۔

ادرالله تعالى عزيزلعني زبردست بني ،انتقت م

عزمن بني الرحمة صلى المترعليه وسلم كابر وردكار رحمت مني رحمت سبع - قراك مي الترتفال كي رحمت ك بارسيمي

تنمادے رئبت نے رحمت فرمانا اپنے ذرمقر رکرابا

اور اُب کا رُب بالکل عنی سبے ، رحمت والا ہے ۔

رالامرامنا أبيت ١٩٤)

إِنَّ دَمَّتِكَ سَرِيُحُ الْعَقِرَابِ وَإِنَّكُ كُعَفُ وَكُ

والأنعام ١٩٧)

اِعْلَمُوآ اَنَّ اللَّهَ شَـدِيْدُالْعِقَامِ وَاَنَّ اللهُ عَفْنُوْلَ تَحْسِيْوِط -

(المائدة أبيت ٩٨)

حَنَيٌّ عِبَادِي كَنِ آخِنَا الْعَفَى وُالدَّحِيثِمُ وَاكَّ عَنْ ذَائِيْ هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِينَيْجِ -

رالحجر ۲۹ - ۵۰)

باربارآناہے :۔ حَسَبَ رُبُّكُوْعَ لَى لَفُسْبِ هِ الرَّحْمَةَ. (الانعام : ١٥)

وَدَيُّكُ أَلُغُنَيْ ذَوالسَّحَدَكَةِ ﴿ (الالعَامِ ١٣٢)

E did to by the first of the fi

ول بنر سر ما من المولاد المول

نو آپ فرما دیجتے کم متن را رُبّ بڑی وسیع رحمت والا سے ۔ اور آپ کا رُبّ بڑا منفرت کرنے والا راور) بڑا رحمت والاسے ۔

ں سیمے ،۔۔ اور میری رحمت تنام اسٹیا رکو محیط مورمی سے ۔

اسے ہمادے پر وردگار! آپ کی رحمت (عامہ) اور علم م<sub>ب</sub>ر چیز کو شال ہے۔

الله تعالیے جورحمت لوگوں کے لیے کھول ہے ، سواس کا کوئی بند کرنے والا منس ۔

ابرامیم نے فرمایا کہ بھلا ہے رہے کی رحمت سے کون ما اُمیر

كر ديے گا۔ دافعي وہ ٹرانجشنے والا ٹري رحمت دالاہے۔

رَّالُوْ دَ مِنْ هُنُّهُ هُ ذُوْدَهُ مَهُ فَيْ قَاسِعَهِ فَيْ السِعَهِ وَ الْرَّبِ فَرَمَا ﴿ (الأَفَامِ ١٧٥) سے -وَدَ مُنْهُ الْعَفَتُ وُدُ ذُو اللَّهَ حَدِيدٌ - ط اور آبِ الم ﴿ (اللّهِ عَنْ آبِت ٥٥) والاسے -اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَا يَرْمِمُنْ بِرِجْرِنِكُ وَسِيْعِ سِے - ارشاور آبی سے ، ۔

رَحْمَنِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَنَّيً - " رَحْمَنِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَنَيً اللهِ اللهِ ١٥٢)

رَبَّنَا وَسِعْتَ حُلَّ شَيْ رَحْسَتَ اللَّهِ وَمُسَلَّةً وَحُسَسَةً وَحُسْسَةً وَحُسْسَةً وَحُسْسَةً

النَّد تعالى كى رحمت كے فيصنان كوكوئى روك نبين سكتا .

صَايَفْتَحِ اللهُ لِلِنَّيَاسِ مِنْ دَّحْسَهَةٍ مَلاَ مُشْيِطَ نَهَاطِ- ﴿ وَاللَّهُ لِلِنَّيَاسِ مِنْ لَرَّحْسَهَةٍ مَلاَ مُشْيِطَ

التَّد تَعَالَ كَي رَحْمَت سِنَ الْمُعِيدِ مِنَا كُمُراسِي اور كُفُرْ ہِے۔

خَالَ دَصَنْ يَقْنَطُ مِنْ تَحْمَةِ كُمِّهِ كُمْتِهُ إِلَّا الْصَنَّالُونَ - (الجرام)

سَنَّالْسُوْنَ - (العجر ۷۷) سنتا ہے بہجز گمراہ لوگوں کے ۔ اللّٰہ تعالے کی رِمنوں کا کون اندازہ کرسکتا ہے ؟ حضرت محمد صلے اللّٰہ علیب وسلم کا دبا بنَواصحیفَہ اُسمانی میں لیڈنغالیٰ منت کے محمد میں میں میں منتاز مسلم عمران میں اسلامی میں ناز میں نا

اپنے گئنگا رہندوں کو مجست و پیارسے اپنا ہندہ کہ کر گیا رہا سے اور کیا فرید جا نفزائسا ناہے۔ اِ اُ نسُلُ یُعْدادِی الّدِیْنَ اَسْسُدَ فَتُوْا عَسُلِی آب کہ دیجئے کر اے میرے مندد! جنوں نے دکفرونٹرک اَ نَفْشِ هِنْدِ لَا تَقَتُنظُونُ اَ صِنْ دَحْسَہُ اِ اللّٰہِ ﴿ کرکے) اِنْجِ اُورِدِ زیادِ تیاں کی ہیں ، کرتم خداکی رحمت سے اہمیہ

المفسِيقِ وَلا لَفَيْظُ فَا لَكُنِ الْحَصِيدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمِيرِدَا وَلِيرَدَا وَلِينَ لَي بِي الْم إِنَّ اللّهُ كِيغُفِرَ الذُّلُونُ بَ جَمِيرِيْعًا ﴿ إِنَّ ﴾ من بر، باليقين خداتع لا تام ورزنت كانمون كومعان

هُ وَالْعَفْنُونُ اللَّهَ حِيلُودِ لَا رَالْزِمُ ٢٥)

اس آیت کاشانِ نزول بھی عوطران نے نقل کماہے ، رحمت مجمع صرت محترصلی اللّٰد علیہ وسلم کے حکم دراً فی اللّٰدِ اللّ کی مغفرت درحمت اور کنتہ کا روں کی رعامیت و ناز برداری کا احجر تا نو مذہبے۔

بدر کے ہمرو، عمم رمول میبوالشہدار حمزہ رصی المدعد کے قاتل وحثی ابن حرب عضا مبنوں نے بھیپ کروار کر کے النّد کے اس نیرکوشید کر دیا تھا ، اور مھرجس بے دروی سے ان کے ناک کان کا لئے گئے اور دل کو نکال کر بہایا گیا ، تا رسخ کاایک وج فرسا واقع ہے ، جم کا اثر آخر بک جمنور الورصل النّدعليہ وسلم کے نلب مبارک پر رہا ، لکبن برعبذر وعوت وشفقت تھا ، وحش کو اسلام کا



بعام دے کر بھیجتے ہیں ، وہ فرآن کریم کا اُسّراں کی طرف اشارہ کرنے ہوئے ہوا اُلکہو اُنے ہیں ،۔

جامحت مذكيت تندعونى وانت نتزعه وان من تمثل اواشرك اودنى سيلق اشاما، يعنا به العداب يوم القسيامة ويخلدونيه

مهانا ، وانا صنعت ذلك نهل تجدلى

من رخصاة ـ

اے محمد (سلی اللهٔ علیه وسلم) آب محصے اسلام کی دعوت کیسے مسينة مين ، اورآمي كادبولي بي كتب في تقل كياياترك كيا يا زناكياء ده گناهی جایشار ادر فایمت بین است دونا عذاب سرگا، ا دراس میں خوار پڑا ہے ہے گا ، اور میں نے بہ تمام کا م کئے ہیں ، الله كياميرے ليے كوئى خيشكا داكى صورت أب بيداكر

وحتی کے اس بیام برر حسب حق عرب میں آئی ہے اور کمباعجیب استفام کی آمیت مازل موتی ہے:

گرجس فے تو مرک اور ایمان لایا ، اور کنکیٹ ممل کئے تو ایسے إلاَّ مَنُ تَاجَبَ وَامَنَ وُعَهِلُ صَالِحٌا فَأُولَئِكَ لوگوں کے گنا مرں کو نیکیوں سے بدل و سے گا،اورخدا بختے سُيكةِ لُ اللهُ سبّاتِهِ فِي حَسَنْتِ وَكَانَ

والامهربإن سے۔

الله عَفُولًا تَحيُمًا ط - الفرقان). وحنی دینگرعند کینے لگا ، کے محد صلے اللہ علیہ دسلم بیزنوبہ ، ابیان اورعمل مسالح کی مشرط سخت سے ، شاہد میں یہ بیری مز

کرسکوں ،اس بردوسری آبیت مازل سرئی ۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَكْتُورُ أَنْ يُشْرَك مِبِهِ وَكَيْمُورَدُ مَا دُوْنَ ذُ بِكَ لِمِنَ لِيَّشَأَعُ

وحشی نے اب اور بات نکالی اور کہا:

الع تحرصلي الترعليه وسلم اس باست كمي هي محص مغفرت الترضعالي كي مشبيت ك ابع وكهائي ديتي سع السرية بي ما ننا کہ مجھے علی سختے گا باسبیں اس کے علاوہ کوئی بات موسکتی سے ؟ اس بچر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بر آئی بت

بَاعَبَادِي الشَّذِينَ ٱسُرَفْوَا عَلَى ا ثُفُسِهِ عُلِاَتَّةَ عُلُوَّا مِنْ تَحَمَّدُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّذُ لَنُ بَ جَبِيُعًام إِنَّهُ هُوَالْغَفُوكُ الرَّحِيمِ

ائے کہ دیجئے کہ اے میرے مندہ جنوں نے (کفریترک) ا پینے ادمیرِ زیاد نتیاں کی میں کو نم خد اکی رحمت سے نام یو منت میر، بالبقین خدا تعالے تام دگزست ، گنا مول کو معات فرما فی گا ، واقعی وہ برا ایجھے والا ، فری رحمت

بے شک الڈتعا ہے اس بات کو رسختیں گے کہان کے

ساتھ کسی کونٹر کیب قرار دبا جائے ،ا در اس کے سراا درجننے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا ، دہ گنا ، بخش دیں گے ۔

وحشی نے کہا اب بات ورست مہوئی اور اسلام ہے آتے یعین لوگوں نے لوچیا ،ہم بھی وحشی کی طرح ان ہاتوں کے تمرب



نقر ما یا ، پرلشارت او دیمکه مام ہے۔ دمجمور ان ای دینٹا رت او دیمکہ مام ہے۔ دمجمور ان ای دینٹ علد ی سخاری موسی

رجمع الزوا تدسنا عبد ، ملخاری میرهی به روامیت موجرفید صن ج ۲ بروابت اب عبکس )

کیارٹمت کا فیمکا نہ سیے ؟ ایک گنگار کے کمیا کیا نازا کھھاتے جانئے ہم ! اور رحمت نہ صرف گناموں کومعاف کرنے کی شار دہتی ہے ، بلکہ گناموں کو نیکیوں میں نبدیل کرنے کا معیاعلاعا موتئی ہے کہا اس عقوعاً اور رحمت ہے ! الوسعید الوالخیرنے اس پیام کو کیا نوب افعاظ میں اوا فرما کیا ہے ۔ سے الوسعید الوالخیرنے اس پیام کو کیا نوب ایسا

بازآ بازاً سرآنخپ مهنتی بازآ گرکا فردگروبت برستی بازآ این درگه مادرگه نومیدی نیست صدبا راگر تو بهشکستی بازآ

بخاری وعیزه کی میجیح حدیثیول میں سیبے کہ حبیب النّد تغالے نے اس عالم کو پیدا کیا تو خوداسپنے اُ ویپر دحمست کی پا نبدی عابیر کر لی۔ اور رحمَّة لععلی<sub>ن </sub>صلی اعتراطیہ وسلم کی زبان پاک سے گہنگاروں اورسیے کا روں کو پخبشش ورحمست کا میڑوہ ،عفوعام کا اعلان با ربارسنوایا گیا' تغصیلات کا وقت تنہیں واکیک حدمیث پراکشفا کرنا ہوں کہ ، س

النه تعاط نے اپنی اس رحمت بے پایاں کو صرف اپنی ذات بہم محدود ہی سنیں رکھا ، ملکہ اپنے بندوں اور نواص پراس کا پر نوٹرال کر اعلیں بھی بحد بیٹری اور حرسب استعداد وظرمت اپنی دحمت کا مظهر بنایا ہجس کا سب سے بڑا حصد اس شا مکا دخل ، زیدہ منوت نو کوں و مکان ، مقصود آفر بیشت ، حاتم الرسل معشرت محد صلی التر علیہ وسلم کو طا ، صبغیں خدا و ند فذوس نے خود نمام جا بوں کے لیے رحمت بعنی رحمۃ للعلین کہ کرئیکا را اور اپنے اسمار خاصہ ہیں سے رآفت و رحمت سے بھر تورد و فاموں سے اس کی ذات عالی کو فاز دیا ، اور

مَلَیْت دِ اور ایخارے پاس تم ہی میں سے ایک بین بڑتے ہیں بمضادی تکلیف اُن کے بہت خواہ شمند ہی اُن دَد اُن کے بہت خواہ شمند ہی اور تفاری مجلا تی کے بہت خواہ شمند ہی اور تو مربان ہیں ۔

اور تو من پر بہا بیت شغفت کرنے والے اور مہربان ہیں ۔

كَتَنْدُحُبَّاءَكُهُ دَسُولٌ مِنْ ٱنْعُنْسِكُوْ عَنِفِيْ عَكَيْهُ مِ مَاعَنِفِيْ عَكَيْهُ مِ مَاعَنِيْهُ مَا مَاعَنِينَ دَوْتُ مَاعَنِينَ دَوْتُ مَاعَنِينَ دَوْتُ مَاعَلَيْكُوْ مِالْمُدُومِنِسِينَ دَوْتُ وَعِلَيْكُو مِالْمُهُ مِلْال

کیا احمان اللی سبعه ،اس کی ذات بھی رؤنت وجیم اور اس کا مندہ خاص بھی اس کا منظمرا نم کِن کررؤن رجیم سه آ توکریمی و رسول " نز کریم سے صد شکر کرمہ تیم میان دو محریم

ینی الرحمة صلّی الشّر علیه وستم آئے اور و نبا کوالیهاوین وے گئے ، جو ہر رنگ دصورت میں رحمت وراً فت کاشا محار تھا کینے

المراق کے نیچے دبی ہو کی ونیا کوان نامناسی ہو ہوں سے سبات دلائی ۔ فدمہب کے نام پرنتج د ، نزک لذائد اور ربا صنات شاق رسما نیک میں اور اور این است شاق رسما نیک ترک د یا ، نفر کشنی اور اینا رسانی جسم کی جوسوزی آئے تیں ، ان کو ایک ایک کرکے نوٹ ا) اور سولت و راحت، نرمی و اعتقال ویں ونیا کی وصدت و الا ایک لیا روشن ویں بیش کیا جس پر مسرط تقد اور مہر قوم ، ہر فروخ اوجورت ہویام و ، مہر حال میں اور مروقت میں عمل برا ہوسے ،
کی وصدت و الا ایک لیا دوشن دین بیش کیا جس پر مسرط تقد اور مہر قوم ، ہر فروخ اوجورت ہویام و ، مہر حال میں اور مروقت میں عمل برا ہوسے ،

رمة للعلين على الترعيد وسلم كه الم كا زام كوتران ني ال الفاظ من بين فرايا : 
اكَّذِينَ حَدَّدُونَ كَا لَكُسُولَ السَّبِي اللَّهِي الَّذِي بِي السَّفِي اللَّذِي اللَّهِي اللَّذِي اللَّهِي اللَّذِي اللَّهِي اللَّذِي اللَّهِي اللَّذِي اللَّهِي اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ

الْمُفُلِحُونَ -

جروگ کوالیے رسول منی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو گوہ لوگ اپنے ہیں اور است وانجیل میں کلما انہا کا کرتے ہیں جن کو گرہ کی صفت برہے ، وہ ان کو نیک بالوں کا حکم فرماتے ہیں اور ان کے بیے میں اور پاکیزہ چیزوں کوان کے بیے حلال بتلاتے ہیں اور گذی چیزوں کودیدستوں ان پر حرام فراتے ہیں ، اور ان کی جروں کودیدستوں ان کو دُور کرتے ہیں مسوج ہوگ اس بنی (موصوف) پر امیان لاتے ہیں اور اُن کی مساجد ہوگ اس بنی (موصوف) پر امیان لاتے ہیں اور اُن کی مدکرتے ہیں اور اُن کی ان باری کی ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسے لوگ کو پر کا ان باع کرتے ہیں اور اس نور کا

رالاعرات آبیت ۱۵۷)

فلاح بانے والے ہیں ۔ سرور نیز میں مشخص استہر مدار سرور کی محمد اور اس م

ارمام اسان ہے، اس میر کمنی کی گئی گئی او ذکلیف، لاسطاق تنہیں، شرخص اپنی مہت اور درسوت کے لفذراس پر عمل پر اسرسکان ہے، یادیں کئیے کہ دین سرایک کے بس کی بات ہے ، اپاہج دہمار ، عنی و نا دار ، حاکم و محکوم ، مسرط پر داروم زور: مرنیار دکسان ، عورت دسرد ، بوٹر ہاوہ تیج ، سرط بقہ دسر فرد ، سرحال و دنت اس پرعمل بیرا ہوسکتا ہے کہ دبن کے احکام سرخص کی گنجائش ن وسعت کے مطابق ہی اسے میں ، میں وہ رحمت ہے جس کا نام دنشان شاید ہی کسی دوسر سے ندس ہیں بلنا ہو نفر آن کر بم نے نبی الرحمة وسعت کے مطابق ہی اسے میں ، میں وہ رحمت ہے جس کا نام دنشان شاید ہی کسی دوسر سے ندس ہیں بلنا ہو نفر آن کر بم نے نبی الرحمة

صتی النُّرُ علیه دِسل کے لائے سم کے دین کی سولتوں کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے ۔ نمونناً جند میں کرنا ہوں :-لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ كَفْسَاً إِلاَّ قُسْعَها . فداکسی کر اسس کی کُناکش سے زمایہ کی تعلیت (حکم)

ىنىي دىيا -

خدا تعالی کمشخص کو اس سعه زیادهٔ تحلیف منبس دنیا حبنا ای

کو دیاہے۔ نشان سات

ادرين كيدسات أساني جاميات بعنى سنب

او ز المارسے لیے دین میں اس نے دخد اننے اننگی منیں کی -

رالبقره أيت ٢٨٧) لاَ مُيكَلِّفْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا شَها -

رالطلاق ی

وَمُاحَعَلَ عَلَيْهُمُ فِي اللَّهِ مِنْ حَدَجٍ وَجَ ١٨٠).



محمس معنور الورصلي التشرعليد وسلم في ارشا دفرمايا : س ن هــذاالــذين بيسرولنُ يبشّا دالــذ بيث آحدا لاغلبه -

رحبع الغوائد صلا تجواله سخاري ايب دورس مقام پر فرمايا .

ببها الناس خذواص الأعمال ما تطبيق نان الله لا بيل حتى تناوا وأن أحب 

رجمع الفوائد مهم مجوالرنجاري ونسائي وترنزي وابن ماحب ایک دوسری صدیت میں ارشا و فرمایا :

لاتشددواعلى انفسكو خامها حدك من كان تىبىكى بىشىدىيدھ وعلى انسھو رجمع الفوائد صص ) اکیب جوارشاد ہے :۔

إخابعثت بالملة السمحه اوالسهلة

المعنيفة البيضاء - دسندان منبل ص

دین کی بیهولت اور درسیامهٔ روی حبدعبا دات وجعا لات ، اخلاق ومعاشرت ، انفزا دی و احتماعی اعمال میهاری طاری سے بیس کی تفصیل کی فلت ونست کی ورم سے کھائش منیں۔

رحمت محدیه کا پرنواس نظام افتضا درمعاست بات بی تھی منایاں ہے جراً پ نے بیش فرما یا یص میں سرمایہ دارا یکلم منیں ، مالی رفامیت کی منام پرطبقانی مشکش وگروسی کشاکش منبی ، عکر سرطبقهٔ انسانی دومرے طبقه کا مهدر و د عکسار،معاون و مدگار، خرخواه وخدمت گارا ورمهانی تعبانی من کرزندگی گذا سنه والاسم و اسی طرح حو خالون اورنظام عدل دیا گیا، وه ساری انسانیت ك ليه جمت د ملاح دمهر كا الهي دستوسيم اجس مي كسى خاص طبيقه ، گروه ، جاعت يا فرد كه ليه ظالما مدمراعات وتحقظات كاكوئى چەر دروا دەنىي ملكەس مى سراكىك كىحقوق كى حفاظت ،اس كى دادىن كى ترقى كا انتظام بىھ حبس مىں يا كىي بۇظم سے اورمنکسی کوظار کرنے کی احازت وی جاتی ہے۔

بني رحمت صلّى الشّرعليه وسلم الكِ حدميث ندسي مِن فرمات مِن كرالشّر نعالي فرمات مِن و

باعبادى انى حرمت الظلم على نفنسى جعلته ا مير منده! مي نے ظلم كوليني ادر حوام كيا ہے اوراس كو

بردی آسان سے، جرکونی شخص دین سے بختی میں مقابل کرے گا تو دین اس کومغوب کر دیے گا۔

اے داگر آتنا ہی عمل رو متنا ہر داشت کرس کو کی کو جب تک تم مذاکنا عا و خدا سنیں اُکتاباً - خدا کے نزد کی سب سے .. لېندىدە وىېمل سىھ سى دائمى گوتقورا مو ر

اپنے نغسوں پر ( دین کے بارے میں )سختی م کرد کم تم سے پہلے لوگ اپنے اسپنے نفسوں پرسختی کی دجرسے الماک موے ۔

میں توسیل اور اسمان روسٹن حنفی دین دے کر بھیجا گیا



عدل میں اپنے پرائے ، دوست دوسمن ، شاہ وگدا کا استیاز روانہلی رکھا گیا ، ملکہ سرائیب کے لیے عدل کا ترا زوبرا برہے،

. قرآن باربارگو پاسیے .۔

وَأُمِنِتُ لِأَعْسُدُلْ بَنْ يَسُكُو الشَددى) وَلاَيْحَبُرُهُ مَنْكُءُ شَكَاكُ نَوْمٌ عَلَىٰ ٱلْاَتَعَدِلُواط إعُدِلُوا هُــَواَ قُسُوبُ لِلتَّقْوَكُى - (الما مُدهم) وَإِذَا تُسَلَّمُ فَاعُدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَاتُّدُنِا

اور محصے حکم و با گیاہیے کہ معالیے ورمیان عدل کروں اوکھی توم کی اوشمیٰ تم کو اس بر ہاعث نہ ہوھائے کہ تم عدل مز کرو، عدل کمایکرو، کہ وہ تفوی سے زیاوہ قربیب ہے ۔ ا در حب بات کهرلس انصات کر و ،گو د چفی قرابت دار

رحمة للط نسبين صلى التُدعِليه وسلم في السانيت برأيك برا اكرم يركياكم ملكون ، فومون ا ورقباً لل مين بلي موكى السانيت کو « وهدت آومریت "کاسبن دیا ، اور زنگ دلسل ، وطن وقوم ، امیروغربب ، سرط به دارومز دور ، زمیندا روکسان اور و گیانسانی عصبتین اورگروسوں میں مٹی موتی السانیت کو اخرّت کاالیا بیغام ویاکہ حس کے اپنا لینے کے لعد و نیا امن وحین ،محرّت واُلفت مواسلٌ و ہرردی کا گہرارہ بن جاتی ہے ادرعلا قائی اور علی یا عالمگیری جنگیں سوں یا طبقاتی حبگڑے ،سب ضم سرحابتے میں۔اس ترتی یا فقة دوس میں تھی اقوام مخذہ فوسول کے اتحا د کا نشان ہے ،لکین دحدتِ انسانی کا نظرتبر ، رحمت محمرتبر کا دہ عطبیہ ہے ،جس سے پوری نسل انسانی حبيدوا حدين حاتى ہے اور تصدومنا فست ، تنا فروغفنب كے حذبات نتم مرحات من

قرآن کریم نے ارشا دفر مایا ہے :۔

بِلَا يَهُكَاالنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنُكُو مِنْ ذَكِّ بِدَ ٱخْتَى وَجَعَلْسَاكُمُ شُعُومٌا وَ تَسَاَّمُل لِنَعَادَ فُسُ إِنَّ ٱكْمَدُهُ وَعِنْدَاللَّهِ ٱلْقُكْمُ طِ

رالجرات ، ۲۳)

بِيا َ يَهُمَاالنَّاسُ الَّفَتُوارَبَّكُوُّ اللَّهَ يَىٰ خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفُس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَنَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَّتُ مِنْهُ مَارِجَالًا كَثِينِيُّا وَ نِيكاءً-

حضورالورصلی النّدعليه وستّم نے فرمایا ؛ سـ

اے النا فرائحقیق سرنے تم کو اکیٹ مرد دعورت سے پیدا کیا سے ، اور سم نے تم کو رخت من قرمی اور قبیلے میا دیا ، تاکہ ا كيب دومرے كوسچانو - الله كے مزد كيتم مبين بڑا شرايف وسی سے عورب سے زبادہ برمبرگارمو ۔

اے دوگر اِ اپنے پر در دگارسے ڈروجس نے تم کو ایک عاندار رآدم ) سے پیداکیا ، اور اس سے اس کا جوٹرا پیداکیا ، اور ان دونون سے بہت مردا ورعور نیں بھیلائی - العبی کسل انسانی اسی ایک جراسے سے وجو دیں آئی)



كُنَّ أُولَى الناس في المتقون من كالواوحيث کانوا - اکنزالعال)

حعصظ الوداع مين اعلان فرمايا .-

ايهاالناس الاان رسبكو واحدوان امباشع واحد االالا فصل لعربي على عجبى وكالعجبى المرقي ولالاحمرعلي اسود ولا لاسودعلي أحمر الامالنقوي. (مستداحهد)

اخْتَ عام کی دعوت دینے ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں ;۔

لاتباغضوا ولاتحاسدواولامتدابرواوكولوا عساد الله اخوانا۔

ر بخاری و تیم الفوائد صفح ۳۹ ، بحواله صحاح )

كرفداكے سندے اور آليں بن بھائى بھائى بن عاؤر يگا نگت و معاتى چاكے كاير بيام صرف رحمت عالم صلى السّرعليد وسلّم كى زبان مصداد ابتوا جن كاكام مى يد تفا - سد توبراتے وصل کردن آیای

نے برائے فسسسل کودن آ ہدی

حنورِ الوَرصلي التَّدعليهِ وسلم كي ذاتِ گُرامي ايك ابررهمت تفا ، جرسيم موسلا وهار بايش كي طرح برسّار ما ، گوزار و خار زار ، دوست د وشمن اس ا فا دهٔ رحمت میں برا بر کے مثر کیسنے۔آپ بدا بات ربّانی کے سب سے بڑے مبتع اور تو حیداللی کے داعی اكبريس سب مباسنة بين كنبليغ ميولون كى سيح منين اوركسي آمله پاكاس سے سلامت گذر حانا أسان منين الكين رحمت للعلمين صلى النَّدِعاليه وسلم باوج ومرتزم كي اذبيت و كليعت سيهند كمه سرا بإلطفت ورحمت ، نرمى و الماطفت وعفوودولدُوسض، قرآن كربم ئے۔گواسی دی ۔

> فَبِمَا دَجِمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنُتَ لَهُ عُولَوُكُنْتَ تَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ كَالْفَصَّ وَامِنْ حَوُلِكِكُ دآل عمران ۱۵۹)

یاس سےمننٹر ہوجائے ؛ حضرت عاكبشه صدلفريني الشرعنبا فرماتي مبي كررشول التدسلي التدعليه دسلم في اسبني ذاتي معاط بي كبهي سع يدله سنیں دیا۔ د بخاری کما ب لا داہے)

يمې سبب سيم كه زمېر الم الم كه لا د بينے والى مير ديير كو درگذر فريا ، خرليش مُحّد نے وه كونسا ظام ، كولسي كلبيت عني جوية سینجائی ہو ؟ کون سی ا ذہبے تھی جس سے در بع کیا ہو ؟

مجھُ سے قریب دہ لوگ میں ، عبائقی موں ، عبر بھی مہوں اور جہال بمى سول (لَعِنى صنب ووطن ومقام كى قيد مندس)

لوگر! بال بیشک نمفارا رُتِ ایک سے اور میے شک مخفارا باپ ایب سے ، إ ن عربي كو عجى پر ، عجى كو ير بي پر ، مشرخ كو ساہ پرادرسیاہ کوئرخ پر کوئی فصنیلت منیں گر تقویٰ کے

آلیں میں ایک و درسے سے کینہ نه رکھو ، ایک د درسے سے

حسدند کرو، اور نراکیب دوسرے سے من مجیرو ۔ اورسب مل

الله تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپ ان کے واسطے زم مہتے، اوراً ہے اگر تنکہ خوکا ورسخت طبیعت ہوتے تویہ اُپٹا کے

مستحتی زندگی می شعب! بیطالب کی المناک محصوری استخروں کی بارش ، کانٹوں کا بچھا یا جانا ، فرق ا فدس پر والعیا و باوٹٹر ، خاکت گندگی کیک وال دینا بسحده کی حالت میں اُونٹ کی سیجہ دانی اوراو خو کو میریہ ڈال دینا ،مرضم کی ملاحیاں ،عرض دہ کیانتم منبی تھا جو بیطالم ایجاد مذكرت مول اپنامولد ومنشاً اورا للد لعالى كامحبوب كران كى وجرسے تھوٹر ما بارا ،اور سجرت كے بعد مى اكب ون سين اسانس رابينے مریا گیا، مکین وا ہ ری را فنت ورجمت حبب کوکئر نبرست اسینے بورسے حلال وغطمت کے ساخف فتح محمد کے دن حرم میں داخل ہو ماہیے توخون کے پیایسوں کو برکہ کر درگذر کر دیا جاتا ہے بر

أى كے ون تم بركوئى الزام منين ، الله نغال مقارا تصور ما ت فرمائے ودسی مہرالوں سے زیادہ مہران سے ۔

عباؤ نمس كيسب أزاومو -

سفرطالَمنِ كا دن رسول الزرصلي التُعليه وسلم كى زندگى كاشبرا مُدكے لما ظ سے سخت نرين دن تفا رغيرت حن جوش برآكر الإطالَعن كوان كي كسّاخى بريها طون كى يتى ميں پيس لويا چامتى تتى ،لكبن رحمت بجسم صلى التدعليد وسلم ابني تنخليف كوجول طلتے مِن ، اہل طالعت کو ہاکت سے بیکہ کر بحیا دیتے مِں کہ ، ر

(بس ان كى ملاكت منين حابينا) ملكه أميدر كفنا مون كرالله تعالى مبل ارجو ال يخرج الله عزوجل من اصلابهم ان کی نسل سے ایسے لوگ بیدا فرمائے جو ایک الله عزوجل كى عبا دمن كرفے والے موں اور اس كے سانھ تشريك تُلم الك أُحدمين خون ميں منها كرد امن شهريد ، زبان مبارك سے حرف بيى كلمات نكلے ، ـ

" کے الدمری قوم کو بدایت مے کد دہ سنیں جانے کریں کو ن مول "

ایک د فعر بیند لوگوں نے کفار کے طلم سے سنگ آگرد زوامت کی کدان کے بی بیر دُما فرما دیجتے ، جواباً فرما یا رمین د نیا کے بیالعنت ہنیں رخمت بناکر بھیجا گیا ہمل، (شکواہ کناب الاخلاص)

غرض سرمال میں رأ فت ورحمت كا دريا بهتا رہا ، اور صرت اسى پر اكتفا منبي فرمايا ، أمّت كى براييت كے لييفر ظُلفقتُ رحمت بي گھُلتے ہے ، دائم الاحزان مونا آھي کي صفت بن گئي۔ بيان بمڪ داللہ تنارک وننعالي کي ذات کو کہ عب نے مبعوث فرما يا الفا ، با رباراس الدوه وغرسط عيشكا راول في كوسلي كهنا يرا ، نَكَعَلَّكُ جَاجِعٌ نَفْسَكُ عَلَىٰ انْبَارِهِمُ وَانْ

سوشا بدآب ان کے شیکھے اگر ہدادگ اس بات زفر کن) پر ا بیان مزلاتے نوع سے اپنی حبان دے دیں گے دیعنی آننا غم الري كرآ هي كي عبال يربن عبائ ،

شابدآب ان کے ایمان نہ لانے پر دریخ کرنے کرتے <sub>ای</sub>نی حان دسے دیں گے۔

تَحَوُلُؤُمنُوا بِهِلْ ذَا ٱلْحَدِيْتِ ٱسَهِاً - ط لَعَلَّكَ مَاخِعٌ نَفُسَكَ ٱلَّا يَكُونُوا مُزَّمِنِكِ أَنَّ والشُّعداء، ٣)

لا تشريب عديكم البيوم ، يعفى الله سكم

وهوأرسمالراحمين ر الكنزصيم من ٢٠٠٠

اذهبواامنتع الطلقاء رحياة الصحام صككا، ج ١)

من يعب دالله عن وجل وحده لا بشرك

مبه مننيستًا-رى ارى مهيم، ج اومسلم وعنره)

اللَّهِ مِ اهدُ فَتَوْجِي فَانْهُ مِ لَا يَعِيلِمُونَ -

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



وَلَا يَحْذَرُنَّ حَكَيْهِ مَعْ اللَّهِ مِنْ ١٢٤٠) میرغ آب کا کفار سے بیعے تھا ، بچرسلمانوں پرنشغفت کا کبا عالم موگا اہمیت کے فر میں راتوں کوروتے رونتے بیجی مبدھ جاتی ا اً بلتی سوئی سنڈیا کی *طرح بکننے* کی اُوازا آتی۔

ایب میردی کا بچیمسلمان موا ،خوشی سسے لیے اختیار کیکا رائھے :-

سب تعربیت الند کے لیے سے حس نے میرے ذریعے ایک جان کو جہنم کی آگ سے آزادی دی ۔

الحمدالله الذى الفتذبي نشمة من الناد-

ایک چور کا مانند کتاہے ۔ رنگ تغیر ہومانا سے ۔ رمتدرك ماكر صيف - جسم)

(لبعن كا قول مع رويريق لمي) قربان حاسي وحمت كاكيا تعكا منع إ

رحمت للعلمين شفيع المسد نبسين صلى الترعليه وسلم كى دحمت كا تذكره وا حاط كشخص كى بساط منين يند بأنبي نرنية اس تفور مصوفت ميسيثير كر دى كبير مسلام مواس رصت محتم مرا وردو د مهاس آير رأفت وشفقت مرحم آيا،اورايي رهت سے کوئین کور بہار ناگیا ۔اپنی بات کوا قبال سیل کے حیندا شعار برختم کر ما موں ۔

خاتی خدا کا داعی آخر ، دین بدی کا داعی اً خر مستحب کی دعرت اُسلم نسلم سلم الله علسب وسلم اد من مِن آئی آئی رحمت روز عزاین سائیر رحمت اس کی لوائے حمد کا پر حی صلی الشطلب وسلم اس برمبر کی بیار کی شبنم اصلی الند علب و اسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھا تے ، گالی دی بیٹر برسائے

سُم كے عوض دار و كے شفا دى ،طعن سے اور نبكب يه عا دى زخسه سبح اور سخشا مرسم ، صلى الشرعلب وسلّم

اللُّه عِبِلَّ يَتَّمُوبِادِكَ عَلَى سَتِيدِنا وَصُولًا نَا مُعَـتَّمَدُ امامُ الْحَسَيرِوقَا مُسُدُ الْمُحْسَدِونِ مَلَى الْرَحِيةُ واخردعواماان الحهدلله دمة العبالسمين -



الله المالية ا

علامه عَبدالله يُوسف على

# شخصيت اركاميابي

ونیا میں تمام بلندانسا نوں کی کا بیابی او شخصیت سے دو پہلو ہوت میں بینی وہ خود کیا ہے اوراس کے کام کی نوعیت کیا ہے۔

بعض او قات ایک اور میں اپنے مک اور دنیا کی تمام تا برخ بدل دیں ہے ، اوراس کے کارناموں سے فضائے لبیدط گونج اسھی ہے گر

اس کے با وسعت اس کی شخصیت اس کے کام کی نسبت زیادہ و لحسی کا باعث ہوتی ہے ۔ کیونکھ شخصیت ہی وہ بیج ہے جس سے کامیابی

کا بودا مجھوش ہے ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی طوظ خاطر کھنے چا ہیے ، اوروہ ہی کی بعض او قات ایسے بلندانسان یا تو اپنے وقت سے

اگر بودا مجھوش اسے ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی طوظ خاطر کھنے چا ہیے ، اوروہ ہی کی بعض او قات ایسے بلندانسان یا تو اپنے وقت سے

اس کے بئر سے بیں یا ہوتھے ۔ کمبر کھ لبااو قات ایلے انسانوں کے خیالات اوراخ ات بیرونی حالات کی وجہ سے تو فع کے مطابق سے لاسے لیوں اور انہوں نے نامسا عدمالات سے علی الرغم جا وہ مستقیم پرغیر متزلزل رہنا سے ملاستے لیک اگر وہ کارزادِ جیات ہیں جی نواکر لواسے ہوں اور انہوں نے نامسا عدمالات سے میا الرغم جا وہ مستقیم پرغیر متزلزل رہنا ہے میاب الیا ہو تو بھی ان کے مبلوں ہوتے ہیں ۔

لیا ہو تو بھی ان کے مبعین کے لیان کی ناکامیوں اور انہوں میں عیرت اور موظلت سے بیا تارہ خیاں ہوتے ہیں ۔

مجھ نین ہے کراس نقطہ نگاہ سے میں جوکھ کہول گا آپ کو اس سے گونا دلمیپی ہوگی اور آپ اس بلند ترین شخصیت کی دلر با جملک محسوس کرنے کے قابل ہوسکیس گے، جس کی تو کھٹ پرہم جیری عشق ونیاز رگڑ ٹا اپن سب سے بڑی سعادت سمجتے ہیں۔

### غیرسلموں سے است معا

اس وتحت میرارد شیختی صرف ان کی طرفت ہی نہیں جواہنے آپ کومسلمان کتے ہیں۔ دیا ر ہندوستان ہیں ایلیے ہندو

مرد دہیں جربیاں کی دوبڑی قوموں کے درمیان اتحا و قائم کرنے کے بیے خیالات اورسوشل زندگی کو ابک مشتر کو بلیٹ فارم چاہتے ہیں یہ بھے امید ہے کہ ایسے فحلص کوگوں کی تعداد ہیں روز بروز اصافہ ہم کی زخیریں اور مضبوط ہو سکیں ۔ اس کے علاوہ اور مجی لینے خیالات اوراحساسات کی اس طرح ترجمانی کرسکیں کر ہاہمی افہام و تفہیم کی زخیریں اور مضبوط ہو سکیں ۔ اس کے علاوہ اور مجی بہت بڑے بڑے نہ اسب موجود ہیں جو روحانی و صدت اور ہم آئیگی کے پاکیزہ عزامے دیکھتے ہیں ۔ میرے ول میں ایسے عیسائی بھائیوں کا تھاتو موجود ہے جن کی نگاہ میں اسلام کی حقیقت نہ بہب کی دنیا ہیں ایک دُورافنارہ لسنان سے زیادہ نہیں جو دنیا کی نئی تحریکوں سے کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا ۔ اس وفت ہیں آپ کے سامنے چند حقایت میشی کرنا چا ہتنا ہموں جن کی روشنی میں آپ محسوس کرسکیں گ کرحبرشخصیت کے متعلق ہیں آپ کے سامنے کچے کئے والا ہموں ، اس کی زندگی پاکیزگی اور بلندنگا ہی کا مظہر بھی ۔ اور آج و دنیا جن مسائل سے دوجیار ہے ان کی عقدہ کشانی میں اس کی زندگی کو بہت وفل ہے ۔

# مناظر قدرت كااثر

اس مقدس موقع پرمیری طرف سے بی حقیر پہنیں کش ہے۔ اس وقت جبرشالی آب و ہوا ہیں موسم ہاری مسرت نجش ہوا ہوں نے بُور نے بُوٹے بُوٹے اور پنتہ پنتہ پرجو بن اور بحصار پیدا کر دیا ہے۔ ہاری خوشی میں اسس احساس سے دوگونہ اضافہ ہوجانا ہے کر محموصلی اللہ علیہ وسلم خود منا ظر فدرت کی دلیسٹیوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اور وُہ اپنی روحانی اوراضلاقی تعلیم میں لوگوں کی توجہ قدرت سے مناظر کی طرف مبندول کردایا کرتے تھے اور تعدرت کی دلفر بیب بہدیلیوں سے وُہ خداکی عظمت وجلالت محسوس کرنے سے عادی تھے۔ ہم مجمی آئ اس بیکوں آسمان کی حیبت سے نیچے اور اس سری میری تھی گھاس پر مبلیج کرم اودانی لذی محسوس کرتے ہیں۔

#### خاندانی وجابہت

Tochange Error

میں موری ہونکا ، رکوں نے ان الفاظ میں اس کا مشکد اٹرانا شروع کر دویا ہونے کے اور اپنے قلبلہ کی عورتوں کے کام میں ان کا ہا تھ بال میں کارے تھے۔ اور کے تقلیم الشان کام کوجانچے ہوئے میں منت غلط فہمی کا اختال ہے جمعیلی الشائی ہوئے ہوئے کے در دمیں اُن کے ساجھی ہوتے تھے۔ اور عربی مقولہ کے مطابق اگرامُرا ان کے وست بگر سے تو وہ فوائی کو فوائی کے مور دمیں اُن کے ساجھی ہوتے تھے۔ اور عربی مقولہ کے مطابق اگرامُرا ان کے وست بگر سے تو وہ فوائی کو فوائی کے میں کو جو کعبہ کے متولی ہونے کے حقیقت سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھیں ملیا میٹ کو محد ساجھی کا لائے علی اپنے اور قلیمیت رکھتی تھیں ملیا میٹ کرنے میں مضربیا ان ان کام کی اہمیت اور عظرت بہت بڑھ جانی ہے جس وقت سے انہوں نے طول وعرض عرب بیں کرنے میں مضربی ہوں تی ہوئی کا دویا ہوئی ان الفاظ میں اس کا مشکد اٹرانا شروع کر دیا ۔ "تو کیا تو ہارسے با دواسے زیادہ عقم شدہے کر تو انہیں ہوں کر دوہ مقدس سمجھا تھا ، اور یہ بات ہرگز تیرے شایان شان نہیں "

# صحرانی تهذیب

ورساا ہم مہلوجس کی طرف میں آپ کی توجہ مبندول کرانا جا بنیا ہوں ، وہ یہ ہے کرنز نوجس تہذیب کو پینم بطیبر السلام مثایاصوا فی تهذیب بینی اور نهریکسی الیسی تهذیب کی نبیا دو الی جے بیم صحوائی تهذیب سے تعبیر رسکیں ارباب خبر کی نظر ہے ۔ بات پومشیده نهیں ہوگی که کمرادر مدینہ عرب سے وسطی صحوا ئی جغرافیا ٹی عدو دسے با سم میں اور آمجل کی طرح اس وقت بھی یہ دونوں تنہ سسر عظمت وشہرت سے ماکک متھے۔ اگر مہم ان میں طالف کو مجی جو تمہ سے مشرق کی جانب ساٹھ میل سے فاصلہ پر ٹیر فضانخلسّان ہے، اورج سینم علیدالصلوة والسلام کی زندگی مبارک کے سلسادیں کافی اہمیت رکھا ہے، توہم تین شہروں سے نام لے سکتے ہیں، جوعسد بی ثقافت تنے مرکز تھے۔ اس کے علاوہ اور کسی مجد تهذیب وتمدّن کا نام ونشان بر تھا۔ زما نہ جا طبیت کا عرب زا بیاد حثی تھا۔ اس کی شاعری تشده اور وخِرَكشّی كے مبذبات سے ملوتھی . فرب كارى ، تفاخر ، بدكارى اورخا نرجبگى اس كا اتبيازى نشان تنے . أج مجى تم اگر زما زُمامِلِيت كي شاعرى كا بنظرِ امعان مطالعه كرين تونم السن تيجه پر پنچ سكة بين كران يوگون كامعيارِ تقا فت ايسانه تها جوكسي دوري قوم سے نزدیت قابل قبول ہوتا - اس سے علا وہ و موسرا نظام جو مکہ ، مینداورطا گف میں مرق ج تھا۔ متذکرہ بالاحالات سے بیرند تھا۔ ... توبهات ، بچوت پریتوں کے قصے ، اخلاقی لیتی اورخودغرضانه روایتیں اورانسا نوں اورفیبایوں کی باہمی رّفا تبیں اس سلسله نظام کی مختلف كرايا رتتيس عن كالبغيم عليه الشالوة والسلام كي ابك جيفك سے ٹوٹنا مقدر بهو چکا تھا اور دنیا كى حیرت یا فند الكھوں نے سے مجے دیکہ لیا کرمیسلعم نے نرصرف ان لھاغوتی طافتنہ ں سے نشوش کوحرے خلط کی طرح صفی سستی سے ہی مٹا دیا بیکہ ایک ایسا پاکیزہ مہوں کریے نیا نظام ورون عرب کا اس قدر رہین منٹ نہیں جس فدرکہ ہیرون عرب کا ہے۔ اس کی اخلاقی اپیل بہت بلند معیار کے لیے تھی۔ آج کمبی اگرچہ بیرونوگ برائے نام مسلان ہو پیکے ہیں میکن ان سے افعال و اعمال براسی جمالت و ربریت سے پر نے



ئے ہیں، جن کو آقائے نامارنے آج سے ساڑھے تیر سوسال قبل میاک کیا تھا.

#### وا لدين

جبیا کہ میں کہ چیا ہوں سات سال کم محمد ملی انتظیر وسلم کی مبارک زندگی پرعبدالمطلب کا گہراا ثرر ہا۔ آپ سے والدعبدالله ك بدايش سي فبل بني رحلت فرما ي ستر . كب كي والده محترمه كالتخصيت سجى تاريخ كي روشني مي وعندلي وصندلي سي نظراً في ب اسلام میں دو تین بہت بڑی ا درکا مل وزئیں مہوئی ہیں سیسی سنجمیرعلیبالصلاۃ والسلام مہرما دری ا ورشفقت پدری دونوں سے ہی محروم تھے آپ کی دالدہ ما جدم جید سال کی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں عرب سے رواج کے مطابق آپ نے اس چیسال *کے عرصہ میں اپنی* دالدہ کو بهت كم ديجها تما وادر إس طرح تهوا كدمكه كتابيل القدر فيبلي مومم كرما بين ابنے تج رسمون الرمي سے بچانے تحليے اندرون ملك ميں جهها ل نسبتاً كم رُمى بوتى ب، بيبع دياكرت نظر اس يع بونهى نيخ أو تى زبان سے بائير كرنے كے فابل سوت اس وقت سے الھرا پن یم وُو دائیوں کی گودمیں ہی پلنے تھے۔اسی رواج سے مطابق رضاعت سے فرائفن کا زیادہ حصّہ بی بی علیمٌ نے جو محصلهم کی زندگی میں بهت اہمیت رکھتی ہیں۔ انجام دیا۔ بی بی طبیۃ کاخاندان غربت اور بے کسی سے دوجار تھا۔ آپ کے فبیلید کی دوسری عور ٹیمی امیرگھرانو کے بیوں کی تلاش میں اری ماری پیر تی تھیں۔ گرحلمیٹر کی بلندنصیبی دیکھیے کہ اُسے دُو دھیلا نے کو ایک تنمیم بی طل ،حس کے سرسے ماں کا سا پر بھی بہت عبداً منصفے والاتھا عبدالمطلب سے سولہ نیکے تھے اورعبداللّٰہ ان سے آٹھویں لڑکے نتھے ، اس لیے وہ کو کی بہت امپیر تھے اوران کی بیرہ علیمہ کو بہت زیادہ معاوضہ وینے کے قابل نرتھیں ۔لیکن عبیبا کہ بیان کیاجا ماہے اس نوکش نجت دوّو معیلانے والی نے اس بچ کواٹھا یا جس کی انگھوں سے روتننی اور پاکیز گی تھیں جین کرنگل رہی تھی ۔اسس پاکیزہ جو سرکو اس طرح اٹھا کر وہ شا داں و فرصان آج تعبید میں واپس چلی کی اور دوسال تک تن دہی ہے رضاعت سے فرانصن سرانجام دیے۔ رواج کے مطابق اب اُسے بحر موالیس سرتا تھا یا دلِ ناخواسند دواسے وابیں لے *کرا*ئی ، کیکن فراق کے خیا ک سے اُس کا دل میشاجا تا تھا۔ بالا خراس نے آنسو *جر کا نگھ* اور لبا حبت ہورے ول سے دینواست کروی کرمجھے ایک دوسال کے لیے اور اکس بچتر کو دُووھ پلانے کی اجازت دی جائے کمبونکم " یہ پیارا بچے بھے کرحبب میری چاتی سے محیط جاتا ہے تومیری دگوں میں احمینان وسرور کی مقدس لہریں و وڑ جاتی میں اس به تا بانه ورخواست کو محکرایا نهیں گیا اور وہ خوشی خوشی تجریمو والیس لے آئی دئین آخرکا روُہ وقت آگیا کہ وُماس کو اور زیادہ اپنے پاس نه مشهراسکتی ختی اس وقت محرسلی النه علیه وسلم کی عمر حیار سال کے قریب مختی -

#### نی بی *حکارظ* . می بی محکم

انسانی تاریخ میں اس پیارے بہتے اور دائی حلیمہ کے درمیان بے حدمجست بھی ۔ بی بی حلیمۂ کے دو لڑا کے بھی ہتھے۔ اور یرمضاعی بہائی محدسلوم کو بہت پیار کرنے تھے۔ محدسلوم ان سے ساتھ با ہرجا یا کرنے تھے۔ ابک دن جلیمۂ کے دونوں لڑک اپنی بہبڑیں چوانے با ہرلے گئے تھے۔ آپ نے حلیمۂ سے بوچیا ؛ امّاں! میرے جائی کہاں ہیں ؟ علیمہ نے عبست مجری نظرسے



PAN TO THE BOTTON OF THE BOTTO

دی کربواب دیا : "میرے لال المجھ بپتا ہے تھے ان سے بھا نبوں کی طرح محبت ہے ۔ کیا تو بھی ان کے سامتہ جا ناچا ہتا ہے ؟ "
محسلیم نے بھولے اندازے کہا : " ہاں " . اس کے بعد مبیبا کہ روابیت بیں بیان کیاجا تا ہے جلیم شنے شابیت محبت سے اسس محبولے بھائے ہوا درا ہے کہا تھا ہے کہ اس کے اوراس نبیال سے کرمبا واکوئی بدرُوح استے کلیف بہنچائے آپ کے ہا زو پر
ایک تعویذ با ندھ دیا اورا ہے کی انکھیں اور بیشا نی کچے متے ہوئے کہا تھا میرے لال - اپنے بھائیوں سے جاکر کھیل - اللہ نیرائیکہان ہو۔
محسلیم نے تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سولے انداز سے بُوجھا : "اماں! بیکیا ہے ؟ حلیم نے کہا ؟ لال! برتعو بذہب کا کر بدرویں کے مختصلیم نے تعویذ کی ایک ایک ایک کہا تھا تھا ہے کہ کہا تھا کہ برویں کے مختصلیم نے تعوید شان ولر بائی سے کہا ؟ محصالیسی چیزوں کی حفاظت لید نہیں ، خوانو دمیری حفاظت کی میں مناز و دمیری حفاظت کی میں مناز ہوئی کا است خدا برکائل لیمین نشا۔
میں میں مناز میں میں خوان کی قبا بیاک کرڈالی تھی اور اس وقت بھی اُسے خدا برکائل لیمین نشا۔

## تعلب مين الوازنجليات

اس کے علادہ ایک اور کہانی جی بیان کی جاتی ہے۔ سے صنعلق میں و توق سے نہیں کہ سکتا کہ آیا بہتیل ہے یا امروا تعیہ وھو ھذا۔ حس وفت حضور کی جرتین سال کی حقی اور آٹ اپنے رضاعی جائیوں سے کھیل رہے نئے آپ بیکا بک غائب ہوگئے دوسے والے سخت متعجب بڑئے ، ان میں سے ایک جی کا نیا علیما سے بیاس آیا اور کہا؛ اماں اکھی خرجی ہے محمد کو کہا ہے ، جلدی آ، دیکھ، تھے تو بہت ویر ہوگئی ہے باحلیما نہا کا نیا علیما کی آئی اور تلاش کے بعد محمد کو کہا ہے ، جلدی آ، دیکھ ان کو جران ور نشان دیکھ کراس نے معصوما نر از از سے بوجہا ! " آپ ہولان کیوں بیل ؟ انہوں نے مسترت آ میز تعجب سے کہا !" واہ ایم جران کیوں نہ ہوں . تُو تو غائب ہوگیا تھا !" حلیما نے بیار سے پُرچیا !" تُو یہاں کیا کر دا تھا ؟ اور نیرے ساتھ کیا ہُوا ؟" محمد معلی اللہ علیما کہا ! مور نیرے ساتھ کیا ہُوا ؟" محمد معلی اللہ علیما کہا !" میں نے وو آوی فرست تول کی ما نندو یکھے نہوں نے مجھ اُٹھا لیا اور سے میرادل چرکر اسے برف سے دھو اُوالا - اور اس میں باکھ وی خوش میروں گ

ان دا قعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بجین سے ہی آن خفرت میں خیالات ، حیات ا در مناظر قدرت سے لگاؤ کی جمک نظر آتی تھی اورغدا کی قدرت کا ملہ جومرد وں ،عور توں ، بچن ، پر ندوں غرض سرا کہیں۔حقیر عبا ندار کی خبر گری کرتی ہے ، اور جو ہمیں پاکیزگی ا در روشنی کی طرف رہنماٹی کرتی ہے ہم پر بالکل روشن ہو عباتی ہے۔

#### ابُوطالب

جما فی ترقی سے مدا خوسا مقد محد معلم کی انسانی مجتت اور رقم دلی بین بھی اضافہ ہوتا گیا ، اور لوگ اُست دیکہ کربے ساختہ پکار اُسطے تصریم میکس قدر پیارا اور رقم ول بجیہ بائپ پانچ سال کی عمر میں ایپ کی والدہ کا انتقال مُبوا - لیکن اپ سے وا دا تمام خاندان سے ایپ کوزیادہ پیاد کرتے تنے راور حب ان سے ملئے جلنے والے ملاقات کی غرض سے آئے تو عبدالمطلب محد مسعم کو المعلود المراق المراق المراق المراق تقے رہائی المراق تھے رہائی ہوگیا ۔ اور آپ کی پرورت کا ذمہ ابوطالب نے بیا کہ محسلام علی المطلب کی بورن یہ کھا دیجہ کرمتھ ہوئی کہ محسلام علی المطلب کی بورن کے دیم کے بوت سے منطق کی پرورت کا ذمہ ابوطالب نے بیا ہوآپ کے بوت سے منطق کی پرورت کا ذمہ ابوطالب نے بیا ہوآپ کے متب کو نہ چھوڑا آٹا ہم آپ نے ابنے عظیم الشان جھیجے کو وشمنوں سے محفوظ کے متب کی ہے ۔ اور اگرچو ابوطالب کا انتقال ہوا ، اس وقت حضرت محمد کی الشان جھیجے کو وشمنوں سال تھا ، کھنے کے بیے مرمکن میں کی جس وقت ابوطالب کا انتقال ہوا ، اس وقت حضرت محمد کی اللہ علیہ وسلم کا من شریعین بیاس سال تھا ، ابوطالب سے اور بھی لڑے بالے نے بیان ان مربی ہی رقابت کا حذبہ بیدا نہیں ہوا کہونکہ محمد مسلم مہت زیا دہ بیارے تھے اور ان کے بیازاد بھائی ان کوعوث محمد مسلم سے مبین ال جھوٹے نے اپنے جی زاد بھائی ان کوعوث محمد مسلم سے مبین ال جھوٹے نے اپنے بی زاد بھائی ان کوعوث میں دانو وار قار وار تاریخ ہو

## تبجارتي مراكز كاسفر

محصلیم کسی منزل میں اپنے خیالات ادر دلمبیدیوں کو مسیع کرنے کے موقع کوہا تھ سے زجانے دیتے تھے۔ ابوطالب تجارت کی غرصٰ سے معراورشام کوجا یا کرتے تھے جس وقت انخضرت کی تمریشکل بارہ تیرہ سال کی تھی آت نے مبی ساتھ جانے کا شوق ظامر کیا۔

ہم قوتِ بخیل کے دربعہ چپا اور ہفیعے کی گفت کو کا تصوّر کرسکتے ہیں۔ ابوطالب کہنا ہوگائیں نُو تو اجبی چھوٹی عمرکا بجبہ ہے۔"
میسلام ہوا بنی عمرکے لحاظ سے بہت زیا وہ عقلندا ور دصن کے پئے شفے ہوا ہیں گئے ہوں گے:" یہ شمیک ہے کمیں عمرکے لحاظ سے بہت کمیں بور نہیں خدا کی وسیعے و براجین و نیا جس طرح بڑوں ، بوڑھوں اور مر دوں عورتوں کے آگے جیبی مُوٹی ہے۔ اِسی طرح کا روبار اور
کم من بچوں کے آگے بھی کنا ہے عالم کھل ہُوٹی ہے۔ میں و نیا سے آ دمیوں اور عورتوں کو دیکھنا جا ہتا ہُوں کہ وہ کس طرح کا روبار اور
تجارت میں مصروت ہیں۔ ہیں ان کے طور طریقوں اور ان کے دلوں سے واقف ہونا چاہتا ہُون ناکہ مجھے معلوم ہو سکے کروہ کس طرح خدا
کی طرف بیکتے ہیں 'و کہا جا تا ہے کہ تیرہ سال سے بجیس سال کی عمرتک محصلام مصر ، شام اور کین سے مفروں سے ورمیان جواس وقت
عرب کے گر دونواح میں تہذیبی مراکز نظے عیسائی رہبانوں اور بہودی علیا سے عوباً ملاکرتے تھے۔ وہ ان سے پاسی بنت و مباحثہ
عرب نے گر دونواح میں تہذیبی مراکز نظے عیسائی رہبانوں اور بہودی علیا سے عوباً ملاکرتے تھے اور ان سے دلوں پر اپنی نیک نیتی اور شرافت
سے بیے نہیں بکہ نہا بت مجت اور شریفیا نہ طریقہ سے گفت گو کرنے کے لیے جا باکر نے تھے اور ان سے دلوں پر اپنی نیک نیتی اور شرافت
کا غیر فانی نست جہوڑ کا یا کرتے سے بیمیں ہیں ایک نا قابل فراموش محاورہ ہے جس کا مفہوم ہیں ہے ؛

" ہا ری خامیوں کی تلا فی اسٹے نخیل کی مدوسے کرلو !"

میصلوم ایک ایسے انسان سے جنموں نے اپنی قسمت اور حالات کی خامبول کی تلافی اپنی بے مثل شخصیت سے کی ۔ اگر جو بجین میں بی شفقت پیری اور مہریا دری سے محروم ہو سگئے تھے تا ہم انہیں وکو مانوں کی مجبت نصیب بھی ، اور آنہوں نے انسا نوس تھے بے ان غیر فانی الفاظ میں ماں کی عظمت و رفعت کا سبتی چیوٹرا ہے" زیرِقدم والدہ فردوسس بریں ہے "وہ مصائب و نوائی سے بے بناہ سختیوں سے واقف ہونے سے یا وصعت سمی بچی اور میکیپوں پر معصوم متبم سے بچول نثار کیا کرتے ہے ڈالفقر فوزی' ا زندگی کا سنہری باب تھا۔ نہائی ان کی زندگی کا جزوشی ۔ نگر لوگوں کی مجلسوں میں وُہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نزر نے ہے وولوگوں سے مل کرعقل وفراست سے موتی حاصل کرنے ستے ۔ وُہ کم گوشتے ۔ نگران سے الفاظ موزونیت اور فصاحت و بلاغت کا مرقع ہوتے ہتے ۔ اگرچہ وُہ اُتی محصن شنے ۔ نگرعام اشیا ، کی حقیقت اور لوگوں سے دل کا عیش کہ اٹیوں سے واقعت شنے۔ وہ وسیع انقلیقے جوہروقت جاگار بتا نشا ، انہوں نے فرایا ہے ؛

"میری انکھیں سوجاتی ہیں گرمیراول ہروقت بیدار رہتا ہے !

#### دیانت و امانت

آپان مالات میں جوان ہونے گئے۔ اور اسی عربیں آپ کی صدا فت وحقا نیت ،عن مروا دہ کی نیکی اور بے مثل امانت کا شہرہ تھا۔ لوگ کھا کرنے نئے : "ان میں صدا فت کی جبک نظرا تی ہے ! عب وفت آپ کی عربی سال تی ۔ کمہ کی ایک ایر عورت نے حب کے تجارتی خاتی اور معرکو یا ایک رئے نئے اپنے دل میں کھا گراگر میں اس دبا نتدار اور با و فاشخص کو اپنی تجارت میں شامل کرسکوں تومیرے بلے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہیں نے اس کی دیا نت اور اما نت کا بہت شہرہ سنا ہے۔ اچھا میں اُسے میں اُسے میں اُسے بینا م جبوں گی بینا م جبوں گی بینا م جبوں کی بینا م جبوں کے اس فائوں نے لزنے ہوئے بینا م جبوں کی بینا م جبوں کی بینا م جبوں کی بینا م جبوں کی بینا م جبوں کے اس فائوں نے اس تا فائد میں بہت سا مال لگا دیا ۔ اور حب میں مفرسے والیس تشریب لائے تول کر لیا ۔ اور کہا جا تا ہے کہ اس فائوں نے اس تا فائد میں بہت سا مال لگا دیا ۔ اور حب میں مفرسے والیس تشریب لائے تو انہوں سنے کو انہوں نے کہا تون محمد میں الڈ عابد وسلم کی بہت کی میاب رہا ۔ اور وہ فائوں محمد میں الڈ عابد وسلم کی بہت کی اور مت بہت کا میاب رہا ۔ اور وہ فائوں محمد میں الڈ عابد وسلم کی بہت کی اس نے کہ بی انتہا ہوگئیں ۔

## حضرت خديجب اورحضرت فاطمنه الزهرام

 الم القوش المولی المول

حفرت خدیجهٔ اسلامی تا ریخ میں جا مکھل با کیزوعور توں میں سے تسلیم کی جاتی میں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزیسر آپ کے با یہ کی تفییں جو بعد میں حضرت علی کرم الشّاوجۂ کے حبا لہ عقد میں آئیں۔ حضرت فاطریط مکمل با پ اور با کمیزہ ترین کا س کی پاکیزہ بعثی تقس ۔

حس وقت حضرت محصل الشعليه وسلم نے نبوت كا وعولى كيا ، اوراس برتمام عرب ان كى مخالفت بريكمر با نده كر كھڑا ہوگيا حضرت فاطمہ رضى الشعنها كى عمرسات أشدسال كے فربب متنى ، وہ اپنے والدمحترم كے سابقبوں كو استعبداد كى جكى ميں پيتا وكيفتى تقيں۔ اور آنسُو پي كرمئيپ ہورہتی تقيں ۔ گرا ايك لمحر كے ليے عبى اپنے والد سے دعولى كو نشك كى نكاہ سے ديميفے كے بيے تيار نہ تقيں۔

جنگ اُنمدسے بعد مب مفرت فاطة الز سرار صی التُرعنها کی مراکعیس ال متی نوانهوں نے مبدان جنگ میں بیغیہ علیہ الصلوٰۃ و السلام سے زخم دھوکر بٹی با ندھنے میں مہت بڑی حاضر و ماغی کا ثبوت دیا۔ آپ محبت اور شفقت کا سرحیِّمہ اور باکیزگ کا اعلیٰ تزین نموز تھیں ۔

حب وقت آنخصرت کاس شریعی در سال نفا ۱۰س وقت ایک معامله بیش آیا ، جس سے لوگوں سے دلوں میں آپ کی دیا نت واما نت کاسکة مبیراً گا ، اوراس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ برائے نام مذہبی اور دنیا وی عقل کی خشک اور خت روایتوں سے بالا تزرہ کرانسانی دل کی گرائیوں سے واقعت ہوسکتے تھے۔

اس وفت کعبری دوبارہ تعمیر ہورئ تھی اورتمام قبیلیں میں جواسود کونصب کرنے برسخت جوش وخروش پایاجاتا تھا۔
ہرابب قبیلہ ہی ہجتا تھا کہ جواسود کونصب کرنے کا ہمارا مقدم حق ہے۔ قریبن کے مختلف قبیلوں میں اس پر فساد کی جنگاڑیاں ہوئٹ رہی تھیں اور قربیب تھا کہ کواریں تراپ کرمیا نوں سے کلتیں اور دم بھر میں شتوں کے پیشتے لگ جاتے۔ اسی اثنا ، میں محموصلهم جنیں" الامین" کے معزز لقب سے پکا راجاتا تھا ، ادھرا سکے۔ وہ بنی نوع انسان کی برصیبت سے وقت اپنے سراور دھرا کی بازی سکارینے سے گریز نہ کرنے والے تھے۔ چنا نچ اس وقت بھی انہوں نے اس تشویب ناک نزع کو نمایت احسن طریقہ سے نیٹا دیا۔

اگرچہ قرلیش کے تمام قبیلوں نے انہیں ٹالٹ مقرر کر دیا تھا، گرمجھ منے کوئی ایسا قدم ہزا تھایا جس سے سی قبیلہ کی طرفداری کا مشبہ ہوسکے یا ان کی اندرونی رقابت کی حیثگاریا *ں بھڑک ا*ٹھیں۔

پنانچ آپ نے اپنی چادرزمین پر بھیا دی۔اور اس پر جراسود رکھ کر درگوں سے کہا " ہر ایک تبید اپنا ابلک نمائندہ بھیج کے " حب تمام قبیلوں کے نمائندسے آگئے تو آپ نے ان کوچا در سے کو نے بکڑا دیے اور اس طرح خوو جرِ اسودا مطاکر اس کی جگر نصب کر دیا اور عربوں کو ہولناک خوزیزی سے بجالیا۔ یہ تو ایک معمولی واقعہ تھا انگر اس سے بعد ان سے ایلسے امور سرز د



#### نبوّت كااعلان

جس وقت آپ کی و جالیس سال کی تھی تو آپ نے نیوت کا اعلان کیا۔ یہ بہت نازک وقت تھا بنمک وشہات کی تا ریک بجلیاں گھر رہی تھیں، معما مُب ونوائی کے تھیکڑی لی رہے نے گران سب سے با وصعت آفا ب نبوت چیکا اور اس طرح کر تمام ونیا کی آنکھیں خیرہ ہوگئیں۔ آپ فارِحرامیں دج کہ سے نزدیک ابہ چھوٹی سی بپاڑی تھی ) اکثر تشرلین سے جایا کرنے تھے وہاں آپ متعدد دراتیر عبادت اور تفکر میں گزارتے تھے۔ اور اکثر اس بات پر فورکرتے کرمیں اپنی قوم کو ان کی ہلاکتوں سے کیسے آگاہ کروں ۔ ایک رات تجلیات سے ان کا سینر مطلع انوار ہوگیا اور وہ قریب قربب سے موش ہوگئے۔ امنوں نے ایک فورشتہ و کھا جو امنیں اقرائی کھی دراتی کے درائی میں ایس کی درائی میں اور ان کی انہوں ہوگئے۔ امنوں نے ایک فورشتہ و کھی جو امنیں سے آپ کہ درائی درائی درائی کہ درائی کی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کہا تھا جو امنیں سے درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کہا ہو ان کھی درائی کھی درائی کھی درائی کا میں درائی کھی درائیں کھی درائی کھی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی کھی درائی کھی کھی درائی کھی کھی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی درائی کھی کھی د

محصلعم في كما إلى بين كيسه ريعون المجه يرهنا نهيس آل "

کیمن بعیروسی " افراً،" کی آواز ان سے کان میں گونجنے نگی ادر انہوں نے سسنا " اُٹھ اور نوگو ت بمدندا کا پیغا مرمینجا ،خدا جوخا لق ہے حس نے آدمی کوئکھنا پڑھناسکھایا اور اس کونیاعلم سکھایا۔"

اس بیغام کوئن کرا ہے اپنی بیوی خدیجہ کے پاس تشریب لائے اوران سے کہا:

"مجه پراس قدر بوجه آپڑا کہ مجھے کچھ خبر نررہی ، برمجہ پر کہا آیا تھا ؟ برمجہ پر کہا بوجه آپڑا ہے ، کہا ہیں امس کو سہار سکوں گا؟

كيايكوئى خبيث رُوح تونهيں ۽''

*خدیج فینے انہیں ا*طمینان دلایا اور کہا:

" ایپ صادق ہیں، دنیا اَپ کوایماندارا درصاد نی کی حیثیت سے جانتی ہے ، اور آج یہم اَپ کے لبوں سے کوئی سوٹی جُوٹا لفظ نہیں کملا۔ اللہ تعالیٰ کی میں مشیّت ہے کہ اَپ دنیا کو اس کا پیغام پہنچائیں یٌ

اس کے بعد صفرت خدیجۂ اکپ پرایمان سلے ایُں وُٹ اپنے چا زاد بھائی وُر قُر کے پاس بھی گنیں اور انہیں تمام سرِّرُزشت سے مطلع کیا۔ اس وقت دنیا '' مسیح'' کے انتظاد میں کروٹیں بدل رہی تھی اور ان میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہ'' آپ م خدا کے پنیم ہیں '' بدا پ پر ہیلی وحی ہُوئی منفی اور اس کے بعد ما یوسی اور تعلیف، خطو اور مصبیبت سے لمحوں میں خدلئے واحد پر آپ کا مل ایمان رکھتے ہتھے ، اور اکپ پر الہام ہوتا تھا ہو قراک شریب کی شکل میں محفوظ ہے۔

## صبرواستقلال كى تتحكم چيان

اس واقعہ کے بعد منالفت طاقتیں آنکھیں مل مل سربدار ہونی شروع ہوگئیں اور وُرہ لوگ ہو آپ کو محبّن کرنے تنصہ اور آپ کی تعربیف بیں رطب اللسان رہتے تنصے ۔ آپ سے منالفت ہو گئے ۔ آپ سے درختہ دار بھی آپ کی منالفت پر کمرلسنہ



ہوسکے '' برمجنون ہے ، برہمارے بتوں پرست وشتم کبوں کرتا ہے ؟' میں کریں نہ نزیر ہو میں

عربوں کا دستور تھا کہ وُہ نا پاک اورغیر صالع اعمال میں اپنے بتوں کو نیٹ ویٹا ہیں ایا کرتے رئیکن محمد علم نے سبا بگ ما :

" کہ یرسب تمهارے زائی تصرفات ہیں۔خدا توصرت ایک ہے جواسو دوا ہر ، آ فا اورغلام ، مردا درعورت ، بچّہ اور بوڑھے میں فرق نہیں کرنا - اس سے نز دیک عوبی اورعجی، ترکیش اورغیر قرنش ایک کانٹے میں ٹکتے ہیں "

یرانقلابی پینام ان کے نزدیک اسانی سے فابل قبول نر تھا ۔ حب کک ان لوگوں سے ہم وزر کو کوئی خطوہ نہ تھا محصلوں پینام کو مجذوب کی بڑسمجھے رہے ۔ دیکن حب سے توگوں نے اسلام کا جڑا اپنی گردن بیں ڈال بیاادران سے درا نوج اندنی میں خطرہ پیدا مجوا اور ندر و نیاز کی فراوا نیوں سے میرا مجوا میں اندنی انکھوں سے خیفا وا اور ندر و نیاز کی فراوا نیوں سے محروم ہورہ سے نتے اس بیے وہ اور میں برافروختہ ہوگئے ۔ افر اسک کعیم انقلاب انگیر مفی کیونکد وُہ انسانوں میں تفریق مٹانے اسے کے موسلام کی تعلیم انقلاب انگیر مفی کیونکدو وانسانوں میں تفریق مٹانے اسے کے موسلام کی تعلیم انقلاب انگیر مفی کیونکہ کوئی انسانوں میں تفریق مٹانے اسے کوئی ہوں سے شانہ ابنا نہ کھوا کر دیا تھا جس پر پوروں نے بیک اواز کہا کہ: " یہ اوئی تو ہار انسانوں میں موری تھا وہ انہوں نے اباوا میرا دی رہے تھا جس کے ابادا میرا میں موری تھا وہ میں موری تھا وہ ابادا میرا وہ تھا ہوں کے ابادا میرا وہ تھا ہوں کے اور انہوں نے ابادا میرا وہ تھا جس کے ابادا میرا وہ تھا ہوں کے اور انہوں نے ابادا میرا وہ تھا تھے ۔ دب کھار ہوب سے انہوں بیادہ حقیقت میرا میں تھا دیوب سے انہوں نے ابادا میرا وہ تھا جس کے اور انہوں نے ابادا میرا وہ تھا تھی در کھے تھے ۔ جب کھار ہوب نے دیا میں ضوا کا نام مبند کرنے نکلا ہو ۔ اسے کوئل ڈھیل وہ سے سے انہوں ہے ۔ گرج شخص دنیا میں ضوا کا نام مبند کرنے نکلا ہو ۔ اسے کوئل ڈھیل وہ سے سے انہوں ہے ۔ گرج شخص دنیا میں ضوا کا نام مبند کرنے نکلا ہو ۔ اسے کوئل ڈھیل وہ سے سے انہوں ہے ۔ گرج شخص دنیا میں ضوا کا نام مبند کرنے نکلا ہو ۔ اسے کوئل ڈھیل وہ سے سے انہوں ہے ۔ گرج شخص دنیا میں ضوا کا نام مبند کرنے نکلا ہو ۔ اسے کوئل ڈھیل وہ سے سکتا ہے ۔

## ونياني بيغام حق كيسے سسنا

مچھلعم نے جو بیج بویا تما اُسخر بارا ور ہو نا شروع ہوُا۔اورتمام قبیلوں سے لوگان پرایمان لانے لگے۔ ابو *بکرشنے جو* عزب میں بالٹر شخصے علی الاعلان کہدویا :

"يشتنص اين وعولى مين بالكل سيّا بهدا وربين اسس بر ايمان لاما بهون "

ابوطالب جومی مسلم کے انقلاب آفری پیغام کا مفہوم نسمجت تھا اور اپنے آبا واجداد کے مذہب پر قایم تھا۔ تا دم آخر ا ابنے بھتیج کی اما و پر کمرلبتہ رہا ۔ محصلم نے عور توں کوجوع بوں کی مفصوص نو ہنیت کی وجہ سے ولت و کمبت کے تاریک گرو حوں میں گری ہوئی شیب ۔ از مر نوانسا نیت سے زمرہ میں شر کیہ کرنے کے بیاسی مشکور کی جس کا نتیج بہ ٹہوا کہ مہت سی عور تو ن آپ کی صدایہ لبیک کی جن میں حفرت ضدیم ڈ آپ کی زوجہ محتر مر ہی سب سے بیش میش تھیں ۔ ان سے علاوہ ایک اور خاتوں بھی شعیب خوا میں امبی و کر کروں گا اور جنوں نے اسلام کی گراں بہا خدمات سرانجا م دیں۔ امیر وغریب آومی اور عورت ، نیچے اور برڑھے اسلام کے جنڈے سے اکتے ہوئے وی عورت کے دو لوگ جن سے حق ق کیا جانے شیرا ورخن کے سموں پرظم ورث میں اسلام کے جنڈے سے اکتے ہوئے وی اور عورت میں جاری کی مرون خوت میں ہماری سے اسلام کے جنڈے سے اکتے ہوئے وی اور عالی میں اس میں کی مرون خوت میں ہماری اور کر مرب لوگ کر ونخوت میں ہماری کی اور سے بیاتے سے بیک اور از بچار اُسے اُس کی اور اور میں اور کی میں اور کی مرب کو تو میں میں میں اور اور کو تر میں کا مرب سے بھوٹے سے بیک اور از بچار اُسے اُس کی کر ان بھا وہ اور سے سے دورت کے مرب کو کر مرب لوگ کر ونخوت میں ہماری کے اور سے بیاتے سے بیک اور اور کیا دائے گیا اور انسان تو بھا درسے سے دورت میں دورت میں میں اور کی جو سے دورت کی مورت کی کر اور کو ترب کی مورت کی مورت کی میں کر اور کو ترب کی کر دورت میں میں کی کی مورت کی کر دورت کی کر دورت میں کر تو کر کر میں کر دورت کی کر دورت کی مورت کی کر دورت کو جو کر کر دی کر دیں کر دورت کیں دورت کی کر دورت کی دورت کی دورت کی دورت کر دی کر دورت کر دورت کی دورت کی دورت کر دی کر دورت کی دورت کر دی دورت کی دورت کر دی دورت کر دورت کر دی دورت کی دورت کی دورت کر دورت کر دی دورت کر دورت کر دی د من سے ہی اٹکادکرتے میں اُسخٹ گیراً قاؤں کے شائے مُوٹے غلام ان کے پاس آئے اور اٌ قابن کر والبس جاتے ۔ سرزمین کمہ

میں زبد ن حارث ایک غلام تھا، جسے بعد میں آزاد کر دباگیا تھا۔ اس کا باپ اس کولینے کے بلیے آبائیکن اس غلام نے جس کی آنکھیں " نتاب نبوت سيمستنفيد ۾ پيڪي تقيل بهها ۽" اگرچه مين آزا و ٻُول اور مين آپ کو اپنے والدي طرح معبت سمزنا بُبول - نگرميرا ايک محاني باب مجی ہے جس کی محبت میرسے حبم کے روئیں رو کیس میں کسی سُوئی ہے !

زبدت ابن باب سے ساخرمانے سے انکار کردیااورآ شائر نبوت پر قرب حقیق کے مطعت اٹھا تار ہا۔زیدتمام عرآ قائے نا مدار رحت عالميان فحزعالم محصلع كسائغ ربا ودبعض او قائت استه زيدين محد بحي كنة بير سيع يجعير تواس وقت ببي غلامي كي رنحيري كاشارا گئی تھیں نہ کہ ہارہ سوسال بعید ۔

## عمرتن الخطاب

اب بین عربی الخطاب کے اسلام لانے کے واقعہ پر ایک چیجیاتی مہوئی نظر ڈالنا چا ہتا ہوں۔ آغازاسلام میں عرش ان لوگوں میں تھے جنہوں نے محد معملے آوازہ حق کو وہانے سے لیے کوئی دقیقہ فروگز اشت رکیا۔ وہ بوگوں کو جواسلام لا پیکے نتھے تیتی ہُوئی پٹیا نوں پر عنکا بدن شاویتے تھے تاکموسم گرا کے گرم سُورج کی حدت ان کے ولوں سے اسلام کا حذربرشا وے مگراسلام وُونشہ ہے جے سختی کی کوئی ترشی اتار نہیں سکتی اسلام کی بیلی جانباز شہید ایک خاتون نھیں جن کو دوا ونٹول کے درمیبان باندھ کر نیزے سے دونیم کر دیا گیا ا در ان کے خا وند کوتھی شہبد کر دیا گیا۔

ايك دفعه كمشى تحس ف مرسك كهاكد خيراً ب اسلام كو توخوب مثارسيدين مكريك ورا بنه كرى خرتوليس ، آب كى بهن تومسلان

يرسُن كرعركا يار المغيظ وعفنب كعو لاد ك درجر يربني كيا اوركها إلى يكيد بوسكناه كمربري بهن اس مجنون يرايمان ك آئ ي اور سخت جوش میں بھرسے بُوئے اپنی بین کے گھر گئے جہاں وہ ان کا خا و نداورایک اور اً دمی موج وستھے۔ عمرہ کو دیکھ کر دہ بہت متر وّہ بُوستُ يَمْرُهُ فِي عَصْرِيبِ بِهِرِي يُمُوثُى أَ وَازْ بِينَ كَهَا :

"كباتم اس مرى برايما ن ك أك بر ،كهدد وكريسب حبوث ب ، تم اس جا دوكرك بحرسه أزا وبوا

اگرچه ده دو نول وغ کے رعب سے خوفز دہ سقے لیکن انہوں نے عباحث کہر ویا کہ :

آہم تو محصلم پرایمان سے اکٹے ہیں اوراب خواہ ہا رہے جسم سے کولیے گئرے کر دیے جائیں ہم ابڈا اس سے مُنے ہنیں

عرظ اپنے بہنوئی پرٹوٹ پڑے اور حب ان کی بہن نے بیج بچا ٹو کرناچا ہا تواس کے گال پرایسے زور سے تھپٹر مارا کہ خون جاری ہوگیا۔ ان سب بانوں کے باوصعت وہ اپنے ایمان ہیں غیرمتزلزل رہے۔اس پرمعاً عمراً کے دل میں خال پیدا ہو اا خروہ کون سی چیزے حب نے ان کے دلوں میں استفامت اور فروتنی گوٹ کوٹ کر مجر دی ہے اوراس نے اپن بہن کو قرآن کا وہ مغیود کھانے کو کہا جوہ تلاوت



من کردہی میں ۔ ان کہ بھی سفے کہا ؛ ' بھائی ! اس پاکیزہ چیز کو ہاتھ لگائے ہے پہلے تُو ! بتر ، سوٹ اُ ا س کے بعد عبد انہوں سفے قرآن سُسنا تو ان پرعمب انز ہُوا ، اور وہ ایمان سلے آئے ۔ اور ن کے نسا ندار کا رہاموں سسے ناریح اسلام کے زریں باب روشن ہیں۔

طلم وسستم كا دور

## www.KitaboSunnat.com مربیهٔ شرلفیت کو ہجرت

مدنی زندگی گیاره سال تھی . اوران گیارہ سا بوں بیں عرب کی تمام تاریخ بدل گئی۔

ابل مدیند نے ان کی راہ میں آنکھیں بچیا ویں اور تما معرب ان سے جنڈے سے جمع ہونے شروع ہوگئے۔ قریش ول ہی ول بیں پی و تا ب کھا رہے سنظے اور چاہتے سنظے کہ مدینر کو فتح کر سے محصلوم کو اس جبارت کا مزاجکھا ہُیں۔ ان سے بیمشئو مرعزا ہم معلوم کر سے صفور شنے دفاعی تدا ببر شروع کر دیں اور و نیا کو بتلا ویا کر محتوم ن رسول ہی نہیں ، جس کا کام صرف دعوت تی ہی ہو مکہ وہ ایک شرک سے صفور شنے دفاعی تدا ببر شروع کر دیں اور و نیا کو بتلا ویا کہ محتوم ن سالم کر نا مسلم کر نا ہے کہ ان تمام حیث بند کی اور جیں آسلیم کر نا ہے کہ ان تمام حیث بند کی وجہ و بیں ان کی سے بھر بیرا کر سے موجود ہیں۔ سے بھر بیرا کر سے موجود ہیں۔ تفصیلات سے بحر بیرا ان میں جانا منہیں چا ہتا کیونکہ سیرے کی بہت سی کتا ہوں میں ان کے متعلق تفاصیل کے وفر موجود ہیں۔

ر سے ہم دس سال تک قریش نے بے بہ بے کوششیں کیں موجود معمل کی طاقتوں کا تیبا پانچا کرکے انہیں ایسا مزاعیکھایا جائے کرھیا کا Control of the contro

ور کہ گائی ہے۔ لیکن قدرت کو کچے اور ہی منظور تھا۔ وہ جو کھ تعلیم اور ان سے پاکیا زسا تھیوں کو گھا گل کرنے سے ون رات منصوبے سوچے رہنے تنے ان سے حکمیں ابسانیر بپوسٹ ہونے والا تھا کہ ان کے لیے ہائے ہائے کرے مبیطہ جانے سے سواا ور کو ٹی چیار ہ تولیش کی دست ومازیوں سے ون ہیت گئے اور عرب میں ایک نئے سلسے کا آغاز ہُوا۔ بعنی محد صلیم خلومی اور مجبوری کی زخیرو کک تولیم کم کم طرف ایک جرّار مشکر سے سا تفریر ہے اور لینیز خونر برزی سے اُسی سرز مین میں

"قلجاء الحق ونرهق الباطل ان الباطل كان نرهوقا"

#### غزوات

اب میں بو، وات مے متعلن چندا لفاظ کہنا ضروری مجتنا ممیوں۔ بنو، وات سے مراد البی لڑائی نہیں جس کا مقصد البغنیت کا اکٹھا کرنا یا مکہ غصب کرنا ہو، بکہ محصلہ نے ائل اورا فعال سے نابت کر وہا کہ النانی کا روبار ہیں ہم ہجد صبر وسکون اور ہجد استقلال برن سکتے ہیں اورا نہوں نے اصلاح ہیں ہجد استقلال برن سکتے ہیں اورا نہوں نے اصلاح ہیں ہجد استقلال برن سکتے ہیں اوران کوگا اوران کوگا بیاں دی گئیں اوران پر فائلاز حملے ہے گئے ۔ تو وہ ان کی نظیم میں صووف ہو گئے۔ بر دلی ان کوچھو بھی ناگئی تی مافعت کے سالے انہوں نے وہمی کے گئے۔ اوراس مسلمین میں کا وش اور جنگ وبدل بھی کی۔

جں وقت کم فتح ہوگیا ،اس وقت اہنوں نے قتل و غارت سے مذھرت پر ہیر ہی کیا بکد ان کی جان ومال کی حفاظت ہی لینے ذیر لی۔ اُج تخفیف اسلم کی کا نفرنسوں میں جنگ کے بدنتا نیج کو وُور کرنے کی کوششش کی جاتی ہے گرالیسی کوششیں ناکا می پر ہی ختم ہوتی ہیں۔

## عالمگيراخوت

حصفرت ختم الانبیاءً ۹۴ سال کی عمر میں رحلت فرما گئے ۔اسفیں اپنے انتقال کی پیطے ہی سے خبر تھی۔اور وُرہ جانتے سنے نمر میں اپنا کام ختم کرمچا ہوُں ۔ آپ نے آخری جج کے موقع پر جورُوح پر درخطبہ دبا تنھا اس میں عالم کیراخون ، النسانی خون کی پاکیز گی جور توں اور



للاموں کے حقوق کے متعلق بہت زور دیا۔غلاموں کے متعلق کپ نے فر ما پاکہ:

﴿جِ غِورِ كُمَا تِے ہو، وہی انہیں کھلاؤ۔ اور جرخود پیلنتے میو وہی انہیں مہناؤ'' ادر آپ نے تاکید فوما فی کداس اعلان کو دوسرے لوگوں تک مہنچا دیاجائے شابدان پر زیادہ اثر ہو۔

## موحوده زمانه كاليعيث

المنظرة كانتال كواج تروسوسال بيت بيكي بين وجوائزى بينيا ما منون في حج كموقع يرويا تقااس كيم وارضاي اگر چرہے ان یک الفا ظاکو ان کی یاک زبان سے خود نہیں سے نا کیکن وہ آج تھی ہمارے کا نوں میں کو نیج رہے ہیں۔ انہوں نے فرما یا تھا مکم شايد آنے والى نسليں ميرے بيغام كو كماحقة اسم كيكيں ، دراصل محد كاپيغام تما م نوع انسان سے ليے ہے آئي سے بيغام ف آزادى اور دلیل کی ننگ دادیوں کوبے یا یاں وسعتوں سے بدل دیا تھا۔ اور آج جبکر ہماری "ازادی" اور" ولیل" کا مفہوم مٹ سمٹا کر بہت معدود ہور با ہے ۔ منزورت ہے کو اسی بینیا م کو بھر گوش ہوش سے سُناجا ئے۔

آه ! آج همراس کے تعبین اس کی صداقت اوراس کی روحانی عظمتوں سے بہت دُورجا پڑے ہیں بکاش! مم اَ پ کے عظیم لشا بلند تربن اور باكيزه بيغام كوشنين اور حضور كاكسوئ حسنه كوحرزها وبنائين فاكد دوسرے توگوں سے بھارا سلوك نيك مور اور عم لينے عظم الفات بینیم رد با باننا وا متهاننا ) کی طرح حس کی عالمگر رحمت اور نور دایت سے نمام نسل انسانی فیضیاب مور ہی ہے۔ اپنے وشمنوں سے کمی محسن سوک روا رکھیں وگرنداس پاک انسان کی عالمگیرتعلیم کے بنیادی اصول ، ابوت اللی اورانوت النیا فی سے ہم ابداً شنا سانہیں *بوسكة .* صلّوا عليه وأله -





# رمنه على وتنبيب لسان كامل

## خليفه عبدالحكيم

امس اہم اور متعدم منہوں پر اظهارِ خیال کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کراز رہ تمہیدانسان اور کمال کے تعبورات کی نسبت مختصراً کچیوص کیا مبائے ۔ اس کا نمان بین فاو قات سے جو لا تمنا ہی اقسام ہیں ان ہیں سب سے زیادہ عمیرالفہم ہسنی انسان ہے ۔ کی نسبت اس کا علم امہی انجدست آگے تہیں بڑھا۔ اپنی نسبت اس کا علم امہی انجدست آگے تہیں بڑھا۔ اپنی نسبت اس کا علم امہی انجدست آگے تہیں بڑھا۔ اپنی نسبت اس کا علم امہی انجدست آگے تہیں بڑھا۔ اپنی نسبت اس کا علم امبی کہ نظر انسان کو افران کی طرف نظری سے بھی ہے ہے ہے گرجزن کی طرف نظری سے دیمی ہے ۔ گریہ کا مہا بہت ورجہ وشوار اور محال معلوم ہوتا ہے ۔ بطبیع میں انسان کو لامحدود ما وی کا نمات کا ایک انفا فی مظہرا در آنی جانی کی غیبت قرار دیا ۔ یہستی ہے معنصود سے بچرمتلاط میں جیند کموں سے دوبارہ ہمکناں ہونے والا جاب تا پائدار ، زبان و مکان کی آفاقیت کا ایک نفیر پذیر اور ہے ہا سن نشائبہ ۔ ووسری طرف آئی بڑیا لسٹوں نے اس کو مصدر ومحربہتی بنا وہا ۔ بتول عارف رقی ،
اورب شبات نشائبہ ۔ ووسری طرف آئی بڑیا لسٹوں نے اس کو مصدر ومحربہتی بنا وہا ۔ بتول عارف رقی ،

بادہ از ما ست شد نے ما از و

علامرا قبا آل فوات بین کریرجا بی بے پایا ل بظا مریم ایا میں عرق معلوم ہوتا ہے ۔ یکی تقیقت یہ ہے کہ یہ زبان و مکان لامحدو وسب کاسب اس ایک جام میں غرق ہے ، جرانسان کانفس یا ول ہے ۔ ندا ہمب حکماء ہوں یا اویان عالیہ ، سب کے سب انسان کی متعنا و فطرت کوعلی الاعلان بیش کرتے ہیں ۔ انسان کی متعنا و فطرت کوعلی الاعلان بیش کرتے ہیں ۔ انسان کی متعنا و فطرت کوعلی الاعلان بیش کرتے ہیں ۔ انسان کی متعنا و فطرت کوعلی الاعلان بیش کرتے ہیں ۔ انسان کی متعنا و فور می کوئی ہے ، تو وہ سری الاعلان بیش کرتے ہیں اور تخلفو ا باخلاق الله کا کمشن راستہ مطے کرنے کے بعد مجا بچہ اور معرفت اس کو حقیقت از لی کا اس درجہ ہم صففت بنا ویتے ہیں کر آگ میں پڑے ہوئے لوہے کی طرح بشریت اور الوہیت کا اخیا زوشوار ہوجا تا ہے ۔ ایک طرف وہ اس امانت جم صففت بنا ویتے ہیں کر آئی میں ارض وسالرز گئے کہی یہ یہ ام مانت قبول کرنے والا ظلو تا جہولا اور دیوانہ بھی ہے ۔ بقول غائب کا امین ہے ، جس کو تبدل کرنے میں ارض وسالرز گئے کہی یہ یہ ہم کو دوں بر نتا فت میں کرو آدم از امانت ہمی برخاک چوں در جام گنجیدی نداشت

يا بقول حافظ بيد



اسماں بارِ امانت نتوانست سشبید قرعر فال بنام من دیوانز زوند سمی نے اس کومبورمحض قرار دیا اور کسی نے اسس کواپنی تقدیر کامعارتصور کیا۔ مرتقی تشاہے: ہے

ناحق بم مجوروں پر بہتھت سے مخاری کی جو پیا ہیں سواک رسے ہیں، م کوعبث برنام کیا

اً زاَّ د کا یہ فتولی ہے : ب

جہازِ عمرِ رواں پر سوار بیسطے ہیں سوار خاک ہیں بے اختیار بیطے ہیں اس جرکے مقابلے میں علا مراقبال کی مقین خودی ہے ، سہ

ُ خودی کو کر بلند اتنا کر ہر تقدیر سے پھلے خدا بندے سے خود کیے چھے تباتیری رضا کیا ہے

اسلام ادراس کی تا بیچیم نے انسان کی یہ تمام کیفینیں بیان کی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ تلقین کی ہے کر انسان کا وظیفہ
زندگی اور منصودِ جیات یہی ہے کہ وہ زندگی کے تضاد کو رفع کرتا بگر اسلسل اس وصدت کی طرف قدم بڑھائے ، جو مصدرِ حیات و
کا کنا ت ہے ۔ اس لیا طرح و دین اور حکمت عقل میں کوئی تضاد نہیں۔ وین کی تعلیم جی ہی ہے کہ تمام ہتی اپنی کش ت و تنوع کے
با وجو د ایک وصدت سے سرز د بگرئی ہے ، جو کش ت موجو واحت اور ظاہری تنوع کی تبیرازہ بندہے ۔ انّا مللّه و انآ السیله
داجون کا ہی گہر امفہ م ہے کہ ہما را ماخذ ایک وصدت خلاق ہے اور مقصودِ حیات بھراسی کی طرف عود کر نا ہے ؛ کل شکی



برکسے کو دور ماند از اصلِ خوکیش بازجید روزگارِ وصلیِ خوکیشس

عقل وحکمت کاسی میں وظیفہ ہے کر مظام فرطرت خارجی ہوں با مظام نفس انسانی ، غرضبکد ہر عبر انفس و آفاق بیں ان توانین کی سبت کو ان تحکم منظام فرطرت خارجی ہوں با منظام نفس کو دین قیم قرار و سے کر دین اور حکم سند کو ہم منوش کردیا ہے۔ وین ہو باعلم یا اضلاق سب رفع اصنداد کی مختلف کوششیں ہیں۔

ا میں اس بھاظ سے اسلام اوراس سے بیش کرنے والے رحیم و علیم نبی کی تعلیم اور زندگی پر ایک طا ٹرانہ نظر دوڑا میں ر

بهت سے فلسفے اور کئی ادیاں زندگی کے نلا ہری اور با طنی اصادات کھرا گئے یمسی نے کہا کہ بیمتغیرٌ عالم غیر حقیقی اور ذریب اوراک یا مایائے۔ اور گیان کے وربیعے سے اس فریب سے نجائے حاصل کرنا زندگی کی غاین ہونی چا ہیے کسی نے آراؤوں کی طینان نایزیر كتاكش سے بيزار موكري فيصلاكياكم ير دروسراليا سے كرسرجائے توجائے ، اس ليے اچى ادر بُرى تمام آرز وُوں كى بيخ كنى ہى سے زوان حاصل ہوسکتا ہے۔ یونا نیوں نے کہا کر عالم حقیقی اعیان ٹابتر کا عالم عقلی ہے اورمتغیر مظامر کا عالم بے حقیقت اور بے ثبات ہونے کی وجہ سے فابل اعتبا نہیں یکسی نے ایک عالم کی بجائے خیروشر کے آفریدہ دوعالم بنا دیے۔ ان میں سے ایک آفریدہُ یزد اں اور وُور ا آ فریدهٔ امرمن اسلام نے سورهٔ فاتحه کی پهلی بی سطریں ان تمام باطل نظرایت کتنسین مر دی- خابق کا'نبات مورب با پر ور دگار قرار دیتے ہوئے یہ بتادیا کریہ رہے کسی ایک عالم کا رہنیں میکہ رہ العالمین ہے تمام عوالم ایک ہی خابن سے آفریدہ اور ایک ہی پ<sup>وردگا</sup> کا سے پرودوہ ہیں۔عالم جاو ، عالم نیات ، عالم حیوال ، عالم انساں ،عالم انلاک ، عالم کلاککرایک ہی سے آفریدہ ہیں ، جو رحمان ورجیم ہے۔ رحمانیت میں رحمت کا جومنطر ہے ،امس کا تعلق ا فرینش ہے ہے ۔حس کی نعتیں اور برکتیں مخلوقات سے اعمال چسنہ کا اجر نہیں بکہ رحمت خلاقی کانتیجہ ہیں۔ اِس سے بعد شان رحبی ہےجس کا ظہورا نسانوں کی غلط روی سے بعد ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی ہر لغ برش پر گرفت اورعذاب ہوتا توزندگی محال ہوجا تی رضرا کے ہاں عدل بھی ہے ، نیکن امس کی رحمت اس سے عدل کو بھی محیط ہے ۔ اسی لیے رب العالمین کو رثمان و رحیم کے بعد ما لکب یوم الدّین کہا گیا گا کہ رحمت کی سبقت انسان پر واضح ہوجائے ۔ جس طرح اسلام کا پیش کردہ خدا رحمۃ للغلمین ہے ، اسی طرح اسس کا نبی کا مل حبی رحمت کلی کا منظہر ہے۔ کئی نداہب واویان نے انسس کا 'بنا ت ہی کو ملعون نزاره یا تصار نبی تکیم نے کہا کر ریکا نمات نونجراصلی ہے اور نہ باطل ومردود- سربنا حا خلفت هذا باطلا - فعا کی رحمت کل کا 'نمان میں جاری وساری ہے ، ڈوکسی ابک عالم بک معدود نہیں حقیقی معرفت کا تقاضایہ ہے کہ ہرعالم کوخدا کا ابک ب مظهم جاجائے اور مرم ظهر میں خدا کی حکمتیں اور نعمتیں تلامش کی جائیں۔ رہبا نیت سے ندا ہب عالم ما وی وجہا ٹی کو ملعون سمجھ کر نکر دعمل میںاس سے نجامت صافعل کرنے میں کوشاں تھے اور دوحا نیت کی تھیل کے لیے دینا سے روگر ڈانی اور بدن ''زاری کو لازم گرم انتے نتے۔ نبی پیم و رحیم نے یہ اعلان کرویا کر لا س هبا منیة فی الاسلام کوئی انسان دنیا کو رو کرکے نر روحانیت میں ترقی کرسکیا اور زخداتک اس کی رسانی ہوئے ہے۔ انسان کے مقاصداور مبذبات بیں بے شبہ تضا دیدیا ہونا ہے لیکن اس کا عسلاج To Annage Editor

حجہ بات کئی سے نہیں بکہ صدو دِعلی سے ان میں توازن پیدا کرنا ہے ، تا کہ جذبات کی نوٹیں نربا ہم برسر پیجار ہوں اور منعقل وا پہا جھے دست وگر یہاں ہوں ۔ قراب وحدیث میں کئی گئی نفس امارہ اور جذبات کی سکٹی سے سنبطان کی اصطلاح استعال ہوتی ہے ۔ نبی کریم گئی نے فرہا یا کہ شخص سے ساتھ اس کا ایک شیطان کیا ہواہے ۔ سنے والے صحابی نے پوچیا کہ کیا حضور سے ساتھ ہی سبے ۔ اسس کا جو بھیرت افروز جواب دیا ، اسسام کی تمام المبیازی شان اس کے اندر موج وہے ۔ فرہا یا کر ہاں میرے ساتھ ہی ہے ، نسین میں اس کو سلال بناکر اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے راس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ازر گوئے اسلام ونیا میں کوئی توت الیسی نہیں ، جھے ست سرمطلق بناکر اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا دان سے ہوں یا نفشی ، بجلی کی طرح سبے طرف تو تیں ہیں بخیر و شرکا مدار ان سے معاون حیا سنال کریم کی رحمت کلی تعلیم جس میں جذبات و شہرات کی شیطنت بھی زاویر نمکر وعمل کی تعمیل سے معاون حیا سے اور پر اور ارتقار بن سکتی ہے ۔

کا لِ صفات کا تصور خداکی ذات سے ساتھ والبتہ ہے۔ خداکی ذات کا ملکا نہم انسان سے سلے کئن نہیں۔ خداعلیم ہے لیکن ہس کا علم انسانی تعلیم نہیں ۔ خداکی وات کا مام کی ایس کا علم انسانی تخیم کا علم نہیں ہوسکتا ، جو مشام و اور استفراج اور علت و معلول سے روا بط سے آشنا ہونے کا نام ہو وہ میں اس کا سننا اس قسم کی شنوائی نہیں ہوسکتا ، جو بھارے آلہ ساعت کی پیدا وار ہے۔ وُو بھیر ہے ، میکن اس کی بھارت ہماری آئی بھارت کے انداز کی نہیں ہوسکتی ۔ وُہ رہیم ہے ، لیکن اس سے رحم بیں وہ انفعالی کیفیت نہیں ہوسکتی جوانسان سے جذبہ رحم بیں یا بی جانی ہے ۔ سہ

#### بیچ اهیات اوصاب کمال کس ناند بُرز با آمار و شال

#### با دوستان تلطف با وستعنان مدارا

ایک مقنن کی حقیت سے ایسے عادلانہ توانین پشی کرنا ، جن کی مثال اس سے تبل موجو در نتی ۔ زندگی کا کون سا شعب بہ ہم کی نسبت بنیا دی ہا بیت اس اسو ہوسنہ میں نہ مل سے بیار د اغیار کے سا نہ خوبی کا براؤ ۔ اخلا من مسک کے باوجو د و و رس ی ملتوں کے ساتھ شوئی ساکر کی تاکید ، تمام افراد و اقوام کے لیے نہ مہب وضیر کی گزادی ، لا اکراہ فی الدین کا اعلان عام ۔ سوا ان امر کے جن میں خو و فطرت نے تفاوت پدیا کر دیا ہے ۔ مردوں اور عور توں کے حقوق و فرائص میں عام مسا واسن ، حصول علم کی فضیلت اور اس کی ترفیب ، افردو فی علم کی سلسل کوشش اور دعا ، ارتفاع حیات کا برتھ تور کہ جن شخص کے دودن ایک جیسے رہے اور اس نے کسی ایجے پہلو میں ترقی خمیں کی، تووہ گھائے میں رہا ۔ میں استوا یو ماہ فیھو صغبوٹ ۔ روحانیت ، سمیت اور اخلات کی انجی باتیں ان سے پہلو میں انبیاد ، اولیاء ، سلماء ، معکما و کتے ہے آئے سے لیک ایمان و حکمت و عمل کی پیجا معیت کہیں نہیں متی سے شمن پوسف و مرعیسی یہ بیا داری

نبوت ایلیے ہی شخص پرختم ہوسکتی تھی 'جس کی زندگی کسی ہپلو میں تشند نظر نرآئے۔ چو مزود روکسان سکے سلیے بھی نمونر ہوا درماکم وحکیم کے لیے بھی۔ ہو پہلیا رسیات اوراصنداو افکا روجذیات میں صلح جوئی اور وصدت آفرین سکے ڈھسب صرف نظری طور پر نر بہائے بلکہ نصسب العبین کوعمل جامہ پہنا کرافرا دواقوام کے سلے بلند ترین نمونہ پہشیں کرے ۔ اس جا معیت کا انسان نر تا ریخ عالم نے بعشتِ محدی سے پہلے پیش کیا اور نرآیندہ امس کا امکان ہے۔ محصٰ افکارعالیہ سے مقابلے میں زندہ عملی شال کہیں زیادہ موڑ ہوں 



#### ماهرالقادرى

آسمان وزبین میں کسی خلوق کی اتنی توصیف و تسائش نہیں کی گئی جننی محتوع (باکی مدے وُنا کی گئی جبے" محمد مخت ہی حمد سے ہے سے سے سے سے سے خلاف اور ہونی رہے گا ؛ علی مطلب سے سے جنانی تعریف سے بیانی تعریف سے جب کی تعریف سے جب کی اعلی اور انسانیت کا محس سے جنانی کو الفا کیا گیا کہ نومولود کا نام محس سے بینے کسی بینے کسی بینے کسی بینے کسی بینے کسی بینے کسی بینے کا نام محسسہ منہیں رکھا گیا ، نام محد اپنی فات سے بینے مال و کیا تھا اس سے نام میں کھی انفرادیت اور شانوں کیا گیا کو ایس سے بینے کسی میاری میں میں جو اپنی فات سے بینال و کیا تھا اس سے نام میں کھی انفرادیت اور شانوں کیا کی بائی جانی مجاربیت ہیں اس نام کی تقدیس کا کیا پوچھنا سے بینام اذان و تکمیر میں شامل ہے ، دان دات میں بابئے وقت لا کھر مسجد وں سے اس نام کی تقدیس کا کیا پوچھنا سے بینام اذان و تکمیر میں شامل ہے ، دان دائے گھراً رشول اللہ "

ی ایمان افروز اوردلنواز صدا لبند ہوتی ہے اوراس اُ واز سے نضا بیں اُسی حرکت پیدا ہم حیا تی ہے جس برظب و صنمیر حیبوسنے اور ذوق و و بدا و جد کرتے ہیں اس نام میں جونعنگی لمتی ہے اُس کے زیر وہم وکئی تھی فردوئب اُرٹن ہیں چھراس نام کی شیر نئے کا یہ عالم کہ محمد " (صلی اللہ علیہ وہلم ) کہتے ہموئے دونوں ہونرٹ ایک دو مرسے سے ل جانے ہیں اور لبول کا ایک دو مرسے سے ل جانا اِنتہائے ملاوت کی دلیل ہے !

نبی کے نام کی لڈٹ بر ہد درود وسلام زباں کو مطف بشراب طہور ملنا سسے

علا وہ نام ہے جنبری طبی ہے متر تم کھی ہے ور مُنفدی تھی ہے۔ یہ نام ہی خود بنا رہا ہے کہ مِن اُس عظیم ترین انسان کا نام ہُول جس کانسٹ شائش اور تومیت این وسمایہ واحب قرار دی گئی ہے!

حصنورٌ وعا من خلیل مبھی ہیں اور تو پذسیا ہی ہیں! انجیل میں حبن بی اُخرے طہور کی خوشحبری دی گئی ہے اس کا امام خار طبیط' بتایا گیا ہے" فارطبیط محمعتیٰ ہیں ٹھا وراحمدٌ اِلذنانی ہیں بہ لفظ ( فارقبیط اُ" بیرکیلواس بن گیا : علم السند (خلالوی) اس کی گواہی دیتا ہے کہ اُروپیل فرشہروں کے امرل میں اس تسم کے تغیر ہوتے رہنے ہیں شلاً لامور کو تایم نظوں میں '' لماور '' اور متنان کو '' موتیا ن'' بندھا گیا ہے آبین

کے مشہور شہر MAD RID" کوعربی میں مجربط کہتے ہیں۔ توریت کے باب استثنار میں حصرت موسی علیالسلام کا یہ آخری کلام درج ہے۔

. " خدا وندسینا ہے آیا اور سیرے اُن پرطگوع مُوا اور فاران کے پہارٹ سے طوہ گرموا'

دس بیزار مقدموں کے ساتھ ۔"

سيد المحدور بي صلى الله عليه وسلم حب كمر من فاتحانه واحل موسية أو وس بزار حبال شار صحابيم مصنور كي ملويس تقيم - كورة خاران "كمرك



مبقوق منی سے بھی اس بشارت کو دہرایا ۔ " خدا نیمان سے اور وہ ہو خدوس میں کو فاران سے آیا "اس کا شرکت سے زبین آسان بھیب گئے اور اس محدسے زمین معمد سم کئی "

اریخ باتی سے اور دنیا جانتی ہے کہ جس کی سمد کی گئی ہے اُس کا نام محربے اور مرا ہی کی عمدسے زین عمور مرکئی اصلی الله عليه ملم،

انبیارکام کی پیشن گوئیوں میں جو ہم ملا ہے وہ حد ( PRAIS ) سے شتن سبے اور یہ ذات گرامی احد مجتبط اور محتمد صطفط (روحی لہ الفدا ) کی ہے ۔ سامنے کی بات یہ ہے کسی انسان راتنی کتابیں نہیں کھی ٹیئ متبنی کتابیں سیدنا محدع بی نئی اعزاص اللہ علیہ دستم مرکبھی گئی بیں اور ان کتابوں میں بہنشا ضافہ مزار ہتا ہے مصنوم کیے ذکرا ورتعریف وشاکش نے شعردادب کو زندگی بحثنی ہے۔

حصرت سان بن ابت رمنی الله عند کے یہ دوشعر ام حکمہ بی کی فعمت و تعدیب سکے ترجال میں م

وضتَّمُ الْوُلْمَا اِسْتَمُ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِسْمَهُمْ الدُّفُ اللَّهُ الْخَمْسِ المُوَ دَنِ اسْلِهُ (التُّرِفُ بِنْ الم كَمَاتُفُاكُ كَنَامُ مُوجِرُّ وَإِسِهِ مَعْبِهُ إِنِّ وَتَسَمُّونَ اسْهُدُ كَتِنَا هِـ)

وشَنَّ لَهُ مِن إسميم ليعُتِلْهُ فَالْعَرْشُ مِعْمُودُ وهذا لِعمدًا

(الله نے اُن کانام اُن کے إجلال کے لئے اپنے نام سے اُن کیا ہے جدماص فرائی محمد ہے اور پر محدید)

حب سیدنامجرعربی صلی املاط میرونم نے سلطین کو اسلام کی دعوت دی ہے اُوراُن کوخطوط بھیے ہیں ترقیصر کو بھی نا میرمبارک ملا ، فیصر نے صلار کیا کہ عامر کا کو بڑی سے والا مل وہ اس مرتب کہ سیروں سر اس میں میں ایس سرکے دیے ان معام کی زاتہ اور بہا آت

جکم صادر کیا کرعرب کاکوئی رہنے والا ل جائے تراسے میرے دربار میں مام کردہ میں اُس سے کچھ پیچینا اُور معلیم کرنا جا تہا ہوں ، اُنفاق کی بات کداُن دنوں عرب کے اجرغزّہ میں ٹھیرے ہوئے تھے اورا بوشیال جراھی بک ایمان نہیں لائے نئے ، اُن اجروں میں ثبا ل تھے اِقیصر

۔ کے لازمین اور پیا دسے ادمین بیان کو اپنے ہمراہ سے کر دربار میں مہونیے قیصر نے دربار کوٹری ٹیان وخوکت کے ساتھ اً راسند کیا تھا ، فیصر نے

ت موری ورپی و سے وہوسیان کو ہیسے ہرہ سے درہا دیں ہو ہے بھرسے دربار کو ہری سان وحوث سے ساتھ اراسہ کیا تھا ، بیصرے رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کئے بارے ہیں الومفیان سے متعدد سوالات کُو چھٹے جن میں سے دوسوال یہ تھے۔

تيسد: كميمي تم وگول كواس كي نسبت جيمُوٹ كا بھي تجرير مُواسب .

ابوسفيان ... نهبي -

تیصر ـــ ده کسی عبدوسان کی خلاف درزی مجی کراہے۔

ابوسنیان - انھی کہ توالیسی کوئی بات اس نے نہیں کہ بھین اب جونیا باصلے کا معابرہ بڑوا ہے ، اس میں کھیں وہ اپنے عہدر نزوائم مہاہے، قیصر کے دربار میں ابرسفیان کی زبان سے ہر درحقیقت محرع کی کا تعریف تھی جرمیانتہ ابوسفیان کی زبان سے نکلی اور قام دربادی مجنے دلے کا مذہ تھنے ۔ لگے ۔ ابوسفیان دسول الند صلی الند علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا ، ایمان واسلام کی دولت ابھی اُسے میں بہیں ہوئی تھی وہ نیھر کے سلمنے مجد دشھی بول سکتا تھا کر محد کے نام کی منطمت و تقدیس نے اُس کو ہے ہوئے در کے برجود کرویا۔ ابوہ ہل میں شدید درشمن کہاکہ اُنھاکہ

" عُمد! مِين تَم كُوتُعِولًا نَهِين كَهَا مُرْتَم جُوكُلام مُنافِيهِ واللَّه كُورُرست مند سحت "

وا مات کا بیرخوبی ہے کہ زشمن کھی اُس کی گواہی مینتے ہیں۔ اور اس گراہی کا سب بڑا نُبرت بیرے کہ قراش حضور کی دیانت وا مانت کا محتجر بہر کرسنے کے بعد قریش حضور کی دیانت وا مانت کا محتجر بہر کرسنے کے بعد قریش کے مدروی کھتی اُس وقت مجی وہ اپنی امانیس موجوع کی "الامِن" ہی کے پاس رکھتے تھے بہرت سے سرقع پر رسول اللہ صلی الشرعلیہ وسلم سف صفرت علی کرم استہ وجہر کہ موالیت فرانی تھی کرتم قریبشن کی امانیس واپس کرسنے سے بچہ عمید کا اُن می کرنا۔

سٹل منبری کا واقعہ ہے جب عقبہ انبر میں مبیر کے الصار حضور کے بعیت کریے نفے اس وقع برحضرت سند بن زرادہ کھڑے ہرگ اور اپنے سامتیوں سے بولے :-

ر یا ایہاالاخوان! تمیں کچہ تیر بھی ہے؟ تم کس چیز پربعیت کر رہے ہو ، یہ تو عرب وعجم سے اعلان جنگ ہے ۔ اعلان جنگ ہے ۔

یم محرک شان اقد میں منتور تصیدہ تھا۔ سنگرب زرارہ نے انصار کو آبا یا کہ یہ اس کی بعیت ہے ہو وی کے علیم زین اور اخری اِلقلا کِل داعی اور نقیب ہے ۔

حیب رسول الله صلی الله علیہ تولم کم سے بجرت فرما کر مین مہونے میں بورا مدینہ صفر رکے استقبال کے لئے اُوڑ اُ یا تھا اورانسار نے اپنے دیرہ وول فرسٹس راہ کر دیئے تھے۔ فیر مقدم کے اس موقع پر مخدرات مینی پردہ نشین مانو نیں مکانوں کی مجبتوں پر برانسار ترنم سے پڑھ رہی تھیں۔

طلع الب دُرعلین می پرچدهوی ران کامپارطوع مواه به اب می پرچدهوی ران کامپارطوع مواه به اب می پرچدهوی ران کامپارطوع مواه به می پرست کر دامب ہے وکر جب الشکر علین میں پرست کر دامب ہے مادعی للہ داع جب اللہ دام میں اللہ دام پر کاربی تقیل دام ہے اور بتر نجار کی معصوم لوکیاں دف پر کاربی تقیل :

نخن جوا دمین بنی لنجار ہم نازاد کو نجاری لڑکیاں ہیں المحتب المحسملاً میں جار میں المحتب المحسم کے ہیں المحتب المح

عبدالتُدبن سلّام بهود لول کے بہت بڑسے عالم نفے اور بہروی اُن کا بڑا احرام کرتے نفے ،انہوں نے بہا بار حفرت سیدنا محریح فی علیالعسارہ والسلام کو دکھیں، توسیل ختیار یکار اُسٹے ؛

م خداکی قسم جمو شے کا یہ چہرہ نہیں ہوسکتا "

حضرت انس م نے مصور کی سماوت ہمیر شمی اورا نیار کی کمٹنی جامع تعریب کی ہے۔

اك رسول الله صلى الله عدليد وسلم لديد خولغ كي مرول الله كل ك كف كون جيز إص كني ركف في ر

معنزت مدی بن حاتم نے عبسائی ندمسیا ختیار کر رکھا تھا لوگوں کی زبانی اُن کیک رسول الندصلی لند علیہ رسلم کے جو مالات کینچے تو وه ای ندیدب بین مبلا موسکتے کر حضر بادشاہ بربایی غیر میں ، ایک بار ایسا ہوا کہ دہ اپنے تبییا کے دقائے ترجان کی طبیت سے ارگا و نبوی میں حاسر ہوئے ، انہوں نے در کھاکہ ایک مسلین صورت عورت وال آئی ، اس سے استے کا مقصد حضور کی خدمت میں کے عرض معروض کرنا تھا حضور نے گلی میں کھڑسے ہو کہ اُس کی عرضد است کو سنام دراُس وقت کم وال کھڑھے رہے جب کم وہ عورت خود نہیں جلی گئی مدی بن حائم كا ينظر وكبيركروة مذيذب اورزنك دورموكيا أن كالغيريكارا شاكه حصنور يغمر بس إدشاه نهيل بي-

فراك ف صحرت محمد بن عربي صلى الله عليه وسلم كے علق كى ال يفظوں ميں تعرفين كى :

إنَّكَ لِعَلَى تُعلقِ عَظيهُم -اے محداثم اخلاق کے بڑے درج رہو اور حسرت عارض صد لقرم نے ایک شخص کے درمانت کرنے پر جواب وہا:

إِنَّ خَلِق رسول الله كانَ خلق القرآرَن ( رَسُولُ امتُدْصِلُ الشُّرعِلِيهِ وَلِمْ كَا احْلاقْ سِرا يَا قَرْآن تَقَا ﴾

حصرت عائشة مغرنے اس طرح قرآن كى تصديق تھى كر دى اور استے على تجربكا خلاصرا ورئب بياب بھي بيان كر ديا ر

اب سے کوئی چالیں برس پہلے کی بات ہے شہر مدراس میں سیرت النبی کے ایک بڑے اہما عیں ایک اوپنے درجہ کے ہندو لیڈرا ور دانشور نے تقریرکرتے ہوئے کہا ۔ ہماری ہوری قوم برس ا برس سے مُورَق کمنٹرٹ کی کوشش کر دمی ہے گرا سے کامیا بی نہیں ہوئی۔

بندومورتمرى كى بوجا آج بھى كروسے بين اس كے برنوا فءرب بي سنها ايشجف اٹھنا ہے اوركبت برتى كے ملاف أوا ز بلدكر تا ہے، اس کی آواز آئی اثر انگیز اورانقلاب افری ابت بونی سے کہ مک عرب کے مرکوشہ سے ثبت پرتی کا دجود ہی سرے سے معت میآ ہے۔

بنت برسن بُرتَ مَن بن جانے بن - وُ نیا کے بروے برجال جان معدیں یائی جانی جی اُن میں مُت تواکی طرف رہے کی جانداری تصوية كك دكھائى نہيں دتى - توالىكے تحض كوبين ني نہيں غدا كول كا \_

گرم حضرت خمدع فی سلی الله علیه وکلم سے اُمنی حضور کے معجز ان رکا زماموں اور نصائل وکمالات کو وافعہ کے طور ترسلیم کرنے مرے - اَتَ محسد اعبد العبد الع نہیں اور عوانسا بیت کی عراج ہے ۔





### خواجه غلامرالسيدين

بولوگ خدا کو مانتے ہیں وہ برجی جانتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی طوف سے عافل نہیں بگدا س نے ان کی اصلاح اور برایت بندوں کی طوف سے عافل نہیں بگدا س نے ان کی اصلاح اور برایت کے بلیٹروع ہی سے وقتاً وقتاً اپنے خاص اور نیک بندوں کو معیجا تاکہ وہ انھیں نیکی کی طرف برای بیری کے رائت ہوتی وہ انسان کی اسٹ پر چلنے سے منع کر ہم ۔ جو اکسس کو قا درِ طلق سمجھتے ہیں اُ تھیں برجی معلوم ہے کہ اگر اسس کی مشببت ہوتی وہ انسان کی فطرت میں مدرکھتا ۔ بلکہ فرشتوں کی طرح وہ مجھی ہروقت عبادت اللی میں سرگرم رقبتا ، لیکن بھر انسانوں کی خروت ہی کا فی ہوتی ۔

انسان کا امتیاز اور امتحان تو بھی ہے کہ انسس کو آزادی اور اختیار کاعطیہ دیا گیا ہے ، اس کونیکی اور بدی کی ہیات اور وہ ان میں سے جس کوجا ہے اپناسکتا ہے ۔ہم نے اس کو رضیحے ) راستہ دکھا یا ، اب اس کا کام ہے کہ خواہ وہ سٹ کہ افتیا رکر سے یا ارادۂ کفر۔ بھی اس کا کمال ہے۔

سنکرکاراسنداس کو اضلاق کی اتبها فی معرائ بہت بہنچا دیتا ہے۔ کفر کاراسند اختیار کرے وہ" اسفل السافلین کی لیت میں جا گرتا ہے۔ بخد کار است اختیار کرے وہ" اسفل السافلین کی لیت میں جا گرتا ہے۔ بخد کار اوہ اور فکر و عمل کی بیر گزاوی تو مزد برنین ہے ورڈ دیا گیا بکہ نظام کا گرنا ست کی تخیین ہوا ، اس کی طون سے اپنے بائخو نہیں وحوے ۔ اس کو بالکل اس کے حال پر نہیں چورڈ دیا گیا بکہ نظام کا گرنا ست کی تخلیق کچواسس اصول پر کی سبح کر بر انسان آسلیم ورضا اور انکار و بغا و ست کی شکر کسٹر میں صفہ لے ، حق و با طل کی سلسلہ نہر کے الی جنا کہ بیر کر بی اور وحوان اور اخلاتی شور میں ترکیب بواور رفتہ رفتہ اپنے علم اور وحوان اور اخلاتی شور میں ترکیب بواور رفتہ رفتہ اپنے علم اور وحوان اور اخلاتی شور میں ترقی کرے ۔ اور جنسیت مجرعی با وجو د شکستیوں اور ناکا میوں اور ناو تا نیوں کے خدا کے بڑھتے ہوئے رابر صوا طر مستقبہ کی طرف بلا تاریا ہے۔ انسان کی بے بصری اور عجلت پسند کی کو اکثر بیا گر ور کی کو ترین کی جانس کی طرف بلا تاریا ہے۔ انسان کی بے بصری اور عجلت پسندی کو اکثر بیا گر میں کہ کو تیا ہوئی ہوئے و اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی اور بیا کہ بین کر بیا نہ بین کی طرف بلا تاریا ہوئی ہوئے ور کی گر ترب وی کی اخلاقی اسم سے ، نوحی کا بول با لا ہونا قربان کی طوف سے با پوسس ہور محض اپنی روحان شفت کو بیا ہوئی کا جانس کی کو دیا میا میا ور سے با ورس با بالا می کی کو بیا خورٹ و سے بیا ہوئی کو مین سے باور سس ہور محض اپنی روحان شفت کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا کہ بیاں دور میں بین دیا کی کو کرتے ہیں اور اس خورٹ و سے باریا میں ورس دور اور اور اور اور اور کی کی کرتے ہیں اور اس خورٹ و بیا ہوئی کو بیان کی کو کرتے ہیں اور اس خورٹ کی کو کرتے ہیں اور دور بیان کی کو کرتے ہیں اور دورائے کے لیے ہوراہ فرار ہے ، اس مشلکا کا حل نہیں ۔ اند جبرے کا مقابلہ اسم کو کی کو نیا تو کو بیان کی کو کرتے ہیں اور اس خورٹ کی کو کرتے ہیں اور کو دورائی کے لیے بیا دورائی کے لیے بیر راہ فرائے کے لیے بیر راہ فرائے کے لیے بیا در اور کی کرتے ہیں دورائی کی کو کرتے ہیں دورائی کے کی کو کرتے ہیں اور کو کو کی کو کرتے ہوئی کو کرتے ہوئی کی کو کرتے ہوئی کو کو کو کرتے کو کرتے کی کو کرتے ہوئی کو کرتے کی کو کرتے کیا کو کرتے کیا کو کرتے کی کو کرتے کرتے کو کرتے کرتے کیا کو کرتے کرتے کرتے کرت

مربیے سے نہیں ہوسکتا ،اس کے لیے چاغ عبلانے کی خورت ہے اور چاغ کی یصفت ہے کہ نواہ وہ کتنا ہی جھوٹا ہوں ۔ ساری دُنیا کا اندھیرا بھی اسے بجا نہیں سکتا ، بیشک ایک چھوٹے چراغ کی روشنی شوڑی دُور تک پینچے گی ۔ ایک بڑا چراغ زیادہ ڈور تک روشنی بہنچائے گا اور آفیاب عالم تاب کی زوییں ساراجہاں ہے ۔ میکن چپراغ برحال انسان کی مزرجے، حس کو وہ ترک نہیں کرسکتا سوائے اس سے کروہ اپنے بنیا دی انسانی شرف کو تج دینے پر تیا رہو ،

۲

آئے سے کوئی پیودہ سوبس پہلے عرب کی مرز بین پر قریش کے ایک معزز خاندان میں ایک ایسا انسان کامل پیدا ہوا حس کی تعلیم اور شال اس طویل مّدت میں کروڑوں انسا نوں کوصرا طِستقیم و کھاتی ہے ، اور ان کو حیات کے ایک بہتر تصویت آشنا کیا ہے ۔ حبب تک ونیا قائم ہے اسس پراغ کی جوت بھی قائم رہے گی۔

اس بیتے کا نام محستہ ڈرکھا گیا جمس کوا ندازہ ہوسکنا تھا کہ د نبائی تاریخ میں اس کا نام اسس قدر احرّ ام اور عقیدت کے ساتھ لیاجائے گا اور بے نتار انسان اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گئے۔ اس کی ابتدا فی زندگی کا بیس منظر غور سے تابل ہے۔ اس میں ایسے فل سری اسباب اور حالات نہیں گئے جو ابتدا فی تربیت میں عین ہوتے ہیں۔

بچرکی پیدائش سے چنداہ پیلے اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور انہی اسس کی عرجیہ سال کی بھی نہیں کو شغیق ماں کا سابہ بھی سرسے اُسطحاتا ہے۔ اب اسس میم کی نگرانی اس کے دادا کے حصد میں اُتی ہے ۔ لیکن اس نئی ولا سیت کو دوسال بھی نہیں گزرہے کہ یہ سایہ بھی سرسے اُسطحاتا ہے۔ بھیسے قدرت کو یہ دکھا نا مقصد ہوکواس کے پلانے والمیاس کی نگرانی کرنے وا اس کے عزیز نہیں مجکر قدرتِ اللی ہے جکسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہی ہے!

ا مجی ایک چپاکادم باقی تھا اور اضوں نے ہی بیقیع کی مرریستی کا فرض اپنے ذمتہ ایا اور وہ تجارت کے سیسلیب نشام وغیرہ کاسفر کیا کرنے تھے۔ اس میں اضوں نے اس عزیز اور ہونہا رہیتے کو اپنے ساتھ لیا اوراس طرح ا سے ا پینے گر دومین کی ونیا کو ویکھنے اور اس کی ماوی ، ساجی ، اخلاقی اور روحانی حالت کا مطالعہ کرنے کا موقعہ مجی ملا .

ول کی آنکھیں نو قدرت نے ابتداسے روشن کر رکھی تھیں اب با سرکی آنکھوں نے بھی انسان کی گمرا ہی اورزوال کے منظر دیکھے جس سے ول پرچوٹ پڑی اوروہ سوچ بیار بُہو ٹی جرمعلمینِ اخلاق اور انسان کے بادیوں کے حضر میں آئی ہے لین انسان کی زندگ کوکس طرح بہتر بنایا عبائے۔ ان کے کروار میں کمس طرح پاکیزگی اور شرافت بیدا ہو۔

مین یہ زمانہ تیاری کا تھا، سیرت سے نقرش کو تربیت دیئے اور اُجا کرکر کے کا تھا، و نبا کو دیکھنے اور انسانوں کے برشنے کا، اسبی اعلان کا بینجام بینچانے کا دُورنہیں آیا تھا اس بیدا تھوں نے تجارت کا شغل اختیار کیا جس میں مفید مطلب تجربے عاصل ہو سکتے تھے - ان کے پاکس وولت نرتھی ۔ لیکن نوجوانی ہی میں ان کی ذیا نت ، امانت اور سمجیدار کا شہرہ مجیل چکا تھا۔ اس شہرت سے متا ٹر ہوکر عرب کی ایک ٹر بھین اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا E Change Editor Change Editor

بالم

آور اس فرض کو اسخوں نے ابسی ایما نداری ، سینے اور کا میا بی سے ساتھ انجام دیا کہ اس محترم خاترن بی بی خدیجہ نے اپنی طرقت شا دی کی خواہش ظاہر کی ۔اور پیبارک رمشنند آیندہ نجیس برس لینی ان سے انتقال تک قائم رہا ۔ اس طرح اسفیس خاندا فی زندگی سے آداب اور شرافتوں کو برشنے اور ونیا سے سامنے ان کی عملی مثال میش کرنے کا موقعہ حاصل ہوا ۔

اس وقت ان کی کیا پوزلشن تنی ؟ انفول نے ونیا وی زندگی کے منلف بہلودیکھ بیعے تنے کاروبار کا تج برحاصل کیا تھا۔

اپنی شرافت، دبانت، مروت ، انسان دوستی، جدر دی کی بدولت لوگر کے دبوں میں گر کر لیا تھا ۱۰ن کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری تنی اور انفوں نے اس بی کوئی مجرل نہیں دیکھا تھا ۱۰س بید، وسترں اور ڈسمنوں نمالنوں سبب سنے انفیق اس کے سامنے کا درائی کا خطاب دیا تھا ۔وہ ان کی سیاتی کے تا ل تے اور ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ ، اہل وطن کو اس نوج ان سے بست سی امید بر تقییں وہ اسے اپنا فائد اور لیڈر ما نئے کو تیا رہتے ۔ ان کے پاس اس وفت کیا کچھ نہ نشا اعراضی مورات ، نیک نامی ، وولت ، نشا کہ اسانٹیں اور آرام کی زندگی گزارنے کی توقع ، بیشک پرسب بیزی تھیں ، ایک معنی میں آرام بھی نھیں بیکن اطمینان نہ تھا۔

اطینان نودل کی کیمین اور روح کی مترت سے حاصل ہوتا ہے جس کا سرخیمہ ذاتی فراغت نہیں بکہ موفت اللی اور غدمت نہیں نکہ موفت اللی اور غدمت نبین نکر مقرب اللی کی مگن ، ساتھ ہی انحیین فکر تھی کریہ و نیا جس میں بے شمار مرد اور عردتیں زندگی کے اعلی تفاضوں اور قدروں سے نا آسٹنا، جانوروں کی سی بلکہ بعض کی الاسے اس سے بھی بدتر زندگی بسد کر رہے تھے بہن طرح خاتی کا کنات کی شتیت کی تحمیل کرسکتے ہیں ۔ اس گھیب اندھیرے میں کرجیاروں طرف بھیا یا ہوا تھا ، اپنی کٹیا میں جراغ علانے سے اس جذبہ وخدمت کی شفی کس طرح ہوسکتی ہے ، جوان کو بدھین رکھتا ہے ، ان کو ہر وقت رُھن تھی کہ کرسی طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے اور سیتے راستے پر لگائیں جس سے وہ بھٹک گئے تھے ۔

۲

محد سے خدمیل کے فاصلے پر ایک سنسان علاقہ میں ایک غار ہے ج تاریخ میں غارج اسے مشہور ہے ۔

اُن کا دستور تھا کہ وہ بعض اوقات کئی کئی دن کا کن ارمی ہے مہر ہے ۔ فعالے لو نگا کر اس کی عبا دت اور حمد و شنا کرتے ۔

اور اپنے نفس کی گہرائیوں میں اس روشنی کی تلاش کرتے ۔ حس کے بغیر دنیا کو ہوا بیت کا داست دکھانا حمکن نہیں۔ اس طرح کی خلیقی تنہا تی کا طفت جس میں بندہ اپنے معبو د کے ساتھ راہِ داست رمضتہ قائم کرتا ہے اور جزوی اور غیر ضروری باتوں کم معبولا کر حقیقت کا جہرہ ہے اور جزوی اور غیر ضروری باتوں کہ معبولا کر حقیقت کا جہرہ ہے نقاب دیکھنے کی کوششش کرتا ہے ۔ کسی ندکسی کی میں تمام خاصان خدا نے اٹھا یا ہے ۔ ایک روز کو ٹی چالیس سال کی عربی جب وہ غارج المیں مصرہ و نے عبادت سے نورچھینت نے قلب صافی پر جبادہ کہ اور اسفیں بشارت ہو ٹی کہ فعالے انہوں ابنارسول بناکرہ نیا میں بھیجا ہے تا کہ بھیکتے ہوئے انسانوں کو اسس کا ابدی بہنام دوبارہ یا دو لائیں ، ان کونیکی کی تعلیم دیں ، بدی سے روکیں اور خدا کے سینے اور سیدھے داستہ کی طرف ان کی رہبری کریں۔



' 1 اے رسول!) بڑھوا پنے رب کے نام ہے جب نے ساری کا تنات بنائی ہے، جس نے انسان کوخون کی ایک جبی نے انسان کوخون کی ایک جبی مُروقی بُوند سے بنایا، پڑھو' اور تمعارا پرور دگار بڑاصاحب دامت ہے۔ اسی نے قوم کے ذربعہ (انسان کو) علم سکھایا۔ وہ سب کچھ سکھایا جسے وہ نہ جانتا تھا۔"

پرضی ہبلی وحی یا فروان اللی جوان پرنازل ہوااور جس بیں سبت پیلے انسانی علم حاصل کرنے ہینی دماغ کی کھڑ کیاں کھولنے کی ، زبان اور فلم سے ذریعہ ملک معنی کی تسفیر کرنے کی ہوئے طریقوں اور فلم سے دریعہ ملک معنی کی تسفیر کرنے کی ہوئے طریقوں پر بسبر شد کریں جن کی افا دبیت ختم ہوئی ہے بلکہ خار وفکر با تدبّرا ورتفکر کے ذریعہ زندگی کے معنی اور منفصد کو محبیب اور اس کو حاصب ل کرنے کے لیے سیح فریعہ ختم ہوئی ہے بلکہ خار وفکر با تدبّرا ورتفکر کے ذریعہ ختم میں اپنا راستہ تلاسش کرنے کے لیے سیح فریعہ خواستی میں اپنا راستہ تلاسش کرنے کی اس تھا ،

ندا کے رسول کا بہلا کلام پر تھاکہ ڈہ انسان کے سلمنے اس چینے کومپنی کرے کرعلم وحکمت تمیاری کھوٹی ہوٹی پر نجی ہے جمال کہیں ہے اس کو اپنا وَ اور بس کوحکمت مل گئی اس کو ہرطرت کی خربیاں اور مجلا ٹیاں مل گئیں۔ علم حاصل کروخواہ اس کے لیتے ہمیں جین ہی بہانا پڑے ۔ لیعنی دیاغ کو قفل نہ لٹکا وُ اس کو زندگی کے مسلوں کوحل کرنے کمنجی سمجبو۔

شب شک برخدا کا پیغیام ہے جو آب پر نازل ہوا ہے۔ یہ وہی پیغیام ہے جو آت پیلے دوسرے بہت سے نبیوں پر حضرت میں میں جو آپ کی اور میں میں جو آپ کا نبیوں پر حضرت میں میں جو آپ کا اس مستقبل کو دیکھ رہی میں جو آپ کا انتظار کر رہا ہے ۔ کاسٹس ایمی اس وقت زندہ ہوتا جب قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی اور اس وقت آپ کی چوخدمت کرسکتا ہے۔

يرجها: "نيا توم مجهم محرست نكال وسي كى ؟"



Y HY Light Change College Coll

جواب ملا برم ہاں اسس دنیا میں جس کسی نے الیسی انقلابی تعلیمیٹی کی سبے اس کو میں صورت مال مبٹی آئی ہے اور مر

قىم كى مخالفتىر ھىلنى برلى يىلى ."

ہے۔ ول نے کہا پیسبمنظورہے اب کہ ول کی کشتی اس طوفان میں ڈال دی ہے تو فکر کیا ہے۔ اس کا کھویا وہی پرفرد کارج حب نے مجیے اس کام سے لیے چیا نٹا ہے ۔

ول افكنيم بسمرالله مجربها ومرسها

~

جب اُنھوں نے خداکا یہ بیغیام ، جس کو پہنچانے والے آفرنیش عالم سے مختلف لفظوں اور صور توں میں پہنچانے آنے تھے پی پھیلانے کا برط ااسمایا تعوب اور اس سے گروو بیش کی دنیا کی کیا حالت سی ؟ برلنے پہنچام آما بوں میں محفوظ ستھے ۔لیکن اس کی رُوح غاتب ہوئیکی سی ۔

ره گنی رسب اذاں رُوج بلالی نه رہی

اورجانے والے جانے ہیں کو لفظی بابندی ( فرب کی ) موت ہے ، اس کی روح ہے جوز زرہ رکھنی ہے ۔ اس زمانہ بیں کہ عرب کی تاریخ بیں جاہلیت کا زمانہ کہلا ا ہے ۔ ہرطرف بُن بیستی کا دُور دورہ تھا ۔ ایک خدا کو مجبول کرلوگوں نے لینے بنائے ہوئے معبودوں کی پرشش شروع کر دی تھی ۔ یورب بیں علم وفضل کے جوچاغ گونا فی تهذیب نے جلائے تھے وہ جہالت اور توجات کی آندھی نے گل کر دیے تھے ۔ تباہی ، تعقب اپنے پُورے شباب پرتھا اور سنجیرامن ، مسبح کے پیرو فرمسب بیں خرص نے اور خرص ہوئے کی تاریخ کی اندھی کے پیرو فرمسب بیں خرص نے برق کی جو اگراہ مکا فلم وقائم کر دائے ہوئے ہوئے ہوئے کی بیشا فی پر ایک ایک ایک وجرسے فرمبی موجہاں ایک زمانہ میں نہ بہب اورفلسفہ کا بست جوچیارہ چکا تھا اب محسن علمی مرشکا فیوں کا مرکز تھا۔ فرمب کی تھنا ہے محسن علمی اور جائے کی فکر اور کے عالم ایک دوسرے کی کھنے اور مخالفت ہیں سے تھے۔ ایک دوسرے کی کھنے اور مخالفت ہیں سے تھے۔ ایک دوسرے کی کھنے اور مخالفت ہیں سے تھے۔ اور جائے کی فکر میں ہے۔

بنودع بین اس قت نرکوئی منظم محومت تنی نه تا نون کی کار قرمانی، نه سماج میں انصاف اور مسا وات کا احرام و شاید و باں فن خطابت ، آمر میں منظم محومت تنی نه تا نون کی کار قرمانی و درسے و لیندیر عناصر با تی نه رہے ہے ۔ شاید و باں فن خطابت ، آمر اب شاعت اور مهان نوازی سے سوا تهذیب کے کوئی دورسے و لیندیر عناصر با تی نه رہے ملاب تنے ہوئے ہوئے تھے جن کے انگ انگ خدا " تنے جوان سے قربا نہوں کے طالب تے اور دُورسے خدا و سے برسر پیچار - بان قبیلوں کے تعلقات کا بیعالم تھا کہ ذرا ذراسی بات میں لا انی آگ کی طرح بحر کرکھتی اور جاندا دی طرح برسر پیکار - بان قبیلوں کے تعلقات کا بیعالم تھا کہ ذرا ذراسی بات میں لا ان آگ کی طرح بحر کی اسل سے دُوسری نسل کو فتیل ہوتی اور کشت وعون کا بازار گرم دہتا ،

مناز کویش کو حضرت ابرا ہیم نے "خدا کا گھر" بنایا نتھا۔ لیمنی اس کی عباوت کے لیے محضوص کیا نتھا اب کمئی مو مبتوں کا مسکن ننھا۔اس طرح نوحیدِ اللمی اور انسانی وصدت دونوں کا تصوّر پاش پاسٹس ہوجیکا تھا۔ با نہی مروّت اور سماجی وضع دارباں فتم ہوجیکی تھیں۔ عورت کی جثیت جانوروں سے بزرتھی ، گھوڑوں اور اُونٹوں سے تولقیناً بدتر ، حن کی عرب عام طورپر بہت قدر کرتے ننے ۔ اسس کی نیکوئی ساجی پوزلشن بھی نہ اقتصاوی ، اس کو اسس درجر ذمیل مجھا جا تا تھا کہ اگر کمسی سے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی نووہ اس کو ایک شرمناک بات بھی کر پوشیدہ رکھا۔ اور لعصٰ سنگد ل نو اس معصوم کو پیدا ہوتے ہی زمذہ د فن کر دیتے ۔

نتراب نوری ، قمار بازی ، بے شرمی کے بہت سے اور مظامر اِن کی زندگی کا بُڑنر بن سکٹے ستھے اور ہر اعتبار سے تہذیب و تمدّن کی جڑیں کھوکھلی ہوئیکی تھیں ۔

برتنی وه ونیا اوروه ملک جس مین شیت الهی نے اسس بندهٔ خدا کو بیجا - اسمیں بوری طرح اندازه تھا کہ ہے کی عایت کی کس قدرگران قبیت اوا کرنی ہوتی ہے اور اس راست مین کس قدرگر ان قبیت کی کس قدرگر ان قبیت اوا کرنی ہوتی ہے اور اس راست مین کس قدرگر شائیاں مین کا ہیں ۔ ایک جا برطان العنان مائی مرسنی زیروستی لوگوں برعائد کرسکتا ہے ، لیکن بہاں تو دِلوں اور وماغوں کو بدلنے بینی لیک زیا وہ بنیا وی انقلاب لانے کا سوال تھا کیوں کہ خدا کسی قوم کی دخارجی حالت نہیں بداتا جب کے وہ اینے ضمیر کی گھرائیوں میں انقلاب بہیدا نگرسے۔

ایک مسلح کوید کام مجنت، ہدروی، ول سوزی، صبراورنسبیاتی سُوجِد بُوجِد کے ذرایبر کرنا پڑتا ہے۔ اور کام کہانے ا ابدی صدا قتوں کے صین چیروں پرسے اس وُسول کوصاف کرنا جوصد بوں کی مُبھول اورگراہی نے اس پرجا رکھی تھی۔ بیسما ج کی پُوری مافت کے خلاف ایک نہا اور خشے مرومِ ابد کا جہا و نتھا۔ بہت ہمنت شکن تھا بیمر صلہ لیکن سب عشقِ اللّٰی کی آگ کمٹی ل میں روشن ہوجاتی ہے اور بندوں کی خدست اور اصلاح کا جذبہ بیدار ہوجاتا ہے توکوئی نوف اس آگ کو بجھانہیں سکتا۔ کوئی مصلحت اندائشی اس جذبہ کو مصلا نہیں سکتی۔

چنانچہ مخوں نے بہت مضبوطی الیکن طائمت کے ساتھ اپنی اسس نئی تعلیم کوان سے سامنے رکھا جوان کی پڑا نی روایتوں اور عقیدوں کو چینچ کرنی تھی اور اس کا رقوعمل وہی ہوا جو تاریخ بیں بہشیر مہتا اگریا ہے۔ لیعنی یہ ہا رسے اپ دادا کے طورط لیقوں کی مخالفت ہے جس کو ہم گوارا نہیں کرسکتے۔ اگر سیح کی کواز مصلحت اند مشی کے واسطوں اور دنیا وی الم لجموں کی تخریص سے نامومش نہیں ہرگی تواس کو کثر بیت کی مخالفت سے وبایا جائے گا۔

مطلب بر جو اکس ننی تعلیم کے ماننے والوں کو بہ آزادی نہیں دی جانے گی کر وہ اس پر عمل کریں یا اسس کی تعلیم کے مات تعلینے کر بی ہے وہی ہوا دی ضمیر کا مطالبہ اور مفاوع تصوصہ کی بڑا فی ضد کر اس کی اجازت نہیں ملے گی ۔

کیکن اس تو کیب کوکون سی طاقت کجیل سکتی تفی ، جب خلوص اور ابیان کی بے پناہ قوقت اس کی پیشت پر ہو۔ انھوں نے کا گلی کو کو پر سے اس کا اقرار کیا ۔ ول سے اس کی اشاعت کی ۔ زبان سے اس کا اقرار کیا ۔ ول سے اس کی اشاعت کی ۔ زبان سے اس کا اقرار کیا ۔ ول سے اس کی اشاعت کی ۔ زبان سے اس کا اظہار کیا اور نتیجہ یہ ہُوا کہ جن توگوں نے اضیں صادتی اور این کا خطاب ویا تھا ، جوان کی ویا نت کی قسم کھا نے منے انھوں نے ہی شروع میں ان کا غداق اڑا یا اور لبعد میں ان کو مرطرے کی تعلیفیں بہنچا تیں اور ان کی تعلیم کو



وہ زندگی کو اضلاتی با ہندیوں سے آزاد کر کے عیش وعشرت اورنفس پرستی میں گزار ناجا ہتے تھے اوریشخص اسیلے دین کو لے کرآیا تا تھا جس میں سارا زورا غندال اخلاق اورشرافت پر تفادان کی وفاواری قبیلوں کی جار دیواری کے اندر موسور می اور دُو ایک خدااور انسانیت کے مالیکی تستر رکانا کا کی شاورہ وگوں کو قباتا تقائر زندگی ایک انت ہے جس کے لیے اسس ونیا میں منازیق کے اسس ونیا

بیں بھی جواب دہی ہے اور آنٹرت میں بھی۔اور ان لوگوں ہیں سرے سے مذاحساسس فرنس کا تصوّر تھا اور نرجواب وہی کا ۔ وہ انٹرت ، امن اورمساوات کا پینامبرتھا ،اور بہاں بھوٹے چوٹے نسلی انتبازات اور بھوٹے بزرگوں کے بُت دلوں ہیں بیٹے بڑوئے تھے ۔وہ کہا تھا کہ انسانوں ہیں افضلیت کا معیا رتقوٰی اور پر ہیزگاری پر ہے اور ایک عبشی غلام جو پرصفات رکھتا '' ایک قولیٹی سبید سے کہیں ہمتر ہے جو ان صفات سے محروم ہو۔ لیکن عرب کے مرفرار جو احساس برتری کا شکار ہے '' گھٹیا'' لوگوں کو اپنا ہم پڑیا نے کو نئیا رنہ بنتے کیؤ کھریہ بات ان کے سارے نظام نکر کے خلاف تھی ۔ لڈا بر زندگی کے دومنضا وتصوروں کٹ کر تھ جن میں کسی مجھورتہ کا امکان نہ تھا ۔ فرق برتھا کہ ایک طون توامت کا استحکام اور جمرد کی طاقت تھی اور دُوسری طوف صرف

ىقى رئىستى كاصلە-

لیکن ندمعلوم استیخص کی زبان میں کمیساجا دواورسیرت میں کمیاکٹنٹن تھی کہ با وجود" خواص" کی مخالفت اورایڈارسانی کے بہت سے عام لوگ اورخو وان کے خاندان اور قبیلے کے افراد ان کی طرف جھکنے سکتے۔ ان کی صداقت کا ایک ثبوت بہ ہے۔ -

سرسب سے پہلے است تعلیم کاخیر مقدم ان لوگوں نے کیاجوان سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ بعنی ان کی بیوی حفرت خدیج من ان کے نوٹر چیازاد مھاتی علی من ان کے دوست حضرت الدیجر من من کے متبنی زید من صارف اور ایک سبیاہ رنگ

روش قلب مبنی غلام بلال عراسلام کے پہلے موزن بنے -

اب مدیند کے ارباب کوبرلیٹ نی ٹوٹی اور بہ ککر کہ یفقہ محض نہیں اڑانے باجبر کرنے سے نہیں د کے گا۔ لہٰذا بہسلا ما فعا نہ حربہ بہ اختیار کمیا گیا کہ ان کو لائے و سے کرا سس خطر ناک تعلیم کی اشاعت سے بازر کھاجائے۔ جِنانچہ قرلیش کے ابہس بااٹر اور دولتمند مرمادعقبہ نے پوری کہا ہائی کی نمائندگی کرنے ہوئے ان سے کہا :

"ا ب میرے عزیز اِتم کیوں پیسب حرکتیں کر رہے ہو ؟ کیوں ہارے مبودوں کو نہیں مانتے اوران کی بہائے ایک اُن دیکھے ، اُن جانے فعدا کے وکیل بنے ہو ؟ کمبوں ہمارے پرا نے طور طریقوں کو دوکرتے ہؤ اگر اُن تمام ہا توں سے نمارا مقصد اُل اور دولت جی کرنا ہے تو ہم تھاری خوا ہش سے زیادہ مالا مال کر دیں گے ۔ اگر عومت کی اُرزو ہے تو تم تھیں موروں را مان لیں گے ۔ اگر حکومت کی اُرزو ہے تو تم تھا رے عرب کا باوٹ و تسلیم کرنے کو نیار ہیں ۔ اگر تمارا بیسب وہ ندا فعل وہانے کا نتیجہ ہے تو ہم تھا رہے علاج کا بہترین انتظام کرا دیں گے ۔ اُ

مگرانس اللي كوكياخرتمي كمعشق اللي كاير" نششه" يا " جنون" اليها نهيں جوكسى دوايا علاج سے دور ہوسكے-



بڑی زمی نیکن تقین کے ساتھ ہوا ب ملا:

"ا پ کاخیال صحیح نہیں ۔ مجھے نہ مال و دولت جا ہیے نہ و نیا وی ہوتت وحکومت ، نہ میرے د ماغ ہیں کو ئی خلل ہے ۔ میں توفدا کا ایک سیدھا سا وا اور ستجا بینیا م لے کر آیا مہوں - اس میں بیشارت ہے ان وگوں کے لیے جواس سے انکارکریں ۔ کے لیے جواس سے انکارکریں ۔

یں ہی آب سب کی طرح اس کا ایک معمر لی بندہ بھوں رئیں اتنی سی بات ہے کہ مجھ پر اس نے اپنی رحمت سے وحی کے ذریعہ سپائی کو واضح کر دیا ہے میں جانتا ہموں کہ تمام انسا نوں کا معبود ایک خدلہ اسی سے لؤ مگا نی چاہیے ، اسی سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگناچا ہیں ۔ جولوگ شرک کرتے ہیں، خیات نہیں دیتے ، آخرت پرتھین نہیں رکھتے وہ بہت گھا نے میں میں - برخلاف اس سے جولوگ ایمان التہمیں اور نیک کام کرتے میں ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے "

کچھ ایسا اٹر نتفااس بیان کے ضلوص اور بھین میں کہ عقبہ پر ایک مجوبیت کا عالم طاری ہوگیا اور اس نے جاکر لوگوں سے کہا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وہلم) سے باتیں کیں اور اسس کا کلام سُنا، اس میں نہ کہا نت سے نہ شعر ہے نہ جا وہ ، نہ منتر ، بلکی محصن عقبدے اور ول کی بات کا اظہار ہے ۔اس لیے میرامشورہ بر ہے کہ تم اضیں اسس کے حال پر حجو را وو۔ ان کی منا لفت نہ کرو۔

بنانچ ترکش کایہ تیربیکارگیا۔ اب لاہع سے بعد خوف کا تربراستعال کرنے کی منزل آئی۔ انفوں نے رسول سے عمرہ ترم مضرت ابر کا این کے بیٹیے کو مجھا لیجے کروہ اسس عمرہ مضرت ابرک کا بیٹ بیٹیے کو مجھا لیجے کروہ اسس کام سے باز آئے ورنہ م اسے جان سے بارڈ الیس گے۔

" ہم اسے جان سے مارڈوالیں گے ''

یروہ دہمی ہے۔ ہوتوت نے حق کے خلاف ہمیشہ استعال کی ہے۔ سے کرپتاروں کے سانے موت کمیں زہر کا پیالہ بن کر اس نے سے میں اس نے سے کہ اس نے سے کہ اس نے سے کہ اکا اس نے سے کہ اس نے سے کہ اکا اس نے اس کے سامنے ہوں کر سرکوتن سے جُدا کیا ۔ لیکن اس نے کہ بی اس عاشقان صادق پر فتح نہیں باتی ان کے ول کی پیار ہمیشہ سے رہ یا توابینے مقصور حقیتی کو حاصل کر ہمیاس کشکش میں جان جان آخریں کے سپروکر دیں۔ ہمی مستوع فی کے دل کی پیار تھی جب ان کے سامنے خوف اور لالے کے سارے واسطے رکھ دیے گئے اور میت کرنے والے چھانے اس کی کہا کرتو کچے کر رہے ہواس کے سامیے سامیے کو سوچ لو گل اضوں نے جواب دیا ، اور بیرجواب انسانی فضیلت کی اریخ میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے ،

"اکریہ نوگ سورے کومیرے دا ہنے یا تھ پر لاکر رکھ دیں اورجاندکو بائیں یا تھ پر ، تب بھی میں لینے کام سے نہیں ہوںگا تواہ اسس کوشش میں میری جان سے نہیں ہوں گا خواہ اسس کوشش میں میری جان ہی جہ نی رہے !"



بھر صول نے مطالبر کیا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو نو کو ٹی معجزہ دکھا تو۔ پہاڑوں کو سائے سے ہٹا دو ، ہما رہے ب داداكو زنده كردكها و سونے ياندى كي فزانے ، محل اور باخ بناكروكھا وَ-

م بین شعبده دکھلانے کے لیے نہیں میجا گیا۔ستیا ٹی خود اپنی شہادت ہے اس کے لیے معزوں اور خلاف

فطرت مظا ہروں کی خرورت نہیں۔ اگر تم میری تعلیم قبول کرو گئے تو برتمهارے لیے و نیا اور آخرت کا سرہا یہ نا بنت ہوگی۔ اگر رو کرو گے توانشظار کروا س فیصلے کا جوخدامیرے اور تعمارے ورمیان کرے گا ج

استمجدته كى كوفى صورت باقى ندرى متى كىكن ابذارسا فى كے باتھ كون با ندھسكا ہے - لوگ فرداً فرواً اور تولياں ران پر کیچر پھینکتے ، پتھر مارتے ، رائے میں کانٹے بچیاتے ، کھانا یا فی بند کرویتے۔ وعظ سے دوران ان کی نبان بندی موشش مرتبائے ، لعن وطعن كرنے ، ان كو ديوانه مشهوركرتے - ان كے قتل كے منصوبے بنا نے ريكن إن كى زبان سے

بنے برزین وشمنوں کے لیے بھی کوئی سخت کلمہ نہ محلا، حب کہا ہی کہا: " يا الله إن وكون كومعا ف كردك برنيس جانت كم كيا كردي مين "

ایک دفعدلڑانی میں اُن کے صبم بربہت سخت زخم سکے اور ان کے اجاب نے کہاکہ اُپ ان لوگوں کے لیے *اعا کیو نہیں کرنے ؟ توجواب ملا :* 

م میں معنت کرنے سے لیے نبی نہیں بنایا گیا ، مجھے توخدا کی طرف بلانے والاسرایا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے .

اس خدا! ميري اسس گراه قدم كو بدايت فراكيونكد وه جابل اوربيخري ؟

یہ وہی پینمیراز مبذر ہے جس کا اطها رمیع نے اپنی زندگی میں بار بارکیا تھا ۔ چنانچہ کفا را پنی ان حرکتوں ہیں منگے رہے رضدا کا رسول ذاتی خطوں اور تعلیفوں سے بے نیازا پنے کام ہیں معروف رہا اور کام بھی انفیں کی خدمت اور ہرا بیت ، کہوں نے اس پرعرسٹر جیات کو تنگ کرویا تھا۔ بہتھی اسس کی اخلاقی عظمت اور کردا رکی بلندی ۔

ا يك مختفر يه مضمون مين است عظيم المرتبت انسان كي اخلافي اورروحا في خوبيون كاكس طرح احاطر بهوستما ہے! با کو کو زے میں کس طرح بند کیاجا سکتا ہے! انسان کی حیثیت سے اضوں نے ایک مثال دنیا کے سامنے پیشے س کی ه مرشخص کو اسس کی تقلید کا حرصله به سکنا ہے۔ ما لائکہ اسس کمال کے پہنچنے کا کو ٹی امکان نہیں ان کی شخصیت اور زندگی مب وملال کی مغیبت سے زیادہ محبت اور بیگا گی کا حذبہ پیدا کرتی ہے ۔ ایک موقع پر فرمایا : " مجسے زورو میں کونی بادات و نہیں ہوں، قرایش کی ایک غریب عورت کا بیٹیا ہوں جو سُو کھا گوشت کھا یا کرتی تھی ؟

ا ای کی روز مزه کزندگی خوبیوں اور مسکینوں کی سی تھی اور انہی کے ساتھ ان کو خاص طور پرمجت اور کیے جبتی کا احساس ہا تھ کا کا م خود کر لیتے تھے۔ اس میں کسی طرح کی عارزتھی۔ گھر کی صفا ٹی کرتے ، موٹ یوں کوعا رہ ڈوالتے ، ہا زار سے سے مات

خریدتے، پہلے کیڑوں کو بیوندنگاتے، ڈیٹے بُوئے کو گا نہتے، نوکردن کے ساتھ بیٹے کر اکٹف کھانا کھاتے۔ اور اگر تعیق وفعد کچے بھی کھانے کو طیسر نہوّتا توخدا کا شکہ کرتے اور بھو کے ہی سوجانے کیمبی کئی کئی ہفتے بچو کھے میں ہم گ نے حلتی اور پانی اور

کھجو روں پرگزارا ہونا -

. پرمانت هی اس زمانه مین همی جب اس سرزمین عرب میں ان کو دنیا وی تیتیت سے میمی ایک باد شا ہ کا مقام حالی لیکن خود اپنی دولت ٔ اور جود ولت سبیت المال میں آتی ،سب ضورت مندوں اورغریبوں کی نذر تھی اپنی فرات کے لیے مُرْف

نه بوتی تقی به ایسانتخص کس طرح عوب کےمغروراورا متیاز لیپ ندرمژاروں کو گوارا ہوسکتا بنھا۔

کو ٹی غریب ا ن کے دربار میں جھوٹا نہ تھا' نہ کو ٹی وولت مُندا ور ذی وجا ہے۔ شخص آبیازی سلوک کاستی سلامیں ہیشہ ہقت رته تقاو بچوں سیمیششننت اور عورتوں سے عزت کے ساتھ بیشیں آتے تھے۔ اہنوں نے تھیجی کسی انسان کی ولٹسکنی نہیں کی ، کمسی کو ذیل نہیں کیا۔ ہرکسی کو اونچا اٹھائے کی کوشش کی یشیریں کلامی کے ساتھ بات کرنے ، رحم ولی کا سلوک كرتے ـ بولوگ ان كے ساتھ بدى كاسلوك كرتے اكس كا جواب نيكى سے دیتے ۔ اگر بھو لے سے بھى كسى كو ان كى دجہ سے تسكليف مبنيتي تواسس كي معا في ما بكنے ميں اتنى ہى عجلت كرتے حس قدردُ وسروں كى زياد تيوں كومعا ف كرنے ميں اِنتقام کا جذر کھی اس قلب پاک میں پیدا نہیں مُوا مِن الفوں کے ظلم وسنم کی وجہ سے کئی سال کک اپنے وطن سے با ہررہے ، حب ایک کامیاب فاتے کی تیبیت سے تمرین واخل ہوئے تو ویا س کے شربرا ورمفسد لوگوں کو جنھوں نے انھیس اور ان كے ساتھيوں كو مرضم كى تليفيں مہنيا ئى تھيں انديث مناكر اسفيں اپنى بدا عماليوں كى سرا ملے كى بيكن ان كى حيرت كى ا نہا نہیں رہی مالانکہ انھیں حرت نہ ہونی چاہیے تھی جب اُنھوں نے دیکھا کہ اُن کی زبان پر قرآن کی برآیت ہے : رد ہوج کے ون میری جانب سے تم بیکوئی سزنش نہیں ( عوبونا نضاوہ ہوچکا ) اللہ تمحارا قصور ...

ىخش دى دەرىم كرنے دالوں مىں سىست بڑھ كررىم كرنے دالا ہے۔"

یهی دیم ولی ، جدروی معنت ، امن بیندی اس بینیم اِمن کی سبرت کی مرزی صفات تقیید سیکن کمستشخص سے کردار کا بورا اندازہ اس کے کارنا موں سے نہیں ہونا یہ بھی دیمیضا ضروری ہوتا ہے کہ انس کا اثر اس کے عزیزوں '

روستون ساتھیو بلد مخالفوں کی زندگی برسیا ہوا۔

اس اعتبار سے محد عربی کا ترمیجزے کا حکم رکھتا ہے۔ جو لوگ ایک و فعدا نا کی صحبت کا پورا فیص یا تے ' ہمیشہ کے لیےان کے اثر میں آعا تے اوران کی دنیا ہی بدل جاتی، زندگی کا تصوّر بدل جاتا ،اس کی قدریں بدل جاتیں ' کامرانی اور ناکامی کے اندازے برل جانے۔ گویاخرد کا نام جنون ہوجا تا ہے اور جنون کاخرد!

عقل ٔ جس نے اب بک عیش وعشرت کی سبجو کومقصو دِحیات سمجھا تھا اب خدا کی رضا اور رسول سیعشن



المام الم المام الم

مرائی بلال در رمنی الله عنه) ایک معبشی غلام نیما، نور کی چنگاری اس نیمے ول میں تکی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس جُرم کی یاواش میں کیا کیا سلوک ان کے ساتھ نئیں ہُوئے گرون میں رسّی ڈال کرا نعیں مدینہ کا کلیوں میں کھینینے ہوئے تیتی ہوئی ریت اور گرم گرم پتیر کی سلیں چیانی پر رکھتے ۔ ان کا کھانا پانی بند کیاجاتا اور نکڑ ہوں سے پیٹا جاتا۔ نیکن ان کے ایمان میں تعلل نہ آباء اور زبان سے خداکے نام کے سواکچھ نہ نکلا۔

جنگ اُصیکے دوران ایک مسلمان عورت کوخرماتی ہے کہ اس کا بھائی شہید ہوگیا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کا شکرہ کہ را و خدا میں کام آیا۔ بھر شوہر کی سن فی ہل ۔ اس نے کہ را و خدا میں کام آیا۔ بھر شوہر کی شاوت کی خبر ہل ۔ اس نے کہ را و خدا کا سٹیکراو ایکیا ۔ بھر شوہر کی سن فی ہل ۔ اس نے کمال صبر کے ساتھ اُوجیا کہ خدا کا رسو آ بھی زندہ ہے ؟ جب اُت کی خریت کی طرف سے اطمینان ہوگیا تو کہا :" المحدملة ! اب ہم صیبت برواشت کرسکتی ہُوں ؟

ایک صحابی متص حفرت خبیب ۱۰ ن کے عکر کو نیز ۵ سے چھید کر کا فروں نے پُوچِیا کہ کیا تم یہ ببند کر و گے کہ تحقیں جبور ا و یا جائے اور محد تمہا ری حکر کے بیار نہیں نبول کہ میرا واقعت ہے کہ میں اس بات کے لیے بھی تیار نہیں نبول کہ مبری جان بیج جائے اور اس کے بدلے رسول کے پیا وُں میں ایک کا نٹا بھی مجھ جائے۔

اورحب خبیت کویهانسی دی جار ہی تھی توان کی زبان پر برالفاظ تھے:

" یہ لوگ کتے ہیں کد کفر اختیار کروتو آزادی مل سمتی ہے گرمبرے بیے اس کے مقابلہ میں موت زبارہ آسان اور قابلِ فبول ہے۔ میں نزان کے سامنے عاجزی کروں کا نزگر برزاری ، کیوں کہ میں تو اپنے ندا کے باس حارہ اس موں دمیرے بیے یہ باعثِ فخر ہے کہ ) عرکش عظیم کے ، لاک نے مجھ سے کونی خدمت لی۔ اور جھے سے صابت عیم صبر کی توفیق دے۔ "

یا درہے کہ یہ ذکر صرف رسول محیمیل انفدر صحابیوں کا تنہیں جن کے کا رنا ہے تاریخ بیں موجود بیں اور جن کے فضائل سے دنیائے اسلام واقعت ہے ان میں ان محصمولی عقیدت مند ہی ش مل بیں جن کے دل میں ایک بجبی تھی تھی اور ان کی دنیا بدل جانی تھی ۔ اور ان کی دنیا بدل جانی تھی ۔

طعی شودای ره به درخشیدن برت اطعی مایخسبران ظرفتم

مینٹے کو عمر بھرکی ریاضت اور تنقین کے بعد باڑا حواری کھے تھے۔ اور ان میں سے ایک بیوووہ تماح ہی نے ہمنزی وقت میں رہبر کے ساتھ وغاکی - ایک مبقر نے کھا ہے کتھ باندا وکی کمی پر نہیں بکد اسس بات پر ہے کہ مسیّح کو لتنے وفاوار اور خلص بھی مل کئے لیکن رسول عربی کا کا رفام یہ ہے کہ ان کو سیکٹروں ایلے۔ مانٹی ملے جنوں نے اپنی جان و مال اولاد عزت ، عیش وعشرت ہر حیز کو رسول کی خوشت وی پرقو یان کر دبا ، تاریخ ایک بھی ایسے تحف کا نام نہیں بتاتی جس نے

سر آئر کی مصیبتوں کے خوف سے اپنے راستنہ کو جو را باصداقت سے منہ موڑا ہو ۔ بقول مولان آزا و کے مولا مولان آزا و کے مولا مولات سے منہ موڑا ہو ۔ بقول مولان آزا و کے خوف سے اپنے راستنہ کو جو را باصداقت سے منہ موڑا ہو ۔ بقول مولان آزا و کے خوف سے اور صوف ایک ہی رہشتہ کی گئ باتی رہ گئی تھی ۔ بینی سب اللہ کے خدائی اور سوف کے خوا ہے ہے۔ اور سوف ایک ہی رہشتہ کی گئ باتی رہ گئی تھی ۔ بینی سب اللہ کے خدائی اور سے والے نجے ۔ اس کے شار کر دینے والے نجے ۔

ریس را ترکستی کر باغ و چمن همه زخرشش بریدندو در تو پیوستند

4

آپنے ویکی اس برگزیدہ رسول اور اجاب کی سیرت کی چند تھبلکیاں ۔ ان کی تعلیم کے چند انقلابی پہلوتھی و کیھ لیجے جم ایک لیا ناسے آج بھی اتنے ہی انو کھے ہیں جس قدر بچودہ سورس پہلے سے انہیں فغا لفوں کی سرکشی اور بی ناستناسی کی وجہ سے
کئی مزنبہ لڑا آبوں میں شرک ہوئے سے لیکن کسی موقعہ پر اسفوں نے عدل اور دیم وشرافت سے ان اُواب کو ہا تھ سے نہیں
جانے دیا جو اُسفوں نے زندگی کے ہرشعبہ میں برت سے اکس کے مقابم میں تہذیب کے اس وُور ہیں جب انسان کو علم اور اس کی
فدر کھال کو بہنچ گئی ہے اور مذہب، فلسفہ اور اخلاق کی تمام اُسلی دولت اس کا سطویہ ہے جنگ کے سلسلہ میں کیا کیا بربیت روائنیں
رکھی گئی اور انسان نے انسان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمار اسر خونخوار ور ندوں کے سامنے سٹسرم سے جبک

جوب کے اس نبی رحمت نے اپنے ساتھیوں کو ایسے آدابِ جنگ کی تعلیم دی جنوں نے جنگ کو مبی گویا ایک تعلیمی اوارہ نبا دیا ۔ جنگ میں جو قیدی یا تھا آت ان کی خرگیری مهانوں کی طرح کی جاتی اور ان کی خوراک اور بباکسس کا مناسب انتظام کیا جنا آب جس وقت رسول خدا فاتح کی حیثیت سے مقے میں اخل مجو کے توفوج کو مندرجہ ذیل اسکام و سے گئے ان کو پڑھ کر اندازہ ہرتا ہوتا ہے کہ بید در اصل شخص کی جانئ شی کا اعلان ہوتا

ا - چشخص ہتھیار بھینک دے اس کوفتل نرکیاجائے ۔

۲ - برشخص خاند کعبیب واخل ہوجا ئے اس کو قتل ند کیا جائے۔

بر- بوتنحص ایک مقامی باسفندسے کیم بن حرام کے گھریں بناہ مے اس کو قتل نرکیا جائے۔

م . زخی کوقتل نرکیا جائے .

۵. اسپر کوفل زیمیا جائے۔

٠ - بعال مبانے والے کا بھیا زیماجاتے -



سمی ان کی پیروی میں ابسا ہی کرنا پڑا ۔ چندلوگ ایسے بھی تقے جواس بات پرآمادہ نر ہوئے ان کے حققے کے قیدیوں کورسول ُ فعدا نے خود چند اونٹ فی نفر کے صاب سے خرید کرآزاد کرفیا۔ یا درہے کہ ان میں سے بہت سے نوگ وُہ سفے جوانفیں ایڈا بہنچا نے اور ان پہتے ربسانے میں میش میش میش رہے تھے۔

ب بہر روں سے بیاب و سے سے سے سے سے سے ہم ان کے سے ہم ہمان کے میندیا صبت چلے سکتے تو ان کی غیرطا ضری میں ان کے مکا نوں سبب اسلام کے دورِ اوّل میں سلمان محرسے ہم ہماری اورجا تداد وں پر اہل کمرنے قبضہ کر لیا۔ مدینہ میں فاتح کی حیثیت سے واپس آکراً سفوں نے رسولؓ فعداسے ورخواست کی کم ہماری جا تدادیں والیس دلائی جا تیں۔ جواب ملا:

"جن حيزون كوتم راوخدا مين هيوايك بوان كى والسي كاسوال كيون كرشق بو"

ادران کی درخواست منظور نہیں میہوئی بمس قدر مختلف ہے برا ندا نِنظراس رویہ سے جواس دور تمترن میں رائج ہے .

بہت ہے مواقع ایسے بیش آئے جب اضوں نے اپنے عقیدت مندوں کو اپنے نظبوں میں نہ حرف اسلام کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی بلکھ چوٹی چوٹی با توں میں جمیح جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان کوجینے کا سلیقہ سکھایا ، ایک دوسرے سے اور تمام انسانوں سے میل جول کی شرافییں سکھائیں جس طرح اشوکر اعظم کے فرمودات ہو ہے اور بیقروں ہے میں ساروں پر کمیں اس کرے میں اسی طرح ان کے فرامین تقد را ویوں کے ذریعے ہوں کے ساتھ ہم کم پہنچے ہیں کمنا بوں اور لوگوں کے دلوں بیس محمد فول میں اس محمد کی بیاد والی تھی۔ بیسے نارین خطبہ کے موقعہ پر کئی

سُومسلمان دیاں جمع تنے اور خدا کا پر رسول اپنے خطاب کے دوران زندگ کے بھیدان پر کھول رہا ہے:

لوگوں کے باسمی معافلات کوئی درست کر دیتا ہے۔" اس مختصرے آخری شکے میں اُسفوں نے اس گھری قیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دین اور و نیا میں اور روحانی اور ما وی قدروں میں کوئی تضاونہیں ۔اور بیشخص دین کے معاملہ میں شرافت سے اصول کا پا بند رہے گا اور سجد اور منڈی کے بیے دو مختلف طریق فکر وعمل افتیا رنہیں کرے گااس کے لکی بچار میں ہوگی کہ" اے ہمارے پروروگار اِ ہمیں و نیا کی نیکیاں اور



ونيا كے معاملات ميں هي ان ہي اصولوں كو مدِ نظر ركھنا جا ہيے -

ات كى نظر حقيقت شناس نے انساني فطرت كي هيي ہوئى كمزوريوں كوتلائش كيا۔ برى ول سوزى اوروضاحت خيال كے ساتھ ان کی طرف توجود لاتی اوران کا علاج تجریز کیا ایک خطبیمیں جرخطبهٔ تیمک کے نام سے شہور ہے زندگی کے بیے ہالتی موتیوں کی لڑی کی طرح پر و تی ہیں اور ان میں ایک ایسا اعجازِ بلاخت شامل ہے جوعر فی زبان کا مخصوص حصّہ ہے ۔ ان میں نمونہ سے طورىرىنىدى تيور الماحظه بون:

صب باتوں سے بڑھ کر مجروسا کی بات تقولی ہے۔ اورسب باتوں پراسٹر کے ذکر کو شرف عاصل ہے تمام امال میں افضل عمل وُہ ہے جس سے دُوسروں کو فائدہ پہنچے۔

٥ ول كا اندها بوناسب سے برى كورى

سب سے بڑی دولت ول کی دولت ہے۔ وولت زرومال کی کثرت نہیں بغنی وہ ہے حسیس کا ول

بند باتحد ( بینی و پننے والا) لیست با نفه (لینی لینے والا) سے بہتر ہے۔

🔾 دانانی کا سرحشیه ول مین خون خدا کا ہونا ہے۔

جرو در مروں کے عیب چیانا ہے ندااس کے عیب دھا نیا ہے ۔

ن جرائم صفي ميلانا بعضدااسس كى رسوا في عام كرنا ب-

ن تابل رشک ہے وہ مالدار حب کورولت مصیح مصرف کی توفیق ہو۔

ن قابلِ أَسُك ب و تفخص عبر كوفدا نے حكمت دى ہو، اس پنجو دھي على كرسا در ووسروں كو المسس كى

بیٹھ پرکٹریوں کا گٹھا لاونا سجیک مانگئے سے بہترہے ممنت کرکے کھانے والاخدا کا ووست ہے .

یہ میں وہ اصول جوفود کی سیرے کوسنوارتے میں اور اُسِفین کا پر تو فروا ورجاعت کے تعلقات کی نفسیر میں بھی نظرا آ ہے عرب سے اس رسول افنی کی عدیثیں (جس نے کسی مررسے میں یاکسی است اوسے باضا بطر تعلیم نہیں یا تی ) اس پر ہر ہیلو سے کمیسی والشين روشني والتي بين

o مسلمان وُه ہے جس کی زبان اور یا نتھ سے مسلمان بچے رہیں -

 تر میں سے کوئی مومن نمیں بن سکتا جب کہ اپنے تبعا ڈی کے لیے وہ کچولپ ندنہ کرے جوا بیٹے لیے بسندرتا ہے .

دیا در ہے کہ اس تصورحیات میں ہرانسان دوسرے تمام انسانوں کا بھائی ہے کرسب ایک خدا کے



- خبروار إبدگمانی کواپنی عادت نه بنا و که وه مجبوٹ ہی حکبوٹ ہے۔ بے بنیاد باقوں پر کان نه نگاؤ۔ اسے ا انترکے بندو اِ کیس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔
  - ووسروں کے عبیب تلات نزگرو، آپس میں ٹغض اورنفرت نزرکھو، کسی انسان سے مند ندموڑو۔
- چڑخص فدااور قیامت برایمان رکھا ہے اسے لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ کو ایذا نہ بہنچا ئے ( اور آج کی دنیا
   میں کون کس کا ہمسایہ نہیں ہے) ، اپنے مهمان کی عززت کرے ، بات کے تواچھی کے ورنہ ظاموش رہے۔
   د آ دا ب کلام کا اس سے بہترگر اور کہا ہوسکتا ہے)
- وتت کا ثبوت یه بهنی کدو و سرون کوزیر کرے بلکہ غضہ میں اپنے نفس کو تا بو میں رکھے۔ نبکی اسس میں ہے کہ
  اسپروں کو رہائی ولا و ، بھو کو ں کو کھا نا کھلا و اور بیاروں کی خبر گری کرو۔
- قیاست کے دن ضدا کاسایہ ہوگا اسٹ خص پرچھپ کے خیات کرنا ہے اس شا ن سے کہا میں ہاتھ کو خیرنہ ہوکہ دائیں ہاتھ کو خبرنہ ہوکہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔
- ن عرب کوعم پر اورغم کوعرب پر ، کالے کوگر رہے پر اورگورے کو کالے پر کوئی افضلیت نہیں کی کوکھ فیلت کا معیار تقوی لینی غدا ترسی ہے۔
- اگر کوئیمسلمان کسی غیرسلم معاہد ( رعایا ) کوقتل کرے گا وہ بہشت کی خوتشبو مھی نہ سُونگھ یائے گا۔
   عالانکہ یخوشبو چالبیسال کے فاصلہ سے آنے لگتی ہے ۔

یہ میں وہ قدربیء واتی اور اجماعی زندگی کی صالح تصلیل کے بیے خودی میں ،جو و کیھنے میں بالکل واضح اور برہی معلوم ہوتی ہیں الکین سوائے ان وگوں کے زندگی اور عمل سے الکین سوائے ان وگوں کے زندگی اور عمل سے الحجب کر اور جب یہ عام بوگوں کی زندگی اور عمل سے الحجب کہ ایس میں اور حب کہ بیارے فکر ونظر میں ، ہما رسے تول وفعل میں رہے نہ جا تیں ہم زندگی کا کوئی بڑا یا جھوٹا مسئلہ خوسش اسلوبی اور سلامتی سے طے بنیں کرسکتے ہے ہیں دنیا کی تا رہے میں بیچا نے مممانے سطے ہیں ان کی حفاظت کے بیدے ایسے ہی روحانی مرحیثیموں سے مالیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔

۷

ایک اورخصوص پہلواسس رسولِ اکرم کی تعلیم کا یہ ہے کہ جیسا ہیں نے اس باب کے شوع میں ذکر کیا کہ اضوں نے دنیا کے سامنے اوب کا ایک از نقائی نظریہ بیش کیا لینی مختلف ند مہب خدا کے بھیجے ہوئے نیک بندسے مختلف زما نوں میں لائے وہ ایک وور سے کے نعیب نیس بلکہ ایک زری سلسلہ کی کڑیاں ہیں اور کوئی اُمت ایسی منیں گزری جس میں حضا کا پیغام بر ند آیا ہوکہ وگوں کو برا ممالیوں سے نتیجے سے خبروا رکر ہے اور ان کو را وراست پر چیلنے کی ترغیب وسے۔

ان کی گوست میں زائے کے حالات اور خرور تو ساونونس انسانی کی تربیت اور ترقی کے مطابق تبدیل ہوتی رہی ہے اسس سیے فروع شاخوں میں زائے کے حالات اور خرور تو ساونس انسانی کی تربیت اور ترقی کے مطابق تبدیل ہوتی رہی ہے اسس سیے لازم آباہے کرم سب مذہبوں کے با نبوں اور خدا کے بینجا مبروں کا ول سے احترام کریں اور ان کی تعلیم کا اوب سے مطالعہ کریں ۔

لازم آباہے کرم سب مذہبوں کے با نبوں اور خدا کے بینجا مبروں کا ول سے احترام کریں اور ان کی تعلیم کا اوب سے مطالعہ کریں ۔

لازم آباہوں اور اُس ایساا صول ہے جوروا واری کو صلحت بیندی سے بلند کر کے ایک فدر ستفل بنا و بتا ہے اور نام منها و نہیں لڑا تیوں اور فسا دوں کی بینج کئی گرتا ہے محترع نبی کی دینی وعوت سے تصور پرجبر کی پرچھائیں بھی منہیں بڑی بھر اسموق پر بار باربہت اصرار کے ساتھ کہا کہ وہن کے معاملہ میں کوئی جروا کراہ نہیں ۔ ہرقوم کی اپنی شرفیت اور زندگی ہے جس پر تا ٹم رہنے کا اسے جی ہے اس کا زبانی اقرار کرنا باسل ہے معنی ہے ۔

اسے جی ہے اسے بحبر رنہیں کیا جا اسکا کہ وہ اس کا تربانی اقرار کرنا باسل ہے معنی ہے ۔

مرول کی گھرائیوں سے اسس پر ایمان لائیں ور زیکسی لائیج یا و با وسے اس کا زبانی اقرار کرنا باسل ہے معنی ہے ۔

مرول کی گھرائیوں سے اسس پر ایمان لائیں ور ذکسی لائیج یا و با وسے اس کا زبانی اقرار کرنا باسل ہے معنی ہے ۔

مرول کی گھرائیوں سے اس بر ایمان لائیں ور ذکسی سے برائی ہوں اس کا زبانی اقرار کرنا باسل ہے معنی ہے ۔

مرول کی گھرائیوں سے اس بر ایمان لائیں ور ذکسی سے برائی ہوں است دی تارائی میں تیاں دیا خوال کی خور ور سے سے برائی ہوں اسے برائی ہوں است دی تاریخہ میں تا دائر خوال کی خور ور سے سے برائی سے بیاتھ کیاں کو برائی کو سے اس کی تاریخہ کیاں کے برائی کی سے برائی کی میان کیاں کے برائی کی کھرائیوں کی کو برائی کیاں کی کھرائیوں کیاں کیاں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کے برائی کی کھرائیوں کو کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کے کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کے برائی کھرائیوں کی کھرائیوں کے برائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کیاں کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائیوں کی کھرائی

افظا ف توانسانی فلات کاجزو جاس کو کیسے وُورکیاجاسکتا ہے اِسبجانی کی تلامشس میں تباولاً خیال کی طرورت ہے اور دل کو تعصب ، تنگ نظری اور قدامت پرستی کے بندھنوں سے آزاد کرنے کی ۔ اس کے بعد عقل فداوا دخود اپنا راستہ ڈھونڈ لینی ہے ۔ ندا کا رسول راستہ کی نشان وہی کرنا ہے ۔ وہ تھیکہ دار بنا کر نہیں بیجا گیا کہ زبردستی سب کوایک ڈکر پر جیلائے۔ اگر تیرا پرورد کارچا ہتا تو دنیا کے تمام سننے والے ایمان لے آتے دلیکن اس نے ایسا نہیں کیا ) بیس لے تول! ممان وگوں پر جبرکہ سکتے ہوکہ وہ ایمان لا میں ؟ د مرکز نہیں ) ۔

تمدارا فرصن تو ذکرا الی کرنا و رضا سے راسته کی طرف عکمت اور شیر کی کلا می سے سابقہ بلانا ہے اور کس ۔ اگر کوئی
مشرکہ بھی تمہدارے پاکسس آکر پناہ مانکے نوسب سے پہلاکام یہ ہے کہ تم اس کو بناہ و و پیمراس کو کلام اللی سناؤ - اس کے
بعداسے ( احتیاط کے سابق ) اس کے مکن پر بہنچاؤ ۔ بعنی علم واخلاق کی جوروشنی ضدا کی رحمت سے تمعارے نصیب بیس آئی ہے
اس کو دوسروں کے سامنے بیش کرنا تمعاراکا م ہے لیکن تم اسے زبروستی کسی پرعا کہ نہیں کرسکے ، پیمرخدا سمجھان انصاف شناسو
کوجوان صریح حکموں کی موجود گل میں بنا بت کرنے کی فکر کرنے بی کہ اسلام تمشیر کے زورسے بھیلا ہے اور میں اسلام کی تعلیم ہوات میں موجود گل میں بنا بت کرنے کی فکر کرنے بی کہ اسلام تمشیر کے زورسے بھیلا ہے اور میں اسلام کی تعلیم ہوات موجود کی موجود ہوئی مشعور کی
اس تعلیم سے بنیا دی عقیدہ یہ ہے کہ ایک قاور شعلی خدا کے وجود کا اعتراف کیا جائے جو ہر چگر موجود ہے ، حبس کی
جر کے کھوا نی سے جن کی اور شعری کی دولت دی فاکہ دہ نے اور شعری تمیز کرسکے ۔
جس نے انسان کو عقل اورضم برکی دولت دی فاکہ دہ نے اور نشری تمیز کرسکے ۔

دوسراعقیده عقیدهٔ عدل ہے۔ بعیٰ خدا ظالم نہیں بکرصاحب انصاف ہے اورجس طرع اس سے ہاں ہر معاملہ میں انصاف ہے اس سے اس سے ہاں ہر معاملہ میں انصاف کر انسانی کا رفوا کی ہے د خواہ ظامر میں نگامیں اسس کونہ دکیر سکیں ) اس طرع انسانی کا دُون ہے ۔ اسسلام نے حسن ، نجراور حق کی قدروں سے ساتھ جو قدیم یونانی تہذیب کا امتیاز ہیں ، عدل کو ایک بلندمقام بخشا ہے ۔

SPENCHANGE ENGLISHED TO THE PROPERTY OF THE PR

تبداعقیده جس کی طوف اُوپراشاره بهر پچاہے خدا کے رسولوں پرابمان ہے بوابتدائے آفر نیش عالم سے انسان کی جوابتدائے آفر نیش عالم سے انسان کی جوابتدائے سے بیا در مسلمانوں کے ہوایت کے لیے آئے رہے ہیں اور جن کی عربت صوف می کا احترام ہے۔ اور وسری طرف ندہبی رواداری کی بنیا در مسلمانوں کے آخری نبی محدوق بی بیری جن کے بیام اور کلام کو ان سے بعدا موں اور فعدا کے بیک بندوں نے دنیا میں فائم کیا اور جیلایا ہے۔ اور اس کے لیے ہرطرے کی قربانیاں دی ہیں۔ زماند آئی ہی صداقت پرستوں سے ختلف شکلوں میں قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہرطرے کی قربانیاں لانے کی وعوت دی گئی ہے تینی انسان کی زندگی تا ریک سے مندر بین ٹرارے کسی عارضی چیک نہیں کہ ایک لیو کے مندر بین ٹرارے کسی عارضی چیک نہیں کہ ایک لور خیال اور خیال اور خیال اور خیال اور خیال اور نیوں کے تول ، نمیکی اور بدی بیت کے نیوں کی جواب دہی ہے اس ونیا میں جسی اور و وسری و نیا میں بھی ۔ یہ ہی و مرداری کا موں سے تول ، نمیکی اور بدی

گمان میرکه خرو را هاب میزان نبست

نگاه سبندهٔ مومن قیامت نود است

اسی تعلیم کا فیض تھا کہ عرب میں اور اسس سے بعد دروس ملکوں میں جماں اسس برگزیدہ بندہ خدا کی آواز بہنچی اور اسس کی چوش حسّاس دلوں پر بڑی ان کی زندگی اور زندگی کے تعلقات بیں ایک انقلاب عظیم بیدا ہو گیا خصوصاً ان طبقوں کی آزادی اور انسانی حقوق کا ایک نیا جا رٹر مل گیا جن موساج سے ظلم اور بیصی نیجا نوروں کی حیثیت وسے رکھی تھی۔ "اریخ میں مزت بک پر بجث حیلتی رہی کے مردوں کی طرح عور نوں میں بھی روح ہے یا نہیں ؟

گرا خوں نے عور توں کو مردوں کا ہم دوشس قرار دیا ۔ تعلیم کے دروا زے ان پر کھولے ۔ ماں باپ کی جا ندا دیس ان کا حقد تسلیم کیا۔ شو سروں کی طرف سے مہر کا ادارہ قائم کیا مطلاف مرضی نشا دی کو ممنوع کیا ۔ طلاق اورخلع کے ذریع صحبت ناحبنس کے عذا ب کو دُورکرنے کا بھی راستہ نسکلا۔ بیوا قوں کی شا دی کو کرساج کی نظریس مرد و دمنتی جا کرنے قرار دیا۔

برست برشیت سے ان کے مبائز حقوق ان کودلانے کی کوششش کی۔ اسی طرح غلاموں کی حالت ناتھا بل بیان متی ۔ اسی طرح غلاموں کی حالت ناتھا بل بیان متی ۔ اسی من برایسی با بندیاں سکا نیس اور سیلی اسلی اسی برایسی با بندیاں سکا نیس اور سیلی اسی مستولی بلداسس برایسی با بندیاں سکا نیس اور سیلی کے ایسے نمونے اور اصول قائم کیے کریودسننور رفتہ رفتہ نابید ہوتا گیا اور جاں کمیں غلام باقی رہے وہ بھی گویا خاندان کا جزوبن گئے اور ان پرسے ایک مستقل محمدی اور آسیاں اور انصاف جزوبن گئے اور ان پرسے ایک مستقل محمدی ہوتیا ۔ خاوموں کے ساتھ سلوک اور احسان اور انصاف کی ایسی سنت قائم کی کر رسول کی حیتی بیٹی فاطمہ زمراً نے ساری عمرا بیٹ



المراب ا

مولانا ابوالعلام آزآد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے آخری باب میں اسس سورت کی تعلیمی روح "بیان کی ہے جود والل اسلام کی علیمی روح ہے کہ بینیم اِسلام سے عالمگیر تصورِ انسانیت کی تفسیر سپلے اس سورہ کا ترجمہ بیش کرتا ہوں اور پھر مولانا کی تفسیر کے چند جلے جو محدٌ عرفی کی تعلیم اور ہر شریعین انسان اور سپھے مسلان کے ول اور و ماغ کی بہت موثر تصویر کششسی کرتے ہیں ۔اس سے ہنتر خاتمہ اس مضمون سے بیے میرے وہن میں منیں اسکتا ۔

مرط رہ کی ستانشیں اللہ ہی کے بیے ہیں جوتمام کا ننات ضلعت کا پر وردگارہے ، جورحت والا ہے اورحبس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے بالا مال کررہی ہے ، جواسس ون کا ماکک ہے جس ون ( اپنے ) کا موں کا بدلوگوں کے حقیمیں آئے گا د خدایا!) ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اورصرف تُو ہی ہے جس سے اپنی ساری احتیاجوں میں مدو مانگتے ہیں د خدایا!) ہم پر (سعاوت کی) سبیھی راہ کھول و سے ، وہ راہ جو ان قوموں کی راہ ہے جن پر تُونے انعام کیا۔ اُن کی نہیں جو میٹکا دے گئے اور ندائن کی جو راہ سے بھٹک گئے۔

الم خرى تين أيتون يرتبصره كرنت بموسرُ مولانا آزا و تحقيم بين:

بھروہ فداسے سبدی راہ چلنے کی توفیق طلب تراہے ہی ایک مطابع جس سے زبانِ احتیاج آشنا ہوتی ہے۔ سکن کون سی سیدی راہ ؟ کسی خاص ندہی طبقہ کی سیدی راہ ؟ کسی خاص ندہی طبقہ کی سیدی راہ ؟ کہن خاص ندہی طبقہ کی سیدی راہ ؟ نہیں ، وہ راہ جرتمام رہناتوں اورتمام راست با زانسانوں کی متفقہ رائے خواہ کسی عمد یا کسی قوم ہیں ہوئے ہوں اسس طرح وہ محرومی اورگراہی کی راہوں سے بناہ مانگ ہے۔ لیکن بیاں جمی کسی خاص فسل یا قوم یا کسی ندہی گروہ کا ذکر نہیں کرنا



بکدان را بهوں سے بچناجا ہتا ہے جو دنیا کے تمام محروم اورگمراہ انسانوں کی را ہیں رہ بیکی ہیں۔ گویا جس بات کا طلب گار ہے وہ بھی نوع انسان کی عالمگیرا تھا ٹی ہے اور جس بات سے پناہ مانگنا ہے وہ بھی نوع انسان کی عالمگیر رُبا تی ہے ینسل ، توم ، مک یا خرہ بی گروہ بندی ، تفرقہ وہ سیا زکی کوئی پر چھا میں اس سے ول و د ماغ پرنظر نہیں آتی ۔

غرر کرونہ ہی تصور کی یہ نوعیت انسان کے ذہن اورعواطعت سے میے کس طرح کا سانحہ میا کرتی ہے بھی انسانکا دل و دماغ ايسے سانچ ميں دھل كرنك كا دوكمن قسم كا انسان ہوگا .

کم از کم ورم با توں سے انکار نہیں کرسکتے کو برایک کم اسس کی خدا پرستی ۔ خدا کی عالمگیر رعت وجمال کے تصور کی خدا پرستی برگی به وُوسری برگرسیمعنی میں بھی و ہنسل ، قوم پاگروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا ، عالمگیرانسانیت کا انسان ہوگا۔اور وعوت قرآن کی اصل روح میں ہے۔

جاننا ہوں کدامس روح کومسلما نوں اور ووسرے انسانوں نے بڑی حدیک محبلار کھا ہے۔ میکن کون اس سے انکار كرسكتا بهركة اريخ كحاس دوربين جها ن بعض مرتبة تهذيب اوربربيث كي حدون بين اقتياز نافمكن موجاتا ہے ونيا كواس پیغام عبّن اوزنصور انسانیت کی سینے زیادہ فرورت سے۔





### مولانا عبس الستبارخان

خَعَدُهُ وَنَسَتَعِيْنُهُ وَذَ يُتَغَفِّرُهُ وَلُوَمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَلَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ إِلْفُسِنَا وَمِنْ مَيِّبِنَا تِ اعْمَالِنَا وَمَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَكَ مُضِلَّ لَهُ وَجَنَ يُضَلِلْهُ فَلَا هَا دِى لَهُ وَنَشُهَدُ اَن لاَ إِلاَّ اللهُ وَحَسَدَهُ لَا شَرِيْكِ اللهُ وَكَنْ مَكِلًا عَبُكُ وَرَسُولُ اللهِ اللهَ اللهُ وَحَسَدَهُ لَا شَرِيْكِ اللهُ وَلَهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ

أَمَّا بَعْدُ فَا عُوْدُمِا لِلَّهِ مِنَ الشَّيُطُ نِ الرَّحِيةُ وَلِيَّهِ اللَّهِ الرَّحُمُ نِي التَّحِيمُ وْمَا ٱمْرَهَ لَنْكَ إِلَّيْكَ أَنَّةً لِلنَّاسِ لِيَثِيرًا قَ نَذِيرًا ۚ ﴿ (اَلَسَبَاء)

ال متفالے كا موضوع سے بيغير مالم صلى الله عليه وسكم -

يد المحصندرمبرور دوجهان ، فمورمو بوگوات ، نقلاسهٔ كائزات صلى متّد عليه دسّلم كا تذكره جهال مُرسِّمان وسليم نحات مجتساب م

د ال میرے عبیا ایک می اس تقریب برگر باکشنائی کی ذمرداری کے احساس سے می ارزا ہے ۔

نفس کم کرده می آیرصب په د بایزیدای ط

حضور ملی التعظیہ وسلم کے منصب کی حقیقت کا بیان کچھ اضیں لوگوں کو زیب دیتا ہے جواس ندکرے ہیں الفاظ کے گور کھ وہندے سے آزاد ہوکر ایمان کی آنکھ سے واتعات کا مشاہرہ کرسکتے ہیں شہبازان معرفت فعت کے مبدان ہیں سبقت رکھتے ہیں نواز روئے تربیب حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے منفام کو مہدانے کی کوشش کرنا عمل رکوام کا حق ہے۔ کہیں مشائع عُظام ادر عُلیا رکوام کا خادم ہونے کی تثنیت میں لیے کہ تربیب میں اللہ عالیہ دسلم کی نوسیف میں کچھ کہنے کی جائے گئی اس میں میں اللہ علیہ دستم کی توسیف میں کچھ کہنے کی جائے گئی اس میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ کے میں میں کچھ کہنے کی جائے گئی اس میں میں اللہ میں میں میں میں کچھ کہنے کی جائے کے میا

کریکوں۔ رُدُوں نیٹ اورالکبات کے زاریّۂ کا ہسے ہیں لیٹے بجر کاا قرارِ بی باعث سعادت تفتور کرنا ہوں ۔ کریکوں۔ رُدُوں نیٹ اورالکبات کے زاریّۂ کا ہ سے ہیں لیٹے بجر کاا قرارِ بی باعث سعادت تفتور کرنا ہوں ۔

ہزار بارنشوئم دہن زمشک وگاپ مہنوز ام توگفتن کمالِ سیےادبی ہت

کیں توحضور صلی اللہ علیہ دستم کا اونی احلفہ کم اِسْ علامان کی حیثیت سے آج ابنی معروضات کومرف اس وائدتے ک محدود رکھوں گا کہ ابنی عقل نانص سے جب مہر جا صافری انسانی مُعاشرت پزنگاہ ووڑانا موں توموجودہ دنیا کے تنام مسائل کا صلی مجھے کس طرح زندگ کے سرمیلو بیں خاتم النبدیتین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حتی ، نطعی اور آخری حجست تعلیم کر دنیا نظر آتا ہے ہ





مصطفیٰ بیان نویش راکه دی مهروست اگریا و نه ریسبدی تمام بولهبی است

أغاز كلام

انبان سے ایک بالا ترائی اور طاقت کی ہے۔ ہزمرن بینقل ناقص اپنی ابتدا وانتہا کے لماظ سے ناقص ہے بلداس علم ناقص کانٹ بندار مقبنا عرص نیفس ہو عاوی رہا ہتر ہی اس سے سوائے تصادم قضا داور سینی لاعاصل کے کھینہیں کتا ۔ انسمان برسینٹ (SPUTNIK) سے ایک سس بلور ر بیر سے میں اور کے تصادم نے نمین ریٹ آن کو خروشے ہیں مور دالزام قرار دسے رہا ہے۔ ایک معاشرتی طبقہ دو مرسے مائٹرنی طبقے سے در رہا کا ایک مور سے وطن کی تحرم در ہی ہے جمہور تیس میزار بیں یعز من دوباد شاموں کا ایک شخت بیٹیمنا

قرون ظلمد DARKAGES) میں ایسانامکن نرمفار جننا فی زمان عقل کی تقل سے فلے مرمیانا محال دکھائی دیا ہے۔ کیا نوب کماتھا اکبر اللا آبادی مرحوم نے گا۔

عوض لله كم يطبية بي أكب بي دوث



ولام منبر الأمّت رثمته الله على المرسطة الله على المرسطة المرسطة المرسطة المرسطة المرسطة الله على المرسطة الم

رعلیٰ بلسفہ کے طوبار سے سرگرداں ہو کراس بیٹیے پر پہنچے تھے۔ خرد دانف نہیں ہے نیک وہرے بڑھی عباتی ہے ظالم اپنی سدے فُدا عبانے مجھے کہا ہو کمب ہے خرد سے زارول سے دل خردسے

نیز فرما یا نفاکه سه مکست وندسفر کرد است گران خیز مرا نفر من از سرم این مابرگران باک انداز ا

### عقل کی حد کا تفاصت عقل کرتی ہے

عز من عقل کے مگروداربعہ کا اگر عقل سے حائزہ اباعائے تو اس کی سرحدات سے برے اورائے علی کی ملکت صاف دکھائی دینی ہے۔ اگرچہاس کے نفوش دھندہے ہیں عقل کی نابرنج کا ہرطا اب علم حانتا ہے کہ عقل کی اس حدبر بہنچ کرا علم عقل کے شاہول نے بین راہیں اختیار کی ہیں۔ (1) ایک قافلہ نو وہ تھا جنہوں نے غیب اور آخرت کی دھندلا ہٹ سے جبھیا کر عقل کی محدود روشنی سے بھی انکار کردیا اورالا ادہرت کی نابی میں کھرگئے۔ انہوں نے کہا کہ کایا تو بھیا باہے اور بیرکا کنات فقط مایا کا حیال ہے۔

عالم تنام حلعت ثروام خبال ب

قراً ن جبید کی ناریخی اصطلاح میں ایسے قیقت کو تھٹلانے والدن کا نام منکرین ہے ۔ جا ہے تشککین موں یا خیالیتین

- IDEALISTS LUX SKEPTIES



عُقل است چراغ قد در رگزارس نه عِشق است ایاغ تو باسبندهٔ محرم زن اور من بندهٔ آزادم عشق است امام من عشق است امام مختق است بعلام من

اس جماعت کی رمنهائی برخطر نهین اور بهرعید استخ کی ان برگزیده خصیتول نے کی جمعنل اور ماور کی عظم کی مرحد پروژنی سے مینمار کی طرع مربنداور متورکھڑی وکھائی دہتی ہیں۔ ہی وہ تخصیتیں ہی جراپنے اپنے دکور بی تفل کے نشری نقاضے پُورے کرتے مہرئے عینب اور آخرت سے برایت کی وی کا تبیط قراریا تی دہیں ۔

### انبياغليهم انسلام كأناريخي اوغفلي منصب

وَ فَاكُوُ الوَكَ أُسْوِلَ عَلَيْدِ الْمُعَالَيْ مَنْ مَنْ مِنْ لَوْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ إِنَّمَا اللَّهِ وَ إِنَّهُ مَا اللَّهُ وَ إِنَّهُ مَا اللَّهُ وَ إِنَّا مَا اللَّهُ وَ إِنَّا مَا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا اللَّهُ وَ إِنَّا مَا اللَّهُ وَ إِنَّا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّ

ترجد: اورد شکرین می ، یول کہتے ہیں کہ اس براپنے برکوردگار کی طرف سے نشا نبال کیول تنہیں اتر ہیں۔ (اے بیغمبر اسلام) تم فر او کہ نشا نیل تو فعال ہی ہیں اور ہیں تو میں صاف ڈر شنانے والا ہوں۔
بیغمبر کا منصب پہنیں کہ وہ بوٹسیوں کی اند تقتل میں بیٹی ہے واقعات کی بابت ٹیرے (auesses) لگا تارہے۔
فکل اُفتی مرب ما نتبہ صورت وقت طور ماک تنبہ صورت نی اِنت اُ لَقَوْلُ دَ سَّتُ وَلِ کَ رہنے وَ مَا لَعَ تَبُ صِرِی وَقَالَ اِنتَ اِنتَ اَلَٰ اَلَٰ اَلْمَ مِنْ اِنتَ اِنتَ اِنتَ اِنتَ اِنتَ اِنتَ اَلَٰ اَلْمَ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُ مِنْ وَلَا لِلْمُ وَلِ كُلُ اِنتِ اللّٰهُ اَلَٰ اِنتِ اِلْمُ اَلْمِ اِنتِ اِللّٰهُ اَللّٰ اِنتِی وَلَا لِلْمُ اللّٰ اِنتِی اِنتِ اللّٰ ال



ہیں اور وہ کسی شاعر کی اِت نہیں۔ کتنا کم لقین رکھتے ہو۔ اور نہیں کا ہن کی بات بکتنا کم دھیان کرتنے ہو۔اس نے ''آرا سے حرسار سے حہان کا رہے۔۔

عربی نفطنی جوندکورہ بالاندیم مریائی مصدرے ہمشق ہے گفت کے متبارسے خروینے واسے کا تصویمین کریا ہے سوال بیا موّا ہے یہ خروینے والاکس چیز کی خرونیا ہے یہ تو ہم ہانتے میں کہ اس کی چتو فی ۱ انبا انٹوٹتحبری ریھی دلالت کرتی ہے اور ڈراؤنی بھی ہوتی ہے بیکن امیدویم تو اس بنیام کے اٹرسے متن رکھتے ہیں۔ سوال یاتی رہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے بنیام کا بنیادی مقدم کیا ہے۔ اس بینام کا بنیادی مقصد موتی اور اُن مونی رئیسے اور کھیے ہوام اور ملال کی تمیز رکھا اُسے۔

اَلَذِيتَ يُنَيِّعُونَ التَّوسُولَ النَّبِى الْمُعَرُّونِ وَيَنْهِ هُ هُ عَنِهُ أَلَا يَعَنَدُ هُ مُكُنُّوبًا عِنْدَ هُ مُرِي التَّولُةِ وَالْمَعْرُونِ وَيَنْهِ هُ هُ عَنِهِ الْمُنكَرُ وَ يُحِيلُ لَهُ مُ الطَّيْبَاتِ وَيُحْتِمُ وَ الْمِعْرُونِ وَيَنْهِ هُ هُ عَنِهِ الْمُنكَرُ وَ يُحِيلُ لَهُ مُ الطَّيْبَاتِ وَيُحْتِمُ عَلَيْهِ مُ الْمُنكَرُ وَ يُحِيلُ لَهُ مُ الْمَنْ المَنْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَعَنَى وَالْمَالُونَ وَعَنَى وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَمَالَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلَا مُعَلَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لِمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَيْلِمُ مُن اللَّهُ وَلَا مُعَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْمَالُ لِللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى الللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ الللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ اللْمُؤْمِلُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُلِمُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ الل

الترکی بغیر برزاخ به نسان کریکھاتے ہیں کوغیب اور اکثرت کی وہ کوئسی عدف دمیں جن کے اندانسان کیف شور اور وقعل کے استعمال سے مفیدتما مجے مرتب کرسکتاہے عقل کا مرضوع توشا پراس کا منات بیں انسان کے بغیر بھی نائم رہ سکتاہے ۔ لیکی تو وقت استے وجو د سے سے انسانی ذہن کی محتاج ہے انسانی ذہن کی فتو ما اور بلوغت اس صورت بین کمان ہے جب انسانی مناشرہ ایک صحت مندا نہ تھے ہو جو انسان حیوان میں دنیا و لیکھنے ہے ۔ بغیر و در رہے کے نہ وہ اپنی فطری حادث میں زمع وہ سکتا ہے اور نہ بکیوان میڑھ سکتاہے ۔ جس طرح معا ترسے کو تنم شیئے اور قائم رکھنے کے بیاد انتقاب ما در بیان ما میں مارے کی کھولی ما در بیان کی موری انسان کی اور نوع کی محلوق زمو ہو سکتی ہو ۔ لیکن وہاں انسانی جا میں انسان کی اور نہیں ہو سکتی اس حکمن ہے میں انسان کی اور نہیں ہو سکتی ہو ۔ لیکن وہاں انسانی جا میں انسان کی اور نہیں ہو سکتی ہو ۔ لیکن وہاں انسانی جا جہ میں انسان کی اور نہیں ہو سکتی ہو ۔ لیکن مارے کی کھولی انسان کی جو حالے تو ان کی مورت واقع ہو جا تھے ہو ان کی مورت واقع ہو جا تھے واقع ہو جا تھے واق کی مورت واقع ہو جا تھے واقع ہو جا تھے واقع میں انسان کی مورت واقع کی تعربی انسان کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت واقع ہو جا تھے واقع ہو جا تھے واقع میں مورت کی مورت واقع ہو جا تھے واقع میں انسان کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت واقع ہو جا تھے واقع میں مورت کی مورت

نبی اپنی اُتّست کی مساعی کا مبدان طامَسر اورغیب اورموتجدد و آخرت کی حدورک اندرتُعین کرنا ہے۔ ناریخ کی اتبلا میں ہم دکھتے میں کہ دومبز ادسال قبل مسے کے مگ بھیگ جبکہ مصرمی صنا کے اور موفت کی اتبدا مہر جبکی تھی جس نے اکے ماکر کوئائی حکمت اور ایونا نی علم دفنون کی مبنیا دیں کھی تیس اور دومری جانب مشرق وسطی میں وہ بلدیاتی ریاسیس (۲۲۲ ۵۲۲ ۲۲ ۵۲ کائم موحکی تھیں جنہوں نے اِلان



ر مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المورد في المسلم المورد المور

قَالَ لَا الْحِبُّ الْاَنِكِينَ طَهِ مِنْ وَجَهَدُّ وَجُدِهِى لِلَّذِى فَطَرَا لِسَّ لَمَ فِي وَالْاَيْضَ حَنِيُفًا ذَمَا اَضَامِ مَنَ الْشُرْكِ ثَنَ هُ

نظری قوتوں کونصفر کی آنکھ سے دبھرکرانسان نے ان کے جو تجسے بُٹ با نقشے ڈھال لئے ہیں دہ اس برحاکم نہیں سلطنتوں کے دہ بادشاہ جو پر قرور وشتدادی طرح حکم حیلاتے ہیں کہی عام انسانوں سے بالاتر نہیں یکبرکائنات کارب تو وہ اُن دکھی تہی اور طاقت ہے جو کائنات اور کا گنات کی میں حکمت کا میں جو بیا ہیں ہوگیا ، حب نے سابقہ شعوبی عصبتیتوں کو مشاکر ایک ٹی میت سلاس کو توڑ ا

بین حرب دنیاں موجود میں مرحم ہی سے عماش موجود ا یہی دبنِ معکم یہی نتی باب کہ وُنیا میں نو حبدموبے باب بھول جاتے ہیں کصدیوں بعدلونان میں ہوحریت ،حکمت، سیاست اور فنون کے مدنے بعدا ہوئے، اگرا نہوں نے مص

اکٹر ٹورخ مجھول جانے ہیں کصدیوں بدیونان میں جوحریت ،حکمت،سیاست اورفنون کے نونے پیدا ہوئے،اگرانہوں نے مِھر کے سائنس (سائنٹفک علوم) اورصنعت سے ورثہ حاصل کیا اورمشر ق وُسطی کی بدیاتی ریاستوں کے نوٹے کوما منے رکھا۔ نوان سب سے زیا وہ مکت اِبرامیمی کی مڈنی تھی جس نے ظلمت کدہ یونان میں سح کی ابتدا کی ۔

قریماً ایک مزادسال بدحب فرقون کی بیاسی قوت اور قارتن کی اقتصاوی طانت نے انسانیت کے متمدّن گوشے کو اپنے ، بنج استبدا و میں حکر رکھا تھا نوحھزت مولی علیالسلام نے احکام عشرہ کی تحتیاں سیک میت انتقدس میں تجا کو اپنی اُمّت کو بر بنیام دیا کہ قانون خالی جریا دولت سے انتخااج نمبیں کیا جاسکتا ۔ بلکہ اس کا مرحتی انسانی معاشرے کی جابیت ہے ۔ تھے موجے قانون اور معاشرتی قلاح کا نمونر ہی تھا جس کا چربہ صدیوں بعد دومن لاکئ تختیوں براً تا راکھیا ۔

جب انسان ما نون کی شوکمت کو فاقی حاکموں کی غیرفطری بالا دستی کی آڈ بنا نے دگا اور عِسکری فوت ہے کر مماشرے کی حفاظت کے بجائے رعابیسے استخصال کا بر او کیا تو حضرت بیلے علیہ اسلام سے اپنی آمن کو بہتعلیم دی کہ انسان حرف موجودہ نوت با دِضاعی شوکت کے ب پرصحت مذمعا شرہ قائم نہب کرسکتا ۔ بلکہ اس کے سامنے موجودہ سے بہتر ایک تقبل کا نصبُ العین بھی مونا جا ہیں ۔ آسانی با دِشا ہدی میں ایک بہت ایکٹریل تھا ۔ جس سے کئی صدیوں کمک زمین کی معلمات کو بھی تہذیب کی نعمتوں نمذی کی زخمیوں اور ثبقافت کی برکتوں سے الدال کیا ۔ عزص عقب اسانی سے جب کھی اپنی عبورہ آرائی کا سامان بدیا کیا تو اس کے منظل مرے کے بیے میدال قبل اذبی مینچران فعلیا

کورٹ طوانسانی سے جب معجی اپنی عبوہ آرائی کاسا مان بدا کیا تو اس کے مظاہرے کے لیے مبدان قبل ازب پیغمبراند معلیت سے مہیا موٹیکا تھا عقل کی شنی اپنی شبک روی کا تما ثنا نہی دکھا تھی ہے ، جب معارش غیبطا تمتدل کے ساتھ سازگاری پداکرے وہ مہوارسطی فزائم لرمیتا ہے جس پراس شنی کو حیلنا ہے اور آخرت کی مزل کی جبڑ اس کشتی کے لیے ایک روشنی کا مینارتعیمر کرحکیتی ہے۔ورنم ممکنات کے انتھا ہ



مندر کی حد بندی اگریتر بعیت کے ساحل سے نہ ہو تکی ہوا درا خرت کا کوئی نقشہ کسی منزل کا تعیین نرکر تیکا ہو؛ نوعقل بیرچاری اس استدادات طرح"، كاو باب مارتى اورجيران وريشان ره جاتى سے يحس كاكبرى محبول مو، صُغَرلى المعلوم مواور تيج نظ برہے كدسوائے لاطائل مونے سے اور

مرضين في مقل كى حدودار لعد كے قبام كے لئے اتوام كے ارتفاً اور نہذير برب كے نشود ماكاسباد الهي لياسيے ليكين وه يه واضح نهيں کرسکتے کوقوم کو کیا چیز قوم بناتی ہے اور تہذیب کو کوئنی ترت نہذیب کے وریتے کہ پنجانی ہے، قوم اور تہذیب دونوں کا تصور معاشرے کے تصدر کے بغیر ممال ہے وریق کی مدود کا تعیتان کرمکی ہو ہج انسان تصدر کے بغیر ممال ہے اور معامیٰ وصرف اسی احمد ہے اید ممکن ہے ہو ہج انسا ينهيل بانناكد ده بوكيونهي جانناس كرساهاس كالباتعن بع بوكيدكدوه جانناب اورجيد يمعلوم نهبل كرج كيدوه جاننا ب اس كامصرف مطلب اورغایت کیاہے۔ابیاانسان حیوانیتت کی اس سطور پرس سے راوڑ دوسری طاقیں ایمتی ہیں۔ نرصرف عینیک اور آخرکٹ کے صورا کا مجر دنیعین معاضرے کے قیام کی بہلی شرط ہے، بکا تھتو دات جو کچھی میرں تا م معاشرے ہیں ان کی بنیانیت تھی شرط ہے ۔ اورخ شا برہے كراميي كميانيت كابينيام مبيشكرون ببغيربي لاباكرا ہے۔جاہے اس بنيام كى ايوائس ببنيا مبركى اُمّنت كى اُندہ كُينتيں فراموش ہى كيوں نەممە

برنسليم كزنا بهوں كرمۇرخىين ادرعمرانى عحققين نےمعارشرے كى كىكىيل كے اجز أكونغيب والاخرت اورُحرام وحلال كى اصطلاحات میں سیان کرنے کے بائے نظری ادلفا ( EVOLU TION THEORY ) کا مہادائھی لیا ہے۔ وہ کہتے میں کرحس طرع موسم برسات میں زین سے گھاس اگٹی ہے اود فصل کیک جانے پریمکیل بلوعنت کی فرکو پہنچ حاتے ہیں اور حس طرح موسم ہا د میں پرندے نوو میخود حبیبا نے لگتے میں اسی طرح معایثر ہ تھی بغیرا حساس خود مشعوری کے پروان چڑھ جا تاہے۔ افسوس ہے کہ حمیا دات کا ارتفا کیا تات میں دکھینے والے اور نباتات الدفقا جيوانات مين الماش كرين واسع حب انسان كوتختر مشق بناست بي تواس كيتر في كما لات ومقامات كي منزلين آخرت مين تلاش کرنے کے بجائے ہسے منزل وانحطاط کی راہ دکھا کر اس کے ارتقا کر تسقّل کے مڈرج میں ڈھونڈتے ہیں۔ مان مبا کہ برسات ہیں نوو رکو گھاس اُ گ اُ تی ہے ، بیکن کیا دیوں کی ٹین بندی تو دست مشاطر کی محتاج رہتی ہیں۔ لیقینا گرزمے موسم بہا دہب خود مجز و جی اپنے ملتے ہیں ، ليكن طوطى وميناكو طرفه محمّ سكهاف كي ياتوكسنى مكم كى حاسجت! في رسبى ب- يهركما وحدب كرانسانى تمدن كالهوج ، هم ب مالنسول ا در نید روں کے حبتی ممیلانات ا دروختیوں کی شہوا ٹ میں تلاش کریں اور ملائکہ کی دسا طنت سے نا زل موسنے والی وحی سے خفلت كى تائمچەنىدكرىس -

امسوقطع نظر نظر فصیل میں میعظے تو ندیب سے بعث كرتمة ف كى اساس سوائے نسل اوطن كے اور كمين تعبين نہيں كى جا کتی۔ آج رُو کے زمین پرتمام نسلی ریاستیں مسطیح کی ہیں اور رجو ایک نسلی ریاست نمنانہیں ہوئی ، اس کی نسل کی بنیاو دین نے محفوظ کررکھی ہے۔اگرچیہ اس دین کومسُنے کر دیاگیا ہے۔ دطنی ریاستوں کی نا ریخ شاہرہے کہ اوکان کی حفاظت کے بیےا قوام کو دطن برشی کی تقسیقین تک كميك بين الأفوام كمكھٹول كى ملاش ہے۔ يہ بين الاقوامى لڑيا ں حب ايب دوسرے پرسبقت ہے جانے كے لئے مفاخرے كى زبان كھولتى بين قر اپنی وطن ریستی کوگناہ کی طرح تھیا کر اس ریانسان دوستی کا متمع جڑھاتی ہیں۔اسانسان دوستی سے پیچے انسان کا تعتور تلاش کیا جائے، توجیر



دہائی وہر المجان کے است میش کئے جانئے ہیں ،حتی کہ مشرخر وشیمیق نے بھی ایک مالیہ تقریب انجیل کے ولے میش کئے کہ یہ سرایہ دار دحفرت علی علیالسلام کے فقری نسبت قاروں کی زریہتی سئے شاہ ہیں۔

موضوع بی تھا کدان نی کمالات کا جوم بینیرا فرتعلیمات کے دائرے کے اندرمحدو دم وکر ہی کھٹ ہے جا ہے جو ہر دکھانے والے زبان سیال ملیمات کا جُردی انکا دہی کہ بیم عہدجا صرکے انسان کی ملیمات کا جُردی انکا دہی کہ بیم عہدجا صرکے انسان کی

بین و بروی میرون برون برون برون برون برون در مین بردن برون کار برون کار برون کار برون کار برون کار برون مین کار شکلات کائن برینیم پیالم صلی المترونیم کی وات ان پس سے نسیدت تا انم کرنے ہیں کانش کریں ۔

#### بیغمروں کے مابین تفریق نہیں *لیکن فضیلت ہے* مناب کر مانات مامنان مناز ماناند مانا مانا

انسان کے عمیطفولتیت بین مختلف انسان معاشروں کو اس طرح تدم بندم بی نظرت کے مہارہے اورا ملاد کی صورت بی جس طرح ایک لفن شیر خواداً ماکن اورا ملاد کی مردت بی جس طرح ایک لفن شیر خواداً ماکن اور بھر رفت رفت کی عمر کو بہنے گیا نواع سے ماڈھے تیرہ مؤد مال خواد کی جس سے ماڈھے تیرہ مؤد ساتھ سے ماڈھے تیرہ مؤد سال قبل وہ وقت بھی گاگیا ، بعیب کا نمات کی ترقی امتوں سے بجائے ایک است اور اجتماعی کوششوں سے ساتھ ساتھ انفرا دی فضیلتوں کے میٹیروکر دی جائے ۔ یہی وہ مرحلہ تھا بہال وور مری منتوں بیر بنی اسرائیں سے مہرودا (AHOVA فر) کی فضیلت کے بجائے افتد کی توجید نے تام باطل معبود وں کو اس طرح کیا میٹ کرویا کہ آب روئے زمین پرالفاظ توشا پر مختلف بانی ہوں بھی نھا کے قرار سے میں کو کو کہ نے دین کی کمیس کودی:

"ٱلْيَوَمَ اكْمَلُتُ مَسَكُوْ وَيُنَكُّوُ وَٱلْشَمْتُ عَلَيْكُوْ لِعِسْ مَا كُمَنِّ وَرَضِيْتُ مَسْكُو الدِسْلَا مَروِيُنَّاه

ويد

وَتَسَمَّتُ كِلِمَةٌ رَبِّكَ مِيدُقًا قَعَدُلاَه لَهُمْبَدِّلَ لِكُلِمْتِه وَهُوَالسِّيعُ الْعَلِيْمِ

و المسلك معيمه رويك معيد المسادر المراكم من المراكم من المراكم من المراكم المركم المراكم المراكم المركم المراكم المركم المراكم المراكم المراك

حیات بدیمات کے منتف اور اُلیکے موٹے تعتورات کے بجائے مساد اوراً خرن کا ایک ایساتھ توریا ہے آگیا جس نے ذندگی اور مُون کوایک بی سلسل کی نُڑی میں پرودیا ۔

اِتَّ الْاَحِرَةَ لَهِى الْحَيْدَان اورخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَنْكُو كُمُّ الْتَكُمُّ ٱلْحُدَّةَ مَلَاً طسه واضح ہے امداس میں اس حققت کو نہایت ہی دل نشیں پرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ لئی یوں اُخرونی نسیتیں دنیادی برکوں سے حصول کا وسیر بن گئیں۔ تب بنی ذِع انسان کو کہلی مرتبہ یا کیٹھا النّا مسّی 'کے خطاب سے زازا گیا اور اُکْمَدُتُ مَاکُمُ دِیْنَکُمُّو کی نعمت تام کرکے رائبلین

ك جانب سے درول اكرم صلى الترعلية علم كُلّ كائنات كى رہمَا نى كا مفعب عطا ہوا۔ فَكُلْ حِنَّا يَشْهَا اِنْنَاسْسِ إِنِّي رُشْتُولُ اللّٰهِ وَيَشْكُفُرُ جَبِيْعًا ط

ترجير : تمام نوعِ انسانى كوكمهر ددكر مين سب كى طَرَفَ رَسُولَ مَهُون -وَمَا اَدُسَلُنْكَ وَإِلَّا كَاكَفَتَ مَّ لِينَسَاسِ بَشِيْرِيُ وَأَ ذَسَنِهِ بِيُولًا طَ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي نبر\_\_\_\_ ي نبر



. اوراًپ کویم نے تنام انسانوں کے سے بشیراور نذیر بنا کر پھیجا۔

ۚ پَوْمَ نَبُعَتُ فِى كُلِّ ٱمَّتَ ۚ شَهِيْدًاعَيْهُ مُعِنَى ٱلْفَيْسِهِ مُ وَجِمْنَا بِلِثَ شَهِيْدِا ٱعَلَى كَوْلَاطْ وَنَزَّلُنَا عَلَيْكَ الكِنَابِ تِبْيَانًا تِهُيَانًا تِكُلِّ شَى كُوَّهُ كَرَى إِلَيْسُلِي لِلْمُسْلِمِينُ ط

ترجمه احس دن م سراتست ميسسه ان ك اندرسي كاه كرين او تعين اردن ان ما آقوا وام اوران ك شاهرين بركواه كوزا

كريك، اس ميك كرمه نے تم يروه كتاب أنارى م جرم و بر و يكوكھول كرميان كرنے دانى ہے ادران يرحواس كتاب (احكام اللي ) كے سامنے مرسليم فم كردين ان كے لئے بدايت ، رحمت اور فوق خبرى ہے ''

اعمان فرا دیا : با ایها الناس الان ریسکترواحدا و ان ایا کے داحد الالاقصل لعربی علی العجبی ولا

لعجمى على العربي ولا لاحمرعلى اسود ولالاسودعلى احمر اللابدين والتقوى م

نرافغانیم و نے ترک و تنادیم! جمن زادیم داز یک شاخسادیم! تیمز دنگ د تو برا حام است کدا پدوددهٔ کیک نو بهادیم!

تمیز زنگ و گو برما حرام است سس کده پدور دهٔ بیک نو بههادیم! وی کی راه اَنّده کے لئے مسوقہ دکر کے علم اور تحقیق کی ایسی شا ہرا ہیں کھول دی گئیں جن پرچیل کرنا ہرا ورغیب ،مُوج و اور مقصق 'حکفر اوراً خرت کے شکھم کو کِی حراط کی طرح عبُور کرنا ہر لما اب سے بیے طریقی شکوک کی اندعمٰن موکیا ۔

### بيغمبر كأسنت سيطع أمتت كارتنته



الله المحال المراح الم

فی کے مقام سے گزر کرخود اجماع اُمّت کا مقام حاصل کر بلینے کی راہ بھی گھی ہے ۔ وہ وانا کے سُبل ، ختم الرسل مولائے گل جس نے غبار راہ کو بخت فردغ دادئ سب بنا بٹا وعشق و مُستی میں وہی اقول وہی آخر دہی قرآ ل وہی فرُت ل وہی لیسیں وہی طُرا اور عقیدہ خاتم تست کے صدیقے اُمّت کو مقام خواش سے یوں آگاہ کردیا گیا ہے ۔ بین خدا بر ما خراجیت ختم کرد بررسول مارسالت ختم کرد رونی از مامحن لی ایّام را اور رُسل ماختم و ما آفرام را

عالمي مسأمل أورم تعميرعالم

آی دُوکنوینی کانسانی آباد بول پزشگاه دورائی جائے قرین نبیادی مسأل نے مرحگا انسان کو لاجادہ شمی ، برشیان اور دکھی باد کھاہے۔
بہلا مسلمہ اخوست انسانی کا بہتے ۔ آج انسان کی ترقی کا راستہ مجتول ، جرطیوں ، بررُدوں ، درندوں اوربانبولا سے نہیں روک دکھا۔ بلکہ آج انسان کی ترقی اور گربیت سے را سنتے بی رسیسے بڑی رکاوٹ وہ کبیدانسان ہیں جنہوں نے ای تمام بدارواج اور نجیست تو توں کی خسلیں ابنا لینے تی سم مجارواج اور نجیست تو توں کی خسلیں ابنا لینے تی سم کھی ہے۔ جا بہتے تو برخاکر انسان کا مہما انسان کی رہما کی انسان کرا ، انسان کی انسان کرا ، انسان کی رہما کی انسان کرا ، انسان کا باخد انسان باتا اورانسان کی مشکلات کو انسان کرا ، ایکن آجی انسان کو رہمان کو رہمان کی رہمانی انسان کرا ، برخگس اور نہر تی جواثیم برسانے کی خاطر برصورت حالیان شافقین کی ساتھ بین تو کم ورد کی مسلم انسان کو سے اور تو گؤ ۔ این - اور آگ برسانے کی خاطر برسان کی خرف سے اور تو گؤ ۔ این - اور ان میں کا جود کی میں تو مشرق وسطان کی تبذر بانٹ کی نبیت سے اور بودل کمیری مجلس کا انہام کرتے ہیں تو مل صغیر کو این نبی ہوگ برد کو کھی کا طرب بودول کمیری مجلس کا انہام کرتے ہیں تو مل صغیر کو این کے جسے در کھیے کی خاطر ب

درجبیوا چیست عیسسراز کمر و فن صبدِ لو این نمیش واک نخیب <sub>سر</sub>من!

اور

خالی ہے صلقت سے سباست قرابی کرور کا گھر موتا ہے خارت تو اسی سے اقوام میں خلوتی خدا میں سے اسی سے اسی سے اسی سے

انسانی انتخت اس ُ دَفت تک ممکن نہیں جب کہ تمام انسانوں سے ابین کوئی بنیادی ندرمِٹرک دریا فت نہ کر بی جائے انسانی مدا ٹرو سے مابین کوئی بنیادی ندیرمٹرک اس دخت کہ دریا فت نہیں ہوکتی جب کہ انسان ایک پیلاکرنے واسے ایک یاسنے واسے اور ایک جابی منب



کرنے والے کی توحید پر منفق نہیں ہومبانے - نظراتی توحید اس دقت بھ قانون ورشر بیت کی توحید بہتے نہیں ہوکتی جب تک کہ توحید کا مبتی ہُڑی نبی سلی الشدہ لیم کی نسبت سے حاصل نرکر ایا مبائے ہے

> دل به محبوب حمازی بسته ایم زیر بهت با یک دگر بپوستندایم

انوتنان فی کے بعدائے انسانیت کوجود وسری ماجت لاحق ہے، وہ جابرانہ اور شہرانہ محومت کی اصلاح ہے انسانوں نے اپنی ابنی کما کی مسبب توفیق کیس اوا کرکے حکومت کا خزائہ اس سے بنایا تھا کہ جماجوں کی حاجت والی ہوسے اوراجتماعی حزوریات کی کھا مت مشرکہ جدد جہدے ہوئا۔ اس نے اپنی کما کی مسبب ہوجائے۔ انسان نے اپنی کو خریت سے بغرجگر کی بڑیاں فوج کو حکومت کو اس ہے اختدار سونیا تھا کہ فرد کے ناموس اور وقاد کا قراد واقعی تحفظ ہو سے ایمان نے اپنی موری ہویا دوس، جایا ہ مویا جین حکومت انسان کے سرپر سند باور جان ہے پیٹر سے باکی مانداس طرح سند ہوئی جب کہ مشرب کو بیار میں باکہ میں انداس طرح سند ہوئی جب کہ مشرب کو بیار میں کہ مسبب ہوجاتے ہیں یغریب مندا و ڈاکر مجان ہوا ہے۔ خود کرو کے اقتدار کرسے ہی بی کرمت ہوجاتے ہیں یغریب مندار کو کھی کہ مسلس سے آتا دکر حجات ہوئی ہوئی ہوئی کہ مسبب ہوجاتے ہیں باکہ اس کا ایک ہی اصولی حل ہے کہ اقدار کے مسبب ہوں کہ اس کا ایک ہی اصولی حل ہے کہ اقدار کی مسبب ہوں کہ ان کے سے حکم جبلا نے کا می نہیں چکومت صوف اللہ میں کہ جو ل کو اپنی دائے سے حکم جبلا نے کا می نہیں چکومت صوف اللہ میں کہ سے بیار اور کو اپنی دائے سے حکم جبلا نے کا می نہیں چکومت صوف اللہ می ک

مردری زیبا نقط السن داتِ بے مہماکوہے حکمراں ہے اِک وہی، باتی سُبٹ نِ آزری

ا نٹہ کے افتیادات کی ہمیل آخری رسول کوسونی گئی تھی۔ اب انسان کے سلےموائے دمول کا نائب بن کرکچپری یا دربارہ بل ک حاری کرنے کی کوئی وجرُ موازنہیں ہے

> خلافت برمقام گراهی است محرام است کمدبرها با وشابی است طوکبست بهرمکواست و نیزنگ خلافت مِفنِ ناموسِ المِی است

انسانیت کائیسرا اہم مسلمائن کل بیہ ہے کہ تر بت نکری تو کیہ اس میٹے میلائی گئی تنی اکد انسانوں کو بھر ملے آفاوں او ظلم فول واول کی اطاعت سے نجات کے - مرانسان کو من حاصل ہے کہ جوچا ہے اور جس طرح سے چاہے سوچے بقین کرے اور عمل کرے میکن مصیب ت لائتی ہوگئی ہے کہ با بندی افکار سے نجات ولانے کے لئے تو تیت افکار کا ہو داعی اُٹھتا ہے۔ نمرود، شداو، یا مان وفرعون بن کر بنی نوع انسان پراپنے ذاتی ، طبقاتی بنسلی اور خیالی وہام و تعقسات مستظ کرنے سے در پے بہوجا تا ہے ۔

ابھی کک آ دمی صَبدِ زلُونِ شہر یادی ہے قبامت ہے کہ انسا ی نوعِ انساں ٹاسکاری ہے

بحب لمین اور شان کروڑوں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اُ تاریجے ، جب انقلاب کے نامر ترین کمبر ارعمرین تغذیر ہے تو رزندال و ملاسل جی گزار چکے نو اب کمیونسٹ لبٹروں پر ہرواز کھلاکہ مارکسس کی تعلیمات کا نفاذ متنشددانہ انقلاب اور قتل و غادت کے بغیر جمہری طریقوں المعلق المرس المر

تہذیب کا کمال شرافت کا ہے ذوال فاریکی جہال میں ہے اُقوام کی مُعاش برگرگ کو ہے ترہ معصوم کی تاش

تحرکیے تو تیب کورک اس بے راہ روی کاعلاج نقط بہ ہے کرانسان برکسی دومرے انسان کے افتار کی پیروی کی یا بندی منہیں البته تام اُمتی انسان کا ل صلی اللہ علیہ وسلم سے افتار کے مطبع سبنے کے یا بندیں۔ کیونکہ اس کے بغیرد وسرسے انسانوں کی حم تیب نکر تائم نہیں سکتی علاجہ

مَنْ يَنْهُ اللَّذِيْنَ الْمَثْقُ السَّنَجِينَةُ اللَّهِ وَلِيتَرَسُولِ إِذَا دَعَاكُ مُرلِمَا يُحْيِنِيكُ مُرط (انفال عَ) ترجم : أب پروان دعوت ايمانى إ التُداوراس كرسول كى پِحاركا جواب دوجب ده پِكارًا ہے - تاكم تمہيں مرت كى حالت سے تكال كر زنده كر دے - ه

> مورًی نلامی ہے سندا زادہونے کا فرائے دامنِ توجید میں آباد ہونے کی انسانیت کی نحات ہے تعلم بن کی پیری میں ہے



الم معلى سرعة ما الم

محری اسانیت ابنی کم سرمیبلوسے صنوصی مشرعت رسلم کی تا ندانہ صلاحیتیں اس مقام پربی کہ انسانیت ابنی کممبیل کے بیے ہر وقت انھیں وُرو ہُ کمال برو کھے گی ۔ بلکہ مقام نبوت کی وستین سمیشہ بھیشہ کے لئے انسانی ترقی کے بید دامن کھلا رکھیں گی ہے برگوا بینی جہان رنگ و ہو سے اس کا مناز اندر تلاش مصطفط اور ایہ است باز اور مصطفط اور ایہ است

ياز تؤرِ مصطفط أورابهاست كابنوز الدرتائق مصطلط ست عنق وتقدير وعِليت تبدارت رحمة للعلميني انتهب است

یمی اسماس تفاجس نے مصرت سید جمال الدین افغانی علیه الرحنہ کو اتحادِ عالم اسلامی کی مساعی میں تُرُصُر ف کردینے رحجبور کیا یمی دہ احساس تھا جس کے اتحت برصغیر کے سلانوں نے تحر کی خلافت ، تحر کی ہجرت ، تحر کی شہید کئے اور بالا خرنخر کی باکت ان بس بقسم کی قرابیا دیں ، بھی دہ احساس تفاحی نے بالا خرمجتم بہوکر اس سے تیتی سال قبل ہونیا کی سب سے طری اسلامی مملکت کی بنیا د ڈالی۔

سردر نوین دیمتر تلعالمین اورعا کم غیب و شهر و کے سائے کیساں پنیم ہی کا پیغام لانے والے نبی کے اس مختصر تذکر ہے میں نائمنا سب نر ہوگا - اگر میں اختنام علی سائل کے تذکر ہے کے بعدان کے علی بہ لوگوں کی مقتصنیات پر کروں - قیام پاکتان کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہتی کہ سمال بھی خوا ما استعمام کے بعدان کے علی بہ لوگوں کی مقتصنیات پر کروں - قیام پاکتان کی دور میں الشعم بھی اور ترقی کے بیائے کسی اور معتمار کے اپنے اس کے نوش کر ہم نے اپنے ہوگا ہی ہوگا ہی ہوگا ہی کہ فی بنیادی وجہ سوائے اس کے نوش کر ہم نے اپنے ہم سکے اپنے ہم سکے اللہ میں کہا ہوگا ہی ہوجہ وہ خالی اس کو مور نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہم اس کو مور کرنے کے سائے آخری نبی حلی اسٹے میں کہا ہے۔ ایک وہ کرنے کے سائے آخری نبی حلی اسٹے کہا کہ کا اندیشہ مہیں کرنے ہوئے کہ کہ میں اسٹر علیہ وسلم کی پیروی میں خوانخواسند کی جانب رئوع نہیں کرتے ۔ آئدہ مجی پاکستنان کو ہوائے اس کے کسی کا اندیشہ مہیں مور میں ناز مور کی میں خوانخواسند کی کو نام کے متر کرب ہوں ۔

ایک وقت تھا جب ڈینا بن اسلامی تبنین کے لیے سب سے اہم مسلم توجیدی تبنین تھی۔ ایک وقت تھا جب نظریہ توجید افعارع عالم بی تعلیم کرلیا گیا ۔ تب سلانوں نے توجید کی تبلیغ سے سے تعلیمن ببیا کرنے ہے بجا شے ان اوبیاما اللہ اور عاد بنین کی تربیت کی حاجت زیا و چھوں کی جزالیا عن فاکوب کے دربیعے مجس و منود کے مُوحَدین کو اسلامی تربیت کے زبور سے آرامۃ کرتے رہیے۔ بچرا کی ابسا دور مجی تھا جب توجید

*حتم نبوت* 

> یے یہ دہ نام خاک کو پاک کرنے کھارکر ۔ ہے یہ دہ نام خار کو بھی ل کریے منوادکر سے یہ دہ نام ارض کو کرشے سا اُبھار کر ۔ اکبراسی کا ورد نو صدف سے بیٹیار کر حَسِلؓ علی عُستَدہ ِ صَلِّ عَلیٰ عُستَدہِ



# سیرت نبوی کی روشنی برسجی با تیس سیرت نبوی کی روشنی برسجی با تیس

### 

مدیث نبوی کی معتبر تناب مشکلوة میں حضرت عالیث مصدلیقه رضی املّه تعالیٰ عنها کی بیروایت محدث مبیقی کی بابرکت نکاح شعب الایمان کے حوالے سے نقل مُونی ہے:

قالت قال سول الله صلى الله عليه وسول الله عليه وسلم ن فرما ياكست زياده

وسلوان اعظم النكاح بوكسة السيرة بركت والانكاح وم بيم ومنت كي فاطسيرة محنة والانكاح وم بيم ومنت كي فاطسيرة مؤسنة مونة أركت والانكاح باب اقل فصل من السان نزين بود

سن ایا آب نے کر سرور و سرواد کا ارشا دکیا ہور ہاہے ؟ تکاح بہترین وُه نہیں جوخرب وصوم دھام سے کیا جائے ،جس میں ول کے وصلے جی بھرکر کا لے جائیں، جس میں روشنی ہو، آتش ہازی ہو۔ نام ونمودی نمایش مسرفانه غیراسلام رسموں پر ہزاروں لا کھوں مٹا وید جائیں۔ ناچ ربگ کی مفلیں عمیں یا کم سے کم فلی یا غیرفلی، نیم فش وعر با ل گانوں سے دیجار ڈوں سے آسان سرپر اٹھا بیاجائے ؛ بہترین تقريب عقد وُه ہے جو باکنل سا دہ طربقیہ ۔ بیجانجام دی جائے ۔ بغیرشقت میں ڈاننے والے هم بیلوں اورمسرخانہ دمشر کانہ رسوم کی منزلوں سے گزرنے کے اس ایک چیوٹی سی اور آسان حدیث پراُمٹ کا اگر اُج عمل ہوبا ئے تواپنے ہا تھوں کی لا ٹی مُولَی کنٹی عصبیتوں اور زمتوں سے نجات ہرجائے معلی کوائی کے بیے سامان ووسروں کے با سے مانگ کرلانے کی والت ، قرصہ واری کا بیکر، تقریب سے ویز سی شدید جما نی محنت اور کیان به کبس کی رنجشیں اور بدمزگیاں یفرض دنیا اور آخرت سے کتنے ہی مخصصے اور مو اخذے بس ایک وم سے ختم ہوجا میں ؟ کیازمانکا انقلاب ہے۔ شرافت اور بڑا ٹی کامعیاراب اُست کا مدیت رسول برعمل کرنا نہیں بھر تھیک اس سے برعکس طرز عمل اختیار کرلیزا عین اکس کی مثالفت کرنا ہی اپنے بیے تھہ الیا ہے۔

و و رجا ہلیبٹ کی والیبی سیر<sup>ت</sup> رسولؑ میں سیر<sup>ت ا</sup>بن ہشام ایک قیم وستندما خذہ ہے۔ غز وہ ا*مدے مشہور معرکہ کے س*لسلہ میں د و رجا ہلیبٹ کی والیبی اس کا بیان ہے *کر*:

محب قربش ایبنے ملیغوں اور مدد گا روں سے سانھ پیلے توان سے ہمراہ عورتیں بھی سوار ہو کرچلیں تا کہ ان سے ہوکٹس کو بڑھانی رہیں اور ہماگ نطلنے سے انہیں رو سے رہیں ؟

میرسب صفیس مقابل ہوئیں توان کی سردار نی ہندینت عتبدایی زنانی ٹولی سے ساتھ کھڑی ہوگئی ادریا تھوں میں ڈفلیا ں بے لے سر ان سبنے مردوں کے پیچیے بجانا اور انھیں جنش دلانا شروع کیا اور مبند میر ترانہ گاتی جاتی تھی،

" استقبله عبدالدارك فرزنده إلا سك براهو ، بهارت عقب كم مما فظو إلا كراهو . نيزنيز ول ك خوب واركرو"



وريبرگيبت بھيگا يا

" اگرا سے بڑھو سے تو ہاری ہم آخوش نصیب ہوگ اور ہم تمہارے بیے زم قالینوں کا بستر بناکر دیں سے ساگر تم تیجیے ہے تو ہم تم سے مبدا ہوجائیں سے اور جدائی میں ایسی جس میں معبت کا کوئی شائر نر ہوگا '

ووسرى مستندتا أرائع عدنوت طبقات الكبيراين سعدمين اسى موقع برب كرد

" مشرکر تورتوں نے ڈھول تا شے اور ڈیفلے بجانے شروع کیجہ ۔ وہ انھیں ابھا ررہی تھیں اور انھیں مدر کے مقتولین کی بدران میں تدریار گاتا ہے ؟ تتند

کی با دولار بی تبیں اور برگاتی جاتی تقنیں ۔ اسے دہی شعراو پر والبے نقل ہیں ۔۔۔۔۔کتنی آزا دسمتنی روشن خیال اورکسبی جوا فروشیں برتوکیش کی خاتو نیں! نرعلانیہ گا نے بجا نے بب

اسے وہی شعراوپر واسلے تھل ہیں۔۔۔۔۔ کمنی آزاد جمتنی روشن خیال اور تعیی جوافر رفتیں برتوکیش کی خاتو ہیں! نہ علانیہ گانے بجانے ہیں انھیں عار !! نہ فوجیوں کے دکھش موش معسوی کے نعش ثانی انھیں عار !! نہ فوجیوں کے دکھش موش معسوی کے نعش ثانی کا نعش اور ایس ماڑھ ہے۔ کا نعش آزاد کی ساڑھ کے میابا اختلاط کہنا جائے ہے۔ کا نعش اور کی موسال قبل! ۔۔۔ لیکن کس رجورت کیوں کیلئے ، مرد وزن میں آزاد انہ میل جول ، بے مماہا اختلاط کہنا چاہیے۔ کہنا کہنا ہوں کی کہا میں ہوتا کہ اور قبدیں سکا نمیں ہوں یا برانی ساخت و ترکیب کے عین مطابق یا بندیاں عابد کمیں اور قبدیں سکا نیل ۔۔۔ جا ہمیت کے قدر دانوں ادر پرستا روں کو مہارک ہوکہ ان کی نہندیب نے بھر نیا جنم لینا مشروع کر دیا ہے۔ ع

ہاں خدایان کهن وقت است وقت

جنگ اُصرت دوایت ہے کہ: نمیت عمل کا فرق " توگ خوب خوب الاسے اور جنگ نے شدت اختیار کر بی ؟

ہ دنوں فربتے پرری داوشجاعت دے دسے تنے ۔اسی زمانے ہیں مسلما نوں سے دلشکر میں ایک احنبی شخص آ الما تھا ۔اس کا نام قر مان تھا ۔صفور سے سا ہے جب اس کا بحرا آنا تو اکپ فوائے کروہ اہل جہنم میں سے ہے کیکن

'' حبب احد کامحرکم ہوا ، تو بشخص بڑی شجاعت سے لڑا ، بہا ن کے کہ اس نے اکیلے ہی سان 'ا مٹھ مشر کو ں کو

تىل كر ديا ؛ (ا بنِ بشام )

تدرہ مسب نے اس سے جش غزا کی داوری اور جب وہ آخر زخمی ہو کر گرا اور موٹ سے قربیب پنچا تو مسلمان اس سے گر دجمع ہو کر اسے جنت کی بنتارت دینے لگے ، تووہ بدنصیب بولا کہ

" لبشارت کسیی ؛ میں تومیض اپنی قوم کی عصبیت میں لڑا ہُوں ۔ اگر مجھے بہنیا ل نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ جنگ کرتا " زخموں کی تعلیمت بڑھی ، تواس نے اپنے توکش سے ابک تیز نے ال کراس سے خودکشی کر لی اور رسول کا کشفی نفارہ ابک حقیقت بن کر رہا۔

اسی جنگ کا ایک اور شظر - بنی عبدالاشہل کے لوگر مسلمان ہو بچکے تصے بیکن اصبر م نا می ایک نفس اسی قبیلہ کے ستے، حبفوں نے اپنے ہم قوموں کے با وجو واسلام لانے سے انکار کر و یا تھا لیکن عین محرکم اُند کے ون یہ اسلام لے اسٹے ۔ بچر لموار سلے موکر میں گھس پٹے ۔ بہمان کم کرزخموں سے چور ہوکر گر بڑے -



۲۹۳ بران المرابع المر

تبیدے لوگ اپنے مقتولوں کو ڈھونڈھتے ہوئے آئے توان کو بھی ڈھیر میں پڑا ہوا یا یا اورانھی مبان باتی تھی رحیرت سے ال رگوں نے پوچیا کرتم بیاں کیسے پہنچے ؟ اپنی توم کی حمیت بیں یا اسلام کی تُستش میں ؟ بولے : اسلام ہی کی مشتس سے ! توجیدورسالٹ کی تصدیق کی اور مداروح پرواز کرگئی ۔

رسولُ کے گوش مبارک تک خبرہنی توارشا دہوا کہ وہ مبنی ہے '

، یکے صورت عمل دونوں شالوں میں بالکل ایک نفی ، لینی کمال شجاعت وجا نبازی۔ لیکن نبت عمل سے فرق سفے ایک کو جہنم پنجایا اور ایک پونیت و ایک میٹن ظرمحص قوم و وطن کی حبت رہی اور دوسرے کا مقصد درضائے اللی ۔

اس وقت نوسلم پناه طلب کرنے والے کامشرک باپ سہبل بن عمرومی موجودتھا۔ اس نے سب سے سا منے لا کے کے منہ پرطانچہ مارکر دسول خدا سے کہا کہ بین اجھی اجھی طبح ہو چکا ہے۔ یہ میں ابو جندل کو تمہار سے سائتے نہیں جانے وبینے کا۔ آپ نے فرایا ؛
تونے سے کہلا اس جواب سے شیر بھوکر سہیل نے ابوجندل کو تیکے کھینچا شروع کیا کہ اسے قرلیش سے ملا و سے۔ اب اس پر قدرۃ ابوجندل سے جونے کرکہنا مشروع کیا کہ اسے میں اور اضافہ ہو کہ کا طرحی محرکر تکلیفٹیں سے جونے کرکہنا مشروع کیا کہ وہ مجھے میرسے دبن کی خاطر جی محرکر تکلیفٹیں سے پہنچائیں ؟ راوی کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ول غمر و فقتہ سے لبریز تو پہلے سے نتھا۔ اب اسس میں اور اضافہ ہوا۔ لیکن دسول اللہ شنے ابوجندل میک مرسم میایا ادر تسکین دی کہ اللہ عنقر بیب ہم وگوں سے لیے کشائیش کی راہ پیلا کر وسے گائیکن

"امس وقت توان لوگوں سے عند کرچکا ہُوں اور صلح نامریر الذیر کوگواہ کرچکا ہُوں اورعه دیے خلاف نہیں کیا

بالشكتار

دنیائ تاریخ کے ورق اُلٹ ڈالیے اتنے شدید صرارُ ما موقع پر اس طم کی ،اس ظرن کی ، اس ایفا سے عہدی ، امٹرپر اس توکل واعماد کی نظیر کسی سردار فوج ،کسی باد شاہ کے بال سلے گی ۔۔۔۔مبروظ دف سے بیم عجز سے ، کسی بڑسے سے بڑے ما دی معیز سے سے مجھ کم ہیں ؟

من بیا آپ نے اپنے رسول کریم کی زبانی ملت سے اجھاعی زوال وکہتی کا اصل راز ؟ چور نے بڑے اور جمی اسب بھتے ہئے بہت ہوں گے ، نیکن اصلی اور حقیقی سبب بسب بہری ہے ۔ ونیوی زندگی کی حرص اور شوق را سخرت سے بہائے اس سے گر بزو بیزاری معظرات صحابی یں اور کیا بات حقی ؟ حیگی سازو سامان ، آلات حرب ، تعداد نشکر وغیرہ سے بی ظریت میں ، ایک زندہ حقیقت سی اور بہی بس اسی تقین آخرت میں سب سے آگے تھے۔ آخرت ان سے لیے کوئی دور دراز کا مفروضہ ، نظریہ نبین ، ایک زندہ حقیقت سی اور بہی موت سے بلے خوفی ہی خوب نے بلے جگری کے ساتھ احتیاں دوم وایران سے سے زبر دست ہولیؤں سے جا جوایا تھا۔ اور اسی نے معرائوانی ، شام ، فلسطین ، فارس سب کہیں کی دولتیں ان سے فرموں میں لا ڈالی تھیں ۔ ۔ ۔ ۔ آسی حبب ہم مللاً ووسری بے بھتین اور آخرت فراموش قوموں سے ہم حلاً ووسری بے بھتین اور آخرت فراموش قوموں سے ہم طرح ہو بھی ہیں، تو تکویٰی قانون فطرت ہما ریکسی طرح کی مرقت ورمایت کیوں کرنے لگا ؟ اب تو ہر مرکز ہیں لاز اگر فتح اس خوائی کونسست دینے کا اگر داعیہ سے زران ہے نہ اس سارے نظام کوشکست دینے کا اگر داعیہ سے زران ہی ہے اس خوائی میں آخرت اور بی خوائی مورت کو از بر زواور گوری قوت سے ساتھ بیدار کی نے ۔

وسيربت ابن هشامى

محد بن عبدا نند بھی اس مجمع اور صلعت میں شریب شھے اور لبعد لبعثت رسول الند کے جوکچے فرمایا بیان کرنا اس کو مقصود ہے: عبدا مند بن بدعان سے گرصلت سے وقت میں موجو د تھا۔ اس سے بدسلے بیں بہت سے سرگرخ اُونٹوں سے مطابی کوجی لیسند میرکروں گا (لیمنی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا معاوضر نہیں ہوسکتی ) اس معاہدہ کی رُوسے کوئی اسسلام میں بھی دحولی ہو۔ توحزوراس کوقبول کرگوں گا ؟

ارشا دیرنبیں مجوا کر کا فروں ، مشرکوں ، بے دینوں سے کسی طلعت ،کسی معا بدہ کا اعتبار ہی کیا ۔ زیاز د جا جلیت کے سے تق



اس کی تقی ،اور میں آج بھی اس سے پگورسے نفا ذیر تبار بہوں ۔۔۔ اتنا ہی نہیں ، بکداسی کماب میں اس ذکر سے معاً پیطے ارشا دنبوی ا إكب عمو مي صورت مين مرمعا مره سيمتعلق ملتا ب كر:

مع بالبيت ميں جرمج معاہده نضا ، اسسلام نے اس کی فرت واستحکام کو بڑھا ہی دیا ہے'؛

منتی جی تلی تعبیراس کومل رہی ہے کہ نیکی مرحال میں فایل قدر اور عمد مرصورت میں فابلِ احترام ہے۔ بلالحاظ اسس سے کہ ان سے عال من عقیدوں اور سامبیش و ندسب سے ہیں ۔۔۔۔مسلمان اگر اس حقیقت مرد لیبس آٹا رفیں ٹوغیرمسلموں سے ساتھ نیکی ، سہلائی ،خومش حینی اور رفاہ عام سے کاموں میں تعاون کی راہ کتنی ایسان ہوتی جاتی ہے۔

حدیث نبوی میں جواہم و عامیں آئی ہیں ان میں سے ایک لمبی و عاکا ایک آخری مکوایہ ہے: ووزندكى ولا تجعل الدنيا اكبرهست اساليه! ونياكونها رامتحصود اعظم أبناييًا اور نه بمارسے معلومات کی انتہا اور نرہمارے شوق ، ولا مسلغ علماء والاغاية سأغستناب

خواہش کی منزل مقصود ۔

د ترمذی ونسائی عن ابن قررش

اسے پڑھنے کے بعد سوچیے کم ہارا آپ کا عمل کسی درجر بھی اس کے مطابق وما تحت ہے ؛ حس دن سے بھی ہمارے اولا و موتی ہے ۔ اس سے بیے ہماری بڑی سے بڑی کوسٹش اور تواہش کیار ہے نگتی ہے ؟ یہی نرکدیداونی سے اونی ڈاگری صاصل کرے ر ا دنچے سے اونچے امتحان مقابلہ میں کامیا ب ہواوراونجی سے اونچی ملازمت، فلاں سرشتدیا چیشے میں حاصل کرے۔ نمبراة ل نه سهی، د وسرے تیسرے درجیمسی نمبر رہیمی کو بی خیال اس کا آتا ہے کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے اور تعلیم وتربیت اور ہرتسمی " ترقی " کی أخرى منزل أخركيا بهوناسه

ير برقسم ك اسكولوں ، كالجوں، يونيورسٹيوں ميں اپنے لاكوں اور لاكيوں كواندھا وصند حجو شكتے رہنا اور ترقی اور اُونچی تنخ اه *سے ہرداس*نٹریر آئکھ بند *کرسے*اپنی اولا د کوٹرال دیناکس زمہنیت کی علامت ہے ؟ مال اندیشی اور عافیت بینی کا ش ٹمریجی ا بینے اندر دکھتا ہے ؛ میرمومن اورمومن زاوہ اورمومن زاوی کی جوشعوری اورمقصدی زندگی ہونا چاہیے۔اس سے کسی طرح بھی ہما ری بے شعری اور بھیڑجیال میل کھاتی ہے ؛ نسلوں رئسلی*ں گزرگٹین رحکومتیں* بدلیں ۔ انقلابات آئے ۔ بیکن ونیا کی اس ناز برداری اور اس کے سا خواس ستقل نیازمندی کی دوش میں ہم سنے اپنی رومش میں کوئی فرق آئے دیا ؟ بکد دنیا برستی سے اس انہاک میں نئ نسل تواپنےسے پرانی پرا درسبقت ہیے ہی جاتی ہے ؟ \_\_\_\_ حس قوم کو دیدۂ بینا دے کر بتایا گیا تھا کرمسفر ہستی نها بت طویل ہے ا دریه عالم ناشو*ت اس کا ایک بهت هی معدو د ، مختصر*ا ورحرف ابترائی حصّه شبے مرفر ومی ا ورکورمجنی کی انتها ہے کہ اسی نے اپنی آنکھیں بچوژ کراندُهی قوموں کی تقلید میں اسی دنیا کوسب کچیمجور کھنے پزفنا عت کر لی ہے اور اپنی اس موشن خیالی' پر اسے فحز و اطبينان سير

جذر بر حسب زر سیرت کی روایتوں میں بعض الفا کا کی کم بیٹی سے ساتھ بیان برمانیا ہے کہ " رسول الدمنے اپنی وفات سے

ور المراد المرد المراد المراد المرد المر

نیروں کو جھوڑ ہے ، وہ آپنے فعل کے مخار ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو ٹولیں اور دکھیں کہ ہم کوئی منا سبت ترک دولت ہیں ا بنے ہوتا و سروارت رکھنے ہیں ۔ سب حب مال کا جذر ہمارے اندرہ ش زن ہوتا ہے بحب تصورا مارت و ٹروت کے بنیا فی مل تیار کرنے گئا ہے اور ان میں ہم زروج امرے ماکک ہوکر صرت کی سے محس کرنے لگتے ہیں ۔ تواس وقت ابس اتنی می بات سوچ لیا کریں کراس مالت ہیں شاہ ہت کس سے پیدا ہورہ ہی ہے ایسے اس کی وردارہ ہے ، جس کے ناکم سے پیدا ہورہ ہے ایسے اس کی وردارہ بنی سے باا پنے اس آ فا و سروارہ ، جس کے ناکم رفیصے ہیں اور جس کے قدموں کے طفیل آسمانی با وشا ہت میں داخلی تمنا اور وصلار کھتے ہیں ؟ کی سیجی مراقم ان شاہ اللہ حب زر، مسب مال ، حص وطن کا کا فی علاج نابت ہو جائے گا۔

رسول انام کی شهر دوعانی میں سے آب دعا پرجی ہے جوصحا بی حضرت عبداللہ بی عرصت نقول ہے: مسول سخم الله حراحين مسكيناً و استنى اسے اللہ اجمعے زندگی میں سكين ركھيوا ورسكينى ہی بین مسكيسناً و احتشر فى فى فى موة المساكين - ميري موت لائيو ا اور حشر ميں مجمع سكينوں ہى سك گروہ بین اٹھا تیو۔

' مجھے نندگی میں سکیین رکھیو'' تا کرمالی ذمروا ریاں مجو پر کم سے کم عابید ہرسکیں۔ مالی ذمرواریوں کا بوجو تو مال درولت کے حبلومیں جیت''۔ زکوۃ دینا واحب اورنفل صدقوں کی فکر میں ساتھ رہنا ہے زینوں ، تحید والوں ، نستی والوں ، ملت والوں سب سے مالی حقوق ورجہ بدرجہا داکرتے رہنا ۔ان سے نہے رہنے میں زندگی کمیسی کلی تھیکی گزرجائے گی۔ راست وسکون قلب سے اسباب کتنے زاید فراہم رہیںگے۔ لوگوں کے رشک وصد سے کمیں درجہ نجات رہے گی ۔

" مسکینی بین میری مرت لاتیر با اور زندگی کی میسکینی عارضی اوروتنی نه هو ، اخیروفت بحدیمی حالت قایم رست نا کرحب سرت اسی حالت میں آئے تو زرومال کی ومردار یوں کی گرا نباری سے امن رہے اور ان سوالوں کی نوبت ہی نہ آئے جوامرا ، و اغنیا ، سے ہرتے ہیں ۔

ہوں ہے ہے۔ "اوربراحشرمسکینوں کے گروہ ہیں تھیمی گا ، بڑے گروہ تو خشر میں رحمت خصوصی اور کرمت امتیازی کا حفذار رہے گا ، بڑے لوگوں تو خداجانے کن کن مرحلوں سے گزرنا اورکسی کیسی گھا ٹیوں کو سطے کرنا ہو گا جہ کہیں جا کرنجا ت نصیب میں آئے گی یغزیب غربا ہے کھٹکے



آن وا دبوں سے وامن <u>حیشکتے گزرجا ئیں</u> گے۔

امن کے بیے کننا اسان ،کتنا سہالےصول نسخے رسول انا مڑنے میش فرا دیا ہے۔کتنے جنگڑوں ،مخصوں سے نمجانٹ ولا دیسنے والا

كيد كيد ينظرون ، ينا نوس كويا فى كرف والا \_\_\_ الله على كونونين يم كورا كي سبكر و معد آيين

ر بیع الا ول کامبینهٔ ختم بُرا اوراس ماه مبارک مین سلا نول نے پاکٹنان اور ہندوشتان وونوں مککوں میں اپنے یا وعظم ا در سرورعالم كاجشن ولا دنت نوب جي كهول كرمنا بيا إنماز بي پاه كرمنين، روز ب ركاكر منين، تو برواستعفيار

کرے نہیں ، ویوں میں جہا دکا ولولہ و داعیہ پیدا کرکے نہیں ، کہاڑوصغا ٹرسے بچنے کاعمدکرکے نہیں۔ نتراب نوشی ،حرام کا ری ، سو وخوار کا

بانیات کرے نہیں۔۔۔۔ بلکھیوں رجلوس کال کرگئیس سے مہنڈوں اور کیلی سے قمقوں سے رات کودن بنا کرا ورزوب کا بجا کر! ٹو کیکے

كي چيڭ پرينيس، بارمونيم كى الاپ اور ۋھولك كى تھا ب پر إ انجيط شهر لا ہورسفىنىڭ اخبارى خىينە سېھ كىردالا كھ روپىيە ( ١٩٢ واربيس )

امٹیا۔ اس کو پیانہ قرار و کے کر ایکس کی سمیت ہے کہ ہندویاکت ان کے سارے شہروں کی اولوالعزمیوں کی میزان نگائے ؟

بہر ٹی تدیم اور فرسُووہ قسم کی " بارہ و فات' متحورے ہی تھی کہمولو ہوں کے فنوے کام دیتے اور میلا دو تیام سے جواز وعدم جواز برمُونْسگا نیاں ہزنیں۔ بر ماڈرن بوم النبی' نھا۔اس سے رعب وجلال کے سامنے اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ گئے اور بڑے بڑے ماتعین نو داکروا عظائ شیوابیان اسلیج کی زمنیت بن گئے ۔ لا ہورکے زندہ ولوں نے اپنی کما ل جدنت سے شاب برآمند اور محرم والوں کومات

رے ری اورایک نقلی روضة النبی مع ززہ پنلوں سے نیارکر و کھایا ۔ برکوٹی خریج یا مشبید پر نظی حس سے بیعت ہونے کا سوال پیدا ہوتا۔

يه تو ما دُل تها ما دُل إ اور ما وُل كو روك كركون اينے كوكٹھ ملاكهلانا گواراكر ما !!

البَرِ تو بررگوں اور اللہ والوں ہی کی تقدیس کو دیکو کر کہ سکئے تھے : ع

یاروں نے بنے شکن کوئیت ہی بنا سے چھوڑا

کچ ستیدالانٹیاء کی اس انو کھی تعظیم وکریر پر <u>کیسے کیسے</u> خون کے انشو بہاتے۔

ا ملا کے بندو! فراسپچونولسی کمنص رسول کی زندگی کا سب سے بڑاعملی سبتی سا وگی تھا۔ اس سے کوئی نسبت اس ٹر تعلیف اور

عَكُمُا تَى ہوئى مسرفاز، رَمِيها مربكد شاہار تقريب كو باقى رہى ہے ؟ اوركىجى صاب كاكر وكيھوكد ان كلفات كى مدمبن خرج كى ميزان كلموكھا تك پہنچ جا تی ہے یا نہیں <sub>ہ</sub>ا س سارے دھوم دھڑ<del>ے سے</del> چین سا دگی کا بڑھا، بااس *سے بیکس بے تما شااسرا*ف کا۔اورطبیقیں جواتیں سیخاتسم

کی لذ ترن میں گزارنے کی حرکیس ادرمرکیشن شعب ان اونگهنٹوں سے شعباتوں کو ایکٹ مقدین بہانہ یا نتھ آگیا یا نہیں ؟ — ان ہجوموں ،

مجمور، چنگشر ن می کتنوں کونقلیں پڑھنے یا ملاون ِ قرآن کی توفیق مجوئی ؛ بکیکتنوں کونما زمشااورنما زفجرکے فرض مجی نصیب ہوئے پیچش یوم النبی اس صورت میں منا نے کا طرافیہ ا خرص ابر ہیں ، تا تعبین میں ، کس کا تھا ۔ برتما مزر فتح تعبلا برعت کی سنت ، برہے یا نہیں ؟

ایک حدیث نهری، جیےمحدث جلیل امام فقہ ،احمد بن عنبل اپنی مندمیں لائے ہیں۔ملاحظہ ہو ؛ تنی پیمومی سیسے عدرت پانچوں نمازوں کوا داکر تی رہے اور ما ہے درمفیان کے روزے رکھتی رہے اوراپنی عصمت کی حفاظت کرتی رہے اورا پنے شوم کی فرما نبرواری کرتی رہے تو اسسے (قیامٹ میں ) کہاجا ئے گا کہ جنت کے



t.com

المرب المر

منتی بیری کی نشانیاں آپ نے نول رسول کی روشنی بیرمعلوم کلیں ؟ سرنت

سمننی صاف سقری ، ساده ، آسان ادر مطابق فعات زندگی منبتی بوی کی هوتی ہے ۔ وہ نموزجس پرنشر وع سے اب بک بیفتمار حبنتی بیویوں نے چل کردکھادیا کوئی محض نیبالی اور فرضی نعتشہ ُزندگی نہیں ، اپنی عرّست و ' ۔ وکالماظار کھا، شوہری خدمت کی ، فرض عبارتیں پابندی سے اداکیں ۔ چلیے بس حبنت پراست تقاق قابم ہوگیا ۔

ت ونیا «اگرتر لیک کرمجسے ملنا جا ہتی ہو تو نم کو دنیا اس مقدار میں کافی ہوجانا چاہیے جیسے سوار کا ناشتہ! اور مالداروں کے پاس مبیطیفا کمٹنے سے بہت بچو! اور وگوسراکیڈانہ بدلوصیت کک کر اس میں بیوندیز لنگا لولیعنی سبب تک مہمی وُم چل سے ،اسی کوچلاؤڑ'

سُن لیا آپ نے ، یرارشا درسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم ( ہمارے آپ سے عقیدہ میں دین و دنیا سے با دشاہ ) اپنی محبوب ترین رفیقہ نجیات مخترت عالیش سے دنیا اور سامان و ننوی سے اپنا تعلق لبرم عض بر قدر صرورت رکھو اور اہلِ تروت سے انتہائی کن رہ کشی رکھوا کہ محرص اور محرکات برص مجمی نابل ہونے یا میں ، اور سب سے بڑھ کریے کہ جوڑا روز بدلنا اور حابد جلد بدلنا کیا معنی کے پڑا اس وقت بہ جلاؤ محب بیک و کوچھی فابلِ استعمال رہے اور مجیٹ پیشا کراس میں نوبت ہونید لگائے کی زام جائے۔

اس ارشا و پُراس مجبور سیدعالم نے علی جی بُرن کیا کہ بقول ایک ووسرے محدّث کے : عُروہ روایت کرتے ہیں کہ بس صفرت عالیٹ میں جب بھ کپڑے کو پس ندنہ سگالیتیں اوراسے اٹھا کرکے یہیں لیتیں نیا کپڑا نہ بدلتیں ''

حالانکہ مرشخص جانتا ہے کرعورت کو زبورا ورخوٹ لباسی سے کس درج عبت ہوتی ہے ا ایک اورروایت ہیں امفیل حفرت عالیث م یرجی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی الٹر علیہ وسلم سے پاس کیڑئے تھی اتنے ہُوئے ہی نہیں کرا تھیں کہیں رکھنے کی ضرورت پڑے ، نہ کپڑوں کی الماریاں ، نہ کپڑوں سے صندوق ، نہ کپڑوں سے لیے تھونٹیاں۔

اب اگراک کواپنے کیڑوں سے وخرو پر ، اپنی پوشاک کی نفاست پر ، بین قیمتی پر ، با وضعی دفیشن نوازی ) فر ہے تو خو د فراسوچ لیجے کہ اپنے سروار و میٹیو اسے کوئی بھی مناسبت اَپ کو باتی رہی ہے ؟ ---- ادرپاکستا ن کی دی شان مسلان علیات عالیہ کی نظر سے بھی برتاریخی تحقیقیں گزری ہیں ۔



رسول المدُّصلي اللهُ علِبروسلم كالأخرى خطيرُح إبني الهميت سے لحاظ سے كمنابيا ہيے كرمينم كا وح

ا ہم ترین وصیتیں آپ نے اُسٹ کو فرما دی ہیں۔ اس کے بعض لفظ آج بھر وہرا لیجیے: ' ا کاج سے ون سے کوئی بڑا ٹی کسی عرب کوغیرعرب کے

لاقمتل لعبربي على عجبهم

جابل دنیا اس وقت آج ہی کی طرح قومی مفاخرت کے نشد میں رسٹارتھی۔ روم والوں کو بیعزہ تھا کہ ایران والوں کی کیا ہستی ہے اور ایران دانداس پندار میرمست تنفی که یونان بهارسه سامند کیا مال سب مشیک اسی طرح جیسه مرقوم فحرکس این بی خطا زمین پر سررتی ہے اوربغیرسی ناٹیدوولیل عقلی سے محض اس بنا پر کہ انگریز اتفا تی سے سرزمینِ انگلتنان پر پیدا ہو گیا ہے ۔ اپنی قوم کوجرمن اور فرنج ، سند وستاً نی اورا فغانی ، سپنی اور جا پانی سا ری بی توموب سے افصل وانشُرف سمجتا ہے . اوربہی حال ہر دُوسری توم کا ہے برمک وا لامھن رُوسری زبان یا ووسرے خطونزین کونا بلینے دل میں بزرگا تھو تھا یم سیجے مُبو ئے سبے۔ نسل پیستی ، لسان بیستی ، مک پڑستی کا نام فیزے سابھ دطنیت دنسیشندزم) رکھ لیا ہے اور ہر مک والا اپنے کو اس کا حقدار تعجتیا ہے کر جتنا بیا ہے، دو سرے کا مک و با لے ' ا س کی زمین کا حصّہ کاٹ سلے اورا کے "قوموں کے" ہیرو" وہی بنے بئوئے ہیں ، جن کے کارناسے بس دُومروں پر وسنت ورازی ہی کے ہیں ۔ اسلام نے اس وطن ریستنی ہی کی چڑ تہنیں کا ٹی ملکوشا رع اسلام کی زبان سے اسی خطبر میں بیرفقرہ سی اوا کر دیا ہے: اور نزاج سے مسیمسیاه رنگ دارلیے کو کو فی فضیلت لا لاستود على احتمر-

محسی مشرخ دنگ پر ہے۔

نوب فور کرکے دیجے لیجئے کہ دنیا پر آج جود وسرا بڑا فقد مسلط ہے دونسل پرسنی اور قوم پرستی سے سامتد رنگ پرستی کا ہے ۔ گوروں کی بستی کالوں سے الگ آبا و ہے اور پیلے زنگ والوں کا اگر ایک گروہ سے تو کا لے زنگ و الے ( نیگرو) کا دُوسل اورسفید مو ( calidus ) کا تبیرا سب ایس میں ایک و سرے سے تکولنے والے اور و سرے کو برگرانی فی اور حقارت سے دیکھنے والے ۔۔۔ اسلام ہی نے آكر بتا يا كه غيراختياري چيزين جتبني مجي مين حياسيه وه رنگ هو يانسل ، زبان هو يا ملک ، ان مين مسے كو ئي چيزا فضليت كامعيار يا بيما نهٔ فساد نهیں بن *سکتی به بزرگی کامییار تو صرف اختیاری وارا دی چیز*لیعنی ایمان وعمل صالح ہیے:

التُرك مل تمين سے زيا دہ پنديدہ وُہ ہے ہو

ان اکومکوعندانلهٔ اتقلیکور

سب سے زیا دہ صاحب کردار ہو۔

اگرائ دنیا اسس معیار کوقبول کرسے تو دنیا میں کہبر صبی قومی ، نسلی اور فرقہ وارا نہ ہنگاہے اور فسا د ہاقی رہ سکتے ہیں ، بلکہ خود شخصی . انفراوی حکیرٌ و آورقصنیّر ن کا جی وجود کهین قایم رسینه گا ؟



# رسول الله کے اُسورہ حسنہ کے سترہ برکات

### د اکٹرنصیراحس ناصر ایمراے ڈی لٹ

رب عليم وتحجم نفيجوه ومعديال بيط ابيف آخرى بى ورسول حفرت ميمصطفي صلى امدّ عليه وسلّم سيمتعلق فرماياتها : بلاست بتمعارے لیے (محد) رسول املہ (کی سیرت) میں ( فکروعمل کے لیے )حسین نمونہ ہے اس کے لیے جوامٹر تعالیٰ کے ملنے اور اُخرت کی امبدر کھنا ہے اورالیہ تعالیٰ کوکٹرٹ سے یا د

لَقُهُ كَانَ تَكُمُ فِي مُ سُوْلِ اللهِ ٱسُوَ لَأَ مُحَسَنَةً لِّمَنُ كَانَ يَرْجُوااللَّهُ وَالْيُوْمَ الْأَحِسَرَ وَ ذَكْرًا للهُ كَتِبْيُرًا \_

د الاحزاب ۲۱:۳۳)

غور کریں توامس ارشا دِ قرائم نی میں زندگی کی دنیوی واُنزوی کامیا بی کااصل الاصول اس اعجازِ بلاغت سے بیان کمیا گیاہے کم سچ منج دربلتے معانی کوگوزے میں مبند کر دیا گیا ہے۔ اصل الاصول برہے که زندگی کی حقیقی کا میابی ‹ وُ نیری واُ خرون ) اُ تحفین حاصل برسكتي سبيح ابنى فكرى وعملى زندگى اس طرح بسركرين حس طرح رسول الشصلى الشاعليدو الهوسلم في معارش سيري بسركي تفي -وجربه سے کہ شبین وطین اور ستی زندگی گزار نے اور اپنی حقیقی مز ل مقصود پر پہنچنے کی ایک ہی راتفقیم ہے جراپ کی را و نکر وعمل تھی ۔ یهاں اس ازبس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ انسان کی حقیقی منز کم تقصود جنت ہے ، جو اس کاحمُن الما ہجی ہے ا درا پنے الدینی معبود و محبوب اورمطلوب و مقصود کے قُرب و صنوری ا در احسان ورضوان کاځن المقام مجی ہے۔ انسس ارشا وِ فرا نی میں ارز فسے حُن وحق رکھنے والوں کے سلیے نوید جا لفزانھی ہے اور اہلِ کھیرو کندیب کے لیے تنذیر اور جیلیخ مجی ہے۔ نیزاس میں بیش گوٹی تھی ہے جس کی تصدیق آریخ نے سرزمان ومکان میں کی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق "ما ريخ كايفصدةول مل أوروب وكرى عشبت ركما بي د

حضرت محدرسول النهصلى المدعليه وآلم وسلم ونيا كعظيم ترين انسان فخد ادر بين ؛ نيز آب الام الصالحين تبهى منقے اور امام النبيبين والمرسلين تعجى .

نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے ایک یتیم ، گمنام اور اُ تمی چروا ہے سے اپنی عملی زندگی کا آ فاز کیا ، لیکن آ ہے ہیں اً رزوئے حُسن وحی اسس فدرشد بدوحرکی تھی کہ آئیا گئے الیسی پاکیزہ ، سیتی اورسین زندگی سبرکی کرا فرا وِ معاشرہ آئے کو صاوق و امین سمجنے اور کھنے لیکن رہے بلیم وخبیر نے آپ سے فرمایا کہ آپ بلاسشبہصاوق وامین ہیں ، لیکن آپ کی شخصیت جُكُهُ مكارم اخلانی اورصفاتِ هسنه كی منظهرہے۔ پینانچدایک آد آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔



تر سائىر سام

ب شک آب اخلاق کے عظیم مرتب پر میں۔

و رَبِّكَ لَعَلَى خُلِيِّ عَظِيمُ - (انقلم ١٧ : ٢) اور دُور برا مَنْ اللهُ ال

ہے: اور تیم آپ کو تمام جہا نوں کے لیے رثمتِ محض سی تصدید میں

وَمَا ٱزْسَلْنَكَ إِلَّا مَا حَمَةٌ لِلْعُلَمَ إِنَّ مَا وَمُ

(الانبياء ١٠٤:١٠٠)

سیرتِ رسول الشرصلی الله علیه وسلم سے متعلق ربِ زوالجلال وا لاکرام کے ان دوارشا دات پرغور کرنا بھا ہیے کہ جس نُعن کوربِ اکبرو اعظم "عظیم" کھے دہ اہلِ و نیا کے حوالے سے کتناعظیم ہوگا عقلِ انسانی تو انسس کا اندازہ بھی سنیں کر شکتی اِسی طرح ربِ رمَّن دیچم اپنے جس بندے اور دسول سے بی فرمائے :

" ا پ جد بها نوں کے لیے رحمت محض ہیں۔"

اس برگزیده مستی کی رحمت کے بے پایا ہ ولانتنا ہی مونے میں ور رائیں نہیں ہو کتیں۔

کتب سیرت و تاریخ اِس تقبقت کی شا مرمی کرمینم براعظم و آخر صلی الشرعلیه و تام سیمتعلق آب کے اہلِ وطن کا متفقة طورست یوفتو کی تفاکد :

« ایس صاوق و امین بیس

اگرچرمائزہ آپ کے دیگراوصا دن کا بھی معرف نفا ، کین صداقت والمانت الیسی دو امتسبیا زی اضلاقی خسوصیات تعین جو انتخین بیسوچنے برمجور کردنی تعین کم ایک تخص جو اُن بین سیب طرحوا ، اُن بین اس نے بجین ، لڑکین اور شباب گزارا ، اور است حین و باکیزہ طرفیقے سے گزار اکرکسی نے کہی اکسس پرانگشت نمائی نہیں کی سب نے '' محسقہ'' کو اسم باستی تسلیم کیا ۔ جا ایسا بلند اسم باستی تسلیم کیا ۔ جا ایسا بلند اسم باستی تسلیم کیا ۔ جا ایسا بلند اسم باستی تعلق اور دا اور زا ما نت بین خیا نت کی ۔ ایسا بلند کر دار ، محسن وظلم اور صادق والمین انسان کیسے بکا بکر وین کے معاطم میں شبوط بول سکتا ہے ! وہ کیسے جگوٹ موٹ سرکر دار ، محسن وظلم اور صادق والمین انسان کیسے بکا بکر وین کے معاطم میں شبوط بول سکتا ہے ! وہ کیسے جگوٹ موٹ سرکر دار ، محسن وظلم اور درائی میں انسان کیسے بکا بکر وین کے معاصم بین اس کے ، بھر بھی وہ آپ کے مائی خطیم اور درگئ لاعالم مینی کی صفات کے معرف و قائل شے ۔ چانچ قران مجید نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ آپ کے مائی خطیم اور درگئ لاعالم مینی کی معمولات ابل عرب کے دوں کو مین اس خوب نے درگئ الله بین رنگ دیا اور اس کے جو درائی میں درگئ دیا اور اس کے بیائی خوب کی ایسا بنا نے درگئ الله بین درگئ دو مور بیا ، وہ انسا نوں ، حیدا نوں اور ویرمخلاقات کے لیے رحمت بی جاتا اس میں ارتوٹے صن ارتوٹ کی موجواتی ، وہ خود بی صاحب خون وسرور بنے کی کوششش کرتا اور وکھی ایسا بنا نے کی کوشش کی کرائے اس میں ارتوٹ کی سے بیاروٹ کے ایکی ایسا بنا نے کی کوشش کرتا ۔ اسی کرششش جبلہ کا ورکر انام ، جو اد ہی صاحب خون وسرور بنے کی کوششش کرتا اور وکھی ایسا بنا نے کی کوشش کرتا ہے ۔ بیاروٹ کے کرششش کرتا کیا وکھر انام ، جو اد کی صاحب خون وسرور بنے کی کوششش کرتا ہو سرور کے کا کوششش کرتا ہو کہ کو کیا ہو کہ ان سرور کے کی کوششش کرتا ہو کہ کو کی ایسا بنا نے کی کوششش کرتا ۔ اس کی کوششش کرتا ہو کہ کو کوسی ایسا بنا نے کی کوششش کرتا ہو کہ کو کوسی ایسا واقعی اور اس کی کوششش کرتا ہو کہ کو کوسی ایسا وار کی کوششش کرتا ہو کہ کوششش کرتا ہو کہ کو کوسی کرتا ہو کہ کوششش کرتا ہو کہ کو کوششش کرتا ہو کہ کوششش کرتا ہو کہ کو کو کوسی کرتا ہو کہ کوششش کرتا ہو کہ کور کوسی کرتا ہو کیا گوئی ہو کو کوسی کرتا ہو کو کوسی کرتا ہو کہ کور کور کور کی کورکٹ کرتا ہو کی کورکٹ کرتا ہو کر کور کورکٹ کرتا ہو



ت مسلما نوں میں و وق ونٹو قِ جهاد وشها دت پیدا کیا اور اسس کی بدولست اُسخوں نے و عظیم الشان اور حیرت انگلز سياسی وعسكری اور ثقافتی و دينی فتوحات حاصل كيں ، حن كی نظير ّا اربخ عالم ميں نهيں ملتی -

قرآن مجیدالیا حبین وانقلاب آفرین کلام اللی ہے ،حس کے بنیادی مقاصد میں ایک توانسان میں آرز فیے تحسن کو اس ... و زندہ وفعال کُرنا ، دُومر سے مکارم اخلاق کی تھیل کرنا اور انسان کوصاحب خُن کردار بنانا ، نیزاس کے فلب کو نور علم وحکمت سے منورکرنا اور اس مین ضعر شرامِ مجتب الهی کوشعادگان کر سکت من رحمت بنانا ہے ناکداس کے نور وفیضان سے بنی نوع انسان بالخصوص اورديگرخلوفات بالعمدم ستفيض بهوں -اگر بركهيں كه نبى اكرم صلى امتّدعليہ واكر وسلم كى سيرت ِطيب اسى كلام اللى كى على نفسير سے تريم النه نبيل بكدابسي زند وحقيقت كااطهار بركاحس كااعتراف تاريخ مسلسل كرتى رسى ب يمقول متنا مشهور ب أننا

عورت اپنے مرد کے اخلاق کی سب سے زیادہ محرم ہوتی ہے اور اس کی رائے اس معاملے میں تولِ فیل کی

بيغانيداكية ن چندصما بُركام رضوان الله تعالى عليهم المبعين فيام المومنين حضرت عالمشد صديقر رضى الله تعالى عنها

" رسول الشَّدْصلي الشُّرعليد واكر وسلِّم كاخُلنْ كبيسا نَهَا ؟ "

اُمّ المومنين نے ، جوندھرف آپ کی رفیقۂ جیات اور مزاج وان ومحرم را زمقیں ، فر*است وحکمت میں عب*قری اور روح ب<sub>ر ا</sub>ُن کی شناسا بهيمتين ، ہواباً پوچھا :

"كياتم في قرآن پڑھا ہے؟"

اُنھوں سنے جواب ویا :" یاں"۔

اس پر مزاج وان رسالت و قرآن ف برجب تدفر مایا ،

انّ خُلق سرسول الله صسلى الله عليه وسلّم كان القرآن - ﴿ الْهُ وَاوُهِ مِا بِالصَّلَوْةِ ﴾

بلامشبه دسول الشصلى الشرعلير وسلم كاحسب لق

خر آ نِعِکیم الاستُ بدرتِ الحی والقیّرم کا زندہ و نا طق کلام ہے اورانسس کی بے شما رخو بیوں میں سے ایک از لبسس ککرانگیزوبھیرے افروزنوبی برہے کہ انسس کا مرضوع" انسان" ہے ، جس کی طرف خود انسس نے مندرجہ ذیل آ بہت میں انسان کی نوخ میذول کرائی ہے تاکمروہ اس پیغور وفکر کرے موضوع کے اعتبا رسے اسے ہم" کتاب الانسان" کمہ سکتے ہیں جس طرح موضوع سے لما فوسے 'کمّا ب الحیوان'' کہنے کا وسنور ہے۔ ایڈ تعالیٰ جلہ بنی نوع انسان سے نمطا ب کرکے فرما تلہے: لَعَهُ ٱ نُزَلُنَا إِلَيْكُو كُلِبًا فِيْهِ ذِكُو كُو كُو هُ وَكُو الْحَالَة ہم نے بقیناً برتما بہتمھاری طرف ازل کی ہے تَعْقِلُونَ - ( الانبيارُ ١١ : ١٠ )

حبن میں تھاراذ کرہے ، کیانم یہ بات نہیں سمجھتے ؟



744

حَسن تقی صبی نے مسلما ندں میں ذوق وشوق جہاد وشہاوت پیدا کیا اور اسس کی برولت اُنھوں نے وہ عظیم الشان اور حبرت انگیز سياسي وعسكري اورثقافتي و ديني فتوحات حاصل كيس ، حن كي نظير تا ربخ عالم مين نهيم ملتي-

قرآن مجیدا بساحیین و انقلاب آفرین کلام اللی ہے، حس سے بنیادی مقاصد میں ایک توانسان میں آرز فسنے محسن کو زندہ وفعال كرنا ، دوسر مام اخلاق كى كى بل كرنا اور انسان كوصاحب ختى كردار بنانا ، نيزاس كے فلب كو نور علم وحكت سے منور کونا اور ایس مین صفر شرامِ جبت الی کوشعادگان کر کے شمعے رحمت بنانا ہے ناکداس کے نور وفیضان سے بنی لوع انسان بالخصوص اورد بگر مخلوفات بالعموم ستفيف بول -اگر بركه بركه كرن كاكره ملى الشعليه و الهولم كى سيرت طيب السى كلام اللى كى على نعشير سے تربیمبالنه نهبی بکد البی زند چقیقت کاافلار برگاحی کااعتراف تاریخ مسلسل کرتی رئتی ہے۔ بیمقول جتنا مشہور ہے آننا

عورت اپنے مرد کے اخلاق کی سب سے زیادہ محرم ہوتی ہے اور اس کی رائے اس معاملے میں تولِ فیل کی

يتانيدايك ووينصائبك مرضوان الله تعالى عليهم المعين فام المومنين حفرت عالشه صديقه رضى الله تعالى عنها

" رسول الشَّرصلي المشُّعلِيهِ وآلهِ وسَلِّم كَا خَلَقَ كَبِيهَا نَصَا ؟ " تجيمتن ، جواباً يُوجها:

> "كياتم نے قرآن بڑھا ہے ؟" اً مُصول في جواب ديا برا بال "-

اس پر مزاج وان رسالت و قرآن نے برجب تدفر مایا:

انَ خُلق سول الله عليه وسلّم بلات برسول الله عليه وسلّم كاحمُ لل 

و التيكيم المستُ برت الحي والقيوم كازنده وناطق كلام ب اوراكس كى ب شارخ بول مي س ايك ازبس مكرا كميروبعيرت افروزخوبي برجيكر اسس كاموضوع" انسان" بي ،جس كى طوف خود اسس سنے مندرج فول آبيت ميں انسان ی توخه میذول کرانی ہے تاکہ وہ اس پرغور وفکر کرے موضوع کے اعتبارے اسے ہم "کتاب الانسان" کہ سکتے ہیں جس طرح موضوع کے لحاظ سے کتا ہا لیوان" کہنے کا دسنور ہے۔ اشرتعالی جلد بنی نوع انسان سے خطاب کرکے فوا تلہے: لَقَدْ ٱنْزَلْنَا إِلَيْكُو كُلِبًا فِيْدِ وْرُو كُو كُو هُ احْتَلا مِهِ فِيقِينًا برتناب تمارى طوف الزلى ب حب مير تماراذ كرب، كيا غميه بات نهين سمجة ؟ تَعْقِلُونَ - ( الانبيارُ ١٠ : ١٠ )

DO T Change E TO TO TO THE TO

آت نے مسلما نوں کو ہُج ت کر کے وہاں تو کیہ اسلام جلانے کا حکم دبا؟ امتنا کو امر میں مسلما نوں کی اکٹر بہت ہج ت کرکی اللہ مجلار ومعندور منظے ، وہ قریش کے منطالم سنتے رہے ۔ آئو کا رآب کو بھی اللہ تعالیٰ کا اوْنِ ہج ت لا۔ ہج ت کی شب نوریش نے ایک کوشر سے قائل مقالم سنتے رہے ۔ آئو کا رآب کو بھی اللہ تعالیٰ کا اوْنِ ہج ت لا۔ ہج ت کی منطال کے کرنے کل گئے اور سفر ہج رہ کے کہ منان کا معاصرہ کر دیا ۔ ہج رہ میں ہفری اور مصاحبت کا اور سفر ہج رہ کی معتمد ومقرب اور هسسران میں میں معتمد ومقرب اور هسسران میں میں معتمد ومقرب اور هسسران

مشيرته

"اریخ شاند ہے کدایک عشرہ می ندگزراتھا کہ آپ نے تاریخ کا اُرخ میں سندر دیا ؛ باطل قوّنوں کوشکستِ فاش دی ؛ تمام جزیرہ نماع ہے کوفتے ہی نہیں کیا بلکا اُن سے باستندوں سے دلوں کومجی سنج کر لیا ادرہ وجوق درجوق تحریب اسلاہیں شامل ہونے لگے۔اس طرح آپ نے عرب کومتحد کر سے ایک نا فابلِ تسنجے قرّت بنادیا ، اور اسلامی حکومت کی قرّت سسے قیصر کرسری کالسی غلیم لطانتیں میں خوف کھانے لگیں -

مرے زدیک آپ کا سب سے بڑا کا رنامہ بہ ہے کہ آپ نے بوب کے وضی وخونوار بدولوں کو نهذب و متمدن انسان بنایا: مشرکوں اور بہت پرستوں کو مومن موقیہ بنایا ؛ نجس و نا پاک توگوں کو مطہرہ پاکباز بنایا ، عباد السفیطان کو عباد الرحمان بنایا ؛ ظالموں ، جا ہوں اور ناخواندہ لوگوں کو علم وحکمت سکھائی ، ان کو متقی وسعید بنایا ؛ ان کے اخلاق کی تہذیب وخسین کی ؛ ان میں شوقی جہا و و شہادت پیدا کیا ؛ ان کے دلوں میں اللہ تعالی اور اسس کی مخلوقات کی مجت کی شمع روشن کی اور انسیں اقرام عالم سے بلیے باعث رحمن بنادیا ؛ ان کے دلوں میں اللہ ان کے اللہ عن اللہ ان کے اللہ عن اللہ اور انسیں اقرام عالم سے بلیے باعث رحمن بنادیا ؛ انسی کا تیج یہ نمالکہ انتہائی قلیل مذت میں اُن میں ایسے ایسے میں افا عت و اتحاد اور نظیم کی انہمیت کا می ایسے ایسے عالم و حکیم اور فقید و مجتند پیدا ہوئے ۔ جن کے علی تو تھی کا رناموں پر اس مجھی علی و نیا فرکرتی ہے اور اُن کے علم و حکیم اور فقید و مجتند پیدا ہوئے۔

المراق ا

"اریخ رطب اللسان ہے ۔ حاصلِ کلام یدکدان اور دیگر عظیم و بے مثال کا رناموں کی بدولت تا ریخ نے حضورِ اکرم حتی اللہ علیہ وآلہ والم کو بجا طور سے مرزان ومکان کا عظیم ترین مثالی انسان سلیم کیا اور رتبِ علیم و حکیم نے آپ کی شخصیت وسیرت کو بنی نوعِ انسان سے سلے حسین نمونہ قرار وہا ۔

اب بہاں بسوال پیل ہوتا ہے کہ آپ نے بینلیم و بے مثال اور عہداً فرین و اریخ ساز کارنامے کیسے سر انجام و بید ؛ بالفاظ دیگر آپ کی سنت کی سنت کی شنت صند کیا ہے ؛ اس کا جواب آپ ہی کی زبانِ مبارک میں مبین کیاجا آ ہے جو ایجاز بلاغت کا بہنرین نمونہ ہے :

سی حضرتُ علی کرم الله وجرد سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا ؟ آپ کی سنّت با طریقہ زندگی کیا ہے ؟ آپ نے فرایا ؟

ا المغرفة رأس المهالى . (معرفت وعرفان ميراد اسس المال يا سرائي حيات بها)

س والعقل اصل ديني وعقل ميرس دين كاصل ب)

س والحبُّ اساسی - (مبت میری (زندگی کی) اسانس یا بنیاد ہے)

س والمتوق مر جبی . ( شوق میرارا بواریا سواری ب )

۵ \_ و ذکر الله انسیسی مر ( فکر اللی میرا مونس ہے )

٧ - والثقة ك نزى - (اعتادمير انزانه)

، \_ و الحسزن دفيقى - (غمِ (عشقِ الله ميرارنيق ہے )

مد والعلوسلاجي- (علم ميرا تتميار ب)

9 ۔ والصب برس دائی ۔ (مبرمیرا باکس سے)

1 -- والرضا غنيمتى - (رضا ميرا مالغنيت به)

ا ا\_ والعِجرْ فخوی - (تراضع وانکساری میرافخرے)

١٢ ـــ والن هده حرفتي - (زُهِرميراسيت بس)

١٢ -- واليقين قوّتى - (يقين ميرى طاقت وتوالانى ب)

م ا ـــ والصّب ن شفيعي و صدق ميراما مي وشفيع سب )

۵ الطّاعت حسبی - ( طاعن (۱ لئی ) میری کفایت کرنے والی ہے )



الموسود من الموسود ال

و قُرُّ عینی فی الصلوٰ تا - ﴿ نماز میں میری اُنکو کی ٹھنڈک ہے ﴾ [ بحوالہ قاضی عیاض ؛ کتاب الشفا ] دیمضے میں بیسترُّ وانتہائی مختر جمع ہیں، لیکن یہ کتاب جیات کے عملہ سٹرہ اور اب ایس اور ہر یا ب اپنے موضوع کا ا اب آپ کے ان ارشا دائبِ عالیہ کو واضح طور سے سمجھنے کی کوششش کی جاتی ہے ؛

### ا-معرفت مبرار اسس المال ہے:

معرفت کے معنیٰ ہیں ؛ بیچاننا ۔معرفت و وقعم کی ہے ؛ معرفت نفس اورمعرفت اللی ۔ (ل) معرفت نفس کے متعلق علامہ انبال فرماتے ہیں ؛ سہ

ا پینے من میں ڈوب کر پاجا سسا غ زندگی تُواگر میرا نہیں بنیا نہ بن ، اپنا تو بن

موفت کاسر خیر غورو فکر ہے ، انسان غلوع نبیت کے ساتھ پیط سوچ سمجھے نظریات ومعتقدات ، علی و فرہبی تعصب و فیرو سے وفیر سے ول کوصاف کر کے اپنی ہتی بیغور وفکر کرے تو اسے اپنی وات پین ضمر صلاحیتوں کا پیا چلت ہے ، اس پر اسس کا مفصد جیات منکشف ہوتا ہے ۔ اسے کائنا بن اور لینے الدورب کے رشتے کی نوعیت کا علم ہوتا ہے ۔ اس طرح معرفت نفس سے معرفتِ اللی ماصل ہوتی ہے ۔ صوفیہ کے مندر جہ ذیل قول کا یہی طلب ہے :

مَنْ عَرَفَ نَفْسُهُ فَقَدُ عَرَفَ دُبَّهُ . حبركسى في البغ نفس كوبهان ليا، اس في

بن ق که به بن ای اینے رب کو بهجان لیا م

معرفت نفس سے انسان میں اپنی حیثیت عبدیت اور الله تعالیٰ کے مقام الوہیت کا ایقان وا ذعان بیدا ہوتا ہے۔ اس سے نہ نواکسس میں فرعونیت، بامانیت اور تارُونیت بیدا ہوتی ہے اور نہوہ الله تعالیٰ کے سواکہی اور کو اپناالہ ہی بناتا با محصاہے ۔ علاوہ ازبی عبب وہ اپنی ذات میں مضم سلاحیتوں کو دریا فت کرتا ہے نواس کے دل میں این کو کام میں لانے کا معیت بیدا ہوتا ہے۔ اور وہ انھیں قوت سے فعل میں لانے کی کوششش کرتا ہے۔ یہ کوششش اس کی عظمت و کا میابی کی صف من بی جاتے ہے۔ یہ کوششش اس کی عظمت و کا میابی کی صف من بین جاتی ہے۔

(ب) معرفتِ اللی سے انسان مُوقد بنّا ہے۔ شرک و بُت پِستی سے اس خت نفرت ہوجاتی ہے۔ الله تعالیٰ جمیل دعلیل ہے ۔ اس سے جال وعلال سے مشا ہدے سے اس پر ندھرف حقیقت بِحُن اُشکارا ہوتی ہے بکد اس میں جالیاتی دوق بھی پیدا ہو تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُسے ایک نومحن سے عبت ہوجاتی ہے ، لہذاوہ قُبع سے نغرت کرنے گلّا ہے اود دوسر سے اس میں حُسن وقعے اور خیروشر میں بمیرکرنے کی جس بیدار ہرجاتی ہے۔ عارف میں جوں جوں صفاع اللی



کی پہپان بڑھتی جاتی ہے ،انس میں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لینے کاشوق پیدا ہوتا جاتا ہے ۔ اس شوق کی بدولت ہی عارف صفات اللی سے اپنی شخصیت کومتصف کرلیتا ہے ۔ ووسرے نفلوں میں وہ اپنی زندگی کو رنگ واللی 2 صبغة املہ ) میں رنگ لیتا ہے ۔ یہی دین کی غایت ، رُوحِ انسانی کی آرزُ و اور اللہ تعالیٰ کی شیت ہے۔ اس لیما فاسے معوفت میا تبان نی کا حقیقی سرا بہت ، جس کی بدولت وہ ا بہنے لیے زیادہ سے زیادہ نبکیاں کیا سکتا ہے ۔ رائس المال اس مال و دولت کو کہتے ہیں جوصنعت وحوفت اور تجارت میں سرمائے کے طور پر لکا یا جاتا ہے۔

### ا عقل میرے دبن کی اصل سے:

اصل کے معنی 'برٹ ' ہیں۔ پو دا با درخت اصل ہی پر قائم ہوتا ہے اور اسی پر انسس کی نشوہ نما اور بھا کا وار و مدار
ہوتا ہے۔ اس نطقی قیا نسس کی بنا پرخضور اکر مسئی استہ علیہ دسلم کے اس ارشا دکا مطلب بہ ہوا کہ دین اسلام کی بھا اور
نشووار تھا کا دارو مدار عقل پر ہے۔ بالفانو دیگر عقل کے بغیر دین ہے اصل ہے۔ اس سے بمستنبط ہوا کر ہے عقل وگوں کا
دین ہے اصل ہوتا ہے، لہذا ہو قوم عقل سے کا مرینیا چھوڑ دیتی ہے ، اس کے دین کا شجر برگ و بادلانا چھوڑ دیتا ہے اور
وصوف سے تمر ہی نہیں ہوجا تا بلکہ ہے بنیا دبھی ہوجا تا ہے۔ چانچ رہی وجہ ہے کہ بے عقل فروکی طرح بے عقل قوم کی ذرگ
میں ہے مقصد ہوتی ہے اور اس کے فکر وعمل کی نہ تو کوئی مزل ہوتی ہے اور نہیت ۔ وُہ اپنی خواہشوں کو ایست اللہ
بھی ہے مقصد ہوتی ہے اور اس کے فکر وعمل کی نہ تو کوئی مزل ہوتی ہے اور نہیت ۔ وُہ اپنی خواہشوں کو ایست اللہ
بنالیتی ہے ، حس کا مطلب یہ ہے کہ وُہ اپنے نفس اقارہ کی محکوم ومطبع بن جاتی ہے۔ اس کا صغیر کمز وربلکہ مُردہ ہوجا تا ہے۔

" اورالله تعالى سيعقل لوگوں پرنجاست لوا لا سبے "

الله تعالی نے دوسرے مقام پر اسس نفیاتی حقیقت کی حاصت کردی ہے کہ عقل سے کام ندلینا در اسل بھاری دل کی وجسے ہوتا ہے ،اورجن لوگوں کے دلوں میں بھاری ہوتی ہے اور ان کی موت کفرید ہوتی ہے ادران کی موت کفرید ہوتی ہے ، اللہ تعالی نے ان کی طبیدی پر طبیدی کو زیادہ کیا اور وہ کفر کی حالت ہی میں مرکئے۔

عقل المس لیے بھی دبن کی اساس ہے کہ قرآن مجید کوعقل ہی کے ذریعے سمجھاجا سکتا ہے۔ قرآن مجیدا ورصدیت پاک سے نابت مجوا کے عقل اور دبن لازم و ملزوم ہیں عقل ہی کے ذریعے انسان دین کے اغراض و مقاصد، قرآنِ مجیب اور احا دیثِ طیبہ کے معارف ، اسرار ورموز اور علوم وغیرہ سے آگا ہی حاصل کرسکتا ، حکمت سیکوسکتا اور امس کا اظہار وابلاغ کرسکتا ہے ، بینی تبلیغ کا فرلیفہ اوا کرسکتا ہے ۔ چنا کچہ قرآن مجید نے عبادُ الرحمٰن لینی اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور ہمرے ہو کر نہیں گرتے بھر عقل و ہوش سے یہ تبائی ہے کہ انجیس اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور ہمرے ہو کر نہیں گرتے بھر عقل و ہوش سے ان پر غور د فکر کرتے ہیں ۔ عقل ہی وہ غو اص ہے جو آیا تِ اللی کے بچر زخاریں سے گو ہم معالیٰ کو نکا لتی ہے۔ للذا ج و کفران میں عقل سے کام نمیں لیتے اور آیاتِ النی میں غور و فکر نہیں کرتے وہ گفرانِ فعت کرنے ہیں اور پیھنیقت بھر ل جاتے ہیں معرفہ میں میں خور و فکر نہیں کرتے وہ گفرانِ فعت کرنے ہیں اور پیھنیقت بھر ل جاتے ہیں معرفہ دیا ہے۔ تعدر کار میں ہوئے ہیں اور وہ اُس کے دین کی اساس نہیں رہی ۔ ماصلِ کلام یک ملبتِ اسلامیہ اس کا نہیں ہوئے کہ اسس سے علی ہوئے ہوئے ہوئے کہ اسس سے علی میں ہوئے ہوئے کی نشاق آتی تا نید اور اجبائے علیم اس وفت کرنے ہوئے ہوئے ہوئے کی نشاق آتی تا نید اور اجبائے علیم اس وفت کرنے ہوئے ہوئے میں کو نشاق ہوئی کی اساس نہیں بیاتی ۔ میں معلی کرتے ہوئے علی کرتے ہوئے معلی کرائے ہوئے کہ اساس نہیں بیاتی ۔

### ۳ محبت مبری بنباد ہے:

اسلام کا یہ نبیا دی مقیدہ ہے کہ مجتب الی انسان کو طبعاً دولیت کی ٹی ہے؛ اوراے اس حقیقت کا فطری اذعا ن ہے کہ اور تفای کے استرائی کی مسب کا اللہ بینی معبود و مجبوب اور طلوب و مقصود ہے ۔ اسٹر نعالیٰ امس کا اللہ بینی معبود و مجبوب اور طلوب و مقصود ہے ۔ اسٹر نعالیٰ کی مجت کا یہ افتضا ہی ہے ہور دی فلگاری اور مخلوقات خصوصاً بنی نوع انسان سے ہمدر دی فلگاری اور مخلوقات خصوصاً بنی نوع انسان سے ہمدر دی فلگاری اور معدل واحسان کیا مبا ہے اور ان کی خاطرا ثیار و قربانی سے درین نہ کیا جائے مجت جب جیات انسانی کی اسامس بن جاتی ہے نو مواہنی اور ہیں۔ وہ اپنی ذات ، نیز اپنوں اور ہیں کے بندوں کی آپ کی حیات طیب کے بنیاد تھی ، اس میلے آپ نہ مرون عالم انسانی مجد تمام عالموں کے بلے بھی رحمت سے اور ہیں۔

تغوی پاخشیت انهی محبت ہی کی پیدا وارہے ، اورتقولی ایک طرف املہ تعالیٰ کے قانونِ ممکا فاتِ علی کے شعوُر پر اور دُوسری جانب انسان کے اپنی ذات سے سِتی محبت پر ولالٹ کرنا ہے ، جس کی بدولت ایک نووُہ اپنے نفس اور اپنے ہل و عیال کراکشِ خوف ومُزن سے بچانے کی کوشسٹ کرتا ہے اور دُوسرے اپنے اللہ کے قرب ورضوان کی خاطرا سے اپنی حقیقی راہ و مزل کی طلب وصبتی ہوتی ہے ۔

تحن چونکرمعروض مبت ہے اس کیٹن ومبت لازم وملزوم مُرے۔ اس سے یگلیمستوج ہواکر جس ول میں جس تعدر حکن چونکر معروض مبت ہواکہ جس کے اور میں مثل معاشرے پر بھی صاوق آتی ہے۔ اس کا نقبض یہ ہواکہ جس ل القبض یہ ہواکہ جس ل المعاشرے میں مبت ہوگا۔ چونکہ آپ کی جیات طبیہ کی اساس مجت تھی ، اس لیے آپ پیکر حُسن و مبت ماس مبت تھی مبت جب حُسن ملی انسان کے ذریعے قرت سے فعل میں آتی ہے تو رحمت بن جاتی ہے۔ لذا آسیت کے رحمت الله اللہ معلل میں ہوگا۔ چونکہ آپ کی ذات الفرس حُسن و مجت کا جہان بیکول تھی ۔

## م - شوق میرا مرکب (سواری) ہے:

شوق سے آپ کی مُراو طلب وجتیج یا آرزو ہے ،جس سے زندگی میں حرکی فعالیت پیدا ہوتی ہے۔ \* شوق میرا مرکب " کا مطلب بہ ہے کہ آپ کی تمام القلابی و تعمیری سرگر میوں کا محرک حقیقی شوق یا سوزِ آرزو تھا۔ آپ کی بعثت کا



رسولٌ نمبر———۲۷۹

۔ رومقعد تھا یا بالفاظ دیگر قدرت کی طرف ہے آپ کوجمشن تفویض کیا گیا تھا ، اس سے آپ کوعش بھی تھااور اُسے پُورا کرنے کی طلب جستو تھی ۔ چنانپہ پیعشق و آرزو ہی آپ کےعظیم الشان مشن میں کا میا بی کے بنیا دی عوامل ہنے ۔

# ۵- ذکرِالٰہی میرانامیس ہے:

اصل مجمار بتنا مخفرہے، معانی ومطالب اتنے ہی دسبیع وبلیغ میں۔ انبس کے معانی میں اُنس رکھنے اور مجبت کرنے الا۔ یہ تقولہ بھی حبّنا مشہورہے اتنا سپتا ہے کہ:

"ول را بدل رمبیت " بعنی دل کودل سے راہ ہوتی ہے۔

چنانچ جب ایک دوست و وست کو باد کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی اپنے دوست کی با د ا تی ہے ۔ یہ تو انسانی دل کا مال ہو ۔ یہ تو انسانی دل کا مال ہو ۔ یہ تو انسانی دل کا مال ہو نئا ہے ، تو مال ہو نئا ہے ، تو مال ہو نئا ہے ، تو دو ایک حال ہو نئا ہے ، تو دو ایک حال ہو نئا ہے ، تو دو ایک حال ہو نئا ہے ، تو دو اینے بندے کو کتنا با دکرتا ہوگا۔ اس کا انداز واس کی رحمت ہے پایاں سے لگایا جا سکتا ہے ۔ بینانچ اللہ تعالیٰ کس پیار سے السے بندے ہے کتا ہے ،

" مجھے یا دکرو' میں تھیں یا دکروں گا۔"

ظا ہرہے جس بندے کوانسس کا الٰہ یا دکرہے ، جوخدائے متعال و رت عبیل ہے ، انس سے بڑھ کر بندے کی اورخوش قسمتی کیا ہوسکتی ہے!

دوست وجه طمانیت ومسرت ہوتا ہے اور ذکر اللی بھی وجہ طمانیت ہے۔ للذا وہ بھی انسان کا دوست ہوا۔
اُسٹ زیر نظر شکلے میں بہ بھی ایک بلیغ وبھیرت افروز مکتہ ہے کہ آپ نے بہ شہیں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بہت یا و
کرتا مُوں۔ بلکہ بہ فرمایا کہ ذکر اللی میراانمیں ہے۔ اور اکس میں یہ نکتہ مضمرے کہ ایک نواسہ تعالیٰ کا ذکر مجھے مجبوب مرفوب کو
دُوسرے اس سے مجھے اکس کا بیار ملنا ہے جو سامان طمانیت ول ہے۔ تیسرے مجبوب کو دل ہروقت یا دکرتا رہتا ہے،
کرفوسرے اس سے مجھے اکس کا بیار ملنا ہے جو سامان طمانیت ول ہے۔ صوفیہ کا یہ قول کرائے جو دم غافل سودم کا فر "اسے شیقت کا



### ۷ - اعمادمبراخرابه ب

*اصلیں ہے* ،الثق ہے کنزی ۔

یہ دولفظی مجملہ معانی کا گنجینہ ہے۔ کلام سے سیان وساق اور آئی کی سیرتِ طیتہ کے لحاظ سے آئی کے اعتماوی نوعیّت سرگونہ تھی۔ آئی کواکی تو ذاتِ اللی پر ، دومسرے اپنی ذات پر اور نیسرے اپنے صحابیۃ بعنی اسلام کی تخریبِ انقلاب ک رُفقا پر اعتما دتھا۔ اللہ نعالی پراعتماد عبارت ہے توکلِ اللی سے۔ توکلِ اللی عبارت ہے اِنسان سے اسس ایقان و اُتبد سے کمواللہ نعالیٰ ان کی مدوکر تا ہے جائپ اپنی مدوکرتے ہیں، اور وہ کسی کی محنت دائیگاں نہیں کرتا ہے۔ جدّو جداور مساعی تمبلہ سے بعد تُعرتِ اللی کی امید رکھنا توکل سے عبارت ہے۔ توکلِ اللی تمین چیزوں پر دلالت کرتا ہے :

ا بمان بالله ، بعنی الله تعالی کی دات اور صفات مد مثلاً تدرت ، علم ، رحمت وغیر بر مه

ودم قدرت کے قانونِ مکافاتِ عمل پر ،

اور میسرے انسان کی رجا ئیٹ بیسندی پر

ا ق مینرن چیرون میںایسی توت مضمر ہے جوانسان کی شخصیت کوعظیم و ناقابلِ تسخیر بنا تی ہے۔

خود اعما دی کامیابی کی ایک میش شرط ہے۔ انقلابی عمل جو آپ کی بعثت کا بنیا دی مقصد تھا اور جس کے ورسیلے آپ ایک عظیم و ہم گیریما لیا تی معاشرتی انقلاب لا نے میں کامیاب ہوئے ، اس کی اساس خود اعتمادی پرہے ۔ خود اعتمادی کے بیٹ ایک عظیم کار تا ہوئے گئے۔ اندا اسس میں باوم مقابلہ کرنے کی قرت نہیں ہوتی۔ زمانے کی حربیت فرقوں کا کا میا بی سے منعا بلد کرنے ، کوئی عظیم کارنا مرسرانجام وسینے اور زندگی کے تیجربات سے گزرنے کے لیے خود اعتمادی ناگزیر ہے۔

رفقاً پر اعتماد کامطلب سدگونہ ہے۔ ان میں خو داغتما وی پیدا کرنا ، ان کا اعتما دھاصل کرنا اور الحنیں اپنا معتمد اوزفا بلِ اعتبار بنانا۔ ظاہر ہے اس اعتماد کے بغیر نہ تو کوئی قائد اپنے مشن میں کامیا ہے ہوسکتا ہے اور نہ کوئی مسیبالا رکامیا جائیں لڑسکتا ہے۔ جنگیں لڑسکتا ہے۔ سسیاسی اورعسکری میدان میں رضاً پر اعتما دکا میا بی کی ایک لازمی میٹی شرط ہے۔

مختر برگذافتی داپنی کلّ حیثیت مین فرت کاخزیز ہے اور بر توت شخصیت انسانی کو نا قابلِ تسخیر بنا تی ہے ، نیز اسس ک علمت و کا میا بی کی ایک بیش مشرط اور قیاوت کی ایک لازمی صفت ہے ۔

، غم میرا رفیق ہے :

، غم دوقسم کا ہرتما ہے: ایک غم ذات اور دُوسراغم انسانیت، جے غم روزگار اورغم عشق بھی کتے ہیں۔ اپنی ذات کا مسیت کوضحل و نا تواں اور محدور وسوگوار بنا تا ہے اور اگریہ بہت بڑھ جائے تو زندگی کا بارگراں بن جا تا ہے۔ اس غم اس ترش خا مرش لگ جاتی ہے اور وہ اذبیت ناک عذاب بن جا تا ہے ۔ اس کے برعکس غم انسا نبیت میں ایک تو ذاتی و دُنیوی تمام غوں کو مٹا ڈالنے اور وومر سے شخصیت کو بے کراں بنانے کی صلاحیت یا ٹی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس غم کی بدولت انسان میں بڑے سے بڑے امتحان سے بے خطرگزر جانے کا داعیہ بیدا ہوتا ہے۔

قرآن مجید، اعادیث طیتبد اورکتب سیزت سے نابت ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا نہیں، انسانیت کا غم تھا اور اس غم انسات کی نوعیت محف ما دی یا دُنیوی نہیں تھی بھدا تری کہ دو تا انسان کو ہوتم کی استحصالی کی نوعیت محف ما دی یا دُنیوی نہیں تھی بھدا تری کہ دو تری کہ انہ کا کہ دو تری کہ انسان کو ہوتم کی استحصالی کا غوتی ( مثلاً فوعونی ، با با فی اور تا رونی ) قوتوں سے ، نیز شرک دئبت بہتی کے عقاید و عبادات سے نیات ولا ، چا ہے ہے ۔ اور دو در سے ان کے لیے انوت و مبتدا ور آزادی و مساوات کی بنیا دوں پر ایک صین و مثالی معاشرہ تشکیل و تعمیر کرناچا ہے تھے۔ اس کا پیشل نظاور اس کی کمیل کا آپ کو غم تھا۔ اس غملی شمع ہروقت آپ کے قلب مبارک میں فروزاں رہتی تھی جس کی روشنی بیں گئی کہ ان نامی کا نمازی کو تھا۔ اس کے کہ کا نمازی کے نمازی کا نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کے نمازی کی نمازی کا نمازی کا نمازی کا نمازی کے نمازی کی نمازی کا نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کر نمازی کا نمازی کا نمازی کا نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کا نمازی کی نمازی کا نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کی نمازی کر نمازی کا نمازی کی نمازی کا نمازی کر نمازی کا نمازی کا نمازی کر نمازی کی نمازی کا نمازی کر نمازی کر

### ۸ - علم مبرا متحبار ہے:

اسلام بین علم کوغیرمعمولی اسمیت عاصل ہے ، جس کا اندازہ مندرجہ ذیل امورسے لگایا جاسکتا ہے ؛ اوّل' نبی کی حثیت سے آپ کا اہم ترین فریضہ بنی نوع انسان کوعلم و حکمت سکھانا تھا ۔ دوم ، قرآن مجید جمعلم وحکمت کا سرحیثمدا ور مرشد و ہا دی ہے 'اس سے متقی لوگ ہی ہدا بیت و روشنی حاصل کرتے ہیں اورا الم علم ہی بی خشیت اللی یا تقولمی ہوتا ہے ۔

اسس سے بنلیج تکلا کہ تقوی وا بیان اورعلم ایک ہی سیسلے کی تین کڑیاں ہیں -

سوم، علم میں قوت تسنیر یا ٹی جاتی ہے جس کے سامنے ملائکہ سراہج دہیں اور اس کوتسلیم نہ کرنا شیطنت کا ہے :

علم تین فسم کا ہے:

مرضوعی، معروضی اور ما ورائی۔ مرضوعی علم سے مراومعرفت نفس ہے۔ اِس سے انسان کو اپنے اندرمفنم نوتوں کے خزینوں کا پتاجیتا ہے، جن کو فعل میں لاکر و و عظیم و کا میاب بن سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی ان قوتوں سے بے خررہے تو ظا ہر ہے وہ ان سے کا م نہیں لے گا اور وہ ضائع ہوجا میں گی جے کفرانِ فعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجیدا سے معمل نا یا نقصان پذر پی مجھی کہنا ہے۔

معنی معروضی علم کامطلب حقائنِ استیا کوجاننا ہے ۔اس علم سے انسان میں غلیق وتعمیر ، ایجا د واختراع ا ور زرجی محم مکان کوتسخیر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے ۔ علاوہ بریں معروضی علم سے انسا نوں اور نوموں کے نفسیاتی حقائق ، وشمنوں کے منصوبوں اور ان کی ما ڈی واخلاقی قوت کا اندازہ ہوتیا ہے اور پرمعلوماتِ فتح و کا مرا فی کی سیشیں شرائط ہیں ۔

ماورا فی علم سے مراد اللہ تنائی کی صفات و آیات کی موفت ہے ۔ اس سے من جملہ دگر فرائد کے ایک یہ ہے کہ اس سے فکہ و نظر میں تا ریخ سے تیور بہچاننے کی صلاحیت اور زمان وکان کی حدوو سے ماوراً جانے کی قرت پیدا ہوتی ہے ، جسے اصطلاح وَلَنُ میں "سلطان" سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اس علم سے انسان میں ستقبل بینی کی صلاحیت سے علادہ تفدرت کے قانون میافات اور اُخروی زندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے ۔ حکمت جسے قرآن جکیم نے خرکٹیر کہا ہے ، اس کی ٹاگزیر میٹی شرط علم ہے ۔ لہٰذا علم و قرت اور حکمت و خیر کثیر ایک ہی سیسلے کی مربُوط و لاینفک کرایاں ہیں۔

آپ آس لام ی نخریب انقلاب کے عمر ارتفے ، اور اس انقلابی علی بن آپ کو کفا روش کین اور میرود و فصب رئی کی اجتماعی قو توں کا متعا بلیمز اپڑا تھا ۔ اور بہ تعا بلیم کی توقت سے کیا تھا ۔ بیم میرا بہتھیا رہے کے سے اس ارشا دیس یہ از لس اسم نکتہ بھی صفر ہے کہ آپ نے توار کے ذیلے مندس بلیم بلیم کی قرت سے اسلام و تمن قو توں پر کا میا بی حاصل کی اور ان کے دلوں کو مستقر کرکے انجیس اپنی سخریک اسلام بلوارس سے سلیمی و صعیبونی مستشر فین کے اس غلط اور گراہ کن پروپیکنٹر کی تر دید ہوجاتی ہے کہ اسلام بلوارس سے بلیم بالا ہے ۔

#### و عسبرمیرالباس سے:

مباسس مو یا نی اورجها نی معاسب کی پرده پوشی کرنا ، شدا پدموسم سے بچاتا ، نیز آراستگی و تزئین کے کام جی آنا ہے۔ لهذاصبریجی انسان کی کئی قسم کی نفسباتی مواقدی کروریوں اورعیوب کی پرده پوشی کرنا ، اسے خوصہ دغم کی اذیتوں ، اغیار کی شماست ولشنیع اورطنز واسستهزاُ سے بچانا اورعز سنِفس کی صفا طت کرتا ہے۔ نیز دہ انسان کا بھرم قایم رکھا اور اسس کی ہوا آگھ طنے نہیں دیتا ۔

آپ اسلام کی نوکیب انقلاب کے قائد شے اور اسس راہ میں آپ کو قدم قدم پیخطر ناک اور شکیب رباد شواریوں اور معمائی سے معمائی سے معمائی سے معمائی سے معمائی سے دوچار ہونا پڑا ۔ نگین آپ نے نے نہ تو کھی کسی قسم کی کر دری ، گرز دلی اور نوف و خطر کا مظاہرہ کیا ، نہ آپ سے ان کا مقابلہ پاستے عربم و نبات میں لغز مسئس آئی اور نہ کھی را موفرار اختیار کرنے کی کوشش ہی کی ، بلکہ شجاعت و مروا گل سے ان کا مقابلہ کمیا اور تیروں اور نلواروں کے سائے میں میں آپ پیٹان کی طرح ٹا بت قدم رہے ۔ نیج ڈ نصرتِ اللی ہم بیشہ ہی آپ کے شامل حال دہی ۔

خراً ن مجید نے بار بار بہتھیفت ہے نقا ب کی ہے کہ نصرتِ اللی صبر کرنے دا لوں کے شاملِ حال ہوتی ہے۔ صبر

نقر سے انگر سے ہے جوانیان کوانفرادی اورائیا عی طور پر تا رہنے کی حربیت قرنوں کی مصرفوں ، معامشہ تی ونقب مسلم ا اوراخلاقی وروعانی بیار بوں اور زندگی سے عبو و ولعقل کے نتا مخے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صبر کو بیاسس بنا نے میں یہ نکتہ مضر ہے کمانسان کو حسین انداز میں صبر کرنا بیا ہے یا وُوسرے لفظوں میں اس کو صبر عمیل کرنا جاہیے۔

### ١٠- رضامبرا مال غنیمت ہے:

رضا سے مراد ف کے اللی ہے ، اور جنگ ہیں وشمن کا جوس زوسامان اور مال و دولت ہا تفدیکے ، لیے مالی مینیت کے جا ہی ۔ نزون وسطیٰ ہیں فرجی سے ہا ہیں کو مالی غنیت کا لا پح نخالد درید لا لیج جنگ و جدال کا ایک زبر وست محرک تھا۔ اسلام نے الیہ جنگوں سے خام مربی الا قوامی امن کی خاط مالی غنیت کے لا لیج کو بڑے میکیا نہ طربی سے ختم کرنے کی کوشش کی ۔ چانچے اس نے اہل ایمان ہیں اس حقیقت کا او عان وابقان سیب اکیا کہ جنگ فقط اللہ تعالیٰ کی داہ اور ضا کے لیے مونی چاہیے جسے جا و فی سبیل الملہ سے قبیر کیا جا ہے ۔ نیز مالی غنیت کے لا لیج عیں لڑنے والوں کو کوئی ابر نہیں ملی ، چاہے وہ جان ہی کیوں نروے ڈالیں ۔ اسلام کے نزویک مجابد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی داہ میں جا دوقی ال کرنا ہے اور اگر اسس میں ہلاک ہوجاتا ہے تھی۔

"رضائے الی میرامال غنیت ہے "

آت کے اس ادشا وسے مستشرقین اور دیگرا عدائے اسلام کے اس گراہ کن پر وپیکنڈے کا بطلان ہوجا آہے کہ آپ الم غیبیت کی ایکن آپ نے الم غیبیت اور کشور کشائی کے لیے جنگیں لڑتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ لعین جنگوں میں الی غنبیت بھی ہا تر لگا ، لیکن آپ نے بہیشہ اسے دوگوں میں نشیبیم کر و با اور آپ کے اہل وعیال نے بہیشہ اسے دوگوں میں نشیبیم کر و با اور آپ کے اہل وعیال نے عرب فقر فرفا و فاقہ میں زندگی بسری ۔ آپ کی افقابی اور تعیبری مرکز میوں کی غایت جی تھی فقط دخت کے اہلی تھی ۔ صحابرام میں جو آپ ک کی سنت طیب کی سنت طیب کہ ٹری تھی ۔ سے پروی کرنے والے تھے اُن کی زندگی کا مقصور دِ حقیقی میں دِ ضائے اللی تھا ۔

### اا-عجز میرا فخرہے:

انسان خلقی طورپر کرزور ، املہ تعالیٰ کامتحاج اور انسس کا بندہ ہند ، اس بیے بندہ منحاج کوعجز و تواضع ہی سزاوارہے۔ کر مابی کا سزاوار فقط اللہ تعالیٰ ہے ۔ انسان کا حقیقی مقام عبد تیت ہے ا دریہ مقام صاصل کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کامیا بی ہے اور عظمت کی دلیل بھی ۔ اِنسان حب اسس مقام بڑتمکن ہوجا تا ہے توانس کا دل عزور و کمرّ سے ہاک صاف ادر عجز و انکسار سے عمر رموجانا ہے ، اوریہ مناع عجز و انکسار ہی انسس کا سرایئر عزمت وافتیار ہے ۔

تقویٰ اورایمان لازم و ملزوم ہیں اورتقولٰی یا خشبت اللی کا خاصہ عجز و انکسا رہے ، لہٰذا مومن سے کردار ، گفتا رہیں عجز و انکسار ہونا ہے۔جوایمان کا خاصر بھی ہے اور اس کی نثنا خت بھی ۔ اورمومن اسے مُسنِ خلق اور مرائیا فتخار و المساح می خون مجر و انگران میں سب افراد نسل انسانی سے افضل تھے ، اس میلیے عجر و انکسار میں بھی آپ سب مجمعیت افضلیت و فرقیت رکھتے تھے عالانکہ آپ ہیک وقت پنجم اِنظم و آخر بھی نئے ادر حکمران بھی ، نا دی ومُرشد بھی تھے ادر سید سالار بھی تھے بسب سے بڑھ کوریہ کومسلان آپ کے ایک اشا رہے پر مال وجان اور اہل وعیال قربان کر و بنے کواپنی نخرش قستی تھے تھے ۔

عظمتِ انسانی کے بلند زبن مقام محسمہ و مرتبکن میغمیر اعظم و آخرصلی الشعلیہ وستم کا اپنے عجز و انکسیار کو اپنا سرایُافتخار سمجھنا ، ہمیں اسس حقیقت کی یا و دیا فی کرانا ہے کہ بندے کو غجز ہی سمزادار ہے اور اسی کو اپنے سلیے وحرا افتخار سمجھنا جا ہے۔

### ۱۱- زُورمبراً پیشہ ہے:

ڈوہد کی حقیقت آپ کی سیرت کے والے سے مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوجاتی ہے: "حب ہم فراغت یا ؤ تو عبادت میں مگہ جا و ادرا پنے رب ہی کی طرف را غنب رہو ۔" پیانچ آپ کا عمر بھر پیشعار رہا کہ آپ تح بیب اسلام و تبلیغ کے امورسے فارغ ہونے تواپنے اللہ (معبود و معبوب اور مطلوب و مقصود ) کی رضا و وبد کے لیے اس کی بارگاچس میں مہنچ جا تے ۔اسس کی یا د تیزیم کش کی طرح آپ کے قلب مبارک میں پیوست تھی ،اس لیے کہ دوست کے بغیر کسی کروٹ آپ کو فرار نہ تھا ۔ ہمذا را نوں کو اٹھ اُسٹھ کر " بارگاہ و وست " میں حاضر ہونا ، ایس کی حدوث تا بیں رطب اللسان رہنا ، کھی عجز و نیاز سے دکوع وسجود کرنا اور کھی آ ہ و فعاں اور گریہ و زار ی سے

# ۱۷ - یقین میری قرت ہے:

در دِمبت کا اظهار کرنا آیٹ کا دسننورزندگی تھا۔

يقين كي تين قسيل بي

علم اليقين `، عينُ البقين اور حقّ اليقين -



اوران کی حیثیت نظر ایت و خیالات کی سی ہوجاتی ہے۔ مُردہ عقاید کی نوعیت کی قرّت کے بغیر عقاید وایما نیات بے جان توتے ہیں۔
اوران کی حیثیت نظر ایت و خیالات کی سی ہوجاتی ہے۔ مُردہ عقاید کی نوعیت مردہ بدستِ زندہ "کی سی ہوتی ہے۔ اس سے
اسس امرکی توجید ہوجاتی ہے کہ مُردہ قویمں کییوں زندہ اقوام کی تقلید کرتی ہیں۔ قوت بقین سے محروم ہونے کے باعث جب کسی۔
قوم کے عقاید زندہ ، جلیل اور مرکی ہوتے ہیں تواسے مُردہ توم "سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے ریکس قوت بھین کی ہدولت جب
قوم کے عقاید زندہ ، جلیل اور مرکی ہوتے ہیں 'وہ زندہ کہلاتی ہے ، اور زندہ قویم ہی قوت وسطوت کی مالک ، ترقی کی راہ پر
کامزن ، زمانے کی راکب اور مُردہ قوموں کی فائد ہوتی ہیں۔

بحیثیت پینیراعظم و آخر اور رحمة للعلین کے آپ کامشن سم گیروعا لمگیرنشا ادر آپ کو اسس کی صداقت واہمیت کا حقّ البقین نما ، اس ملیے آپ کا بقین اور اسس کی قرّت بھی اسی نسبت سے غیر محد دوستی ۔ اس بقین نے بلاسٹیہ آپ کی عظیم و بے مثال کامیا بیوں میں ازنس اسم کردار اواکیا تھا ۔

## ۱۴ - صدق میراحامی وسفارشی ہے:

ا مام راغب اصفها فی شکے نزدیک الصب ب ق مح معنی میں: دل وزبان کی ہم آ جنگی اور بات کا نفس واقع سے مطابق ہونا - اگردونوں میں کو فی ایک تشرط نہ بائی جائے ہیں مطابق ہونا - اگردونوں میں کو فی ایک تشرط نہ بائی جائے ہیں مجوطبعاً سی جوالمبعاً سی جوالمبعاً سی جوالمبعاً سی جوالمبعاً سی است بر ہوتو اسس میں صدق ہوتا ہے ۔ یموضوی صدق ہے جومعرض افہار میں آئے تو معتبر بنتا ہے ۔

انسان طبعاً سے کولپندکر آماد داس سے تثبت طور برمنا تر ہو تا ہے ، کیونکہ سے میں ٹمن کی تاثیر ہو تی ہے۔ چنانچیہ حس بات اور کام میں صدق ہو ، اُس میں تو تت اثر ونفو ذہوتی ہے ، جراس کے فاعل یا کرنے والے کی حامی و نا صسیر (شفیع ) بن جاتی ہے ۔ بیمقولہ کہ '' سے کو آئے نہیں'' اسی حقیقت کا غمآز ہے ۔

جس طرح صِدَین قرآن مُجبد کی رُوسے صالح و شہید میں ہوتا ہے ، اسی طرح نبی کا صِدین ہونا مجی ناگزیر ہے۔
جن کا نبیاء علیہم السّلام انسان کے علم و یا دی اور مرتِد و مرتی بن کرمبوت ہوتے تھے ، لنذا قدرت ان کے قلوب کی حفا نمت کرتی اور انفیں ان کی فطری لعبی حُسن وصدق کی حالت پر رکھتی تھی۔ چنانچ آپ بعثت سے بہلے بھی جدیق تھے اور صادق و ابین "کے نقب سے معروف تھے ۔ آپ چونکہ اسلام کی انقلابی تحریب کے بانی وعلم دار تھے ، جو ونیا کے تمام معا شروں کے لیے ایک حظیم کی انقلابی تحریب کے بانی و قارونی قوتوں کی زبر دست تمام معا شروں کے لیے ایک حظیم تھی ، اس لیے آپ کو اپنے زمانے کی طاغوتی و فرعونی اور بامانی و قارونی قوتوں کی زبر دست مزاحمت و منافظ میں اور جونی سے گزدنا پڑاتھا ، اور جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے ، مزاحمت و منافظ میں اور اور کی سے دول کو مرعوب و سحق کرنے اور رام کرنے میں از نس اسم کردار ا داکیا ۔



### ۱۵- طاعت میری کفایت کرنے والی ہے:

طاعت سے مراد اطاعت اللی سے اور اس کے معنیٰ ہیں ؛ فوا ں برداری ، نظم وضبط کے سائندا منہ تعالیٰ کے اسحام (ادامر نواہی ) کی تعبیل اور عبادت کرنا۔ اللہ نغالیٰ کی طاعت کا مطلب اس کا بندہ بن جانا ہے ، اور بندگی سے خدا لمنا ہے ، اور جیے خدا مل جائے وہ اس کے لیے کافی ہوجانا ہے اور اسے دنیا سے ستغنی کر دینا ہے ۔ اس نصوف میں فقر وغنا سے تعبیر کیا جانا ہ آپ نے یہ نہیں فروایا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے ، بلکہ یہ فروایا کہ اس کی طاعت میرے لیے کافی ہے۔ اس میں وولطیعت ناکات مضم میں ،

> ایک پرکدات کے اس ارشا دمیں عجز وانکسار پایاجا ناہے ، جرات کانٹسن شعار تھا۔ ا

اور دوسرا يركم طاعن سے خدا ملنا ہے ۔

بہرمال آپ کی ساری زندگی طاعت الی میں گزری اور آپ کی سبرن ِ طیتبہ طاعت ِ الیٰ کا حسین نمونہ ہے ، اسی ملیے طاعتِ الیٰ کے ساتھ آپ کی اطاعت کو بھی سلمانوں پرفرض قرار دیا گیا ۔

#### ۱۷ - جما دمبراخلق ہے:

جهاد مقد در بھرمتہ وجدا و رساعی جملیہ سے عبارت ہے ۔ امام راغب اصفہانی مستحقے ہیں ؛ البجہالاُ والمد مجاھدة محمعنی دشمن کے مقابلے ہیں گوری طاقت مرت کرنے کے ہیں ۔ جہا دکی تین قسیں ہیں ؛

ارکفارسے ۲ سشیطان سے اور ۳ - اپنے نفس سے۔

اس کامطلبب ہے املیہ تعالیٰ کی داہ میں مال وجان کے سابقہ جد دہبد کرنا ' جس میں جنگ و نقال بھی شابل ہے۔ ''

خلق اورخلق اصل میں دونوں ایک ہی میں جسے شرب و شریب ۔ گران میں فرق بر ہے کوخلق معنی خلقت لینی بیٹ اورسک وصورت پر بولاجا تا ہے جس کا تعلق اور اک بھرسے ہوتا ہے ۔ نگل کا هفظ عاوت او زصلت سے معنی میں استعال ہوتا ہے جس کا تعلق نصیرت سے ہوتا ہے ۔ آپ کی سیرت طبتہ شاہد ہے کر آپ کی ساری عرسلسل جدوجہ، مقد در بھرخت وشقت اورمساعی جبلہ میں گزری ۔ بعثت سے پہلے آپ کا جہا دنفس وسٹ طان سے خلاف نہ اور بعثت کے بعداس میں گفا رومشرکین کے خلاف نہ اور بعثت کے بعداس میں گفا رومشرکین کے خلاف بھا ای زمرگ ہیں اس حقیقت کی یا دولاتی ہے کو خلمت و کے خلاف بھی کرا ہے مقدور بھرخت و شفت اورمساعی جبلہ کی مربونِ منت ہوتی ہے ۔ چنانچ یہی وجہ سے کہ جاد کو اس لام میں ازلیں انجمیت صاصل ہے ۔



ا ماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے :

اصل میں ہے ، قُرُّ ہُ عَیْنی فی الصَّلُوٰ قِ۔ قرَّۃ کے بغری میں کی ٹینڈک جوطانیت ومسرّت کا حاصل ہے۔ العمَلُوٰۃ کے معنی نماز ہیں ، لیکن جس نماز سے ول کوطانیت ومسرت کی ٹھنڈک ہنچتی ہے اسے مدینٹِ طیبہ ہیں " احسان "سے تعبیر کہا گیاہے۔ احسان مقام شہود ہے ۔ آپ نے اسس کی حقیقت اس طرح بیان فرما ٹی ہے کہ عبادت کے وقت انسان یکسوس کرے کرگویا وہ اپنے اِلٰہ اللّٰہ نعالیٰ کو دیکھ رہا ہے ۔ اگر بیر مقام حاصل نہ ہو تو وہ بیجوس کرے گویا اللّٰہ تعالیٰ اسے دبجے رہا ہے ۔

استرندانی کے منعلق اسلام کا یعقیدہ ہے کہ وہ شمن جیتی ہے اور بنی نوع انسان کا الداور رہ جم ہے ۔ اس کا مطلب برہ سے کرانسان کے جنر بمبت کی نشقی اپنے حقیقی الرکے قرب وصوری اور وید و لفاسے حاصل ہوتی ہے اور اسس کا ایک بہترین در بعد نما زہے ۔ نیز اسس جذئے محبت کی نشقی سے انسان کو الیسی طمانیت و مسترت طنی ہے جس کا حاصل طفیڈ کی ہوتا ہے انسان کو الیسی طمانیت و مسترت طنی ہے جس کا حاصل طفیڈ کی ہوتا ہے ایس جو کہ مستقلاً احسان لعنی مقام شا بربت بربمکن تھے جے "مقام محمود و "سے تعیبر کیا گیا ہے ، اس بے آئی کو نماز میں سمیشہ ہی " دید اللہ " میسر آئی تھی ، اور اسس کی بدولت آئی کا قلب مبارک کیف وسرو سے معمور ہوجا آتھا ۔ اسس سے یہ نتیج ب مستنبط ہوا کہ نماز اصل میں وہ ہے جو انکھوں کی طفیڈ کی ہو اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈ کی بنا نا آئی کی مستنب حدنہ ہے ، اور زندگی کا مقصد داور عبا دات کا حاصل ہے ۔ چنانچہ مولاناروئم فریا تے ہیں ، ب

آدمی وید است با قی پوست است مید آن باست دکه دیدِ دوست است جُکه تن را در گداز اندر بصسب د در نفسید دو ، درنظی درو ، درنظر

یعنی انسان هیقت میں شہود یا وبد ہے ۔ وید کامطلب رُوبہت المئی ہے لینی اپنے الدکا ویدار ۔ الذا اسپنے اندر ویکھنے کی قرّت پیدا کرنے کی خاطرہ یاضت وشقّت کے ذریعے ا پنے وج وکوشمع کی طرح گھلاڈ الو ( اور پیم متعام شا پربہت پرشکن ہوکر ) ہجیشہ ا سے ویکھنے دہو ۔

عاصلِ کلام یدکه ب سے متول بالا انعانیِ حسنه کو اپنے اندر بیدا کرنا اور انھیں معرضِ اظها رہیں لانا ، نیز آپ کی سپرت طیت ہے کے سپرت طیت کے سپرت طیت کے میں ان نیز آپ کی سپرت طیت کے سپرت طیت کے میں ان نیز گئی کرنا ہے اور بی آرزو سے اسلام ، غایت زندگی ، مشیّست ایز دی اور فطرتِ انسانی کا تماضا ہے ۔ وجریہ ہے کہ اکس طرح ہی انسان عظیم دکا میاب اور صاحبِ حسن و مرور میں سکتا ہے۔





ورس روز ہون لاہ کم محمد اللہ کو میں اللہ کے میرار برائیس

" آیین بالا میں نبی صلّی النّدعلب قالہ وسلّم کا نام نمی ہے اور صنور کا منصب بھی نبایا گیا سے ، ہر دوا عنبالےسے آییت بالاخصوصیابت نبر تیری مظہر ہے ۔" واضح ہوکہ انبیا نے محرام علیج السّلام میں سے کسی نبی کا نام بھی الیبا ننہیں پایا جانا کہ وُہ نام ہی لینے مسمّٰی کے کما لاتِ نبتون کا شاہر عدل ہمو ، بہطور نمزیز بیند اسما کا ذکر کیا جانا سے ؛

کے ناکات مبتوت کا شاہر عمرک ہو ، بہطور کمریۂ بچیدا اسما کا وگر قبیا جاما ہیںے : مرقبہ : کے معنی گفتہ گوں میں ،ابوالبشر کا بہنام اُن کے صبانی رنگ کو ظاھسے رکزیا ہے ر

نُورِيَّ : کے معنیٰ آرام ہیں ، بآپ نے ان کو آرام وراست کا موجب قراد میا ۔ پر این

النحق : كمعنى ضاحك بيبني شنيخ والامن ، مهشائش لبنائش جره والحيض يه

يغفب: بيجهانف والا، يرابين عبائي عبيسرك ساتف توام بيدا سوك عقد .

موسى : بانى سعة تكالا تبوا ، جب ان كا صندوق بإنى بين سعة تكالاً كبا ، نب بيزام ركها كبا -

یجیلی: عردراز ، ٹرھے ہاں باپ کی مہتزین آرزوؤں کا ترحمان ہے۔ عدیق و نیال سی کر سین میں اس میں است

علیتی : مٹرخ رنگ ہچہرہ گلگوں کی دحہ سے بینام تج بزنموا۔ ریس

اسماً بالاکود کیموا وران کےمعانی برغورکروکہ و کھی طرح سٹمی کی عظمت م دحانی یا نبوّت کی طرت ذراسی مہمی اشارت بنس رکھتنے ۔

۔ نزشین کی شان خاص ہے۔ گراسم مفتحیل کی شان خاص ہے۔





القد حبا الخدة رسول من انفليكة عزين عليه ماعني شفر حريبي عليتكلة فرس عالي رخل تعلي ايات جن كرتعلا فهي بهنا بيت سفاق جه اورجو تعادا منكو بابتاب



مهاليح معاشر







# مرسیت بےرہم آریخ کی کسوئی پر

### مولانا ابوا بكلام آنراد

# وجودِ منفرسس كى لاانتهائبيت

آپ کومعلوم ہے کہ اس موضوع کی اہمیت ، اہمیت کا نفظ کا فی نہیں الانتہا سینت کا کیاحال ہے ہ جس وجودِ مقد س کے ذکار کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، آریخ انسانیت کی کا مل تیرہ صدیاں اس برگز رجکی ہیں اور شاید کوئی انسانی ہستی اس ذاتِ گرا می کے سواالیسی نہیں گزری ، جس کے تمام گوشہ وائے زندگی کاعفلِ انسانی نے اس قدر سراغ سکایا ہو جبر قدر اس مند تن وعظیم انشان ہستی کے لیے سکایا جارہ ہے گر داستان جا ساس ذات گرامی کی ہنوز نامجل ہے۔ وجودِ مقد س کی حقیقت کا بیا سکا نے کے لیے سمندر کی موجوں کو ایک گوڑہ میں اور وریاؤں کی روانی کو اگر نظر سے میں بند کیا جاسکتا ہے توشاید ہی کوئی اس کا تھوے سکا سے میں کوشش کروں گا کہ اس ایک قطرے کے جسن ووصعت کے تذکار اقد سس میں میر وقت گزار اجائے۔

### مطالع سرت کے طریقے

میں آپ کوجس اُ نے پر لے جانا چا ہتا ہُوں وُہ اُنے کون سا ہے ہسرت باک پرنظرڈ النے کے لیے ایک نہیں بیٹیار دروازے میں آپ کوجس اُن کی جانا چا ہتا ہُوں وُہ اُن کی جاسکتی ہے دیکن ہیں کوشش کروں گاکہ کم سے کم اور قریب ترین رائے سے اس کی کمر ماننی کی سراغ رسا فی کی جاسکتی ہے دیکن ہیں کوشش کروں گاکہ کہ سے کم اور قریب ترین رائے سے اس کی عظمتوں کا مطالعہ کرا سکوں میں اس امرکی کوششش کروں گا کو انعیاں نظرانداز کردوں میں کوششن کروں گا جوسیکروں باز آپ سے کا نوں نے شا ہوگا انعیاں نظرانداز کردوں میں کوششن کروں گا مرکزی ایسا نقطہ کیا ہ آپ سے سامنے پینیس کروں کہ اس سے اعلاع طیم کونقینی معیار پر دکھ کر آسانی سے جانی سے اس کے سامنے باز کہ بیان کیا ہے ۔ ایس معیار بیان کیا ہے ، اگر بیان کیا ہے ۔ ایس معیار بیان کیا ہے ، اگر بیان کیا ہے ۔ آٹر اس کے انتراس کے اعلام سے اعلام کیا حال ہے !

#### یه قرآنی معیار

جب ہم قرآن چکیم کامطالعہ کرنے ہیں توانس وجو دگرامی اور زندگی مقدس کے لیے بیٹشارمعیار ملتے ہیں ،حبس کو



۲۹۰ - المسلم ال

ر المعالم المعالم المواتب الم

ا چھا سُنو،ان میں سے ایک میباروہ ہے جسورہ انبیا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرایا ہے ، وَلَقَلَدُ كُتَبُنُنَا فِي الزَّبُوْدِ مِنْ أَبَعَنْدِ اللّذِھنے ہِ اور (وکیمیں) ہمنے زبور میں تذکیر

رَبِّ الْاَهُ مُنْ يَرَيُّهُا عِبَادِى الصَّالِحُوْنَ هُ اَنَّ الْاَهُمُ ضَ يَرَيُّهُا عِبَادِى الصَّالِحُوْنَ هُ

إِنَّ فِي ْ هَٰ ذَا لَبَلْغًا لِتَقَوُمِ عَابِدِيْنَ وْ وَمَسَا

ٱمْ سَلُنْكَ إِلَّا مَ حُمَدَةً تِلْعَا لَيْمِيْنَ ه

(1-0-6-11)

یں استعمالی سے بیان وایا ہے ،
اور (وکیمو) ہمنے زبور میں تذکیر ونصیحت کے بعد بر
بات کو دی تھی کہ زمین کی دراشت اتھی بندوں کے
صقعیں آئے گی جونیک ہوں گے ، اس بات میں
ان لوگوں کے لیے جوعبادت گزار میں ، یہ ایک بڑا
ہی پیام ہے ۔ اور (اب بینمبر!) ہم نے تجھے
نیں جیجا ہے مگراس لیے کوتمام دنیا کے بیے توت

اس آیت میں ایک معیار تبایا گیا ہے مرمتقد کے لیے جودیجہ لینا چا ہے اور ہر منکر کے لیے جو پر کھنا چا ہے .

### رحمة للعالمين

تم و مکیو گے کدہرا تمیاز ، ہر ریکھ ایک اُبھری ہُوئی نشانی ہے۔ ہرعل عملِ خیراورمعیار رحمت ہے ، ابسا کہ برنظ ، برنگاہ، ہردل ہروہاغ اعتراف نسلیم کرے گا کہ بلاشک وسٹ بدہی وج دِگرامی دِعمتِ اللی ہے۔

ب کس اور مجبورانسان

دوسرامیار،اس ذان اقدس کے رحمة العالمین ہونے کا قرآن عکیم کی ایک دوسری آیت سے اما بت ہے جو سورہ



وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَلُ الَّتِينُ كَانَتُ عَلَيْهِمُ لِهُ

اس آیت کا متصدونتیجہ کیا ہے ؟ پہلے تم کو یہ میں بینا چاہیے کہ اصو " سے معنی کیا ہیں ،عربی ہیں "اصد" کے معنی برج کے معنی کیا ہیں ،عربی ہیں "اصد" کے معنی برج کے ہیں معمولی قسم کا برجی نہیں بھرابیا تا قابلِ برداشت بارسٹ برجوکسی کو تنہ کر دے ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کو ٹن شخص سر پر بوجوا تھا نے جلاجا رہا ہے لیکن شدت بارسے اس کی کر مجلی جلی جا رہی ہے ، نم ہوئی جا تی ہے ۔ بھراس طسرے کی حالت کوع بی زبان میں اِصد مجتے ہیں۔

"اغلال"، اغلال کے معنی بیر محنت و شقت میں مبتلا، مفہوم عام میں کبڑ بندر بہنا، طرح طرح کے شدا کم اور سختیوں میں، مصاب و آلام میں محصور اوق مقرم کے وام، بیڑیاں، بھندے، جن میں انسان قبد و بندمیں مبتلارہ ہے۔
عور کو و إفلی ظهورا سلام کیا اقوام عالم کی باعلی بیں حالت نہ تھی ہیں کر اور اق سے پوچھو کیا وہ انہی آلام و مصاب کا علی الاعلان تبوت میں نہیں کر رہے ہو فل بعث کیا انسانی گرونوں میں طرح طرح کے بھندے، ان کے پاوٹ میں مصاب کا علی الاعلان تبوت میں نہیں ہوئی تھیں ہوئی انسانی کیا رنگ رکھڑ بندیوں میں کبڑی ہوئی نہیں ان کی محری مقد میں بیٹر ایس انسانی کیا رنگ رکھڑ بندیوں میں کبڑی ہوئی نہیں اور انسانی کو جو جو اور ہو اور کے جو سے ان کی کرونوں میں اور انسانی کی موئی نہیں ہور ہی تھیں اور انسانوں کے جو سے ان کی نہیں وقا نونی حکم بندیاں ایک حیمانی ورونانی تھا اور بیوی اور انسانوں کے سابھ وقت کی صدیا اقسام کی ند بھی خون ہوریا تھا اور بیوی این طون سے نہیں کہ رہا مستشری کے سابھ چیک گئی تھیں اور انسانوں کے سابھ انسانیت کا بھی خون ہوریا تھا اور بیویں ابنی طون سے نہیں کہ رہا مستشری میں ورپ کی تھیں اور انسانوں کے سابھ انسانیت کا بھی خون ہوریا تھا اور بیویں ابنی طون سے نہیں کہ دیا مستشری میں ورپ کی تھیں ہوریا اور انسانوں کے سابھ واری کے عادرات بھی بھی کتے ہیں ۔

ابنی طون سے نہیں کہ دیا مستشرقین یورپ کی تھیں ہورٹ اور تا رہنے کے اور اق بھی بھی کتے ہیں ۔

### ظهورنبوى اورنوبدإمن

عین اسی عالم پایسس و اُومیں سرزمین کمدے ایک اواز بلند ہوتی ہے۔ جوطالبانِ نجات کے لیے وجرِ نجات ثابت ہوتی ہے ۔ یراعلان کوئی معمولی اعلان نہیں نخا کریا اعلان کر ایک ہے۔ کی گئی ہے ، کیوں اُئی ہے ؟ کُرّت ہُ ارضی پر لینے والی نوع انسانی کے لیے بیام رحمت ہے کر ، زمین کی مبیٹھ پر ، اکس طبقہ انسانی کے لیے ، جس کی گرونوں بیس ظالمانہ تا نون کے بچندے اور پاؤں میں بے رحمانہ اسحام کی برڑیاں ، کندھوں پرمصائب و الام سے اور مشقت ومصیب سے

کے سورہ اواف کی آیت ، ۱۵ جس کا ترثیر بہتے : جو الرسول کی پیروی کریں گئے کمنی اُتی ہوگا اورانس کے ظہور کی خبرا پنے پہاں تورات اور انجیل میں کھی پائیں گئے ، وہ انھیں نیکی کاحکم و سے گا ، براتی سے روکے گا ، بسندیدہ چیزی علال کرسے گا ، گمندی چیزی حرام پٹہدا کے گا۔ اس بوجو سے نجات ولا کے گاجس کے شلے و بے ہوں گے اوران بھیندوں ممالے گاجس میں وہ گرفیا رہوں گے۔



' نا فا ب<mark>ن برد مقطعت</mark> بوجولدے ہوئے ہیں، پیغام آزا دی ہے کر ہراس کمرے بیے ہو بوجہ سے دونہداور ہراس گردن سے بیاجہ جو طرح طرح کی ظالما نہ حکو<sup>ط</sup> بندیوں ہیں حکومی مُوٹی ہے ، نویدا من ہے کر آ ٹی ہے ۔

### تاریخ کی شهادت

بردومعیارِتفنیش ہیں جن کو کے کریں بحث و نظر کے میدان میں آتا جوں ، حُن واعتقا و کے ساتھ نہیں ، تحقیق و تدقیق کے اصول پر ، اپنا نظریہ نہیں تا دیخ کا ہے رحانہ فیصلہ ، ہے لاگ فیصلہ ، وہ تاریخ جرکھی سے سامنے نہ نجک سے ، حبس کو دنیا کی کوئی قرت منا ترز کرسکے ، حبس کو ونیا کی کوئی وولت خرید نہ سکے ، حبس کو ونیا کی کوئی طاقت مٹیا نہ سکے .

اب دکیفنا پر سے کداس ناریخ کافیعلہ کیا ہے! وہ نبیعلہ جرحقیقت و تفصیل کی بنیا دیر ہو، وہ فیصلہ نہیں جواعتقا د و آاویل کی بنا پر ہویس اس سلسلے میں تمعارے سامنے و معیاری سچریں آئیں :

ا۔ ایک تمام کرہ ارض کے بیے رحمت

۷- وُدسے وہ تمام بوجیجن سے نوع انسانی کومکڑ بندگر دیاگیاتھا اس سے نجان ۔ سدر مذاوین اوس کی یولی میں مدمول ماہتر ہی گئیں رئیکسٹر ان باکشوں یہ یکھید سے سے اس ہے۔ وہ سے ک

یہ دو بنیا دیں او خوان کی بولی میں دومعیار ہافت اکے ، ووکسوٹیاں ل کئیں ، ہم دکھیں گے کہ بے رہم ساریخ کا اسس معیا روکسوٹی سے مطابق فیصلہ کیا ہے ؟

سیلاب سبتی میں چند جابوں سے زیادہ خفیفت نہیں اگر ہم اپنے جذبات ، اعتبار ، پرستش واعقاد کو کام بیں لائیں ، بکر بہیں ختیفت اور صوب حقیقت کی رُو سے معاملے کی جِمان بین کر نی ہے ، تاریخ کا پر ایک کھلا ہوا باب اور عوای حقیقت ہے کہ قرآن میں بے نفظوں میں جفقشہ کھینے دیا ہے ، سا ترین صدی عیسوی میں نسلِ انسانی کا ہُوہو و ہی نقت ، مولی فوٹو اور و ہی حالت نے نوع انسانی کو بے طرح جگرا بذکر دیا تھا ، بیں مجبی فوٹو اور و ہی حالت نے ناریخ کے بیا میں ہوت اور اور تا ویلات میں جانے کی خرورت نہیں ، بکد صوت تاریخ کے جداوراق کی ورق گردا نی کہ بعد ہی تھا رہے سا شنے اس وقت کا پُورا نقشہ آ جائے گا۔ اور ان جگر خرائش وا قعات کی صورت پر مجدورسا کر اور ان میں جانے گا۔ اور ان جگر خرائش وا قعات کی صورت پر مجمود سا کر اور ان کی دونوں ما لئیں ورا حت کی جو تصویر پر مجمود ساکرتے ہوئے جانے جنا ہے محدرسول اللہ کے ساتھ اس کا مقا بلد کرونو تھا رہے سامنے امن ورا حت کی جو تصویر کے کہا اس پر رعت کے سواکسی دور مری چیز کا اطلاق موسکتا ہے بوغ وانسانی کی دونوں ما لئیں جب مواز نے کے لیے اسے کا کہاں پر رعت کے سواکسی دور مری چیز کا اطلاق موسکتا ہے بوغ وانسانی کی دونوں ما لئیں جب مواز نے کے لیے اسے کا کہیں اس پر رعت کے سواکسی دور مری چیز کا اطلاق موسکتا ہے بوغ وانسانی کی دونوں ما لئیں جب مواز نے کے لیے

ترازو کے دوبلڑوں میں رکھی جائیں، مجریم تاریخ کا دروازہ کھنکھٹائیں، اس سے پرچیس حقیقت کیا ہے ؟ انصاف کیا کتا ہے ؟ اس وفت افوام عالم کا کیاحال تھا؟ ظهور اسلام کے بعد صورتِ معاطر کیا ہے ؟

### دوريشهنشا ههيت

ما ریخ کا اطق فیصلنر و حقیقت بتلا وے کا - برکوئی سیسیده را زمنیں ، اُ بھری مُوئی خصوصیت سے - جب

و و ت اسلام کانمو د بروا اسس وقت اُم عالم کاکیا حال تھا ؟ اسخوں نے نمدن کی جو بنیا در کھی تھی ، کیا رکھی تھی ، کس مجھوں کے جواب صافت ہے کہ وُہ و لاطینی قوم تھی ، اس کا تمدن اقوام عالم برجیا یا ہُوا تھا۔ رو ما تمدّن ترقی برخطا ، تعدیم یونا فی حنوا بط و قوانین ، رسم و رواج ، تمدّن و معاشرت کا دور و ورہ تھا اور ان تمام اقوام کا یہ حال تھا کہ اس کے کر رہا نظا ۔ نام نها وقیعہ تو تھا گرحقیقت میں قبیم کا سابت کے نہا اس کے کر رہا نظا ۔ نام نها وقیعہ تو تھا گرحقیقت میں قبیم کے سابت کو رہے تھا ، سا توب صدی عیسوی ہیں جب کر عیسوی صلمین کا کہ در ہوا نظا ، ان خوب کہ مناس کے عیسوی میں جب کر عیسوی صلمین کا طور ہوا نظا ، ان خوب مناس خوب کر عیسوی صلمین کا میں اس کی خوب کا نظام کی خوب کا نظام کینا ان کی محلس تی کے نفر تھا بھو کے انہا کہ اور در اگر کا نام کینا ان کی محلس تی و فیما کہ کہ کا در اور ان کا در اس کے کہ مناس کے کو تھا ، سابت کو تھا ، سابت کو تھا ، کو اور اور اور اور اور اور ان کی شہادت بر تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا ں کی شہادت پر تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا ں کی شہادت پر تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا اس کی شادت بی کا فیصلہ کی نفر ہو جا تھا ، سابت نفر ہو جا تھا ، سابت کی تھا ور کی کے اس کے کہ کہ کہ کا دور کی کے اس کی سابت کی تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا اس کی سابت کی تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا اس کے سابھ سیا تی جو بی نو تمام تعدید کی خوب استان کی شاد دت بر تھا ۔ وُہ اعلان کر تا تھا کہ فلا اس کے سابھ سیا تی جو بی نو تمام تھی کے معدد کی تھی کے دور ان کی جو ان کی جو ان کی تھا کہ کی کے اعلان کی صورت میں نافذ ہو جا تا تھا ۔

# پایائیت اور عقلِ انسانی کی مهجوری

پیرجب قیصر بیت کا مزبر پوپ کو حاصل ہوا تو اس وقت سیّاتی کی شناخت کا معیاد کیا قرار پایا ہو مختف قسم کی جسمانی سزائیں ، عقوبتیں اور افریتیں ، اگر کسی فرویا جاعت نے سیاٹی کا دعولی کیا ، پارمینٹ نے آزاد الذین کا معیاد کیا منتخب کیا ہو کسی سرائیں ، عقوبتیں اور افریت سے اکثر جا نو تو بسی کو ہی ہوگئے ۔ اگر کو ٹی نی رہا تو قد کی کڑیاں چیلئے کو ، جیلوں کی کو پھر یاں آباد کرنے کو ، مسیم معیار اور کیا تھا ہوریا میں ڈوبویاجا آبھا ، با تھ پاؤں باندھ کر کسی معیار اور کیا تھا ہوریا میں ڈوبویاجا آبھا ، با تھ پاؤں باندھ کر کسی بند کم بسوں میں اور بوریوں میں تنہا ، کبھی وزن سے لیے پیھروں کے ساتھ ، بداور اسی قسم کے اور صدیا اور ہزار ہا اللمانہ طریقے شخصان کے معیار شاخت کے بہرجال جس نے آفانیم ٹلاٹر سے انکار کیا یا توجید کی وعوت وی ، فیصلہ ہوا کہ سیائی کے وریعے ، نوعقل ، نوفهم ، نواوراک ، نوبھیرت ، وعورے کو جانی جا نور ہو انسان سے فیصلے کے مطابق سیائی سے معیاد ، ان میں سے جو نوبلا یا کم جلتا یا نوٹو بتا یا فروبتا یا فروب کی گرور آباس کے تی پر ہونے کی مُرکگ جاتی عقل انسانی کسی گوشت میں بھی کا در گرفتی ۔

### سرحثمة ضلالت

کیس تباؤ کیا خدا کی مخلوق اسی سنداند ومصائب سے بید پیدا ہوئی تھی، کیا کوئی عقل ایک لمحے سے لیے تسلیم سرسکتی ہے کہ کسی خرمیب اور توجید کی سپائی کی جانچ سے بید برمعیا رصیح ہے ؟ اگر نہیں اور ہر گزنہیں تو بھر کیا قرآن کی بولی میں بیرعذا ب البیما ورمن ومصائب ، زنجیری اور بوجونہ نتھے ، جوسی نظام حکومت نے نوع انسانی سے پاؤں میں اور گرونوں پرڈال رکھے تھے ؟ تاریخ کے اوران پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالو ، ساتویں صدی عیسوی مے سی نظام سلطنت کوپڑھ جاقہ ، SE ACHANGO STORES

ورندگی کا حال معلوم ہوجائے گا۔ بیں نے نوصرف ایک اشارہ کرتیا ہے کتاب اللہ ، ان کی وحشت و بربریت ، ورشتگی و درندگی کا حال معلوم ہوجائے گا۔ بیں نے نوصرف ایک اشارہ کرتیا ہے کتاب اللہ ، اناجیل جس کی بنیا و وحی اللی برتھی، باقی زر کھی گئی بھرچندانسا نوں کے باتھ کی ایک تصنیف و تا بیف ہوکررہ گئی جو ہر وقت و ہر لمحہ ذاتی و نفسا فی حزوریات کے بیفے تبدیل و تخربیف کی جاسکتی تھی۔ ویپ جوبطِ اسس کا جانشین تسلیم کرلیا گیا تھا ' بحرجے اور تخت روما کا ماک تھا اورا ناجیلِ مقدّس کی کمرۃ بہونت کا بانقیار حاکم .

ضگالت عبسائیت کا سرخیر کون تھا ، کیا گتاب اللہ ؟ نہیں ، کیاعقل وقہم ؟ نہیں ، پھر کیا تھا ؟ چذا نسانوں کا غلط فیصلہ ۔ وہ نیس ، بھر کیا تھا ؟ چذا نسانوں کا غلط فیصلہ ۔ وہ نیصلہ جونفس وجنون کے زیرانز نافذ ہوتا تھا ۔ ولیل واجنہا و سے معرّا فیصلہ ۔ یہ بات سننے میں اتنی بکی معلم ہوتی ہے اور آپ کے جہوں کے مشا بہت سے میں ایس نیسے پر بہنچ را مجوں کر کہ کی اسس کو کرئی اہمیت نہیں وی می غور کرو! میں نے کتنی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا ،

وہ انسان جن کی عشل کے دروازے بیفل مگ کیا اورجن کی قوت ادراک نا بُرد بوگئی طرح طرح سے نو تبات نفسانی کا نسكار ہو گئے۔ آسبب زوگی ان سے ہر برقدم ، ہر برفعل وقول سے واضح ہے . كيا وہ اسس قابل بي كرعقول انساني ان ك سا من تُوك جائيں ؛ اور اگر عقليں ان كے سامنے حبك جائيں توكيا برمكن بے كرعقولِ انسانى ايك لمحے كے ليے ترقى و نشو ونما پاسسکتی میں ؟ سرگز نهیں - میں حال تھا حب كەقوانین اللی وشرلعیت نبوی مٹاڑا لی گئی تھی ، اعزاض و ہو ائے نسان كا ووردورہ تھا ۔بیں غور کر وحب عقل بالکل سیکار کر دی جائے ، حب تما ب اللّٰہ میں تحریین کر کے انصاف کے وروا زے بند ىم دىيىغىجائي*س،جب معيارتن وصداقت،چنداكسي*پ زوه انسا نو*ن كيننس پرودانه احكام، فيصط ب*ون، تونتيجر كيا بوگا ؟ یهی حقیقت تھی جرچ رو ماک ، ایک آسیب زوہ انسان سے ہا تھ میں سررشٹ ٹریکم آگیا تھا اور نظام سلطنت فطری آزادیوں یرنہیں، ظالمانہ توانین پرتھا رجب تم نے یہ اصل سلیم کرلی تونتیجہ نکال لوگے کہ ہرقٹم کے ذہنی ارتقاء '، عقلی نشو ونما '، کیور کیلم زیر از از رُثُکُ تنی - بقیناً افرادِ انسان کی ترقی رکز گئی تنی ، کیول ؟ همام دینی و دنیوی معاملان کا دار دمار چند انسانوں اور پوپ ما وُف الدماغ پوپ پرتھا۔ یہود ونصاری سب کے سب کیساں گراہی میں مبتلاتھے۔ یبرتھامسیمی نظام مزہب کا حال ، حب سنےنسلِ انسانیٰ کی عقبی ترقی ، رست دو ہوا بیت کو مکیسرروک دیا تھا ، ضروری نہ رہا تھا کہ یہ ویکھاجا نے کمہ انجیل کا کیا مطلب ہے۔ اس کے سمجھنے اور اس سے نیصلے کا اختیار پوپ یا اس کی مجلس کو نتا ۔ اپنی عقل کو تی کر ، کتاب است منہ موڈکر! انسان چندانسانوں کے ہاتھ ہیں جکڑ بہند ہوگیا تنمار پوپ کی طرف سے احکام نافذ ہوا کرتے تھے کرم انسان بطور خودمعا ملات رائرع میں غوروفکر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کا م برب کا ہے، عوام کو اسی کے تا بع رہنا چا ہے۔ اور مینی ہے وہ تقیقت جو آئے بھی میرب میں بطور اصل کام کررہی ہے ، عقول انسانی کومعطل کر کے اس کا فرمان بر تما کہ حب كوميں حلال كروں وه حلال اورحب كومبر، حزام كروں وه حرام به ميئ تقى اور سبے 'وه بنيا وى خرا بى جرنسلِ انسا ني كى ترقياتِ فہن وعقل کو کھائے جا رہی تھی ، اوران سے نشووا رتھا کی جڑوں کو کھوکھلی رہی تھی اور اسس کی طرف فسنسر آن حکیم نے



ہ ماہ کی جو فاعد کے الفاظ میں بیان کر کے وقت کا نقت کھینچ دہتا ہے۔ حالات کو مخصر مجامع الفاظ میں بیان کر کے وقت کا نقت کھینچ دہتا ہے۔

# مسیحی دنیا کے نام اسسلام کا پیام

كر فى غيرطرفدار مورخ بهو است اورجا نيج اكياسورهٔ اعراف بين الله تعالى كا وه ارشاد جواس وقت كى حالت كا نْقَتْرِ كَعِينَ رَبِاسٍ وَيَضَعُ عَنْهُ مُرْاصَوَهُ مُووَالْا غُلَالَ الْمَنِي كَانَتُ عَلَيْهِ مُ " كه صداقت سے ابحار کر سے گا ؟ اس قدر نہیں فرآن نے جا بجا اس طرف اشارہ کیا ہے۔ یمن کے بشب وبطرات کی معرفت سیمی دنیا کو جو بینیام دیا تھا اکیا تھا ؟ تم نے اگر کبھی فرآن کھول کرٹیرچھا ہوگا اورس مخفر ہی غور کرنے کی تعلیق بھی کی ہو گی توسورہ آل عران میں اسس پیام کو پایا ہوگا : د اے سخم اتم بہودا در نصار کی سے کہ دو و کہ كُلْ لِلَاهُلُ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَىٰ كُلِمَةٍ سَوَاءٍ اے اہل تناب ! ( اختلات ونزاع کی ساری بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمُ الْأَنْعُبُ لَا إِلَّا اللَّهُ وَ بانیں چوڑوو اور ) اس بات کی طرف او کیو ہما ہے لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضُكَ اور نمہارے رونوں کے بیے کیسا ں طور پڑسلم ہے لَعُضَّا أَمُ مَّا يَّا مِّنْ دُوْنِ اللهِ -بعنی الله کے سواکسی کی عبادیت نرکریں ، کسی کی ہستی کوانسس کا شرکب نرمھرائیں۔ ہم میں سے ایک انسان ووسرے انسان کے ساتھ الیسا برنا وُنهُ كرے كرياف اكو چيوڑ كرا سے اپنا پر وروگار

میمو دونصاری دونوں جماعنوں سے خطاب ہے ، طلب کسی اورچیز کی نہیں ہے ، ونیا کی ا مداو ' منہ 'وات کے لیے فائدہ کی ، بککومطالبہ ہے۔

اشتراکِ عتبیدہ کے بید ، توجید پر انفاق کے بید ، بعنی آلاً نَعْبُ کَهِ اِللّه الله ، خداکی چوکھٹ کے سواکسی انسانی بارگاہ پرخواہ وُہ ظاہری شاٹھ میں کتنی ہی عظیم کمیوں نرہو' عبادت کی میٹیا نی نرچیکائیں -دوسرے " لا نُشْوِل کی جِه تَنْفِیاً " عقید تَّاسِی ، باطن میں جی اسس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کمریں ۔ گویا ظاہر ہو

کے سورہُ توبہ کی آبیت نمبرا۳ کا ابتدائی حقد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: 'ان یوگوں نے انٹرنغا کی کوچھوڑ کر اپنے علما و مشایخ کو پرورد کا رہنا لیا ۔'' نگہ سورہُ اعراف کی آبیت ، ۱۵ 'جس کا نرجہ گزشتہ صفحات میں گزرجیکا ہے ۔ Totange Felik

ي، پانچر

سب ، باطن ہوتب ، دونوں حالتوں میں اس کی خطت ،اسی کی کبر بائی ،اسی کی اوسیت کے سامنے ، نیاز کا سے یا اعتران کا قان ہوتیاں ہوتیاں

# اَ دُبَابًا مِّنْ دُوْتِ اللهِ **كَيْنَفْسِير**

قرآن کی بولی میں رب بنا لینے کا کیامطلب ہے ؛ میں خود نہیں بکدا متر کے رسول نے اسس کا جومطلب بیان فرمایا ہے اور اس سے جومرادلی ہے میں وہی تمییں تیانوں گا۔

عدی بن حاتم کی روایت بی بی بی بی بی با کی تھے ، فرائے میں کوایک مرتبہ شام کے بیسائیوں کے وفد کے ساتھ میں بی حافظ و مدت ساتھ میں بی حافظ و مدت ہوا ۔ بنالیت با محل فرط ما یہ بیار ہے کہ جم یا در یوں اور دا ہوں کو رب بنالیت با فرط یا یہ کیا یہ سے کہ جم یا در یوں اور دا ہوں کو رب بنالیت با فرط یا یہ کیا یہ سے کہ جم بی بی بی بی محال کر بیا ہے اور اللہ کے کہ دیا ہے اور اللہ کے محل کر دیا ہے اور اللہ کے معلی بیت کہ بیار کے بیار کی بیار کی بیار کے بیار کی بیار کے بیار کے بیار کی بیار کے ایک محل کر دیا ہے اور اللہ کے بعد کے بیار کی بیار کر ہیا ہے ہو کہ بیار کی بیار کر ہیا ہے ہو اوصات ہیں اللہ کے لیے خاص رکھنے جا ہمیں ہے ۔ ابھا یہ تمام انسانی مقل کے باتھ میں مرکبے گئے ۔ فراغور توکر و کہا یہ جہز خو و نیج کے جمی صاف وصر کے خلاف نہیں ہے ؟ ابھا یہ تمام انسانی مقل کے باتھ ہیں کہ کہا ہوں کہ بیار ہیں تھی کہ کہ میں میں دکھا تو کہ جو بی کہا ہوں کہ بیار ہیں ہیں دکھا تو کہ جو بی کہ بیار ہوا سندو دلیل کو نہیں برار اور وہ اسس کی بیار ہوار وربہاں اس کہ ویل ہیں دکھا تھے ، بکد اس کے برغلاف ہزار ہا سندو دلیل کو نہیا سکتی ہیں کہ بیار کی میں ایک کہ بیار کی میں میں میں میں میں میں بیار کو است بیل ان گوشوں میں میا و لوگ کو بیار کا میں کو بیار کو اللہ کے ذکر باطل میں بنت نیا وست نون ، فوات و نیج و کو کہا لیک کے خلاف وضع کرتے اور است بیل اگر میں نوائوں گا فوات و نیج و کھی اللہ کی خلاف وضع کرتے اور است بیل کا میں نوائوں گا و فوات و نیج و کھی اللہ کے خلاف وضع کرتے اور است بیل کا کو نور کی کہا کہ کو نور کی کھی کہ میں نوائوں کا کہ کو نور کا کہا کہ کو نور کو کہا کو کہا کہ کو نور کو کہا کہا کہ کو کہا گو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کو کہا کو کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا گو کہا گو کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا

# يورپ كا دور نشأةِ ثانيه

بہرمال، چندقدم اورآگے بڑھیے، تیج بہت جلدسا منے آجائے گارمور خین ازمنہ وسطیٰ کتے ہیں کہ سولھویں صدی عیسوی ، اصلاحات پر بے کا اور امن عالم و تغیر مِتنقد اِت کا زمانہ جس میں بوب، شاہ اور عوام سے بہت قوانین نا فذہُوئے اور اس و ورکز نشأ ہ ٹانید کے نفط سے تعبیر کرتے ہیں، اسے موجووہ وورسے بہتر کتے ہیں۔ سیسکن بہتری کے اور بی مال حقیقت ہے اور جے ہیں واقعات و تفاصیل کے ساتھ و سُرانے کی خرور س نہیں سمجھا ،



رن نبر — ۲۹۷

کی کی کے طالب علم ہوتمعارے سامنے لائبر بری کی کتا ہیں موجود رہتی ہیں کسی ایک تاریخ کو اٹھا کر وکھیدلو انسس میں مندرج وا میں ہیں۔ حقایق اس کی تائید کرتے ہیں ؟ ہرگز نہیں ۔ بلکز فرزیزی کے حواوث ، ظلم کی کہانیوں اور سنٹم رانیوں کے احوال سے ہرتا ایخ بھری پڑی پوپ اور چرچ نے بیتنے ستم ہیودیوں اور عام باسٹندگانِ مک پراس وقت توڑھے شاید ہی کسی زمانے میں ایسا ظلم وسنتم ہوا ہو ، اور برسب نہ ہب واصلاح عقیدہ کے نام پر ہوا ، اور ہیں ہے سند و ہے دہیل منیں کہتا ، بلکر بیر مورّخیسِ پورکے قلم کے بھوے حقایق میں ۔

### كليسا كالمصلح

نورکر و بسب سے بہلی وشک کون سی جی بویورپ کے سامنے علم وقتل نے اصلاح کلیسا یا چرچ ریفارم کے نام سے دی ؟
سولھویں صدی عبسوی بیں 'اس بار سے میں لوظر کی بہلی اواز تھی جو اِس را وہیں اُسٹی جمام مورّخ متفق بیں کوعل وعلم کی را ہ بیں
لوظر کی آواز بہلی روشنی تھی جوکلیسا کی سب کا ریوں ،ستم را نیوں کے بالتعا بل موام کے سامنے آئی ، ٹیکن ویکھو کر اس تعلیم کا ماحصل
کیا ہے ؟ لونقر نے الکارا ، وین کی تعلیم کے بار سے میں چرچ کا روزیہ غلط ہے ۔ اس کوخلش پیلا ہوئی کرچی کا معیا راورسیائی کا راستہ
کون سا ہرسکتا ہے، کتاب اللہ یا چوپ کی ذاتی رائے اور اسس سے اصحام ؟

دراصل انس کی ابتدا یو نہوتی ہے کہ پوپ نے مغفرت کے پروائے دبنے نئروع کیے، بینی جتنی معصیت کریں ، کوئی فکر نہیں، جتنا بھی کوئی فتی وفیر ر، عیش پرستی ، نفس پروری کرناچاہے کرے ، پرپ سے مغفرت کے پروائے نفتہ قببت و سے کر خرید نے اور فکر عقبی اور یہ کہنا قطعاً مبالغہ نہیں بلکہ امروا قع ہے کرتمام گوٹ ہے فک میں باتما عدہ المینٹ پوپ کے پھیل گئے تھے اور ایفیں پوپ سے پڑانے کے اتحت برقسم کے سفید وسیاہ کا اُتھیارتھا ۔

نظام عالم کمیسرور مم برم برگیا تھا اسحام وقوانین الهی لیس لیشت ڈال دیئے گئے تھے ،کلیسا کے ارباب عل وعقد ،

بست وکتنا داپنی من ،نی کارروا بیوں کا ایک جال تمام ملک میں بھیائے ہوئے تھے اور داوعیش دے رہے تھے ، ان سے
خودساختہ قوانین نے ایک اصوفی کے ان کے خلا من غورساختہ قوانین نے ایک اصوفی کی نوبت بینی ، ارباب کلیسا کے شکیج میں تنگ آئے ہوئے لوگوں نے جن کی تعداد قلیل تھی اوتھ کا
علم بغاوت بلند کیا ، بحث ومناظرہ کی نوبت بینی ، ارباب کلیسا کے شکیج میں تنگ آئے ہوئے لوگوں نے جن کی تعداد قلیل تھی اوتھ کا
ساتھ دیا گداس طرح کہ خوفت وہراس سے ان کا نراحال تھا بنوت بھی ان کا جزمین رہنظم خدارج تھی ۔
بھران کے کاربروازوں کا ، بھران کے تعبین کا ، قبر متی سے جن کی تعداد شارسے خارج تھی ۔

بہرمان بھٹ یہتنی کر انتکام کس کے قابلِ قبول ہیں ؟ جربے کے یا انجیل کے ؟ لو تقرفے کہا نہیں ہم اللہ ، اسس کی کتاب ، اس کے رسول کے فرمان کی فرما نبر واری کے معلقت ہیں ۔ ایمان یہی ہے خدا اور اس کے رسول کے مان لیفنے کے معنی یہی ہی کسی انسانی لائے کو ، فراہ وُہ انسان کتنا ہی عظیم المرتبت کبوں نہ ہو ، اگرصاصبِ وحی نہیں سہے تو اس کا کوئی ورجہ ما ننے کے لیے نیار نہیں ۔ ہمار ااعتقا و امداً اور اللہ کی کتاب پر ہے ، اورعقلاً ہونا بھی چا ہیے ۔ کلیسا اورکلیسا پرستوں میں ایک The chesson where

بے شمارکلیسا فی تواریں تھنچ گئیں اوراد فی استقباہ پر لوگوں کی زندگی موت سے تبدیل ہوگئی ۔ مرقع ہوئے ، گرکے گلسر بربا و کر دیے گئے ، بستیاں کی بستیاں ویران کر دی گئیں تاہم، تا ریخ کی حقیقت سے انکار نہیں کیاجا سکتا ۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ارباب کلیسا کے ظلم وجبر کے باوجود کھنلے لوٹھر کی وعوت پائمال نہ کی حباسکی ، فنالفت و شرارت سے با وجود بیرصدا اٹھی ' بند ہوئی اور حیاتی تاہ کم تقریبًا بضف مسیمی ونیا پر چھاگئی ۔

### سانوین صدی عبسوی کا عهد سعادت

کین سوال سولھوں صدی عیسوی کا نہیں ساتویں صدی تکسیوی کا ہے جبکہ بیاصلات و دعوت ہی فنا ہوگئی تھی شہنشاہ لوٹی اور را بیرین ( ADRIAN ) نے کلیسا کے اضیار میں سب کچے دیے دیا تھا اور سرط هذیوب و بچری کا دور دورہ تھا۔ نظلم وشرارت ، طغیا نی وسرکستی اپنی ہولناکیوں اور ہوسناکیوں کے ساتھ بھیل بڑی تھی کہ ناگاہ صحالے عرب کے وامن سے ایک مشلع کی آواز بلند ہوتی ہے۔ بیر بچار محد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائتی ،

ُ يِاهُلَ الْكِمَاُّ بِ تَعَالُوا الْيُ كُلِّمةٍ سُواءٍ بَيْنَا وبينَكُم اَكَا لَعبد الَّا اللَّهُ طُ

# تاريخ عالم كى سترهيقت

خونخوار دباطل پیست سائیر رحمت میں آگئے یا بیشہ ہمبشہ کے بلیجرب علط کی طرح مط گئے ۔ امن وا سائٹش کی بسائی ہوئی بینٹی دنیاجس نوات کی رہین منت ہے اسس کا نام محدرسول اللہ ہوئی بینٹی دنیاجس نوات کی رہین منت ہے اسس کا نام محدرسول اللہ ہے ۔ اور تنها بیس نہیں کتا ، اپنی طرف سے

کے ساتویںصدی عبیبوی بعثت نبوی کے لما ط سے بُو ٹی وگرنہ ولادت با سعاوت توچیٹی صدی عبیبوی ( یعنی ۱ ، ۵ ) کاعظیم الشان واقع جم



المورد المرائم المرائم المرائم المرائم المرائم المرائم المراغيار المرائم المرائم المرائم المراغيار المراغ

سیم کیا ہے۔ ایک گرشہ اس سلدین ناریخ کااور آپ کے سامنے بے نقاب کرووں کر موجود آسی ونیا انجیل کو، اور موس ٹی ترات کو تا ہے کرنا چاہتے ہیں کرسبب ہے نوع انسانی کے تہذیب و تمدن اور امن وامان سے آسٹنا بنانے کا مطالا کدان کے اپنون کے کاریخ ان کے اس قول کی تصدین نہیں کرتی، جس کا ایک ٹمونہ ہیں اوپر سیان کر آیا ہوں، مزید توضیح کا نیجلسمال ہے زوقت مقتنی ، نرمیر جصن کی اجازت ، اور تقیقت یہ ہے کہ تا رہنے کے اُفق پر بجر، وست محدی کے کوئی دوسرا ہاتھ نہیں۔

### قديم هندوستان

اس پر ایک مهرتصدیق۔

بھان کی تاریخ کا تعلق ہے ہندوستان ایب قدیم ہمدّن کا گہوارہ مک ہے ۔اس کی تمدن و تہذیب کی اولیت وعوق کا ریخ عالم کے زدیک جمام مالک آبادہ مطح ارضی سے منازا ورسالیتون الاقون میں شمار ہوتا ہے ۔ تا ریخ نے اس کے مطالت سے معلوم ہوتا ہے کہ برمہنی رسم و مواق کو جو روشنی پڑتی ہے اس کے مطالت سے معلوم ہوتا ہے کہ برمہنی رسم و رواج وہ طوی حکم انی تھا کہ جس کا نظم ونسق اورع ل و نسخ برم بن برترین اور بیشواؤں سے باشوں رہا۔ اس تہذیب و تمدن کے کا آبار ہی بیش منفانات سے نامل ونسق اورع ل و نسخ برم بن برترین اور بیشواؤں سے باشوں رہا۔ اس تہذیب و تمدن کے کا آباز کو کم اُبدوں کا نظم اس کا نہ برسی کا نظم و نسخ اورع کی برن برترین اور بیشواؤں سے باشوں رہا۔ اس تہذیب کوجب زوال کو این کو کہ بیش کا تاریخ کے کہ بیش کی تمام کہ برائی کہ برائی کہ برائی کہ کہ کہ کہ بیش کا اس کا نہ برسی کا برائی کہ بیندہ بالا ہے اس کہ برائی کو کرنے کی کرنے کہ برائی کرنے کہ برائی کہ برائی کہ برائی کرنے کہ برائی کرنے کرنے کہ برائی کرنے کرنے کہ برائی کرنے کہ برائی کرنے کرنے کرنے کرن

#### www.KitaboSunnat.com

لے آیت اور اسس کا ترجمہ یہ ہے: اِعْمَلُوْ اللهَ مَا وُهُ شُکُو ا وَ قَلِيْلُ فِي عِبَادِى النَّشُكُودِ (١٣-١٢) اے آلِ وا وُ و إِ تُسَكِرُّزارى كے كام كروا ورميرے بندوں ميں سے بہت كم شكر كرُّزار ہيں۔



To Change English Cha

بیادی عقیدہ کے طور پراسے داخل ندہب کیا۔ تفریق نسل وتقسیم فرات سے اس منظر کو سائے لاؤ اور اسس کا خلاصہ کالو ۔ خلاصر بر کیا کرتشیم کا ورج کے بیا ہے۔ نوات پاسے منظر کو سائے لاؤ اور اسس کا خلاصہ کالو ۔ خلاصر بر کا کرتشیم زات ہے۔ نواز نسل کے تعربی افر ان وانشقان پر فہتے ہوئی ہے۔ وہ ابنداؤ پیشوں کو تشیم اور غل کی بنا پر مکن ہے کہ پیدا ہوئی ہو ۔ ایک علی لڑا ٹی کا ، ایک علی تجارت کا ، ایک علی نیک کا موں کا ، بیست میں ایک بنا پر مکن ہے کہ پیدا ہوئی ہو ۔ ایک علی لڑا ٹی کا ، ایک علی وی اور وحانی چر تھی مالا کدو نیا نے کہیں اپنے اصول و نیاوی امور کے لیے بھی نہیں وضع کیے ، گربا کہ بالا تراغتھا دی اور وحانی چر تھی ۔ بھران کی ایک البی جی جاعت پیدا ہوئی جس نے معاشر تی و دینی اصلاح کے سیسے میں تناسخ کا عقیدہ قایم کیا ۔

### عقيدة تناسخ

تناسخ کیا ہے ؟ إربار آنے کا عقیدہ کیوں اور کس طرے ؟ اپنے کوم کے اعتبارے عذاب کے طور پر انسان مختلف حبوں میں ، جن میں جونات اور نحس ونا پاک جا نور بھی شامل ہیں، مرنے کے بعداس کی روح جنم لیتی رہے ۔ عذاب و تواب کے بارے میں یہ ان کی بنیا دی این طب تنی کرم اچھے ہوئے ہیں نوکسی اچھے جنم کے بیے اچھاجا نور ختنب ہوتا ہے ، بلان طب ہنا خامدہ جو خاندان اونچا ہے اس میں منتقل کر دیاجا آ ہے ۔ راجہ ہوسکتا ہے ، بر بہن ہوجا سکتا ہے 'یم اس کی معراج اور حقر کمال ہے ، اگر اس کی ساری عربا پوں میں بسر ہوئی ہے تواسے شودر اور نیمی فوم میں جنم ملے گا ، اور اگر معصیت اس سے زیا دہ ہے تواسے شودر اور نیمی فوم میں جنم ملے گا ، اور اگر معصیت اس سے زیا دہ ہے تو بین جن ہوجا کا برا عتما دی اصول اور جزا دسزا کا تعتور کسی ہست ہی گہرے تو نجی جا نورون کی میں اس کو داخل ہونا پڑ سے گا ۔ ان کا برا عتما دی اصول اور جزا دسزا کا تعتور کسی ہست ہی گہرے لیکن گراہ و خود خوض نے ایجا دکیا ۔ مزید جب ارت بھی اس ورج کی کہ کہ دیا کہ بین خدائی اصول جب اور فطرت نے اگن پر مہر لیکا دی ہے ۔



وع انسانی کے یا وں سے غلامی وسیتی کی ان بھبل زنجروں کو کا اللہ والا۔

مبیویں صدی کا یدا علان کر ہوانسان انسان ہے اور خدانے ترقی کا دروازہ متر خص پر برابر کھول ویا ہے ، تفریبا نصف صدی معنی گزشتہ بچایں برس سے بدآ واز جومخلف گوشوں ، مخلف ملیٹ فارموں سے وقیاً فوقیاً اکھی رہی ہے، بلات بداصلاح عقیده میں برنشش نهایت قیمتی ہے لیکن شو در سے لیے عام مجرا نه خاموشی بدستور قایم ہے ، بیس اسس لحاظے بیکوشش سبی ہے مو دہے ، اس سے کیا ہوتا ہے ؛ بنیا دیرجو مُہر ہونی ہے اسس کو کوئی مثاثے۔

#### ہندوستان کاعہدسعادت

بندوستان کابداعتما و کہ ہارے ذریبی اصول پرفطری گهرنگ جی ہے اصل زمانداس کی نشو و نما کا کیا ہے ؟ شھیک وی جوظهور اسسلام کا زمانہ ہے۔ پیروان بُره عبی نناسخ سے قائل ہیں بین سنداز تناسخ حبب کک بایں بال و پرموجود ہے وہ نہیں مٹ سکتی۔ نہ ان کی اصلاحی کوئی کوٹشش کا میاب بہر کتی ہے تا ہ نکہ انسان کا درجہ بیثیت ایک انسان سے آزاداور برابر کا نہ تسلیم کر ایاجا ئے اور نوع انسانی میں سینی و بلندی ، اونچ نیج کی تسبیم کواٹھانہ ویاجائے اور ترقی کی را ہوں کو مشخص برکھی نہونی تسلیم نیر ایا جاتے . بیں گویا اسسلام کی نیوو کے دقت ہندوستنان کھی گونا گوں تختیوں اور حکمر بندیوں میں مبتلاتھا اپنی ساری علیوں کے ساتھ ہندوستان میں تاریخ کی اجھری مُبوئی حقیقت کی طرف انسار کرنا جا ہتا ہوں ، ظلم و تعقیب ' تنگه بی و زهبی گرانهی کی وجه سے نوعِ انسانی پیسب سے گهری خرب کون سی مگائی گئی ؟ تاریخِ انسانیت پر زبر دست انقلابی و تنگه بی و زهبی گرانهی کی وجه سے نوعِ انسانی پیسب سے گهری خرب کون سی مگائی گئی ؟ تاریخِ انسانیت پر زبر دست انقلابی و اصلا ی کیفیت سب ثبت بُوتی ؟ ایک انسان کا درج جنتیت انسان کے وسر انسانی اِنسانی کا بہت حب کرمحدرسول الله صلی لله

عليه وكلم في اعلان فرايا: اے لوگر اسم نے ونیا میں تمعاری خلقت کا وسیلہ إِنَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُوُمِينَ ذَكِوةً الْسُنَى مروا ورعورت كااتحا وركها اورنسلون اورقببليون وَجَعَلْنَاكُورُ مِثَعُورٌ بًّا قَ قَبًّا مِلَ لِتَعَامَ فَوُلَّا مِیں تقسیم کردیا اس لیے کہ باہم مہیا نے جاؤ (ورند إِنَّ ٱكُوَمَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱ تُقَاكُمُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ وَ خَبِيارُو اللهِ ١٣٠)

دراصل به تفریق وانشعاب سمو فی ذریعیهٔ امتیازسیں) اوراتمیاز وشرف اس لیے ہے جراملہ کے نزدیک سب سے زیا وہ متقی ہے بلامشبہ املتٰ

ا پنی پیدالیش وضلفت سے امتبار سےنسلِ انسانی ابک ہے ،کسی کوکسی قسم کی ترجیج نہیں۔ البتہ شعوب و قبائل مِنْ نَقِيمِ اس لِيح كروي ي كُنْ ہوكة تمهاري نشاخت ہوسكے كيسي شاخت ، حرف بركر پنځف ہندي ہے ، يرمفري ہے ، یہ یورپین ہے۔ بافی رہا پیکسی انسان کواپنی نسل پر دوسرے انسا نوں کے مقابلے میں فخز وغرور ہوتو بینشائے فطرت نہیں



لمرا ہی ہے، صلالت ہے ، اسس کی تروید ہم فرما دی ·

إِنَّ أَكُو سَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ إَ تُقَاكُمُ وَاتْ وَعِاسِت ونسلى غروركونى چيز نهين تمين سب سے زياده معززو كرم وہ ہے جوالله كزويك سب سے زيادہ راست باز و پاكبازے كوئى فيدينيں ،كوئى تخصيص نتيں كدكون خصوصيت سے ساتھ اعزا زواكرا كما نستی ہوگا ، گروہ جو اللہ کے نزویک سب سے زباوہ راست باز اور اینے عمل میں یا کباز سے -

بیں جیموں اور گروہوں کی تعتبیم اسس بنا پرہے المتعاس فوائس مک وخطہ کا باشندہ ہے ! اس بیے نہیں کہ شوور و بریمن کا انتیاز ہو ، انسس بچان کے واسطے کراس کینسل فلاں ہے اس کینسل فلاں ، بیں ذاتی انتیا زکیوں ہو بریمیا انسس انتیاز کی بنا پرکسی کو حقیقت بل جاتی ہے ؛ نہیں ، ایک منٹ کے لیے نہیں ۔ بزرگی اورا تنیا زئس انسان کے حضد میں آیا ؟ ایک اور ہون ایک اس انسان کے حضے پیں بڑ عسن اللّٰہ انْفتا کھ"کے مانحت آگیا ہو۔

### عرب كاعه جامليت

اب ہیں وہ گرانیاں دکھینی ہا ہئیں جوانس کا وقتیقی فطری نقتیم میں مضمر میں ، نحو دعرب کا نلهورِ اسلام کے وفت کیاحال تھا؟ عرب كى سرزمين ،عرب ما بليت كا آننا كلمنذ تها كدايك ابك بيخ كو دعو ل ونضيلت وتمكنت خاندان نفاكه بم شرافت وبسالت ك بیمیا دراصیل نربن نسل دخاندان سے افراد میں ، انھیں بز وٹرنسلی میں اس طرح غلو نھا کہ انلها رِحال دییا نِ حقیقت سے سیسے گڑے ہوئے مُروے قبروں سے اکھاڑ کرفخز بیربوسبدہ ٹریوں کی نمود وتشہیرسے بھی بازندرہتے تھے۔ اسی قسم کی اورصدیا نسلی غرور کی مثالیں مستند توادیخ کے اوراق میں آج بھی موجو و وعفوظ ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنے میں ان پر زیا وہ تعضیل سے روشنی هٔ النّا یعقلی ونسلی فخر وغود کا به عالم نهاکه ایک معمولی بان پر تحدیش برسس ک*ک خونربز*ی وخونخواری کا میدان گرم ر با - مرتبّے وقت لوگ اس با رے میں وصبت ک*کرجا*ئے۔

قر اً ن سے اسس اعلان پران کی زخبیت ، ان کے نسلی غرور ، ان کے طبعی نقا لصّ اوروعشت و درندگی کا اندازہ کیا جاسکیا الله نے تمھیں جو نعمت عطا فرہا تی ہے۔ اس کی اوسے غافل ندہرہ، تمعاراحال بر تھا کہ آبس میں ایک مرح کے فتمن ہورہے تھے لیکن اس کے فضل و کرم سے الیسا ہواکہ بھائی بن گئے (وشمیٰ کی وہائے) تمعارا عال برتھا کم آگ سے بھری ہوٹی خند ق اوراس کے کنارے کھڑے مجلا فررایا ؤ ں بھے سلااور شعلوں میں جاگرسے کیکن انڈتیا کی نے تھیں ان حالات

اوران كى تمدّنى ، معاشرتى وزيبى برقسم كى زند كى بآسانى سمحه لى جاسكتى ك عبدان كاعال كے مبين نظروحي اللي سف كها: وَاذْكُرُوْ إِنْعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُو إِذَّكُنْمُ أَعْدَاعً فَالَّفَتَ بَيْنَ قُلُوكِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِبِعْمَتِهِ إِخْوَالْا وَكُنُ ثُمُ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّارِفَا نُقَذُّكُمُ تِمْنُهُا د وس برسوون).



بھی آئنا انتارہ عرب کی گوری تاریخ سینیس کروینی ہے -

# عرب كاعظيم الشان القلاب

لیکن بیشت محدرسول الله ونزولِ قرآن سے بعدانہی اہل عرب کا کباحال تھا ؛ قلب بدل گئے تھے ، ا ہمیت بدلگئی تھ' زنیت بدل کمی تھی ہمیرانفلاب ہوگیا ننا ، کیسرانسان بن گئے نضے اور اسس تبدیلی وا نقلاب کے بارے میں اکا برعرب کے ا توال مخلّف تاریخی کما بوں میں آئ میم محفوظ میں ، ویکھے جائے میں اور ویکھے جا سکتے میں ،غصب وقز ٓ ا فی کے نوگر عرسب . انقلاب سے بعد ایکے انسان ونمونڈ انسانیت بن گئے تنے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات بیں ، غلاموں اور غلام زادوں سے نام اپنے تر کے کی وصیت کرتے تھے ، یا اپنی اولا و کے ساتھ ساتھ انجیں بھی تر کے بیں حصد و بیتے تھے .

ا بو بجرعد بني ان ان كى شرافت ونجابت مير كس كوكلام برسكة ب اشراف عرب ، اصيل قرليش ، نسلى غرور رسيخة سقه ، ابک منٹ سے لیے ہی پنجال نہیں ہوسکنا کر یکس کی رکا ب کیڑ کر چلنے والے لوگ میں گریز ناریخ کی ایک ڈمرا ٹی ہوئی مقبقت ہے ا در تہذیب جدید بھی جس سے انکار نرکرسکی کم حفرت اسٹ منٹ سالا دِلشکر بن کرحب ا حاطۂ شہرسے نکلتے ہیں تو وُور کمک آپ ان کے گھوڑے کی رکاب تھامے ہوئے ایخبیں مجھاتے چلے گئے اوروہ بار بارمعذرت کرنے رہے ،میکن آپ کاضمبرا مرتقبقی صحبت نوعی سے عِلْ قلب آمادہ نہ ہوسکا کہ ان کی معذرت کو قبول کیاجائے۔

سلمان بن اسسالم کی کیفیت موضین نے جو کھی تاریخ میں قلم بندکر کے خلفت سے بیے جھیوٹری ہے ویدہ عبرت سے ملبے

كه اسامة حضوصلي المنه عليه وسلم مح غلام حضرت زينر محصاحزا دب تنصر حضرت زبدكو حضور في از وفرا ويا تضااه رامخيس ليني عزیزوں کے سانند گھرچلے جانے کی اجازت عطا فرما دی تھی مکین انھوں نے مضورؓ کے قدموں سے حدا ٹی گوارا نہ فرما ٹی ۔حضرت اساميرً كي والده أمّ ابمن ركته تقيل جوحضور كے والدها حبير حضرت عبد الله بن عبدالمطلب كي لوندُ مي تقبيل بحو بااساميرُ والداور والده دونوں کی عانب سے غلام زاد سے منفے رحضوصلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت مجست فرمانے تنصے تعبیلہ مخزوم کی ایک عور ست چوری کے الزام میں پکٹر مگٹی اور بعیض صحا کیٹر نے حضور کی خدمت کیب اسس کی سفارش کرنی جا ہی تو اسفوں لیے حضرت اسائٹر ہم کو سفارشی بنایا نتا جعنور کے وصال کے بعدوادی القرئی میں رہنے سکتے تھے ۔ ابن عبداللہ کی را شے سےمطابق مم د جری میں استقال فرمایا . صحابر و تابعین کی ایک جماعت نے ان سے روایت کی ہے -

لله حفرت سلمان اصفهان کے مضافات کے رہنے والے نفے سلمان فارسی کے ام سے مشہور ہوئے ؟ الامشى حق ميں مگر بار حيورًا ، عبسا كي فديهب اختياركباليكن طبيب مطمن ند بُوئى ما لاخ نصيب كي باوري في مفرد كي خدمت عبر سينيا يا درا في جمع أيندًا لوگور میں اس میں بسنے والوں سے کون واقعین نہیں ،کیاان کا حال ومقام ہمار سے کون واقعین نہیں ،کیاان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون واقعین نہیں ،کیان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ومقام ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار سے کا کے کا حال ہمار سے کون ہوا تھے۔ ان کا حال ہمار سے کا حال ہمار ہ

بھیشد بیق آموز رہے گی بلا چیشنی سے اکناف عالم میں بسنے والوں سے کون واقعت نہیں ،کیا ان کا حال ومعام ہما رہے۔ ورس عربت کے لیے کا فی نہیں ؟ ایک جیشی اسود ، سیا ہ فام لیکن متعام کیا تھا ! صحابہ کوام نوشا مدمے ساتھ ان سے عسر س سمرتے بتھے کہ اذان و سے کر ہما رہے ولوں کونوکشس کرو۔

حفرت عرض حبیبا جلالی خلیفه اورمحترم ترین صی بی رسول الله 'جن کے عدل ، دانش اور تدبّر نے اتو ام عب الم سے خواج تحمیدن حاصل کیا۔ ان کی ذات برفو کرتے ہے۔ خواج تحمیدن حاصل کیا۔ ان کی ذات برفو کرتے ہے اور انھیں "سستیدنا "کے لقب سے باوکر کے خوکش ہوتے اور فو کرتے تھے۔ حفرت صبیب بیٹ رومی کا حال کس نے نہیں سنا!

به برعال، برولایت و کلک کے لوگ بومعلم اضلاق وانسا نیت کے در بار بین پینچے، انسان بن گئے۔ ہے کوئی انسان تا ایخ افسانیت میں مرجود ہوں کوشال کے طور پر بھی اسس انسانیت کبڑی کے مقام پرفائز انسان کا بل کے سامنے لایا جا سکے ہمایخ اس سے جواب و مثال سے آج بہت فاصر ہے اور فاصر ہے گی۔ اسس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ نے ہیبت و و بد بر، رعب و جلال والی سیکٹروں ہندیاں اوران کے کارنا مے اپنے صفحات میں محفوظ رکھے ہیں، گر انسان کی کالی، جو ایک طوف شہنشاہ تو دوسری طوف بورینشین سکین ، ایک طوف فوجی جزل و فائد تو دوسری طرف واعی امن وسلامتی انسان صفحہ ہستی پر ہو بدا نہیں کیا، نز زمانے نے پیدا کیا ہے۔

ر بقیصفه گورشتہ ، جالی جاں فدا و کیستے ہی اسلام فبول کر ہیا ۔ ع بوں نے انتیاب کی کم کر ایک بہودی کے لاتھ فروخت کر دبا تھا اور تقریباً وسس بارخوید وفروخت کا عمل وُسرا بالگیا۔ بالکو صفور صلی الشعلیہ وہ کم کی توجہ وا ملاوسے غلامی سے نجاشہ پائی ۔ حضور سے ان کی تعدید میں منعد وحدیثیں مردی ہیں ۔ ایک صدیث ہیں ہے کہ سلمان تھا رسے الموجیت سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً وصفرت البر بریخ اور صفرت النسخ ان ہے کہ تقریباً وارسول الشوعی اللہ علیہ وہم کے موذ ن کی شیست سے شہور ہوئے امتیہ بن خلف بھی کے غلام ہے۔ بہر ہوئے تھا ہوئے اسلام کو خلا ہر کیا جو لیٹن نے ان بریخت سے شہور ہوئے امتیہ بن خلف بھی کے غلام ہے۔ بہر ہوئے اسلام کو خلا ہر کیا ہوئے اس کے موذ ن کی شیست سے شہور ہوئے امتیہ بن خلف بھی کے غلام ہے۔ ان بریخت سے تو اور سول الشوعی کے غلام ہوئے ایک نے طرح طرح کی ان بریخت سے بن موران کے المک نے طرح طرح کی ان بریخت سے تو اور سے الموجی ہیں وہیں انتقال فوایا محام ہوتا ہوئی کہ بریم عشف ان سے وایت کی اسے بریک عشف ان سے وایت کی ایک جا عشف ان سے وایت کی اس وقت نے بہری وہم کیا ہم ہوئے گئے ہے۔ بریم کو اس کے باتھ وفوخت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن مولی اس کے باتھ وفوخت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن مولی اس کے سیسے بیا تو اور کی کہ اس کے باتھ وفوخت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن مولی سے بری وہم کیا ، بریک نفشہ واپنے انسی میں میں مولی اس کے باتھ وفوخت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن مولی کی ایک ہوئی کی نفشہ انہو گئی کو نفوت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن میں بولی اس کے باتھ وفوخت کرویا ، ملب نے عبداللہ بن میں بولی اس کی بی خوالا ، انھوں نے آدہ وارک کی نفشہ کو آب کی نفشہ کو ایک ہوئی کی نفشہ کو ایک بی میں میں میں اسلام فول کا کو بری کیا کہ کہ بریک کی میں میں میں بندی بریک ہو میں میں میں اسلام فول کا کہ کو بریک کو میں میں اپنی میا میں باری میں انسک کی انسی کے باتھوں نے انسان میں انسان کی کیا ہوئی کی کو نفود کی کی طلب میں اپنی میا میں کو است کی انسان کی کیا کہ بریک کی میں میں میں انسان کی کیا کہ کو بریک کو میں انسان کی کیا کہ کو بریک کی میں میں انسان کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ بریک کی کو اس کی کو بریک کی کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کی کو کی کو کیا کہ کو کیا گئی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی ک

باعصبیت کا پیکیرخا کی دُوسِروں سے حبان وہال،عزّت وآبرو کا پاسبان بن جائے ، وہ یا ظلم واستبدا دسے اقر گلے میں غلامی کاطوق اوران کی میپیٹے پر پابندیوں کا وجیرڈا ل کرمیز فور فخر سے بلند کرنے والا ، وونو ں میں کو نٰ افضل ہے ؟ تاریخ كا فيصله موجود بهيمير بسيخ كي فرورن نهبس، حب قوم كاوطيره قتل و عَارت بهو، فخز وعزور بهو انس ميں بيرا نقلاب آيام بهرجائے كر قرليتى بإنظ باندهكر تيجيج كحرا بو، اورغلام قوم كاكبافودان كاامام بهر رأمٌ المومنيين عائث صدّيقة م كى روابيت كي الكر

ز بدزندہ ہوننے توخلافت میرے باپ کی بجائے اضیامتی مسلم ک حدیث میں محد رشول اللہ کی ایک دُعاصبطِ تحریر میں آئی ہے ٱبْ كَ زبانِ مِبارك پِرجِوات كو پِچِيج بِبر اكثرجا دى رئتى نفى كُه ٱ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعَلُكُ ۗ الخ

نة تغرفذ ہے نہ پارٹی اور حبقہ بندی ہے ، نرگروہ پندی سب اسلام مت ہے ، اللہ کی بندگی ہے اور رسول کی اطاعت -برسلون بكربرانسان بجائى بها فى بان العباد كلهم اخوان - كوفى انسان مجيشت انسان ك اجموت نبيس ب ، اعمال کیسے ہوں، عفیدے کیسے ہوں، بجث یہ ہے اباکی علم میں نہیں ہے عقیدے میں ہوتی ہے جسم ہرانسان کا پاک ہے۔ "ماریخ وا توام عالم کی اجالی کیفیت اور ساتویں صدی کٹ کے وہ تمام بوجہ جونوع انسانی کی مبیٹھ پر ڈال دیے گئے تھے اورظهورِاسلام کے بعد کی ونیا کاحال مختصراً آپ نے سئن لیا متبجہ کیا 'تکلابہ نتیجہ بیکلاکد آپٹر حمت تنصے، نشانِ رحمتِ اللی اور

سببِ رحمتِ ایز دنی تھے۔

ساتوي صدى مين نوع انسانى كى حالت آپ سُن چكى، تهندىب وسلطنت كاحال معنوم كرچكى ، كليسائى احكام ، پاپائى نظام، رومه کی سعاوت ، مهندی ایجام و قوانین ، رسیم و رواج ، پا بندی و میکر بندی و کیمه کی فیصله به موگا کرنسپل انسانی يحسر كوفار بلا ومعذب بنى عِقل كرفار ، حبم كرفار ، غاصبان و بنيت ، غلامانه عقيدت ، حبم بس ظا لما زيشرارت ، رُوح ميس بزولانه خاشت، با دشا ہتوں اور مٰدہبی سندوں نے طرح طرح کی عقو ہیں ڈال رکھی تھیں۔ بس مجالات ابب ، تاریخ کا بے لاگ' آئل ، بے بنا و فیصلہ سبی ہوگا اور ہے کہ نوع انسان عذاب و ذتت کے عذاب بیر گرفتار تھی -

غیرت خدا وندی جوش میں آتی ہے آئیر رہمت بن مرمحدرسول املیکاظهور ہوتا ہے۔ عیسائی وموسائی سب کو پیام رہمت ملتاہے، انقلاب ہوتا ہے، دنیا بدلتی ہے کل جرسورج نسلِ انسانی پر ایک نشے ظلم کی خبرلا ٹائتھا آج اس کی ہرشواع وامن انسانگر امن دراحت ،رافت و زمنت سے مالا مال کر رہی ہے ،غلامی کی بیٹر یا رنٹ جاتی ہیں ' بیٹیے کا بوجھ گرجا آ ہے ، فرنمی بندشیں اور فكرى بندس الدشيجاني بين بنسل انساني برتهم كيظلم وعذاب سينجات پاتى بهادر سرقهم كي جقه بندى انسلى غرور و واتى وجابت كي بكرا بنديوں سے نجات پاكر مها في جها في بن جا أنى ہے مشرق ومغرب ميں بجزاس نعرہ سے اور كير منہيں سنا جا آك، و مسا اسسلنك الاسهمة للعلين وعزيز عليه ماعنتم حريص عليكو بالمؤمنين مراوف سرجيط فبشرعبادى الذين يستمعون

لے مسلم ہیں متعدد دعائیں مروی ہیں۔ بیس نے سرسری طور پر نظر ڈالی لیکن دماغ فیصلہ نہیں کرسکا کدمولاً نا کا اشارہ کس حدیث کی طرف ہے خصرصًا البي عبى كے ابتدائی افغاظ اللهم الاستلك موں -





#### ابوالكلامرآنماد

(1)

# عالمگيردعوت

پیغیراسلام دصلی الدعلیہ وسلم ) کی دعوت کسی خاص قوم اور ملک کے لیے نہیں ، تمام نوع انسانی کے لیے ہے ۔ رسورة اعراف ) کی آبین دے ان میں سے ہے ، جس نے دعوت اسلام کی ٹیوری حقیقت واضح کردی : ا - بردعوت بیساں طور پر تمام نوع انسانی کے لیے ہے ۔

٧- برايك خدا ك أكسب كي سرون كوجبكا بوا ديكه نبايا سنى ب، حس سي سواكو أي معبود منيس-

سور ایمان با منڈوکلاتہ اسس کا شعار ہے ، بعیٰ خدا پراور اس کے تمام کلاتِ وحی پر ایما ن ·

فرایا ، خدا نے مجھتم سب کی طرف بھیجا ہے۔ وُہ خدا کہ اُسمان و زبین کی بادشا ہت اسی کے لیے ہے ، لینی عب تمام کا تنا ت ہتی میں ایک ہی خدا کی فرمانر وائی ہے توخروری ہُوا کہ اس کا پیغیام ہدایت بھی ایک ہی ہو اورسہ پیکے لیے ہو۔ سام زن گی

#### پینم باسلام (صلیم) کی وعوت اس لیے ہے کہمیں زندہ کرفتے ۔ بینی وہ انسا نیت اعلیٰ کے انبعاث وقیام کی له سررۂ اعراف کی آبیت ، ۱۵ ہے :

قل بناً يها الناس انى مرسول الله السيكم جميعاً الذى لم ملك السيطوت والامرض، لا المسيد الله هو يحسب و يعببت فأمنوا بالله و مرسول المنسبى الاهمى المذى يؤمن بالله وكلمته والبعوة لعلكم تهت ون -

بله اشاره ب سورة انفال کي آيت : ۴ ۲ کي طرف -لعني :

داسے بغیر!) کمولے افراونسلِ انسانی ایمی تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا مہول، وہ خدا کہ آسانوں کی اور زبین کی اوشت خدا کا بھیجا ہوا آیا مہول ، وہ خدا کہ آسانوں کی اور گراسی کی ایک ذات وہی سجلاتا ہے ، وہی مارتا ہے لیس اللہ پرا بیان لاؤ اور اس کے رسول نبی افتی پر کم اللہ اور اس کے رسول نبی افتی پر کم اللہ اور اس کے کمام کما بول پر ) ایمان کر گھا ہے ۔ اس کی پروی کرو آکہ کا میا بی کرہ تم برکس جائے۔ رکھا ہے ۔ اس کی پروی کرو آکہ کا میا بی کرہ تم پر کس جائے۔ رکھا ہے ۔ اس کی پروی کرو آکہ کا میا بی کرہ تم پر کس جائے۔ رکھا ہے ۔ اس کی پروی کرو آکہ کا میا بی کرہ تم پر سوخت آیندی

و کرد با تھا۔ اس سے بڑھ کرمُردوں کو جان کا مام مُردہ جاعنوں کو کمس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے مبدا نوں میں متحر کر مقتل میں متحرکر واس دور کے مبدا نوں میں متحرکر واس سے بڑھ کرمُردوں کو جان کا کہ عرب کے سار با نوں میں ابوبکر ، عرب علی ، عائشہ ، خالد ، ابن ابی و قاصٰ ابن العاص درصٰی المدَّعنہم ) جیسے اکا بربیدا ہو گئے اور پچاسس برس کے اندرعرب کے دعشی کُوٹا رضی کی سب سے بڑی اور مہذّب قوم شخے ۔

#### توحمي ر

## بعض ضروري تكتي

قرآن مجید میں توحید فی الذّات کے ساتھ توجید فی الصفات بھی کمال پرمپنچا وی گئی۔ انسان کے لیے دینی عقاید ا اعال کا جرتصدّر قاہم کیا ، اسس کی نبیا و تمام تر رحمت و محبت پررکھی ۔ سورۂ فاتح میں روببیت و رحمت کی صفتوں کے بعد "مالك یومرالت بن" (جواس و ن کا ماکک ہے جس و ن کا موں کا بدلہ لوگوں کے حصّے میں آئے گا) کی کو کو صفت عدالت کا ذکر کیا اور تمام صفات جلال کو عدالت ہی ہے تا بع دکھا۔

ا ۔ فطرت کا نیاٹ میں ربوبیت ورحمت کے ساتھ مجازات بھی ہیں ۔ انسان نے مجازات کو تہر وغفنب بر محدل کرلیا۔ اسس طرح خداکی صفات میں خوف و دہشت کا تھتور بیدا ہو گیا حالا کہ جن مظام کر و تہروغضب برمحول کیا گیا وہ عین مقتضائے رحمت میں ۔ تعمیر کی تحسین و کھیل کے لیے تخریب نہوتی تو میزان عدل تعایم نر رہتی اور نظام ہتی ور مم بر عمر بہوجاتا ۔

۲ کے صفات اللی میں قہر وغضب سے لیے کوئی جائد نہیں ، البتر عدالت ضرور ہے اور صفاتِ فہریج جس قدر

( بنید*حاسشیشفی گزسشت*د)

قَايها الله المنواالشجيبوالله وللرسول انداد عاكم إما يحييكم.

مسلمانو! الله اوراس کے رسول کی پکار کا جراب دو جب وہ بکارتا ہے تاکہ تمجیں 3 روحانی موت کی حالمت سے نکال کرے زندہ کرہے۔



میں کئی میں دراصل اسی (عدالت ہی) کے مظاہر ہیں۔

﴿ توجید فی الصفات میں صرف نوحید ہی پر زور نہیں و یا بلکہ شرک کی تمام را ہیں بندگردیں ﴾ ﴿ ل ﴾ عبادت اور نیا زکی ستی صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر تم نے عابدا ندعج · و نیا ز کے ساتھ کسی دوسری ستی کے سامنے سرحبكايا توتزحيداللى كالعتقاد باقى ندربابه

‹ ب › صرفت خدا ہى كى ذات انسانوں كى كِيار مُسنتى اور دُعائيں قبول كرتى ہے ۔ اگرتم نے دُعا وْ ں اور طلب كاريوں بيں مسى و وسرى سى كويجى شركي كرايا توكوياتم ف است خداكى خداقى مين شركي كرايا -

۲ اسی طرح عظمتوں ، کبر مایٹیوں ، کا رسازیوں اور سے نیاز ہوں کا جواعتقا د تمیارے اندر ضدا کی ہستی کا تھی رپیداکر ما ہے وہ صرف خدا ہی کیے لیے خصوص رہنا چا ہیں۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی و وسری ہت کے لیے پيدا كريباً تو نوجيد كا اعتقاً د درېم برېم هوكيا ـ

< < > بيمى وجربيم كرسوره فاتحد مير" ايّاك نعب و ايّاك نستعين " مير اوّل عبادت كساخة استعانت كا ذکر بھی کیا گیا ۔ بچرد و نوں جگرمفعول کومقدم کیا ، جرمفید تصریب بعنی "صرف تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور صرف بجی سے مدد

( ۵ ) سب سے زیادہ اسم سے اللہ خص نبوت کی حد بندی کا تھا سیغیر ارسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا اوراینی تعليم كابنيا مى كلم بيرة الرويا: اشهدان لا الله الآالله واشهدان محستهاً عبدهٔ وس سولهٔ بين بي اقرار کتا اُہُوں کم خدا کے سواکو ٹی معبود نہیں ادر میں اقرار کرتا ہوں کم محمد دصلیم ) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس میں جس طرح خدا کی توجید کا اعتراف کیا گیا اسی طرح پنمیر اِسسلام کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے داور بندگی کا افرار رسالت کے افرار پرمقدم ہے >

# نبوت كى روش ترين دليل

سُورہ یونس میں ہے:

قل نوشاءً الله ما تلوته عليكم ولا ادس إكسم به فقد لبتَت فيبكدعمراً من تعبله المشلا تعقلون - *( آیت ۱*۱)

تم كهواگرا نشرها بها تومین قرآن تمیین سنا تا هی نهین اور تمعیں اسس سے خبروار ہی زکرتا ( مگر ا س کا بیا ہنا یہی ہوا كرتم ميں اسس كاكلام نازل ہواد تمييں اقوام عالم كى برات كافرىعربنائے) بيحرونكيمويه وافغرسيے كدميں اس معاسلے سے پہلےتم لوگوں کے اندرایک پوری عربسر کردیکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے کو شکھتے نہیں ؛ المستور المست

' نمام علیا سے اخلاق ونعنیات متعنق ہیں کدانسا اُن کی عمر میں ابتدا ئی جالیس سال کا زمانہ اس سے اخلاق وفضائل سے اُنجرنے اور بیننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے ، جو سانچا اس عرصے میں بن گیا وہ بقیہ زندگی میں بدل منیں سکتا ۔

بلاؤاس سے بڑھ کرظ الم کون ہوسکنا ہے جواپنے جی سے حجوت بناکراللہ بافتر الکرسے اوراس اوری سے جواللہ کی سیحی آئیں جواللہ کی سیحی آئیں جواللہ کی سیحی آئیں جھٹا ہے کہی کا میا بی

د يونس : ۱۱)

فَمَنُ ٱظُلَمُ مِتَّنِ افْتَرَاى عَلَى اللَّهِ كَنِي بَا ٱوْكُلَّابَ

بِالْيَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَكِّلِحُ الْمُجُرِمُونَ.

حاصل نہیں کر سکتے .

ووبا توں سے تم اٹھار نہیں کرسکتے ، جیشخص الشرپرافر اکرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں ۔جرصا وق کوجھٹلائے وہ بھی سبسے زیادہ شرر ہے۔ اگر میں مفتری علی الشد ہُوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا ۔اگر تم سچا فی کے مکذّب ہو تو تمھیں اس کا خمیا زہ مجلّک نا پڑے گا۔فیصلہ الشّک یا مقدہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کوفلاح نہیں دیتا ۔

چانچدا مدُ کافیصله صاور سرگیا ، جو کمذب شحے ان کا نام و نشا ن جی باقی نه رہا۔ حرصا دق تصااسس کا کلۂ صدق آج پی تقلیم ہے رہے گا۔

ينغمبرً إسسلام كي صلقت

بغیراِسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوسکتی ہے کران کے سنت سے خت معاند بھی اس عبیب و مغریب کشش و تاثیر سے انکا رنہیں کرسکتے نظے جراک کی شخصیت اوراک پی کی تعلیم میں پائی جاتی تھی ؟ چونکداعتراف حقیقت کے لیے طیار نہ سے اس لیے مجبور ہوجائے تھے کہا سے جا دوسے تعبیر کریں۔

"الانباية كي أيت ما تعمين فرمايا ، وه ينيرإسلام سح إس جاني سے نگون كوروكت ميں اوركتے جي كرتمان كے

ك مولا *نا كا*ا ملا" تيار" كيمنعلق *يبي تها*-

ك سوره انبياكي آيت ٢ يه ٢٠٠٠

لَدَهِينَةً تُلُونُهُمْ وَأَسَوُّوا لَنَهُ جُوَى النَّذِيْنَ ظَلَمُوا هَلُ مَلَ ولي مِي مريك فلم عافل اور ( ويميون ظلم كرف والول في يجيكي الدَهِينَةَ تُلُونُهُمْ وَأَسَوُّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل



میں گئے ادرجاد و میں بھینے۔ یہ ہماری طرح ایک او می ہے ، پس جو کچھ اس کا اثر ونفو ذہبے وہ جا دو ہی کی وجہ ہے ۔ سچائی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے سچائی کے سواا ور کچھ نہیں کہا جا سکتا اگراہ دکھ کہنا ہا ہو گے تر کتنا ہی زور لگاؤ، بات بنے گی نہیں۔ بنے گی اسی وقت جب سر جھ کا دیگے کہ ہاں پیچا تی ہے ۔ لیکن شکل یہ ہے کہنفس انسانی کی گمرا ہی و سمرشی پڑھیتھت کا اعتراف ہمیشہ کراں گزرتا ہے ۔ وہ بغیر لڑے بھی ہفتیا رنہیں رکھے گی وہ مانے گی دکمونکہ سچائی منوائے بغیر رہنیں کتی کی گمراس وقت جب اسنے برمجبور ہوجائے گی ۔

پنیم اِسلام نے بسکلام حق کی مناوی شروع کی تو قرلینس کم کابہی حال ہوا۔ وہ سچائی ویکھ رہے تھے ، گر اسے سچائی سمجھاگوارا نہیں کرتے تھے رکبھی کتھے یہ مجنون ہوگیا ہے ،خواب وخیال کو وحی ونبوت سمجھا ہے ۔ بچر تاثیر ونفوذ دیکھتے تو کتے جا و وگرہے۔

ایک روایت سے معلوم ہونا ہے کہ فرکسین وا را الندوہ میں جمع ہوئے اور برساری بانیں آبیں میں کہیں۔ ( ابن ہشام )

### دین میں جبر نہیں

انسس اصل عظیم کا اعلان کدوبن واعتقا د کےمعالمے میں کسی طرح کا جرواست کماہ جائز نہیں . وین کی راہ دل کے اعتقا دولقین کی راہ ہےادراعتقا دوعوت ومؤخلت سے پیدا ہوتا ہے نرکہ جبرواشکراہ ہے۔

قرلیٹس ٹمد کا منٹز کیا تھا ؟ بیرکہ ظلم وتشد و سے دین واعثقا د کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے ۔ قرآن نے اس کے خلاعت جنگ حکم ویا ' بس حس بات سکے خلامت اِس نے جنگ کا حکم دیا ' خو واسی بات کا منکر کیونکر ہوسکتا ہے ؟

کے البھاؤ میں مینسادے پاکسی خاص دلیل پراڑ کراس کا ناطقہ بندکر نے ، بکر وُہ چا بُنا ہے کرکسی نیکسی طرح اسس نے دل ہیں سچائی آثار دے ۔ سچائی آثار دے ۔

خذابرستی اورنبک عملی

خدا پر ، خدا کے فرمشتوں پر ،خدا کی کما بوں پر ، خدا کے تمام رسولوں پر اور اکنوٹ کے دن پر ایمان رکھنا سنّیا اور

( بقیعا سٹیب*صفہ گزش*تہ)

طْنَ الِلَّا كَشَرُّ مِّشَلُكُمُ اَ فَتَأْ نَوُنَ السِّحُرَوَا مَثْ تُورُ تُبْصِرُوْنَ -

سرگوشیاں کیں۔ برآوی اس کے سواکیا ہے کہ ہا دی ہی طرح کا ایک آدمی ہے ، بھر کیا تم جان بوجی کر الیبی حبگہ اُت ہو جہاں جادو کے سوا اور کچے نہیں ؟



الاسل ن بر برندای و مدانیت مان سے برندای سے برندای سے بی اس کی وحدا نست

ہیں۔ بنان ہے ۔خدا کی سبتی ، اس کی وحدانیت ،اس کی صفات اور آخرت دین کے بنیادی حقایق ہیں ۔ بنوا سمید ابتد کیس کر ٹیرس نیٹر اڈنہ اور اس سر رہتر کر سال کر سے اور کا مفلد سر ط

خدا سے ساتھ کسی کو شرکیب نہ طہراؤ ۔ ماں باپ سے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اولا دکو مفلسی کے ڈرسے قتل نہ کرو۔ ہم تمییں روزی دینتے ہیں انفیں بھی ویں گئے ، بے حیائی کی باتوں سے قریب بھی رہاؤ ، کھلے طور پر ہوں باچیپی ہوں بمسیجان کوقتل نہ کرو 'جے خدا نے حام بھہرادیا ہے ۔ بقیموں سے مال کی طرف نہ بڑھو۔ حبب کمبھی کوئی بات کہوانصاف کی کہو، اگر حب معاملہ اپنے قرابت وارسی کاکمیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ جوعہدو بھان کیا ہے اسے پُوراکرو۔

خدا پرستی اور نیک علی کی مہی راہ میری دخدا کی بھر آتی ہوئی سبدھی راہ ہے۔ اسی پرعبلو، اور را ہوں پر نہ چلو کر خدا کی راہ سے پھٹیکا کرتمھیں تتر نبر کردیں ۔

جوکوئی اللہ محصور نیکی لائے گاتواس کے بیے اس نیک عمل سے دسس گنا زیادہ نواب ہوگا۔ اور جوکوئی برائی لائے گا نواس کے بدلے اتنی ہی سزایا نے گا۔ مجھے تومیر سے پروردگار نے سبیعارات دکھا دیا ہے 'وہی درست اور صبع وین ہے ' ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا کے بیے ہوجانا۔ میری نما ز، میراح ، میراجینا، میرام ناصرف املاہی کے بیے ہے ، جو تمام جمانوں کا پروردگار ہے ۔اس کا کوئی شرکی منہیں۔ اسی کا مجھے کم دیا گیا ہے اور میں خدا کے فرا نبرداروں میں میں لا فرانبردار دلینی مسلم ، ہوں ۔

#### اوامرونواتي

ا - نوحير في العبادت كى تلقين ـ كيونكه نعنس توجيد كا اعتقا د تو نمّا م بېږوان ندامېب ميں موجود نفا ، ميكن توحيد في العباد<sup>ت</sup> كى حقيقت مفقود ہوگئى تھى •

۲- بیمروالدین سے حقوق پر توجہ دلائی گئی۔ انسان سے سلیے والدین کی ربوبیت ' ربوبیت اللی کاپر توسیعے۔ دالدین کی خدمت والحاصت کی آزمالیشس کا اصلی وقت ان سے بڑھا ہے میں آتا ہے ، حبب کمزوریاں انفیس ڈو سروں کی خدمت کا ممتاع بنا دیتی ہیں۔

انسان کی احتسبیا ج کے داوہی وفت ہیں ؛ طفولیت اور بڑھایا - طفولیت ہیں اں باب نے ضدمت کی تمی ، بڑھا ہے میں اولاد کو خدمت کرنی چاہیے ۔

۳- ماں باپ سے بعدان سب قرابت داروں کے حقوق ہیں جو ہماری خرگر میں کے متناج ہوں ۔ ساتھ ہی " تبذیر " بینی بے محل خرچ کرنے سے روکا ، فرمایا ؛ مال ددولت بے ممل خرچ نر کرو ۔ خرچ کرنے کا صحبیج ممل ارباب حقوق ہیں .

م . ال و دولت خرچ کرنے بیں اور ہر بات بیں اعتدال کی راہ اختیار کردیسی ایک طرف نرجیک پڑو کو خرچ کرنے پر اَئے نوسب کچھ اڑا ویا ۔احتیاط کرنی چاہی توکنج سی پراتر آئے۔



کے۔ اولا وکوا فلاکسس کے ڈرسسے ہلاک نذکرو ، ہمتم جب کبی روزی و بہتے ہیں اور انفیس بھی۔

٧ - زنا سے دُوررہو میرٹری بےجیا ٹی کی باننداوربڑی بُرا ٹی کاعین ہے۔

۔ کسی جان کو ناختی قتل زکرو ' بیصے قتل زکر نا اللہ نے حام مٹھرا دیا ہے۔ ہم نے مفتول کے وارث ( یا وارثوں ) کم مطالبًه قصاص کا اختیار وے دیا ہے۔ بس جاہیے کرخور زیری میں زیادتی نرکی جائے۔

۸- یتیموں کے مال کمے قریب مجی نرجا و د بعنی اسے خرچ کرنے کا ارادہ نرکر و )گر ایلسے طریقے پرجوان کے لیے بهتر ہو-حب تميم جوان مروجائين نوامانت ان كے حوالے روو۔

9 - عددود اکرواس کے بارے بین تم سے بازیسس کی جائے گی۔

١٠ - حبب کوئی چنریا پر تو پہاینہ بھریورر کھا کرو۔ تو پر توصیح تراز و سے ۔ دینی نیر ماپ میں کی کرواور یہ تول میں ڈنڈی وہائی

### فوانبراروں کے نشان

ان لوگوں سے اعمال واوصا من ( کی مجل سی کیفیت ) جنوں نے احکام حق قبول کیے اور ونیا کے لیے نافع

ال- الله كى بندگى كا عهد پوراكرت بين اوراينى عبوديت بين سيح اور كامل بين.

ب - التُرنيج رشة جور وبيه الخبين علم والانصافي سے تورات نهيں، بكد مرر شفة كاپاس كرت اور مرعلاق كا

حتى ادا كرتے ہيں - انسس عمل بين تمام صوق العباد أ كُيُّے جس طرح " و " بين حقوق الله اكميُّے .

ج - انخرت کی فکرسے بے پروانیں ہوئے ، جو کھ کرتے ہی اس میں خوف اخرت کی کھٹک موجو و ہوتی ہے ، یقن ر کھتے ہیں کہ ایک روزکسی کے اس سی سی ہونا ہے اور صاب کی سختی سے بیا مکن منیں ۔

د ۔ اللّٰہ کی تحبت میں ہرطرے کی ناخوت گوار حالتیں صبر و ثبات سے سائھ جیل لینتے ہیں۔ شدتوں اور محنتوں سے منہ نهیں موڑتے، ا زالیٹوں کو میٹے نہیں وکھاتے.

ہ ۔ نماز انسس کی ساری شرطوں کے ساتھ قایم کرتے ہیں .

و- جرکچه کماتے ہیں اسے عرف اپنے ہی نفس برخرج نہیں کرتے ، دوسروں بریمی خریج کرتے ہیں اور ہرحال میں خری كرته بين كطيع طور ريمي اور پوت بيده طور رسمي .

نر- بدی کے بدلے بدی کرناان کا شبوہ نہیں بنو ٹی ان کے ساتھ کتنی ہی برا ٹی کرے وہ مجلا ٹی ہی ہے بیش آئیں گے .

## ایمان والول کے یا نبح وصف

مومنوں کے پانچے وصعف خصوصیت سے بیان کیے گئے ، گویا قرآن کے زوبک ایمان وعمل کے مرتبع میں سب سے





معجدنوي كابيروني منظر







ريوه نمايا ن خطوخال بهي بين جس زندگي بين بيغصائص مذ بهول وهمون كي زندگي نهيل برسكتي: و ۔ نمازی محافظت اور اسس کاخفنوع وخشوع سے اواکرنا بسی با میںبنہ وجلال مقام پر کھڑے ہوجاؤ ، تمھارے ذہن و

جم كيسي حالت طاري بوجائے گی ؟ اليي بي حالت كوع بي مي خشوع " كتے ہيں -مراس بات مع بتنب رسنا جرحمى بور صرف المنى باتون كالمشتنال ركمنا جروين وونيا مين نافع بون -

ج - كما في ميں سے اپنے ممتاع بھائيوں سے ليے خرچ كرنا.

د به زاستیجی آلوده نه بونا -

۵ <sub>- اما</sub>نت واربونااورا پنے عہدوں کوپُوراکرنا .

## راوحق کے بیشے رو

راوحتی میں سب سے آ گئے تکل جانے والے وہ میں :

و - جوابنے پر دردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اسس کی نشانیوں پرتقین رکھتے ہیں -

ب - جور وروگار کے ساتھ کسی ستی کوشر کی نہیں مھراتے۔

ج - جراسس كى راه مين عبنا كي وس سكتے بين، بلا يا ل وسے و بيتے بين-ان كے ول زسان رہتے بين كم لينے پرور دگار كيصنورانهين لوثنا ہے۔

## طرنق خيروسعادت

ماں باپ سے ساتھ اجھا سکوک کرو، قرابت داروں سے حقوق سے غافل نہ ہو۔ تیمیوں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں کی خبرگیری کرنے رہو۔ پڑوسی خواہ قرابت دار ہوخواہ اجنبی ہرحال میں اچھے برتاؤ کاستی ہے۔ اسی طرع . جروگ تمعارے ساتھ اُسطے بیٹھے والے ہوں نیزلونڈی' غلام جرتمعارے قبضے میں ہیں ان سب کے بھی تم پرحقوق ہیں۔ فروری ہے کوسب کے ساتھ محبت اور احسان سے بیش اور

بخل ند کرو ، خدا نے جو کچھ عطا فرایا ہے اس کے بندوں کی خدمت میں خرج کرو ۔ چرشخص اللہ پر اہمان رکھیا ہے اس کا ہتھ انفاق فی سبیل اللہ ( اللہ کی راہ ہیں خرچ کرنے ) سے بھی رک نہیں سنگا ۔ البقہ جرکچے خرچ کرو اللہ کے لیے کرو تام ونمود کے لیے ندکرو۔

تطم وفلاح مين اصل اصول

ا جماعی زندگی میں نظم وفلاح کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ جوجس بات کا حقد ار ہو،اس کے حق کا اعتراف کرفر



الرم الميرية المعنى جاہيے وہ اس كے سوالے كردو ، وارث كاحق ہو ، بتيم كامال ہو ، قرصندار كا قرص ہو ، اما نت ركھنے والے كى ا مانت ہو ، اہلیت رکھنے والے کے لیے منصب اور عہدہ ہو ، جوجس کا حق ہرا ورجوعس کا اہل ہو استعالما جا ہے۔ عبب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر و توصرف عدل وانصا ف پہشے نظر ہو ، کسی حالت ا درکسی صورت میں بھی بہجاڑ نہبر کرفیصلہ انصاف کے خلاف کیاجائے۔

### مسلانوں کے لیے اصل دین

مسلما نوں کے بیے اصل دین بہسہے کدامٹر کی اطاعت کریں ، امٹر سے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں صاحب حکم وافتیا ر ہوں ان کی اطاعت کریں ( بشرطیکہ اصحاب حکم وخہت بیار کی طرف سے کوئی الیبی بات مبیش نہ ہو جو ا منداور رسول کی اطاعت سے علاقت ہو) بصورت نزاع النداوراسس سے رسول کے احکام کی طرف رتوع کیاجائے اورجوفیصلد ملے،اس کے آگےسب سرپیم فر دیں۔

### قوامكون بالقسط

مسلخا نول كوچا بيب كم " قوّامون بالقسيط" بهول . ليني حق ور اسستى پراس صنبوطى سين قايم رسبنے ١ اور جم عبا نے والے یم کوئی بات بھی ایمنی*ں عبگہ سے* ہلانہ سکے۔ چاہیے کہ وہ الشہ کے بیے گواہی دینے والے ہوں۔ 'ونیا کی<sup>ا</sup> كوئى چيز اسنيں ہے كھنے سے روك نرسكے ـ الكسى معاملے ميں سچائى خودان كى ذائ كے خلاف ہويا ان كے ماں باب اور اعزّه وا قربا کےخلاف ہرحب بھی انٹیس پٹی ہی بات کہنی جا ہیے ، وہ صرف سچا ٹی ہی کے یصول و زباں ر کھتے ہیں <sup>ہی</sup>

## بنيا دي وسستوراعل

بُمَّا تَعْمَلُونَ -

مسلمانوں کے بیے خروری ہے کہ خدا کے شعا ترکی بیے ٹھرمتی روا نہ رکھیں ۔ دوسروں سے معاطعے میں ان کا دستورہل

له سورهٔ مانده میں صافت صافت فرمایا گیا ہے کہ ، لَا يَجْرِ، مَنَّكُوُشَنَانُ قَوْمِ عِنَىٰ اَنْ لَا تَعْسُدِ لُوُ أَزْاعُدِ لُوُا الیان ہوکہکسی گروہ کی وہمنی تمھیں اسس بانت کے بیے ابهاروك كراس بيحسا تفانصاف نذكرو- برحال بين هُوَ ٱقُرَبُ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوااللَّهَ طِ إِنَّ اللَّهَ خَيِسِيُرُ انصاف کرو کہ ہی تقولی سے لگتی ہوئی بات ہے اور (اکیت ش) الله كى فافرا نى كے نتائج سے درو رقم جو كھ كرستے ہو وہ اسس كى خرر كھنے والا ہے .



يسول نمبر \_\_\_\_\_\_ ما الم

یہ ہونا چا ہیے کہ کی سے کاموں ہیں سب کی مدوکریں۔ بُرا ٹی سے کاموں ہیں کسی کی بھی مدد نہ کریں کموٹی ظلم کرے تو یہ براتی سیسے اس سے بجیبی برکوئی حج وزیارت کوجائے تو یہ بھلائی ہے اسس سے معاون بنیں ۔ (گو یا نبکی اور پر بہنے گاری کی ہر ماہٹ ہیں تعاون ، گناہ اور نظم کی ہر بات میں لا تعاون ہرسلمان کے لیے بنیاوی اصل کا رہے) دین کی کمیل اور نعمت کا اتمام جا ہتا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں سرتا سرحی وصداقت سے پیکہ بن جا میں۔

(Y)

#### انسانی *میاوات*

نسل انسانی کی مسا وات کا اعلان اورنسل و شرف سے نمام انتیا زات سے انکار جولوگوں نے بنا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق باپال ہورہ ستے۔ آزاد ہو یا غلام ، مرد ہو یا عورت ، بڑا ہو یا حکیوٹا ، وضیع ہو یا شرلیف انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔

رسول المدُّصل اللهُ عليه وسلم في فتح كمدى بعد حرخطبدارشا دفرها يا السن بي قريش كوخطاب كرسن موسل يد حقيقت روز روشن ك طرح أشكارا فرها وي فق - فرهايا :

ا سے جا حت قراش اِخدا نے تمعاری جا بلانٹون اور آبائو اجدادیر ارّا نے کا غرور آج تو اُوبا ﴿ سِي تو یہ بِنایا کیا تھا۔ خدا فرما تا ہے : لوگو اِ ہم نے یہ ہے اسب لوگ اُدم کے فرزندہیں اور آوم مٹی سے بنایا کیا تھا۔ خدا فرما تا ہے : لوگو اِ ہم نے تعمیں ایک مرد وعورت سے بیدا کیا ہے ۔ گوت نجیلے سب بہچان کے لیے بنا ویے ہیں اور فدا کے بال تو اسس کی زیادہ عزت ، حس میں تغویٰ زیادہ ہے ایک

جب نمام انسان ایک ہی ماں باپ (آدم وحزا) کی اولا دہیں توانسان ہونے میں امتیازات کی کون سی دجہ ہے؛ بھوخدا کے باں عزت کا جرمعیار قرار پایا بعنی تقوٰی ، وہ ایسا ہے کہ اسس میں انسا نوں کے درمیان حسد ورقا بت ہو ہی نہیں کتی ، کیو کمرمنا فی تقوٰی ہوگی۔ باقی برمعیار لعنی وولت ، عهدہ ، رنگ وغیرہ میں حسد ورقا بت کے سوا اورکسی بات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ]

دین کی البعظیم

وین کی اصل عظیم کا اعلان کرسعاوت ونجات کی راه سچی خلا پرستی اور نبک عمل کی زندگی سے حاصل ہو تی ہے۔ له رحمة للغلمین چاص ۹ هه احس آدیت کا ترجمہ وباگیا ہے وہ سورۃ مجرات کی تیرھوبی آدیت ہے بینی ؛ لیاکیھا الناس اٹا خلقنا کھرمن ذکر وانٹی وجعلنا کھیشعو باو قباکل لنعاس فواان اکو مکھ عند اللّٰہ ا تقاکھ۔ نزولِ قرآن کے وقت دنیا کی ایک عالمگیر مذہبی گراہی بہتی کہ لوگ سمجھے تنے دین سے مقصو وعن من ہو۔ ظواہر ورسوم بیں اور انفیں کے کرنے زکرنے پر نجات وسعا دت ہو قوت ہے۔ ایس جا ن تک دین کا تعلق ہے' ساری طائب قاصد کی ہونی بیا ہیے' ذکر وسائل کی۔

# ابراہیم کی،

دین کی جوراه حضرت ابرایتم نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی ؟ ان کے بعدان کی اولا دحیں طریقے پرطپتی رہی ، وہ کون ساطریقہ تھا؟ خود صفرت لیعتوب نے بسترِمرگ رجی وین کی وصیّت کی تنی وہ کو ن ساوین تھا ؟ یفینیاً وہ یہو دبہت اورسیجیت کی گروہ بندی زمنی ( اس وقت کم یہو دبیت اور سیحیت کا تروج و بھی نہ تھا ) وہ صرف ضاہر ایمان لانے اور اسس کے قافر نِ سعاوت کی فرما نبرداری کرنے کی فطری اور عالمگیر سچائی تھی۔ اسی کی وعوت قرآن نے دی ۔

وینِ اللی کو' الاسٹنگام'' کے للم سے تسبیر کیا گیا جس کے معنی اطاعت کرنے سے ہیں لینی مرطرے کی نسبتوں اور گروہ بندیوں سے امگ ہوکھ حض اطاعتِ بن کی طرف انسا نوں کو دعوت دیجائے ۔

## عمل کی کما ٹی

تا نونوالئی میرہے کہ ہر فرد کو وہی میٹی آ ناہے جواس نے اپنے عمل سے کمایا ہے۔ نہ توایک کی نیکی د و سرے کو بچاسکتی ہے اور ندایک کی بدعلی کے لیے دوسرا ہوا ہ وہ ہوسکتا ہے ۔

انسان کے لیے قدامت پیندی کا بیندا بڑا ہی سخت ہے ،اس کے پیج سے وہ کل نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ماعنی کے افسانوں میں گر افسانوں میں گر رہے گا۔ ہندو ہزاروں برسس سے مها بھارت اور پرانوں کے افسانوں میں پھنے مُوٹے ہیں۔مسلمانوں کے دوفرق آئے کہ اور قبارت کا جوانتخاب ہُوا تھا وہ میں مطابق کا جوانتخاب ہُوا تھا وہ میں مطابق ناطع اور کا کہ اس کا جوانتخاب ہُوا تھا وہ میں مطابق ناطع اور کا کہ اس کا جوانتخاب ہُوا تھا

تمك امة قد خلت لها ماكسبت و مكوم اكسبتم- " (پ، س البقره اس) ابساس كم يېچ پڑے رہنے سے تمييں كوئى فائدہ نہيں ہوسكا، تم اپنی خرلوران كے اعال ان كے ليے تھے اور تمما رہے

که طاحظ فواسیے ؛ ان الدین عند الله الاسلام (بلاست براصل دین الدیکے نزدیک اسلام ہی ہے) (آل عران ، 1) ومن ببتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه (جرکوئی الاسلام کے سواکسی دوسے وین کا خواہشمند ہوگا تو وہ کہجی قبول نہیں کیا جائے گا) (آل الرا : ۵ م) ومن ضیلت مکو الاسلام دینا (تمارے بے بہتد کر بیا کہ دین الاسلام ہو) ( ما نُرہ : ۲)



## دنياريستى كاغرور

دین حق دنیا کا نہیں، دنیا پرسنی کے غرور وسرشاری کا مخالف ہے۔ یہی دنیا پرسنی کا غرور انسان کوخدا پرستی اور راست بازی سے بے پرواکر دیتا ہے بجب اسے طاقت اور حکومت بل جاتی ہے ترغرض دنفس کی پرستش ہیں وہ سب کچھ کرگز زنا ہے جردنیا میں انسان کا ظلم وفسا د کرسکتا ہے ۔ جرلوگ سیتے ضا پرست ہیں وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول ہوں، مگران کے بیشِ نظر نفس پرستی نہیں مرف رضائے اللی ہوتی ہے۔

#### ر. اخرت کی نجات

آخرت کی نبات کا دارو مدارتمام ترایمان دعمل ہے۔ وہ ان تو نبات کی خرید وفر وخت ہوسکتی ہے نہسی کی دوستی اورآسٹنائی کام دسے سکتی ہے ، ندکسی کی سفارش سے کام نمالاجا سکتا ہے دکسی نیک اور بزرگ ہتی سے صن علی کا سسبت لیاجا سکتا ہے ، اس کی صحبت میں مبیثے کراپنی اصلاع کی جاسکتی ہے ۔ اہل علم سے مسائل کو چھے جاسکتے ہیں لیکن نباسند کا انحصارا ہنے ہی ایمان وعمل پریادالذکی دعمت پر ہے کسی کی سعی وسفارش کچے اعانت نہیں کرسکتی ۔ ایسا تھتور ہی سمارسر غیراسلامی ہے )

### حق وبإطل كامعيار

حتی د باطل کے معالمے میں انسانوں کی قلت وکٹرت معیار نہیں۔ گرا ہی وی فراموشی سے الیہ او قات بھی اسماتی کہ نوع انسانی کی اکٹریت میں دنیا ہے ہوم ہوجاتی ہے۔ ایسا ہی دورز ول قرآن کے وقت بھی دنیا پڑھ ہے یا ہوا تھا۔ گرا ہوں کی کٹرت نر دیکھو۔ یہ و کمیوکہ کون سی راہ بقین اور بھیرت کی راہ ہے اور کون سی جل و گمان کی (حق کی راہ بقین وبھیرت ہی کی راہ ہے نہ کہ جہل و گمان کی ۔ اگرچ بہت بھوڑے او می اسس راہ پڑا رہند ہوں آج و نیا کی آبادی میں اکٹریت غیر سلموں کی ہے ، فرکھ سلموں کی ہے ، فرکھ سلموں کی ہے ، فرکھ سلمان فرن کی ۔ پھر کمیا اسس بنا پر اکٹریت کے مطابق می کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے و ابتدائی و و رسیس مسلمان برشکل جندالکھ ہوں کے لیکن اسفوں نے چرست انگیز سی وہمت اور ٹادیو جوش فداکا ری سے چندس ل کے اندر روٹ نہیں نور تی کا اجالا کر ویا ۔ آج ان کی بھیٹر سامٹھ کر وٹر بتائی جاتی ہے نہیں وہ اسٹے ہی جیٹر سامٹھ کر وٹر بتائی جاتی اختیا رکھے بیٹھے ہی تہمٹنی باطل کی ظامت کا ریوں سے محفوظ رکھنے میں ہول سامٹھ کی وہ درگروہ الیسے طورط لیقے اختیا رکھے بیٹھے ہی تہمٹنی باطل کی ظامت کا ریوں سے محفوظ رکھنے میں ہول سے اس نظر آتے ہیں بلکہ وہ گروہ ورگروہ الیسے طورط لیقے اختیا رکھے بیٹھے ہی تہمٹنی میں نظر آتے ہیں بلکہ وہ گروہ ورگروہ الیسے طورط لیقے اختیا رکھے بیٹھے ہی تہمٹنی باطل کی ظام سے شاخیا نے ہی کہا جا سکتا ہے )



چولوگ منكرين آخرت بين معاسبهٔ اعمال پراعتقاد نهيں ركھتے ، ان كى ذہنيت چارعال سے خالى نهيں : ل - اینین خداست طنے کی توقع نہیں ۔

ب - وه صرف د نیوی زندگی میں خومشنو د ہوتے ہیں۔

ب و اس حالت كخلاف الله ك المدركو في خلش بيدا منين موتى اسى پروه طلن مو كفي بير . ج - اس حالت كفلاف الله ك المدركو في خلش بيدا منين موتى اسى پروه طلن مو بيارو ل طرف بيلي د - ان ك و بين وادراك مين اسس در ح تعطل بيدا مو كيا بيم قدرت كي تمام نشانيا ل جو چارول طرف بيلي ہوئی میں انھیں ہیار نہیں کر سکتیں۔

ان میں سے ہریات نہ حرف بیان حال ہے بلم بجائے خود ایک دمیل نہی ہے ۔ اور میں قرار ن کی معیز انر بلاعت ہے .

# مصكلين أورازماليثير

تماب ومكمت كاتعليم، شخص نبرت كى يېغمبرانه ترسيت ( تزكيه) ، مركز مايين كا فيا م ( كعبه كمرمه ) اوربهترين امت (خیوا مة اخرجت للناس) ہونے کا نصب العین ، بہی وُہ بنیا دی *غاصر تقے جوموء وہ امت کی نشو و نما کے لیے خروری تھے*۔ يتمام مراتب ظهورين آ گئے تو پيروان وعوت قرآنی كوسرًم عمل بوجانے كا يحم مل كيا .

سسرگرم مل ہوجانے کا لازمی نتیجہ بیر تھا کہ شکلیں اور اکز البشیس میش اس بی اس لیےصبر واستقامت اورجاں ذوشی کمی سجی وعون وی گئی۔

#### صسب رونبات

ل ۔صبراورنمازی قوتوں سے مدولو۔صبری حقیقت برہے کہ مشکلات کومصائب کو چھیلنے اورنفسانی خواہشوں سے مغلوب نر ہونے کی توت پیدا کی جائے ۔نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر وفکر سے روح کو تقویت ملتی ہے ۔حبس جاعت میں یہ وُد قوتمیں (صبراور نماز) بیدا ہوجائیں گی 'وہ کھی ناکا م ہنیں ہوسکتی ۔ ب ۔ جوجاعت موت سے ڈرتی ہے وہ کھی زندگی کی کا مرانیا ں حاصل نہیں کرسکتی ۔ را وحق میں موت 'موت نہیں

سرتا سرزندگی ہے۔

کتنی ہی چھوٹی جاعتیں ہیں جوبڑی جاعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جاعتیں ہیں جو چیوٹی جاعتوں سے سٹکست کھاجاتی ہیں ۔ فنغ وشکست کا مدار افراد کی فلت وکثرت پر نہیں، ولوں کی توتت پر ہے۔ امیڈ کی مدد اُنٹویں لوگو کا



معلی میں میں میں اس کی اس میں میں ہوتے ہیں۔ ساتھ دینی ہے جو صابر اور تابت قدم ہوتے ہیں۔

#### مسلمانون كانصب العين

مسلمانوں کا جاعتی نصب العین بیر منہ بن قرار دیا گیا کہ وہ طاقت ورقوم نہیں یا سب سے برترگروہ ہوں کہ بوکہ طاشہ برتری میں جاعتی گھمنڈ اور قومی حرص و آز کا لگا و تھا اور یہ بات انسانیت کے امن وسلام اور مساوات و اخر تت کے منافی تنی بیس صرف" فیر اور" بہتر" ہونے پر زور دیا گیا ( کن نده خیر المه آخر جت للناس) جس کی تمام تر روح اضلانی اور معنوی محاسن بچس کی تمام تر روح و اضلانی اور معنوی محاسن بچس کی تمام تر روح کا قتوں کے غور اور تو می نخوت و برتری کے مفاسد ہے آلوہ منہیں ہوسکتی ( اور تی بیرے کرخیر وسعادت میں سب سے بڑھ کر ہونے کے بعد کسی جا عت کی معنوی قرت ہے جو امن وسلام کی ضامن ہو ہو)

#### وحدرت وعوت

قران مجیدنے دوبن حق کی اسس اصل عظیم کی طرف بھی اشارہ کرویا کہ تمام نبی صرف ایک بہی وین سے واعی تھے۔ حب اللہ کا دین ایک ہے تو تمام رہنما ایک ہی زنجر کی مختلف کڑیا ں میں جو ان میں تفرین کرتا ہے وہ پُورے سلسلۂ مالیت ہی کا منکر ہے ۔ اللہ کا دین اس سے سوا کچھ نہیں کہ اس کے شہرائے ہوئے قرانین فطرت کی اطاعت کی جائے احدا سمان و زمین میں حسب قدر منموق ہے سب قوانین اللی کی اطاعت کر رہی ہے۔ بچھرا گرتمھیں اللہ کے قوانین فطرت سے انکار ہے تو اللہ کے نافون کے سواکا ثنا ت بہتی میں اور کون ساتھا فون ہوسکتا ہے ؟

#### ابمان اورمجتت

الله پر ایمان اور الله کی میت و ونوں لازم وطزوم ہیں ، اگراللہ کے سواکسی دوسری ہی کو مجی ولیسی ہی جا ہو ہیں مانے نظے ، صبیبی جا ہت سے ماننا عرف اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلّہ بنا و بنا ہوا اور توحید اللی کا اعتقاد در ہم ہر گیا ، مومن وہ ہے جوسب سے زیادہ اللہ کی معبت رکھنے والا ہو۔ (والذین امنوا اشد حباً لله) جو کوئی اللہ سے مجبت رکھنے کا دعویار ہے اسے جا سے کہ اللہ کے رسول کی بیروی کرے ۔ اللہ کی مجبت کا وطواح اور اسس کی راہ بتلانے والے کی بیروی کرنے والوں سے ادراسس کی راہ بتلانے والے کی بیروی کرنے والوں سے اللہ اللہ کی بیروی کرنے والوں سے اللہ کی مجبت کرنے سے گا اور ان کی خطائیں مجبّ درسے کا



شورہ ایس ہیں ہے:

يَاتَتُعَاالنَّاسُ مَّذُجَاءَ نَكُدُ مَّوْعِظَةٌ مَّسِنُ مَّ بِيَكُوُ وَشِفَا ۗ دُ لِّهَا فِي الصَّدُوْدِ وَهُسُدٌى

وَّسَ حُدِيدٌ لِلْمُوثُونِينَ . ﴿ آيتُ ، ، ٥)

لوگو إتمعارے پاسس پردردگاری جانب سے ایک الیسی چیز المگئ ہے ، جو موعفت ہے ۔ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسس پر یقین

امس میں قرآن کے بچار وصف بیان کیے , ·

ل- "موفظت" ہے بینی ول میں اترجانے کی دلیلوں اور رُوح کومتا نز کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی نزغیب دیتا ہے ، جوخیر وحق کی باتیں ہیں اور ان تمام بانوں سے روکتا ہے جونٹر و بطلان کی باتیں ہیں کیونکہ عربی ہیں وعظ کا مفہوم صرف نصیحت منیں بلکہ السی نصیحت ہے جوموٹر ولائل اور ول نشیب دلیلوں سے کی جائے .

ر تحفتے ہیں۔

ب ۔ مشفائی لما فی الصدوم ول کی تمام بہاریوں کے بیان خرادہ ان بر دروں اوروں بی ویوں سے بر مل رے کا ،اس کے مشفائی لما فی الصدوم ول کی تمام بہاریوں کے بیان خرشفا ہے ،جو فردیا گردہ اس نسنے پر مل کرے کا ،اس کے تعلق میں میں اللہ میں کے بیادر ہے عربی میں قلب ، فواد اور صدر کے الفاظ جب تعلیم کے بیادر ہے عربی میں قلب ، فواد اور صدر کے الفاظ جب کمی ایسے موقع پر بولے جائیں ،جبیبا بیموقع ہے نوان سے مقصد وانسان کی معنوی حالت ہوتی ہے لیسنی

ز بن و فکرکی قرت ، عقلی ادر اک ، جذربات وعواطف ، اخلاق د عادات ، اندر و فی حسیات ، و ه عضوم قصو و منبس بهزنا ، جو فنِ تشریح کا دل اورسینه ہے .

ج - " هُدًى" بعن تقين كرنے والوں كے بياك بايت .

د ۔ " مرحمہ فاللمؤمنین " یقین کرنے والوں کے بیے پیام رحمن ہے ، یعنی ظلم و قساوت اور منجن و تنفرسے وُنیا کو نجات ولا تا ہے۔ رحم ومجتت اور امن وسلامتی کی رُدح سے معمور کرتا ہے۔

#### اعلان ہی نہیں دکیل تھی

یم محض قرآن کے اوصاف کا مدعیانہ اعلان ہی نہ نشا، بلکہ اسس کی صداقت کی سب سے زبادہ موثر دلیل مبھی تھا۔ اگر ایک شخص دعولٰی کرے کہ وہ طبیب ہے نواس کے دعوے کی جانچ کا سب سے زیادہ سہل ادر تعلقی طریقہ یہ ہوگا کہ دیم جاجا ئے کہ اسس سے ملاج سے بیمار وں کو شفاطتی ہے یا نہیں ؛ قرآن نے سمی جا بجا یہی جانچ منکہ دل کے سامنے پیش کی ہے ، اسس نے کہا ، بین نسخ شفا ہُوں۔ شبرت میں مرمنوں اور متقیوں کی جاعت بیش کر دی ، جو اس کے دارالشفا صراطِشتقيم اور دبنِ قِيمِ

سورة بني اسرائيل مين فرمايا:

ان هـُـذاا لقرأن يعــدى للتيهما قوم ـ

(9)

سب سے زیادہ سب بھی را ہ ہے .

بلاست بدیہ قرآن اس راہ کی طرف رہنما نی کرتا ہے جو

قرآن نے اپنے جس قدراوصاف بیان کیے ہیں ، ان ہیں جائے تریں وصف ہیں ہے کہ زندگی اور سعا وت کے ہر گوشے ہیں اسس کی رہنما تی سیدھی سے سیدھی بات کے بیے ہے کسی طرح کی مجسی طرح کا وہیج وخم ، کسی طرح کا الجماؤ ، کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہوسکتی ، یہی حقیقت ووسری جگہ "صواط مستقیم" اور " الدین القیم" سے تعبیر کی گئی ۔

(٣)

دین حق کے تین نبیا دی اصول

سورة اعراف بين ہے:

قل امریز بی بالقسط و اقیسموا وجوهسکم عند کل مسجد بی وادعو با مخلصیس لیه

الدين - (أي**ت وم**)

تم کمومیرے پرور دگارنے بوحکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر بات بیں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اپنی تمام عباد توں میں خدا کی طرف توجہ درست رکھو اور دین کو اسس کے لیے

خالص كرك است يكارو.

اسس آیت میں دین حق سے نین نبیادی اصول واضح سر دیہے ؛ علیٰ میں اعندال ، عبادت میں توجہ اور غدآ پیستی میں اخلاص ۔

یراً بت باب توحید میں اصل اصول ہے۔ دین کوخدا کے لیے خالص کرکے پکا رو ، بعنی دین کی حتنی با تیں ہیں وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو۔

"خلق" اور" احسو" دونوں اللہ ہی کی ذات سے بیں۔ لیعنی وہی کا ننات سبتی کا بیدا کرنے والا ہے اوراسی کے عکم وقدرت سے اسس کا انتظام ہور ہا ہے۔



وکھا وے کی خیرات اکارت جاتی ہے۔ جُنھ صن کی کے لیے نہیں، نام ونمو د کے لیے خیرات کرتا ہے اور نداکی جگہ
انسا نوں میں بڑائی چا ہتا ہے وہ بقیناً غدا پر سچا ایمان نہیں رکھنا ، الیبی نیرات سے روکا گیا ہے ، گر اس کا مطلب بر
نہیں کہ حب بھی چوری چھپ خیرات نرکر سکو خیرات کر وہی نہیں یا پو شبیدگی کا تعلق بجائے خود ممل خیرسے ما فع ہوجائے
﴿ چیپائے رکھنا کمکن ہو تو نہ چیپان رفتہ رفتہ ریا و نمالیش کا باعث بن سکتا ہے ، نیت پاک ہو اور خداکی رضا سے سوا
کی منظور نہ ہو تو کسی سے سامنے بھی خیرات کر و بنانا منا سب نہیں بلکہ بعض او قات کھلے کھلا نجرات و وسسروں کے لیے
وسیدا تر خیب بن جاتی ہے متصور حقیتی یہ ہے کہ نمور و نمالیش سے نیت کا آئینہ آاکو وہ نہ ہونے یا گیا لیسند کروگ ؟

### مبت وہدر دی کے تقاضے

نیکی راہ میں خرچ کرنے کی استعداد نشود نما نہیں پاسکتی تھی۔ اگر اس کوتکم دیتے ہوئے ایسی باتو ںسے روک ند دیا جاتا جوٹٹیک ٹیجیک ایسس کی ضد ہیں۔ پس انفاق فی سبیل اللہ ﴿ اللّٰہ کی راہ میں خزچ کرنا ﴾ سے ساتھ سساتھ سکود کی بھی فانعت کردی گئی۔

بی مصروی می مستوری می میت و مهدردی پیداکرنا چا ہتا ہے اسی لیے خیرات کا حکم دیا کہ ہرانسان وُوْسرے کی احتیاج اپنی احتیاج اپنی احتیاج استیاج سے وُو انہا تی احتیاج استی محتید سرو خوارکی و نہیت بالکل اس کی ضد ہے ۔ وُوجیا نہا ہے وُوسرے کی احتیاج سے خود انہا تی فائدہ اٹھائے اور عماج کو دولت جمع کرنے کا وربعہ بنائے دگویا سُود خوارکے ول میں ہم جنسوں کے سیے محبت و جمدردی کا کرئی احساس باتی ہی منہیں رہا )

### مومن اورم سيدو نقين

قرآن نے ہرجگر پرحقیقت واضح کی کہ ایمان امیداورتقین ہے ، کفرشک اور ما پیسی ہے ۔ وہ با رہار اس بات پر زور دنیا ہے کہ ما پوسس نہ ہو۔ امید کا چراغ روشن رکھو ، ہرحال میں امیدوارفضل وسعاوت رہو۔ یہی مقتضا سے ایمان ہے۔ یہی سرچیٹمراً زندگی ہے ۔ اسی سے تمام ونیو کی اور اُنٹروک کا مرانیوں کی دولت حاصل ہوسکتی ہے ۔ تر سرچیٹر کر زندگی ہے ۔ اسی سے تمام و نیو کی اور اُنٹروک کا مرانیوں کی دولت حاصل ہوسکتی ہے ۔

جس انسان نے امید دیقین کی مبکہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی ،خواہ ونیا کی زندگی کے لیے ہو ، خواہ آخر نت کے لیے ،۱ سے سمجھ لینا چا ہیے کہ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ایسے آومی کے لیے صرف میں چارہُ کار رہ جاتا ہے کر گلے میں بھندا ڈاسے اور زندگی ختم کرد ہے۔ ا بمان نام ہی ا میدکا ہے اورمون وہ ہے جو ما یوسی سے کہی آ مشنیا نہیں ہوسکتا ۔ اس کا زہنی مزاج کسی حیب نہ

ا تنابیگانه نهیں حب قدرمایوسی سے۔زندگی کی شکلیں اسے تتنا ہی نا کام کریں کیکن وہ مچوسٹی کرے گا۔ لغز شوں اور گما ہوں کا ہجوم اسے کتنا ہی گھیر سے کیکن وہ چھر تو ہر کرسے گا۔ نہ تو دنیا کی کا میا ہی سے وہ ما یوسس ہوسکتا ہے نہ اُنٹرت کی نجات سے ۔وُوجا نہا ہے کرونیا کی ما یوسی موت ہے اور آسٹر**ت کی ما یوسی** شفاوت وہ دونوں حکدر تمت اللی کو دیکھتا اور اس کی خششوں پر تقین رکف ہے كه لاتقنطوا من مرحمة الله ، إنّ الله يغفرا لذنوب جبيعاً ، إنهٔ هوالغفوم الرحيم (الله كارمت سي ا پرسس نہ ہو ، الله سیمی کنا ہ نیش وینا ہے ، ہاں وہ بخشنے والا اور رهمت کرنے والا ہے ۔ (سورہ زمر : ۵۳)

## قبول حق کی ستعداد

بایش سے صرف وی زمین فائرہ اٹھاسکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین ریکتنی ہی باریش ہو سر سبز نہ ہوگی ۔اسی طرح قرام ن کی ہدایت سے بھی وہی رومیں شا داب ہوں گیجن میں قبولیت بتی کی است نعداد سہے ۔ مجفو ں سنے استعداد کھو دی ان کے حصے میں محرومی و نامرادی کے سواکھ نہیں ا کے گا۔

قبول*ِ جن کی راہ میں سب سے بڑی رکا وٹ آیا* واجداد کی اندھی تعت لید ، گھڑی ہوئی بزرگیوں اور روابتی عظمتوں کی پرستش ہے۔ ابتدا میں حیل وفساد سے کوئی عقیدہ گھڑ لیاجا تا ہے۔ ایک مرّت تک لوگ اسے مانتے رہتے ہیں۔ حب ایک عرصے کے اعتقاد سے اسس میں شانِ تقدیس بیدا ہوجا تی ہے تو اسے شک و مشبدسے بالاترسمجھے لگتے ہیں اور عقل وبھیت كى كونى بجى وليل اس ك نلاف تسليم نبين كرت و أن اسى كو" اسماءً ستيتموها انت دوا باؤكم دام بي جتم ف ادرتمعارے آبار اجداد نے گوریے میں) سے تعبر را اسے میونکہ بنائے موے نامون سے سوا وہ کوئی حقیقت اور معقولیت بینیش نهی کرسکتے۔

## دعوت سلام کی نمین خصوصتیں

سورهٔ اعراف کی آین او ۱۵ میں بینمیراب لام کی دعوت کی تین خصوصیتیں بیان کیں:

ك اس آيت كامتعلقه حضر بيرے:

يامرهم بالمعروف وينلهم عنالمنكو ويحللهم الطيبات ويحومرعليهم الخبآثث ويضع عنهسم اصرهم والاغلل التى كانت عليهم

د بيغمر إسلام ، جس كي صفات تورات و انجيل مين نُون کمتوب تحتیں کہ) وہ نیکی کا حکم دے گا ، برا ٹی سے روکےگا، بیندیدہ چیزی حلال کرے گا ، گندی چیزی حام کھرائے گا ، اس بو بھرسے نجات ولائے گاجس کے تلے وہ د بے ہو<del>گے</del>، ان مھیندوں سے کالے کا جن میں گرفنار ہوں گے۔



و پہندیدہ چیزوں کا استعال باٹر تصرابات ، 'اپسندیدہ چیزوں کے استعال کوروکیا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں طیبات'' اور'' خیانٹ' کا لفظ اختیار کیا ہے ۔

س - جربوهم المي تماب پربير كيا تها اورجن بهندول ميں وه گرفيا ر ببوگ تنے ، ان سے نجات ولا ما ہے -

یہ ہوج کیا تھااور بہمچینڈے کیا نتھے جن سے فرآن نے نجات ولائی ؟ قرآن نے دوسرے مقامات پراسے واضح کر دیا ہے ؛ ندہبی اسکام کی ہے جاسخدیاں ، ندہبی زندگی کی نافیا لِعل پا بندیاں ، ناقابلِ فهم عقیدوں کا بوجو ، وہم پرستیوں کا انبار ، عالموں اور فقیہوں کی تعلید کی بیڑیاں ، بیٹیوا وَں کے تعبد کی زنجیری ۔ پیغیراسلام کی دعوت بنےان سب سے نجات ُلادی ۔ سپائی کی ایسی سہل واکسان راو دکھا می جس میں عقل کے لیے سمورٹی بوجو اورعل کے لیے سمونی نہیں ۔

### درخثال حفائق

بيند حقايق ملاحظه فرما بيه:

ا۔ قرآن کے نزدیک کسی جاعت کے مسلمان ہونے کی علی شناخت دیّو با تیں میں : نماز کا اہمام اور ذکو ذکا نفام۔ جوجاعت یہ دوعمل ترک کردے گی وہ (عملاً) مسلمان متصوّر نہ ہوگی ۔ زکوذ کے نظام سے مراد ہے کہ تعکومت یہ انتظام نہ کرسکے یاکسی جگمسلمان خدانخواست چمکوم ہوجائیں تووہ خو دزکو ڈکانظام سنجالیں ۔

۲۔ شرف و بزرگ کے رسمی مناصب وٹی چیز نہیں ، بزرگی اسی کے بلیے ہے جوعل و ایما ن کی بزرگی رکھنا ہے ۔

۳ - قرآن کے نزویک سب سے بڑا درجہ ان انسا نوں کا ہے جوابمان وحق پرستی کی راہ میں تو با نیاں کرنے والے میں ان کر نے والے میں ان کر کے والے میں ان کرکہ ان وکرں کا جر رواجی نیکیوں اور رسمی نمالینٹوں میں سرگرم نظرا ستے میں .

م ، مومن وہ ہے جس کی صُبِ ایما فی پر دنیا کی کوئی محبت غالب َدام سے ۔

۵ - جاعت کی زندگی اور فتح و کامرانی کے سلیے اسس ستے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ مذبذب اور دلو و سلے آ دمی اس میں موجود ہوں -

۷۔ کاروبارِ حق میں دارو ملا تنخصیتوں پر نہیں بشخصیت اسس لیے ہے کہ بہج بودے۔ باقی رہے برگ و بار، تو ہوسکتا ہے اس کی زندگی میں ہی سب نموار ہوجائیں ۔ ہوسکتا ہے کچھ زندگی میں ، کچھ انسس کے بعد ہوں ۔ اس تاخیرسے کاروبا رحق یر کونی اثر نہیں بڑسکتا ،

، ملت وحرمت استبار میں قرآن کے اصول اربعہ :

1 - اصل اباحث ہے ندکہ حرمت ، إلّا برکدوحی الٰہی نے کسی بچیر کوئوام بھرا دیا ہو۔ ب - کسی جیز کوحرام بھرا دینے کا حق خدا کی شر لیبٹ کو ہے ۔



ج - محض اپنی رائے اور قیاس سے کوتی چیز حوام مشہرانا افر اعلی الله تعیٰ خدایر بہتان با ندھنا ہے۔ د- انسان کے عقایدوا عال کی نبیا دعلم وتقین پر ہونی جا ہیے ، نرکروہم وگمان پر۔

- برگیروتوکیل مذکیروتوکیل

ینم کاکام "تذکیر" و "تبلیغ " بتے بشیر و "تنذیر " ہے۔ وہ داعی (ورند کر ہے "وکیل" بعن نگہان نہیں جزر دستی کسی ماہ میں کھینچ لے جائے ، بھراس سے نکلنے نہ و سے ۔ سور ہ پرنس میں ہے :

وما انا على كمر يوكيل - ( ين تم يرنگهان نهين . بونس: ١٠٠)

د وسرى علكر بني إسلام كومنا طب كرنے برے بيى مطلب يول اواكبا :

وما آنت علیکهم بجبا در توان *توگوں پر حاکم جا بری طرح مسلط نہیں کم جراً* و فہراً با منصنوا و ہے۔ نی: هسی فرمایا:

لست عليهم بمصيطر ( تجهان پر دار وغد بناكر نهيل بنها ديا سبع مره انيل يا نر مانيل بيكن تو الخيل را وحق پر چلاوين كا زمردار بو - غامشيد : ۲۳)

مچرفرمایا :

فانداعلیك البلغ وعلیت الحساب (جوكم تیرے وتے ہے ہي سے کرمغام بینجاویا جائے۔ ان سے الك كاموں كا حساب بینا ہمارا كام ہے۔ رعد: ٣٩)

قرآن صاف صاف کتا ہے کہ فدا کے رسولوں کا منصب نذکیر و تبلیغ کے اندرمحد و و تصاحا لا کمہ وہ خداکی طرف سے مامور شخے میں کو سرے تنحص کے لیے وہ کب گوار اکر سکتا ہے کہ کہ کہ اور جبار بن جائے !

## تذكير وتبليغ اوركب ندوقبول

دراصل ا ممال انسانی کے تمام گوشوں میں اصل سوال عدود ہی کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں شوکر
کھائی ہے ، بینی ہر بات کی جوعد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا ۔ دوحق بیں ۔ دونوں کو اپنی اپنی عدود کے اندر رہنا جگیے ؟
ایک حق ہے ندکیر و تبلیغ کا ، ایک بیسند و قبولیت کا ۔ ہر انسان کو اس کاحتی ہے کہ حبس بات کو درست سمجھا ہے اسے
دوسروں کو بھی محجائے لیکن اکس کاحتی نہیں کہ ڈوسروں کے حق سے انکار کر دے ، بینی پر بان مُجلا و سے کر حب طرح
اسے ایک بات کے مانے ندا ننے کاحق ہے ، ولیا ہی دوسرے کو بھی مانے ندا نئے کاحق ہے ادر ایک فرد دوسرے کے لیے
زمرار نہیں ۔

"اریخ کو باره صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان ووسرے انسان کومحض اختاد منِ عقاید کی بن پر



ذبح نرکرے۔ اتنی بات سمجھ لے کہ " تذکیر" و" توکیل" میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سوبرس سے یہ بات وُنیا کے عظی مسلات میں سے سمجی باتی ہے بلیکن اسے معلوم نہیں کہ اس سے اعلان کی تاریخ امریکے اور فرانس کے اعلان حقوق انسانی " سے مشہر وع نہیں ہوئی۔ اسس سے بارہ سوبرس سیطے ( نزولِ قرآن کے ساتھ) نشروع ہونیکی تھی۔

#### خوف ومُحزن

قران نے الل ایمان کی نسبت ہو کچھ کہا ہے اس میں کوئی میں بات اسس فدرنما یا ب نیں جس قدریرکہ لا حوث علیهم ولاهم بین نون (اوریقران میں کئی مقامات پرارشاد ہوا ہے) بین وہ خوف اورغم دونوں سے محفوظ ہوجائیں گے۔
حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعاوت کے لیے اس سے زبادہ کچے نہیں کہا جا اسکی شقاوت کی ساری مساوی سرگرزشت اسمی داونفلوں میں ممٹی بُوئی ہے ، خوف اور وکھ ۔ بُونی ان دوباتوں سے اسے ربائی مل گئی اس کی ساری سعاوتیں اس کے قبضے میں اگئیں۔ زندگی کے جنف کانٹے بھی ہو سکتے میں سب کو ایک ایک کر کے جنو ، خواہ دو ماغ میں۔
اس کے قبضے میں اگئیں۔ زندگی کے جنف کانٹے بھی ہو سکتے میں سب کو ایک ایک کر کے جنو ، خواہ دو ماغ میں۔
خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں خلل ڈالتے ہوں نواہ آخرت کی ۔ تم دکھو گے کہ ان دوبا توں سے بام نہیں ۔ یا خوف کا کا نا ہے یا خوب کا کا نا ہے یا جوبا تے ہیں۔ اس کے سکے دو نون کا نے ہوائر ہوجا تے ہیں۔ اس کے لیے دو نون کا نیٹ ہوگا مذمسی طرح کا گئینی ۔
جوجاتے ہیں۔ اس سے لیے مذتو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا مذمسی طرح کا گئینی ۔

## عقل ورا ورائيعقل

قرآن اس بات کی بھی ذمن کرتا ہے کہ کم وبھیرت سے بغیر کوئی بات مان بی جائے اور اسس کی بھی کرمف عدم اور اک کی بنا پر کوئی بات مان بی جائے اور اسس کی بھی کرمف عدم اور اک کی بنا پر کوئی بات جائے ہے۔ یا تووہ بنا پر کوئی بات جائے۔ اگر غور کر دیگے تومعلوم ہوجائے گا کو انسان کی مکری گراہیوں کا سرحیتے ہیں ہت ہے۔ یا تووہ عقل و بنیش سے اس قدر کورا ہوجا نا ہے کہ سر بات ہے جے یو جھے ان بہتا ہے اور ہرواہ میں انکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے با کوئی حقیقت اس کی خصی سمجھ سے بالاتر ہوئی ، جھکلا وی - اس طرح حقیقت سے اشبات و وجود کا مارص ف ایک خاص فرد کی سمجھ پر رہ گیا ۔

صورتیں و ایک برکر تماری عقل سے بالا ترہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوسکتی ہیں اجن کا احاطہ تمھاری سمجہ نہیں کرسکتی ، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کرسکتے کہ وہ سرے سے خلاف عقلی ہیں ، اولاً افراد کی عقل قوت کیساں منیں یہ نا نیا عقل انسانی برا برنشو وارتقا کی حالت بیں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن بانوں کا اثبات نہیں کرسکتی و دسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ ثما نٹ انسانی عقل کا اوراک ایک خاص حدسے آگے نہیں بڑھ سکنا اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حدیثے تم نہیں ہوجاتی ۔



قرآن نے مرداور عورت دونوں کا مساویا نہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضائل کے کھا ظاسے وہ دونوں میں کسی طرح کی تفزیق منیں کڑا۔ سورۂ نسا میں جہاں ازدواجی زندگی کے ایجام کی تشریح ہے وہاں صاف صاف تصریح کردی ہے کہ فضائل و مماسن کے کھا ظرے دونوں کیسیاں طور پر اپنی ابنی را ہیں رکھتے ہیں اور دونوں کے بلیے ایک ہی طرح پر فضیاتوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے ہے نہ چانچ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و ملاح بہتل آ ہے اسی طرح نیک عورتوں کے مجمی بتلا تلہ بہنی جس طرح مردوں میں مسادق مرد ہیں اسی طرح عرزوں میں مجمی عادق مرد ہیں اسی طرح عرزوں میں مجمی اسلام عورتوں میں اسی طرح عرزوں میں مجمی والیاں اور برکڑت والے بین اسی طرح عرزوں میں مجمی اللہ کا خوت رکھنے والیاں ہیں ۔

#### قرآن کریم کی شهاوت فرآن کریم کی شهاوت

#### مردوں کے لیے فرمایا:

المناكبون العابدون الحامدون الساكبون الركعون الساجدون الأمرون بالمعروث والناهون عمت المنكرو المحافظون لحدود الله-

(سودة توبر:۱۱۲)

عررتوں کے کیے بھی قرایا: مُسلمات ، مؤمنات ، قالمات ، تائبات ، عابدات، سائحات ۔ (سورہ تحریم ؛ ۵)

ك اشاره ب اس آيت ك طرف: الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنسآء نصيب مسما اكتسبن-

( اپنی لغزشوں اور خطاؤں سے) تو ہرکرنے والے ، عبادت میں سرگرم رہنے والے، املہ کی حمد و شنا کرنے ا عبادت میں سرگرم رہنے والے ، ایکوع وسجود میں جھکنے ولئے، سیروسیاحت کرنے والے ، رائی سے روکنے والے اور نیکی کا سحم دینے والے ، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی عشرائی ہوئی مد بندیوں کی حفافت کرنے والے۔

مىلم عورتيں ، مومن عورتيں ، فرانبردار ، نوبر كرنے داليال ، عبادت كرنے دالياں ،سبروسياحت كرنے داليا ں -

مردوں نے اپنے عمل سے جو کھے صاصل کیا اس کے مطابق د تمرات و تمائج میں ) ان کا حصر ہے اور عود توں نے اپنے عمل سے جو کھے صاصل کیا اسس کے مطابق ( تمرات و تمرات کی اس کے مطابق ( تمرات و تمرات کی اس کے مطابق ( تمرات کی اس کے مطابق ( تمرات کی اس کے مطابق ا



منافقون كاؤكركياتو دوعنسون كأكبا:

المشافقون والمشافقات بعضهم من بعضٍ يأمسسرون بالمشكروينهون عن المبعروث - (سورَة تو بر : ٧٠) كيمرة مايا :

إن المسامين والمسللت والمؤمنين والعؤمنت و الفّنتيين والفّنتُت والصّد قين والصّد قلت والصُّد برين والصَّد برّت والخسسعين و الخشّغت والمتصدّقين والمتصدّ فت والصّامين والصَّن مُنت والحافظين فروجهم والحفظت و السَّلُ كوين الله كثيراً والسَّدِّ كون الله لهم مغفرة و اجراً عظيمًا -

( سورة احزاب : ۳۵ )

منافق مرد اورمنا فی عورتیں ،سب ایک دوسرے سے ہم عنس برانی کا حکم دیتے ہیں اور اچھی ہاتوں سے رو کتے ہیں۔

مسلم مرداور سلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرانبردار مرد اور فرانبردار عورتیں اور صدق پرکار بندمرد اور صدق پرکار بندمرد اور صدق پرکار بندمرد کرنے والے مرد اور فردتنی کرنے والے مرد اور فردتنی کرنے والے مرد اور فردتنی کرنے والے مرد اور دفرات کرنے والے مرد اور دوزے کرنے والے مرد اور دوزے کرنے والے مرد اور دوزے دکھنے والے مرد اور دوزے دکھنے والے مرد اور دوزے دکھنے والے مرد اور دوزے درکھنے والے باکباز مرد درکھنے والے باکباز مرد درکھنے والے باکباز مرد درکھنے والے در اور املاکا بہت ذکر کرنے والی عورتیں - ان ذکر کرنے والی عورتیں - ان کے لیے املاکے بار مدوزے اور بہت بڑاد رجہ ہے ۔

مؤرکر وکسی وصف میں تفریق شہیں ،کسی فضیلت میں اثنیا زنہیں ،کسی بڑائی میں عدم مساوات نہیں - بھر کیا مکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عور توں کی اضلاقی مساوات اسس درج طحوظ رکھی ہواسی قرآن کا پرفیصلہ ہو کہ عور توں ک جنس مردوں کے مقابلے میں زبادہ بداخلاق سبے ؟

صبراور شكر

"صبر" کے معنی بین مشکلوں اور صیبتوں کے مقابلے میں جے رہنا۔" سٹکر" کے معنی ہیں اللہ کی مجنی ہوئی قوتوں کا داور نعمتوں کی قدر کرنا اور انتھیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ خدا کا بیمقررہ نا نون ہے کم جوقوم (مشکلوں اور صیبتوں کے منابلے میں تنبات و استقامت پر استوار رہتی ہے اور) خدا کی جنتی ہوئی نعمتوں کی قدر مجالاتی ہے اور ان سے ٹھیک گور برکام لیبی ہے ۔خدا اسے او نیمتیں عطافر مانا ہے ، کیکن جو کھرانِ نعمت کرتی ہے بینی قدر شناسی نہیں کرتی ، محرومی و نامرادی کے عذاب میں گرفار ہوجاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے ، جوکسی انسانی گروہ سے مصابی آتا ہے ، غور کر و پر حقیقت حال کی ہی تعبیر ہے ۔ جوفرو یا گروہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے ۔ مثلاً خدا نے اسے فور کر و پر حقیقت حال کی ہی تعبیر ہے ۔ جوفرو یا گروہ خدا کی بندی مور پر کام وانی عطافر مانی سے داخت سے خاصل فتحندی و کام وانی عطافرانی حفاظت سے خاصل



میں ہوتا ، وہ اور زیادہ فعتوں کے حصول کامستق ہرجا تا ہے یا نہیں ؛ جرایسا نہیں کرتا ،اس کی نا مرا دی و تباہی میں کو ٹی شک ہوسکتا ہے ؛

## اكتساب مال اور انفاق مال

مرانسان کی ذہنی وجہانی استعدا دیکساں نہیں ہوتی ،اس لیے دسائل معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی معالمت کیساں نہ بُوئی بمسی کو تشور سے میسلے فوتت میں مقابلہ ہوا۔ طافتر سنے کم در کومنلوب کر بیا ۔ بچیم ذہن وجم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی توت سنے جمانی فوت کومقہ ورکر لیا .

قرآن اس صورت حال سے تو تعرض نہیں کرنا کرجنٹیٹ کے اعتبار سے تمام انسا نوں کی حاست بیساں نہیں ، بیکن بررواشت نہیں کرسکا کم حصولِ رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حاست بیساں نہ ہو کسی کوسطے کسی کو نہ طعے ۔ وہ کہنا ہے ہر انسان جو دنیا میں بیدا ہوا ، دنیا کے سامان رزق سے حضر پانے کا بیسا ں طور پر حقدار ہے ۔

وراصل قرآن کی اس تدمیں میر نبیا دی اصل کام کرد ہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے مختلف افراد اور جا مترں کو ایک میر سے سے انگ اور شقتم سلیم نہیں کرتا ، میکہ سب کو ایک ہی گھرانے سے مختلف افراد قرار دیتا ہے ۔ ایسے افراد ہو آل پسس میں ایک دوسرے سے جرٹے ہوئے ہیں ، ایک دوسرے سے نثر کیے جال ہیں ۔

(قرآن) کتا ہے کما ٹی کے حق کا دامن انفاق کی ذمرواری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم وملز وم ہیں۔ تم انھیں ایک دوسرے سے انگ نہیں کرسکتے۔ یہاں کما ٹی کرنے کے معنی یہ میں کہ خرچ کرنے کی ذمرواری اٹھا ٹی جائے۔ تم جس قدر کما سکتے ہو کماؤ ، بلکرچاہیے زیادہ سے زیادہ کماؤ ، لیکن بہزیجولو کم زیادہ سے زیادہ کماؤ ، نیاوہ خرچ کرنے کو کتے ہیں ۔ وُہ کہتا ہے افراد کے باتھ کمائی کے لیے ہیں ، لیکن جاعت کا حق خرچ کرانے کا ہے۔

غرض جاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے ، قرآن نے اکنساب وال کا معاملہ انفاق بال کے ساتھ والبہ تذکہ دیا ہے کوئی کما ٹی جائز نہیں سلیم کی جاسکتی ،اگرانفاق سے انکارکرنی ہو۔ ہروہ کما تی جرمحض اکتناز کے بلیے ہو اور انفاق کے لیے دروازہ کھلانر رکھے قرآن کے نزدیک ناجائز ، نایاک اورستی عقد بن ہے .

## بدعملي كابرامركنه

انفراوی زندگی میں برعمل کا بڑا مرکز دنیوی خوشحالی زندگی ہے یفشحالی وزروت کی حالت ایک الیبی حالت ہے کمارگرکسی جاعت میں سیلی ہوئی ہو تو اسس سے کمارگرکسی جاعت میں سیلی ہوئی ہو تو اسس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں مہی کہ محرک کوئی فتنہ نہیں مہی کھوب مولت صرف چندا فراد سے قبضے میں آگئی ، باقی افراد جاعت محروم رہ گئے تو قدرتی طور پر برطرح کا غلبہ ونستط چندا فراد سے باتھ میں آجائے گا اور الیسے غلبہ وتستط کا نتیج بخرور باطل اور اسکیار عن المی ہے د اسس



صورت حال کی الم انگیر مثالیں مرطرف موجود ہیں )

بہی دجہ ہے کہ فرائن جس جاعتی خوشالی کوامڈ کا سب سے بڑا فضل قرار دبتا ہے ، اسی کو الفرادی حالت میں ' فتنہ'' اور " متاع غرور " بھی کتیا ہے ۔

ر روی میں ہے۔ ان تام دنیا میں شور می روا ہے کہ انفرادی سوایہ داری دنیا سے بیمصیبت ہے ، لیکن قرآن چودہ سو برسس سیطے

اسے" فتنہ" قرار ویے پچلا اور اس سے لیے اکتناز کا لفظ بول چکا ہے۔

مشکل پرے کہ جب بک قرآن کی صدا قرآن کی صدا ہے تمعاری نظروں میں جمیقی نہیں جب وہی بات وقت سے زہن دفکرے اُسطے نگتی ہے توفوراً اسس کی پہشش شروع کر ویتے ہو۔

(7)

## فضیلت و کامرانی کے طریقے

سورة ا وإف بي سے:

وان تلاعوهم الى الهمدى لايسمعوا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو و المسر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين -

(199-190)

(اسپیغیمبر!) اگرتم ان نوگون کوسید سے راستے کی طرف بلاؤ تو مرگز تمھاری کچار نه سنیں تیمھیں الیسا دکھائی دیا ہے کرتمھاری طرف تک رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے نہیں (برہرحال) نرمی و درگزرشے کام لو ، نیکی کا حکم

و و ، حالموں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ عمر رحال فرف - محل افر سمتر و مطالع والنو کر ۔ او

د ویجید ) جندلفظوں سے اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا قپوراصل اورفضیات وکامرانی کے تمام طریقے وانشج کر دیے۔ اخذ بالعفو" ،" اسر بالمعود ون " اور " اعراض عن الجاهداین" بعنی ناسمجوں کی نامجھی بخش دینا ، نیکی کی وعوت بیں مرگرم رہنا اور جا بلوں کے پیچے نہ پڑنا ۔ سرسری نظر بیں نیا نہیں سکے گا ، اچھی طرح اور بار بارغور کرد - انفزادی اوراجماعی زندگی کا کون ساگوشہ ہے حبر کی ساری عملی شکلات ان تین اصولوں سے صل نہیں ہوجاتیں ؟

ا من دوا من فرایا بحقیقت برب کرتھے دیکھنے نہیں کیؤنکداگر دیکھنے نوکسی انکارند کرتے۔ سوایک دیکھناسلان اس

كاتها 'جومبلي بن نكاه ميں پكار أجما:

والله ماها ذاالوجه كذاب ( خداكی فسم بی صورت حبو که آومی كی به ونهیں سكتی > اورايك ديكه فا ابرجل كا نشاكر مالها ذا الرسول ياكل الطعام و بيه شي في الاسواق ( يركمبساني سب كرآ ومبور) كاطرت



#### ذا*ت وصفات*

خدا کی مہننی کا عتما وانسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے ۔اسے جوانی سطح سے بلند ہونے اورانسات ا علیٰ یک پہنینے کے لیے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے۔اوراس نصب العین کی طلب بغیرکسی البیے تصوّر کے پُری نہیں برسمتی جکسی نیسی سک اس کے سامنے آئے میکن شکل برہے کرمطلق کا تصورسامنے آئیں سکنا (جب یک) ا کیا بی صفتوں کے نتیخض کا کوئی نہ کوئی نفاب چیرے پرنہ وال و سے بہبی وجہ ہے کہ قرآن نے دھیفا تِ باری تعالیٰ میں > جراه اختیاری وه ایک طرف تو تنزیی کواس کے کمال سے درجے پر مہنجا دیتی ہے ، ووسری طرف تعطیل سے مجی تصور کم بچالیتی ہے ۔ وہ فرواً فرداً تمام صفات وافعال کاا ثبات کرنا ہے مگرساتھ ہی مشابہت کی قطبی نعی بھی کرتا جاتا ہے ۔وہ کہتا ضداحین وخوبی کی ان نمام صنتوں سے جوانسانی فکر میں آسکتی ہیں متصف ہے۔ وہ زندہ ہے ، قدرت والا ہے، دعمت والاسے الكين اسى طرح صاحت صاحت اور بے ليك كه دينا سے كداس سے مشا بهكو في چيز نہيں ، سج تمها رسے تصور ميں آسكتى . وه عديم المثال ہے۔

## درماندگیو*ں کا ایک ہی*طل

عرض قرآن کے تصقیراللی کا پرہیلوفی الحقیقت اسس راوکی تمام در مانگیبوں کا کیک بی حل ہے اورسب ری سرگردا نیوں سے بعد بالا خراسی منزل بر بہنچ کر دم لینا بڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت کی بلندی اور فکر ہوتا ہ کی 'ارسانیاں مرئیں، روسری طوف ہاری فطرن کا اضطراب طلب اور ہارے ول کا تقاضا سے دید ہوا۔ بام اتنا بلند کر سکام تصریحک تھک کے وجاتی ہے۔ تقاضاے دیمانناسخن کر لغیر کسی کا حبلوہ سامنے لائے حیین نہیں یا سکتا۔ اگر "تنزیر" کی طرف زیادہ جیکتے ہیں تو " تعطیل" بین جا گرنے ہیں آگرانبات صفات کی صورت آلائیوں میں دُور علی جانے ہیں تو" تشبید" اور" تجسیم" میں کھو کے حاتے ہیں۔ بیس نجات کی راہ صرف نہی ہونی کمہ دونوں کے درمیان قدم سنبھا لیے رہیں یہ اثبات "کا وا من بھی یا تھ سے نہ میرٹے، " تنزیر" کی باک مبی اُھیلی نہ پڑنی بائے -

ك تنزيدٌ سے متصود بدہے كرجها ل كر عقل بشرى كى بہنچ ہے ،صفات الى كوفلوقات كى مشابهت سے باك وبلندركا جائے -لله" تعطیل" محمعنی یہ بیر کم" تنزید" محمنے وفقی کو اس مذکب بنچا دیاجائے کہ نکر انسانی کے تفتور کے لیے کوئی بات إتى شر رہے قران کا تصوّرصفات نزید کی کمیل ہے ، تعطیل کا آغاز نہیں ، اسی طرح قرآن نے شبیر وتمثیل وتحبیم کا سی خا تمیر دیا ۔



## محكمات ومتشابهات

قرآن نے مطالب کی دار بنیا دی تھیں قرار دیں ۔ ایک کو " محکمات " سے تعبیر کما اُدوسری کو" متشا بہات سے ۔ محکمات وہ باتیں مقصود ہیں ، جوصاف صاف انسان کی تجدمیں اُ جاتی ہیں اور اسس کی علی زندگی سے تعلق کی تھی ہیں اور اس لیے ایک سے زیادہ معافی کاول میں اختال نہیں۔ تمشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت وہ یا نہیں سکتا اور اس کے سوا جیارہ نہیں کر آیک خاص حدیک ع*اکررک جلتے* اور بے تنبیر باریک بینیا ں نہ کرے۔

> هوالسذى انزل عليك امكشاب فيسه أياتً محكاتٌ هنّ اهر إمكت ب و اخر متشبهات فاميا البذيت في قلوبهسر نريسغٌ يتبعوب مانشاب مسه ابتغآءالفتنة وابتعشاء تاوسيبله وامسا يعبلم تاوسيله الله الله والرُّسخون في العـــــلمر يقولـونــــ امنّا به ڪلُّ من عند سرَّتنا وما بذَّحتر الله اولواا لالباب.

د اے مغیبر! ) وہی دحیٰ وقیوم ) ہےجس نےتم پر الکتاب نازل فرما تی ہے۔ انس میں ایک فتم تو محکم آیتوں کی ہے دلینی ایسی آیتوں کی جواپنے ایک ہی معنی کیں اٹل اور نظا برمین ) اور وه کتاب کی اصل و بنیا د بین به دوسری نفسم تمشابهات کی ہے دلینی ان کامطلب کھلا اور قطعی نہیں) توجن لوگوں کے ولوں میں کمی ہے ، وہ (محکم آیتیں چھوڑ کر) ان آیتوں کے بیچھے پڑجاتے ہیں جو کتا ب اللہ میں متشا بر ہیں، اس غرض سے کرفتنہ پیدا کریں اور ان کی عقیقت معلوم کرلیں مالانکہان کی حقیقت اللہ کے سو اکوئی نہیں جاننا گرولوگ علم میں یختے ہیں کتے ہیں ہم ان پرایان رکھتے ہیں کیونکہ برسب کھے ہارے پرور دگاری طرف ہے اورصیبت برہے کد (تعلیم حق سے) دانا تی حاصل نہیں تحرتے گروہی ہوعقل وبصیرت رکھنے والے ہیں۔

دآ ل عمران : س

متشابهات كى حقيقت كا دراك عقل انسانى كى بنيج سے باہر ہے۔ وہ خلاف عقل نہيں (بلكه) اور اے عقل ہيں۔ انسان ان پرتقین کرسکتا ہے، گران کی حقیقت نہیں یا سکتا۔

## وفك عهداورت إن

عهدِ المبيت كيوب وفا مع عهد كي اخلا في قدر وقيمت سے بينجرنه تھے ، ان ميں ايسے لوگ مبی نتھے ، جو اسيٹ اوراپنے نبیلے کے مفاخر میں سب سے زیا دہ نمایاں میگر وفا سے عہد کو دینتے تھے، لیکن جہاں کم جاعتی معابدوں کا تعلق ہے وفائے عهد کا عقبیدہ کو ٹی عملی قدروقیمیت نہیں رکھا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلے سے معاہدہ کرنا تھا ام کل دیکھتا تھا کہ اس کے نگرف زیاره طاقت ور ہوگئے ہیں تو بے دریتے ان سے جا کمن تھا اور معا بدو حلیقت پر عملکر و بتا تھا۔ اگر کسی وشمن و رعہ جا ہمیت کے عرب) امن کا معا ہدہ کرتے ، بھر دیکھتے کہ اسس کی کمز دری سے فائرہ اٹھانے کا موقع پیدا ہوگیا ہے تو ایک لمحے کے بیے بھی معا ہدے کا احترام اتھیں حملہ ویہ سے نہیں رو کما تھا اور بے خبر دشمن پرجا گرتے ہے۔ زاکن راستہازی کی جو رُوح پیدا کرنا چا ہمنا تھا وہ ایک لمحے کے بیے بھی الیبی بداخلاقی گو ارانہیں کرسکتا تھا اس نے وفائے عہدا وراحترام پیمان کا جرمعیا رقایم کیا ہے وہ اسس درجہ بلند، قطعی ، بے بچک اورعا لمگیر ہے کہ انسانی اعمال کا کرنی بھی گوشتہ اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا جاعت ، ذاتی معاملات ہوں یا سبیاسی ، عزیز ہوں یا اجنبی ، ہم قوم و ند مہب ہوں یاغیر ہم قوم و ند مہب ، دوست ہوں یا شمن ، امن کی حالت ہویا جنگ کی ، لیکن کسی سمی حال بیں عہد شکنی جائز نہیں ، وہ ہرحال میں مجرم ہے ، معصبت ہے ، امثد کے ساتھ ایک بات کرے اسے توڑو بنا ہے۔ عذا بیظیم کا

> رسه قرانی ارشادات

اینے کومشحق نا بنت کرنا ہے۔

نیانچے بہی وجہ ہے کہ فرائن نے جا بجا و فائے عہد پر زور دیا ہے اور جہاں کہیں مومنوں کے ایما فی فضائل کی صور کھینی ہے یہ وصف سب سے زیادہ اُ بھرا ہوا نظر آتا ہے :

> ا ـ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُ وَالْ الْبَقْرِهِ : ١٤٠) ا - وَالَّذِيُنَ هُمُ لِآ مَانْتِهِمْ وَ عَهَدُ لِهِ هِيهُ مُنَ مَمَاعُوْن - (المُمِنون: ٨)

اصاویت میں منافق کی یہ پہلیان بتلائی گئی ہے: اخلف ۔ اذا وعید اخلف ۔

(سورة نحل آيت ، ٩٢ مين فرط يا): تَتَأَخِذُ وْنَ ٱيْمَا نَكُوُ مَخَلاً بَنْيُنَكُوْ آنُ تَكُوْتَ أُصَّذَةً هِيَ آمُ فِلْ مِنُ أُصَّةٍ لِمَّ إِنْسَمَا يَبُلُوْكُوُ اللَّهُ بِهِ ط

اورَصِ قول و قرار کرلیتے ہیں تواس کا پاس کرتے ہیں۔ نیز جن کی حالت بہ ہے کہ اپنی اما نتوں ا درعہ۔ دوں کا پاس رکھتے ہیں۔

جب وعده كرك كا بُررا نه كرسه كا.

تم کپس سے معاملے میں اپنی قسموں کو کمرو فساد کا ذرایعیہ بنانے ہواں بلے کہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے ( طاقت میں) بڑھ پوٹھ گیا ہے ( یا در کھو ) اس معاملے میں اللہ تمھاری (راست بازی اور استقامت ) کی آزمایش کرنا ہے۔

بھراس طرع کی بدعهدی کی مثال کیا ہے ؟ فرمایا ؛ کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکا آیا ۔النمل (اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی جا نفشانی سے سُوت کا آیا ، پھرخود ہی اسٹے کرٹے ٹکڑے کر کے بربا و کر دیا ) یعنی جب کیک



سه ۱۳۳۳ می ایک گروه کونی معایده کرز ما ہے نو اس کی نیز اس کی نیز

مور الکی گروہ کو ٹی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی نیٹلگ کے لیے بڑی آئیں ہے۔ برطرح دو سرے فرق کو لیفین ولا تا ہے۔ پھراگڑ ایک بات اتنی کوشنش کے بعد نجیتہ کی گئی ہے نو کیونکہ جہا تز ہوسکتا ہے کہ بس نے کل نجیتہ کی تھی وہ ں آج ا با تھوں سے توڑ کر دکھ دے۔

رسُولِ اکرم صلعم کی شانِ رافت ورحمت

ا استدا المورة نوبر کی آخری دو آینون میں بوب کی اس نسل سے خطا ب ہے جو اس وقت منا طب بھی ۔ فت مایا:

امتد کا رسول تم میں آگیا۔ اس نے اپنا فرض رسالت اواکر دیا ۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں آنکلا تھا۔ سنت اللی کے مطابق

امتد کا رسول تم میں آگیا۔ اس نے اپنا فرض رسالت اواکر دیا ۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں تماری باتیں تمعاری نگا ہوں کے سامنے

نوو تم میں میں بیدا ہوا، اور چو تکم تحصیل میں سے ہے اس لیے اوّ ل سے آخریک اسس کی ساری باتیں تمعالی کیا تو اس نے

رہی ہیں اسس کا لڑکین ہمی تم میں گزرا۔ اس کی جوانی کے ون تھی تم میں بسر ہوئے ۔ بھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے

تم سے کہیں جھی پ کرزندگی بسر منہیں کی ۔ اس کی ساری باتیں تم اپنی آئکھوں سے ویکھنے رہے ۔ بھر جو کچھ گزرنا تھا، گزرا تم نے

منطوعی و مبکسی کے اعلان بھی شن لیے ۔ فنخ و کا مرانی میں ان کی تصدین بھی کرئی تیم میں کوئی نہیں جو اس کی بے واغ زندگی کا شا مو

منطوعی و مبکسی کے اعلان بھی شن لیے ۔ فنخ و کا مرانی میں ان کی تصدین بھی کرئی تیم میں کوئی نہیں جو اس کی بے واغ زندگی کا شام منطوعی و مبکسی کے اعلان بھی شن لیے ۔ فنخ و کا مرانی میں ان کی تصدین بھی کرئی تیم میں کوئی نہیں جو اس کی بے واغ زندگی کا شام منطوعی و مبکسی کے اعلان بھی شن لیے ۔ فنخ و کا مرانی میں ان کی تصدین بھی کرئی تیم میں کوئی نہیں جو اس کی ایک ایک بات کی سیا تی آئران نہ کی ہو ۔

تر ہواور توی ہیں ہیں۔ من دیا ہے۔ من بیاب ہوں ہیں ہور من ہور سالت کے لیے اور ہراُس انسان کے لیے ہو قوم کی بھر (رسول سلم کے) ایک ایسے وصف پرزور دیا ، جرمضب رسالت کے لیے شفقت ورحمت ۔ فرایا : اس سے رہائی وقیادت کا مفام رکھتا ہو، سب سے زباوہ خروری ہے ، لینی ابنا تے جنس کے لیے شفقت ورحمت ۔ فرایا : اس سے زیادہ کوئی بات تھا رہ لیے نفینی نہیں ہو گئی کم دوسر تایا شفقت ورحمت ہے ۔ وہ تمھا را دُکھ بر اشت نہیں کرسکتا تمھاری ہوئی ہو ترکہ اس کے دل کا دروغ بن جاتی ہے ۔ وہ تمھا ری بعلائی کی خوا ہوس سے ہر تکلیمان نواہ جم کے لیے ، اس کے دل کا دروغ بن جاتی ہے ۔ وہ تمھا دت کی ساری پاکیا ں لیرز ہے ۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کر اگر اس کی بن پڑتی تو ہوایت وسعا دت کی ساری پاکیا ں لیرز ہے ۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کر اگر اس کی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے نواہ عرب کے پہلے ہی دن گونٹ بنا کر بلا دیتا ۔ بھر اس کی بیشفقت و مجت نمھا رہے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے نواہ عرب کے پہلے ہی دن گونٹ بنا کر بلا دیتا ۔ بھر اس کی بیشفقت و مجت نمھا رہے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے نواہ عرب کے پہلے ہی دن گونٹ بنا کر بلا دیتا ۔ بھر اس کی بیشفقت و مجت نمھا رہے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے نواہ عرب کے پہلے ہی دن گونٹ بنا کر بلا دیتا ۔ بھر اس کی بیشفقت و مجت نمھا رہے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے نواہ عرب کے پہلے ہی دن گونٹ بنا کر بلا دیتا ۔ بھر اس کی بیا تھوں کی بھر کی کھر کی بیا کہ کی بھر کی کھر کی بھر کی کھر کی بھر کھر کی بھر کھر کے کہ کی بھر کی کھر کی کھر کی بھر کی بھر کی کھر کو کو کھر کی بھر کی کھر کی کھر کی بھر کی کھر کی بھر کی کھر کی بھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی بھر کی بھر کی کھر کی بھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کی کھر کھر کے کہ کھر کی کی کھر کر کی کھر کی کھر کی کے کہ کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہ کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کے کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر کی کھر کے کہ کھر

لَه نَعْتَ نُجَاءَ كُوْمَ سُوُكُ مِنْ اَنْفُسِكُوْ عَزِيُزٌ عَلَيْكِ مَا عَنِتْ تُوْجَرِيُهِنْ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ مَامُ وُنُ ذَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُلُ حَسْبِى اللّٰمُ لَا إِلٰهَ لِللَّهُ عَلَيْهِ قَوْرَكُلْتُ وَهُوَ مَ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ -

(119-11A)

تمعارے پاس اللہ کارسول آگیا ہے ہوتم ہی ہیں سے ہے۔ تمعارا رنج وکلفت میں بڑنا اس پرست شاق گزرتا ہے۔ وہ تمعاری مجلائی کا بڑا ہی خوا ہشمند ہے ۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت اور رحمت دکھنے والا ہے۔ اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتا بی کریں توان سے کہ دو "میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے کوئی معبو دنہیں مگر اسس کی ذات۔ میں نے اسی پر بحروساکیا وہ تمام عالم ہتی کی جانداری کے عرش عظم کا خداوند



"روٌون" ° رافت" ہے ہے اور اس کا اطلاق الیبی رثمت پر ہوتا ہے جوکسی کی کرزوری اور مصیبت پر جرکشس ہیں آئے ۔ لیس رافت رثمت کی ایک خاص صورت ہے اور رثمت عام ہے ۔ دونوں کے تمیع کر دینے سے رثمت کا منہوم زیاوہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہوگا .

خدا نے یہ دونوں وصعن جا بجا اپنے بیے فرہا نے ہیں اور پہاں اپنے رسولؓ کے لیے بھی فرہا ہے۔

# بهام موعظت کی ضرورت

اس کے بعد مجمع منا طبین بیسب کچھ ویکھ لینے اور تجریر کینے کے بعد بھی اواسے فرض سے اعراض کرے توا سے پنمیر! تم آخری اعلان کر دوکہ میرے بلیے اللہ بس کر تا تھا اور اب بھی مبس کرنا ہے۔ وہ اپنے کلاحی کا محافظ ہے اور اس کی مشتبت نے جوفیصلہ کر دیا ہے بر ہرحال ہوکر رہنے والا ہے۔ اسس کا قیام وعود ج کسی خاص مک اور قوم کی لیشت بنا ہی پر موقوف نہیں و میرا بھروسا اللہ بی پر تھا ، اسی پر ہے ، میں اپنے فرض سے سبکد ویش ہوگیا ،

یر پایم مرعظت به ان کمیوں ضروری ہوا ؛ اس سے سجف کے بیے ضروری ہے کہ واو باتیں سامنے رکھ لی جائیں ۔ سکورت العین سورۃ توب ) کے نزول کا وقت اور سورت کے مطالب ۔ بیشورت اسس وقت نازل ہُوئی حب تمام عرب میں کارٹن سربلند ہو چھاتھا اور گو وَ اَن کی عالمگیر فیر و زمندیوں کی خروے وی تنی، تاہم ان توگوں کے بیے جو کل کم عظر بت و بکیسی کی انتہائی مصیبتوں میں رہ چیج نے نام عرب کا مسلمان ہوجانا بڑی سے بڑی کا مرائی عنی اور اس لیے ناگزیر تھا کر ایک طرح کی فارغ البالی اور بے پروائی طبیبتوں میں بیدا ہرجا سے نوو ہوئے کی تیاریوں میں بعض سے جو تسابل ہوا' اس کی تدمین بھی اس عالت کی جھلک صافت و کھائی و سے رہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اس تفصیل اور شدت کے ساتھ استعماد کا راور عزم و مہت کی گھین کی گئی ہے کہ اسس کی نظیر کسی دو سری صورت میں بنیں ملتی ۔

### تاریخ انسانیت کے **نوا**در

کو ئی شخص کتنے ہی منحا نفازارادے سے مطالعہ کرے ، لیکن "اربخ اسلام کے بندوا تعات اسس درجہ و اضح اور قطعی پر کرمکن نہیں ان سے انکارکیا جا سکے۔ ازاں جملہ یہ کر جرجا عتیں ننجمیہ اسلام صلیم کی نما لفت تقبیں ، ان سے تمام کام اوّل سے "خریک خلام و تشدد ، وغا و فریب اور وحشت و تشدّ و پر مبنی سہدا ور سبنیہ اسلام صلیم اور ان سے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اسس کا ایک ایک فعل ، صبر و تمل ، راستی و دیانت اور عفو تحریشش کا اعلیٰ سے اعلیٰ نموز نضا ؛

۱- مظلومی میں صبر' ۱. مقابلے میں عسنرم'



یو. معامعے میں را حسباری ، یم . طاقبت واختیار بس ورگذر -

" اریخ انسانیت کے دہ نوا در ہیں، جوکسی ایک زندگی کے اندر انس طرح کھی حمیے نہیں ہوئے (حب طرح رسول اکرم صلی انڈ علیہ وسلم کی ذات با برکات کے اندر جمع عمر نے اور پٹر را عہد مبارکۂ نبوت ان نوا در کی درخشانیوں سے عجم کا رہا ہے بھراسیۃ طبیبہ کانچوڑ رہی ہے چوخضیقت میں انسانیت عالیہ وعظمٰی کا سسدرۃ المنتہیٰ ہے )

## "نمربهُ و"بشيرٌ

انسان کی ایک عالمگیر گراہی یہ رہی ہے کرجب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظامر ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اسے انسان کی ایک علاقے میں کہ اسے انسان کی سطے سے بلند کر کے ویکھیں ، لیکن قرآن نے بینیم بارسلام معلم کی میٹیت صاف اورقطمی لفظوں میں واضح کردی کے انسان کی سطے سے انسان کی انسان کے ایک کا زالہ ہوگیا۔ حرف میں ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی ہے۔
مہیشہ کے لیے اس گراہی کا ازالہ ہوگیا۔ حرف میں ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی ہے۔

میرونیا پیشوا و کروخدا اورخدا کا بیا بنانے کی خوا ہشمند تھی، اسلام کے بغیر (صلی املهٔ علیه وسلم ) نے اس سے اتنا بھی نے پاکا کہ کا ہنوں کی طرح مجھے غیب وان سلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ اپنی نسبت جو بات سنانی ، بیر تھی کہ میں انکا رو بدعمل کے نزیادہ اپنی نسبت جو بات سنانی ، بیر تھی کہ میں انکا رو بدعمل کے تنائج سے خبر کر دینے والا ( "منل یو" ) اور ایمان و نیک عمل کی برکتوں کی بشارت و بنے والا ( "منل یو" ) ایک بندہ ہُوں ، اگر غیب واں ہوتا تو زندگی کا کوئی گزند مجھے نرہنج با .

کیاا بیے انسان کی زماِن سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے ؟ چی عنمت دادہ ای پارب بخلق اَں عظیم الش ں سکر" افتی عبدہ '' 'گوید بجا سے قول" سسبحانی"

#### ر سوره فاتبحه کی میمی راح

سورة فاتحہ "ام القرآن" ہے" الکافیہ" ہے "اساسس القرآن" ہے "السبع المثانی "ہے۔ قرآن کی تمام سورتوں
میں دین تی کے جرمظاصد پر تفصیل بیان کیے گئے ہیں ۔ سورہ فانح میں این کا پشکل اجال بیان موجود ہے۔ اس کا پیلے بیر عالیہ اور اسے روزانہ عبادت (نماز نیخ کانہ ) کا ایک لاز می جزو قرار دیا گیا ہے۔ فررا اس کی تعلیمی روح کا اندازہ فرما ہے :

اور اسے روزانہ عبادت (نماز میسنج ہے ، لیکن اس خدا کی حدیثی شہیں جونسلوں ، قوموں اور مذہبوں کی گروہ بند ہوں کا خور پر خواہی کا ہے کہ اس خور پر میں میں جرکا کمنا یہ خواہی کا ہور وگار ہے اور تمام نوع انسانی کے لیے کمیاں طور پر یرور وگاری ورمی کاری ورمی رکھا ہے۔

ر · نبچروه اسے (خدا کو) اس کی صفتوں کے ساتھ پکار 'اجا ہتا ہے کیکن اکسس کی تمام صفتوں میں سے صرف" رحمت' و



'عدالت'' ہی کصفتیں اسے دحمدوثنا کرنے والے کو ) یا د آتی میں ۔گویاغدا کی ہتی کی نموداس کے لیے سرّا سرر الکی موس عدالت کی نمود ہے ۔

سر۔ وہ اپنا سرنیاز جھاتا اور اسس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے ، کہنا ہے صف تیری ہی ایک وات ہے جس کے آگے بندگی ونیاز کاسر جبک سکتا ہے اور صرف توہی ہے جو ہا ری ساری درماندگیوں اور احتیاج ں ہیں مددگاری کا سہار آب وہ اپنی عباد مت اور استعانت دونوں کو صرف ایک ہی ذات سے سامتھ والبت کر دیتا ہے۔ ونیا کی ساری قرتوں اور سرطرح انسانی فرما نروائیوں سے بعیر وا ہوجاتا ہے۔

ہ ۔ بچروہ خدا سے سبھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرنا ہے۔ یہی ایک معاہے جس سے زبان احتیاع اُشنا ہوتی ہے اسیکن سمون سی سبھی راہ ؛کسی خاص نسل ، خاص فوم یا خاص ندہبی علقہ کی سسیدھی راہ ؛ نہیں وہ راہ جودنیا کے تمام مذہبی رہناؤی اور تمام راست بازانسانوں کی متفقہ راہ ہے۔

۵ - اسی طرح وہ محرومی اور گراہی کی را ہوں سے بنیا ہ مانگنا ہے - یہا ں بھی ان را ہوں سے بخیا چاہتا ہے جو ونیا کے تمام محروم اور گراہ انسانوں کی را ہیں رہ چکی ہیں -

روم ارور است کاطلابگارہے وہ مہی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے اور جس بات سے بناہ ماگلا ہے ، وُہ مجی و یا جس بات کاطلابگارہے وہ مہی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے اور جس بات سے بناہ ماگلا ہے ، وُہ مجی نوع انسانی کی عالمگیر رائی ہے بنسل ، قوم ، ملک یا ندہجی گروہ بندی کے تفرقہ وانتیاز کی کوئی پر جھائیں اس کے ول دوماغ پر نظر نہیں آتی ۔

ر خورکر و ندهبی تصوّر کی پر نوعیت انسان سک ذہن وعواطف سے ۔لیے کس طرح کا سانجا حمیّا کرتی ہے اِحب انسان کا ول وو ماغ البیے سانچے میں ڈھل کر بھلے گاوہ کس قسم کا انسان موگا! کم از کم دو بانوں سے تم انکار نہیں کر سکتے: اوّل اس کی خداریتی خداکی عالمگیر حمت وجال کے تصوّر کی خداریستی ہوگا ·

دُوسری برکهسی مینی مینی اسل ، قوم باگروه بندیون کا انسان نه بوگا-عالمگیرانسانیت کا انسان بوگا-دعوت دُوسری برکهسی مینی مینی مینی اسل ، قوم باگروه بندیون کا

قراتی نی کی اصل روح یہی ہے۔



المرم سے ہمارے نعلق کی نبیا دیں الرم سے ہمارے نعلق کی نبیا دیں

#### <u>ڈاکٹراسراراحمد</u>

آئ کی صحبت میں اسی موضوع پر فدرنے نفصیل سے ہیں آپ سے کچھ گفت گوکرنا چاہتا ہوں کرا زئے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم سے ہارے تعلق کی صحیح بنیا دیں کیا ہیں ؟ اس بات ہی کے لیے میں سورہُ اعراف کی ، ہ اوہ ایک کا ایک جزو تلاوت کرتا ہُوں ۔ یہ پُوری آبت نہیں ملکہ آبت کا اُخری جزو ہے ۔ فرما یا کہ ،

فَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَوُوهُ وَالْبَعُواالِنُّوْسَ الَّذِيَ ٱنْزِلَ مَعَهُ لا أُولَلْفِكَ هُــُمَ الْمُفْلِحُوْنَ ه

ترجمری ہے ہے کہ" بیں جولوگ ایمان لائے ان ( نبی اکرم ) پر اور جفوں نے اُن ( نبی اکرم ) کی تعظیم و توقیر کی ، اُن کے کام اور توقیر کی ، اُن کے کام اور توقیر کی ، اُن کے کام اور ان کے مقاصد کی کمیل میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں ان کے مشاصد کی کمیل میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں اور توان بیوں کو کھیا یا ، اور جفوں نے اگسس نور اور روشنی کا اتباع کیا ، بیروی کی جواُن کے ساتھ نازل اور توان بیوں کو کھیا یا ، اور جفوں نے اگسس نور اور روشنی کا اتباع کیا ، بیروی کی جواُن کے ساتھ نازل

ی ہے ۔ تو ہی میں وُہ لوگ جرخدا کے إِس فلاح پانے والے ، کامیاب بونے والے اور کا مران و شاد كام بوف وال قراريا كيسك " جس آیت کر بمیر کے آخری جزو کومیں نے بیش کیا ہے ، وہ پُوری آبیت اگرسا منے ہوتو معاوم ہوگا کہ ا<sup>س</sup>

تنی طب اللِ تماب لعنی بهودونصاری سے ہے اوران کو منا طب کرنے فروایا گیا ہے کمہ:

" یہی وہ الدسول النسبی الله تمی ہیں جن سے بارے ہیں بیٹین گوئیاں تمہاری تمابوں تورات اورانجیل میں موجود ہیں، جن کی خش خبریاں انبیا، سابقین دیتے چلے آرہے ہیں، ہمارے بر رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں ، یزم کونیکی کا حکم دیتے ہیں، مراشوں سے تم کورو کتے ہیں اور تُم نے شراعیت کے نام سے ا پنے اور جو بوجو لاور تھے ہیں اور بطریاں میں دھی ہیں ، ان سے تم کو نجات ولا رہے ہیں ۔ حمارے بلے

يكيزه جيزون موحلال اورنايك جيزون كوحوام فرماد بعي " اس کے بعد اس آبت میں وہ الفاظ آئے میں جن کی میں نے انجی ملاوت کی کہ:

فَالَّذِينَ أَمَنُوا مِهِ وَعَدَّدُوْ ﴾ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّوسَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ

برادرانی بن آیت کرم ہے۔ سے سریفور کرنے سے میرا دنی تا تک نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم سے تعلق کی جرجا ربنیا دیں جارے

سامنے آتی ہیں، وہ پیرہیں:

\_\_\_ پہلی بیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم برایان لایا جائے ، اُن کی تصدیق کی جائے ۔

\_\_\_ دُوسری برکه صنورسلی استعلیه وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے۔

\_ تیسری پرکه حضور صلی امتر علیہ وسلم کی نصرت وحایت کی جائے۔ اور

ہے چوتھی پر کر حضور صلی الشرعليدو علم براج نور داريت لعبني قرآن مجيد نازل ہوا ہے اُسس كا اتباع اور بيروى كى جات

اورا بنی زندگی کے برعمل سے لیے اس روشنی سے بیناً رسے بدایت ورہنا فی حاصل کی جائے۔

اب میں جا ہوں گا کہ ان جاروں بنیا ووں سے متعلق علیمدہ علیمہ کچے وضاحتیں آپ سے سامنے بیش کروں ، بیر وضاحتیں کا فی تفصیل چا ہتی ہیں لیکن ہیں وقت کی کمی کے باعث کوشش کروں گا کہ اختصار کے سابھوہ باتیں بیان کروں جرآ پ کے لیے غور وفکر کی را میں کھول سکیں۔

المسان

اس آیت مے والدسے جسب سے مہلی اِت وَہن نشین کرنی ضروری ہے وُہ یہ سے کر آں حضور مثلی اللہ علیہ وسلم سے ہارے تعلق کی اوّلین اور بنیا دی نوعین ہیں ہے کہ ہم آت پر ایمان لاتے ہیں اور آن کی تصدیق کرتے ہیں نینر

وَمَا اَمْ سَلُنُكَ إِلَّا كَا لَّكُ عَكَا فَئَةً لَّلِنَّا سِ بَشِيبُرُ ا وَ نَلْإِيْرًا ﴿

حفرات گرامی با جھے نیین ہے کو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ایمان کے دو ورجے ہیں ۔ آپ ہیں سے اکٹر حفرات کو ایمان کو کی کان مجل کے الفائد یا وہوں گئے اس میں ذو اصطلاحیں آئی ہیں، ایک افراز بالسان اور و وسری تصدیق بالفائل بالفائل کو کان سے اس امرکا قرار کو محت آل اللہ کہ سے اس امرکا قرار کو محت آل اللہ کہ سے اس امرکا قرار کو محت آل اللہ کہ سے اس امرکا قرار کو محت آل اللہ کہ سے اس امرکا قرار کو درجے کہ لیجنے ، وو مول ہیں ، وو مول باہی کالسری کے اسے نفاق تب ہی در حقیقت ایمان محل ہوگا ۔ اگر صوف زبان سے افرار ہے اور ول سے بھین نہیں تو برایمان نہیں بکد اسے نفاق کی بہ بال مان کا مدینہ طیبہ کے منافقین زبان سے حضور پرایمان لانے کا افرار کرنے تھے ، بکہ نمازیں پڑھنے تھے ، روز سے کہ بال ان کا محکانا ہم محک ناہم محک ان ہو ہے اور ول سے بھی ول مول ایمان نہیں کہ است نفاق رکھتا ہو ، اکون والے ایمان نہیں کہ سب سے نجلاحقہ سامی طرح کوئی شخص ول میں تو مصور کی رسالت کا لیمین و بیان مول ناہم محک نے اور اور ایمان کو محک ناہم کا محک نائم محک نائم محک نے اور اور ایمان کی سے محک نائم کا فرائم کی نائم کی کو سے بو ابدال با و دیمی محک نائم محک نائم محک نائم کا محک نائم کی کو تو اس والے نفین کے سامی نو کوئی ہے جو ابدالا با و دیمی محک نائم کی کوئی ہے ابدال کا دیمی محک نائم کی کھو نے محک نائم کی کھو نائم کی کھو نے کہ نائم کی کھو نے کھو نے کہ نے کہ نائم کی کھو نائم کی کھو نے کھو نائم کی کھو نے کہ کھو نائم کی کھو نے کھو نائم کے کھو نائم کھو نائم کی کھو نائم کی کھو نائم کے کھو نے کھو نائم کے

اب یہ بات خود بخر ومنطقی طور پر محجه آجائے گی کرجب ایمان مقین قلبی کے ورجر کک پہنچا ہے تو اس سے پہند

له ا مَنْتُ بِاللّهِ كَمَا هُوَ بِأَسُمَا مِنْ وَصِفَا تِهِ وَقَبِلْتُ جَمِينَعَ أَخْكَامِهِ إِقْرَا زُبِاللِّمَانِ وَتَصْدِيْنُ كَانْقُلُبِ-

. لارى مقتضيات عائد ہونے ہيں جن سحنتيجر ميں چندمضمرات اُمجرنے اور کچولاز می اثرات پيدا ہونے چا ہئيں - انس ايمان کا پہلالازم نتیج نروہ ہے جواسی آبیت ہیں ایمان کے ذکر کے بعد آیا ہے فاٹسڈین اکمئٹوا بہہ وَ عَزَّ دُوُگُ " ہیں وہ لوگ جمیرصل انتُنعلبہ وسکم پرا بیان لائے اورجیضوں نے ان کی نوتیروکمعظیم کی'' گویا ابیان کا پہلا تھا صَّا نوتیروُتعظیم ہے رجبہ حضورٌ کے بارے میں ریفنین حاصل ہوگیا کہ آج ہما رے خالق ، ہمارے مالک ، ہما رے آق اور ہمارے پرورو کا رکے فرشادہ ہیں ، انس سے پیغامبر ہیں، اس سے رسول ہیں ، ہماری بابیت ورہنما فی کے بیے مبعوث ہوئے ہیں- اور حضور سنے جو کھی بیش فردایا ہے ، جزنعلیم دی ہے ، جو احکام ویلے ہیں ، جو خریں دی ہیں ، جواوامر و نواہی نبائے ہیں ، حلال و حرام کی جونیودعا ند فرما نی ہیں اُن میں سے کوئی بات بھی اُنھوں نے اپنے جی سے بہتی نہیں کی ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پیش فرا فی ہے جبیسا کہ سورہ النجم میں فرمایا کہ:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰىٰ إِنْ هُوَ الْآ وَحَىٰ يَتُوْحَىٰ ٥

" اوریه رسول اپنی خوابه شسرنفس سے منیں برلتے ان کا ارمث وصرف وحی ہے جوان ریھیجی جا تی ہے'' بس علوم ہواکہ ایمان کا بہلا فطری اور لازمی تیج حضور کی توقیر ، تعظیم احترام اور اوب نے - جِنائجہ قرآن مجید میں سورہُ تجرات میں اسس احترام ،اوب ، تو قبراورتعظیم کی شرح بیان ہو ٹی ہے جرک ما نوں کو ملحوظ رکھنا جا ہے اور جمطلوب سے وول الله تعالی ففرا یا:

يَّا يُتُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَصُوا تَكُمُ وَوْقَ صَوْمَتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَكَ مِالْقَوْلِ كَجَهُ لِتَعْصِٰ كُدُ لِبَعْضِ أَنْ تَجْبَطَ اعْمَائُكُو ۚ وَ أَنْتُو لَا تَشُعُو وْنَ ط

" اے ایمان والو اِمنت بلندکرواپنی آوازوں کونٹج کی آواز پر اورنہ اُن سے گفت گو ہیں اپنی آواز کواس طرح نمایاں کروحیں طرح تم باہم ایک ووسرے سے گفتگوکرتے بھوکے بلندا وازی اختسیار کرنے ہومیا دانمہارے سارے اٹھال خبطا در بربا و ہوجائیں ، ساری نیکیا ں اکا رہے ہوجائیں' اب كك كے كيے كوائے يربانى بيرجائے اورتميں شعور اورا حسامس كك نر بور؛

شنور واحساس حب ہوتا ہے ، حب انسان برسمجھ کدوہ حضر ڈ کیکسی نافرمانی کامریکب ہور ہاہے ۔غور کیجیے کم بہساں نا فرمانی اورمعصیت رسول کاکوئی سوال پیدا نہیں ہوا بکرمجروسور اوب کی وجرسے سارے اعمال کے حبط ہونے کی وعِيدِسُسْنا بِيْ جَارِي حِبْے لَا تَتُوْفَعُوْ ا اَصْوَاحَكُمْ فَوْفَ صَوْتِ النَّبِيِّ سُّصَورً كي 'نا فرا ني ، حجم عدولي ، حضورٌ كي رائے کو بیس ایشت ڈال و بنا ، بہ توبڑی وور کی بات ہے۔ اس کے معصیت ہونے میں کونی کلام نہیں ۔ یہ سرو یہ ادب کر محدرسول الله خنگی الله علیه وسلم کی آواز براینی آواز کوعفن بلند کرویا جائے توانسس پیسیی دهکی دی گئی ہے ، تمبیسی **فرر**وست تنبیه کی گنی ہے کہ صرف اِس سوءِ اوب اور بے احنیاطی کے سبب سے تمام کیے کرانے پریا فی بھر جائے گا ، سب اعمال اکا رکٹئےسب نیکیاں ہر باو ہوجا ئیں گی ، اورتمہیں معلوم نک نہ ہو گا کرتم نے اس ہے احتیاطی سے کیا کچھ



کھو دیا۔ نم کیستےظیم نقصان اورخصارہ سے دوچار ہوگئے۔ اس لیے کہ تم اس مغالط میں رہوگے کہ میں نے کوئی حکم عدول تو نہیں کُ کسی معینت صربے کا ارتکاب تو مجرسے نہیں ہوا۔ میں نے اختصار کے ساتھ حضورًا کی عزّت ، توقیر اورتعظیم کی اہمیت طاہر کرنے کے لیے سورۃ حجرات کی یہ ایت ایپ کو سنائی جس سے اُمید ہے کہ یہ بات واضح طور پر آپ کے سامنے آگئ ہوگ کہ ایمان باتھلب کا پہلالاز می تیجہ ہے حضور کا اوب ، توقیر اور تعظیم ۔ اب اسی ایمان کے دومضمرات ہیں جو میں دومشہورا حاجیہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے لانا جا تھا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے اطاعت رسول اور دُوسرا ہے مجتب رسول ۔

#### اطاعيت

ٌ لا يُؤْمِنُ اَ حَدُكُدُ حَسَقًى لِيَكُونَ هَوَاهُ نَبُعًا لِتَهَاجِئُتُ مِهِ ۔ " " تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا حب بھک اُٹسس کی خواہشِ نفس اس د ہوا بیت ) سے تا بع نہ

م یں کے بیان میں اور ہے۔ سوجاتے جو میں لایا ہوں ''

وَمَا أَدْسَلُنَا مِنْ سَّ سُوُ لِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِنْهِ نِ اللَّهِ

اسی سورہ مبارکہ میں آگے فرایا:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَعَدُ اَطَاعَ اللَّهَ -

معر شخص نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خُدا کی اطاعت کی یُ

ا الله الله الله تعالیٰ ہمارے پاس ا بناحکم و بنے کے لیے خود نہیں آنا۔ اُس نے اپنے پیم کومپنچانے کے لیے نبی اور رسول کو وسیلہ ، وربیدا ورواسطہ بنایا ہے ، دلنذا اب خدا کی اطاعت کا وربیریھی رسول کی اطاعت ہے۔ اسی بات کو مصنور " نے اس طرح فرایا کہ:

'' جَس نے میری الماعت کی اُس نے نعدا کی الماعت کی ، اور جس نے میری نافرمانی کی اُس نے حن دا کی بن نے ذکری'' سے شب

'نا فرما فی کی '' (حدیث)

نى اكرم صلى النُهُ عليه وسلّم كى اطاعت كه لزوم كه بيه سورة نساء كى ايك آيت كاحواله مزيد وول كار فرمايا : فلاَ وَسَرَ بِلِكَ لاَيُوْ مِنْوَنَ حَسَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهُمَا شَجَى بَيْنَهُمْ ثُمَّمَ لاَ يَجِدُ وَالِفَ آنُفُسِهِمْ حَرَجًا مِمْمَّا فَضَيْتَ وَكُيكِلِمُوا تَسْلِيمًا ٥

" پس نہیں ، تیرے رب کی تسم! یہ ہوگ ہرگز مومن نہیں ہیں حب بمک اپنے نزاعات میں تم ہی کو تھگم نہ مانیں اور جرکچے تم فیصلہ کرواکس پر اپنے ولوں میں کوئی تنگی محسس کیے بغیر اس کے آگے سرِسسلیم خم نرکرویں ، ول کی گیری آماد گی اور خوشی کے ساتھ اس فیصلہ کو قبول نرکرلیں "

یہ آبیت مبارکہ حضور کے واجب الا طاعت ہونے سے بیے نفق قطعی ہے۔ رسول عض مان بینے کے بیے نہیں بھیجا جا آبا بکہ وہ
اس بیے بعوث کیا جا آ ہے کہ اسس کی کا بل اطاعت کی جائے ، اس کے تمام فیصلے تسلیم کیے جائیں۔ اس کے مجلہ احکام کی
تعمیل کی جائے ، اس کی سنّت کی بیروی کی جائے ، اس کے نفش قدم کو دہنا بنا یا جائے یصنو رصلی اللہ علیہ وسلم کو صرف
مرز عقیدت بھی لینا ہرگز کا فی نہیں بلکہ آپ کو مرکز اطاعت تسلیم کرنا ایمان اور توقیر و تعظیم کا لازمی علی تھیج بحلتا ہے ۔ اسس
اطاعت ِ کُلّی کے بغیراییان کا اقرار ایک زبانی وعولی توقرار یا نے گا ، لیکن تقیقی ایمان سے اعتبار سے خدا سے کا رامعتر
نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اس صدیت شریعت بیں حضور نے واضح طور پر فرادیا جو بیں نے اسس بہلو پر گفتگو سے آ غاز ہیں آپ کو
سانی تھی کہ ؛

لَا بِكُ مِنَ أَحَدُ كُدُ مَعْتَى يَكُونَ هَوَا لَا تَبُعًا لِبَمَا حِنْتُ بِلم.

" تم میں سے کوئی شخص موکن نہیں ہوسکتا حبیث کک اسس کی خوامش نفس اس ہوا بیٹ کی تا بع نر ہوجائے جومیں سلے کو آیا ہوں "

محتبت

اسی ایمان اور تو نیر کاوُد سرا لازمی نتیج مجست ہے۔ مرف مارے بائد ہے کی اطاعت ، مجبوری کی اطاعت ، نردستی کی اطاعت ، نردستی کی اطاعت ، نیکن حبب یہ اطاعت ، نردستی کی اطاعت کسی جا برکھران اورجا برا تغذار کی کھی کی جاسکتی ہے بکر کی جاتی ہے ، لیکن حبب یہ اطاعت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ رسول کے لیے مطلوب بوتی وہ مارے باندھے کی اطاعت ، تعبوری اور زبردستی کی اطاعت مطلوب نہیں ہوتی بلکہ

بهمهم

وہ اطاعت مطلوب ہوتی ہے جو دل کی انتہائی گہری مجتت کے ساتھ ہو ، ول کی پُوری آما دگی کے ساتھ ہو ، پورے ا نمیسا طِ قلب اور شرعِ صدر کے سابھ ہو۔ بیمطلو بھیتت نوازم ایمان میں سے ہے ۔ میں نے اسس موضوع پر گفسن گو کے آغا زمی*ں عرض کیا نھا کہ*ا طاعت اور حبت سے مضمانت سے بیان کے لیے ہیں وومشہورا ما دبیث سے ہوا ہے آ پے کے مانے رکھوں کا ۱۰ اطاعت والی حدیث آپ سُن چکے ہیں ،اب محبتت والی حدیث بیش کرتا ہُوں ۔ نبی اکرم صلّی اللّه علیہ وسسلّم

لَا يُوْمِنُ ٱحَدُكُوُ حَتَّى ٱلْكُوْنَ ٱحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ قَلِيدٍ ﴾ وَوَالِيَدِ ﴾ وَالنَّاسِ ٱجْمُعِينَ -

"تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا ،حب یک میں اُسے مجبوب ترنہ ہوجاؤں ،اُس کے ا پنے بیٹے سے ، اس کے اپنے باپ سے ، اور تمام انسانوں سے یا

بینی اگرایک مومن کے ول میں حضور کی محبت اپنے نمام اعزہ وا قارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص حفیقتاً مومن نہیں ۔ ان الفاظ میں کوئی ابہام شہیں ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ بات واضح نر ہو ، بلکرصا منا صاف اور ووثُوك انداز مين ارشاد بواكم لا بُونُونُ أحَدُكُمُ حَنَّى أكُونَ أحَبَّ إلكيهِ مِنْ وَلَدِ م وَوَالِدِ م وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ـ اگررسول كى عبت ان تمام عبتوں پرغالب مبين أتى تو ورحقيقت نبى اكرم على الله عليدوسلم پرحب معنى پر ايما ن مطلوب س وہ ایمان حقیقی انجی حاصل نہیں ہوا جوخدا کے ہاں معتبر ہے اور حس کی بنیا دیر انسس کی عدالت سے جزا و مسیزا کے فیصلے صادر ہوں گئے ۔اسی موقع پر ول بیا ہنا ہے کہ وہ وا قعہ بھی س<sup>مٹ</sup>نا دو ں جو حضرت عمر فاروق رصنی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا نفا ، ایک مزسرنی اکرم صلی الشعلبروسلم نے حضرت عرض سے سوال کیا «عمر اِتمصیں مجھ سے کتنی محبّت ہے ؟ ' ذرا ا ندا زہ لگا ٹیے کہ اسس طرح کی بھی گفتگو ہوتی نفٹی' ،کتنی اینا ٹیت کا احسامسس اس گفتگوسے اُ بھریا ہے ، اورمعلوم ہوتاہے كمحضورا قدمس اورعمرفاروق شك مابين كس قدر فرب قلبي اورزمني موجود تفا ، حضورٌ حضرت عرشه وربافت فمات بب کہ" عمر اُ تمھیں مجھ سے کتنی محبت ہے ؟"

بدا ندا زخود تبار باستهکر به سوال اُسی مستی سے کباجا سکنا ہے حس کی مجتت اور مشیفتنگی مسلّم ہو۔ حفرت عرقب عض کیا کہ:

<sup>م حص</sup>نور ایم **کی مجھے وُنیا کے ہرانسان اور ہرشے سے زیادہ محبوب ہیں** ی<sup>ہا</sup>

حضورٌ نے پھروریافت فرما یا کہ:

<sup>رد</sup> اورخوداینی *ج*ان سے ب<sup>ه</sup>

السس پر حضرت عمر ض نے کچھ توقف کیا اور پھرع حض کیا ؟" الأن ۔ کا ن حضورٌ! اب بیس یہ مجھی کت بڑوں کم آ پ مجھے میری حبان سے بھی زیاوہ محبوب اور عزیز ہیں ۔

سوي سم رجاب ديا ، ابناجانزه كركها ، ول كاندرجا ككركها ، ما رك نعت كو صفرات كى طرح نيس

Str Change Editor

وسول نمب ۲۲۵

مرزباً فی جمع خرچ کرنے پر ہی اکتفا ہوا ور وعوٹی محبت ہیں زمین واسمان کے قلابے ملا دیے جائیں۔ إلّا ماسٹ اسم مست حضورٌ نے فرمایا کہ" اِں اب تم منفام مطلوب کک پینچے ہو ، اگر میں تمہیں ہر حیزی سرانسان یہا ن کر کہ اپنی جان سے مجھی محبوب تر موگیا ہوں نواب وہ صبح تعلق پیدا ہوا ہے جواملہ کومطلوب ہے ''

حضزاتِ گرامی! اب بمکی میری اسس گفتگو کا خلاصرین کلاکه نبی اکرم صلی الشفلیه وستم سے ازروئے قرآن مجید جارسے تعلق کی پہلی اسامس اور بنیا و ہے " ایسان" ۔ اقرار " باللسان سجی اور تصدیق یا تقلب بھی ۔ دوسری بنیا و سے توقید و تعظیم کی اور ان دو بنیا دول کے لوازم میں سے دو اہم لوازم ہارے سائے آئے : ایک اطاعت کی اور دوسر محبتِ قلبی ۔ اب اگر موخرالذکر دونوں چیزول کا اختماع ہوجائے تو ایک نیا لازمر بن جاتا ہے اور اس سے لیے قرآن محریم کی اصطلاح ہے ا تساع ۔

#### اتىباغ

امس طرز عمل کا نام ہے اتباع " جس کی طری تا بناک مثالیں تین صحابر ام رضوان الله علیهم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں محضرت عبداللہ بن عرضی اللہ تعالی عنها کے بہت سے واقعات سیر کی کتب ہیں مرقوم ہیں۔ وراق ایک بنفر بین محضرت عبداللہ بن عرضی اللہ تعالی عنها کے بہت سے واقعات سیر کی کتب ہیں مرقوم ہیں۔ وراق این عرشت بین محضرت ابن عرشت میں محضور کے ساتھ ہے ، لیکن حضرت ابن عرشت کے بیجے سے ہوا ہے ، لیکن حضرت ابن عرشت کے بیات اس ما سند سے گزرنا ہواتو وہ اس درخت کے بیجے سے ہوکر نظلے ہیں ۔اسی طبح میں العرض محتر الوواع کے سفر میں حضورت نے دوران سفرجمان جہاں جہاں جہاں جہاں استراحت فرمائی ، حوالی موریت

-۲۲

ن من من من ابن عرض ابن عرض نے سفر ج میں وہاں وہاں پڑاؤ، استراحت اور رفع حاجت کا اقرام کیا اگرچہ کوئی کھیں۔ شہر سند کے لواظ سند میں شامل نہیں، بکد خالص مقلبت پیند ( AATIONALIST) ہوگ تو کہیں۔ شاید اسس کو جزن کہیں، مکن ہے کہ وہ اسس کو خاہ مخواہ کا (FANATIC ISM) کمیں ۔ سکین ہر معاطر مبت کا معاطر ہے ، معنیٰ کامعاطر ہے جس میں مجوب کے ہر ففش قدم کی بیروی دستور محبت میں شار ہوتی ہے ۔ اگر کو ٹی فن فی محب دسول ہوجائے واسس کا طرز عمل اور رویۃ ہی ہو ناچہ ہے۔ یہ ول کا معاطر ہے اور اس کی قدر دانی بھی وہی ہستی فوائے گئے جس کے مطابق براتباع لازم کیا جا رہو ۔ اسی طرح سیر صحابہ اور اس کی قدر دانی ہی وہی ہی موقع پر فوائے گئے جس کے مطابق براتباع لازم کیا جا تھ پر مشرف بالا سلام ہونے میں ۔ حضور کو ایک ہی موقع پر مشرف بالا سلام ہونے میں ۔ حضور کو ایک ہی موقع پر مشین دور و دراز علاقہ سے اس وفت حضور کا گربیان کھلا تھا ، ان صحابی کی نظر میں دیکھا نشا ، حالا کہ کو ٹی تھی منیں منیں سیک کوئی آئریں کوئی فرخ نمیں واجب نہیں کی ہمیں او ٹی درج میں بھی حضور کو گاشاں وہ موجود نہیں ، میکن یہ عبت کے لوازم میں شین یا جب کہ بابندی ، ہر منوث قدم کی بیروی اور ہر ہر اداکی نقا کی اپنے او بر لازم کر لی جا ہے ، اس جے کہ جو بندی ، ہر منوث قدم کی بیروی اور ہر ہر اداکی نقا کی اچنے اور بر لازم کر لی جا ہے ، اس جے کہ بابندی ، ہر منوث قدم کی بیروی اور ہر ہر اداکی نقا کی اچنے اور بر اداکی نقا کی اچنے اور بر اداکی نقا کی اچنے اور بر اور کی بابندی ، ہر منوث قدم کی بیروی اور ہر ہر اداکی نقا کی اچنے اور بر اداکی نقا کی اچنے اور بر اور کی بر می کی بیروی اور ہر ہر براداکی نقا کی اچنے اور براد دور کی بی نام ہے " اتباع "۔

حضرات ! اِس اتباعِ رسول کا فراً ن مجید میں جومقام ہے اس کوھی دیکھ لیجئے۔سورہ اُ ل عمران کی ۱ س ویں ایسندیں صاحت صاحت کھول کر کمد دیا گیا کہ ؛

تُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَانَّبِعُونِ يُحْدِبُكُمُ اللهُ وَيَغُفِرُ لَكُو ذُكُوْ سِكُوط وَ اللهُ غَفُونُمُ رَّحِينُمُ وَ

" اے نبی ! آپ فرط ویج کر اگرتم اللہ سے مجت رکھتے ہو نو تم لوگ میرا ا تباع کرو، الله تم سے مبت کرسے والا اور بست رمم مبت کرسے والا اور بست رمم فرط نے والا ایسے ۔ "

اس آبت کربمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ نعالیٰ سے عبت کا لازمی تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آباع ہے ۔ اس اتبا شاکا ایک نتیجہ نوید نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت میں نختہ تر اور مصنبوط تر ہوتے چلے حابۂ بیس گے۔ اور ووسرا نکلے گا کہ ہم اللہ سمے عبوب اور اسس کی مفرت ورحمت کے سزا وار قرار پائیں گے ۔ جن کو یہ مرتبہ مل جائے کہ وہ اللہ کے عبوب قراریائیں اُن کی خوشش نصیبی اور خوش نختی کا کیا کہنا!

براوران دین! میں بچا ہنا ہُوں کہ انسس مقام میک کی گفتگو کا ایک خلاصد آپ ہے سا ہنے بچھر پیش کر دوں ۔ اور آپ سے درخواست محروں کہ آپ انسس بات کو الجراکی (۴۵۰ مهر ۱۵۸ کی طرح اجھی طرح فرہن نشبن کر لیں۔ ایمان اور تو قیرو تعظیم کے دواور ناگزیر لوازم ہیں ، ایک اطاعت کُلّ اور دوسر ہے جت 'جو ہر دوسری جیز کی محبت پیرغالب ہو۔اور و و نوں تمع ہوں گی بینی اطاعت ِگی اور مجت ِ قلبی' نواسس کا نام ہے اتباع'۔ اور خدا کے ہاں اصلاً بہی مطلوب بھی اس اتباع کاوہ مقام اور مزنبہ ہے کہ حس کا سورہ آل عمران کی اس ویں آبیت میں وکر کیا گیا جو ابھی میں نے آ ہے کو ست نافی اور ص کامفادیہ ہے کہ" اگر تم خدا سے مجت کرتے ہوتو نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کا اتباع اپنے اوپر لازم کر لواحلۃ تم سے مجت کرے گا ، تم الشرکے چیلتے بن جاؤ گئے۔"

اِذَا جَاءَ كَ الْمُنْفِقَقُونَ قَامُوُ الشَّهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ طَوَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا الْمُنْفِقِيْنَ كُلْذِ بُوْنَ ه

" اسے نبی اجب منافق آپ سے پاس آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جاننا ہے کہ ورحقیقت آپ اللہ سے رسول ہیں (کیونکہ اُسی اللہ ہی نے تو آپ کومبعرف فرایا ہے) اور اللہ گواہی وہنا ہے کہ منا فق بلائٹ بدا پنے قول میں مجبوٹے ہیں۔' یعنی اُن کی بہ بات قرابنی جگہ سچی اورصداقت پر مبنی ہے کہ آپ اللہ سے رسول میں ، لیکن چزنکہ بیمنا فتی لوگ ول سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں ، ان کے ولوں ہیں آپ کی حقیقی مجتنت موج و نہیں ، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں ان کا باطن کچے اور خلام کھے اور اس لیے پر جموٹے میں اور ان سے قرل کا کوئی اعتبار نہیں ۔ پس تا ہت ہوا کہ محبّت

و بین تلبی مے بغیر اگرا لماعت ہورہی ہے تواسس میں منافقین کے ساتھ ابیب مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے برعکس اگرمجتت رسول کے وعوسے میں البکن اطاعت نہیں ، فرائصٰ کی اوائیگی نہیں ، اوامرو نوا ہی کی پروا نہیں ۔ احکام کا سرے سے کونی لحاظ نہیں، توبیط سرزعمل ساز ممل ساز معدیت ہے ، فیق ہے ، فجور کے ، بر دعوی مجتت خدا سے ہاں سركے سے قبول ہى نہیں ہوگا ،اس دنیا میں آیساً وعولٰی قبول نہیں ہوسكتا ، مهل قرار پاتا ہے كدا يك طرف معبت كا دعولی ہو ا در دوسری طرف اطاعت ادر رضا جر فی کا سرے سے کو ٹی انتہام نہ ہو۔ والد کی محبت کا دعولی ہو ، نیکن ان کا کہنا نہ ماناجار با بو بكد برعمل اور مرفعل والدكى مرضى كے خلاف انجام ديا جاريا ہو، تومعقول بات يه ب كربيني سے اس عرفي مجت كوونيا بين كهين تسليم نهين كياجا في كالعشق رسول ا ورحبت رسول كے بلند بائك وعا وى اور برى وحدة فريس نعتيل اور بڑے کمیے چوڑے سلام اور بڑے ہی عمدہ اور ننا ندار طریقہ سے نکالے ہوئے جلوس اور بڑے ہی ا تھام کے سانند منعقد کی ہوئی میلا و کی مفلیس اورمجالس سیرے اگروند بُراطاعت سے خالی ہیں ، پیروی سنّت کے جذبہ سے عاری ہیں توسایا و معن کے سبے ، فریب نِفس ہے ۔ اُن کا کوئی وزن نہیں ، اُن کی کو ٹی حقیقت نہیں ۔خدا کے با ں ان کی پر کا ہ کے را رہم فیقت منهیں، بکمرپیسب فابلِمواخذہ ہیں ۔ و'وجیزیں' اطاعت ادر محبت و دنوں بکیساں مطلوب ۔ دونوں تمیع ہوگئیں تو اتب ع . ا طاعت ہے ،محبّت نہیں نومشا بہت منافقین کے ساتھ بمبّت کا دعوٰی ہے ،لیکن ا طاعت نہیں ہے تو دعوٰی نا قا بلِ فبول ،مسترواورخارج -خدا کے ہاں امس کی کو ٹی قدر اور وقعت نہیں اورمیزان میں امس کا کو ٹی وزن نہیں بس حضرات! فَالْكَذِيْنَ أَمَنُوا بِهِ وَعَزَّمُ وَهُ كَي والصيابِي اكرم صلى الله عليه وسلم كسائفه بها رساتعتى كي ووسنب ادين واضع ہوئیں۔اب نمیسری بنیاد کو لیجئے جو قنصسر ڈوڈ کی اصطلاح میں بیان ہوئی لینی "جن لوگوں نے حضور "کی یدد اور حايت كى يُو

#### م نصرت رسول



ر ون کوینی حاکمیت سے ساتھ نشر لعی حکومت جھی اللہ اپنے ہاتھ میں ہے ہے گا۔

حب روز انسان کی انسس ونیا کی کما نی اورسعی وجدد کانتیجه اُس کےسا منے ہوگا برُسے اعمال اور طغیا نی وسرکشی کی یا دائنس میں جہنماس سکے سامنے میپٹن ہوگی اور حس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر جواب دہی کے خوف سے میپٹن نظر ا پہنے نفس کے بدیکام گوڑے کوفا بولی رکھا ہوگا نوجتت اس کا شکانا ہوگا:

حبں روز انسان ابناسب کیا دھرایا دکرسے گا يَوْمَ يَتَذَذَّكُوالُونُسَانُ مَاسَعَى ٥ وَبُرِّ مَرَاسِ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر الْجَحِيمُ لِمَنَ يَولى ٥ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٥ وَأَثَرَ رکھ دی جائے گئی، توحیں نے سکرنشی کی تھی اور الْحَيْوةَ اللَّهُ نَيَّاه قِإِنَّ الْجَحِيْمُ هِيَ الْمَأْرَى دنیا کی زند گی کو ترجیح وی تھی تو دوزخ ہی اگا وَ اَمَّا مَنْ نَاتَ مَقَامَ مَرْتِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَسَنِ الْهَوٰى ه مَانَّ الْجَتَّ لَهُ هِيَ الْسَالُوٰى ه تھکانا ہوگا اورجس نے اپنے رب سے سلمنے کھڑے ہو نے کاخوف کیا نضا اورلفنس کو مُری ر النّزعلت) نوا شات سے بازر کھاتھا توجنت أكسس كا

تھک**ا نا** ہو گی ا

. تنبیغ کامارگراں

تبلیغ کا بہ بارگراں ، وعوت کا بکٹن کام ، شرک کے اندھیروں کو دُورکرکے نورِ توحید بھیلانے کی پر مجاری ذمیراری ، بېسنوں اور مد ہوشوں کی اصلاع کا پیشکل کام ، طاغوت سے پنجرا زما ٹی اور باطل کی انکھوں میں انکھیں ڈوال کر حق کی سربلندی اوربول بالے کے جان جو کھوں کے بر مراحل مطے کرنا ۔ برتھا وہ بارگراں جورسالت و نبوت سے سرفراز ہونے کے نتيج مين محدرسول الشصلي المدعليدوسلم كے كاندهوں برآيا نها - برتھ وه فرائص منصبي جرآنحضور كے سيرو ہوئے نف -چانچدا بندا بی مین حضورا کرم کوخبروے دی گئی تنی اور سورہ مز قل میں کہ دیا گیا تھا کہ:

إِنَّا سَنُكُفِيْ عَلَيْكَ قُوْلاً نَقَتِكَ لا ٥

\* سبم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے ایک بھاری بوجھ ڈالیں گئے۔'' اور بربعاری فرمان اور بھاری بوجو بچند و نوں بعد ہی حضور کے شانوں پر رکھ دیا گیا ۔ خیانچہ سور ہُ مذرّ میں عکم آگیا ، يَاَيُّهَا الْمُدَّدِّيرُه قُهُمْ فَآنُذِمُ ٥ وَمَرَّبُكَ فَكَيِّرُه

° اے کیٹرااوٹر یکرلیٹنے والے اِ کھڑے ہوجاؤ اور نبیندے انوں کوھنجبوڑو ، ان کوخرداراور حوکتا كرد ، ان كوبوس الركرو ، ان كوغلط عقيد اورغلط اعمال كانجام برس وراو ، اورا بيف رب كى كرماني كا اعلان كرو مشروف اعلان كروبكه البيندرب كي كرباني كاعملًا نفا وكروي

A Change England

و ہی املوہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین تی سے ساتھ بھیجا تا کہ وہ (رسول) اس ہدایت اور دینِ حق کو ہرجنس دین ( یا گل اویان ، نظام ہانچیات) پر غالب کر دے "

یہ ہے وہ مباری بوجوج نبی اکرم صلی انڈ علبہ وسلم سے کا ندھوں پر دکھا گیا تھا اورصورتِ حال یہ تفی کم آپ بولے عالم انسانی بیں اس وقت اس دعوت کے علم وارکی حبثیت سے بائکل ننها اور اکیلے تنے ۔ و نیا کے جنگدہ میں توحید کا غلغا دبلند کرنا کیمیررب کا نعرہ دکتانا ، ضدا کی کہ بابی کوعملاً نافذ کرنے کی جدّوجہد کرنا ، اظہار وغلبْروین کے لیے شکش کرنا ،امر بالمعروت اور منہی عن المنکہ کا واعی بن کر کھڑا ہونا ۔ اعمالِ صالح اور مکارم انعلاق کی وعوت کا علم بلند کرنا ۔ نظم وجور ، تعدّی و

لِحَالِثًا نَحُنُ نَزَّلْنَا الدِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ ٥



سول نبر——— ا**۳۵۱** 

سنتم اوراستبدا وواستعسال کےخلاف سیبنہ سپر ہونا کوئی آسان کا م تونہیں تھا؟ بنیانچ اسی لیے اسے" فرل تقبّل مجادی برجہ سے تبدیر کیا گیا تیجیر رہ کے بیے کھڑے ہونے کا مطلب تھا پُورے معاظرہ سے جُنگ، اور صورٌ کونکم تھا کہ ہے شکہ فاکٹ ہٰ ڈ ۵ وَ دَ تَکَ فَسَکَبَرُ ہُ ہ

اورفر ما يا گيا كه:

وَلَوْ كَوِهُ الْمُشْرِكُونَ طَ وَلَوْ كُوهُ الْكَاهِرِ وَتَ طَ

"اورپیا ہے مشرکوں کواو کا فروں کو کتنا ہی ناگوا ہر ہو۔"

وہ لوگ بن سے مفا دات پر خرب ٹر رہی تہو، وہ تمنا ہی راستہ روکیں ، مزاحمت کریں ۔ وہ لوگ جن کی جوٹی مذہبی قیاد نیں
خطوم بر بڑگئی ہوں ، وہ چاہے کمتی مخالفتیں کریں ، کتنی ہی صعوبتیں پہنچا تیں خطہ و تشد دکا کتنا ہی جیبا بک مظاہرہ کریں ،
خور و تغدّی کے کتنے ہی پیاڑ توڑیں ۔ ان تمام مخالفتوں ، مظالم اور استبداد سے علی الرغم ' ان تمام موانع کے باوجود
اور ان سنداندومصائب سے باوصعت نبی اکرم ، سرورِ عالم ، محبوب نعدا ، رحمة للعالمین ، خاتم المرسلین والنہ بین کی الوجود
علیہ وسلم کے فوائفن منصبی میں شامل تھا کہ کمبیر ب کا جینڈ البند کریں ۔ طاغو تی طاقتوں سے نیجہ آزا کی کریں ۔ باطل کی تو توں
سے نبروا زبا ہوں ۔ استہزادا و طون و تشنیع سے وارسہ بیں سطم تھا اللہ کی کبریا ٹی سے بالفعل نفاذ اور دبن حق سے
انگہار کے لیے جد وجد کرو ، کشکش کرو ، اور ہر نوع کے است نیزاد ، طزو تعربین اور شدائد و مصائب کو انگیز کرو ۔ یہ ہماری
بوجہ تھا اور یہ بھاری ذمراری خص جمحدرسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم کے کا ندھوں پر رکھی گئی تھی ۔

حفرات کرامی ااب آپ خود خور کیجے ، دو اور دو چاری طرح اسس حقیقت کا اوراک فرمالیجے کرج شخص حضور پر ایمان لائے اور اتوار وقصد ہی کرے کرمی اللہ کے دسول ہیں ، اس کے لیے لازم ہے کہ اب فریصنہ رسالت و نبوت کی اوائیگی میں ، کی پیغدا و ندی کی کمشن مہم میں ، انہا ہو دین بنی کے جان ج کھوں کے کام میں ، دعوت و تبلیغ کے را وِ فار ذار ہیں اور جہا دو قال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ وجدال میں وہ حضور کا دست و بازو بن سہارا ابنے ، رفیق و ناصر بنے ، حامی کا رو مدو کار بنے ، جہاں حضور کا کی پیشدگرے و با ب ابنا خون بہائے کو ابنے بیا باعث فر وساوت سمجھے ۔ حضور کے شون کی کیل کے لیے سروح کی بازی لگانے اور اس بازی میں نقید جان کی ندر کر دار نے بی فرز و فلاج اور کا میا بی و کا مرا فی کا ایفان رکھے ، اس کا جینا اور مرنا حضور کی وعوت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو ، اس کا مین اور و فلاج اور کا میا بی و کا مرا فی کا ایفان رکھے ، اس کا جینا اور مرنا حضور کی وعوت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو ، اس کا مین اور تو ان انہاں اور مقصد جیا ست اس کا مال ، اس کی صلاحیت باور کی ان نا ت اور رب العالمین کی طوت سے نبی اکرم میں اللہ عید و میں آئی کیا گیا ہے ۔ اگر حضور کر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصد جیا ست کی طوت سے نبی اکرم میں اللہ عید و میں آئی کیا گیا ہے ۔ اگر حضور کر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصد جیا ست کی طرف سے نبی اگرم میں اللہ عید و میں آئی کیا گیا ہے ۔ اگر حضور کر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصد جیا ست کی طرف سے نبی اگرم میں اللہ عید و کو میں آئی کیا گیا ہے ۔ اگر حضور کر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور ایمان بالرسالات غیر معتبر ہے ا

العربی میں انطها رکامفهرم غلبه وفرقیت ہے۔ (مرتب)

اسے نبی! ہم نے تمعیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر' اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوست لَيَايَّهُ النَّبِيُّ إِنَّا آمُ سَلُنْكَ شَاهِدًا وَّ مُسَلِنُكَ شَاهِدًا وَّ مُسَلِنُكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّوًا وَ مُنْفِيرًا وَ وَدَاعِبًا إِلَى اللهِ مِبْشِوًا وَ وَدَاعِبًا إِلَى اللهِ مِبْرَقُ وَهُ اعِبًا إِلَى اللهِ مِبْرَدُ وَالْمَا مُنْفِئُونًا وَ

داحواب) دین والا بناکر اور روشن چراغ بناکر۔

الحواب الله تعالی عزود والے بناکر۔

الله تعالی عزود والے اللہ وعرت فیول کریں ، ان پر ایمان لائیں ، الله تعالی عزود و الله بالس عالم اسباب ہیں ان کوجانجا تا ان کا امتحان لبنا ہے ، اسس عالم علت و معلول اور عالم اسباب ہیں اگر دین پھیلے گاتو اللہ پر ، رسول پر اور آخرت پھیلے گا ،

پر بھین رسکنے والے مومنین صادقین کی جا نفشائیوں اور سرفرو شیوں کے ابتار وقربا فی اور جدّ وجد سے پھیلے گا ،

دنیا میں تشریعی طور پر اللہ کی کریا فی اگر فی الواقع قائم ہوگی تو ان ہی کی شکسش ، محنت اور جدّ وجد اور جہا وقال ہے قائم ہوگ ہوگ ہوگ ۔ وہ خاک وغون ہیں لوٹیں گے ۔ راوئی میں نقدِ جان کا نذرا نرگزار ہی گے تو المنہ کی تا ٹید و نصرت سے اللہ کا مین غالب اور قائم ہوگا ۔ یہی سنت اللہ ہے ۔

إِنَّا اللهَ يَهُ حِبُ الْكِذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سِبِيلِهِ صَفَّا كَالَقَهُمُ بُنْيَانُ مَّرُضُوصُ والصّف و سه بناكروند نومش رسم بخاك ونون عليون فعدا رحمت مُنداب عاشقان بك طينت را اسی ابتلااوکشکشش میں مومنین صادقین کی آزالیش ہے ، امتحان ہے ۔ اسی سے معلوم ہوگا کہ کون واقعناً ایما ن رکھا ہے ، جدّوجدا ورجاد وقبال میں مضور کے مشن کی کمیل میں سروھ کی بازی دکانے کے علی کو المندنصرت سے تعبیر تلہے اور بہنصرتِ رسول ہی وہکسوٹی ہے جس براسس عالم رنگ و ٹو میں سیتھ اور کھوٹے برکھے جاتے ہیں ۔ جیسا کرسورہ عنکبوت میں فرایا :

وَلِيَعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّـٰ إِنْ أَنَّ الْمَثُوَّا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ٥

" يغيناً الله تنعالي كُفول كرركه وسي كاكد كون حقيقاً إيمان رسطة بي اوركون جُوش موث كے مومن بنے پھرتے میں جو حقیقت نفس الامرى كے لحاظ سے حقیقاً منا فق بیں "

ا بما ن و نفاق کا اسس می نیا میں انہی آزما تشوں سے ، إن ہی سرفروسشپیوں سے اور ان ہی جانفشا نبوں سے فیصلہ ہوتا ہے رسول کے جھنڈے کواٹھایا یا نہیں اٹھایا ۔رسول کے مشن کواپنی زندگی کامشن بنایا یا نہیں بنایا محدرسول امڈ کے منصب رسالت کی تمبیل میں کھیے یا نہیں کھیے۔ وعوت الی املہ کے مراحل میں صبر واستنقامت وکھائی یا نہیں وکھا ٹی ۔ اگریم نہیں تو پھر که یمی نهیں بیم نورسول پر ایمان کا دعوٰی نا قابلِ قبول ، رسول سے مجتنب کا دعوٰی بھی مستدد ، رسول اللہ کی اطاعت کا وعوٰی تهمى غير مغتبرا ورخصُ ريا ،مخض وكعاوا / اس ليك كه آپ غود سوچيي اور ذراچشم تصتو رمين لا بينے كرمبوب خدا ، مسيد و رعالم محدرسول التّرصلي الله عليدوسلم أحد كےميدان ميں جان كى بازى لئا رہے ہيں ، امسس كشكش ميں ديمنةً للعالمين زخى ہو كئے ہمر) خُود کی کڑیا ں سرِمبارک میں گھُس گئی ہیں ، رُخسارِمبارک بھی مجروح ہوگیا ہے ، وندانِ مبارک بھی شہید ہوچکے ہیں ، مقدسس خون راهِ حق میں مبہ ریا ہے اورعین اُسس وقت کوئی مدعی عشقِ رسولع مدینہ میں کہیں اپنے گھرمیں مبٹھا ور و و کتسبیعیں مڑھ رہا ہو، حضور پرسلام پڑھ رہا ہو ،حصنور کی شان میں نعتیں پڑھ رہا ہو ، تو پکتنی مضحکہ خیزیات ہو گئے کوئی تعلق او رکو ئی نسبت ہے اکس طرز عمل کی ، اس دعو نے ایمان بالرسول اور وعوی معبت رسول کے ساتھ۔ آپ ورو د کی کسیرج پر تسبیح طبیعے اسے ہو سلام برسلام تصبح جارسے ہوں اورمحدرسول الله صلى الله عليه وسلم كارزار اُحد ميں ، خاك وخون كے ميدان ميں ، اسس وا دي پُرخطر ميں جهاں په هرجها رطاف موت کا رقص ہور ہا ہو ، اپنے جاں نثا روں کے ساتھ خونبرک شکش اور حدو ہہسد فرا رہے ہوں ، زندگی اورموت کا درسس وے رہے ہوں۔ اللہ کے جینڈے کو تھا منے کے لیے ، اس کو سسہ ملند كرنے كيے سروه واكى بازى ديكارہے ہوں اوركوئى عاشق رسول كهيں كسى كوشد ميں بيٹيا دروووسلام بڑھ رہا ہو ۔ جتنى عجیب بات براُس وقت ہوتی اُتنی ہی عجیب بات بہائے بھی اورانسس وقت بھی ہے۔ انھی طرح سمجہ لیجئے کرحضورٌ کامٹن مُروہ نہیں ہوا ، زندہ ہے ، تا بندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا ۔حضورٌ کی بعثتِ رسالت تا قیام قیامتُ بنی نوعِ انسان آج بھی ہوایت ِ رہا نی سے مختاج ہیں ۔ونیا آج بھی طاغوتی شکنجے میں گرفتار ہے اور میر فرحن اُمتٹے مسلمہ سم بمثیت اُنت اواکرنا ہے۔اس کامطلب بہ ہواکہ جو بھی خو وکومسلان سمجنا ہے اس پر بیرفرض عائد ہوتا ہے کربنی فوع انسان يك من كابينام بينيائ يصور كى بعثت صرف الرعرب كے ليے ندیتى بكد بُورى بنى نوع انسان سے ليے ہے - مضور كى



بعثت ایک منصوص زمانہ اور وفٹ سے لیے نہ تھی بلکہ قیام قیام سنت کک کے لیے ہے ۔ توجید کی وعون و بنا ، شرک کا ابطال کرنا اور اللہ کے دبن کوعملاً غالب ، فائم اور نافذکر نامحد رسول اللہ کامقصہ لِعبْت تھا' جبیبا کہ فرایا ؛

هُوَ اللَّذِي ٱسْ مَا لَا مَهُ وَلَهُ بِالْهُدَانَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُغَلِّهِ رَهُ عَلَى الَّذِينِ كَعُلَّهِ-

مفوہ بھی ہا بھی ماہوں ہا تھی ہے تول کے مطابق است کی کا کل شان کا نامور باقی ہے اسکا خوراس وقت کر نہ ہوگا جب کے اسکا اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسس آبت کی کا کل شان کا نامور باقی ہے اسکا نامور اس وقت کر نہ ہوگا جب کے اسس پُور ہے گرہ ارضی براسی طرح خدا کے دبن کا جنڈ انہیں لہرا نا اور او با ن باطل کے جنڈ سے سرنگوں نہیں ہوجا تے جب طرح محمد رسول الشعلیہ وسلم نے شیق سال کی مخت شاقد کے تھیے ہے۔ میں شدائد و مصائب ، است نزا، و طنز و تعریض ، شعب ابی طالب ، سفرط العن ، بھرت ، بدرو اُحد ، احزا ب و حنین اور شہرک کے مراصل سے گزر کرجز برہ نما نے عرب بیں لہرا یا تھا اور طاغو تی نظام کوجہ سے اکھاڑ بھی تھا ۔خوب ابھی طرع سمجھ تیجہ جب بک یہ کام انجام میں کی و مردار می انتہ میں ہے اور اب کا بر رسالت کی انجام دہی کی و مردار می اُمسٹی میں ہے سے

وتتِ فرصت ہے کہاں کام اسمی اتی ہے نورِ توجید کا اتمام اسمی باتی ہے

بیں اب اُس مدعی ایمان ، انسس عاشتی رسول اور اس محتبِ رسول کوخوب اجھی طرح اپنے ول ہیں جہا 'اک کر اپناجا ُز ، لینا چاہیے جسے صفور کے اس شن ، اس مقصد لِعبثت سے سرے سے کو ٹی دل جیبی نہ ہوا وراُسے فیصلہ کرنا جا سے سرے سے کو ٹی دل جیسے صفور کے اس شن ، اس مقصد لِعبثت سے سرے سے کو ٹی دل جیبی نہ ہوا وراُسے فیصلہ کرنا جا جیس

كراس كان وعاوى مبركتنى صدافت ہے۔ آج عملاً بيصورت حال رونما ہوجكی ہے كہ اب

جودین بڑی شان سے بھلا نٹھا وطن سے پردلیس میں وُہ آج غریب الغرباَہے

بهی وُه صورتِ عال ہے جس کی خضورصلی المتُرعلبہ وستم نے خَبروی تھی جُسجُ مسلم میں حضرت ابو سریروَّ ہے روایت ہے ا

كەرسول الشصلى الشرعكيە وتكم ئىنے ارشاد فرايا : بكَدْءَ لاسسلامُ غريبًا وسيعود كما بـدع

فطو**ي** للغرباء.

اسلام کی ابتدا غربت کی صالت میں بُوٹی اور مندور کے مالیت سے اسلام مطال میں بعد گی تھ

غربت کی بیمانت بھراسلام پرطاری ہو گی تو

مباركباوي بي"غرباً " كي ياي -

غرب سے صرف اردومعنی مغلس و ناوار سے نہ سمجھیے بکھ اس سے مغیرم کولغت صدیت سے معلوم کیئے۔ بہاں اس ک تشریح اس طرح ملتی ہے کہ" اسلام غربت سے شروع ہُوا جیسے غربب مسافرا پنے اہل وعبال سے دُور اور اپنے وطن سے دُوررہ کرتنہائی میں زندگی بسرکر تا ہے ، اسی طرح اسلام بھی ابتدا میں غربب اور تنہا تھا ، کوئی غمنوار نہتما لیعنی مسلما ہی بہت کم نے۔ ایک زمانہ میں وہ بھر" غربب" ہوجائے گا۔ کفار، محدین اور مبتدعین کی کنزت ہوگی۔ نام کے



رسول نمبر المستقل المس

مسلمان کثیرانتعاد ہوں گے۔ سیتے ،موحد ، دینلار ،منقی افراد کم سے کم ہوتے چلے جا نیں گے۔ توان کم اور قلیل ' غربا 'مسکیا طربل ہے ، بعنی مبارکباد اور ہشت ی'

منداحدی ایک روایت میں ہے کرحضور مند فرمایا:

اَلْغُوَّكَا عُالَكِيْنَ يُغَيُّونَ سُنَّتَى وَيُعَلِّمُونَهَا مَعَ عَرِبَاء وه بي جوميري سَنْت كوزنده كري كَ النَّاسَ - اورلوگون كواس كَمَّعلِيم في كَالْمُونَة كَالْمُونَة كَالْمُونَة كَالْمُونَة كُونِهُ كَالِيم في الم

ا در حضور کی سب سے بڑی ،سب سے اہم سنت سُنت دعوت و تبلیغ سے حس پر میران شا اللہ آ گے روشنی ڈالوں گا۔ ایک اور روایت میں حضور سنے خبر دی کہ:

ئے اسلام ہیں سے اس کے نام کے سوالچھ باتی نہ رہے گا اور قرآن ہیں سے اس سے حروف کے سواکھ باتی نہ رہے گا

لاَّيْنِقِى مِنَ الْإِسُلَاَمِ اللَّا إِسْمُهُ ۚ وَلَاَ يَبْقَىٰ حِسنَ الْقُرُّالِي إِلَّا مَرْسُهُهُ ۚ -

اسس حدیث کاصیح مفہوم پرہے کہ اسلام کہیں زمین پر فی انواقع قائم و نا فذنظر نہیں آئے گا۔ کرداراد شخصیوں میں اسلام کوفی الواقع کار فرما اورموج و دیکھنے کے لیے نگا ہیں ترسیس گی۔ قرآن محض ایک مقدس کتا ب کی حیثیت سے رشیں مُجز وانوں میں لہیٹ کر رکھ ویا جائے گا۔ اِس نور دابت سے رہنما ٹی کی طلب مفقود ہوجائے گی۔ کلا وت حرف رسماً 'اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصولِ ٹواب یا ایصالِ ٹواب کے لیے باتی رہ جائے گی۔

اتباع كااقتضأ

اسی نصرتِ رسول محصل المركومين اتنباع رسول كحواله سے مزيد واضح كرنا جا ہا ہوں اتباع كے

اسس سی وجہدا ورمبا ہدہ کی شکلیں بدلی ہیں ،صور نوں ہیں تبدیلی آئی ہے ، بتدریج مختلف مراحل آئے ہیں،کہیں وہ مئی دَور میں دعوت وتبلینے اور شدائد ومصائب سے بڑا اشت کرنے کے درجر میں تھی ۔

کھ کی اور طائف کی گلیوں کو چوں میں پیٹھر کھانے اوراستہزائے ترانگر کرنے کے مرحلہ میں تھی۔ کہیں وہ مدنی دوریں ایک مستع تعدادم ، بدر و اُحداور خدنی کے معرکوں کی صورت میں ہویدا نفی ۔ کہیں قبائل عرب اور قُرب و جوار کے سلاطین کو و فوط و کے ذریعہ وعوت و بینے کے مراحل میں بنتی ، کہیں صورت میں جاری و مداری تھی ، کیاں جو مل کے موسد بر میں بال کے عرصہ بر میں بالہ ہوا ہے ، بر کھر کی اور ہر آن انجام و با جاتا ر با ہے ، وہ سے ماری تھی ، کیاں جو مل بر میں میں ہو ، جو یہ مجتنا ہو کہ سنت رسول لازم ہے ، اس کے باک علی وعوت و تبلیغ ، اب بوت خص بھی تمبع رسول ہونے کا مدعی ہو ، جو یہ مجتنا ہو کہ سنت رسول لازم ہے ، اس کے باک میں سب سے بطی وہ متوا تر ، متفق علیہ اور تا بت شد میں سب سے بطی یہ متوا تر ، متفق علیہ اور تا بت شد میں سب سے بطی میں ترب کے اور وہ اسس میں اندر کتنی گئن ہے ؛ کتنا رجحان ہے اور وہ اسس کام میں کتنا وقت نوج کر د ہا ہے ؛ کتنا مال سکار ہا ہے ۔

متفقة ستنت رسول

میری اسس گفتگوے مجھے اُمید ہے کہ یہ بات آب پر واضع ہوگئی ہوگی کر وُہ سنّت جس کے بارسے ہیں سے ہے کوئی اختلاف نہیں اور نہ اخلاف کی کوئی گنجا مُش ہے ، وہ مباہرہ فی سبیل سنّے ،



تن رسول نمر سرک می استان استان

وہ کمبیررب کی ملی بدو بہد ہے۔ وہ غلبہ دین کسمی وکوسٹس ہے۔ وہ اعلائے کلہ اللہ کے بیر فروشی اورجاں نگاری ہو اسٹ میں جات ہیں۔ اس کو مقصد جات قرار دبنا ہے ، صلاحیتیں اور نوانا ئیاں حرف کرنی ہیں۔ اس کو مقصد جات قرار دبنا ہے ، اگر پہنیں تو اطاعت ، مجت اور اتباع کے تمام دعاوی فلط تابت ہوں گے۔ جیسا کہ میں پیلے عض کر پہلے ہوں اور اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ حضور کا مشن زندہ ہے ، حضور کا مقصد بعثت تابندہ ہے ، لیکن اُسے شرمندہ کم بیل کرنے کا مرحسلہ السمی بات شرمندہ کم بیل کرنے کا مرحسلہ السمی بات شرمندہ کی مضور کا مشن زندہ ہے ، حضور کا مقصد بعثت تابندہ ہو ایکن اُس سے جو حضور کا مسی کے جو حضور گئی ہوگا ۔ اس کے لیے بیدو جہد کرنا ، مواسش خص بالازم ہے بیکہ فرص ہے جو حضور کی سا دے مسلما نوں کو کرنا ہوگا ۔ اسی طرح وہ تقاضا مقصود او لین سمجھنا اور بنانا ہوگا ۔ اسی طرح وہ تقاضا بورا ہوگا جو قد نصور او لین سمجھنا اور بنانا ہوگا ۔ اسی کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں ، توانا تبوں کو وقف کرنا ہوگا ۔ اسی طرح وہ تقاضا بورا ہوگا جو قد نصور کو ڈھکور کہ گئی ہوگا ۔ اسی کے سامنے کا ہے ۔

ن نُسرت کا قرآن بین منفام

اسی نُصرت کوقراً ن مجید کے ایک اور حوالہ سے بھی مجھ لیجیے ۔ قراکن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام کا ایک تول نقل ہوا ہے کہ انخفرت نے اپنے حواریوں سے دریافت فرمایا :

"خدا کی راہ میں میرا مدد گار کون ہے ؟"

ینجیرِرب ، وعوتِ توجید ، پوابین کی توسیع ، نورخداوندی سے وُ نیا کومنز رکرنے کا کام میرے سپرو ہوا ہے ۔ اِکسس مفن سے سلیمیں سنے جدوجہ مکرنی ہے ۔ اب کون سبے جواکس راہ میں ممرا مدد کا رہنے ؟ کون ہے جو میرا دسست و بازو بنے، حوارتین سکے جواب کو قرآن مجیر بُون نقل فرما ہے : عوارتین سکے جواب کو قرآن مُحنُ کَ نَفَا کُر اللّٰہ ۔

تحاربوں نے کہا ہم میں اللہ کے انصار اللہ کے مدوکار "



حزنِها في بنانا ، ربناقرار دينا ادراسس نُور كااتباع كرنا .

## انباع قرآن مجيد

فرمايا :

وَاتَّذِيتُهُ وَالنُّوْمَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَةً -

ا اوراتباع كيا السس نُور كامِ أن ( نبي اكرم ) كے ساتھ يا أن بينازل كيا كيا "

یرنورِ قرآن پرنورکمناب ، پرنورپواییت جوحضورِ اکرم شتی امتُعلیہ وسلم پرنازل ہُوا ، اس کا اتّباع لازم ہے۔غورکرنے کی بات پرہے کہ جوتین اصطلاحات بہلے بیان ہو کمیس ۔ لعنی اصّنُوا جِه وَعَزَّدُوْهُ وَلَصَسُووْهُ ۔ تو وہ انتہا کی جامع تھیں۔ اب اسس کا مزید اضا فیکس مفصد کے لیے کیاجا رہا ہے کہ وَ اتّبَعُواالنُّودَ الَّذِیْ اُنُولَ مَعَهُ · پراس لیے خودی تھا کہ نبی اکرم میرحال اس دنیا سے تشریعیت سے جانے والے نتھے ۔ ایک قرتِ معیتینہ ہی تھی جس میں صحابہ کرام رہ کو حضور کے وجودِ قدی کی معینت اور صحبت حاصل دہنی تھی ،

آنخصور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابدالاً باد بھ کے لیے جس چرکو محدر سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور قائم مقام بننا ہے وہ ہے قرآن مجیدہ فرقانِ حمید ، کتاب مبین ، نورِ خدا دندی ، اللہ کا کلام ، یہ وہ نُور ہے جو دائم و قائم ہے اور چوکھ درسول اللہ کے سابھ اُترا۔

چنانچه حجة الوداع کے خطبہ میں حضور نے جوآخری بات فرما ٹی ہے وہ اسی قرآن مجید کے متعلق ہے مسلم شریعیت کی روابیت میں خطبہ حجۃ الوداع کے اختتامی اور آخری الفاظ ہر ہیں ؛

اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوٹے عار ہاہو حس کا سریٹ تداگرتم مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم تاابد دکھی )گماہ نہیں ہوگے، وہ چیزہے

ا مخما بُ اللهُ-

وَقَانُ تَرَكُتُ فِيكُمُّهُ مَا إِنِ اعْتَصَنَتُمُ بِهِ اور بِينَ مَهارِ اللهِ عَلَىٰ تَنِيلُ مَهارِ اللهِ عَلَىٰ تَنِيلُ اللهِ عَلَىٰ تَنْ اللهِ وَكُوْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ ع

اس سے قبل کرمیں نبی اکرم متی اوٹہ علیہ وسلّم سے اس ارشادگرامی سے بارے مبیں کچھ عرض کروں ' میں جا ہتا ہو کر آ ب اسس ارشا وگرامی کا موقع اور محل ابھی طرح سمجولیں ۔ ایسامعلوم ہونا ہے کر اسی حجۃ الوواع سے موقع پر حضورِ اکرم ٹنے بیم حسوس فرما بیانتھا کہ آپ کشکش حیات کی آخری منزلیں طبے فرمارہے ہیں۔ اس احساس کا انہار پورے خطبہ میں موجہ و ہے ، مجاہ خطبہ کا آغاز ہی آئے نے ان الفاظ سے فرمایا :



مِلْ بَرِينَ مَعَلَّمُ لِكُنْ بَرِ مِلْ بَرِينَ مَعَلِّمُ لِكَ الْفَاكُمُ لِمُعُدَّعَا مِنْ هَا مِلْ الْمَعَ هَا مِنْ هَا مَالْمُوْ قِعِتِ أَبَدًا .

سال کے بعداس مقام پرمیں نم سے بھر نہ مل سکوں .

بنانیدانسس خطبہ میں حضور کے ارشا دات کا اندا زوصیت کاسا ہے بعنی ان امور کی تاکید عن کی دین و شرایعت میں اساسی حینیت ہے۔ اسی خطبہ میں حضور کے آخر میں تاکید فرمانی کو میرے بعد قرآن کو تھا منا ، اسے حرز جان بنانا اس سے بیٹنا ، میں تم کو بعد یارو مدو گار چیور کر نہیں جارہا - میں نمہاری ہوایت اور تمہاری رہنما ٹی کے لیے اپنے تیسے اسٹد کی تنا ب چیوڑے جارہا ہوں ، جتمعیں کفرو شرک کے اندھیروں سے نکال کر نوجید کی حراط مستقیم کی طرف لے حالے گا۔ اللہ کا کرتم اسس قرآن کو مضبوطی سے تھا ہے رہوئے تو کھی گراہ نہیں ہوگے۔

حَبُٰلُ اللهِ

یمی الله کی کتاب ہے جس کو حضورِ اکرم صلی الله علیه وستم نے حَیث ل الله قوار دیا ۔ قرآن مجید بیں سور ہ جے کے اس خرمین مسل نوں کو حکم دیا گیا کہ:

وَاعْتَصِهُوْا بِاللَّهِ۔

" خدا كے ساتھ حميث جاؤ، خدا كے دامن سے والبت، موجاؤ."

سوال بیدا ہوسکتا ہے کہ ضلاسے کیسے تبٹیں ،خدا کے وامن سے کیسے والبتہ ہوں ؛ سورہ اُل عمران میں اس کو مزید کھولا گیا ؛

وَاغْتُصِهُوا بِحَبْلِ اللهِ ـ

"الشُّك رسِّي كومضبوطي سے تھامو - الشُّك رستى كے ساتھ چيٹ جاؤ "

بھر ایک انشکال رہ گیا کہ حب ل اللہ سے کیا مراد ہے ، کسے تھا میں ؛کس سے جُڑیں ؟ اِس کی شرح و توضیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ والم فرط رہے ہیں کہ اللہ کی بہتماب قرآن مجید ہی ورحقیقت اللہ کی وہ منبوط رہی ہے جس سے اعتصام کا ، چیٹ جانے کا ، جُڑ جانے کا اور جس کو تھام لینے کا حکم دیا گیا ہے ۔ چانخیبہ قرآن مجیدے متعلق حضور نے فرطیا :

هُوَحَبْلُ اللهِ الْمُرَيِّيْنُ -

یہ ایک بڑی نفتل اورمشہور صدیث کا ایک بڑن و ہے جس سے راوی حفرت علی رضی املاعنہ ہیں اور جس میں قرآن محبیب دکی عفلت وشوکت ،اُس سے مزتبہ ومقام اورائسس کی اہمیت کا بیان ہُوا ہے، اسی طویل حدیث میں حضورٌ کا یہ ارشاد ہمی نذکور ہے کہ ؛

قراً ن مجید وه کتاب ہے جس سے علاء کبھی سیری محسوس نہیں کریں گئے، لینی اس کتاب پر کھی



باسی بن طاری نمیں ہوگا رز کٹرت اور کراتے لاوت سے اسس کے نطعت میں کوئی کمی آئے گی اور ذہبی

اس کے عما نبات ختم ہوں گئے ؟

يى خف خفام ومعارف كاخ انكبي خمّ نر بوسك كا- وَلاَ يَشْبِيعُ حِنْهُ الْعُلْمَاءَ ° وَلاَ يُخْلَقُ عَنْ كَثُرُ وَالرَّدِ وَكَا

اسى مديث مين قرآن مجيد ك متعلق عضور فوات ويكم: هُو حَبُلُ اللهِ الْسُرِينَ -

ا مراسى كوا مشرَّتُوا لى اسس طرح بيان فوا ربا ہے ؛ وَاتَّبَعُوا النَّوْسَ الَّذِي ٱنْزِلَ مَعَلُهُ .

سني اكرم صلى الله عليه وسلم نے حجة الوواع ميں فرمايا تھا كەقراك كومضبوطى سے تھا موسكے نوتا ابد گراه نہيں ہو گے۔ جيباكري الجي آپ كوفط بركا أخرى حقدم سلم شرايف سے والدسے سا چكا بُول - بقسمتى سے اسى حبل الله سے سم اينا تعلق و دیتے جیے گئے جب مضبولی سے حبل املہ کو تھا ہے کا نتیجہ گراہی سے حفاظت تھی تو لاز ماً اس کو چھوڑنے کانٹیجب گرا ہی ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کے اوراق لیٹ کر دیکھیے۔ آب کو داعنے طور پر نظراً ئے گا کہ حب بک مسلمانوں نے قرآن کومضبوطی سے تھامے رکھا ، اسی کو اینا یا وی و رہناحقیقی معنو ں میں مجھا ،اُسی پراپنے سا رہے ہمل ، اخلاق اورمعامل<sup>ت</sup> كا انحصا رر كهاتو انفراوى اوراجهاعي طور بران كارعب اوروبد به قائم ريا، ونيامين وه سربلنداور خالب رسب، اوراسلام كا جسنڈاچہاروائگ عالم میں لہرا آبار ہا ،لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پروا ہوتے چلے گئے اور نور وحمت کے اسس خزینہ سے بے نیاز ہرننے چلے گئے ویلے ویلےان پرزوال آئیلاگیا ۔ وہ فسا واورانحطاط میں مبتلا ہونے چلے گئے مغلوث مقهور ہو گئے ۔ اُن محے عقائد خراب ہُوئے ، اعمال ککڑے اور ان میں بدعات اور ہوائے نفس کو قبضہ جانے کا موقعہ مل گیا۔ ان کا اتحامہ پارا پارا ہوا اوروہ بنیانِ مرصوص کے بجائے فرقوں میں ،گروہوں میں ،قومی ونسلی اوراسانی وجبنسرا نیاتی تغلیقوں میں تقسیم ہو گئے۔ قرآن سے ہما را جرحقیقی تعلق ہونا چا ہیے ، وہ نرک ہوچیکا ۔ اب ہماراا س سے تعلق اس سے سوا اور کھونہیں کرہم اسے حصولِ برکت کا ایک ذرایہ سمجھتے ہیں ،ہم میں سے گنتی سے چندلوگ اکس کی تلا و ت بھی کرتے ہیں تو سمجنے اور اخذِ وایت کے لیے نہیں بلکہ معدل ثواب کے لیے بلد میں تو کہا کرنا مرک کراب تو مصولِ ثواب کا معاملہ بھی ختم ہوا۔اب تو حرف ایصالِ ٹواب کی مجانس کے لیے قرآن نوانی رہ گئی ہے۔ اپنے لیے بھی اب ہم قرآن کے ٹواب کی کوئی خاص حاجت مسوس نبير كرف - اب توقر آن مجيد كريا صرف مروول كوابعا ل تواب كا ذريعه بي كرره كيا ب- بقول علامرا قبال : م بَا يِانْتُسْ زُرًا كارے جُز اين نيست

ىمدازىكسىن أو آسسان بميرى

سوره فرقا ن میں الله تعالی نے نبی اکرم سلی الله غلیروسلم کا ایک است نا تدفقل فرمایا ہے : وَقَالَ السَّرَسُولُ يَاسَ بَإِنَّ قَوْ مِمَا تَتَحَذُوْ اللهِ اور كها رسول نے اے میرے رب! میری قوم

۔ بیرن و م نے اس قرآن کولیں لیشت ڈال دیا تھا ، نظرانداز محرویا تھا۔

هُذَاالُقُ أَنَّ مَهُ يُؤُدًّا ٥



علامه اقبال مرحم نے اس مفہوم کوروں اوا کیا ہے: م

جُرِّے تو محدَّے جُرِٹ گئے ، اور اس سے سے تا ہمدَّ سے کٹ علی اسٹھلیدو ملم۔ قرآ ن مجید کی اہمیت کے بارے ہیں ایک حدیث شریعیٹ مزید سنا تا ہم ک جرحفرت عبیدہ مکیکی رصنی اللہ عنہ سے

موى بادرص كمطابن آل صنورسى السُعليدوسلم ف فرايا:

يُاَهُلُ الْفُرُانِ لَا تَتَوَسَّدُ واالْقُرُ أَنَ وَا تُلُوُهُ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ مِنُ ا نَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَا إِن وَ اَفْشُوهُ وَ تَعَنَّوُهُ وَ تَزَيْنَنُوهُ وَ تَدَرَّدُوا فِينِهِ لَعَلَّكُونُ تُفْلِحُونَ مَ

است قرآن والو! قرآن كونس اپنا محميه بى نه بنا و بككه دن ادررات كاو قات ميراس كى تلاوت كياكرو، جبياكه اس كى تلاوت كاختى ب ادر اس كو (چهاروا نگب عالم مير) بچيلا أو اور اس كونوشش الحانى سے حفاليتے بوئے پيماكو اوراس ميں تدبّر، غور وفكركياكرو تاكمة مظلاح باؤ۔

اس صدیث مبارک میں مسلمانوں کو صفور سے خطاب دیا ہے "بیا کھنل القرن ان" - بیخطاب مم وزن ہے اس خطاب کے جوفر آن میں وونصاری کو دیتا ہے " فیکھنل الکیتاب " الکتاب کا اخری ممکل اورجا مع ایڈ کیشن ہے خطاب کے جوفر آن بہودونصاری کو دیتا ہے "فیکھنل الکیتاب ویا" یکھنٹ کی المقرن ان" - سبمان اللہ کتنا المقرن ان " حب کی صاف اللہ کتنا المقرن ان " حب کی صاف اللہ کتنا ہوں کہ ہماری المان المست کو ملا - میں اس سے قبل بھی کسی تقریم میں عرض کر جیا ہوں اور اب بھراعا دو کرتا ہوں کہ ہماری بیارا خطاب ہے جواس امست کو ملا - میں اس سے قبل بھی کسی تقریم میں عرض کر جیا ہوں اور اب بھران انقرار کیا انتہار کیا ایم بہت سی خلطیوں میں سے ایک برخی ہے کہ جن لوگوں نے عاصبان طور پر اپنے سلے یہ نام" اکھنل القرن ان " انتہار کیا ایم



تعلیم بی ان کواسی نام سے بیجار ناشروع کر دیا بھالانکہ یہ نام انفوں نے اپنے انکار حدیث پر پردہ ڈالنے کے لیے اختیار کیا تھا ۔اُن کا اصل نام ہونا چاہیے تھا \* منگرین سِنّت '' منگرین حدیث '' ہماری برظری نا دانی ہے کہ ہم نے ان کے اکس قبضہ ناصبا نرکوسلیم کرلیا اور ان کویہ نام الاشکر ویا ، حالانکہ اہل قران وہ نہیں ہم میں .

اس حدیث می ایک ایک لفظ پرغور کینجے ، کتنے جا مع ہیں یہ الفاظ ، جن میں مسلمانوں پر قران مجید کے حفوق کا

كال اخصارك سامخ احاطرريا كياب وايا ؛

أُيَّاهُلَ الْقُرُانِ لَا تَتَوَسَّدُ واالْقُرُانَ."

"أسے اہلِ قرآن !اسس قرآن کو کمیدنہ بنابینا "-

کی کمرے پیچے رہنا ہے کہندا ایک مطلب نویہ ہُوا کہ اس فران کوب بیٹنت نرڈال دینا ۔ وُور امفہم یہ ہے کہ اس قرآن کو محض ایک سہارا نہ بنا بینا کہ بس اپنے ذہن ہیں اسس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشد کھول رکھا ہے ۔ اچھے سے اچھ ہُزدان میں اونچے طاق پررکھ چیوڈا ہے اور تھے بیا ہے کہ اس کی موجو دگی باعث برکت ہے۔ نیز اس سے علی تعلق بس اتنا باتی دو گیا ہے کہ کہیں فیم کھانے کی خودرت پڑی ، چاہے وہ جُر ڈی قسم ہو تو اس کتا ہا اللہ کی اُڑیں کھا فی جائے گی جُر ڈی شہادنوں کے لیے ایس کی اُڑ فی جائے گی میں نے اشار تا ایک لفظ کی کچر مثرے کی ہے ۔ آپ اس حدیث کے ایک لفظ پرخود غور کی جے گا معارف کا ایک سمندرہے جو برلفظ ہیں آپ کو موجزن نظر اسٹے گا۔

سفزات! المد کے اسس نور کا جو محمد الد علیہ وسلم کے تو تسط سے ہم کو طلا نفا ( اُنُولَ مَعَهُ) ہم نے اتباع چھوڑ دیا تواس کا اس دنیا میں یہ نتیجہ بھارے سامنے ہے کہ ہم دنیا میں دُسوا فی کا ایک عِرْناک مرقع ہنے ہوئے ہیں ۔ دیا عذاب اُخروی ، نو اس کے مزاوار بننے میں ہم نے کوئی کسراسٹا نہیں چھوڑی ہے ۔ یوں المد تعالیٰ کا فضل و کرم اُس کی رحمت دست گیری فوائے تو دُوسری بات ہے ۔ اللہ اکبیں صادی آئی ہے ہمارے حال پر انخصنور صلی اللہ علیہ وسم کی میصوری میا رکھیں حادث آئی ہے ہم میں روا بت کیا ہے کہ علیہ وسم کی میصوری میں روا بت کیا ہے کہ اِن اللہ یو نو میں کو ایس کیا ہے کہ اِن اللہ یو کی وجہ سے کھی قوموں کو عرب اِن اللہ یو کہ اُن اللہ یو کہ اُن کی وجہ سے کھی قوموں کو عرب سے دوجا رفر مائے گا۔ سر جلندی عطافرا نے گا اور دو سروں کو د اس کتا ہے جا ایس کو چھوڑ نے کے باعث ی وقت و کمیت سے دوجا رفر مائے گا۔

ے وہ زطنے ہیں معرز سنے مسلماں ہو کر اور ہم عار ہوئے مارک قرآں ہو کر

وَاتَّبَعُواالنُّوْدَ النَّذِي أُنْوِلَ مَعَهُ لَهُ بِيت سے اس مقد برغور کیجہ، آپ بقیناً اِس نتیجہ برہنی سے کراس میں ایمان بالرسالت، توقیر تعظیم رسول اور نصرت رسول کی اِن مینوں بنیا دوں کا بھی گوری طرح احاط کر لیا گیا ہے جو سیط بیان ہوئیں اور اس طرز عمل اور اس دوشس کو اللہ تعالی نے فوز وفلاح کا ضامن فرار ویا ہے ، چنا نچہ اس آیت کے اس محت سے صاحت طور پرمنزش سے کہ فلاح وصلاح اور اُس خومیں فرایا ؛ وَ اُولَالِكَ هُمُ الْمُفْلِدُونَ ٥ آیت سے اس محت سے صاحت طور پرمنزش سے کہ فلاح وصلاح اور



المراب ا

تجان ، نبي اکرمٌ سے نعلق کی ان جا ربنیا دوں کی درستی پرموقوف ہے ۔ میں سرزیر میں ناریس

حقرات اسمره موع گرگفت گونم کرنے سے قبل بیں آپ سے برع صن کرنے کی اجازت چا ہوں گا کہ میرے بردی مسلمانوں کی زبوں حالی ، اُن کا زوال اور اُن کی رُسوائی ور اصل قرآن مجبد سے بُعد کا نیتجہ ہے۔ یہی بات، لمنوایہ علائے اسلام اپنی تفریر وتحریر میں کتے چلے آئے ہیں ، جی میں سے ایک بزرگ ہتی کا حوالہ ہیں اسس وقت بیش کروں گا جوجہ سے لاکھوں ورجہ بلند و بزشخصیت ہیں اور وہ ماضی بعبد کشخصیت نہیں بلکہ ماضی قریب کی ایک مسلم محرّر شخصیت ہیں اور وہ ماضی بعبد کشخصیت نہیں بلکہ ماضی قریب کی ایک مسلم محرّر شخصیت ہیں اور وُہ ہیں شبخ الهند شخصیت اور وہ ماضی بعبد کر تمت الله علیہ بہاں جنگ عظیم ( مسلم الله تا مالوالہ ) کے وران محرب برائے ہوائی ہیں اسبر کر ویا تھا ۔ مولانا مفتی محرشفیع صاحب نے اپنی "البحث وصدتِ امت" میں میں کہا ہوں وار العلوم دیو بندے اکا برا ور علماء کو مشیخ الهند شخصی کیا اور فرمایا :

"بیں نے بھاں کے جباگی تھا ئیوں میں اس پرغور کیا کہ ٹوری ونیا میں مسلمان دینی اور و نیوی ہرتیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں، تو اس کے ووسید معلوم ہوئے، ایک اُن کا قرآن کو چیوٹر و بنا، دوسر سے کیوں تباہ ہور ہے۔ اس لیے میں وہیں سے برعزم لے کرآیا جُوں کہ اِبنی باقی زندگ اس کام میں مرف کروں کہ قرآن کریم کو نفظا اور معنا عام کیا جائے ۔ بچوں کے لیے نفطی تعلیم سے محاتب اس کام میں مرف کروں کہ قرآن کریم کو نفظا اور معنا عام کیا جائے ۔ بچوں کے لیے نفطی تعلیم سے محاتی سے روشناس استی استی اس سے معانی سے روشناس کرایا جائے وجوال کو سے اور مسلمانوں کے با بھی جنگ و جوال کو کسی قیمیت ریر و اشت بند کیا جائے ۔ "

بارے مک بین اسلامی نظام مھی اسی حبل اللہ کے اعتصام اور اس سے نمسک سے نتیجہ میں قائم و نافذ ہوگا۔



اس کے سوااصلاے اور تبدیلی کی کوئی صورت میرے نز دبک مکن نہیں۔ اس کا م کونٹر لعبت ہیں کیا مقام ماصل ہے ؛ اس کو نبی اکرم صلی انڈعلیہ وسلم کی تین احا دیث سے سمجھے ، بہلی کے رادی ہیں حضرت عثمان بن عقان رضی انڈعنہ صبح بخاری میں مروی ہے کہ آسخصوصلی انڈعلیہ وسلم نے فرمایا :

حَيُوُكُمُ مِنْ لَعَكُمَ الْقُولُانَ وَعَلَّمَهُ ا

" تم میں سے بہترین لوگ وُہ ہیںجہ قرآن کیکھتے اور سکھا نے ہیں "

و وسری مدیث طبرانی نمبیر می حضرت حبیرًا بن مطعم سے مروی ہے: تَعَالَ مَامُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَكُّوْ ٱلَيْسَ نبی

تَنْهَدُونَ أَنْ لَا لَهُ اِلْاَالَةُ وَحُدَةً لَا لَاَ لَاِينَاكَ لَكُونَكُ وَحُدَةً لَا لَاَ تَعْمِيْكَ لَكُ وَكُمْدَ لَا لَا تَعْمِيْكَ لَكُ وَكُمْدَ لَا لَا تَعْمِيْكَ لَكُ وَكُمْدَ لَا لَا تَعْمِيْكَ لَكُ وَكُمْدَ الْعُمْدُونَ اللّهُ اللّ

ئِينَ عِنْدُ اللَّهِ عِلْمًا : بني رَفَالَ : فَا بَسِرَوْدُ فَإِنَّ هُلُدُ اللَّهُ وَأَنَ طَرَفُهُ بِيرِهِ اللهِ وَطَرَفُهُ

مِا يُدِيُكُمُ فَتَمَسَّكُوا بِمِ فَإِنَّكُمْ لَنَ تُمْكِكُو اوَكَنَ

تَصْلُوا بَعُدَهُ آبَدًا ٥

منی اکرم ملی المد علیہ وسلم نے فرطایا : کیا تم اس کی سواکو کی معبود منہیں، وینے کہ المد کے سواکو کی معبود منہیں، وہ تنہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرکیب نہیں اور یہ کہ بیل اللہ کا رسول ہوں اور یہ کر قرآن المد کے پاس سے آیا ہے ، ہم نے عوض کیا تیمیناً، تب آپ نے فرطایا، کیسس تم خوشیاں مناقہ ،اس لیے کہ اس قرآن کا ایک را

الله تعالیٰ کے اِنتھیں ہے اور ایک راتمها ہے اِنتھیں بیس اے صنبوطی سے تصامے رکھو۔

( اگرتم نے ایساکیا ) توتم اسس کے بعد نہ

كسي بلاك بوسك نكمي گراه.

تمسری مدیث کے راوی ہیں تضرت ابر سعید الخدری رضی الله تعالی عند:

خَالَ سَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّد : رسول اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّد : رسول اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّد : سول المُحَدِّدُ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَدُرُ مِسَ سَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَدُرُ مِسَ اللهُ عَلَيْهُ وَدُرُ مِسَ اللهُ عَلَيْهُ وَدُرُ مِسَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

## حرفِ آخر

برا درا نِ دِین ! اب اختنام برآج کی ساری گفتگو کا اعادہ کر لیجئے یہ حضورٌ سے سانتے ہا در صعیع تعلق کی اقرابین بنیا و" ایمان " ہے - ایما ن سے لاز می تقاضے سے طور پر مُوسری بنیا و توقیر وتعظیم ہے ۔ اسی دُوسری بنیا دسے مقتضیات "اطاعت و مجت میں اور ان دونوں سے احتماع کا نام" اتباع رشول " ہے جو اصل مطلوب ہے رصنور سے جے تعلق کی المرس المرس

مُخوى فلاح وفوزمضرسه مسلط مسلط مسلط من المُحالِمِينَ ٥ أَقُولُ قَوْلِيُهُ لَهُ اَ وَاسْتَعْفِي اللّهَ لِي وَ تَكُمُّ وَلِسَا السُّرِ وَاخِرُدَعُوا نَا اَنِ الْهَمُدُ يِلَّهِ مَ بِ الْعَالِمِينَ ٥ أَقُولُ قَوْلِيْهُ لَهُ اَ وَاسْتَعْفِيمُ اللّهَ لِي وَ تَكُمُّ وَلِسَا يَسِرِ الْمُسُلِمِينَ ٥ (تَقْرِ)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





#### د أكرستيد محمد عبد الله

حمدِرب العالمين كے بعد مزاراں بزار ساؤہ وسلام حضور كے ليے كد مدعا ئے سن وہى ہيں سه بزار بار بشويم وہن ز مشك وگلاب ہنوز نام تو گفتن كمال باوبی است وہی حضور جن كے تن ميں وكما ارسلنك الآس حدمة للعالمين كي أيت نازل فرماكر خودا متر تعالیٰ نے كر باسب

و بی مصور جن سے میں میں ارسلنگ الاستحدید للعالمیان کی ایت مارک دما کر موار خودا متر تعالی سے تربا سب پهلی نعت ارتبا و فرما ٹی بجب حالت یہ ہے تو یہ خاکسار بے مقدار حتی درو و وسلام کا کباادا کر سکے گا۔اس لیے اسداللہ خال غالب کا ہمنوا ہو کرمعاملہ اسی پر جھوڑنا ہوں کہ : سہ

غالَب تنائے خواج بریزداں گزائشتیم کان ذات باک مرتبہ دان محرّ است

موضوع ہے "سیرت نبوتی کا پنیام عصرِعاضر کے نام" ۔ یہ پنیام وہی ہے واسلام کا پنیام ہے اور برعرف عصرِعاضر کے لیے نہیں بکد آنے والے برعصراور ہروور کے لئے ہے ، جورب المشاری والمغارب نے اپنے آخری نبی کے ور یعے بھیجا ہے ، حضور صلی الله علیہ و آلہ وسلم زعوف جامع ترین شخصیت کے ایک تھے وہم نوخاک پاک کے بھی عاشق ہیں ،) بعض غیر سلم مفکرین نے بھی پہر تسلیم کیا ہے۔ مثلاً جیسا کہ دوسروں سے علاوہ پر وفیسر آر، ٹو بلیو 'ج 'آسٹن نے اپنے ایک مضمون میں خیر سے ایک کے مقدون میں میں کراچ عقیدت بیش کرتے ہوئے کہا ؛

.... HE IS THE ARCHETYPE OR NORM OF HUMANITY PAR EXCELLENCE IN WHOM ALL ASPECTS OF BEING UNIQUE (UNITE)

AT THE CENTRE ARE IN PERFECT HARMONY AND BALANCE."

(P.68, 'The Prophet of Islam' IN THE BOOK THE CHALLENGE OF ISLAM ED. BY ALTAF GOHAR, 1978.)

بكدا ب كوخاتم النبياتي مونے كے لحاظ سے جلىمادم نبوت بدرجدا فم حاصل نفے جفرت شاہ ول الله داوى كى تحقيق وتشريك

له فاضل مضمون نگار یونیورسٹی آف ورسم ( یو ، سے ) میں نقابل ندا سب اورتصوّ ہے استفاد ہیں۔

بر بالمعلوم نبوت یا کمالات نبوت آپ کوعطا ہوئے۔ یہ کمالات ہیں رہند وہ است ،علم وحکمت اور تدہیروسیا ست و سور کی اور یہ وہ کمالات ہیں جوعطیۂ ایز دی ہیں اکتسابی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوشیا لوجی سے جدید نامور ما ہربن ان کما لاست ' C HARISMA 'کانام وسے کراسے مجتے العقول سمجھتے ہیں۔ وراصل ان علوم کی وریافت سے بیے وہ آئکھ اور ول مطلوب مہیں ' چوعلم ظاہری سے نہیں فور ایمان سے منقور ہوں۔

آج حفرر بُرِنور کا يوم ولادت باسعادت ہے۔ اس کا تقاضا ہے نيز اس فضا کا بھی ہے جرملکت فعاداد پاکسان بن پيدا ہو بکی ہے۔ تقاضا ہے کر حفور کی تعلیمات کو داخلی اور خارجی طور سے سارے عالم میں بھیلا یا بائے۔ اگر چہ جودہ عدیاں گزر کر اب اسلام پندر هویں صدی میں واغل ہو چکا ہے ، لیکن و نیا کو ( اور خود عالم اسلام کو ) علام نبق نبوی در شد پرایت ، علم وکمت ، "بربير ملکداری اور نظام معاشرت و سیاست کی بالکل اسی طرح خردرت ہے جس طرح ظهور قدسی کے وقت بھی کیونکہ آپ یا قیامت بشیر بھی جی اور نذیر بھی ۔ چونکہ حضور گئل نظر میں وین خبر خوا ہی کا نام ہے ۔ ( چنانچہ نسسہ عالی ا اللّی نُن نَصِیدَ کھی آل سے اس نے اس میں جی جو الکہ دنیا راحت و اطمینا ن اور فلاح واربن ماصل کرسکے ،

بقول *قبال*َّ: مه

ایک ہوں مُسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر ابخاک کا شغر

اس وقت عالم اسلام کی جوعالت ہے وہ یقیناً کننولیناک ہے مسلم اقوام اپنی داغلی کو تا میوں اور زیادہ نر ورائدی اعبٰی تعتورات سے منلوب ہورشقاق وافتراق کی بری حالت میں میں جو اُ دُخُلُوّا فِی السِتسلُوكاً تُنَّهُ کی روح کے منافی روبۃ ہے۔ اس وقت مسلم ممالک نے جن بنیادوں پرخو و کوتقسیم کیا ہوا ہے وہ سرا سرغیر مناسب ہیں ۔ چنانحب افغانت ان سے لے کرعرب اور افراقی تک عام طور پر باہمی بے تعلقی کا عالم ہے ، لہذا قدرتی طورسے صفور اپنی است کو آج بھی و ہی فرمائیں گے جوع بوں سے فرمایا تھا اور اتحا و کی فعت کی بشارت و سے کرافتراق سے بچنے کی لمقین کریں گے۔ اور یہ صن اتفاق ہے کہ حال ہی ہیں صدر مملکت، جنیس تدرت نے بہت سی حبکہ اپنے وین کی پاسبانی اور ترجمانی کا خرف بخشا ہے

اتی دواقتی ایک نعمتَ عظمی است به انتها اوراً پ کی ائمت ویکھتے ویکھتے ساری دنیا برَچا گئی تھی۔ آج سمی نعمتِ اتحا د اتفاق ا بینے اندر و بیسے ہی روشن ا مکانات رکھنی ہے۔ بلاسٹ برچ دھویں صدی میں زوال کے سائے گرے رہے ۔ مگر پندرھویں صدی جلہ قرائن کی رُوسے امیدافز اصدی ہے۔ بہ اس نشر طسے ہے کہ مسلمان اپنے دوحانی رستتوں کو اپنے اتحاد کی اساس قرار دیے لیں۔ اور ان رشنوں کے تا ہع دسائل ا دی کی عقلی تعظیم کر کے نودکو ایک بنیائ مرصوص بنالیں۔

وُوسُواکمة حفدرصلی الله علیه و آله وسلم کے بیغیام کا یہ ہوگا کہ اسے سلمانان عالم البنے اصلی نصب العین لینی وعوتِ می کو وامر منظر سند اسلام کو آج کے دور میں آئے کی ذبان اور آج کے می ورسے میں بیش کرواور بھک نے آسنے کو آئا سے بہرومند ہوجاتو، دُوسُوں کی کمکنالوجی سے مرعوب ہو کر منیں بلکہ آعِد و الکھٹم میکا استنظام آئی ہوئی فو آج کے علاوہ ایمان و لیستین اعمال صالحہ اور ہوم آخرت سے ایمان سے سنتھ میں ہوکر اسس اصول پر آگے بڑھوجس کا ورسس سبرتِ بہوگ میں ملتا ہے وہ درس خدا کے ارشاو و اعتصاف ایم بہت کے اللہ اللہ جینے تاق کا تفکیر قول میں ہے۔

یر توریاسادہ سابیغام تحضوراً فررکی طوت سے مسلمانا نِ عالم کے نام بجس کی تفصیلات قرآن مجید میں انگ انگ بی بیر اور کہا بھی بہتوریا سے دور کے بیے فدکورہ کتا ہے کا صفح ۲۳ ہے۔ اور کہا بھی بہتورانسان بین سے جو سلمانوں کے علاوہ سارے عالم کے لیے بھی ہے۔ اس میں سب نیکیاں جمع بیں اور اسلام عبارت اسی مل بالمعروف اور احتمال بی علاوہ سارے عالم کے لیے بھی ہے۔ اس میں سب نیکیاں جمع بیں اور اسلام عبارت اسی مل بالمعروف اور احتمال بین المنکر سے ہے۔ اس میں حقوق اللہ ، حقوق العباد اور دیگر اکثر معاشر تی تلقینات موجود بیں جوزندگی میں باکیزگی ، توسط ، حسنِ معاملہ اور تروت القلوب بیدا کرتی میں اور معاشرے کو اس ہے آ ہنگی ہے۔

بچاتی ہیں جومغربی ونیا میں روزبروز ٹرھتی جانی ہے مگرانس کا ذکر آئے آئے گا ﴿ مصنورٌ کے دوسرے معاشرتی و احت لاتی احکام کے لیے یکجا دیکیصے مولانا بدرعالم کی کتاب نرجان الست نیۃ جلد دوم و سوم ﴾

حفرات! ہمارے مرضوع کا عنوان تقاضا کرتا ہے کہ حضور کی سیات پاک کے توالے سے عصر حاصر دلینی مغرب کے محکور کی ومعا شرقی احوال برجی کچیگفت گوئی جائے اور یہ نبایا جائے کہ حضور کی تعلیات سے مغرب کس طرح مستفید ہوسکتا ہے!

یہ امروا قعربے کہ مغرب سائنس اور شکینا لوجی میں انہائی ترقی تک پہنچ چکا ہے لیکن ان عظیم الشان ترقیات کے باوج وجیسا کہ ان کے اوب اور فکری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہاں کے افراد سخت ہے اطمینا نی میں مبتلا میں ، الیسا نظل میں آتا ہے کہ ان کے بنیا وی میں مبتلا میں ، الیسا نظل سے کہ ان کے بنیا وی تصورات کسی فاص قیم کے عدم توازن کا شکار ہو چکے جی اور انتھیں واقعی کسی ایسے سپین می کی ضورت ہے جس سے ان کے معاشرے کا توازن بحال ہوجائے ۔ اور ہمارالیقین یہ ہے کہ وہ پنیام رجمت حضرت رسول اکم صلی الشیاسی دو اور کہا ہے ؟ اسس لفظ کا صلی الشیاسی میں موجود ہے ، رجمت سے مراوکیا ہے ؟ اسس لفظ کا ماوہ رحم ( رحم م) ہے ، اور جیم ، رحمان کی اسی ماو سے بین ۔

تری اورعفو و رگزر بین کین ورحقیقت پراس کے معہوم میں بہت سے جذبات مجت و تربیت اگئے ہیں و اس کے معنی مجت ، شفتہ اس کے معنی مجت ، شفتہ اس کے معنی مجت ، شفتہ اس کے معنی مجت برتی اور عنی بین درحقیقت پراس کے معدود معنی بین درحت بہت وسیع لفظ سے جوخدا و ند تعالیٰ نے اپنے لیے بحج اور خدر کے لیے بھی ارتبا و فرایا ہے ۔ فور و تد ترسے برتی برتا ان اب جانہ ہوگا کہ اسس لفظ میں جلہ پر را زاوا و را نہ ، معنما نہ اور مرتبا زمین مجت میں جن کا ممکل اصاطر نہیں کیاجا سکتا یختصراً رحمت ، شوا ہد ربوبیت کا مظہر اور سروا بہ بہت سعادت سجی ہے اور فود اور معاشرہ کے جالہ و کھوں کی دوا بھی ، اسس میں تستی اور ملاوا ئے تم بھی ہے گر مرتبا نہ ترسیت اور معنما نہ ابنات کے ساتھ انداز لفر حن اصلاح بھی ہے بہر حال رحمت کا نما لب عنصر وہ سلوک ہے جس سے فلب انسانی وگھ سے نجات باکرا طینان ماصل کرسے بکد اس سے بڑھ کر قور بیں میں شادا بی کی کیفیت بیدا ہوجا ہے ، جو یک گونہ توانائی اور نشو و نما کی صلاحیت کی بھی ضامن ہو۔ لہذا حضور کے پیغام میں یہ سب با تیں موجود ہیں جن کا ذکر ہوا ،

فَاذُهَبُوْا ٱسْتُكُو الطَّلَقَاَّءِ۔

ان شالوں کے علاوہ صفور کی بملہ تعلیات ہیں تستی ، آسووگی ، عدل اور روا داری جیسے شوا ہور جمت با ئے جائے ہیں۔

سوال کیاجا سکتا ہے کہ مغرب سائنس اور ٹیکنا لوجی ہیں نافا بل تقین کمال کک پہنے بچکا ہے تو اس صورت ہیں مغرب کو کسی بیرونی بیغام کی ضرورت ہی کیا ہے ؟ یہ وعولی مغرب کے اکثر مفکر کرتے بھی ہیں کین خو دمغربی او ب یہ نالا ہر کو تاہے کہ ان سب ندکورہ ترقیات کے باوجو دمغرب قلبی اطیبان سے خروم ہے اور امریکی دیورپ کے معامت وں ہیں کو تاہے کہ ان سب ندکورہ ترقیات کے باوجو دمغرب قلبی اطیبان سے خروم ہے اور امریکی دیورپ کے معامت وں میں کے وی اور بہتائی کی خرورت واضح ہے۔

کروی اور بے تینی کے بوان بھی پیدا ہوگئے ہیں جو پریشانیوں کا موجب ہیں اسس میے پیغا م اور رہنمائی کی خرورت واضح ہے۔

اگر مجھ سے پُوچھا جائے کہ مغرب کی ہر پریشانیاں کیا ہیں 3 جن سے ان کے اپنے مصنفوں کی بیان کے مطابق بھی انکار منب پر منب کیا جا سکتا ) تو ہیں عوض کروں گاکر اسس وقت مغرب کی بڑی اور مرکزی پریشانیاں دکو ہیں ، جو باقی سب پر مجیط ہیں :

۔ اوّل خوف بینی کسی نو نفاک عالمگیر جنگ کامسلسل خوف اور انسس سے ہمراہ وسائلِ زندگی کا تدریجی طور پرکم ہو کر . . .

غتم بهومبانے کا اندلیشہ۔ وَوَمَ قَولِ الفت و رفاقت و محبّت جوکرب تنها ئی اور خود بیزاری ( ALI ENATION ) پر منع



سايەمىرامچەسىمىل دۇدىجاگ باسد پاس مجراتش بجار کے کسسے شاحائے ہے

اب ان دونوں نوفوں کے اسباب کیا ہیں ؟

اً ان بی نے مغربی انتشار قلبی کی صرف و وعلامتوں کا ذکر کرمے بات ختم کر دی ہے کہ مغرب کی صرف ووبڑی کمزور مال می RACIAL DISCRIMINATION LI

اور دومری ALCOHOLISM \_

اور شبین کلرنے تو اپنی دُوری ( cyclic ) فلسفیر اقوام سے زوال مغرب کی اصل بیاری کا دیرگول ہی کردیا ہے -الكن بات أتنى مى نهيس يركها في طويل ب- علّامدا قبال كهر كلُّ مين اسه

عجب آن بیست که اعجا زمسیها داری عجب تنست كم بيارتو بيارتر است

دراصل مغربی بیماری کا آغاز اسس تصوّرزندگی سے ہواکہ دین اور دنیا دو الگ الگ تقیقیں ہیں۔ رفتہ رفتہ ما وی

فلسفوں کی بدولت، ورائی روحانی سب سلوں کا انکار ہوتاگیا ۔ دیکارت نے سروسیلہ علم و زندگی کومسترد کر کے بزا وبنراا مرتقبی اور رحمت سمجید بُوئے عملہ دسائل سے انسان کو مالیرسس و محروم کر دیا۔

اوراب آخری نقط انظر ہے MUTONOMY OF MAN اور خواہشات نفس کی ہےروک تسکین . برور اصل

انسان کا فرونفس ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس کیٹ ہیں ہے :

كَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَا غُرَّكَ بِرَيِّكَ الْكَوِيُعِرِ-

تدرت نے مغرب کو ایک نعمت سے نواز اتھا جس کا نام سائنس ہے۔ لیکن اکس نے سائنس کو بے محورفلسفہ بناکراپنی خدائی کے و موے تثروع کر دیے اور کہا کہ مذہب اوروین کی ضرورت نہیں کی فکر سائنس مرت کے لیے کافی ہے۔ (فاضل محمد تعلب نے اسے گوں اوا کیا ہے کہ خوابی کی انتہا گوں ہوئی کم مغرب سے فلسفیوں نے سائنس کو ۸۲۲ بناویا ( ویکھیے ان کامضمون در تناب THE CHALLENGE OF ISLAM مرِّسر الطاف مُحرِّم صفحه الله ميها لا أوارون ، فرائيدٌ اور ماركس سي خيالات كا تجزير

کاگاہے)

بهرمال بب تجرب سے نابت ہوا کرسائنس بین تو ہے لیکن حرف درزوی قیقتوں کا اوراک کرسکتی ہے بینی کی حقیقت کا منیں (حس کا اما طد ندہب ہی رسکتا ہے) تو اس تجربے سے استسرا ہشتہ ضمیر دار اللِ فکر کومیس ہوا کہ انسان ایک نہایت ہی دسیع دنیا ہے۔ اس سے داخل طبی د کھوں کا علاج سائنس سے یا س نہیں تو مایوسی پھیلنے گئی ۔ حبان و تن کی تفریق بڑھٹی گئی اور ول بِرْمُوه ہوتے گئے راب قریب ہوکرآپ دنوں کو طولیں سے تواکٹر معز بی لوگ اندرسے وکھی نظر آئیں گے ( چنانچہ ، ۹ و آ تا ۱۹۵۰



RELIGION AND THE MODERN MIND JULY MAGEE JO BEYOND DESPAIR

کے اورا تی پرنظ ڈالیے اورخو در بکھ لیع کر پرایشا نی ، کجروی اور تخریبی اصاب سس سنطر ناک حدیث بڑھ جیکا ہے۔

غرض مغرب یا عصرِ حاضر کے وو بڑے ہوان میں ہیں اوّل خوتِ جنگ اور اندلیشنہ قحطِ وسائل۔ ووم کرب تنہائی اورخاتم ُ معبت و رفاقت - یہ سب یا وی فلسفوں کے نتائج ہیں جن میں خدا کا سہارا ختم کر دیا گیا اور تن کی خواہشات کی نسکین اورعیشِ امروز ہی کوسب کچھمجے لیا گیا - ایمان بایشہ اور ایما نیات سے انکار ، دین اور دنیا کی حداثی مغرب کا سب، سے بڑاالمہ سبے -

حضررعلید انصلوہ والسلام کا بنیادی بیغام مغرب (عصرعاصز) کے نام عود الی الإیمان حمد RETURN OF)

ایمان ( FAITH ) کی اسس خودرت کا احساس دوسری جنگ عظیم کے فوراً لبعد کی مغربی شعوریات بیس آست آست بیدا ہوتاگیا تھا حین کا ظور کئی شکلوں میں ہوا ہے۔ اس کے عمروار پال علش ( PAUL TILLICH ) جیسے مغربی بیں ۔ ایک مذہبی مفلا J.B. MAGEE کی بیں اور داخلیت کے فلسنی بیوبر ( RELIGION AND THE MODERN MIND یہ بین بین مفلا کے ایک منہبی مفلا یہ RELIGION AND THE MODERN MIND کو مغرب کی سب سے بڑی فرورت قوار دیا ہے۔ اور ایک اور صفت نے اپنے ایک صفرون 15 TI میں موریق کی ایک مفرون کے ایک موریق کی ایک موریق کی سب سے بڑی فرورت قوار دیا ہے۔ اور ایک اور صفت نے اپنے ایک مفرون کے ایک موریق بیدا کے عنوان سے یورپ کو تنبید کی ہے کہ تباہی سے بچا ہے تو فعدا سے تعلق پیدا کر و۔ عوض ایمانیات کے حق بین آمادگی یا فی جا تی ہوا تی ہے اور جنون میں کے لیے یہ وقت ہر طرح موزوں معسلوم ہوتا ہے کاش مورین اسلام اور سیرت رسولؓ پاک پر شندے ول اور بے تعقبی سے نظر ڈال سکے۔

حضورً کی تعلیم و تلقین ( ۲۵۲۸ ۱۷۷ ) کلیت ( دین اور دنیا ، نن اور روح کی جامعیت ) کی طرف رجعت کی وعوت میں رہی ہے کی وعوت میں رہی ہے تاکہ تعرب نے سخت مخت کے بعد جرما دی ترتی کی ہے وہ ضائع نہ ہوجائے۔

یں نے اور جس نفر نی کا وکرکیا ہے وہ حرف نظری معاملہ نہیں بکہ اسس سے علی نتائج و تمرات نے ساری دنیا

کو عذاب میں مبتلاکر رکھا ہے۔ اس تفریق کے تصور سے فو میت ( ۱۶۸ م ۱۶۸۸ م ۱۵۸۸ م) کا تصور بیدا ہوا ہے

جس نے نسلِ انسانی کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور اب ہر قومیت دوسری قومیت سے گرم یا سرد جنگ بیں مبتلا ہے۔ سرمایہ داری اور
اشتراکی است بدا دہمی اسی سے نتیج ہیں۔ قرآن مجیدی نعلیات میں شعوب وقبائل کی عصبیت اور ان کی ہائمی جنگ کو (جن کی بنیاد

برآج قو میتیں اُ بھرری ہیں) " آگ" فرار دیا گیا ہے اور الفت ورفاقت باہمی کو (بربنا کے وحدت انسانی) نعمت قرار

دیا گیا ہے۔ آج بھی دنیا حضر اگی دی ہوئی اسس نعمت کی بڑی شترت سے ضرورت مند ہے۔ آبہ قرآئی یہ ہے:



المُورُ الْغِمَتَ اللهِ عَلَيْكُورُ الْأَكُمُ الْمُكُمَّرُ الْعُدَاءُ فَا لَقَتَ بَيْنَ قُلُو يُكُولُ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهَ الْمُورُ الْعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُولُ فَاصَبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهَ الْمُورُ الْعُمَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

( نزهمہ: ) اور خدا کے اس احسان کو یا وکر وحب تم ایک دوسرے کے دشمن نفے۔ پھرخدائے اپنی عهر بانی سے تم کو آلیس میں بھائی بھانی نبادیا اور پھرتم جہتم کے نمارے پر پہنچ بچکے نفے پھرخدانے تم کو اسسے نجان بختی۔

اس مسئلے کا ایک بیلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ حرف تن اور حواس کی زندگی پر زور دینے کا ایک نتیجہ یہ ٹہوا کہ اخلاقیات میں ABSOLUTES کا انکار کر ویا گیا ہے۔ بہذا اخلاقی اقدار ختم ہو گئی ہیں۔ لہذا جبکتوں اور نفسانی نواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں رہا اسی سے وہ معاشرتی اور انقرادی انار کی ( ANARC HY ) نمو ار ہوئی ہے جرمغرب میں عربانی ، جنس پرستی اور اینگری بوائے "اور" باربیر گڑوا ہا " جبیری کجروی کوخم دے رہی ہے۔ اب زندگی جو نکر تعییش کا دوسرانام ہے اسکیج

دولت پیستی اور زراندوزی ( سرماید واری یا تکانژ) و احد مقصد جیات بن گیا ہے۔ بینانچہ اسی کے نتیجے میں استعمار م استحصال عام ہوکراب ونیا رفا بتوں کا مرکز ہے اور دنیا و وست قعل بلاکوں میں تقسیم ہوگئی ہے۔

قراً ن مجید نے تکاٹر ، اسراف و ترف کی خت فدشت کی ہے اور اب بھی و نبا کو معاشر تی امن کی خرورت ہوگی نو اسے تن پہتی اور تکا ٹرسے اجتناب کرکے توسط کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اور اقتصاد کوجس سے معنیٰ ہی میانہ روی جب لقام کا خروری معاشر تی معاشی رویّہ بنانا پڑے گا .

مقصد پر کرچفنوژ کی تعلیمات کی رُو سے ایک متوسط معاشی نظام ہی وُنیا کے معاشی ومعاشر تی مصائب کا علاج ہے • بر مناسب کا علاج ہے

اسلام کے نزدیک مال و دولت یا مناسب سرما برکاحصول بُری چیز نہیں نیکن سرما یہ داری فی الحقیقت بری ہے۔ اسی مارح انسان کی آزا دی معامشس کوسلب کرلینا بھی ندموم ہے مصفور کی معاشی تعلیم ببیا ند روی کی وعوت دیتی ہے۔ اور

مغرب ک ان دونوں وکبت انوں کو حضور کی وعوت برغورکرنا جا ہیے ۔

لہٰذا اسلام اورحضور کی تعلیم اقتصادیات کی طرف بلائی ہے جس میں سرما برواری کے وہ ہولناک مظاہر ہمی نہ ہوں جو پورپ اورا مرکیبر میں نمو وار ہو کے جیں اور اجتماعی پیدا وار سے نام سے فرد کی آزادی اور اسس کی محنت کا حس طرح استحصال کیا جار ہا ہے وہ بھی نہ ہو۔

اسس کے لیے حضورؓ کے قایم کر وہ نظام کو کہوں نہ دیکھ دیاجائے،اس پر نفیناً ایک عاولانہ عالمگیر معاشی نظام نیار کیاجا سکتا ہے جس میں ہر کوئی خوش دلی سے کا نے اور ہا نظ کر کھائے ۔

میراخیال ہے کم مغربی مفکرین نے اسلام سے خاندانی نظام کا بغور مطالعہ نہیں کیا ورنہ یہ محبت و تعاون سے علادہ معاشی کفالت عومی کی ایک علی صورت ہے۔ اس سے علاوہ مغرب اگرا سلامی شورائی اصول کی روشنی میں اپنی جمهوریت کا محتی تجزیہ کرنے تو وہ یعنباً اسس نتیجے پر بہنچے گا کہ اقتدار کی ب نبدیا تقولی پر یا عقل پر ہونی جا ہیں۔ اکثریت کا اصول مفل تستی ہے کہ نہیں۔ اکس معاطمے میں اسلام کامطالعہ یقیناً زیادہ علی اور منصفانہ ننائج بیدا کرے گا۔



ا سلام کا ایک اہم عقیدہ وحدت نسلِ انسانی ہے۔ آیت:

يَايَّهُا النَّاسُ اتَّقُوُا مَرَ بَكُدُ الَّذِي ُ حَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا مَ وُجَهَا وَ بَكَّ مِنْهُهُمَا مِن جَالاً كَيْنِيُرًا وَ نِسْمَاءً - ( سم النساء ا )

حُضورٌ کَاتَعلیماسیْ طیمَ تَصْورِپر زُور دیتی ہے اور اس معاشر نِی اشتراک کی قائل ہے جس ہیں کوئی غیرمسلم معاشرہ بھی در ان میرادند سے تناب سے نوز نو ایس اسٹن سے

مشترک اصوبوں پیمسلانوں سے نعاون کرنے پر قبول کیاجا سکتا ہے۔ رہ کرنٹ جو بیٹا تیں نہ یہ دجیر سے نہ لوم سے نہیں در میں استیثر بین بدر اپنے میں کا رہ ہے سے مادہ

آبِ نے قرآن مجیدی مشہور آیت کریمہ اِنَّ اَکُومَت کُورُ عِنْدَ اللهِ اَنْفَاکُورُ مِصْمُون کے مطابق انسان کی ارمیت کی بنیا دنتوئی اور شرافتوں کو بنایا اور خطائے جمۃ الوداع میں توصاف اعلان کیا کیسی عربی کو تجمی پر اور کسی احمر کواسود پر نزجی حاصل نہیں صوت تقویٰ کی بنیا دیر ہر کو کی شخص افضلیت حاصل کرسکنا ہے مصف رنگ ونسل وغیرہ کا فی نہیں ۔ اسلام

کی تاریخ میں ہندوستنان اورمصریے غلام بھی سسلاطین بننے وکھا ٹی ویتے ہیں۔ یہ اسی فرآنی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ ''' سر سر کر سرسر کے سرک میں کہ سرن میٹر نہ نہ نہ اور نہ نہ کی اس کے اس کا میں کا میں کا میں نہ نہ دور ق

آج کے وُور میں کی کھلاا ورکھی کنا یر سفیدفام اقوام اپنے رنگ اور وور سے اوصا ف کو وجر تفاخر بنا تی ہیں نہیکن حضور کی تعلیم اس کے ملی شکل میں اس کے ملی سے اور آپ کے اس اسلام کی بنیا دیر اسلام کو کی مشکل میٹیس نہیں آئی ۔ امر بکہ چاہے تو نسل مشلے کا حل اسلام کی

تعلیم کے ذریعے کرسکتا ہے۔

وحدت نسلِ انسانی کے تصور کے اندر سے مغرب کے بعض مفکر تمام عالم کی واحد ریاست کا نجبل بیش کرنے کے مدعی بیں اور حقوق عامر کے معالمے میں سبقت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کنگ جان کے میگنا کا رٹا ( ۱۲۱۵ ) کو اولین شاویز حقوق اور بعد کی متعد و وحدت آفرین تجویز و ل مثلاً بین یور با بیگ آف نیسٹنز اور موجودہ یونائیڈ نیشنز وغسیدہ کا بطور شال ندکرہ کرتے ہیں ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ واحد عالمی ریاست کے نصب العین کا منگ بنیا وحضور نے میشاق مین کے علاوہ خصوصی طور سے خطبہ حجۃ الود اع میں رکھا تھا ۔ جن مثالوں کا ذکراً ویر آیا ہے وہ یا تو محدود تھیں یا نا قابلِ علی تھیں کیونکہ ان کی بنیا وحوف ما قدی تھی اور وہ اسس روحانی کشش سے خالی تھیں جو قلی ہیں با ٹیدار الفت پیدا کرسکتی ہوں۔ کیونکہ ان کی بنیا وحوف ما قدی تھی اور وہ اسس روحانی کشش سے خالی تھیں جو قلی ہیں جائے ہیں یا ٹیدار الفت پیدا کرسکتی ہوں۔ کرت با کے دلائل اسلامی تعلیمات سے مثا تریس )

بالیفین مصور کی وعوت اورسیرت ہی ایک پائیداروستورالعمل ہے جوکسی واحدعالمی ریاست کے خواب کی مان شکیل کرسکتی ہے۔کیونکہ یہ رب العالمین اور جمیع النائسس کے اصول پر ممبی ہے .

خس ون مغرب ان بنیا دی اصولوں کوتسلیم کرسے گا اس کے جملہ اقتصادی ، معاشرتی ، معاشی اور تعزیا تی نظام غود بخو دخدا ترسی ، انصاحت ، عدل ، رفاقت ، مساوات اور توسّط کے اصولوں پر چلنے مگیں گے ۔ گویا زہین پر اللّہ کی



حاکمیت ہوجائے گی۔

اس خاکسار بے متعدار سنے ڈرتے ڈرنے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ بیں برا برسوتیا رہا کہ اگر توکوسوزن کے برا برجی ب با عندا لی ہوگئی تو دنیا و اُخرت کا خسارہ لیقنی ۔ آج کا ون ۱/ ربیح الاول ۔۔۔ حضور کے پاسس اوب کے نیچے و با جارہ ہوں ۔ قعل پر جوعر بھر ایک مربس و معلم کا قلم رہا ہے آج اسے بڑی شکل سے گزرنا پڑا ۔ بیکوں نے سٹوئیاں بنی پڑیں ۔ بہرطال معذرت ہے حضرت رسا تھا کہ سے کہ میں فرا بھی خن اوا نہ کرسکا ہ والم مندرت ہے حضرت رسا تھا کہ سکھ کے دا کو گئی جسس تو لیسبار کو زوامان کھ دوا ر گئی جومد پر وردگارہے اور اس سے بعد صلوۃ و سلام صنور پُرنور پر ۔ صکّی اللّه عکیہ ہو آلیه وَ اللّه وَ اللّه





# نبوّت كاعطيه

#### سبيد الوالحسن على ندوى

دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے افراد اورجاعتیں گزری ہیں جنوں نے انسانیت کی ضرمت کی ہے اور و نیا کی تعمیر ترتی ہیں حقد لباہے ۔اس موقعہ پروہ سب تاریخ کی سطح سے اُمجراً نے ہیں اور اپنے کو انسا نبیت کا معار و خدمت گزار کی شیت سے میٹین کرتے ہیں اور وہ امید وار ہوتے ہیں کہ ان کو مبی اسس معیا رسے جانی اور پر کھاجائے گا، پر ٹھیک ہے ان کو بھی موقع وینا چاہیے اور ان کی خدات و احسانات کا موازنہ کرنا چاہیے بھرفیصلہ کرنا چاہیے کہ کو ن اس معیار پر پورا اتر آہے۔

سب سے پیلے ہمارے سامنے ایک سنجیرہ اور با و قارگر وہ آتا ہے ، پرحکماء و فلاسفہ کی جاعت ہے ، ان ہیں یدنان سے بڑے بڑے فلسفی میں اور مندوستان سے بلنوا پیمکیم سی بہارا ذہن حکمت وفلسفہ سے شروع سے مرعوب ر ہے ، ہم ان کو دیکھ کر کمدا سطے ہیں کہ اسفول نے انسانیت کا سراوٹنجا کیا ہے اور اسس کا وامن عمت کے موتیوں کے بحرمیا بے لیکن نستیبات ادر عقیدت مندی سے ذرا آزا و ہو کرغور کیجیے کرکیا ان کی طرف سے بروعوای کیا جاسکا ہے ادر کیا یر کہناصیح ہے کہوہ انسا نبین سے حق میں رحمت ثابت ہوئے ہیں ؟ میں پُوچِنا ہُوں کہ انسانیت نے ان سے کیا یا یا ۱۰س کی کون سی پیایس کیجی ، ایخوں نے اس کے کس در د کا مداوا کیا ؛ غور کرنے پریم کو ایری ہونی ہے ! ذرا کپ فلسفہ کا مطالعہ کیجیے اور فلاسفه کی زندگی پرنظرهٔ الیے مصاحب معلوم ہو گا کوفلسفه زندگی کے سمند میں ایک مختفر ساجزیرہ تھا ، ایک محفوظ حکمتھی ، ایک محدود دائرہ تھا۔ پیمکا وفلاسفدا پنی تمام ذہنی صلاحیتیں ، خداکی دی ہوئی طاقیں اسس محدود دائرے سے اندر صرف کر رہے تھے۔ انسانیت کے وہ مسأل جن کو ذرا دیر کے لیے بھی ٹا لا نہیں جا سکتا اور جوفوری حل کے متاج میں ، جن کے بغیر انسا نیت کی گاڑی ا كيب قدم جي نهين حل سكتي ، ان حكم نف نه ان مسائل كو چيترانه ان سے بحث كى اور نه ان مسائل ميں انسانبيت كى كو ئى مددكى ، وه اپنے اس علمی جزیرے سے اندرعافیت کی زندگی گزارتے رہے ، میکن انسانیت تو ان چپوٹے چپوسٹے جزیر وں میں بند نہیں تھی ، یونا ن جها ں فلاسفہ مبہنشہ گزرے میں ،اس یو نان ہم بھی سا رہے سے سا رسے فلسفی ہی تونہیں ستھے ۔ ان فلسفیوں نے کواکٹ سیارات سے نوئجٹ کی اورفلکیات پرموشکا فیا رکیں ،گرزندگی کے لیے کیا جابات دیں اورعلی طبقہ کوچوڑ کر دوسرے طبقات کی كميا رہنائى كى ؛ انفوں نے بينكتى ہوئى انسانيت اورسسكتى ہُوئى زندگى كے ليے كيا كيا ؟ اور زندگى بيں رہتے ہوئے بھى زندگى سے بے تعلق تھے۔ انھوں نے اپنے گر دعلم وحکمت کا ایک مصار کھینے لیا تھا اور صرف چندعلمی مسائل سے تعلق رکھا تھا۔ يدايك سياسي دورب ادرجادا مك اب آزادس، شايداً ب اسس شال سے فلاسفرى سيح پوزيش سمج سكيں رويكھيے آپ کے مک بیں مختلف بیرونی ممالک کے سفارت خانے میں مکوئی امر کی سفارت خانہ ہے ، کول روسی سفارت خانہ ہے،



کوئی مصرکا ہے ، کوئی ایران کا۔ ان سفارت خانوں کے اندر بھی زندگی اور حرکت ہے ، ان کے اندر بھی بہت سے نوگ تھتے پڑ رہتے ہیں ، بڑے بڑے فاضل اور سیاسی مبقہ بھی ہیں تکین ان کو جارے ملک کے افدرونی مسائل سے کوئی ولمیسی نہیں ، جارک کاپس کے تعلقات اور ہاہمی کشاکش سے کوئی واسط نہیں ، یہاں کی غربی ، امبری ، اخلافی ترقی وانحطاط سے ان کوجٹ نہیں، ان کا ایک محدود وضوص کا م ہے اور وہ صرف وہی کام انجام ویتے ہیں ، اس لیے وہ بہاں ہوکہ بھی ایسے ہیں گویا وُہ بہساں نہیں ہیں ۔ بس اسی طرح سمکت وفلسفہ ایک غیر کملی سفارت نمانہ کی طرح قائم نضا اور پیچکما وفلاسفہ ان سفارت خانوں کے اور ایواری کے اندر علم وسکت کی نمائندگی کمر رہے متے اور زندگ کے مسائل سے بے تعلق تھے ،

تمیراگردہ جو بھارے سامنے آنا ہے وہ فاتحین کا جے جفوں نے ملکوں کو فتے کیا اور اپنے زورِ تمثیرے قوموں کو سیجر کیا اسس گروہ سے بھی ہم اچھے خاصے معوب ہیں، ان کی تلواروں کی جبنکار انھی یہ بھارے کا نوں ہیں آرہی ہے، بظاہر ان کے شور سے معلوم ہونا ہے کہ انھوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی گران کے نام کے سانتہ کون سی تا رہے والب ہے کہ کیا عدل وا نصاف کی یا ورندگی وسفاکی کی بسکندر کا نام آنا ہے تواس کے مظالم کی واستان تا زہ ہوجاتی ہے، کیا وہ انسانیت کا محسن نھا، اس نے بونان سے ہند وسنان کی جہت اس کی وجہت امن وا مان اور زندگی کے نطف سے محوم ہو گئے۔ ای کے چیا ہے اپنے تواس کے ملک اسس کی وجہت ماں میزر، چھینے خاس اور و در سے بڑے بڑے والی ہے، فاتح چا ہے اپنے ملک محسن ہویا اپنی قوم کے لیے دہت ہو حال سیزر، چھینے خاس اور و در سے بڑے بڑے والے میں کا ہے، فاتح چا ہے اپنے ملک محسن ہویا اپنی قوم کے لیے دہت ہو گر و در ری ترموں کے لیے عذاب اور صیب ہے۔

کیو تھا گروہ ان بوگوں کا آنا ہے جو مک سے آزا دکرانے والے ہیں اور قومی لیڈر ہیں۔ اس گروہ کا حب نام آنا ہے

انسا نوں کے بیے کیا گیا آپ ابراہیم لنگن کے نام سے واقعت ہوں گے وہ جدید امریکا کا ممیا گراس مک کے باہر بینے والے مصور واق اوران جیسے اور مکوں کو اس سے کیا فائدہ ہونیا ؟ نمائج برنظر کیجیے تومعلوم ہوگا کداس نے ایک امپیر بلسٹ طاقت مصروعواق اوران جیسے اور مکوں کو اس سے کیا فائدہ ہونیا ؟ نمائج برنظر کیجیے تومعلوم ہوگا کداس نے ایک امپیر بلسٹ طاقت بیداکر دی اور دُنیا کی فلامی کی زنجر میں ایک اور کو کا اضا فرکرویا ۔ ستحد زاغلول کو ن تھا ؟ مصر کاممن اورو یا س کی تحریب آزادی کا سب شہور رہنا ، گرمھرسے با ہراس نے کیا کیا اور اکس کا ہم پر کیا اصان ہے ؟ یہ قوم پرتی تو در اصل و دسرے مکمو اور قوموں کے بیے صیب ہے سے اس لیے کداس کی نبیاد ہی ابنی فوم کی برتری اور دو سری قوموں کی تحقیر پر ہے اور اکثر اسس کو اپنی قوم کا پاید بلند کرنے کے لیے دو سری قوموں کو غلام بنا نا پڑتا ہے۔

پانچوان گروه وه سے جرسائنسٹ کہلاتا ہے جس نے نئی نئی ایجادی کیں اور بہت سی کار آرچیزیں بنائیں۔ بلا شبہ
اس گردہ نے انسانوں کی بڑی فعرمت کی۔ پرتمام ایجادی جو جارے کام آتی ہیں جیبے بجلی ، ہوا فی جاز ، ریل اور ریڈیو ، اسمیں
سائنٹسٹ حفرات کی مر ہون منت ہے ، اس کے لیے احفوں نے بڑی مختیں کیں اور اسس میں شک نہیں کر یہ انسان اور کے
ساتھ اگر نیک ساتھ اگر نیکیے تومعلوم ہوگا کہ بیا بجاوی تہا کافی نہیں ، ان ایجا دوں سے ساتھ اگر نیک ارا دے نہ ہوں ، مبر
ضبط نہ ہو، فعرمت بیں یا زحمت ؟ اصفوں نے یہ ایجادی تو انسان کو دے دیں گران کے استعمال کا صبح جذبہ نہیں دیا ، وہ ذہر فی
ضمیر نہیں بیدا کیا جوان سے فائدہ المحاس نے یہ ایجادی تو انسان کو دے دیں گران کے استعمال کا صبح جذبہ نہیں دیا ، وہ ذہر فی
ضمیر نہیں بیدا کیا جوان سے فائدہ المحاس نے اور فعال نے سکاتے اور ان سے فعلو کام لینے سے پر میز کرے ۔ گزشتہ
دوستگوں کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اضلاقی تربیت اور فعال ترسی کے بغیریہ ایجادی اور یہ وسائل انسا نیت کے حق میں قہوعذا ہیں
دوستگوں کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اضلاقی تربیت اور فعال میں نیک ہوا کہ یہ ایجاد کاکار نامہ نیک میں فہوعذا ہیں
مائٹ اور دماغی تواز ن کے بغیر محکل نہیں اور مائٹ کر انسان کے ول میں نیک تو آئٹس نہ ہوا ورخو و اس کے
مائٹ اور دماغی تواز ن کے بغیر محکل نہیں اور اس کو وسائل وہ است ، مواقے وا مکانات اور سہولتیں اور ہسانسیاں
مائٹ نہیں بنا سکتیں ، فرض کیسے میرے یا س ویہ کی کو روبیہ جس ہے بینے کو بہت سے متابے ہی ہیں ، میراکو ئی یا تھونہیں
کیک نہیں بنا سکتیں ، فرض کیسے میرے یا س ویہ کی وروبیہ جس ہے بینے کو بہت سے متابے ہی ہیں ، میراکو ئی یا تھونہیں
کیگر تا ، مگومیرے اندر فیاضی کا عذب اور دورک کی خوائم میں تو مجھے کو ن دینے پر آگا دہ کرسکتا ہے ؟

اب ایک دو سراگرده بهارس سامنے آتا ہے۔ بیسینمیروں کا گرده ہے۔ بیرگرده ایجا دات واکتشافات کا دعوٰی منیس کرتا ندوه علوم میں مهارت کا مدعی ہے، نداس کواوب وشاعری پرناز ہے۔وُہ اپنے متعلق ند مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے نہ بے خرورت خاکساری سے، وُہ بڑی صفائی اورسادگی سے کتے ہیں کہ وَ نیا کو وہ نین چیزیں عطا کرتے ہیں،

و للجمع علم

۲ - اسسعلم پرتفین

٣ - اس علم يرعمل كرف اوراس لقين ك مطابق زندگي كزار ف كاجذب اورخواش -



ن نبر ----- ۲۷۸

ي الشعليد وسل المراس المرصورة موسطة صلى الشعليد وسلم الك كاتعليم كالخورا اب بین بناتا ہوں کہ وصیح علم کیا ہے جرمینمیر انسانوں کو دیتے ہیں ، وہ علم اس کا کدونیا کوکس نے بنایا ؟ سینمر کتے ہیں کہ سب سے بہلے برمعادم ہونا جا ہے کہ بم کوکس نے بیدائیا اور کیوں پیدا کیا ؟ اس کے معادم کیے بغیر ہمارا ہر قدم غلط ہے · · نہم کواس دنیا کی کسی چیزے فائدہ اٹھانے کا کو ڈاخق نہیں،اس لیے کواکس زندگی میں جرکھیر ہور یا ہے، چینا مجھزنا، کھا ناپینا وہ سب اس عظیم کل کا ایک حقیر تُرز ہے ،حب یک کہ ہم کو اس کا 'سان کا مرکز معلوم نہیں اور ہم اس کے مقصد کلی سے اتفاق نہیں رکھے کہ ہم کو اس کے اجزائے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے اس سے بغیر توروٹی کا ایک گڑا ترٹرنا حام ہے ، ہم مبی اس کا کنات کا ایک حقيرتُز. ہيں اورغلّه کا جو دانه بم استعمال کرتے ہيں وہ مجی اس مجموعہ کی ايک بهت حقيرکسرا درايک! و في فرزہ ہے ۔ مجکو ہم حبسس سیاره ( زمین ) پرنس رہے میں وہ بھی اس کا 'شان کا حقیر فرزہ ہے۔ ہاری اس زمین کی اس نظام فلکی میں کیاحیثیت ہے و اگرائپ کو وہ نسبت معلوم ہوجائے جواپ کی انسس سرز میں اور سورج کے درمیان ہے یا دوسرے ستیاروں اور ٹوابہ نے سے ہے تو آپ کو اپنے دجود سے بھی شرم آنے گئے گی اور اپنے عظیم انشان وطن ہے بھی۔ آپ کے اور اس کا 'منات کے ووسرے اجزا کے دمیان کسنے ربط پیدا کیا ؟ اسی خات کا ننات نے اوراسی مقصد کُلّی نے ! اگر اکب اس خات کا ننات کو نهیں بانتے یا نہیں انتے اور اس مقصد کُل سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ کواس کا ٹنات کے کسی و رہے یا دوسرے جز سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے ؟ میں پُوچھتا ہُوں کہ اگر روٹی کا وہ کھڑا جرآپ کے باحثریں ہے آپ سے سوال کرے کہ میں نے تواپنے خابق کو بہچان لیا اور اس سے حکم سے مطابق میں نے اپنے مخدوم ( انسان ) سے لیے اپنے وجرد کو قربان کر<sup>و</sup>یا لکین اے انسان ! تُونے نہ اپنے خان کو میا نا نہ اسس کی بندگی کی ، تجھے مجہ سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے ؟ تو آپ کیا جواب دیں بھے ؟ اسی طرح اس دنیا کی کسی چیز کا استعمال غلط ہے حب بک بیجان نہ بیاجائے کم انسس کا پیدا کرنے والا کون ہے اوراس کا مقصد کیا ہے ہ گریعجب ٹربیڈی ہے کہ آج و نیا میں تمام کام مورہے ہیں ، بازار میں جہل ہوا ہے تعلقات قائم ہورہے ہیں، سوار باں جل رہی ہیں ، بڑے بڑے کام ہورہے ہیں گرکسی کو بیمعلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ جس دنیا میں پیسب کی ہور ہا ہے اس کا بیدا کرنے والا کون ہے ، اس کی پیدائش کامقصد کمیا ہے ؛ حب ہونیب بیں تشریعین لاتے انسانبیت کی گاٹری بیم تعصد جارہی تھی۔ فلاسفہ، علماء ، او باء ، شعراء ، فاتحبن ، حکمرانوں ، کا سشتکاروں اور تاجرو ں کو اپنے کاموں سے فرصت نہتنی ، حاکم مہی نے اور تحکوم بھی تھے ، 'ظالم بھی نتھے اور مظلوم مبی تھے۔ گرسب اصل متصدے غافل اور اپنے پیدا کرنے والے سے ناوا قعن ، ان حیوٹے مچھو کے بالشتیوں جیسے انسانوں میں ایک بلندقامت انسان آیا ہے اور جن لوگوں کے باتھ میں انسانیٹ کی باگ ڈوزنٹی' ان سے سوال کر ماہیے سمر جواب دو کرتم نے ونسانوں پریرکیا ظلم کیا ہے کران کو اپنے ولک اور اسس وُنیا کے باوشاہ سے ہٹا کو اپنا غلام بنا لیا ہے ؟ تم کو کیاحق تفاکم نابا بنے انسانیت کا با تو بچڑ کوتم نے اس کوغلط راستد پرڈال دیا ہے ؟ اے ظالم ڈرالیور! تو نے مسافروں سے پوچھے بغیر زندگی کی گاڑی کمس طرف بیلانی شروع کر دی ؟ وہ زندگی کے قلب وضمیر میں کھڑے ہوکر انسانیت کو خطاب کرا ہے



المرکز میں اور کا ان ہے ، اس کے سوال کوٹما لا منیں جا ·

م مر پیار تا ہے ،اس کے سوال کوٹالا منیں مباسکتا ، اس کی دعوت اور اس کی پیار پر ڈوگروہ ہوجاتے ہیں : :

ایک اس کی بات انتا ہے ۔ ایک انکارکرتا ہے -

دنیا کوان وونوں رامستوں میں سے ایک راستداختیا رکزا پڑ آ ہے -

بینج کہی نہیں کہتے کہ ہم قدرت کے راز ہائے رہت کا انکشات کرنے ہے ہے۔ ہم طبعی طاقوں کو منو کرسنے ہے۔ ان ہم کہی نہیں کہتے کہ ہم قدرت کے راز ہائے رہت کا انکشات کو موٹی نہیں کرتے ، وہ کتے ہیں کہ ہم اس و نیا کے بنانے والے اور اس کی ذات وصفات کا صحیح علم عطا کرتے ہیں جوہم کو اسس ونیا کے مامک نے اور انسان کے خاتی تانے عطا کہا ہے ۔ کیا ہے اور اب ہمارے ہی ذریعہ سے وہ دوسروں کو ل سکتا ہے ۔

وہ بناتے ہیں کہ اسس ونیا کا بنانے والا ایک ہے اور اسی کی مرضی و عکمت سے یہ و نباجل رہی ہے ، وہ بلا شرکتِ غیرے اس کو جلار ہا ہے ۔ یہ و نباجل میں ہیں اسلامی کی گئی اور نہ بے مقصد عبل رہی ہے ۔ اس زندگی سے بعد دوسری زندگی ہوگی حس میں اس مہلی زندگی کا حیاب و نبا ہوگا ، ویاں اچھے اعمال کا انعام طیح کا 'بُرسے اعمال کی سزا طے گی ، قانون لا نے والے اور خدا کا مشا بتلا نے والے بنیم ہیں جو سر کھک اور ہر توم میں آئے اور خدا کا پنیام لائے ، خدا کا راستان کے بغیر طے نہیں ہوسکتا ۔ یہ وہ با تیں میں جن پرتمام پنیم تفق میں ان میں کسی کا اختلاف نہیں ، فلاسفہ و عکماً میں سخت اختلاف ہے ان میں ہے وہ میں اختلاف نہیں ۔

آج اگرفتین ہوتا تو بداخلاقی کیوں ہوتی ہ ظلم کمیوں بھیلنا ہوشوت کا بازار کمیوں گرم ہوتا ؟ کیا بیتمام خرابیاں اس لیے بین کہ علم نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ چوری جُرم ہے، رشوت حرام ہے، گرہ کٹی بداخلاتی ہے ؟ بیر کون کہ سکتاہے مہم نرویکھتے ہیں کہ جاں علم زیادہ ہے ویا ں خوابیاں میں زیادہ ہیں، جولوگ رشوت کی بُرائی پر کماب کھ سکتے ہیں اور اس ک تاریخ مزنب کرسکتے ہیں، وہ زیادہ رشوت لیتے ہیں، جوچوری کی خوابی سے اور اس کے انجام سے زیادہ واقف ہیں



La Cre-sottware

وہ چوری زیادہ کرنے ہیں۔گرہ کٹوں کو دیکھیے ان میں سے بہت سے ابسے ملیں گے ہوگرہ کئی کے الزام میں کئی کئی باسز اسکتے ہوئے ہوتے میں، کیاان سے زیادہ کوئی گرہ کئی کے انجام اور سزاسے وافعت ہوگا۔ اگر حوت کا کافی ہوتا توچوری کی سزا کے بعد ہوری چھٹ جاتی اور ایک بارٹر مرک اور سزا بھکتے کے بعد کوئی ٹرم مزکر ایکن ایسا شہیں ہور یا ہے۔ معلوم ہوا علم تہا کافی شہیں۔ بھر علم صفروری اور تقیین خروری ۔ مگر اس کی کیاضا نہ کہ اسس پرعمل کا تقاصا بھی پیدا ہوگا۔ بہت سے لوگ بعائے مجمی ہیں اور تقین بھی رکھتے ہیں کہ شراب ٹری چیز ہے ، اس کے نقصا ناٹ کا تحر بر بھی ہے ' یقین بھی ، مگر چینے ہیں۔ آ ب کے شہر میں بہت سے ڈاکٹر عکیم میوں کے جو بدیر ہیں تری کرتے ہیں۔ ان کو تقین ہوتا ہے کہ بدیر میزی کے عگرہ بدیر ہزی

مبی یں اور میں میں رہے ہیں درسراب ہری چیر ہے ، اس مے مقصانات کا مجربہ بی ہے ہیں ہیں مرچیے ہیں۔ اب کے شہر میں بست سے ڈاکٹر حکیم میوں کے جربہ برہیزی کرتے ہیں۔ ان کولقین ہوتا ہے کہ بدیر ہیزی خطرناک ہے گرہ ، بربریزی کرگزرتے ہیں۔ بات بدہ سے کہ مل کا تعاضا مہیں ہرتا اور ان کے اندر پر ہیزی خواہش اور بدیر بہیزی سے نفزت مہیں ہوتی جگر بدیر ہیزی کی خواہش موتی ہے اور وہ اس خواہش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔

انبیا، کوام علم ولقین کے ساتھ یہ تبیسری طاقت بھی عطا کرتے ہیں لینی اپنے علم ولقین پرعمل کرنے کی رغبت اوراپنی غلطنوا بنتیات کامقابلہ کرنے کی طاقت ، اسس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم ولفین سسے پورا پورا فائدہ اٹھا نے ہیں اوران کے مطابق زندگی گذارتے ہیں ، ان کاضمیران کی نگرا فی کرتا ہے اورغلط کام کرنے سے وقت ان کا یا تھ پکرا لیتا ہے۔

بی سرخ میرند. مربیغمبرنے یتمینوں دولینی اپنے اپنے زمانہ والوں اور اپنی اپنی اُمنز ں کوعطا کیس اور ان کی بدولت کا کھوںانساز<sup>ں</sup> کی زندگی بنگئی اور زندگی کی چُول اپنی حکمہ پر آگئی۔ انسانیت پرحقیقی احسان انتخیس سپنیروں کا ہے ، امٹر کا ورو و وسلام ہو

ان پر کدا بخوں نے انسانیت کی دستگیری کی اور اس کوعین وقت پر الاکت سے بجالیا .

کین دفتہ رفتہ یہ و ولتیں و نیاسے نا بید ہونے مگیں ۔ علم صحیح کم ہوگیا ، بقین کا چراغ بھرگیا ، نیک عمل کی خاش م مروہ ہوگئی ۔ جیٹی صدی سیحی آئی تو یہ مینوں وولتیں آئی نایاب ہوجی تھیں کہ ان کا سراغ سکا مشکل تھا ، پورے پورے مک اور پورے پورے براغظم میں بھی ڈھونڈے سے ایک اللہ کا بندہ نر ملتا جوع صحیح اور ایمان قوی کی دولت سے مالا مال ہو ، انبیاء کا لایا ہواویں اور بھیلایا ہوا تھیں سمنے سمنے ایک نقطرین گیا تھا ۔ شک و برعلی کی ظلمتوں میں عمر ویقیر کا یہ نور اکس طرح کہیں کہیں جیکتا تھا جیسے برسات کی اندھیری راست میں جگئے ہیں ، اہل تھیں کا ایسا قمط تھا کہ ایران کا ایک نوج ان سلمان فارسی لیتین اور شن عمل کی طاش میں نعلتا ہے تو ایران سے شام ادرو باں سے جاز بہونی جاتا ہے اور ان نین مکوں میں اس کو صرف چارصا حب بھین طبح ہیں۔

اس گھنا رہا ندھیرے اوراس عالم پیر گلت میں خدا کا اُخری تنجیب را آیا ہے وہ ان تمینوں دولتوں کو اثنا عام کردیتا ہ کہ اس سے بیلے کھیں اتنی عام ہنیں ہو تی تخییں ہے دولت کسی سیندادرکسی کسی سفینہ میں تنی جو گھروں سے نکل کر محلّوں میں مھی اور محلّوں سے نکل کرشہروں میں بھی نہیں تھی وہ گھر گھرعا م ہوجا تی ہے اور مشرق سے لے کرمغرب تک تھیا جاتی ہے: رہے اس سے محروم ہم بی نہ نہائی

MAI.

وہ ان تمینوں تبیقتوں کی تلقین ہی نہیں کرتا ،ان کاصور بچونک دیتا ہے ، دنیا میں ایک سرے سے دوسر سر مراسی میں بھی بھر کرفی کان والا ایسا نہیں جو کہ سکے کر اس نے اسس صور کی آواز نہیں تنی اور جس نے نہیں شنی اس کے کان کا قصور ہے اس کے اعلان کا قصور ہے اس کے اعلان کا قصور نہیں ۔آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں اشعدان لا الدالاللم وراشیعدات محمد دسول الله کا ترانہ سننے میں نہیں آتا ،حب و نیا کی تمام آواز بی تھک کرسوجاتی ہیں ،حب جینے جا گئے شہر برموت کی سی نبند طاری ہجاتی ہے ،
حب زبانوں پرففل بڑجائے ہیں اسس وقت سمی کا نوں میں بھی صدا آتی ہے کہ فدا کے سواکوتی معبود نہیں اور محمد سلی اسٹر عبیب مسلم المذات میں بھی میں اس وقت سمی کا نوں میں بھی صدا آتی ہے کہ فدا کے سواکوتی معبود نہیں اور محمد سلی اسٹر عبیب

آج ریڈیوے دراید دنیا کے کوئر کوئرمیں اواز بہونچتی ہے اور گھر کھر پہنیا م بہونے جانا ہے۔ لیکن کیاکسی ریڈیونے خواہ وہ امریکی کا ہدیا جانم نظمی کا ،کسی حقیقت کوکسی علم کو اسس طرح دنیا میں عام کیا ہے جس طرح بیملم عام ہوا ہے جسس کا صدا نبی اٹمی نے کو وصفا کی جو ٹی پرچڑھ کر لگا ٹی تنی !

انسان بنی ترنگ میں آتا ہے اور طفلانہ معصومیت کے ساتھ کچھ کنے مگنا ہے - الیبی ہی ترنگ میں اقبال خانساؤ کی طرف سے اپنے ماکک کی بارگاہ میں وض کیا تھا :

زاحنسابه فرشقه زمر سطح أباد

ا منحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجید کی جوصدا لکا ٹی تھی اس سے دنیا کا کوئی مذہب ، کوئی فلسغہ اور کوئی دماغ غیرت ترنہیں رہا ۔ حب سے دنیا کا اور کے سامنے جکنا ذکت اور عاد ہے ۔ خدا نے پرت ترنہیں رہا ۔ حب سے دنیا نے سنا کہ انسان کے لیے خدا کے سواکسی اور کے سامنے جکنا ذکت اور عاد ہے ۔ خدا نے فرشترں کو آدم کے سامنے اس لیے جکا یا تاکہ سب سجدے اس کی اولاد پرحوام ہوجا ٹیس وہ سمجھ لے کر حب اسس کا رفائہ تدرت سے کا رفد ہے اوید سامنے جگا وید سکتے توہم کو اس دنیا کی سی چیز کے سامنے جگا کس زیب وہتا ہی حب سے دنیا نے توجید کی حقیقت اور انسان نے اپنی پرچینئیت سنی اس وقت سے مترک خود اپنی نکاہ میں ذہبل موگا ۔ اب مُدہ ہوگیا ۔ اب مُدہ



میں مل پرناز اں نہیں '، وہ اسس کی تاویل اورفلسفیا نہ تعبیر کرنا ہے۔ یہ اسس بان کا ثبوت ہے بر توحید کی آ واز نے ول میں گھر کرایا ہے۔

میم محسسمدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس علم ولیتین کے سابتہ وہ طاقت بھی پیدا کرکے دکھا وی حبس میں ہزار پلیس ، سیکڑوں عدالتوں اور میسیبوں حکومتوں سے زیاوہ طاقت ہے ۔ بعبی ضمیر کی طاقت ، نیکی کی رغبت ، کناہ سے تفریت او زنفس کا نوو احتساب ۔

یداسی طافت کاکرسشد تھاکہ ایک صحابی جن سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوجاتا ہے وہ بے تا ب ہرجاتے ہیں ۔ ضمیرظیکیاں لینے نگنا ہے اور وہ صفور کی خدمت میں آتے ہیں اورع صن کرتے ہیں ؛ حضور! مجد کو پاک کر دیجیے، آپ ُرخِ پھیر لیتے ہیں وہ اسی طرف آکر کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ آپ دُو سری طرف رُخ کر لیتے ہیں ، وُہ اس طرف آکر کھڑے ہوجائیں' آپ تھیتی کرواتے ہیں کہ ان کی دماغی حالت خراب تو نہیں ؛ حب معلوم ہوتا ہے کہ وہ صبح الداغ آومی ہیں تو آپ ان کو سزا دنواتے ہیں کمن چیز نے ان کو سزایر آمادہ کیا اور کون سی چیز ان کو کھینے کرالانی ؛

ا کے چلیے غامدیدا کیب اُن پڑھ عورت تھیں کسی کا توں کی رہنے والی وہ ایب باربڑے گناہ میں مبتلا مرحاتی میں نذ کو ٹی رکیضے والا تھا نہ سننے والا ۔ گران سے دل میں ایک بچانس نفی جران کوجین نہ لیلنے ویتی تھی ۔ ان کو کھا نے پینے میں مزا نه آیا نتها سوه کھانا کھا تیں توان کا دل کتها که تم ناپاک ہو ، ناپاک کا کیا کھانا پینا ، تمھیں پہلے پاک ہونا چاہیے ،اسس گناه کی یا کی سنرا کے بغیر ممکن نہیں ، وہ خووا تخضرت صلی الشعلبیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں ا در تعاضا کرتی ہیں کہ ان کریاک مردیاجائے ۔ادرامس رواصرار کرنی ہیں ، میں علوم کر کے کدان سے بیٹ میں بچہ ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بجہ کا کبا 'فصور' اس *ی جا*ن تمحارے سانخد کمیوں جائے ،حبب ببرہوجائے حب آنا ،خبا ل کیجیے ان کو عزورا س بیں کورعر<sup>ض</sup> ہے۔ لنگا ہوگا ، کیا اُنھوں نے کھایا یہا نہ ہوگا ، کیا زندگی نے تووان سے تقاضا نرکیا ہوگا ، کیا خود کھا نے یہنے کی لڈنٹ نے زندگی کی رغبت ندید ای سوگی اوران کو برنسمایا جوگا کراب ده حضور کے پاکس جانے کا ارادہ فنع کروہ بر گر وہ اللہ ک بندی تی رہی اور کچھ وصدے بعد بیٹر کو سالے کر آئی اور وض کیا کہ حضور ؓ ا بی اس سے فارغ ہوگئی، اب میری طہارت میں کیوں دیر ہو ؛ فرمایا ، نہیں نہیں ، ابھی اس کو ووجہ بلا ؤ ۔جب وُووجہ جِیُوٹے ننب آنا ۔ ہم پ کومعلوم ہے کرا س کو دو برس توخرور سکے ہوں گئے ، یہ دوبرس کسینی آ زمائش کے نتھے ، نہ پرسیں تھی نہ ٹگرانی ، نرمچیکد نہ ضمانت ، کتنے خیال اسس کو آئے ہوں گئے ۔ بخِہ کی معصوم صُورنٹ اس کو بیننے کی وعوت ویتی ہوگی ، اکسس کی مسکل ہے ٹ زندگی کی خواہش پیدا کرتی ہوگئ اوربخیہ اپنی زبان ہے زبانی سے کتها جو کا کمرا ہاں! میں تو تیری ہی گو د میں پلوں کا اور تیری انگلی کی کی کر سے ک صمیر کتا تھا ، نہیں ، تیری ا ں نایاک ہے ، اس کوسب سے پہلے یاک ہونا ہے ، ول کا بقین کتا تھا کہ انکم الحاكمین ك یہا ں جانا ہے ، وہاں کی سزا سخت ہے ، وہ بھرحاضر ہوئی ۔ رونی کا ٹکڑا ہتے کے مند میں ہے اور کہتیٰ ہے :یا رسواللہ ! و کھیجا اسس بخیر کا دو دھ تھی حکیوٹ گیا اوروہ رو فی کھانے سکے قابل ہوگیا ہے ۔اب میری پاکی میں کیا دبر ہے ؟ 'مخسسہ



۳۸۳ \_\_\_\_\_\_بز رُبِينِ وَلِي اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُلِي المُلْمُلِمُلِمُ اللهِ ال

تداگی اسستچی اور پکی بندی کومنرا دی جاتی ہے اور حضور شومشنو دی کا پر واز عطا کرنے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسس مس الیسی سچی تو بری ہے کہ اس اکیلی تو ہرکی اگر سارے مدینہ پرتقسیم کر دی جائے توسی کے سبیے کافی ہو۔ رضی امیر تعالیٰ عنہا و ارضایا۔

میں پُوجِتا ہُوں کہ وہ کیا چیز بھی جو نبیرہ تنکوئی بڑی ہے، بغیر عیکہ وضائت کے ، بغیر پولیس کے اسس کو کھینچ کر لاتی ہے اور سزاکے لیے اصرار کرواتی ہے ؛ آج مزار ہا پڑھے تھے ، قابل ، فاضل موا اور عورتیں ہیں جن کا علم اور نقصانا کا بقین ان کو غلط کام سے بازنہیں رکھ سکتا اور اچھے کام پر آما وہ نہیں کرسکتا۔

محدر سول الشرطى الشّعليه وسلم نے دنباكوسى أغينوں انمول موتى عطاكيے معرضي ميقين كال اورنبكى كا تقاضائے اللہ على دنباكو نداس سے زياوہ قبتى سرايد ملا ، ندكسى نے اسس بر آپ سے بڑھ كراحسان كيا ،

و نیا کے ہرانسان کو فوز کرناچا سے کہ ہاری نوع انسانی میں ایک الیساانسان پیلا ہوا جس سے انسانیت کا سر اونجا اور نام روشوں ہوا ، اگر آپ ندا تے تو دنیا کانفشہ کیا ہو آا در ہم انسانیت کی شرافت وعظمت کے بیے کمس کو پیشیں کرتے ، محدرسول اللہ سے اسس و نیا کی رونق اور نوع انسانی کی عظمت ہے ، وہ کسی قوم کی مک نہیں ، ان پہسی مک کا اجارہ نہیں ، وہ بوری انسانیت کا سرا بئر فوریں ، کیوں آئے کسی مکلے انسان فوز ومسرت کے ساتھ بہ نہیں کہا کہ میرااسس نوع سے تعلق ہے جس میں محدرسول جیسا انسان کامل بیدا ہوا ؟

المستوری ایت می کی زبان سے مشنا که خداکسی قوم ، نسل و برا دری کا نہیں سارے جہا نوں اور و نبا کے سب انسانوں کا ہے حب وُنبا میں آریوں کاخدا ، یہوویوں کاخدا ، مصریوں کا خدا ، ابرانیوں کاخدا کہا جاتا نتا وہاں "العسمی مدللہ سرب العالمین کی تقبیقت کا اعلان ہُوا ور اسس کو نماز کا بیڑ بنا ویا گیا ۔

ہ کاری آپ کی ونیا میں حکماً وفلا سفہ بھی آئے ؟ اوبار وشعراً ہمی، فاتح وکشور کشا بھی ، سبباسی قائداور تو ہی رہنا

ہمی ، مرحدین و کمتشفین (سائنٹسٹ) ہمی، گرکس کے آئے سے ونیا میں وہ بہار آئی جو پنیم روں کے آئے سے ابچر

سب سے آخر سب سے بڑے بینی بی محدر سول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کے آئے سے آئی ، کون اپنے ساتھ وہ سٹ وابی وہ

برکتیں ، وہ رحمتیں فرع انسانی کے لیے وہ وولتیں اور انسانیت کے لیے وہ تمین سے کر آیا جو محدر سول الدّصلی الله علیہ وسلم

سے کرآئے ؟ تیرہ سومرس کی انسانی تاریخ پورے وثوق کے ساتھ آپ کو خطاب کر کے کہتی ہے ؛ سه

مرسنر سبزہ ہو جو ترا یا تمال ہو

مرسنر سبزہ ہو جو ترا یا تمال ہو





#### آمين احسن اصلاحى

ایک خوص کے گھرکی زندگی اس کے سیرت وکوار کا حقیقی آئینہ ہوتی ہے ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی باہر کی زندگی ہیں ظاہر داری کی جادرا وڑھ کر نکلا ہمواور جوکچے وہ ہے اس سے بائل مختلف شکل وصورت ہیں اپنے آپ کو ہیں گڑا ہو ، لیکن گھرکی زندگی ہیں وہ پنے اور اس قیم کا پر وہ اپنے اس کے گھرکی زندگی ہیں وہ پنے اور اس قیم کا پر شش کرتا ہی نہیں اور افروں کرے نواس میں کا میاب نہیں ہو سکتا ۔ او ل تو کو ٹی شخص اس قیم کی کوشش کرتا ہی نہیں اور اگر وہ کرے نواس میں کا میاب نہیں ہو ہما ہوت کے لیے بہترین کسو ٹی اس کے گھرکی زندگی ہے ۔ وہ اپنے گھر اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس می سر میں ہوسکتا ۔ اور این خگو کو دیر سن وہ باہر دے رہا ہے ، اس پر وہ اپنے گھرکی زندگی ہی کہ در سن وہ باہر دے رہا ہے ، اس پر وہ اپنے گھر کی زندگی ہی کہ اور لیے گھر کی زندگی ہی تعرب اتباع کتاب وسنت کا وحظ وہ دو مروں کو سنار ہا ہے ، اس پر وہ خود کر اندر میں کر اتباع کی اور لیے ہوں کی اور کی خود اس کی گھر بی زندگی ہیں گتا جہا ن سے لاار ہا ہے ، اس کو کی شخص اس دی ، جس صبر ایس کا جمال ہو دو سروں سے مطالبہ کر رہا ہے ، الس کا جمال خود اس کی گھر بیو زندگی ہیں گتا جملک رہا ہے ، اگر فی الواقع اور خلاص و دیا نت کا وہ دو سروں سے مطالبہ کر رہا ہے ، الس کا جمال خود اس کی گھر بیو زندگی ہیں گتا جملک رہا ہے ، اگر فی الواقع اور خلاص و دیا نت کا وہ دو سروں سے مطالبہ کر رہا ہے ، الس کا جمال خود اس کی گھر بیو زندگی ہیں گتا جملک رہا ہے ، اگر فی الواقع اس کی سے تی کی گیا جملک دیا ہو سے بی اس کی سے تی کو آپ انتخاد میں کر ساتے ہیں ، لیکن آپ اس کی سے تی کو آپ انتخاد میں کر ساتے ہیں ، لیکن آپ اس کی سے تی کو آپ انتخاد میں کر ساتے ہیں ، لیکن آپ اس کو میں ایک ہو بیا کیک ہو کو ارتبیں دے سکتے ۔

آئے اس کسوٹی پر ہم پینیم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانچیں اور پر دکھیں کہ آپ کی باہر کی وعوت اور گھر کی زندگی ہیں کس حد تک مطابقت ہے۔ خوشش فلمتی سے مردن آپ ہی کی زندگی ایک الیسی زندگی ہے جس کا ہرصتہ ونیا کے سامنے ہے ۔ ہم نهایت متندمعلومات کی بنا پر جس طرح ہر جانتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے اندر سحا بہتا کی موجو وگی ہیں کہا کچھے فرماتے تھے اور کہا بچھے کرتے تھے ، اس طرح ہم نها بیت مستندمعلومات کی روشنی میں پر بھی جانتے ہیں کہ آپ بیوی بخچ وں کے اندر کس طسسر ح رہتے سے تھے ۔

آ بٹ نے آپنی زندگی پراٹیویٹ اوربیلک کے واحقوں بیں تقسیم نہیں کی تھی بلکر آٹ کی زندگی کا ہر حقہ بلبک مجھے لیے گفلا ہوا تھا کہ لوگ اسس کو وکھییں اور اس سے رہنمائی معاصل کریں۔ آٹ نے لوگوں سے یہ مطالبہ کھی نہیں کیا کہ لوگ عرف آپ کی ببلک زندگی ہی کو دکھییں ، آپ کی نجی زندگی کامجسنس زکریں بلکہ آپ نے اپنی ببلک اور اپنی نجی زندگیا ں ایک کھیل ہوئی کتاب کی طرح زمرف اپنے دوستوں سے سامنے بلکہ اپنے وشمنوں سے سامنے جی دکھ دیں کہ لوگ جا ہیں تو ان کو اسوہ محسنہ



بنا میں اور بیا ہیں تو بے خوف وخطران رپھرف گیری کریں ، اگر حوف گیری کی گنجالیش یا میں -

دُنیا میں دُوسروں کی ہیویاں ان کی گھر ملیوزندگی سے رازوں کی امین مہوتی ہیں، بیکن *صرف حضورٌ کی ازواج م*طهرات کی یرصوصیت ہے کہ وہ پلک کے نمایندہ کی حثیت سے آئے کی گھر پلوزندگی کی ایک ایک اوا کومحنوظ رکھتی تقیں اور کوُری دیانت و امانت کے ساتھ اسس کو بیلک کم بہنچا تی تھیں ۔ ایک ایسی نہ ندگی حس کی جلوت وخلوت سب کچھ بھارے سامنے ہے ، بہترین چیزا م مقصد کے لیے ہوسکتی ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھ سکیں کر انسس کے دونوں مہلوؤں میں کس حد تک مطابقت یا ٹی جاتی ہے ۔ ا من منصد کو سامنے رکھ کر میں پیسطریں ککھ ریا ہوں اورمیری کوششش یہ ہوگی کد میں جس مبلو کو بھی نمایا ں کروں ،اس کے لیے مرا دِاسٹندلال اصلاً قرآن مجیدسے اخذکر وں ماکداً پ کی سیرے طیتبہ کامستند ترین حقیر جو قراکن میں بیان ہوا ہے ، احس کا ایک بہلو آپ کے سامنے آئے اور اگر کہیں مزیدوضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث اورسیرت کے بیان کر دہ وا قعات سے تھی مدولوں گا ۔

### امل سبيت كالمشغله

الكتاب والحكمة - ( أيتُ مل)

نب صلی استعلیہ وسلم کی گھر ملوزندگی کا جرمپلوسب سے زبا وہ نمایا ں ہرکر ہارے سامنے آتا ہے ، وہ یر ہے کرآئی کے اہلِ بیت کا رات دن کا مشغلہ بھی وہی تھا ، جونو دحضورٌ کا رات دن کامشغلہ تھا ۔ یرصورت نہیں تھی کم آ پُ خود تو لوگوں کو بندگیِ رب اورا ما عت ِ اللی کاوعظ سٰا تے رہیں اور آ ہے کے اہلِ بیت دنیا کی دلیسپیوں اور ما دی زندگی کی لذّ توں میں منھک ہوں یا آپ با ہر تو درگوں کو ڈیروفناعت کی تعلیم دیں اور اللہ سے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جماوکی تلقین فرہاستے ہوں اور گھرمیں آگر انسٹ ملقبن کو بھول کرگھر کی دلجیب میں اور راختوں میں کھوجا نے ہوں ۔ ملکم آھے کا جومشن باہر ہوتا تھا ، آ ہے اسی مشن کو بے کر گھر میں داخل ہونے تھے اورجس مبارک شغل میں خود اپنا وقت حرف فرماتے تھے، اسی مبارک شغل میں اَپُّ کے گھروالے بھی اپنا وقت بسرکرنے تھے ۔نبی صلی التّعلیہ وسلم کا مبارکشن سورہُ حجمہ میں بیر بیان ہوا ہے: وہی ہے جس نے جمیعا اُمیوں میں سے ایک سول هوالذي بعث في الاحّسيّن سرسولاً منهسم يتلوا عليهم أياته ويزكيهم ويعتمهم

انہی میں سے جوان کو سنانا سے اللہ کی آیتیں اوران کو یاک کرتا ہے اور ان کو سکھا تا ہے

بعینیہ اس مشن کی یا د و یا فی الله نعالیٰ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے گھروا لوں کو اس وقت فرما فی سبے حبب کرمنا فقین اور منا فقات اس غرض کے لیے دن دان ایک کیے ہوئے تھے کوکسی طرح آپ کی ازواج مطمرات کو اس اعلیٰ نصب العین ہٹا کر دُنیری اور ما دی زندگی کی لذتوں کی طرف ماُٹل کریں۔ جانچہ منا فقوں کی ہیویوں نے نبی صلی اسٹرعلیہ وسلم کی از واج سے کا نوں میں پرمچونکنا شروع کیا کہ آپ معز زاور امیر گھرا نوں کی سٹیاں ہیں۔ آپ لوگوں کی پرورش سروار گھرانوں ہیں عیش و

۲۸۷ \_\_\_\_\_\_ بر

اراً م کے گروارے میں ہوئی تھی۔ لیکن اس شخص نے آپ کوئڑ بنت اورفلاکت کی زندگی میں لاکر ڈال دیاہے۔ اگر آپ ان کی تیدسے آزاد ہوئیں توبڑے بڑے سرواران قب کل آپ کو نکاح کے پیغام دیتے اور آپ کی زندگیاں بڑے عیش واکرام سے گزرتیں۔ اگرچہ نبی صلی الشاعلیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس سے بالا ترتھیں سرائس قسم کے شیطانی پردیسکنٹ سے متا ترہوں' تاہم طبائے انسانی کی عام کمزوری کوسامنے رکھ کر اسس موقع پراللہ تعالیٰ نے ان کو با ددلایا کموہ فداکی طرف سے ایک ظیم نصب پر سرفراز ہیں۔ اسی نصب کی ذرواریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پنا دراس دنیا کی کوئی عزت وشوکت بھی اسس

منصب کی عزّت وشوکت کا مقابله نهی*ی رسمتی بی*نانچه فرمایا ؛ منصب کی عزّت وشوکت کا مقابله نهی*ی رسمتی بین*انچه فرمایا ؛

ایندا والنبی است کاحد من الندا و است التقیان فلا تغضیعی بالقول فیطمع السدی فی قالب مرض وقلی تولاً معی وفا وقرن فی بیونکن و لا تبرج الجا هلیة الاولی واقین الصلوة و ا تین الزکوة و اطعن الله و سولهٔ انها یوید الله لیده من الرجی اهدا الله و الکون ما یستلی فی بیوتک من ایت الله و الحکمة ان الله کان لطیفاً من ایت الله و الحکمة ان الله کان لطیفاً خیداً و

(احزاب ۲۷ - ۱۹۳)

اے نبی کی بیویو! اگرتم تھوئی کی روش اختیار کرو نوتم عام عور توں کی ما نسد نہیں ہو۔ یس تم اپنے لہج میں ایسی زمی نہ اختیار کرو کرجس کے دلی میں روگ ہے وہ کسی طبع خام ہیں مبتلا ہو جائے گوں وستور کے مطابق بات کیا کروا ور اپنے گوں میں ٹمک کر رہو اور گزرہ ہوئے زمانہ جا ہیت کی سی نمایشس نہ کرو اور نماز تا یم کرو اور زکوۃ اداکروا ور اللہ اور اکسس کے رسول کی اطاب مزتی رہو۔ اللہ تو لبس میں چاہتا ہے کہ تم سے دنیا کی آلائیس دور رکھے۔ اسے نبی کے گھروں بیں جوالتہ کی آئیس اور عکمت کی باتیں گھروں بیں جوالتہ کی آئیس اور عکمت کی باتیں میں خریر ہے۔ نظیف وخبر ہے۔

ان آبات سے صاف واضع ہے کہ جس طرح نبی صلی الشعلیہ ولم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کوسنوار نے اور سدھار نے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے جیجا تھا اُسی طرح آپ کے گھروالوں کو بھی اسٹی لیے جیا تھا کہ وہ اسس مشن کی تکمیل میں آپ کی اسٹی سے جائے تھا کہ وہ اسس مشن کی تکمیل میں آپ کی با تھ بٹا میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرتبہ سب سے اونچا بنایا تاکہ سب لوگ یا دی و مرست داور بہنی بر و امام کی حیثیت سے آپ کی بروی کریں ،اسی طرح آپ کی از واج کا درج بھی تمام اُمت کے مردوں اورعور توں کے لیے اوبات کا رکھا تاکہ سب لوگ اُن کو اپنے لیے نموز مان کر ان سے زندگ کے وُہ طریقے سکھیں جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئے ہیں ۔
جس طرح ان تعلیمات پرسب سے زیادہ اہتمام سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرماتے تھے ،جو آپ دُوں سروں کو دیتے سے ،

ور ازواج مطرات اور اہل بیت نبوت پر بر ذمراری ڈوالی گئی تھی کرؤہ اپنے گھرسے بھیلنے والے میٹم نورسے خود پہلے ہوگ طرح منوّر ہوں مجھراس روشنی سے دوسروں کومنور کریں ، حب طرح اللہ نعالیٰ نے اپنے بیٹیمر کے لیے یہ بسند نہیں فرایا کر دنیا کے زخار ون ان کواپنی طرف متوجہ کریں ، اسی طرح آپ کے اہل ئیٹ کے لیے بھی بہات پینند نہیں کا گئی کرآلایت ونیا کی جھیٹوں ان کے دامن آلودہ ہوں۔ اندر اور ہا ہردونوں جگہ کا مل کیسا نی اور کا مل مشا بہت تھی جب اعلیٰ مقصد کے لیے حضور ہے لیے دن زآ ایک کررکھ تقے اس اعلیٰ مفصد میں آپ کی ازواج بھی دل وجان سے منہ کسے تھیں۔

ابک را الے سے ۱۰ ای سفیدی اپ می رود ہی بی وہ بات سب کے اس کا کہ درہم برہم کرنے کے لیے طرح طرح سے فتنے اٹھا تے رہتے تنے ، لیکن اللہ کی تا میداور رہنما کی سے آپ ہیشہ ان فتنوں سے محفوظ رہ کر اپنے کام میں سکے رہبے ۔ اسی طرح منافقین اور منافقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کمیسر کی میں جی خلل انداز ہونے کے لیے طرح طرح کی تدبیری کرنے رہتے تھے ۔ اسی طرح اللہ میں کا میاب نہ ہوسکیں ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرفقنر سے محفوظ رکھا اور ونیا کی ولفریدبیاں ان کو حراطِ ستقیم سے ہٹانے میں کا میاب نہ ہوسکیں ۔

#### ر. ازادانه انتخاب

نبی اللہ اللہ والم کی از واج مطہرات نے دنیا طلبی کی تمام رغبتوں اور سرگرمیوں سے الگ تھلگ رہ کر محف اللہ اور سے الگ تھلگ رہ کر محف اللہ اور سے الگ تھلگ رہ کو اس کے دسوں کی اطاعت ، اللہ کے دین کی تبلیغ واشاعت اور تماب وسنّت کی تعلیم و عوت کے لیے اپنے آپ کو جو وفت کر و با نفا ، نویہ کو کم مجبوری کا سو وانہ تھا۔ اس کی وجریہ نہیں تھی کہ ان سے مقدس شو ہر جو کہ ایک خاص طسرح کی زندگی اور ایک خاص فیم میں میں اپنے آپ کو بھی تھا ہیں اور طوعاً وکر با دنیا کی لذتوں اور راحتوں کے ارمانوں نہیں رہ گئی تھی کہ وہ جا رونا جا داسی کام میں اپنے آپ کو بھی لگائیں اور طوعاً وکر با دنیا کی لذتوں اور راحتوں کے ارمانوں سے اپنے ول خاکی کریں ، بلکہ یہ پاکیزہ زندگی آخوں نے آزاوانہ انتخاب سے اختیار کی تھی ۔ ان سے سامنے وُنہ بیٹ کی گئی ، لیکن اضوں نے اس کو ٹھک اویا سیخر میں اللہ علیہ وہ مانے آخفیں بوری آزاوی دی کہ وہ اپنے لیے جزندگ پسند کریں اس کا انتخاب کرلیں ۔ اُخوں نے مرقب یہ ہے کی دفاقت کو منتخب کیا۔

شریبوں اور منافقوں نے ان کوطرے طرح سے غیر تمطین کرنے کی کوشش کی ایکن ان کے اسس اطینان اور اس کون فاطریں ، جونبی کی محبت ہیں حاصل تھا کوئی فرق ندایا یہ جب زمانہ میں منافقین کی دبشہ وانیاں ازواج مطرا کوغیر مطمئن کرنے سے لیے اپنی ازواج کو اسس بات کا پورا پورا اختیار وے ویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور زخارت و نیا میں سے کسی ایک چیز کا پوری کیسونی اور ولجمی سے انتخاب کرلیں ۔ اگر اختیں و نیا اور و نیا کی راحتوں اور لذتوں کی خواہش ہے تو اللہ کا رسول اس بات کے لیے آپ کر رسول اس بات کے لیے تیار جبی کر برخی مور تی کے ساتھ ان کو ان کے حفوق و سے ولاکر رخصت کرد سے اور اگروہ و نیا پر لات مار کر رسول کی عبت و محبت و محبت اور اگروہ و نیا پر لات مار کر رسول کی عبت و محبت و محبت اور اگروہ و نیا پر لات مار کر رسول کی عبت و محبت و محبت اور اگروہ و نیا پر لات کا درکہ رسول کی محبت و محبت اور آگروہ و نیا پر لات کا درکہ رسول کی جبت و محبت اور آگروہ و نیا پر لات کا درکہ رسول کی جبت و محبت و محبت اور آگروں دین کے اس جما دے لیے اپنے آپ کو وقت کرتی ہیں ، تو پیمر اس زم د قفاعت کی زندگی پر



سر ۱۳۸۹ می بین ایر سر ده گزار رہی بین ۔ ان کو فانع ہونا پڑے کا ، جو ده گزار رہی بین ۔

اجواً عظيماً - (٣٠ ؛ ٣٠)

يكايتها النتبى قُل لا نرواجك أن كنت تن تُردن الحيلوة المدنيا و نن ينتها فعالين امتعكن و نن ينتها فعالين امتعكن و استحكن سراحاً جبيلاً و إن حينتن تردن الله وسرسوله و المدار الأخرة فان الله اعتد للمحسنات منكن

اسے نبی اپنی بیویوں سے کہد دو کم اگرتم دنیا کی زندگی اور اسس کی زینتوں کی طالت توقیا و تعین تمھارے حقوق وسے ولا وُدں اور نوبھورتی کے ساتفتم کو رخصت کر دوں اور اگرتم اللہ اور اکس کے رسول اور آخرت کی طالب ہو تو اطمینان دکھوکر اللہ نے تم میں سے خوبی طلب کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا ا ہوتیار کرنے الیوں کے لیے بہت بڑا ا ہوتیار

نبی ملی الله علیه وسلم نے اپنی بیویوں کویر اختیار و سے کر ایک طرف توان کے بیے اس بات کا موقع بهم پنچایا کروہ اگراقامتِ دین اور اعلا سے کلتہ اللہ کے اسس جہاداور زہر ونفس کشی کی اس دیافست میں آپ کی شریب سے فر رہناچا ہتی ہیں تواپنے آپ آزاوانہ انتخاب واختیار سے رہیں تاکر اس جہادوریا ضنت کا ہو اجرو ثواب احد تھا لی کے باس میں یوری چوری جو اربن سکیں۔

دوسری طرف آپ نے ان منافقین کے لیے جی ان کی کوششوں کا نتیجہ دیکھ لینے کا ایک موقعہ ہم پہنچایا ، جو ایک عوصہ سے اس ہم میں گے ہوئے سے کرآئے کی گھر لیے زندگی میں کوئی ہے اطبیانی اور انتشار پیدا کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈ اکریں ۔ نبی حلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد قدرتی طورپر ان کو دلی نوشی ہوئی ہوئی کر ایک بلیے عوصے بہ فسا دکی جو فصل ہونے اور ان کی موجودہ زندگی بارا ور بہو نے کا وقت آیا ہے ۔ وہ متو قع ہوئے ہوں گے کہ نبی حلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اکسا نے اور ان کی موجودہ زندگی سے ان کو بنزاد کرنے کی جو جد وجمد کرتے رہے ہیں اب اس کے نتائج کچھ نرکھ خروز کلیں گے ۔ آپ کی از واج ہیں سے سب نہیں تو بعضی خود ہوں کے بار سر اختیار کے بعد آپ کی رفاقت سے انکارکر دیں گئ اور اس طرح نبی حلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف پر وینگیڈہ کرنے اور آپ کو این این این کے کا نیا مواوان کو یا تھ آٹے کا ۔ لیکن ان سے کیکھٹے چھوٹ گئے ہوں گے جب اُسٹوں نے دیکھا ہوگا کہ اس اختیار کے بعد آپ کی از واج کا جذبہ اُس اختیار کے بعد آپ کی از واج کا جذبہ اُسلم اور ہوگی اور ان میں سے ایک ایک نے صاف صاف الفاظ میں اسس امرکا اظہار کیا کہ ؛

" آپ کی غلامی سے آ گے تمام دنیا کی سلطنت اور سار ہے کون و مکان کی سروری و سرواری بھی ہیچ ہے '' اس طرح یر هیتن منی لفین اور موافقین وونوں پر واضع ہوگئی کر حضور "کی ازواج کی زندگیاں اس مقدم مشن کے ساتھ مرون اس لیے نہیں بندھی تغییں کہ وہ حضور ؓ کے رہشتہ از دواج میں منسلک تھیں ' ملکہ ان میں سے غو و ہر ایک کا مطلوب حقیقی بھی میں شن بن گیا تھا۔



بخاری میں ابر سلمہ بن عبدالرجمان سے روایت ہے کہ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ جب ند کوروآ بیت بجیر اُرّی تو حضورُ نے اپنی از واج میں سے ایک ایک سے سا سے اس مسئلہ کو رکھا اور اسس کا آغاز مجھ سے کیا۔ آپ نے فرطایا کہ میں نم سے ایک بات کہ روا ہوں لیکن بیر فروری نہیں کہ تم اس سے جواب کے لیے عبلہ ی کرو، اس کا جواب تم اپنے والدین سے مشورہ کے بعد مجھے دو۔ اس کے بعد آپ نے نذکورہ بالاآیت کلاوت فرما فی ۔ بیں نے عرض کیا کہ اسس میں السی کیا بات ہے جس کے بار میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کی خرورت ہو، میں وُنیا اور اسس کی زینتوں کے مقابل میں اللہ اور اس سے رسول اور آخرت کی زندگی کو افتیا رکر تی ہوں : ب

> بولائے تو کہ اگر بندہ خولیشم خانی از سرِخواجگ کون و مکاں برخمیسنرم

پھر مہی سوال صفور نے بیجے بعد دیگر ہے اُپنی تمام از واج سے سامنے رکھا اور سنب کا ہوا ہو ہی تھا ہو حضرت عایشہ صدیقہ کا تھا اُوراس کے سواجوا ہوا ہوں کا ارمان ہوسکا تھا اور سکا تھا اور سکا تھا اور سکا تھا اور سکا تھا تھا ہوں کا ارمان ہوسکا تھا تھا کہ توصرت عالیث کے دل میں ہوسکا تھا بیکن جب عثق تی نے ان کو اس قدر دنیا سے بے نیا زاور آخرت کا طالب بنا دیا تھا کہ اللہ کی عبیق الدّت محرس کر دہی تھیں تو دوسروں کا جواب ان کے اسکی جی قربان کردینے میں زندگی کی تھی لذّت محرس کر دہی تھیں تو دوسروں کا جواب ان کے جواب سے کس طربے مختلف ہوسکتا تھا۔

بعض منتشر قدین بی صلی الله علیہ وسلم کے اہلِ بیت پر حرم "کی جیسی حیت کرتے ہیں۔ لبھن آپ کی ازواع مطہرات کو قیدیوں سے تشبیہ ویتے ہیں۔ ان کے خیال میں یر گرفنا را ن بالا " تھیں ' جومون اس لیے آپ کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں کر ان کے لیے کوئی را ن فی میں ایک مثال بھی اسس امرکی بیش کی جاسکتی ہے کہ کسی نے ایک وزار بافی نہیں رہی تھی ۔ لیکن کیا گوری تاریخ انسانی میں ایک مثال بھی اسس امرکی بیش کی جاسکتی ہے کہ کسی نے ایس کے اندی کی انسان میں ایک مثال بھی اس کے اندی کی انسان کی علامی کو اس کے علامی کو انسان کی بیان قیدیوں نے اس آزادی بیان اس کی علامی کو انسان کی علامی کو در جو جو دی ہو ؟

### محبّت ، اعمّا داورخود داری کی فضا

لیکن کسی کویدگان نه ہرکداگر حضور اور حضور کے الم بیت نے ونیا کی جگد آخرت ، نزوت وامارت کی جگد فقر اورخدت نفس کی جگد فقر اورخد کی بیل کا کھریلو زندگی میں نفس کی جگہ فقر ایس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی گھریلو زندگی میں کوئی نرمی وگرمی سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی ۔ ایک ہموار زندگی تھی ، مرقسم سے خدبات کی مداخلت سے پاک اور معنوظ ، ایک زندگی تھی ، مرقسم سے خدبات کی مداخلت سے پاک اور معنوظ ، ایک بہتا ہراوریا تھا ، مرقسم سے لاحل اور تموی ہے کی سے ناآسٹ نا ، حضور کی گھر لیو زندگی سے متعلق جن لوگوں کا تصور یہ ہے ، ان کا تصور نما بہت غلط ہے ۔ آپ کی با ہر کی زندگی کی گھر کی زندگی سے معمور اور گردون ترقی ، جس سے تصور نما ہم کی بیات سے معمور اور گردون ترقی ، جس سے تصور نما بیت غلط ہے ۔ آپ کی با ہر کی زندگی کی گھر کی زندگی بھی ان تمام کریفیات سے معمور اور گردون ترقی ، جس سے تصور نما بیت غلط ہے ۔ آپ کی با ہر کی زندگی کی ان تمام کریفیات سے معمور اور گردون ترقی ، جس سے تعمور نما بیت غلط ہے ۔ آپ کی با ہر کی زندگی کی گھر کی زندگی بھی ان تمام کریفیات سے معمور اور گردون ترقی ، جس سے تعمور نما بیت غلط ہے ۔ آپ کی با ہر کی زندگی کی طرح آپ کی گھر کی زندگی بھی ان تمام کریفیات سے معمور اور گردون ترقی ، جس

ان المسلم المراد و المراد و المراد و المبتدان مين افراط و نفريط كى بدا عقدا ليان ياعيش دنيا كى خود فراموشيان منين تمين المراد و نفريط كى بدائة اليان ياعيش دنيا كى خود فراموشيان منين تمين المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد

491

آپ اپنی از واج برخد درج شفقت فوات تھے۔ یہاں کہ کومجن اوقات آپ ان کی دلداری کے خیال ہے کوئی الیسی چیز کھانی چیر ڈریتے جوخو دآپ کو مزخوب ہوتی لیکن آپ کی از داج میں سے کسی کے نداق کے خلاف ہوتی ۔ آپ کی پر شفقت و دلداری اللہ لنا لی نے پہند فوائی ۔ لیکن ساتھ ہی اسس امر سے آگاہ فوایا کہ پر پیز اسس صدیک بنیں بڑھنی چا ہیے کراس کے سبب کوئی جائز چیز ناجائز بن جائے ۔ آپ اپنی از واج مطرات پر صدورج انتحاد فوائے تھے۔ ان کواپنے دازوں میں شرکی کرتے تھے۔ اس لیے کہ اگر بیوی محوم داز بنیں ہے تو کچھی بنیں ہے ۔ لیکن اگر بیویوں کی طرف سے ان دازوں کی حفاظت میں کوئی کونا ہی ہوتی نواس پر آپ ان کو مرزنش بھی فوائے ۔ کیونکہ جس طرح شوہر کے لیے یہ بات پہندید ہے کہ وہ اپنی بیوی پر انتحاد کرے اسی طرح بیوی کے لیے بی یا نے پندید ہے کہ وہ اپنی بیوی پر انتحاد کرے اسی طرح بیوی کے لیے بی یہ فروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کہ وہ اپنے شوہر کے دانوں کی امین بنے اوراکس میں کوئی خیانت نہ کرے ۔

آپ اپنے ہیں تجین کورزنش بھی فوانے تھے لیکن سرزنش کرنے کے معاملہ میں بھی حضور کا ایک خاص انداز تھا۔ آپ اگر کسی بات پرسرزنش فوانے تو اس طرح نہیں کر حس کو سرزنش کی ، اس کے لئے لے ڈوالے ، بکہ اس طرح کر مخاطب با سیمجہ بھی جائے اور اسس پر کھیے زیا دہ گراں بھی نہ گزرے ۔ آپ کی ازواج کے باہمی تعلقات (معمولی فطری نسوانی جذبات کے وقتی اظہار کے سوا) نہا بیت خورث گوار تھے ۔ بہاں بمک کم وہ اپنے واز کی باتیں بھی ایک ووسرے پر ظام کر دیا کرتی تھیں۔ اس حبیب نہر بھی حضور تکاہ رکھتے تھے کرز توغیر معمولی اعتماد کسی ہے راہ روی میں مبتلا کرے اور نہ بلاوجہ سے بے اعتمادی کسی خوابی کا باعث بنے۔ حضور کی ازواج کھی بھی خود مقابل میں بھی اپنی خود داری کا اظہار کرتی تھیں اور حضور اکس کو بھی لیسند فوماتے تھے بشرطیکہ بیانی جائز صدوسے آگے نہ بڑھے۔

زندگی کے بیسار سے نشیب و فراز ، جو حضور کی گھر ملیے زندگی میں موجو د تھے ، ایک الیسی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں ، حس کو انسانی زندگی کا بهترین مظهر کہا جا سکتا ہے۔ ہم بیاں قرآن مجید کی ڈھا بیٹیں نقل کرتے ہیں ، جن میں آ پ کی گھر ملیو زندگی کے بعض مخفی گوشوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اگر آپ ان کی تد میں اُئز کرغور کریں گے ، تو وہ ساری ھبلکیاں آپ خود دیکھ لیگ ، جو اُور کی سطروں میں نمایاں ہُوئی ہیں :

اے نبی إ جو چیز افدنے تمعارے لیے جائز مظہرائی ہے ، اس کو اپنی بیویوں کی دلداری سے لَيْ يَهِمَا النَّبِي لَمُ تَعْرِمُ مَا احْلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغَى مُرضَاتُ انْهُ وَاجِكُ وَاللَّهُ غَفُوشٌ



سول نمبر بران المبلول المبلول

رحيم - قد فرض الله تحر تحلة ايما سكر والله موليكروهو العليم الحكيم و اذا سسو الله كور المحكم و اذا سسو الله الم الله عليه الحيم المنا نبات به واظهرة الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من الباك هذا قال نبانى العليم الخبير - ان الناك هذا قال نبانى العليم الخبير - ان تقيا الى الله فقد صغت قلوبكما و است تظاهرا عليه فان الله هو مولله وجبريل وصالح المؤمنين والملككة بعد ذا لك طهروي

(تحريم ساسه)

خیال سے اپنے لیے *حام کیوں ٹھواتے ہو*؟ اللہ مغفرت كرنے والااور رحم كرنے والا ہے -اللّٰهُ تم*عارے کیے تھاری خلاف مشرع قسموں کا توڈ*نا فرض تمهرا با ہے اور اللہ ہی تھارا آقا ومولاہ اور وہ علم د حکمت والا ہے اور جبکہ سیفیر نے اپنی کسی بیری سے کوئی دازگی بات کهی توحب اس ببوی نے وہ بات دوسری بیوی کو تبادی اور الله نے اسس امرے آئے کو آگاہ کردیا، تو كي وحقته كا أب ن ذكر كيا اوركي حصر كو حذف كرويا توجب آب فيان بويوں برطا بركيا تو ده بوليں مرآپ کوالس چرسے کس نے آگاہ کیا ؟ آپ نے کہا کہ مجھے خدا شئے علیم وبھیر نے آگاہ کیا ۔اگر تموونوں بیویاں الله کی طرف رجوع محرو، نویبی تممارے شایانِ شان ہے کیونکہ تمحارے ول سیدی سے اللہ کی طرف مالل میں ۔ اگرتم سینم کے خلات ایکا کرو گی توانندانس کا ما مک سے اورجبل اور تما م مسلمان اور ملا مکه اس کے سابھی ہیں .

ان آیات میں جن جن کی تحریم کا وکرکیا ہے 'یا جس راز کی طرف انسارہ 'ہے ان کے دریے ہونے کی خرورت نہیں ہے۔
جو با تیں اللہ تعالیٰ نے راز رکھیں ان کی کھوچ کرید کوئی اچی بات نہیں ہے۔ بالخصوص نبی علی اللہ علیہ وہلم اور آئ کی ا ذواج کے
ورمیان سے کسی راڈ کومعلوم کرنے کی کوششش کرنا نو ہمارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ان آیا ہے سے نبی علی اللہ علیہ
وسلم کی گھر بلوزندگی سے جرمیلو بالکل نمایاں ہوکر ہمارے سامنے آرہے ہیں ، انھیں ہمیں خرور ہم جن چا ہیے ، ان سے اس بات کا
شہرت فراہم ہوگا کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی ہے دیگ ، سیاطے اور سے نبین از درگی نہیں تھی بلکر انسانی فطر س
جن پاکیز ہ تقاضوں اور جن خوب صورت و اعبات سے مرکب ہے ان کی وُھوپ چھا وَں بیماں بھی موجود ہے۔ مثلاً ان آیا ہے عق میں از کرغور کیجئے تو مندر جو فیل باتیں نہایت واضع طور پر آپ کے سامنے آئیں گی :

ایک بیر نبی صلّی الله علیه و ملّی جائن مدود کے اندر اپنی ازواج کی دلداری فرماننے سطے - ان کے مذاق کا لی ظرکھتے تھے اور ان سے جوشرق بے ضربوتے تھے حتی الامکان دو پُورے کر دیتے -

بهوس دوسری برکہ آٹ کی ہویاں آٹ کی شرکب رنج وراحت تھیں ۔ آٹ ان سے برطرح کی باتیں کرنے تھے - یہا ل کک

آیان کواینے رازوں کا امین تھی بناتے تھے۔ نیسری پرکہ آپ کی بیریوں کے آلیں سے تعلقات نهایت مجتب اور اخلاص سے تھے۔ اگر پیرکھی بتعاضائے فطرت إنسانی ان میں سوکنوں کے سے جذبات تھی اعبرا تنے تھے ، میکن یہ عام حالت نہیں تھی رعام حالت اسس قدر اعتماد وعبت کی تھی کر ایک دوسر

كوشوم سے دازے بھى آگاہ كردنتي تفيں ،حالا كد سوكنوں ميں يد اخلاق بہت كم يا يا جاتا ہے-

پیونخی یہ کہ آئے کی از واج کواپنے گھروں میں جائز حدیک اپنی نود وار کی کے اظہار کا پوراپوراموقع حاصل تھا نیہا ت ک کرکہی کہی وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا بھی کرلینی تقیب ،چونکہ بہرچیز محض بر بنا کے محبّت واعتماد ہوتی تھی ، اسس وجہ سے اس کو ہمیشہ حضور ؓ نے گوارا فرما یار صرفت اس وفت اس سے اللّٰہ تعالیّ نے ان کو رو کا حبب بر اپنی فطری حدو و سے بڑھنی نظراتين ـ

حصنورًا کا گھریلو زندگی کی پیھیکیا ں ہمیں قرآن مجید میں نظراً تی ہیں ۔اگرانسس کو ہم سیرے کی کتا بوں میں ونکیمیں تو و ماں ہر مہلو سے متعلق ہیں بوری تفصیلات ملتی ہیں بیکن ان تفصیلات کے بیے اس مضمون میں کٹنجا بیش نہیں ہے - اسس وجر سے مُ زاوالمعاد' کی مندرج زیل سطروں پر فناعت کرتے ہیں مقلامہ ابن قیم سکھتے ہیں :

"نبي صلى الله عليه وسلم اپني ازواج مطهرات سے سائھ نهايت عجبت اورتُسن سلوك كامعامله كرنے تھے - محفرت عایشہ اس انصاری لڑکیاں حمع ہوجائیں اور آپ ان کو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ ویتے اگر و كسى اليسى بات كى خوام شركتى جس مير كو كى شرعى فباحث نه هوتى تو أبيِّ اكُنْ كى خوام شس يورى كر وسيت -وُہُ جس برتن سے یانی بیتیں ایس بھی اس بزنن سے اُن کے مندنگا نے کی جگر مندنگا کریانی پی لیتے رحب مجری کو وه پُوسندیں اُس ہُری کوام ہے بھی لے کر پُوستے ۔ ایک مزنبر اہلِ عبنندمسجد نبوی میں اپنے کرتب دکھا آئے تھے آپ نے حفرت عایشہ کے بیاس کا موقع پیدافرا یا کمروہ آپ کے کندھے کی اوٹ سے ان کے کرتب ديكولس . و ومزنبه آت سفر كے موقع بران كے سانھ دوڑ سے مھى . آت فرما ياكرتے تھے كم تم بين ست اچھا و، ب جوابے گھروالوں کے سانھ سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھروالوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوك كرنے والا ہوں . نمازِ عصر مراه كرائي كامعمول برتھاكم آئي تمام ازواج كے إن تشريب سے جاتے اورانُ کی خیر بخیریت دریافت فرماتے بهیمشب میں حب کی باری ہونی ان کے بہاں قیام فرماتے۔" (زادالمعاد ع ا، ص ۳۸)

لیکن اس تمام اعتما و ومحبت سے با وجو وحفور اپنے اہلِ بین سے محاسب سے تھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایک طرف



شفقت ومهر ما فی کا به عالم تھا کہ آپ سے خاوم خاص حضرت انس ٔ روایت کرتے میں کم میں نے رسول املیٰ صلی املیٰ علیہ وسم ک وس ک مسلسل خدمت کی ۔ دُوسری روابیت بیں نوسال کے الفاظیں ۔ لیکن حضورٌ فے میری کسی بات پر اُف یم نہیں کیا ۔ لیکن ووسری طرف می سبد کایہ اہتمام تھاکہ دینی معاملات میں اگر ادنیٰ کو تا ہی بھی کسی سے صادر ہوتی ، تو ناممکن تھاکہ وہ آ پ کی گرفت سے بیج سے ۔ اُقهات المومنین کی پیشهادت ہے کہ حضورًا پنے ذاتی معاملات میں کسی سے بازیس نہیں فرماتے تھے رئیمن حن اور دېن كے معامله ميں مركونا ہى پر ضرور بازېرس فرمانے اوراس احتساب سے كوئى معبوب سے مجوب شخصيت كھى نہيں نے سكتى تق حضرت عالیث معدیقہ سے زیادہ آپ کوادرکوں تحجرب ہوسکتا تھا ؟ ایک مرتبدان کی زبان سے حضرت صفیقہ کے بارے میں یہ

حبيك من صفيه كذاكذا -

(صفیة میں برعیب کیا کم ہے کران کا فدھیوٹا ہے)

یہ بات ان کی زبان سے علی تھی کہ آپ نے فور اُ ان کو تنبیہ فرما ٹی ، اور جن الفا ظامبی فرما ٹی فداان کے تیور ملاحظہ ہوں: عایشه اتم نه البی با نه زبان سے نکال دی ہے کہ اگروہ سمندر میں می ملا دی جائے تو ایس کی کراوا ہے اسس کوچی ناخ کرکے رکھ دے ''

حضورصلی النّه علیہ وستم کا پدمحاسبہ بھی ویقیقت آ ہے کی مجتنت ہی کا ایک پہلو تھا رجو لوگ ا پنے گھروالوں سے محض او یقسم کمیت رکھنے ہیں ، وہ اپنے ذاتی عیش وا رام سے تعلق رکھنے والی باتوں پر تو بڑے سخت گیراور تنک مزاج ہوتے ہیں جمکن نہیں كركو أي اوني كوتا ہى يھيكسى سے سرزو ہرجائے اوروہ اسس كونظرانداز كرجائيں يىكن خدااورشر بعيت كے معاملات ميں وُہ بڑے روا دارا در فیآص ہوتے ہیں۔ بیری بچیں میں سے جس کا جی چاہے 'اپنی اُ خرت کی بربادی کے لیے جو چاہے کر گزرے ، انھیں کھی ان کوٹر سنے کی زفیق نہیں ہوگی۔ حالا کم حقیقی محبّت کا تھاضا یہ ہے کہ ان کوٹا ہیوں کو نو نظرانداز کریں جوان کی اپنی ذات سے معاملہ میں ہوں اوران باتوں ریر گرفت کریں ، جن کا تعلق خود ان کی اپنی آخرت سے ہو۔ حضورٌ کا طریقہ میں تھا۔ آئے اپنے ذاتی آرام سے زیا دہ اس بات کے لیے فکرمندر سنے کر گھروا ہے اپنی آخرت کی ذمرداریوں کی طرف سے غافل نہ ہونے بائیں۔

نبي صلى الشّعليه وسلم كي ازواجٍ مطهرات كامرتبه الله تغالى نع جنناا ونجا بنا يا تتعامُسي اعتبارست إن كي ذمر واربال هجي بھاری خیں۔ دوسروں کے مقابل میں ان کا اجریجی وُگنا تھا ادر اگر ان سے کوئی ترکم سرز و ہوتو اس کی منر انجی مُوگنی تھی 1 اب پینم کی بیوید إجرتم میں سے کسی کھلی ہوئی برانی کی مزیکب ہوگ ، تو اسس کو دوہری سزا سادی جائے گ اور یہ اللہ کے لیے سہل بات اور جرتم میں سے اسد اور اس سے رسول کی فرمار دار كرتى رہيں كى اور بيط كام كرتى رہيں گى، ہم ان كو

ينسآء النبي من يأت منكن بفاحست مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذاك على الله ليسيوا - و من يقنت منكن لله ومرسوله وتعمل صالحاً نؤننها اجرها مترنبن واعتدنا لهسا



ان کا اجریمی دو ہرا دیں گے اور ان کے لیے ہم نے رزق کرم تیا رکر دکھا ہے۔

حضور اپنے اہلِ بیت کی ان ذمر اربوں کے اصاس سے بھیشہ کرا نبار رہتے تھے ادر ہروقت ان کو دنیا کے بجائے آخرت
کی کا میابیوں کے لیے اُ بھارتے رہتے ۔ آپ جب شب کی نمازوں کے لیے اُ سطے تو آپ کی برخوا بش ہوتی کرآپ کی بیویاں
بھی اس سعادت میں حصابیں ۔۔۔۔۔ اور نباتے کراپنی آخرت کے لیے بوکھ کرسکتی ہو ہمراو۔ میں وہاں تھا رہ سے کھی کام نر آسکوں گا۔





# نبى اكرم محتنييت في اعى الى الحق

پروفیسرخورشبید احمد

انسان نبیا دی طور پر دوالیبی ضروریات کامتیاج ہے، جن سے وُہ ایک لمحہ کے لیے بھی عُرفِ نظر نہیں کرستنا۔ ایک طرف ا ان استیار و وسائل کی حزورت در پیشیں ہے، جواس کی اوی اختیاجات کو گیر اکریں، جن کے دریامے وُہ اپنے جسم اور رُوح کے رشتے کو قاہم واسنوار کرے اور بقامے جیات سے ما دی تفاضوں کو گیر اکرے۔ دُوسری طرف وہ اس بوابیت اور رہنما کی کا محتاج ہے، جس ک روضنی میں وہ اپنی اخلاقی، اجماعی اور تمدنی زندگی کی شکیل صحت مند نبیا ووں پر کرسکے اور اس طرح انسانیت سے تفیقی مقاصد کی ہوج ہسن پیمبیل کرسکے۔

ا منٹرنعالی کی دہرسیت ما مرکا نقاضا ہے کہ وُہ انسان کی ان دونوں ضرور توں کو گوراکرے رہیلی طرورت کو پُوراکرنے سے بے اس نے زمین و اُسان میں وسائل معیشت کا ایک منتم ہونے والاخزانہ وولیت کر دیا ہے اور انسان ان سے دسائل سے ذریعے اپنی ما دی ضرور توں کو پُوراکرسکتا ہے ، پوری کا نیانت انسان سے بیجے اپنا وامن جیلائے مُہوئے ہے اور اپنے سینے سے وہ وسائل اگل رہی ہے بھج انسانیت کی بے شمارا ورم رآن بڑھتی ہوئی ضرور توں کو بھین وخوبی گپر داکر رہے ہیں : سے

> دما وم رواں ہے۔ یم زندگی سراک شے سے پیدا رم زندگی

انسان کی دُوسری بنیا دی عنورت کو کُورا کرنے سے لیے امدٌ تعالی نے اپنی ہدایت اورا پنے نبی مبعوث فرائے تا کرودانسا کو زندگی کی حقیقت سے روشنا س کراٹیں ۔انھیں زندگی سے معنی اوراس سے متفاصد سے اکشنا کریں ۔ انھیں جینے سے طریقے سکھائیں اوران اصول تمدّن کی تعلیم دیں ، جرزندگی کواس سے اصل مفاصد سے ہمکنا کردیں اور خداکی زمین پرایک صحصت مندنظا مرفایم کریں ، جس میں زمین اپنی فعمتیں اگل وسے اور اسمان اپنی برتمیں نازل کرنے لگے۔

ا نبیائری لبثت کا اصل مقصد رہبے کر وُه خلاا در رہندے سے تعلق کو توسید ، رسالت اور آخرت سے عقابد کی بنیا و دں پراستوار سرائیں اور دعوت دین اورا حتماعی عبد وجد رہے نور پلطے ناریخ کی رَوکو موڑ دیں اور الہا می مالیت کی روشنی میں انفرا دی اور احبت ماعی زندگی کی تعبیر کریں - سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشا دہے :

ہم نے رسول واضح نشانیاں وے کر پھیجے اوران کے ساتھ قرآن دلینی قانون جیانت) اور میزان عسدل آماری کامرانسا وں رانعا منہ قایم کریں۔ لقد ارسلنا رسلناً بالبیّنات و انزلنامهم اکتاب والمیزان لیقوم الناسب بالقسط- (مدیر-۲۵)



nat.com المعلق من رب السلوات والارض كاارشا دس:

هو الذي ارسل رسولهٔ بالهدلى و دين وي هو (وات بارى تعالى عي نے اپنے رسول كو العتى اردن تعالى على الدين كله - العتى العلم العتى العلم العلم

بہ ابیا، کاشن اور بہی وجہ ہے کہ نبی کی جو حیثیت اس کی تمام میٹیتوں سے نمایاں ومما زہے، وہ وا می الی الی کی حیثیت ہے۔
اسلام کا اصل مفصد انسانی زندگی کو ایک ضاص نہج پر چلانا ہے۔ اسلام کوئی پوجا پاٹ کا جامد نظام نہیں مبکہ وایک زندہ اور متحرک کو کہ نبی میک و علی ہے ۔ اسلام کا پیا بند بنا تی ہے۔ اسلام ایک وعوت ہے ، جو انسانوں کو خوا کے دین کی طوف بلاتی اور ان کی زندگی می وزر اللی سے متورکرتی ہے۔ اسلام ایک میکل دین ، ایک محل ضابط زحیات ، ہے ، جو خوا کے دین کی طوف بلائوں کی زندگی کے تمام ہیا ہو وہ برگرتیوں کو نور اللی سے متورکرتی ہے۔ اسلام ایک میکل دین ، ایک محل ضابط زحیات ، ہے ، جو زندگی کے تمام ہیا ہو وہ برگرتیوں ہستیاں ہیں ، جو زندگی کے تمام ہیا وہ برگرتیوں ہستیاں ہیں ، جو اس وعوت کے داعی اور اس تحریک سے قائدین میں اور جن کی رہنما تی میں بیاصلاحی جدوجہ دبریا ہوئی ۔ اور جس سلسلۃ الذہب کی آخری کی می مور ہدوجہ دبریا ہوئی ۔ اور جس سلسلۃ الذہب کی آخری کی میں میں وہ می میں اور جن کی رہنما تی میں بیاصلاحی جدوجہ دبریا ہوئی ۔ اور جس سلسلۃ الذہب کی آخری کی میں میں وہ می میں اور جن کی رہنما تی میں بیاصلاحی جدوجہ دبریا ہوئی ۔ اور جس سلسلۃ الذہب کی آخری کی میں میں وہ می میں وہ کی در میالی اللہ علیہ وسلم ہے۔

قران پاکائیکی بختت کا مقصد اس میزی و قرار دیا ہے: هو الذی بعث فی الارتمیت وسولاً منہ م بتلوا علیہ م آیا تلہ و بزیجیہ م ولعلم ہم م ایکٹاب و الحکمة و ان کانوا من قبل

انکتاب و الحکمه و آن کانوا من قبل لَغَیْ خَالِمِ مُمیِینُ رومِمِعره ۲)

ئِباَیها الرسول بلّغ ما اُنزل البیك من س بك ـ **(مانمه - ۱**۷)

فلذلك فادعُ و استنشركما أمِرت.

(نتسوری-۱۸)

مِنور کرنی ہے۔ اسلام آیک مثل دین ایک علی صابط نیات ہے ، جر وُں پر حاکمیت اللّٰی قایم کرنے کا دعو بدارہے ۔ انبیاد وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں ، جر رجن کی رہنما ٹی میں بہ اصلاحی عبد وجمد سربا ہُر ئی راور جس سلسلۃ الذہب کی آخری قزار دینا ہے : منہ سر وہی توہ جس نے ان بڑھوں میں امضی میں سے منہ سر دیعی حضرت میں کرے ان کی جو ان کے ساتھ منہ سال اس کی آئیں رہے ہے ، ان کا تز کی کرنے اور خدا کی

ئ ب اور دا نائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو

بس اسی را د کی وعوت و و اور اس پراستقامت کے ساتھ نے رہر حس طرح کرتمھیں تھم ویا گیا ہے۔

ان آیات ربا نی سے معلوم ہُوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیا دی حیثیت واعی کی حیثیت ہے۔ آپ کا اصل مشن یہ تھا کر خدا کی ہایت وگون کے سپنیا ویں ، انھیں خدا کی تما ب اور حکمت و والنش کی تعلیم ویں اور انھیں دعوت ویں کہ وہ دین کو اپنی پور کی زندگی پر غالب کر دیں ۔ میر حولوگ اس وعوت پر لیسکے کہیں ، انھیں ایک توکیب اور ایک اُست بیر منظم کریں ، ان سے احسلاتی کا ترکیریں ، ان بیر کو ارکی جو مربیدا کریں اور اجماعی جدوجہدے وربیا پہنی قیادت ورہنما ٹی بیں وہ تہذیب و تہدن قایم کریں ، جو اسلام تا پر کرنا ہا ہا ہے۔

اسلام ککر و نظراد رعلم وعل میں ایک ہمرگیرانقلاب کا واعی ہے۔ وہ انسان کوغیرانٹر کی برغلامی سے نجانت دلاکرانسس کی زندگی کوخدا سے بلیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ زندگی سے ہرشعبہ بر ، خواہ وہ انفرادی ہویا استجاعی ، ساجی ہویا سیاسی' معاشی ہویا معاشرتی ، قومی ہویا بین الا توامی ہ خدا کی حاکمیت نایم کر ور ہرا طاعت برخدا کی اطاعت اور ہر قانون پرخدا کا قانون مقدم ہے ؛ سہ

> توحید تو یہ ہے کہ خدا سختر میں کہ دے یہ بندہ دوعالم سے خفا میرے لیے ہے

نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی دعوت حاکمیت الهی کی دعوت تھی اوراکٹ کی سیرت پاک سے مطالعہ سے بیصفیقت واضع ہوائی کراکٹ نے دعوتِ اسلامی سے کام کو باتی تمام کاموں پرمقدم رکھا ا درمبرو دراور مہر حالت بیس اس سے تقاضوں کو پُوراکر سنے سے لیے ہمہ تن مصروف رہے تاتپ اوّل مجی واعی نتے اوراکٹ خرمجی و اعی اور صرف واعی الی اللہ۔

کرنے کا بہتے آئی کی دعوتی زندگی سے بیندا ہم مہلوئوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہم اپنی ذمرداریوں کو آپ سے اُسوؤ صندی ردشنی میں ادا کرنے کی کوشش کرسکیں۔ اس لیے کہ داعی الی الحق کی جوذمرداری آپ سے مبارک شانوں بیضی ، اب وہ کُپوری اُمتِ مسلمہ سے کندھوں پر ہے:

نیکون الرسول شهیدًا علیکه و تکون و است کاکرینی ترجمارے بارے بین شا بدہوں اور تم شهداء علی الناس ـ (الح - ۷۸) وگول کے مقابلین گواہ ہو۔

بعیٰ جس طرح نبی کرم صلی النّرعلیہ وسلم نے حق کی شہا وت اورگوا ہی دی،اب اسی طرح کپُری اُمت کو تمام انسانیت سے سامنے اس حق کی شہادت دینا ہے:

ا - آپ کی دعوتی زندگی کی سب سے پہلی خصوصیت برہے کہ جوتعلیم آپ نے دنیا کودی، اس پرسب سے پیلے ایمان لانے والے آپ خود شخصے۔

ا من الرسول بدا اُ نزل البه س رجه رسول اس پرایان لائے ، جورب کی طرف سے ان والعوْمنون - د بعود دیری

آپ اس مایت پرسب سے پہلے ایمان لانے والے اور اپنی زندگی کوسب سے پہلے اس کے تا بع کرنے والے تھے -

(ما اقدل المعرِّ مدنین ، پیرسب سے پہلا ایمان لا نے والا ہوں۔ انا اقدل المسلمین ، پیرسب سے پہلامسلمان ہُوں۔
ہودوت آپ نے وی ، آپ کی بُوری زندگی اسس کی حیتی جاگتی تصویر نظی۔ بقول حضرت عالیت رُفّسہ بقد آپ کی زندگی سرا باقران و دنیا ہیں بے نثما رُمُصلح اور فلسفی آئے ، جو گفتا رسے غازی توخور ہے گر کروار کے غازی نہ تصے بحر تعلیم اسفوں نے وی ، وہ خود اس پر عامل نہ تھے مگر محد رسول اللہ علیہ وسلم کی مصوصیت ہے کہ آپ نے اپنی دعوت سے ہر بیاد پرخود عمل کر کے وکھا دیا اور انسانیت سے بیے بہترین نموز میٹی فرطیا تاکہ لوگ صرف آپ کے ارشا وات ہی سے ہوا بین حاصل نہ کریں بھر آپ سے افعال واعمال کی بھریدوی



۱۳۹۹ مین در ندگ کا کونی گوشدا و رقاب و دماغ کا کونی راشه الیسا با فی ندر ہے ، جس برآ پ کے سیرت وکردار کی گہری تھا پ مرج

لكونى مرسول الله اسوة حسنة - د احزاب - (٢)

بد دوسری بنیادی چزیه به کوآپ نے جزوی اصلاح کے تفایلے میں کل انقلاب کی جدوجہدگ ۔ آپ کا مقصد چند جزئیات ہیں تبعر بلی پیدا زکرنا تشابکہ ٹوری زندگی کوہایت الہی کے مطابق استوار کرنا تھا۔ آپ نے لوگوں کے نیالات اور نظریایت کی اصلاح کی اور اسخیس ایک ایمان اور جوشس زندگی بخشا۔ آپ نے ان کے اخلاق دکروار کوسنوارا اور ایک نیاانسان پیدا کیا۔ آپ نے تمدّن ومعا نشرت کی اصلاح فرانی اور ایک نئی سرسانٹی کی تعمیر کی۔ آپ نے طاخوت کو زندگی کے میڑیدان بین سکست فائس دی اور چروہاں حاکمیتِ اللہی کے تحت مجیائے۔ یہ ایک ہم گیر انقلاب نشا اور انسانی تاریخ کا وہ واحد انقلاب ہے جس نے انسانیت کی ٹوری زندگی کی اصلاح و تعمیر کی۔

پھر ہم بیھی دیکھتے ہیں کہ صنورسرورکا نمائٹ کو دین کی فتح وکا مرا نی اور اس کی سرلیندی پرسبتیہ گہرا اور فیریمتزلزل نقین رہا ۔ عین اُن پُرَآشُوب ما لاٹ میں میب مسلانوں کی شنی مخالفتوں سے طوفان میں گھری ہوٹی تھی اور دور دور ساحل کا کہبیں نام ونشان نرملتا نظالور دوشتی سکے کونی رمنی موجود مزتقی ۱ س وقت بھی نظفاً ما بوس مز ہُوسئے ۔

کی زندگی کامشہور واقعہ ہے کوسلمان ذکیش کے ظلم وستم کا نشانہ بنے ہُوئے تھے، برسلمان کی جان نظرہ بین تھی جبیح ہوتی متعی، شار کا ہروسا نہ تما اور شام ہوتی تھی توصیح کا یقین نہ نشا۔ بلطا ہوا سلام کا کوئی مستقبل نظر نہ اراپنسا اورجو دن گزرتا تھا ، غنیت معلوم ہوتا تھا، البی حالت میں ایک مطلوم سلمان حفرت خباہ اب سے پاس ائے ۔ اب بیت الندسے سامنے بیٹے تھے حضرت خباب نے کہا، یا رسول اللہ اب نز پانی سرسے گزرا جا رہا ہے ، آپ جارے لیے وعالی جیے۔

آئفرت کا چہوشرخ ہوگیا، آپ نے فرایا ؛ بس خباب اگھبرا گئے ۔ پہلی اُمتوں میں نویہ ہُواکد موں کو گڑ حاکھو وکرگا اُدیاگیا اور سربرآرہ چلایا گیا، بیان بمک کرامس سے بدن سے وہ گڑہے ہو کر گرگئے اور لوہے کی تنگھیوں سے ان کا گوشت ہڑیوں سے حُبرا کیا گیا گراس سے بیا ہے استقلال میں کوئی لغزش ند کئی رضدا کی قسم ، الڈاپنے دین کومحل کرے گا جہاں بمک کہ (اکسس دین کی فومیت اور غلبہ) کا برحال ہوگا کہ سوارصندتا ہے حضر مون بیک سیکڑوں میل کی مسافت طے کڑا چلاجا سے گا اور اس کو الڈرکے سواکسی کا کھٹ کا نہ ہوگا، سواے اس کے کراس کو بھیڑے سے خطوم ہوکہ وہ اس کی کم روں پر جملہ کرسے ۔ لیکن تم جلدی بہت کرتے ہو۔ "

یہ وانکو کئی شنیت سے بڑا اہم ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ واعی کو اپنی وعوت پرکتنا اعتما و ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل اور اس ایس کوجی وہ خاطر بیں نہیں لڈا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی عومیت اور غلبہ کا مطلب اپنے تمام نفعنا ت سے ساتھ اس کے ساسنے اس وقت بھی نشا ، حب غلبہ و تکوانی لبظا ہر ناکھن نظر آتے ہتھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واعی استقامت کے اس مقام پر ہوتا ہے ، جہاں سے کونی چزاس کے ارادہ کومتز لزل نہیں کرسکتی ۔

۳۔ تیسری چزیمیں بینظراتی ہے کہ آپ نے بعثت سے لیکراپنے آخری سانس تک دین کی دعوت کو میسیلانے کی کوشش اس انہاک اور تندی سے کا کر اس کی نظیر تاریخ انسا فی پیش کرنے سے قاصرہے ۔ آپ کا مراجی اسی فکر میں بسر ہوتا تھا کہ کسی طرح خدا کا یہ پہنام خدا کے بندون تک پہنچا ئیں اور ان کو جہنم کی آگ اور دنیا سے خران سے بچائیں ۔ یہ نکراً پ کو اس ورجہ وامنگیر رہتی تھی کر ایک مرتبراً پ

**^**....

من میں جدو جداور دستعنوں کی افیت رسانی سے تجربور کر دات کو تک ہارے گھروالیں آئے۔ بدن بخارے تپ رہا تھا اور آپ م خدمنت کے بیے لیٹ گئے ، اسنے میں اطلاع ملی کوئٹ سے چند میل ایک بہاڑی سے نیچے ایک فالدا کر ڈرکا ہے ۔ بر سنتے ہی آپ فرراً اور اس کھڑے ہُرٹ تاکہ ان کک خدا کا پیغام مینچا میں ۔ لوگوں نے عرض کہا ؟ پارسول اللہ "ا کپ بہت تھکے مُوٹے میں ، تا فلہ والوں سے کل صبح مل لیں یہ آپ نے نے فرمایا ؛ کیا معلوم صبح بھے موت آجائے یا وہ فافلہ را نوں دائٹ کہیں اور عیلا جائے اور اس صورت میں میرا فرض ناممل روجائے یہ ویکھیے دعوتِ اسلامی کے کام کو صفور گفتی اہمیت و بینے ہیں اور فرض کی بجا اور ی کو کیا مقام آپ نے دیا ۔ فرض شناسی کی بیرمثال بھا رہے بیادوشنی کا مینارہے ۔

مہ ، بھرآپ کی دعوتی زندگی کا برجمی ایک نمایا ں پلوہ ہے کہ آپ نے سرم بطے اور ہر دور کے حالات سے مطابق دعوت دیں کو اہن اللہ اور بالاخر دہن تی کو قایم کیا۔ بغشت کے نور البعد خاموش کے ساتھ کا برخی کا اظہار کیا اور بالاخر دہن تی کو قایم کیا۔ بغشت کے نور البعد خاموش کے ساتھ کا برخی کیا اور اسٹان مہنی نا شروع کیا ۔ بغشت کے تبرسے ۔ بال سب دعوت کی عام اجازت بلی ، تو آپ نے تمام فرکیش کو فاران پر جمع کیا اور اسٹان می وعوت ان بحد بہنی گئی ۔ بھر معززین قبیلہ کو خصوسی دعوت دی اور کھا نے پر مبلاکران کو خدا کے کلام سے آگاہ کیا۔ آب ایک ایک آبیت ایک نوازات ، ایک ایک گروہ اور ایک ایک فرز کل پنچواوران کی برطانکران کو خدا کے کلام سے آگاہ کیا۔ آب ایک ایک آبیت فرز کا رائی خواران کو خطا الغرض برگان طربی سے اسلام کے نور بیات کی کہا ہے اور بیا براجی کی طرف برطابلانے رہے اور جب کھے بندوں تبیخ کا امان زرہا کو خامون شرطابلانے رہے اور جب کھے بندوں تبیخ کا امان زرہا کو خامون میں مناز کی کوشش کی کور بیا ہے اپنے مشن کی تبیخ کرتے رہے۔

حب آپ کوشعب ابی طالب میں محصور کر ویا گیا ، تو آپ خا موشی کے ساتھ جن جن مقابات پر جاسکتے تھے ،اس زمانہ میں جبی ان مقابات پر دعوت بہنچا نے سے آپ زرُکے ۔ بچر حب مکر میں معرور میں بیا نے کا اسکان نر رہا ، تو آپ نے مکہ سے با ہر جا کر دعوت و تبلینے کا کا مانجام دیا ۔ مبلوں اور حلبوں کے موتوں پر باہر کے ذبائل سے سلے ۔ طالفت کا سفر کیا اور دُوسرے بیرونی تبائل کو اپنی وعوت کی طرف بلایا ،حتی کہ بیرونی قبائل میں اس کوشش ہی کے نتیجہ میں اسلامی دعوت کا نیا مرکز مل گیا اور اہل مکہ کی مختی اور ان کا تشدد وربعہ بنے دین جی کے نئے مرکز ۔ مدینہ الرسول ۔ سے قیام اور اس سے دربیدے بالاً خروعوت اسلامی سے غلبر کا ا

پچرمینز میں جب توت واقتدار اسلام کوحاصل ہوگیا، توآپ نے ریاست کی تمام طاقتیں دعوتِ اسلامی سے فروغ کے لیے وقت کرویں۔ایک طرف مدینر میں اسلامی ریاست قایم کی اور دُوسری طرف اس ریاست کے دریابیے تمام عوب اور ہالآخر پُوری دنیا کو اسلام کی دعوت دی۔

۵۔ بھرآئی کی زندگی سے معلوم ہونا ہے کہ دعوتِ اسلامی کا لا زمی تعاضا ہے کہ ہرکونے اور ہرجیت سے اس کی مخالفت کی جائے اور مخالفت کی نبت نئی صور تیں نکا لی جائیں۔ آپ کو طرح کی اذبئیں بینچا ٹی گئیں۔ آپ کے راستہ میں کا نٹے بجپائے گئے۔ آپ کو سب وشتم کا نشا نہ بنایا گیا۔ آپ کے متعلق افوا ہیں جیلائی گئیں، آپ پر بتھر سیلیکھ گئے۔ آپ کو زوکوب کیا گیا۔ آپ کے کلے میں سیندا وال کھینچا گیا۔ عین عالم سجدہ میں آپ کی بیٹے پر اونٹ کی اوجوائی کے دکھ دی گئی۔ آپ کے ساتھیوں کو آگ پر نٹایا گیا ، تبتی رہ

برتما واعی کاعوم اور سے ہے کہ واعی اگراپنے مشن میں سیا اور اپنی وُھن کا پتا ہو، تر انحنیں مشکلات سے کا میا بی کی رائیں کی مؤلیل کی اور دیں ہوتی فاتے و کامران ہوگا۔ حب طرح کلی کی موت کے بعد ہی سیول خدہ زن ہوسکتا ہے اور حب طرح اگ کے جلے بغیر روشنی اور دارت ممکن نہیں ، اسی طرح از ایش اور اتبلا کے بغیر وعویت جن کی کا میا بی کا امکان نہیں ۔ فیج کم کم منزل، شعب الی طاب کی گرفتاری ، طافعت کی ہزمیت اور برر و اُحدی خوں پاشی سے بعد ہی صاصل ہوتی ہے اور بین فطرت کا قانون ہے ، و لن تنجید کسی تبدیلی نہاؤگے۔





#### سبتد هاشمی فسوسید آبادی

ان تعصبات سے بعض ناریخی او نفسی اسباب سے الماعِلم اگئی رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں ان کی تصریح کا موقع نہیں۔ البتہ یہ اور جا دینا منا سب ہوگا کر گزشتنہ ووصد ہیں ہیں ہبت سے الزام جرپا در بوں نے اسلام پر لگائے اور عبیبانی یورپ ہیں بھیلائے تھے: سرا سر حُبُوٹے ٹابت ہو چکے ہیں۔ اسسلام کی آسانی کتاب قرآن مجدیا اب قطعی صن کے ساتھ دنیا کے سامنے کھلی ہُوئی موج دہے۔ اکثر زبانوں ہیں اس کے ترجے اور خودمغربی متشر فین میں اس کے عربی متن کی نسبت کسی ٹسک وسٹ سرکی گنجائیش نہیں رہی۔

برا سجبید وعوی انا نعن نزلنا الذکر و انا له لها فطون کی روش تصدین سبد ، جوسا رُسے نیره سورس پیلے ایسے ملک اور زمانے میں کیا گیا تما ، جہاں نصف کا سامان مبیسر نزنما اور کھنے والے بھی معد ووے چند ہی تھے ۔ بھر یہ واقد کر ہر دور میں ایسی قوموں کے ہزاروں افراد عربی جبیبی خت نحوی زبان سے طسیق ، واقف ایک فیمنظوم ، خاصی بڑی کتاب کوزیر زبر میں کامل صحت کے ساتھ حفظ کرتے رہے ۔ قرآن کامحض معجزہ میں نہیں بلکھر بچی دلیل ہی ہے کہ یہ اسی صفاعت کا کلام ہوسکتا ہے ، جس نے انسان کے ساتھ حفظ کرتے رہے ۔ قرآن کامحض معجزہ میں نہیں بلکھر بچی دلیل ہی ہے کہ یہ اسی صفاعت کا کلام ہوسکتا ہے ، جس نے انسان کے فافراور نبلی کواکس کلام کے مناسب و مطابق تخلیق کیا ۔

کتے ہیں کہ صرف محد مار ما ٹویوک بمیتھال مرحوم کا انگریزی نرحمہ قرآن لا کھوں کی تعداد میں سیے دنیا میں نشر ہور ہاہے۔ عزفن یہ کہ عقاید ،عبادات ،اخلاق دغیرہ کی اصل قرآتی تعلیم آج اس طرح معفوظ ومبر ہن ہمارے سامنے ہے کہ اور کسی بڑے ندہب کی اصل نيا . نيان المرت ميمع سلامت نهبر رهي رهبي دعولي با في ندسب عليه الصلوة والسلام كي سيرتِ شركيب كي صادق اور" إنَّ السدّينَ ع اللَّهِ الْإِسْكَةَ مَ مَى بدينى تغيير ہے البنزاس تماب و سنت سے معارف ومعانی عالینے سے ليے ہميں عوبی زبان سے اساتذہ اور م علمائے دین کی طرف ہی رجوع کونا ہوگا۔

تران کاسب سے نمایاں اور تاکیدی سام توحید اللی ہے۔ اس تعطعیت اور توانز کی تصوصیت کا غیرسلم سمی اعترات کرتے ہیں يتعليم سبوك ألى ووسائط كوچيوژ كررا وراست انسان كوخلانے كاننات سے تعلق پيدا كرنے كى دعوت دیتی ہے۔ تسد آن كى بير يُربيب وحلالت آدازاس ومتن بلند بُونَى، حب بر دنيا معلومة ومَّا تثليث ، ثنوبيت ، خترك وئيت پيستى ميں دوبي مُبونى هى ببي اہل ج . کا ندہب تھا۔ وُوخا لیِّ کُل کے وجود سے انکار نہیں کرنے تھے ، گرمہت سی غیبی طاقتوں کوسی انسانی یا دنیا وی معاملات میں کارسازِ حقيقى مانتے تنصه ایک حی وقیوم ، عاضرونا ظر، خالن وپرور د گار کا تصور حس قوت اور وضاحت سے اسلام نے دنیا کو دیا، کسی انسانی یا الهامی کتاب میں اسس کی مثال نه پیطیقی، نه آج کک و کمیمی جاسکتی ہے۔

ىب يۇرى كىلىم كى دۇسىرى خىقىدىسىيت مساوات انسانى كا ۋەغېيب ئىقىيەسىپە ،ھېن نىدىك دوطن ، زىگ دنسىب ،نسل و توم، دولت وافلا**س ک**ی ساری نفرلیتو**ں کو بیت فلم کا لعدم کر دبایتمام نوع لیٹر کوایک باپ کی اولاد ادرا کیک ہی سکنیے سے افراد قرار ٹیا چط<sup>ن</sup>** اصولی اورا عتقا دی طور پنهیں ،بکه فی الواقع عملاً حلبتی غلاموں کو انتراب ورشیں رفضیات کا حقدار بنا دیا۔ ( زیم ، بلال ؓ ، ﴿ طبیب المطيب عار "وغيرهم كيطون دكيهيري فلپ حتى اپني تاريخ عوب دص١٩٢) مين تحتيا ہے كه با زنطى والي مصر ( كا ٹرس يع بي مقوقس) یہ دکیجہ کر دنگ رہ گیا کوشرا لطاصلع سے لیے مسلمانوں کا جو د فدا کیا ، اس کا رئیس ایک جیشی تھا مملوک اور غلاموں کی یاوشا ہیا ں اسلامی ناریخ کے شہورا بواب میں جس کی نفصیل کی بہا *صفرورت نہیں*۔

ج \_ غالبًا اسس قرآ في مكم كو، كه يبًا ملى كى اللاك كى صفا ظت كا بندولست فوم كا ذرّ بيد ( النساد ، ع ا - بني اسرائيل ، ع م ) ہم اسے انسانی برا دری کے تصوّر ربینی کر اسکتے ہیں ہسی دوسری قوم یا معاشرہ میں ایسا قانون صروری نہیں ہمجا گیا۔ لا دارنت یا مجهول النسب بجی کی پروکزش گامین ، جوع<mark>المی جنگو ن</mark>ے لبند پورپ میں نبیں ، دوسری نوعبت رکھتی ہیں اور عام

شهرلوں كے تيم تحوں سے لينهيں ہيں۔

انسانی بادری کا بھی بنیادی نصوراسلامی شرایت میں سوو (ربائی فطعی حرمت کا باعث موااوراس کے سابے لیا تهدیدی الفاظ میں مانعت کی گئی کہ بڑھ کر ول کا نینے گئا ہے بایں ہمیغربی استیلاد اور بنا مربہودی سا ہوکا روں کے اثر )سے سلمان بھی السس کی زدے زیج سکے اور ختنہ مستثنیات کو چیوڑ کر، ہم میں سے اکثر دانستہ یا نا دانستہ اس سے میکر میں گھرے ہُوئے نظراً تے ہیں ۔اسلامی حکومتیں جی اس کی زولسے با ہزئیں مسلمان ناجر ، کارخانہ دار اوراہلِ ٹروت ( الآماشا ءامنہ) سب ہی شووی کارو بار میں کسی نر كسى عنوان تهيم وشركيك مين اوريد ديكيد كر تومهت بهي افسوس مبونا بهركه وه صاحبان بننه ليعيت ، جو پپيله اس كي عنت مخالف تنصي سوار ار بنے کے بیداس سے موید ہوگئے ہیں اور تجارتی منافع "اور" فیے "وغیرہ کے شرعی حیلوں سے جواز پیدا کررہے ہیں۔ سهایرا ندوزی کی جرسُود ہے یمیرے علم سے مطابق اشتراکی نظام میں سُودی سرمایہ کا ری کی اس جڑیہ بھی صرب لگا فی کٹی ہے



سوق العب بنیں کرلاد بن اشتراکیت میں حرمتِ رِ با سے قرآنی اصول پڑھل کیا جار ہا ہو۔ مرتسم سے سُودی کار و ہار ہیں، بینک سے سُود سمیت، فیاحت ہی فیاحت ہے اور اسس سے افتضادی نقصانات کوتواب بعض مغربی ما برین مالیات جی تسلیم کررہے ہیں مگر ساتھ بی براحتات ہیں کرتند بیب صافر سے نار وبود میں برجیزیس قدر سرایت کردیکی ہے کر تغیر سی ملی انقلاب سے نوعِ انسانی سموائی تسمہ یا سے نمان نہیں مل سکتی۔

د - اسلام کے دو اور فانون قما رومسکرات کی مانعت میں ، جن کے نقصانات علم اور تجربے سے برابرا شکارا ہو رہے ہیں -بیکر نقس رور ہی کے دور میں انسانی معاشرہ ان کے ستدباب برتیا رنہیں ہوتا کی سبب بہجی ہے میراخلا فی مرض اندر ہی اندر

ادربتدریج افرادیا اقوام کی تباین کاباعث بوتاسیه -

بة تاكيدهاست فرما ٹی گئی ہے۔

مغری ابل فلم کوئم می تعلیات میں دکو باتیں بہت فابل اعتراض معلوم موتی ہیں یعنی مذہبی جہا واور دوسری تعداد ازدوائ گرورب کی دیوانہ وارگهاریں جونما باہ صلیبی کہلاتی ہیں ، ان کی گوئج گلیٹراسٹن اورائیس کوئتھ کی تقریروں تک میں کئی ۔ اوره عمرانیات سے معبی شہر راسا تذہ نے جنگ کو صالح ''زندگی کالازم ثما بت کیا۔ گزشتہ نوفناک نوزیزی اورنسل کشی کی مشیطانی تدامیرے با دواسطہ وکھا دیا کہ وہ جہاد ، جونی الواقع ضاریب تی اورانسانی حفوق کی حفاظت سے بیائے کیا جائے سیلی است ادکی طرح انسان سے تی میں رہمت اورانہ انی قربانی کی تعلیم ہے۔

اورانههای فربای کا پیمسید.
تعداد ازدواج کا طبعی اورطبی خرورن سے اب کوئی سائنسدان بھی انکارنہیں کرسکتا۔ دبن فطرت نے اسے مبائز قرار دیا اور
انبسویں صدی کے بیرب کے جاہل نقالوں سے سوا آج کوئی ہی اس فطری فانون کی گذیب نہیں کرتا۔ لیکن سب سے عجیب تاریخ حیّت
انبسویں صدی کے بیرب کے جاہل نقالوں سے سوا آج کوئی ہی اس فطری فانون کی گذیب نہیں کرتا۔ لیکن سب سے عجیب تاریخ حیّت کے مقت کے بیسے کدا سالم مدنیا کا پہلا غرب تصاحب نے عورت کوانسا نیت کے حقوق دیے یہ بیٹ دوسور بس پہلے بھی دنیا کا کونسا ند بب نربیع محفوظ رکھنے میں قشد دہ ہے اور لقول اقبال زن کو "نازن" بنانے کاروادار نہیں لیکن دوسور بس پہلے بھی دنیا کا کونسا ند بب نوانون ہے جس نے عورتوں کو درانت اور حصول علم ودولت سے وہ بانا عدہ شہری حقوق عطا کیے ہوں ، جن کی قرآن مجید بھی فلسفہ یا فانون ہے جس نے عورتوں کو درانت اور حصول علم ودولت سے وہ بانا عدہ شہری حقوق عطا کیے ہوں ، جن کی قرآن مجید بھی



# مرور کونبن اورسماجی انصاف

#### ترجمين وجيدعثاني

# كيبيان محلجمعه مائركاني

آئِ کونہ دولت کی خواہ شمن نہ آنداد کی ہوس - آئی کو اللہ نے اپنے وگوں کا باوی اور رہنما نباکہ بیجاتھا - آئی کے داوا عبد لمطب سے اپنے پونٹے کانام محد اس بیجے کا نام محد اس بیجے کا نام محد اس بیجے کی بید اکش سے دوستوں سے المطلب کے دوستوں اس سے بیجے کہ اس بیجے کانام محد اس کے دوستوں نے المطلب کے دوستوں نہیں نے نہا اس کانام عبد المطلب کے دوسرے ناموں کی طرح بیجوں نہیں دکھا گیا۔ اس بیعبد المطلب نے کہا کہ اس بیا کہ اس بیا کہ اس بیعبد المطلب نے رکھا ہے اور وہی بہتر جانام بیان نام میں نے نہیں دکھا ۔ بینام خدا نے رکھا ہے اور وہی بہتر جانات ہے "

بھر اہ وسال گزرتے گئے۔ آپ اب ان صلیم سعد گلی گرانی اور رضاعت بیں تھے گر آپ رضاعت کے لئے مانی صلیم ہے ہے۔ یاس آنے والے دوسرے تمام بچوں سے بہت مختلف تھے۔ بھر ہر بجبکلی کی طرح بڑھرکھیوں بنا۔ بجین لؤکین ہیں ڈوصلنے لگا۔ واداعبدالمطلب بوٹر بوتے گئے اور آغرکار اپنی عرکے ۸۲ ویں سال انتقال کر گئے واوا کے انتقال کے بعد بجا ابوطالب تیم مختلے ہے سمر پرست موٹے اب آپ کاعنوان ST. Change Edito

ن مز\_\_\_\_ ۲۰۰۹

#### کمه دا لول کاظاما نه رویبر

بعثت کے بعد رمول الترصلی الترعلی و ترقی کی کئی زندگی مهاری ساسفے ہے اس دور کے پندرہ برمول کے دورائی آپ نے مہیشہ توحید خطوندی کی اثناءت کی اور بچر سے اعتماد کے ساتھ اپنا سارا وقت توصیعت خطوندی کرتے ہوئے گزارا حالا کمد آپ اسلام اور خووا بی ذات کے خلاف فرایش کی ماز شوں سے بوری طرح اجر تھے اور بہ جانتے ہے کہ الی قریش آپ کومٹل کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں اس دور ہیں آپ کی ملیمات برکان دھرنے واسے مرف یٹر ب کے دہ لوگ تھے جونا ذکھ برکی زیارت کے لیے کمہ ہے تھے۔

#### هجرت نبوي

اس زمانے کا ذکرہے۔ بہ ماہ جولائی کی ایک گرم رات تھی اور کمہ ہے ایک مقام (داراندہ) میں اہل قریش کے نائدول کے ایک جرے اجتماع میں صفرت محد رسلی اللہ علیہ وکم پر کوفنل کرنے کی سازش طے پائی۔ گرا للہ تعالیے نے وجی کے ذریعے آپ کو دخمنول کی اس سازش سے باخر کر دیا اور آپ کو کوسے میں اپنے گھرے میں سے چکے تھے باخر کر دیا اور آپ کو کوسے میں مابنے گئی اس رائٹ آپ کا جس مکان میں تیام نشا اسے البہ جہل کے آدمی اپنے گھرے میں سے چکے تھے گراک فرمر نوبی اور آپ کو کوسے میں براہیں محت محت ہوئے آپ کہ سے ہجرت فراچکے اور قیامی تشریف کا جور دیمنوں کے الحقوں تناک جانے کا دور گزرجی تھا جو کی تھی ۔ بیڑ ب جس کو ہجرت کے معدشہر نوبی ہونے کا احزاز طا۔



#### مدينت مبن ورودمسعوو

بعب دسول الشمل الشعلی الشعلی میرای عرب میں واضل ہوئی تو گلی کوچ ں ، مراکوں با ذاروں اور علوں میں عبد کا سال تھا۔ پین کا ہر تخص موز زمہان کے استعبال کے لئے باہر عن آبا تھا ہر تخص کی تواہش تھی کہ اسے دسول خداصلی الشعلیہ وہم کی فدست کر لئے گؤتی اور بدر میں اسلام کی اشاعت کی تفی ۔

ملے اور بدر سب کچے جس مجبو شخصیت کے لیے ہور باتھا اس سے ذہن میں صرف ایک ہی دھی تھی اور بدوس اسلام کی اشاعت کی تفی ۔

ایک کہ دنی زندگی کا اصل اور ختم ہے بور باتھا اس سے ذہن میں صرف ایک ہی دھی تھی اور بدوس اسلام کی اشاعت کی تفی ۔

سے تجمرے ہوئے والوں کی نفر تیں اور کہ ورتب ہور ہو انسان کے ساتھ بیار کے حذب کے وہار کرنے اور جہالت کے ذانے کی تمام سابی بائیوں کو متم کرنے اور میں بالدی ہوئی ہوں ہوئی اسلام کی خواہم میں انسان کے ساتھ بیار کے حذب کے وہار کرنے اور جہالت کے ذانے کی تمام سابی بائیوں کو ختم کرنے اور میں گئے ۔ آپ کی سادی مدنی زندگی اس منفسد کو ختم کرنے اور میں گئے ۔ آپ کی سادی مدنی زندگی اس منفسد کو ختم کرنے اور میں گئے ۔ آپ کی سادی مدنی زندگی اس منفسد کو ختم کرنے اور وہائی ل بیکے تھے کہ آپ اپنی سرچول سنیا لوں ، جذبوں اور نور ہوں زندہ ورز دونرہ وزندہ وزندگی کے معرالت کا حصر بناوں اس خواہم ساب کو نور کی میں میں اس میں بادی اس خواہم کے نظری اصول کو دونرہ وزندگی کے معرالت کا حصر بناوی اس خواہم کے نظری اصول کو دونرہ وزندگی کے معرالت کا حصر بناوی اس خواہم کے نظری کے میں اور اسلام جو کہ کے سفر اور ایکی کے میں اور اسلام کے نور کی دونرہ وزندگی کے میں اور اور اور کی کو دونرہ وزندگی کے میں اور اور کی کی دونر کی دونرہ کی دونرہ کی دونرہ کی دونرہ کی دونرہ کی دونرہ کی دونر کی دونرہ کی دونر کی دون

ان میں سے کچے بادشا ہوں نے کمتوباتِ رسالت م سے ہوابات بھی دبیئے حبکہ کچے ابسے بھی سفے پھول سنے ربینڈ کس نہ دی بھرآپ نے ان لوگول کے خلاف عملی مزا ثمنت کھی کی چھوں سنے اسلام کی دیونت قبول کرسف سے انکادکر دیا تھا مِخالفین اسلام ہے خلاف رسول خداصل الشدعبیہ وملم کی ہرفوجی مہم کامباب اوراسلامی فدج ہرلیسے موکہ میں فاتح دہی ۔

ادر آخر میں وہ مسعود و مبادک گھڑی آئی حبید دس ہزار سلمانوں کا کسٹ کے پینم برالام صفرنٹ مجھ میں الٹیولید و کم کی تیادت بیرکسی مزاممت کے بغیر کمٹر بیں داخل مؤد اور مبادسے بیار سے بنج نے عفود درگزر کی منفر داور عمل شال نائم کرتے ہوئے کر کے مبلخص کومعات کردیا نواہ اس کی خلا کیسی شریکیوں کہ تعییں معافی پانے والوں بیں وہ ہی شخے ہوساری زندگی آپ کے نون کے بیاسے رہے - اس پر حصر نن بھران نے درولِ خُداکسے پوچھالی کہ کمتہ دالوں سے اس تعدر فراخ دلانرسلوک کیول ؟ اس کے جراب میں رحمۃ المعالیون میں انٹر علیہ دیلم نے فرایا ہوں میں سے کسی سے معلی کے مطاف کوئی جرم "ابت نہیں مہتوا ۔"

ائ حن مو کانیجولا خطرم و اسلام کے کتروشنوں کی آلی اولاد میں سے کوئی فرو دلیٹر ابیا مہیں رہا جوصلعۃ بگوش اسلام مونے پرفخو نیر کرا ہو۔ یہ سے ہارے دیول صلی الٹوعلیہ بیٹم کی زنرگی کاعملی فرمۃ ۔ اوراس سے برطلاس کا ثبوت فیتا ہے کو دسول الٹوطلیہ وسلم کا سماجی الصاف ویت اپنے ہم دملن عوادت کمت ہی محدود زنتھا ملکہ بیرسادی دنیا کے لئے تھا ، سے اور دیسے گا ۔

اسوهٔ ربول پرعل کی انہمیت

اکپ کے اوصاف حسندیں سب سے نمایاں نوبی بیانتی کہ آپ ایسٹ مرکام خود اسینے التحول سے

Property Change Edition

کرتے۔ آپ نے مجتم برکی نوخود اپنے ہاتھوں سے اس کے گئے تیجر مٹی اور گارا ڈھو با یحبکرآپ کے نشرف یہ تھے کہ دنیا کے سب سے بڑرے شنن اوز فانون ساز آپ تھے رہتے بڑھے تنظم اورانہ انی زیرک سیاست دان ، تمریر آپ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نے رند کاری گراد زمناع ھی ہتھے۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کوئیکی کرنے ، خیرات دینے دوسروں کے ساتھ حن سلوک اختیار کرنے اور باب اور ایچھے کام کرنے کی تعلیم دی اور مہی اعمال حسنرا آپ کی تعلمات کی اصل توسی ہیں۔

بنا پر آج ہماری مرجر وہ صورت حال کا تقاضا بہت کہم ہمول اللہ صلی واللہ قالمی دوسری تعلیمات بول کریں شاہ آب سے بائے ہوئے ہماری مرجر وہ صورت حال کا تقاضا بہت کہم ہمول اللہ وربید دکھیں کہ آب نے حالت جنگ میں آزادی قت کا صحیح ہتھاں کرنے اور مرز درص سابان رسد کی دائمی حادی رکھنے سے خود کہا گیا اقدا مات کے نقے بھر ہر کھیں کہ ابنی حکومت سے خانون بنا تے ہوئے آب نے کیا امول اپنے سانے دکھے تھے اور بنی فرع انسان کی جولائی افر زملاج کے لئے کیا امول اپنے سانے دکھے تھے اور بنی فرع انسان کی جولائی افر زملاج کے لئے کیا امول اپنے سانے درکھے تھے اور بنی فرع انسان کی جولائی افر زملاج کے لئے کیسی اصلاحات نا فذکین تھیں اور ایسا کرتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو برنظر رکھنے کو کمتی زمادہ ایمیت وی تھی اور آپ کے نزدیک انسانی توانائی اور اس کی حرکت اور قبل کی صلاحتیاں کو کمتنی امریت حاصل بھی ۔



# مع د حسام الدین شویفی

آج سے چورہ موسنیتیں برس پہلے 9 ربیجا لاوّل کو اس ذات فدسی صفات نے اس دنیا میں فلود کیا بھے کا'نا ت کے بیے رحت بنا کر صبح با گیا تھا اور حس نے اپنی اسی رحمن سے کام لیتے مُوٹ کا'نا ت کی ساری تا ربکیوں اوز ظلمتوں کو روکشنی سے بدل دیا اور انسانی معاشرے کی تمام خوا بیوں کو دُورکر دیا۔

نبی ریمطیرانسلوری و انسلیم کے فکہورسے پہلے کی دنیا کا مطالعہ کرنے سے پتاجاتیا ہے کہ کوئی خرابی الیسی نہ تقی جو دنیا بیس نہائی جاتی ہرادر کوئی ٹرائی الیبی دہمی ،جس میں اہل ہوب بنبلانہ ہوں یغرض سارامعا نشرہ گرڑچکا نشا کہ اللہ تھا ٹی کی رحمت جوسش میں آئی ادراس نے معاشرہ کی اصلاح و نطو پر کے لیے اپنے آخری میٹی جناب محمد صطفیٰ صلی الٹھ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا ، جھنوں سنے بہت قبلیل وصد میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ گڑسے مجوئے معاشرے کی اصلاح نہا بت عمدہ اور احسن طربیقے سے فرمائی ۔

رسول منظم نی آخر علید السلام نے زندگی کے برشیعے کی اصلاح فرمائی اور معاشرے کا کوئی بہلوالیا ندرہا، جس بک آپ کی اعلام نہنچی ہو۔ اگرجیم معاشرے کی اصلاح کی خاطر نبی اکرم کو ہرطرے کی کا لیف برداشت کوئا بڑیں۔ نیکن تمام مصیبتیں سے کے باوجود ہی آپ نے معاشرے کی اصلاح و تطهیم کا کام جاری رکھا اور عربارک کے سی لمحے میں ہی یہ مقصد آپ کی نظروں سے اوجود ہی آپ نہیں اسلام و تطهیم کا کام جاری رکھا اور عربارک کے سی لمحے میں ہی یہ مقصد آپ کی نظروں سے اوجل نہیں ہوسکا اور آپ کی حدود میں آگا ، حب کی اعظر نبیل ہو مثالی معاشرہ وجود میں آگا ، حب کی نظرونیا آج کے ایک بیٹن زرسکی۔

کمتی عمل کی مدم موجودگی میں اس کی برانی بیان کرنے کو لوگ کتنا حقید کیوں ذکھتے ہوں ، کیکن برظام اس عمول سی چیزہے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور گھرکے گھر حیں طرح تباہ و بربا دیم و جانتے ہیں ، اس سے نتیخص واقت ہے ۔ اس لیے ایک وُوسے کے دلوں میں کد درت . نفرت اور ڈیمنی پیدا ہوجاتی ہے اور چھریہی چیزیمعا شرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے ، اسی وجہ سے اس کو روکا گیا اور ارشا و منہ باہا ،

> ' تربیں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نرکرسے '' (القرآن ) اورغیبت کیا ہے ؟

ا پینے سلمان مبیائی کا ذکر ان الفاظیب کرنا کر اگر وُہ ان الفاظ کو سن کے ، تو نا پیند کرے ۔ پُوچیا گیا: اگرؤہ برانی جربیان کی جارہی ہے ، اس میں موجود ہو،

ذكر اخاك بما يكوه تعييل : افسوأيت ان كان فى اخى ما اقول ؛ قال ان كان فيله ما تعول فعيد



مراز المراز الم

(مسلمعن ا بی ہررہ)

سبھی؛ فرایا :اگروہ عیب جوتم نے بیان کیا ہے ، اش نعص میں موجود ہے توغیبت ہے اوراگر تمہارا بیان کردہ عیب اس میں نہیں یا یاجاتا ، تو برہتان دجوغیبت سے کہیں زیادہ بڑھ کرہے )

رشون مها شرب کا ایک رستها بوانا سُور ب اور مرو و دا ور مرز ما نے بیں اس کی ندست کی جاتی رہی ہے۔ حضور کے اسس کی ندست ان الفاظ میں فرمانی :

رشون بلينے والے اور شوت بينے فلے كالمحكا ناجه م

(الحديث)

الواشى و المرتبئى فى الشَّار –

بكدائس كى حرائجى اكهاارك ركددى:

عن ابی سعرفهیت من التکلف - (مخ*اری*)

حفرت عبداد المربی عرق فرملت بین کرمین کلف سے روکا گیا اور پر کلف اور نموه نمایش ہی رخوت یلنے کا سبب بنتے ہیں اور حب کوئی معاشرہ کلف کی بیماری میں منبلا ہوجائے تو اور لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ، اس سے بجائے طبقہ اعلیٰ ہیں شامل ہونے کی خواہش ان ہیں پیلے ہوجائے ، تو پیران نمکلفات میں ان کی آمدنی ان کا ساخف دینے سے انکار کردیتی ہے اور لا محالہ امنین وست غیب " کی مزورت پڑتی ہے اس بنا پر رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے رشوت کوجڑسے اکھاڑ پیلینے سے لیے اپنی امنٹ کو سکا خاس ہیں پٹے نے سے روک دیا۔

۔ سُروک ذریوص طرح غربیوں کی دولت کو ان سے چھینا جانا ہے اور بعض حالتوں میں احفین نانِ شبینہ تک سے محروم کر دیا جانا ہے ،اسے کسی طرح مجمی درست قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ بھراس سے وُد لوگر جن کے پاس کچیر تفر ہوتی ہے ، ناجا 'نز فائدہ اٹھاتے ہیں اور بغیر مخنت وکوشش کے اپنے سرمائے میں اضافہ پراضا فہ کرتے چھے جاتے ہیں ، جس سے وُدلوگ کا ہل ادر معاشرہ کے لیے ناکارہ ہوکر رہ جاتے ہیں۔

یرلوگ حر۔ اپنا مبلاچاہتے ہیں، دوسروں کی مبلائی اور نفع سے انھیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے معاشرے کی کسی قسم کی مبلائی کی قوقع نہیں رکھی جاسکتی اوراسی وجہ سے اسلامی معاشرے ہیں سُود کے لیے کوئی گنجا کیش نہیں۔ جنا ب عبداللہ بن مسودٌ نقل فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سُودی کاروبا دکرنے ولیے (مُسود سلینے اور سُود اواکرنے والے)، سردی کاروبارے متعلق گواہی ویبنے والے اور سودی کاروبار کی خطوکتا بت کرنے پرلعنت فرمائی ہے۔ (رباض الصالحین ص ۲۱۹)

حب سی قوم اورکسی ملک سے نوگوں ہیں امارت کی حرص پیدا ہوجاتی ہے ادر ہر آ دمی امیر قوم ، امیر صوبہ اور ہر راہ نما امیر مک بنے کا نوایاں ہوا ور اس مقصد سے لیے وہ ہر جاگز و ناجا کز مہتھ کنڈے اختیا ایر نا نشروع کر دے ، نوسمجھنا بیا ہیے کر اس معاشرے میں



وعيين السخط شهدى الهساويا

اسى كيے جناب نبي كريم عليه الصّلاق والنسليم ارشا وفرانے بين ا

\* تروگ امارت سے نوا ہشمند ہو گئے ، حالاً نکریہی چیز قیامت سے دن تمہارے لیے نوامت کا باعث ہوگی۔" (مِناری عن ابل مرروش)

ا دراُمن کی رہنمانی کرنے ہُوئے اس سیسے میں بروضاحت بھی فرمادی ترتمہیں ابنے لیے امیفتنب کرتے وقت کن امورکومیٹی نِظر رکھنا چاہیے ادرکس قسم کے لوگوں کواپنا حاکم بنا ناجا ہیے :

" تهارے بہترین ماکم اورامراء کوہ بیں، جن سے ترمیت رکھتے ہو، اور وہ تم سے بت رکھتے ہیں۔ تم اُن کے لیے وعائیں مان کے ایک وہائیں مانگتے ہوا ور وہ تم سے بہترین ماکم وُو بیں جن سے تم لفرت کرتے ہو وہ تم مانگتے ہوا ور وہ تم سے تعلق من کے اور تم اُن کے لیے اور کوہ تم سے عداوت رکھتے ہیں اور تم اُن کے لیے ہوا ور وہ تم پر لعنت بھتے ہیں۔ صحالی نے عرض کیا، یا دسول لنڈا کی الیے ماکموں کی اطاعت کرنے سے ہم اپنے آپ کو اُزاد دکر لیں ، حضور کے اُن اُن فرایا ، نہیں ، حب مک وہ تم میں نماز قائم رکھتے ہیں 'ور اُن اُن کے عرف بن ماکک )

ور ری دوابت میں اطاعت امیرے متعلق مزید وضاحت فرمائی کران کی اطاعت اسی وقت سے لیے ہے احب اسے اسکے اسکے اسکے اسک احکام اورالڈاورالڈری رسول کے ماہین کراؤ پیلانہ ہوا دراگراس کے برعکس صورت پیدا ہومبائے تو پھراکیے مسلمان کی شان ہیں ہے کہ وہ ان کی بات بھی شننا گوارا نہ کرے -

ا اگر اسس کی جانب سے اللہ ادرا للہ کے رسول کی نا فرانی کا تھم دیاجائے ، توالیبی صورت میں اس کی بات بھی سننا گوارا ذر روادر زاس کی اطاعت کروں کر سخاری وسلم عن ابن عمر ا

معاشی اور دوسری مختلف پرلتیا نیول کی بناد پرجب معاشر کے سے ذہنی سکون واطبینان رفصت ہوجائے اور ہرطرف به اطبینانی کا دور دورہ ہوجائے ، تواس معاشرہ میں معمولی معمولی بانوں پر وگوسروں کوتسل کرنے اور اپنے آپ کوٹم کرنے کی وار واتیں عام ہونے لگتی ہیں۔ضبط تولید کا پرچار کیا جانے لگتا ہے۔ نتبت افدام انتیار کرنے سے بجائے منفی فدم اٹھائے جانے سنگتے ہیں مگر

ری از ایس میں ان میں سے *سی جی جیز کو در سنت نہیں سمجا گیا ۔* 

اسلام اور بنی اسلام نے منبطِ تولید کوکسی طور پر شخس قرار نہیں دیا ، کداس سے دریعے عسمت وعفت سے ختم ہوجا نے کا ا مکان ہی نہیں میکر نقبین ہے اور پر تیزیز ناکے ب<u>یسانے</u> میں میڈنا بت ہوتی ہے اورصاً لات ووا قعان اس پرشنا ہد ہیں۔ تو کیامحض ایک موہوم امبد کے سهارے است عظیم نفصان کو برداشت کرنا عقلندی اور وانانی کهلاسکنا سے ؟

معا شرے کے اس مرانی کوختم کرنے کے لیے خود اللّٰہ نعالیٰ نے بیکم نازل فرمایا ؛

ا در بحبوک سے فرکزاینی اولاد کوختم نرکرو۔ ولا تقتلوا اولادك عرضتية املاق \_

ا درجناب نبی کرم منے معاشرے کی اس گندگی کو وُرد کرستے ہؤئے فر مایا: «کیآتم میں سے خداُ کے سابنے نئر کیب ٹھیرا نا ہے اور والدین کی نا فرما نی کرنا اور تمثل نفس اور جھوٹی قسم کھانا یہ تمام

ا فعال کمبا ٹرمیں سے ہیں '' ﴿ بخاری عن عبداللَّه بن عمرو بن العاص ﴾

ر سولِ معظم نے ان جاربا توں کی نشان دہی کرکے ان سے بیجنے کا تھم ویا اورایک وُوسری حدیث بین نگی رزق کا سبب تناد دیا کہ مب کسی قرم میں زنا کی کثرت ہوجاتی ہے اور وُہ لوگ نا پ تول میں کمی کو اینا شعار بنا لیتے میں ، تو پھراللہ تعالیٰ کی جانب سے ان سے رزق میں کمی کردی جاتی ہے اور غلم میدا ہونے مگناہے اور جروہ کو گرگ بررونا روتے ہیں کہ غلر کم اور کھانے والے زیا وہ ہیں - بہن اس ک علاج کی طرف تومیز نبین کرنے کواپنے معاشرے سے ذنا کوختم کر دیں اور ناپ نول میں کمی کرنے والوں کو بحتی سے اس برکت سے منے کر بادر اس طریقسے مما شرے کو نساد سے بچایا جاسکتا ہے۔

معاشرے میں فتنہ وفسا دا ورخرا بی پیدا کرنے ہیں مرد وزن کا آزا دانہ اختلاط ہی نمایا ں کردارا داکر ناہیے اس سلسلے میں مخر بی ما کک مثالیں ہارے سامنے ہیں۔ وہاں مردوزن کے آزادانہ اخلاط سے معاشر وجن نیزی سے تباہی و بربادی سے گڑھے کی طرف مبارہا ہے، اہلِ مغرب خود اس سے نالاں ہیں اور ہمارے یا س کے اہلِ عَفل ودانش ان صالات سے بخربی آگا ہ ہیں۔

اسلامی معاشرے میں اس اختلاط کو روکنے سے بیے پر دے کو لاز می قرار دیا گیا ہے اور اپنے ضاص رہشتہ دار دں کے علاوہ تحسی حمد مسکے سامنے کسنے کی اجازت نہیں دی گئی۔مدبہ ہے کہ امہات المومنین دصّوان اللہ علیہن اجعین کوسب سے پہلے پر دسے کا پا بندگیاگا اوراپینے رسشنته داروں کے سوا سارے مسلما نوں سے پروہ کرنے کا تھم دیا گیا ۔ اس معاطعیں ان سے سا تھ مجی کوئی رعایہ ىنىي برتىگنى ۽

وتسرن فی بیوسکن - (القرآن) وهسباین گرون بین طهری ربین ـ "ام المومنين حضرت سلمه رصنی الله عنها بیان فرماتی مین که د پر و سے کا حکم نازل ہوجا نے سے بعد ایک مرتب ہے ، بين اورميموية رسول التدصلي الله عليه وسلم محمياس بينط تصركم عبدالله البيم مكتوم الكيفي - نبي صلى الله عليه وسلم ف ہم دونوں کو پردہ کر لینے کا حکم دیا کرتم و ونو ک میر دسے میں علی جاؤ۔ ہم نے کہا: یارسول اللہ ایمیا یہ نابینا نہیں ہیں ؟



ز بہم کو دیکھتے ہیں اور مزیر بمبیں بہچانتے ہیں جھنو را کرم حتی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرایا ؛ کیاتم دو نوں اندھی ہو ہتمیں دکھائی نہیں دیتا ؛ لیبنی وہ تو و کیھنے سے معذور ہیں ، لیکن ترج ان کو دیکھ رہی ہوا در پر رہ دو نوں ہی طرف سے سہے ''

مرد وعورت کے دائرہ کاربائکل انگ انگ ہیں اوراسلامی معانشرے کی جانب سے ان دونوں کی صدودمنعین ہیں۔ گھر ملوز ورواریاں عورت کو سونی گئی ہیں اور بیرونی معاملات مرد کے میرد کے گئے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو فرق بھی اپنے صدود سے تجاوز کرکے دوسرے کے معاملاً میں دخل نینے کی کوشش کرتا ہے ، معاشرے میں فتنہ وفسا دا در بھا کی ذراری اسی پرعائد ہوتی ہے۔

معاشرے سے بگاڑ بیں ان لوگوں کا بھی حصة ہے اور اس کی سب سے زیا دہ ذمرداری انہی لوگوں پر ہے ، جو ذہ بی غلامی بیں مبلاا دراصا کس کھری کا شکار ہوتے ہیں اور چوصر ہے ۔ وسروں کی نقا لی تراجا نتے ہیں ، خواہ برنقا لی زبان کی صدی ک ہویا بباکس م رہی ہیں اور کھانے پینے کے طریفون کر جیس کے بہا ہوں بین اور بال بنانا پسند کرتے ہوں یا عورتیں با لوں بیں اور باس میں مرد وں کی نقالی نثروع کر ویں ۔ برتمام باتیں سی طرح کھی ستھیں فرار نہیں دی جا سکتیں اور اسلام نے اپنے ماسنے والوں کو ان تمام فسموں کی نقالی سے دوکا ہے۔

" کو می کا نتمار ان بوگوں میں مبزنا ہے ، جن سے اسے مجت اور نعلن ہو ( اور جن کے راستے پرمیانا اسے پسند ہو ) ۔ سبنا ہے بدانڈ بن عبا س رضی اللّہ عندسے روایت سے کدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے لعنت فرما ٹی اور اُن مردوں پر ، ہوعور توں کے ساتھ مثنا بہت پیدا کر نے ہیں ۔

حضرت على كرم الله وجههٔ بيان كريته بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عور توں كے مرسے بال مندل نے

سے روکا ہے ؟

اور حلق راس میں وہ تمام صور نیں آجاتی ہیں ، جن کا آجکل عام طور پر رواج ہے کہ سپٹیا کٹا کرمردوں کی طرح بال بنا لیے نے ہیں۔

پیربر بات بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ بنیر آخرالزمان میلی الدعلیہ وسلم سنے ہم گرٹے ہوئے معاشر سے کی مکمل اصلاح وتطہر فرمائی ،اس کی بنیا دخوت ندا برر کمی جس معاشر سے بنیا دخوت ندا کے علاوہ کسی اور چیز پر ہوگی ، وہ معاشرہ ہی کا میاب نیں ہوسک اور اس معاشرے کا درست ہونا اور اس کی اصلاح ہونا قطعی ناکھن ہے ۔ اسی بنا پر اسلام نے وف ندا کواہنے معاشرے ک اصلاح سے بلیا دی سنون قرار دیا ہے۔

حضور نے معاشر ہے جن ہوئوں کی اصلاح فرما ٹی ، ان میں سے چند ہیلواکپ کی خدمت میں بیش سیے گئے ہیں۔ ان معاشرے میں جوخرا ہیاں پیدا ہو بچی ہیں ، وُہ اسی طرح دور ہوسکتی ہیں کہ ان معاملات میں نبی کریم سلی استعلیہ وسلم کی اطاعت کو لینے لیے لازمی قرار دیے لیا جاستے اور ان ہوایات سے سرمُو انخراف نہ کیا جائے۔ ببصورت ویگرمعا شرے کے بگاڑیں روز بُوز اضا فہ ہونا چلاجائے گا اور آخرا کیے ہوں وُہ آئے گا ، حب اس کی اصلاح نا فکن ہوررہ حباستے گی ۔اس دن کے آت سے پہلے پہلے ہم بہالشرے کی اصلاح کی طرف توجر کرنی چا ہیںے و





تبيغ ، إلماغ اور بلاغ سب كمعنى أبك مين اليني بهنجا نا - بهنجان كامفهوم خرد لفظ " رسول" كاندر جي مرج دب رسول ك معنی بین حبیجا ہوا اور پیغام مے جانے والا کوئی بیغام مے کرکسی کومسیجا جائے ، تواس کامطلب ہی یہ ہونا ہے کہ وہ است بینچا دے۔ ان تمام بانوں كو قرأن كى إيك أيت بى برى مدفق سے داضى كرتى ہے رادشا د ہے كه :

اب پنیٹر اتمارے رب کی طرف سے تم برجر کھ تمنے بیغا مبری کائق ہی ادا نہ کیا۔

بإيهاالرسول بلغ ما انزل البيك من ربك 

اس آبیت سے بیات واضع ہوگئی کر رسالت کے معنی ہی بینیام کے ہیں اور رسول وہی ہونا ہے جو بینیام لائے اوراس کا اصلی فرلینر برہے کدوہ انسس پیغام کومپنیا و سے ،اسی منجا و بنے کا نام ہے تبلیغ یا اہلاغ ررسول تربیغا مرلانے والاہے اور وہ پیغام فرآن مجیدہے جصے هذا بلاغ للنا س كما گياہے .ليني يمي كناب بيغام خداوندى ہے ادراس كرمينيا نے والا رسول ہے يقر أن كريم نے رسول ك فريفته

تبييغ كےمتعلق واضح لفظوں میں بیمین فرما دیا كه :

رسول کی ذمہ داری حرف اس تعدرہے کم وضاحت کے

رماعلى الوسول الاّ البيلاعُ اللب بين -

اسس آیٹ سے بیٹر ہوسکتا ہے کر رسول کی تثبیت صرف آنتی ہے کہ وُہ اوگوں کو اسٹر کا پیغام سناوے اور اسس کے بعد کرام سے گھر پر آگرسورہے یکو یا نعوذ با منڈ وہ صرف ایک حیثی رساں کی طرت آگرخط وے جاتا ہے۔ اس سے بعداسے نہ خطاجیجے والے سے کوئی مطلب ہونا ہے ، ننظ وصول کرنے والے سے کوئی غرض کیکن بینوب یا در کھنا چا ہیے کہ رسول سے دستے جرتبلیغ کی گئی تھی وُہ محف کنوی ٹیٹیت کا بہنیا نانہیں بلکہ وُہ ایک قرآنی اصطلاح ہے ، حواہینے سیسیوں لوازم سے ساخدوالبند ہے ۔ وُہ ایک ایسا فریفیز ہے ، حس بین سروه طرکی بازی لگانی بیرتی سے۔ پوری کا نیائے نم مطو بک رمنفا بلے بیر آجاتی ہے ۔ ون کا جین اور رائے کی نبیند حرام بوجاتی ہے، قدم تدم پر شدیدمصائب کاسامنا کرنا پڑتا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک ایک ایک لیے کو اسی مقصد کے لیے وقعت کر دینا پڑتا ہے ۔ حضورا کرم صلی انشعلیه وسلم سے وقعے وقعم کی تبلیغین تھیں : ایک اہل کفر کو اسلام کی تبلیغ اور دوسرے اسلام لانے والوں کو سنبھا کے رہنے سے بیے ہر کمن بیلین -ان دونون قسموں کی تبلیغ کا مطا لعد کرنے سے بعد اس حقیقت سے اعترات میں کوئی تشک نسیں ره **مها نا** کردهنوژگی گ*یری زندگی بی نبلیخ حتی اور زندگی کا ایک ایک لیک ایس لمح*دا در اس کی ایک ایک اوا همهرتن تبلیغ حتی - ان وو **ن**وت قسمو*س کوشا*لیل



لن سيد بيد بيمان بينا مروري مي متبيغ ك ضروري لوازم كيابين - جو ذلينه تبليغ كومان حركهون كا كام بنا دينه بين -

تبلینی کامیا بی سے بیلی شرط بہ ہے کملینغ کواپنے مشن سےالیسی مگن اور الساعشق ہو کہ وُہ اسے ابنی جا ن سے نیاد ہ ع پزر کھے اور اس کے بیے سرتنا ع عزیز کی قربانی کواپنی سب سے بڑی سعا دت مجھے ۔ بردُھین ، برایمان اور براذ عان وایقان ند ہو،

توسیّغ کے بیتے تبلیغی کا میا بی نوالگ رہی ، وہ انسس راہ میں تعدم بھی نہ رکھے گا۔

دُوسَرِی ہے استقامت ۔ بعنی ایادہ دعزم میں کسی وقت بھی نزلزل نہ آئے ۔ اگراندرسے یقین کی گرفت و را موصیلی ہو تو وهٔ وُمن اوروه لگن ہی کمز وربوجاتی ہے ، ج تبلیغی سرگرمی کی جان ہے ۔ یہی وجہ ہے کرقر آن کریم " فاستقد کما احسوت" کا عمر دبیاہے " بعنی اے رسول اِحکم اللی سےمطاب<del>ق جے رہو۔</del>

تیسری ننرطیجی غرطنی و بے لوتی۔ اس کے لینریجی کوئی تبلیغ کا میاب نہیں ہوسکتی ینو دغرط انسان کے وہیچے کوئی نہیں حیتیا۔ بهی دحه ب که سرپنمبرنے اسس کی وضاحت کردی که :

میں نمے۔ اپنی تبلیغ کے عوش کسی قسم کا کو ٹی احبر نهیں جا نہنا مبرامعا دضہ تولیں النٹرسے وقع ہے۔

لااشككم عليب احيوا ان احبوى

چوتفی شرط ہے شن افہام لینی ابنا پینیام اننی صفانی ،خوبصورتی اور وضاحت سے پیش کرے کم ٹیفنے والا مثاثر ہوئے لبغیر نرسے گفت گوانتی مختصر نہ سوکر مسلموں تشندرہ جائے اورانتی طوبل جھی نہ ہوکرسا مع اکتاحا ئے۔ انداز مناسب اورمونز ہو، ولائل نا قابل تر ديد سول د مخاطب كي زېني سط سے عين مطابق بول وغيره وغيره -اسى كو قرآن كتاسيه كه :

وقل لهم في انفسهم قولا كبلغاء البي بات كهو، جوان كے ول ميں اُرجائے۔

بانچین شرطت انسا نی خرخوا بی -اگر زندگی کے سرسرمرصلے پرمبتنع علاً بیّا بت منبس ریا کہ وہ بنی نوع انسان کا مہی خواہ اورخیرطلب ہے ، توانس کے شعلی کے بفتین آئے گا کہ بیمی ہمارے ہی دبنی و دنیوی فا مُرے کے لیے ہے ؟ خیزخوا ہی تبلیغ سے لیے السی خردری ننرطب کر بغیروں نے نبیبغ کے ساتھ اس کا بھی وکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت ہو ڈو فوماتے ہیں کمہ:

ابلغت مرسلك مربى و انا لكير ناصب مي*ن ني تم يك اپنے رب كا پيغام بينچا ديا اور مي*ں تم سب کا امانت دار خیرخواه مبون -

یمیننمون حضرت نوخ ، صالح اوشعیب کی زبان سے بھی **قر**ائن میں ادا ہوا ہے ۔

چٹی ننرط ہے نو دمبلّغ کا سرایا نموزعمل منبا۔ برانسی ضروری شرط ہے کہ اس سے بغیرکسی کا میاب تبلیغ کا تصوّر بھی شکل ہے۔ کون اینے نوس کی بات مان *سکتا ہے ، جس کاعل اس سے قول کے م*طابق نر ہو ؛ مبتع کے لیے صرف اسی قدر کا فی نہیں کو اس کی زندگی اس کے بینام کے مطابق ہو ملکہ اس کے لیے ضروری ہے کم ڈہ حیتنا بھی دُوسروں سے جا ہتا ہے ، اس سے بے شمار گنا زیا دہ خود کرکے و کھاتے راگر ڈوہ دوسروں سے مال کا چالیسواں حقہ طلب کرنا ہو، توخودا ننی ساری ٹوننی پیشیں کر دے ۔اگر دُوسروں سے تر کے کم تا نونِ وراثت سے رفتہ رفتہ ختم کرنا چاہیے ، تواپنے ترکے میں ایک ورہم جی نرچیوڑے بلکہ اس سے پاس جرکچہ ہو، وہ مب کاسب



MIN Character and the consortion of the consorti

رم کی ملیت ہو رغرض اس کی زندگی ایک اعلی نموز عمل ہو۔ جیسے فرآن کتسا ہے: لقد کان لکو فی مرسول الله اسوۃ حسب نذ

تمعاري سيعدمول التأكى زندكي مين بهترين نمونه

کوچ و سبتے ر

ایک سانوی خروری نشرط جسے ان نمام شرائط کامجوعه کمنا چاہیے ، برہے کرمبتغ کا اخلاقی کردار آننا بلند ہوکر بڑے سے بڑے منا لعت اور دسمن کو کسی جست سے بھی اس پر کمتہ چینی کا موقع نرمل سے ۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یوں بیان فرما تاہے کر: انگ لعنی خلت عظیم ۔

بییں وہ چند شرا کطر جو ایک سبتی کے بیے ضوری ہیں، اور جن سے بغیر بلند سے بلندا انکاری تبلیغ ہی کا بیابی سے ہم آ فو مشن نہیں ہوئی، بھراگر بینام ایسا انوکھا ہو، ہو سننے والی قوم کے افکا ر، عا دات اور روایا ت سب سے خلاف ہوا ور ہر متا ع سندیز کی قربانی جا تیا ہو، تو کو ن ایسے مبتغ کی بات تبول کرنے پر آبادہ ہو سکتا ہے، حب بی اس میں یہ تمام شرائط تبلیغ برتمام و کال نہائی جائیں اب اس مبنغ اظلم سو الشرعليہ وسلم کا سب سے بڑا تبلیغی کا رنا مرطل حظہ فرمائے۔ سب سے پیط کو ن ایمان لایا ؛ وہ جن سے بے بہ ظاہر سب سے ترفیل میں ایمان لایا ، وجن سے بے بہ ظاہر سب سے ترفیل کی سبرت و مسب سے ترفیل کی سبرت و کروا دکی واقعیت ہوی سے زیادہ کسی و نبیل ہو تی ۔ انہان کی سبرت و کی زندگی میں بندی نقاب ہو جاتی سب جو بہت کے کہا کہ نواز کردا کہ بیا کہ بیا کہ میں انسان کی سبرت و جاتی ہو ہو تک ہو تھا ہو ہو گا کہ ان کا بینیا م شیخت ہی سب سے پہلے میں کہ داراس کہی شرم کا کہ کا راور ہو شعنہ ہو گا کہ ان کا بینیا م شیخت ہی سب سے پہلے ان کی دازوار ، واقعت حال ، تجربکا راور ہو شعنہ بیوی ہی ایمان لاتی بی دارور کی دارور کردا ہو کا کہ کیا ایک ہو ہو گا کہ ان کا بینیا م شیخت ہی سب سے پہلے ان کی دارور کی دارور کیا کہ کیا ایک ہو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کہ کہ کیا کہ ک

اس کے بعد کون ایسس بینیام کوقبول کرناہے ؛ ایک رفیق ہو بجینے سے ساتھ کھیبلا ہُواہے ،اورا س سے مبلّغ اعظم کا کوئی راز پوسٹیدہ نہیں ،اگرمبلّغ کی سیرنٹ وکردار پراس کی امانت وصلانت پرسوفیصداعنما دنہ ہو، توکون ہم عصر دوست ہے ، جوایک خشک و بدمزہ پینیام کوقبول کرکے زمین واسمان کووشمن بن جانے کی وعونت و سے ؛ پرنفے حضرت ابو بکرصد بن ؓ جن کی زیر کی و فراست اور ایٹار وصداقت پرکوئی شمن بھی حرفت نہ لا سکا برکیا ایک مبلّغ کا اس سے بھی کوئی بڑا کا رنام نصوّر میں ہمسکتا ہے ؟

میر کرن ایمان لایا ؛ کیسمنه بولافرزند زیرین مارنز ، جودن را ن اس مبتغ کے ساتھ رہنا ہے ، گھرسے اندر ہے تعلقت آنا جانا ہے۔ ہران اس مبلغ کی صداقت کوروار کا بمثیم عود مطالع کرتا رہتا ہے ۔ کمال اعماد واعتقاد نہر ہو کون ایسے خطر ناک پنیام پرلا کہنے کی جرائت کرے ؛ کیا تبلیغ کی برکا میابی بجائے خود ایک عظیم الشان کا رنا مرنہیں ۔

یر تو ذرا عمر رسیده لوگ تھے ۔ جناب خدیجۂ الکجرٰیؑ کے بعد ایک نوخیز نڈ سالرصاحبڑا دے کا ایما ن لانا سجی کچیمعمولی کا رنامہ نہیں ۔ یہ میں حضرت علی مرتصلی ط، جو اسمجی جوان بھی نہیں مبئو تے ہیں گمراپنی عشل و فرزانگی میں ہزاروں بڑوں سے ہ گو دمیں پرورکٹ پائی ہے اوران کی زندگ سے بخوبی واقعت ہیں ۔ کما لءم مواستنفامت سے ساختہ یہ جمی ایمان سے آسٹے ہیں ۔ یہ



عام وگ ایب ہی ون آگے بیچے ایمان لاتے اورآخری وم کمب ہرا بٹار و قربانی کوبر واشت کرتے رہے۔

یر و تبینے محقی حب سے منا شہونے والے لوگ پہلے ہی سے مفدو سے کروا رہے منا ترستے اور انسس تبینے سے قبول کرنے والوں بیں کوئی ایسانہ تھا، حب پرچفنو کی شمنی کا کوئی دور گزرا ہو لیکن آگے جل کر کمال درجے کا نبینی کارنا مدوّہ ہے، حب کہ بنیام اسلام سُن کر لوگ خون سے بیاستے اور جان کے شمن ہوجا نے ہیں جیند شالیں اس کی جی سُن لیجئے ،

بیراس کے بعد ایک بیبیار دورتبیغ آئے جرک ہوری بین شروع ہزناہے ۔ بیر وُہ دورہے جب سلاطبن کو تبینے نامے بیسے گئے۔ نجاستی صبتہ اسحہ بن ابج کو، شاہ بحری منذر بن سا وہ کو، شام سے گور نرفروہ بن نمرونزائی کو، دُومۃ الجندل کے محمران انجدر کو اضلاع نین وطالّت کے تکران ذوا لکاع حمیری کو، شاہِ عمّان جیفے کو اسلام سے پنیام بھیجا دربیسب سے سب صلفہ بگوش اسلام ہوگئے۔ جو فرما نروا ایمان نہ لائے ، ان بیں ہوزہ بن علی صائم بیامہ ، جربج بن متی شاہِ مصر ملقب بمقوقس ، خسرو پرویز شاہِ ایران ادر نیز شاہِ قسط نطانیہ ہر قبل وغیرہ ہے۔ بیسب سے سب خفورے ہی عصر میں تباہ و برباد ہوگئے۔

تعنوائی تیکینی زندگی کاسب سے بڑا کارنا مربہ ہے کہ پُوری زندگی خصوصاً کمی زندگی میں حصنوا کو اور حصنوا کے تمام سانمیو کے مورم کی این این اور تا بیوں سے استقبال کیا گیا ، بائیکاٹ کیا گیا ، گالیوں اور تا بیوں سے استقبال کیا گیا ، تا کی سازٹش کی ٹی ، جنگ پرمجور کیا گیا ، وطن سے نکالا گیا ۔ کیا گیا ؟ کیکن است نظامت ، خیرخوا ہی ، بے لوتی ، ایشا ن اور اعلیٰ اضلاقی اقدار کی مجا فطنت و خیرو میں کھی فرق نزایا ۔ بہی وہ تبلیغی کردار سے اعلیٰ نمونے تھے ، جنھوں نے مصنور کو دنیا کا سب زیادہ کا کیا بیاب مبتن بتا دیا ۔



رول الله اورطرز معاشرت

## سيدرشيداحمدارشد

رسول النصلى التعطيب وللم كى ميرت مباركه أنم عالم كهسطة كابل تقليدسيد آب كي حيات مباركه إز ابتدا ما انتها ايك کھنلی ہوئی کتاب ہے بحس کا ہر کوئی مطالعہ کرسکتا ہے اور رہنمائی حاصل کرسکتا ہے۔ آپ کی زندگی کےکسی دور کا حال پوشیرہ تنهیں ہے۔ بلکہ ائے کی سیرت مبارکہ کامعولی سے عمولی واقعہ اس کے اور مینی شاہروں کے فریعے ماریخ کے صفات میں محفوظ ہے۔ بدواقعات برطبقے کے انسان کے لئے اس کی زندگی کے مرشعے میں شمل موایث کا کام دسے سکتے ہیں ،

آب كى سيرت مباركه كى يخصوصيت لهى فالم فود سے كدأب نے اپنى تعلىمات مبيق كرنے سے چھے خود أن رجل كما يغاني آپ کی تعلیمات کے مسابھ سابھ آپ کی عملی نہ نمائی کا سرگوشہ نمایاں ہے۔ ملکہ آپ کی تعلیمات کی تحمیل اسی وقت ہوتی ہے۔ کرجب آپ کی عملی زندگی سے اس کا ثبوت لمّا ہے ، جسے سٹرعی اصطلاح میں سننت نبوی کہا جا ، ہے ا وریچہ ں کہ سٹر لیہت میں

سنت نبری کومہرت اممیت دی جاتی ہے - اسی دہرسے آپ کے سرحمل اور مرفنل کوکمن تفیق کے بعد کتب ا مادیث میں مفاظ كروباكياسيے تاكد ابلِ اسلام بالخصوص ودابلِ عالم العموم آپ كى عمل زندگي كوسرحثيرً بدائت نباسكيں -

كتب احاديث البيرت وراً برنح كى كتابول كے علاوہ الله تعالى كى زندہ جا ديد كماب فرآن كريم سے هي آپ كے اخلاق وعادات واضح ہیں مجیسا کہ آپ کی زوجہ مخترمہ اُمّ المومنین مفرت ماکشہ رضی الله عنها نے فرمایا ہے :۔

" آب کے اخلاق (کا حال معلوم کرنے کا مئی سے بڑا ذریعہ) قرآن کریم ہے "

برت نبوی کی اہمرت

برت نبوی کی اہمرت

کریا خطرت نظر آتی ہے ممکر اس کے گھروا سے ، ہواس کی اندونی کمزور یوں سے واقت

سوتے ہیں۔اس کی عظمت کے قائل منہیں مونے ہی بلد اکٹرید و کمیں گیا ہے ،کہ حس فدر کوئی تحق مشہورتر اور غلیم تر موگا ،اسی قدر امی کے اندونی مالات ناخوسش گوار موننے ہیں۔ مگ اک حضرت صلی الله علیہ وسلم کی عظمت کردار کے دوست وحم سمی لمرح

سب ہیں - اسی طرح اکید کے گھرو اسے عوزیزا ور رشتے دارآپ کی مدح وثنا میں دہشٹ اللسان ہیں ۔ کیونکم اکیپ کی خانگی او کجی زندلی

بى اسى طرى سيداغ وباك وصاف سيديس طرى برونى ديا كسامت آپ كاكروا وظيم اور باكيزو نظرة تاب -ہمارسے دھوسے کا کھلا شموت ہو ہے کرحب آب کو نبوت عطام دئی ، تو آپ پرسب سے پیلے ابان لانے والوں بن

آب کی زوج محترمه المومنین حضرت خریج الکبری، آب کے پروردہ چازا و کھائی حضرت عی بن ابی طالب رضی اللہ عنه، آب کے متنبنی غلام حضرت زیدبن حارثہ اور آپ کے محلق زین اور قریبی درست الویمر صدین رضی اللہ عنہ تھے۔



اس وا قدرسے برخی اُ بن ہے کہ آپ کی سرت مبارکہ اس قدراعلیٰ و ارفع تھی کہ چوتخف حس قدر آپ کے قریرتے ہوّا تھا۔اسی قدروہ آپ کی عظیم ترین تحصیت سے زیاوہ واقعت ہو کرآپ پرطبداییان لامّا تھا کیونکہ وہ آپ کی پاکیز چھیست سے پیچد تما ترمزنا تھا۔

سید کردار بیری سے بڑھ کر کرئی فرواپنے شوم کی ایر وئی کمزور لیل سے واقف نہیں مزنا ہے۔ بنداگر آپ کے کردار میں ذراعبی کوئی بات ہوتی فرائی ایر کی اندازی مطہرات میں سے کوئی اس کا تذکرہ کرئیں۔ اس سے ملاوہ تبیلہ قرنش اور کفار کمر آپ سے برسر بیار سہتے ۔ وہ بھی آپ کی اخلاقی کمزوری کا کھوج سکاتے اور وہ آپ سے برسر بیار سہتے ۔ وہ بھی آپ کی اخلاقی کمزوری کا کھوج سکاتے اور وہ بیا سے سابیا کوئی واقعہ فرکور نہیں ہے۔ وہ بیکس اندواج مطہرات نے آپ کے گھریو واقعات بیان کئے ہیں ان سے آپ کی خطرت کردار اور زبادہ نمایاں ہوتی اس سے میں وہ نمی اس سے میں اس سے میں آپ سے اعلی سے ایک میں آپ سے اعلی سے ایک دیکھی آپ سے ایک دیکھی اور ایک دیکھی دیکھی ایک دیکھی ایک دیکھی ایک دیکھی ایک دیکھی ایک دیکھی ایک دیکھی دی

دار کا ہوت متناہے۔ مقن سے عام انسانیت کے لئے سرت نبوئی کامطالعہ اس لئے اسم ہے کہ آپ کی غلیم ترین خصیت مالکہ الا مل محصیت ہے تاہیں کے این میں س

کا کل حصیب سن مقی آپ کی حیات مبارکہ کا بر دور برعمر اور برطبقے کے لئے متعلی نمایت ہے ۔ بجے جوان برقطے مرد وزن مبھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ۔ مثلاً آپ کے بجین کا ابتدائی دور مہارے نتجے اور نوعمروں کے سئے سبق آرڈ ہے۔ آپ کے آب کے بہت کا ابتدائی دور مہارے نتجے اور نوعمروں کے سئے سبق آرڈ ہے۔ آپ کے ابتدائی دور سے یہ رمنمائی حاصل کرسکتے ہیں کہ نا سازگار ماحول کے باوجود ایک صداقت شعار بجد اپنے عزم و استعمال کی برقرار رکھ سکتا ہے اور ہرحالت میں وہ ویانت اری مق و معداقت اور شافل کی بدونت اپنے اعلی اخلاق اور باکٹر و اصول کو برقرار رکھ سکتا ہے اور ہرحالت میں وہ ویانت اور دھی اسے صادق اور فران اور شافت افراد تھی اسے صادق اور میں اور مخالف افراد تھی اسے صادق اور میں اور مخالف افراد تھی اسے صادق اور

امین کالقب وسے کر اسے خرائی عمین بین کرئے ہیں۔

سے میں کرمینت سے بہلے آپ نے صفرت خربجالکیہ کی سے تجارتی مال کی فروضت میں محنت اور و بانت اری سے کام رہائے کی اس محنت اور دیا نت اری سے کام رہائے کی اس محنت اور دیا تعداری کی برولت آپ کو اس تجدتی کاروبار میں بہت نفع حاصل موا آپ کا برطرز عمل مہا کہ ان تا جرول کے سعے سبق آمرز ہے۔ جرمحنت کے بغیر بدویائتی کے ذریعے مبد الدار نبنا جا ہے ہیں اور حمنہ و سے گوال فروشی اور نفع خرری کو کامیا بی کا واحد فردیعہ مجھ در کھا ہے ۔

مدون مردی میں میں میں میں ایک کو نبوت عملا مہدئی ترآئی نے بت پر تقول کے مخالفائر باحول میں نہایت جرائت اوردایو حرم مواسمعلل کے ساتھ توجید و رہالت کی تعلیمات کو پیش کیا اور کفاد کہ کی انتہائی میں تعنوں اور آزاد رہا نیوں کے باوجرد حتی و صدافت سے ذرا برا بر ہجی تیجیے نہیں رہے ۔ بلکہ نیک مفضد کی خاطراً پ نے اورا آپ کے ساتھ ہو نے ہوتھ کی قربانی پیش کی ۔ یہ واقعات ایسے بیں جو بھار مصنعین تا تھی اخلاق اور سماجی کا رکنوں کے ساتے قالی میں نموز بن سے جی ۔



و دنی دندگی میں آپ نے اس محدودیوں کے مباوقائم کی اوراسلامی نظم ونسن کا اعلیٰ نونہ بیش کیا۔ اس دور الطام محکم الی میں آپ نے دسینے کے بیودیوں کے ساتھ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق صلی وامن کے ساتھ بہی زندگی گئار نے کا ایک معالم ہو گیا۔ اس کے بعد جب بہودی اپنے معالم ہے بیت اوروہ آپ سے دشمنوں سے لگئے۔ تو آپ نے صلی وجگ کے اعراض العام کئے اور اس سے مطابق عمل کیا۔ یہ تعلیمات اور اصول الیسے بیں جو آج بھی موجودہ قومو کی مشابلات کا خاتمہ کرسکتے ہیں۔ بلکہ آپ جس سیاست اور عکمت عملی پر کار نبد رہے۔ اس کے بنیا دی اصول آج بھی اسی طرح قال ملی میں مورد مورد کا برا میں میں اسی طرح قال میں میں اسی طرح قال میں میں مورد میں میں مورد پر کا میاب نابت مورث نظے۔

اس مختصر مفلے میں سرت نبوی سے مرکوشنے کا عاطا کرنا بہت شکل ہے۔ آب کی سرت سے مرکوشنے کو بیان کرنے کیلئے ایک نتر و کار موگا۔ اسی بیٹے م موجودہ عالات ، میں آپ کے نظام حکمرانی کے جیند واقعات اور جنید انسولوں کو تحریر کرتے ہیں۔

ساقد سائد وہ آنظامی امور کی صلاحیت رکھنا ہو۔

آپ سکام کے نقر رسے لئے فدکورہ بالاصلاحیوں کو پینی نظر رکھتے تھے۔ حاکم کا خالص عربی النس کا ہونا آپ کے زویے۔
حزوری نہیں تفنا اوراس سے بین آپ عرب یا عمر کا اندیا زروانہیں رکھتے تھے۔ جنا نچر آپ نے تنا بان عمر بین سے بہرام گور سے نا نا کا موری نظا اوراس سے بہرام گور سے نا نا کا در نرمفرد کیا۔ اس کی وجر بھنی کروہ بہتے بہن کے ایک شخص با ذان بن ساسان کو مسلمان مونے کے بعد بمن جیسے اہم علاقے کا گور نرمفرد کیا۔ اس کی وجر بھنی کروہ بہتے بہن کے حکم ان رہ چکے تھے۔ اس کے ایک ایک انتظامی امور کا تجربہ حاصل تھا۔ اسی انتظامی صلاحیت کو بینی نظر رکھتے ہوئے بذان کی وفات سے بعد آپ نے ان کے فرز ندشر بن با ذان کو بین کے علاقے صفا رکا حاکم مقرد کیا۔

باذان کی وفات سے بعد آپ نے ان کے فرز ندشر بن با ذان کو بین کے علاقے صفا رکا حاکم مقرد کیا۔

مرک میں میں ان بن میں دیا ہے۔ میں بات بین بن بن میں بر بربات ہی دیا تھے تھے۔ اس بربازی بین بن میں بربر بربان کے دیا میں بربر بربان کے دیا تھے تھے۔ اس بربربان کو بربربان کے دیا تھا کہ میں بربربان کے دیا تھا کہ مسلم کے فرائص تا بین بربان بربربان کو بربربان بربربان کو بین بند میں بربربان کو بربربان کو بربربان کے دیا تھا کہ مسلم کے فرائص تا بربربان بربربان کے دیا تا بیا ہو اس بربربان کو بربربان کو بربربان کیا ہو کہ بیا ہو کھا کے دیا ہے دیا ہو کہ بربربان کے دیا ہو کہ بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کی بربربان کیا کہ بربربان کو بربربان کو بربربان کیا ہو کو بربربان کو بربربان کیا کہ بربربان کے دیا ہو کربربان کیا ہو کہ بربربان کیا کہ بربربان کے دیا ہو کربربان کے دو بربربان کیا کہ بربربان کو بربربان کو بربربان کیا کہ بربربان کے دو بربربان کو بربربان کے دو بربربان کیا کہ بربربان کے دو بربربان کو بربربان کے دو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کو بربربان کے دو بربربان کر بربربان کو بربربان کے دو بربربان کے دو بربربان کی بربربان کو بربربان کے دو بربربان کے دو بربربان کی بربربان کیا کو بربربان کے دو بربربان کو بربربان کے دو ب

حرکا می کے فرانص میں ہے ماہدے ماں ہوں یہ موان ہوں کے بیت میں ہور کا موجود کے ماہد میں میں ہور کے است کے ساتھ ساتھ توگوں کے مقدمات کا فیصلہ بھی کرتے تھے اور خراج ہی وصول کرنے تھے۔ علاوہ ازی ان حکام کا سب سے مقدم فرہینہ

سلام کی عنت وبلیغ اور اسلامی احکام کی تعلیم وندر اسلامی نشا بنیانچرجب آب نے حضرت معا ذیج بل کوین کے ایک صف كا قاضى بناكر بهيجا نوحب طرح آپ نے ملئ صابح كے بارسے بن ال كوملين قيمت مايات ديں اسى طرح الفين بر حكم عن ديا كدوه قراً ن كرم اوراسلامی فوانین كی ملیم دیں ۔

ا ن سکے ذمیے بر فرض تھی عابدتھا کہ وہ بمین میں صدقات کے صلین سسے مہذمات وصول کریں اور انھیں جمع کرکے مرکز

ب نے حضرت معاذبن حبل کویہ مایات کھی ارشاو فراملی !

عُمْ انْصِير تمجاؤ كه خداست ان يرصير قر فرحل كباسب، حران ك امرأست وصول كرسك ان كے غرباً ير سم كنا حامة كا - اكروه اس كوتسليم كرلين نو ( اس صديق ك مال كو وصول كرف مين ) ان كابتري مال حالسل كيفسي يرميزكرو - ( اس معالي عبي ) مطلوم كى يدوعا سع بحية معرد كيونكه اسس كى ( بدوعا) اور خداکے ورمیان کوئی بردہ حائل مہیں ہے "

چو کمرحضرت معاذبن جل کو ایک مهذب ومنمدن علانے میں قامنی نبا کر صبحا گیا تھا ، اس بھے وہاں کی مقامی صرور یا ن ادر مرکتے موتے حالات کے مین نظراً ہے نے اضی احتماد کرنے کے اختیا را سابھی وسینے تھے ۔ جنا پخرسنن نزندی میں برحدیث فاکسے رسول التُرسالي عليه وسلم تع جب (معفرت) معاذبن عبسل كو بمن كى طرف جيجا نو آب في فرايا:

> «تم کس ( بنیاد) برامقدات ) کا فیصله کرو گے ہے" «انهوں سنے کہا " کماب اللہ ( فران مجید) سسے " آپ نے فرایا " اگرتم کورہ فیصداس میں نر مے ؟ انہوں سنے کہا ۔" سنت رسول سے إُ

آپ نے فرایا ہے اگر اسنت رسول اوراحا دینے سے) بیماست نہلے ؟ اس برانبوں نے کہا " اس وقت میں آپنی رکئے سے اجتہا دکرول گا " اس پرآپ سے فرایا خدا کاسٹ کر ہے کر اس نے اپنے رسول کے فاصد کو وہ توفیق دی ہے جیے اسس کا رشول لیندکرا ہے م

آپ اپنے حکام کو خوش اخلاتی اور ترمی کی بایت فرماننے تھے اور الحفیں رعایا پرتشتہ و اور الم كرف سے روكنے نفے بي الخرجب أب سف ايك سى بى سكے سا فد حزت معا ذبن حبل كومين كا حاكم بناكر صبا توسب سع ميلط ان دولؤن كوليسيمت فرما في :-

" ثم دوبوں بر کوگوں سکے ملعے )مهومت فرائم کرو۔ اور مشکلات نه بدا کرو۔ ( لوگوں کو اچھے کامر ں کی ) بشارت دو۔ (ان کو) وحضّت زوه نه کرو - اتفاق بابمی سے رمدِ - انطلافات بیلانم کرو " ( جيم ملم ي وص ١٥ کما إلايا )



ا اس کے بید جب حضرت معاذ بن جب رقاب میں باوس ڈال چکےا *درگھہ ڈیسے پرسوار میو سگئے تو حیلتے* دقت اُب

المفين به بإبت فرما ئي :-

" اوگوں کے مانفہ نوکش اخلا فی سے پیش آجیتے "

روں سے ماھد توں بان و سے ہیں ہیں۔ اب اپنے حکام اور عام سلمانوں کو پیسجت فراا کرنے نفنے یکہ وہ اپنے ماتحت ملازموں اور رما اپر محالعت سختی نہ کیا کریں ۔ بلکہ حکومت مے کیس اور واجبات کو کھی نشند دکے در بعے دصول نہ کریں ، اور جبیا کر ذرکوہ بالاا ماویث سے نابت ہے، آپ ایفیں مرحالت بین می انوش اخلاقی اور سولت کا رویدا ختیار کرنے کی اکید فراتے تھے۔ تشدو

ا در منطالم سے روکھتے تنے ·

-----آپ کا قطعی علم تفا کوغیر ملم رعایا سے عبی حزیہ وصول کرینے میں نشدونہ کیا جائے ۔ بلکر اتفیں تھی حزیر کی رقم اور دیگیر داجیات كا داكر في برمكن سهودت برمينيا في عاس السلامين مشام بن مشام بن عليم حزام كى ايك روايت لذكور بعد يم میں فر*ہاستے ہیں* ہے

" میں نے رسول سند صلی سند علیہ دیم کوید فرات اسے :-

و الله ان وگوں کوعذاب وسے کا میر ونیا میں ( لوگوں ) کوعذاب ویتے ہیں -

تا تحصرت مل الله عليه وسلم كانظام حكومت زياده دسين نهين تحاد كيزكم اللام ملكت كى حدود صرف آپ ك تحصرت ملكت كى حدود صرف آپ ك يحد المرائل من المرائل كى فتوحات آپ ك بعد مهو كي تحديد - "المهم ك يحد المرائل كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي - "المهم كانسك كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي - "المهم كانسك كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي - "المهم كانسك كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي - "المهم كانسك كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي كانسك كى فتوحات آپ ك بعد موئي كانسك كى فتوحات آپ ك بعد ميد موئي كانسك كى فتوحات آپ ك بعد موئي كانسك كى فتوحات آپ كانسكان كى مدود موئي كانسكان كى مدود كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى مدود كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كانسكان كى كانسكان كانسكا و تو زانے میں آپ نے ملم اورغبر ملم رعایا کی مہولت کے لئے ہو عمدہ انتظامات کئے تھے وہ بید کے ملم خلفا کے سے شعل

ويكر انتظامات كے ساتف سائف آپ نے كيم محرم الله عليہ سے صدقد ، كرلا ق ، جزير اور خراج وصول كرينے كے لئے رید، ایر است میں مقرر فرائے ، مومختلف تبایل میں گشت کریے صدفات وخراج جمنے کرتے تھے. وصول کرنے سے بعد ہر تبییے کے الگ الگم محصلین متعرر فرائے ، مومختلف تبایل میں گشت کریے صدفات وخراج جمنے کرتے تھے. وصول کرنے کے ب وه تهم دقم آپ کی خدمت میں پھیمی ما تی گئی، بالعموم قبیلوں سے سروار لینے قبیلوں سمع قبل مہوتے تھے اور ان کا تقرر عارضی طور

ر المان میں المواج اور خراج وصول کرنے کے سلسے میں محتسبین آپ کی ہوایات کے مطابق وہ رقوم وصول کرتے ہے۔ المرام میں تھے۔ آپ نے پہلے ہی سے زکواۃ وغیرہ کی مقدار اور ان کے شرائظ کا باضا بطر تعبین کررکھاتھا۔

اس كئے وہ ان احكام و توانين يوعل كرنے تھے -آپ نے مولیٹی بیھی زکو ہ مقرر کی ہی اور صلین لوگوں کے تھروں پرجا کر مولٹیوں کی زکو ہ مولیٹی کی صنس میں بیتے تھے اس الت الحيال أب بيد برايت قرا في تفي كدوه موينيون يا دوسرى اجناكس مين سع سركارى زكرة جهانث كروصول زكري - اور الياعده ال لين كي كوشش فرك يوس سعوام كونقف ن يا كليف كيني - بلداوسط وسيع كا مال وصول كري -

میں ہے۔ معنوبی نزانہ وصول کربر -اس معاملے مبنختی کے وہ رعایا سے اپنے سرکاری فرانض انجام دینے کے زمانے میں کسی سکل میں لوگر سے تحفہ با نزانہ وصول کربر -اس معاملے مبنختی کے ساقد ان سے باز پرکس موتی تھی، اور ہانحفرنٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محاسبہ

ایک باراک نے این اللتیزامی ایک خص کوم ، فیروصول کرنے کے لئے روا نرکیا یجب، واپ ا کے اور آپ سے ان سے محاسبہ کیا توانہوں نے کہا ۔

" برأب كامال سبع اور يرتجه تحف بين الأسبت".

يبن كرأب في منعفر ماياله الرير بات ب توم كو كربيش يرتحف كيون نهبي اللا

آپ کا اسس ادشادسے بینشا تھا کہ حس کسی عامل کو مرکاری جنگیریت سسے کوئی چربر یا ندراند دیا ماہئے۔ تو وہ بھی ایک قسم کی رشوت ہے۔ اس کئے سرکاری عہدسے ہر رہنتے ہوسے اس سم کا تحفہ یا در قبدل نہیں کرنا جا ہیے۔

بيسالماب كفنزديك اس فدراتم تفاكراب ففررا ملاول كالبحب طلب كبا اور وكول كواس مم كارديرا فتيار کہنے سے منع کیا ۔

عال اورمحصل کی حیثیت سے بھی مقرر تنہیں فرماننے نتنے کی نکو کہ مدینے کی تخواہ اس مسے ادا ہوتی گئی۔ اس ایمے ان کا تقریکن ٹہرتا۔ آپ نے یہ اصول اس سے مقرر و فروایا تھا کہ آپ مہیں ما ہتے تھے کہ خاندان مبرت کے افراد اسنے اس ماق سے ناجائز

فائده التعايس اورا ن مِن ندمبي تقدس قائم كريك مفت خورى كى عادت نربيل مور اس طرح ديم مسلم محكام اورخلفا كولهي يضيعه يياصل عوركده وهي ابنے رشندداروں كونا جائز فائدہ حاصل كرسنے كى اجازت نہ وہي ـ

ورخواست کی ممالعت خود درخواست بیش کرنے سے انجاب مکا براصول می مفودتھا کہ جولوگ مرکاری خدمت کے لئے ورخواست بیش کرنے سے انجاب مکورت کے کسے مقارنہ فرمانے تھے۔ الن مكايك وانعديب كدايك دفعه حفرت الوموسى اشعرى كي ساغة دوشخص آب كي باس أكي رائدل في عال بنين كي خواش کا اطهارکبا - آپ نے ان دولؤل کی ورتواست 'امتلورکر دی اور فرایا -

" جولوگ خود اکسی سرکاری عهده کی ) خواتش کهتے ہیں ہم ان کو عا مل مفرر نہیں کرتے ہیں "

اس وقت حضرت ا بومهی اشعری سنے اس قسم کی کوئی ڈرخواست نہیں کی تھی ۔ اس سے آپ نے اتھیں بلا درخواست مِن كا حاكم مقرر كرك وال روانه كبار (صيم ملم ي اصل )

سركارى لازموں كو نفد مرورت معا وصرتها عقا- آب نے يا علان كر دباتها كر سخص مفردہ ننخاہ سے زيادہ رقم لے كا-وه مالي خيانت كامجرم بهو گا- (سنن ابي دا وُ و ج ٢ باب ارزاق انسال ١



مروور کی سیم میں ہم انھی بیان کریکے ہیں کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ ولم نے سم حکام کویہ ہائٹ دے کوئی گئی۔ مروور کی سیم میں سلوک کہ دہ اپنے اتحوں اور غریب رہایا کے ساتھ فرمی اور نوسش اخلاقی کا سلوک کریں - اس سیسے ہیں آپ نے مزدوروں اور محنت کشول کے بارے ہیں خاص مرایات دی تھیں ہے، کا ذکر کمتبِ احادیث میں نمکور ہے ! ان میں سے آپ کے بنیدار شاوات کا خلاصد ہیہ ہے :-

ا۔ کم مزود کی اجرت اس کا لیدینہ صلک میسنے سے بیلے ادا کہ و-۲- اسٹیف ریفداکی دسنت ہوج مردور کاحق عصب کرسے -

ارکسنخص کوالیاسخت کام کرنے کا حکم نہ دو- بھے تم خود نہ کریکو اگر کوئی ایسا کام ہو۔ تو اس کام میں اس کا اِقد باؤر اور اس سے زمی کا سکوک کرو-

ہم۔ تم مزدور کو اپنے بیساون ان مجمود اس بیراس کی طافت سے زیارہ کام کا بوجھ نظوا ہو اس کی عزت اور ما فیت کاخیال رکھو۔

۵ - غریموں کے متن کو بہانو کیونکد برتهاراہی کام کرتے ہیں - خدا اسس بندسے کو مرگز نہیں بختے گا۔ حس نے کسی مزدور کا حق ماریا برد -

عائی مارمیا ہو۔ ۱- موئن کی نشانی بہت کہ مرتبے دقت بھی اس کی بیٹیا نی معنت کے پسینے سے تربور۔ محست کی فضیارت محست کی میں مورس

۔ جس طرح آپ نے مرووروں کے ساتھ حس لوک کا حکم و إ ہے - اس طرح مرووروں کو ان سکے فرائق کھی یا و دلائے ہیں کہ وہ فرحن شنہ اسی، ویانت اری اورمحنت سے کام کربی -

رسول الله صلی الله علیہ ولم اپنازیادہ وقت خاموش رہ کرگزارتے ہے۔ آب اسی وقت گفتگو فرماتے تھے جب مسلی ملی کا میں مسلی کا میں اور دلکش میں آپ کا آواز بندھی اور انھی طرح سی جاسمتی ملی۔ آپ کی گفتگو شیری اور دلکش موتی آپ کا تفکلو اس طرح تھر کھر کر فرمانے ہے کہ ہم عبد دوسر سے عبد سے عبیرہ مہذا تھا " کر سننے واسے اسے بھر تھیں کوراسانی کے ساتھ یا در کہ سکیں۔ آپ جس بات پرزور دنیا جا ہتے تھے۔ اسے و سراتے تھے۔ نہ تو آپ حزورت سے زیا وہ طول گفتگو فواتے تھے اور نہ اتنی مختصر کہ پوری طرح سمجھ میں نہ آسے ۔ آپ کی گفتگو ایک جی گی اور متوازن مہذی تھی۔ آپ کسی کی بات بہتے میں سے نہ کا طبیعے نئے۔ اگر کسی کی کوئی بات دین کے خلاف موتی تو آپ اسے یا تو روک ویتے یا چھر دبال سے آگھ والیک آپ کا کوئی سے نہ کا طبیعے۔ آپ کی کا طبیعے۔ آپ کی کا طبیعے۔ آپ کی کا طبیعے کہ کا کہ دیتے کہ میں ایک سمت یا ایک آپ دی کوئی سے کوئی ہے تار اور کی سے کوئی ہے تار کوئی ہوتے وقت سامعین کی کثریت موتی تی تو آپ کسی ایک سمت یا ایک آپ دی کوئی سے کوئی ہے تار دی کوئی ہے تار کی سے ایک سمت یا ایک آپ دی



ر رون التلوسل التوليد وسلم اس فدر الرت كفنار تفع كمزاح كدونت هي آب كا لفاظ سيع موت فظ المراست كفنار تفع كمزاح كدونت هي آب كا الفاظ سيع موت فظ الراست كفياء المراست كفياء المراست كفياء المراب كالمراب كالمراب كالمراب المراب المر

" محدًا میں تم کو حیر انہیں کہا - ان اہم جوانیں میان کرنے ہوان کو تھیک نہیں محبتا ۔"

ا كِيب موقع يربه بنت سے لوگوں في متفقر طور پراعزا ف كيا :-

غیرت وسی آب منواری الحکیوں سے زیادہ شریبیے نفے سجب آگ بازاروں سے گزرتے نفے توخامیتی اور دقار کے عیرت وسی کر در نے مناز کا میتی اور دقار کے میرک میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں کا انتہائی منیال دیکھتے تھے۔ ایک شخص میلے صور ایک اور ایک کی کا انتہائی منیال دیکھتے تھے۔ ایک شخص میلے صور ایک اور ایک کی کا انتہائی منیال دیکھتے تھے۔ ایک شخص میلے

مفاتی ا وریاکیزی پروین کراپ کے پس ایا زاب نے زایا ،-

«كيايداً ومى البين كيراس وصوف كي عبيف لجبي بروانشت منهي كرسكمنا ؟"

ا كِي خولتْ عَالَ عَمْصَ ٱب كَيْ خَدَمت مِن كُفْيا وروسك كَيْرِك بِن كرما عَرْمُوا - آب سنة اسس بِإرثنا وفرايا:

"التُدتَعالى سنع مم كو مال و وولت دى سبع- اس كا أطبار مهارى ظامرى حالت سيطي بواميا سبع"

اگر آپ مسجد کی ویواروں 'پرتھوک وغیرہ کا نشان دیجھتے تو اسے خود پھڑی سنے کھڑے ویننے کیھی کھی آپ صحابہ کرام کو نصیحت کرتے کہ خوشبو سکے بنتے وہان ا در کا فہ رسمگا اکر و۔ اکثر موقعول پرآپ خود پھی شک دگا یا کرتنے نھے۔ آپ وگول کومف کا ہلی کی وج سے بڑن میں بپٹیا ب کرنے سے منع فرائے تھے۔

رمول النّه صلى النّدعليروكم گھركا زياده تز كارو إرمزو البينتے باطفەسے كريبا كريتے تھے -اپنى بمربوں كو آپ بنو و دوہنتے تھے۔

مجلى مجى ابینے کیڑے بھی وصولیتے تھنے ، آپ گھرے کام کا ج میں ازواج مطہرات کا بائقہ ٹباننے تھنے ۔ اپنے ڈسٹے ہوئے جونے اپنے

بالهشسة كانتضة ، اونرشنووم يا بمعضة اور ابيضة بالفرسي اس كمه اسك بإره والنف م سفادت اور داد و دہن ایپ کا پیدائشی و صف تھا ، ایپ نے اپنی بدری زندگ میں سی حاجت مند کے مانگنے یہ" نہیں" کہا ہی نہیں -آب سے اِس بور چرزھی ہوتی سائل کو دے وسینے اِرْمی کےسا اُلے عمراری کے ابی میں اس کی مسلی کروسیتے۔ با پھر اس سے وہدہ وا دینے کد آئندہ کسی مرتع پر ہنا ۔آپ تناخری کے عادی نر منے بجب كونى حير كلمات يبيت من تدود سرول كوهي اس بين شركب فرا سلينه - اكب مرتبرات في في ما كركوه أحد ميرى خاطرت کا بور استے نو بھی میں برسندنہ کروں گا کہ تین رات گزرینے ایک میرسے پاس ایک بنار کھی بے رہبے رجب کس گھر میں رکھی موفی رقم پوری کی بوری خرات نه فرما دیتے ۔آپ کوچین نه اما تھا۔

حفرت خباب رضي الله عنه ايك جنگي فهم يرسك مورث نفخه ان كه كفر مي كوني مرد نه تها اورعوريس دو ده ريخ والمعن والمصافرون كو دومنا تنهيس حانتي في ورسول الله صلى الله عليه وتم دوزا نه خباع كرم الرون کو دوستے تھے۔ آپ بیواڈں اوراِ ہیجوں کی دوکرنے ہیں نہ توعار محسوس فراتے تھے اور نہاس کوزحمن سمجھنے تھے۔ ایک بار اكِب إِلَى لَا كَلِي ٱبِ كُم إِس ٱللَّى اور صفور كالمئذ تقام ليا- آب سن اس سے مزايا :-

ر بن بی ایم مدینه کی عب گلی می*ن مبا مرج اگر بیشه ها شه یا مین مهارا کام منزور کر دول گا*یه

چنانچرآپ نے اس کے بنا مے ہوئے کام کوپورا کر دیا۔ ایک دن آپ نما ذیڑھ رہے تھے ۔ اسی حاکست میں ایک یوسی نے آکہ آپ کے دائن کوتھام لیاا ور کھے سگا:۔

« میراتھوڑا ساکام رہ گیا ہے، پہلے تم اُسے لِدا کروو اس کئے کہ کہیں تم ہول نہ ماؤ ۔" آپ بروی کے ساتھ مسجد نبوی سے اسر سکے اور اس کا کام کرنے کے بعد بناز کو بوراکیا



# رِ رِکانیاف کے حقوق اُم تف پر

#### مولانا اشرف على تهانوي

جأنا جاہیے کہ کسی سے محبت ہم نااور اس محبت کا متقاضی تنابعت ہونا تبن سبب سے سہے ر ایک مجوب کا کمال جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے ، شعاع سے محبت ہوتی ہے ، دوترا جمال ، جیسے سی مین سے محبت ہوتی ہے م

يبيرانوال بينى عطا واحيان ،جيبيابينے مربی اورمنعم سے محبت ہوتی ہے ۔

جناب رسول النُّدُ على النَّدعليه وسلم كي ذاتِ مقدسه مِن تلينون وصعت على مبيل الحكال مجتمع وبين رجب تبينون وصعت ، جحر علیت مجیت ہیں ،آپ میں مجمع ہیں ، توخو داس کاطبعی تفقضا ہے کہ آج کے ساتھ امت کواعلی درم کی محبت ہونی جا ہیئے۔ اگر مار نق شرعی می زیرونی اورجب کرنصوص شرعبه بھی اس کے ایجاب میں موجود مہیں ، تو داعی تقل وطبع کے سانھ داعی شرع بھی مل کر۔ آب سے وجوب مجست کوموکد کرناہے اور در حقیقت اعظم غابت اس مضمون کی اس امرکی طرف اہل ایمان کو متنو حرکز ما ہے۔ یتقینی امرہے کدان اساب و دواعی کے ہوتے ہوئے مولٹٹے سے آساع کا انعکاک عاد تامُحال ہے جس درجہ کی محبت ہوگ اسی درجے کا انباع ہوگا اورخا ہرہے کومجیت علی مبیل الکہال واحیب ہیے بیس متابعت بھی عاسبیل الکھال واحیب ہوگی اور اس میں گوکسی کوامنہیں ہوسکتا ، تا ہم محض تجد مداستحضار کے لیے مخصطور تیبنیہ ہروی کئی اوراسی کی نقویت سے بیے حید روابات هي وکړ کې جا تې ميں -

حصنت انس سے روایت ہے کدرسول التّرصلی اللّه علیہ وسلم نے فروایی ، کنم میں کوئی شخص موٹن نہ ہوگا پہلی قرارت بین کی قرارت بین کی قرارت بین میں اس کے زریک اس کے والدا وراولا واور تمام آؤمیوں سے زیادہ مجوب نہ ہواول (روایت کیااس و نجاری وسلم نے کذانی الشکوة ما

ا سید ف : بعنی اگر میری مرضیات اور دوسروں کی مرضیات میں سزائم ہو، توحس کورزیجے دی جائے اسی کی مجبوب تر

لے بین اگر مضور سے میت کرنے کی کوئی شرعی دلیل زمجی ہوتی، توقب مجی آپ سے اندر محبت کے وہ ما مراساب موجود دایں جنگی وجہ سے مسى سئيت كيماتي ہادراب مب كفتري دلائل مي موجو دہن أو مقلي ولائل كرساتي شرعي ولائل ل كراہي مجت كرنے كواور عبي نيا و صورى بناجيتي ہيں۔ نے مجت سے حضوری بیروی کوجدا کرنانامکن ہے۔

سے میری نید بدہ اور دوسروں کی بندیدہ باتوں میں محرافادر مقابلہ ہوجائے۔



ام بجاری نے است کیا ہے جھٹرت عمرات و میں معرون عبداللہ بن شام سے روابت کیا ہے جھٹرت عمرات و وسمری روابت کیا ہے جھٹرت عمرات و وسمری روابت کیا ہے جھٹرت عمرات میں ہوائے میں مولئے میں ہوائے میرے نز دیک ہرجیز سے زبا دہ محبوب ہیں ہوائے میرے نفس کے جومیرے ہم اللہ علیہ وسلم نے ارشا ذموایا میرے نفس کے جومیرے ہم نے ارشا ذموایا کہ میں کوئی مومن نہیں ہوسکتا ، حب میں واس کے نفس سے جی زیا دہ میں اس کو محبوب نہ ہوجا وس بحضرت عمرات کے میرے نواز کہ میں اس کو میں کو میں اس کو میں اس کو میں کو میں اس کو میں اس کو میں اس کو میں کو م

(ك**زانی** المواجب)

ف : حضرت مرشنے اول مجت با اساب کومجت بالاساب سے اقری مجد کرنفس کو مشنے کیا۔ بھرآپ کے اس ارتباد سے کہ اپنے اس کے اس ارتباد سے کہ اپنے اس کے دی ہیں بیار سے کوئی ہیں برنفس سے بھی ندیا وہ مجبوب ہوئے تی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ کی نوشی کونفس کی خوشی برطبعاً مقدم اور راجع پا با اس حقیقت کے انگشاف کے بعد آپ کی اعبیت من النفس انفس سے بھی زیادہ مجبوب ہوئے کا) مشاہرہ کی اور خردی مواس سے بھی زیادہ محبوب ہوئے کا) مشاہرہ کی اور خردی مواس سے بھی زیادہ کرکی ہیں ۔

تمسرى روايت كيسسرى روايت يى داخل موگ گرجس نے ميراكها قبول ندكيا يوض كيا گيا كة صنور قبول كس نے نهيں كيا ؟ فرطايك بس نے ميرى اطاعت كى، وہ جنت بين واخل ہوكا اور جس نے ميري نافرطانى كى، اس نے قبول نهيں كيا ۔ (روايت كيا اس كو بخارى نے كذانى المشاوق)

بستیک یا گرزان کا سندن کا بودی کا بودی کا بیات محضوص کیفرنهمیں جب روزه اس میں کونسانتها تھاریس ہ فت : مصابر کے اس سوال سے معلوم ہواکہ ابائے محضوص کیفرنہمیں جب روزہ اس میں کونسانتها تھاریس ہوا۔ کے انباع ندکرنے کو اباء سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے متابعت کا وجوب نابت ہوا۔

حضرت انس سے مبت کی رسول الدّصلی النّدعلیہ وسلم نے فرطیا جس نے میری سنت سے مجت کی جو تھی و است است مجت کی جو تھی کر ایب کی اس نے مجھ سے مجت کی ۔ وہ مبرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (روایت کیا اس کو ترفدی نے کذانی اشکونی گفت است است کے اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی عبت کی علامت آپ کی سنت سے مجت کرنا ہے اور آپ کی محبت کی نظامت آپ کی سنت سے مجت کرنا ہے اور آپ کی محبت کی نظامت آپ کی سنت سے مجت کرنا ہے اور علاوہ وجنت سے حضور کی معیت کا بھی موجب ہے۔

کے فت بُول کرنا ۔ کے جنت کی منجی 11 فن بداس مدین سے جذا مورثابت ہوئے۔ ایک بشارت زبین کرک ان سے الداور سول کی مجست کی نفی منیں کی گئی۔ دو مری و نبیں کو تبنیہ کہ خالی اور صرف مجست مزاست بھنے میں کام ندائی توکوئی شخف اس ناز میں ندر ہے کہ خالی بت ہی بغیر مال عدت واعمال خبر کے سنرائے جہنے سے کا دالبتہ بعد بعید مناز گرست اخدا کی دھرست سے بہت وور ہوجائے سے بیاسکتی ہے جیسا کو نہی عن اللہ دنت رک نے سے منع فرطنے ) سے معلوم ہوا دہیں جو منز الشرن اس ملوزیت میں رہنا اس سے برمجست فلمی بجائے گی اور منزا بھکتنے کے بعد مغفرت ہوجا ہے گی تیسری برمز ہوئے ہوئے ہوئے تاہم بالدن معلوم ہول ، جیسا کہ ظاہر ہے ، چوتھی بات مجبت کی اور منزا بھکتے کے بعد مغفرت ہوگا ، گوفن تیسری بات مجبت کا حکم فرطایہ داس سے نابت ہوا کہ شاہدت کا مل خرجوت کے الک نور جو ایک نام کی میں نوا مکتنا کے میں اس میں ہوئی کہ وہ کو گار ہو ، گرا اس پر بعند میں میں نوا کہ تابت کی جو سے گرا کی میں ہوئی کہ مومن نوا مکتنا کے میں اور خرج ہوئی کی مومن نوا مکتنا کے میں ہوئی کہ مومن نوا کہ تاب کہ کا برا ہوا دور جو کے کہ کو کی نور کی کو برت کی کا مومن نوا مکتنا کے میں ہوئی کہ مومن نوا مکتنا کی خرب کی خرب کی خرب بات بی توسی کے کو برت کو کی کو برت کی کو میت کی کا میں برا میں ہوئی کی میں برا کی کو برت کی کو میت کی کو میت کی کو میت کی کو میت کی کو برا کے کا میں کو میں کو کو برا کی کو برت کی کو میت کی کو برت کی کو برا کی کو برت کی کو برا کو برا کو برا کی کو برت کی کو برا کی کو برا کی کو برا کو برا کو برا کو برا کی کو برا کو ب

جرعه خاک آمیز حیِل مجنوں کمن۔ صا*ت گر*امث ندانم **چ**یں کمن۔

حقوق عظمت کے ہے۔ اس مضمون کے متعلق سِندا یات اور روایات کانقل کرناکا فی ہے۔ س تداول:

ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من ألاعداب ان يتخلفواعن رسول الله و لا يوغبوا بالفهم

الم المومنون الذين المنوابالله ورسوله واذا كانوامعة على المروجا مع لسويد هبواحتى يستا ذنوا



مرام می استاء نوتک واللی

مراه الله الله الله الله الله الله ويسون بالله ورسولة الذااستُا ذوك بعض شانُه عرفاُ ذَن لَعن شِيعَتُ منهم واستغفر الهم الله النَّاللَّه عَفورٌ تَرَحُيهِ وهُ لا تُجعلوا دعاء الرَّسول بينكم كَدَعاء بربعضكم بعضاً ط رنور) آيت سوم: ر

ايت سوم : مما كان لكم ان تُورُدُول الله وكان سكحوا از واجه من بعد الم ابداً وان دالكم كان عندائله عظيماً الى قوله إنّ الله وكان سكحوا الله في الدّنيا والالخيرة واعدً لهم عذا بأمه يناد الله عظيماً الى قوله إنّ الله ورسول الله كعنظم الله في الدّنيا والالخيرة واعدً لهم عذا بأمه يناد الله عندانله عظيماً الله عندانله عند

من من من - ) ان السلماك سناهدًا معبشد؟ ا منذيراً كنتؤمنوا بالله و تعديّ دوة و توقي وهُ وَنسِيّحوه بكوتَّه دا صيلاً؟ كريت ينجم:-

مَّ مَنْ الله الله مَنْ المَ تَقَدَّمُوا بِينَ يَهُ عَالِيهُ ورسولهِ واتَّقَطَّاللَّهُ ان الله سيمُع علِيمَ طالى توله وَلَوْ وَلَوْ الله عَفُولًا وَالله مَا الله عَفُولًا وَالله عَلَيْ الله عَفُولًا وَلَا الله عَفُولًا وَالله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَفُولًا وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَ الله عَفُولًا وَالله وَلهُ وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَ

ا - مدینهٔ کے رہنے والوں کوادر بچر و بہا تی ان کے گر دوببیش میں رہتے ہیں ، یزریبانہ تھا کہ رسول النّدعلیا اللّ کا ساتقہ نہ دیں ۔ اور نہ یہ زیباتھا کہ اپنی جان کو ان کی حبان سے زیا د ہٴ زیسمجیبں ۔

۱ یس سلمان تروہی ہیں ، جوالٹہ برا وراس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اورصا حب رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کے باس کی البیہ کام کے بیس کی البیہ کام کے بیے ہوتے ہیں جو النہ کام کے بیے ہوتے ہیں جو کرگ ہے ، توجیب کا آپ سے اجازت زلیں اور آپ اس کی اجازت ویں بھل سے اٹھ کہ نہیں جائے۔ اے بیغیر اجو لوگ آپ سے البیہ موافع براجازت لینتے ہیں بوری النہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ۔ توجیب یدا ہل ایمان لوگ ایسے موافع براپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے اپنے جانے کی اجازت طلب کریں ، توان میں سے آپ جس کے بیے جاہیں مناسب مجھ کراجازت ویا جائے ہیں اوراجازت وے کر بھی آپ ان کے بیاد النہ تعالی سے نفرت کی دعا کیا کیے۔ بیا شبرالنہ تعالی سخت والام ہر بان ہے۔

تم لوگ رسول الندصلی الندعلیه دسلم سے بلانے کو ہمب و کسی صرورت اسلامیہ کے بینے نم کو جمع کریں ، ایبا معولی بلانامت سمجو جیسا کہ تم میں ایک ووسرے کو بلالیتا ہے کہ چا ہے گیا تہ کا یا بیمر آکر بھی حب یک چا ہا بیٹھا اور جا اُٹھ کربے اجازت بیسے چل ویا ۔

۵ - اسے ابیان والو إالیّٰدا وررسول کی اجازت سے بہلے تم کسی قول یافعل میں سبقت نہ کیا کرو - رکعینی جب مک قرائن قویہ یا نفطری سی بیلے تم کسی قول یا فول کو قرائن قویہ یا نفری کے سیکھنگو کی اجازت نہ ہو، گفتگویڈ کرو ) اور المیڈسے ڈوتے رہو ہے شک النہ تعالیٰ دہم اسے واقوال کو سین والا تھا کی کہ والا ہے اور المین کی کہ والوں نہ ان سے المین کھا کہ والا کہ ورسے سے کھل کر لولا کرتے ہو۔ دیسی آب کے سامنے گرچہ ایس میں گفتگو کرو، لیکن بلند بولاکر و ، جیسے کہ ایس میں گفتگو کرو، لیکن بلند کو اور سے میں نہ بولوکہ مہارے اعمال ضائع ہوجا بیش اور تمہیں جربھی آور اس کا مطلب ہے کہ رفع تھو ہوت کو صور تا ہے باکی ہے اور جہ کے جرابین میکو کی بیان کا وار موجب تادی ہو ۔ اس کا مطلب ہے کہ رفع تھو ہے کہ وقع تھوت کو صور تا ہے باکی ہے اور جہ کے جرابین میکو کی بیاد کر ورسے معاصی موجب تعبیط بربولوں) انگال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیط بہرسکتا ہے اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی آن دی موجب جبطو (برباوی) انگال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیط بہرسکتا ہے اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی آن دی موجب جبطو (برباوی) انگال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیط بہرسکتا ہے اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی آن دی موجب جبطو (برباوی) انگال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیط بہرسکتا ہے اور رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی آن دی موجب جبطو ایک کا میں موجب تعبیل کے انہال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیط میں موجب تعبیل کی انہال ہے ، گواور دورسے معاصی موجب تعبیل کی انہال ہے ، کواور دورسے معاصی موجب تعبیل کی موجب تعبیل کی انہال ہے ، کواور دورسے معاصی موجب تعبیل کی موجب کو در موجب کی موجب کی موجب کی موجب کو در موجب کی موجب کی موجب کی موجب کو در موجب کی موجب کی موجب کی موجب کو در موجب کی موجب کو در موجب کی موجب کی

له تمام تر کالات سے موصوف اور تمام ترعیوب سے پاک ر

ے ہواز بندکرنا ظاہری طور *برگشا* خی ہے ،

الله الله مي بالمراوات بولى كاطر مصور كورباريس بوانا .

<sup>💪</sup> ایزانینجای



444



نہیں ہونے لیکن براس عام میں محضوص ہے رالبتہ تبصل اوّقات حبب کرطبیعت زباد ہ منیسط ہو ، یہ امورناگوار نہیں ہونے اس وفت دینرادی ثابت مذہوئے کی وج سے رفع صوت محصِّبْ جبطنہیں ہوًا رمگریویک بعض اوقات مشکل کوسا مع کی ادیت كالصاس نهييں مبونا واس بيے ممكن سبے كة ناؤى بوجائے اوراس سي حيط بوجائے اور متكلم اس كمان ميں راہے كة تا ذي منتب ہو آئی بس صبط کی بخبرنہ ہو۔ کانٹ سعدون سے ہی معنی میں اوراسی وجہ سے طلق رفع صلوت اور جہر مالفول کو منہ تا۔ عنه طهراً ما که گواس کے بعض امرا دموجب نا ذی مذہوں بھے ،لیکن اس کی نعیین کیسے ہوگی ؛ للبذامطلقاً ترام اجرز اوافسار دکوزک کر دین چاہیے ُربر تورفع صوت پر تَر مبلکے بھتی ۔ آگئے خفص عصوت برنز غییب ہے کہ بے تک جوکوگ اپنی آواز اول کورسول اللہ صلی النّه علیہ و کا کہے سامنے لیست رکھتے ہیں ، میروہ اوگ میں جن کے قلوب کو النّه زنبالی نے تعویٰ کے لیے خالص کرویا ہے دلیجی ان کے فلوپ بیل غیر تفوی نہیں ہے ہطلب بیمعلوم ہونا ہے کہ اس اب خاص میں ،وہ کمال تغویٰ کے ساتھ متصف ہیں کیزیم كال تقوى يرب بحرب مريث مرفوع ترمنرى الكيبنغ العبدان يكون من المتقين حتى يدع ما الأباس به حدد را ملاسه کبالی اور رفع صوت کا ایک فروفی نفسهٔ غیروی باس ہے دیعنی اس میں بالذات کولی نقصا ن نهیں چس بین نا ذی نه جواور فروزی با س ہے زنقصان وہ بحس میں نا ذی ہو بحب <sub>ا</sub>نہوں نے مطلقا اُر فیع صو<u>ت</u> کورک کر دیا یس کمان نقوی محقق ہوگیا ور فی نفسہ کی قیداس بیے اٹھائی کہ ممالغت کے بعد تو دونوں ہی فروی ذی ہاس ہوگئیں آگے ان پڑھل کرنے کا اخروی شمرہ مٰدکورہے کہ ان لوگوں کے بیے منفرنٹ ادرا بڑعظیم سبے اور بولوگ مجرول کے با ہرسے ا میں کو پیجارتے میں مان میں سے اکثرول کو حقل نہیں ہے ، ورنہ آپ کا ادب کرتے اور ایسی حرات نے کرتے اور اگر میرلوگ ذراصروان خطا مکریتے، یہان کک کرآٹ خود باسران کے پاس آجاتے تویدان کے بیے بہتز مہوّا (کیونکہ یہ اوب کی بات تنمی) در (اگر برلوگ اب بھی تو برکرلیں تومعان ہوجائے کیزکہ) الٹیففور دھیم ہے۔ حصنور پا*گ کی خطمت اورا حتر*ام *سے تعلق چند روا*یات ورج نویل ہیں۔

من الدوار د کتاب الدوره من بیدروایت بودی دی بی است ما در این الدوار د کتاب الدوره من ابن عباس شد و ایت به کدایک نابینا کی ام ولد تقی ، جورسول به بی روایت به کدایک نابینا کی ام ولد تقی ، جورسول به بی روایت الدوره که نابینا منع کیارتے ، وه بزنه آنی مواس کو داشتے ، مگروه نه فاتی را یک شب اسی طرح اس نے کچھ کمواس شروع کی نابینیا نے جھرا کے کو اس کے بیٹ پررکھ کر لوجھ دے دیا اور ام ولد کو جاک کر وال جبری کو اس کی تحقیقات ہوئی نابینا نے حضور کا مالئے علیہ وسلم کے سامتے اسے نعل کا قوار کیا اور لور اواقعہ بیان کر ویا جضور نے فر مایا ، سب گوا ه رموکدام ولد کا نون را میگان ہے بعنی تصاص ذعیرہ نہیں لیا جائے گا۔

کے خوش کے اعمال ضائع ہونے کا سب نہیں ہوتے تلے ممنوع ونا جائز، کی ڈرانا ہے آوازلیت کرنا ۔ للہ اس وقت تک متی تبنیں بنیا ، حیث یک ناجاز کرنے خون سے جائز کر بھی ندھیوڑو ہے۔ سے بداس دافعہ سے اس نابیباصحابی کماحضور کے ساتھ کس قدر جوش محبت اور پاس اوپ ٹابت ہمتا ہے۔ بیمن سباستا اُورز حمرائے کہ علانبیر ایسے کلمات کا کہنا کہ اس کا فر کے غدمہب میں بھی داخل نہیں رمیر بار بار جودلیل ہے۔ نمر دّاوراسلام سے استخفاف کی بلاشبہ موجب زخیر بالقتل ہے۔

ا مام بخاری نے کا بالشہ وطی قصد حدید ہے گایک طوبل صدیت تقل کی ہے۔ اس ہیں یہ ووسری روابیت میں بارٹ میں ہے کئی و بندہ و طیمی قصد حدید ہے گایک طوبل صدی کہ کو گوں سے بیان کیا کہ اے میں میری قوم اوالٹ میں باوشا ہوں اور قصر و کسری اور نجاش کے درباروں میں گیا ہوں ، والٹ میں نے کسی باوشا ہ کو ہمیں دیکھی کرنے ہوں جس مدوسی الٹروندید و بدل کر بال کیتا ہے اور دواس کو اپنے چہرہ و بدل کر بل کہ سات ہوں تا ہوں جب اور دواس کو اپنے چہرہ و بدل کر بل کہ سات ہوں تا ہوں ہیں ۔ اور جب آپ وطوکرتے ہیں ، تو وہ کو کل کی برمالت حب اور خواس کی دور ترجب آپ وطوکرتے ہیں ، تو وہ کو کہ ہوالت ہوائی ہوائی کے بیادر دواس کی اور حب آپ کلام خراتے ہیں ، تو وہ کو کہ ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی کے اور حب آپ کلام خراتے ہیں ، تو وہ کو کہ ہوازوں کو کہ ہوائی کے اور حب آپ کلام خراتے ہیں ، تو وہ کو کہ ہواؤں کی طون تیز دکھا ہے سے دیکھیے تک نہیں ۔ دالی دیش کو آپ کی طون تیز دکھا ہے سے دیکھیے تک نہیں ۔ دالی دیش کو آپ کی سات ہوتے ہیں ، طام ہر ہے ۔

مشکرہ میں بروایت الام احدراء ان عاذب سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی الدعلیہ وسلم تیں سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی الدعلیہ وسلم تیں سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی الدعلیہ وسلم میں سے اور تیری بیٹر کے دائی میت کو لحد میں نہیں دکھا تھا (کچرویہ ہوگئی) آب بیٹر گئے اور بم آپ کے کرواکرواس طرح بیٹھ گئے کہ کویا ہما رسے سروں میر پرندے تھے دلین نہایت سکون اور سکوت کے ساتھ

فن برصحائی کا حضور کی خدمت میں اس طرح بیٹے کا معمول تھا۔ اس سے غایت اوب تابت ہوتا ہے اور اس تھی بانی ہیں بیخانج ہواہب اور اس تھی بانی ہیں بیخانج ہواہب اور اس تھی بانی ہیں بیخانج ہواہب میں ہے کہ جسر اور بیک کے خیط ہونے کا موجب ہے ، توابنی آراء اور ہوا ، کو آئی میں ہے کہ حب آئی کی صوفت بین کرنا اعمال کے خیط ہونے کا موجب ہے ، توابنی آراء اور ہوا ، کو آئی کی شنست ادر حکم پر بڑھائے کی نسبت کیا گیان رکھتے ہو، اور حب آب کی علی سے بغیر اعبارت کی انجاز ہوگا اور وور سے علماء نے لکھا ہے کہ حب طرح حضور کے سلمنے دی موت جائز ہوگا اور وور سے علماء نے لکھا ہے کہ حب طرح صوت حاضرین و صوت حاضرین و سامین کے بینے خلاف اور اسی طرح محل جب رشر لھنے سے قریب بھی رفع صوت ناجا کرنے ہوائیت میں ایک حکایت نفل کی ہے کہ خلیقہ منصور الوجو بھر نے امام الک سے کسی منظ میں سحن بوئ میں بری گرگھتا کو گری ، تو میں ایک حکایت نفل کی ہے کہ خلیقہ منصور الوجو بھر نے امام الک سے کسی منظ میں سحن بوئ میں بری گرگھتا کو گری ، تو

له آواز که نواهشات



ا ، م ما تک نے زمریا یک امیرالمونین تم کوکیا ہوا ؟ اس معجد میں آواز بلندکر و کرحضور نبی اکرم صلی النی علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعدوی ہے جرحالت حیات میں تھا۔ سوالوجعفروب گیا۔ اس کی ٹائیدحصزت عرط سے ارشا دیسے ہوتی ہے جو آب نے اہل طالق کے وقت فصول سے فروایتھا کہ کیا تم مسجدرسول المرماللہ علیوسلم میں اپنی آواز کو ملیند کہتے ہو؟ رروایت کیاس کونجاری نے وکذا فی المشکواۃ باب المساجد)

یں آپ کے ام کی ، قرب مقام کی ، کلام کی اور احکام کی سب کی تعظیم واجب ہے اور نجید اس تعظیم احکام کے به ب كنظيم في من صدو وشرعبه ستم وزنه بوليني مثلاً كسي اوزني كي بصفرت تعالى على مجدة كي بيا وبي وبيون لك

چنانچه چونتی ادر بانچرین ورج **زب**ل روا بات سے ظاہرہے۔

حصرت ابوہرری سے ایک مسلمان اور بہودی کے میکڑے کے تصبے میں روایت ہے کہ سلمان نے = ابنی قسم میں کہا کا فسم ہے اس ذات کی حس نے محمد میں اللہ علیہ وسلم کونما م عالم سر پر کزیدہ بنایا۔ میہو دی تے کہا کقسم ہے اس دات کی حس نے موسی علیالسلام کونمام عالم پر برگردیدہ نیایا مسلمان نے اس وقت ایک طمانچر میہودی کے مندر پر مارا میروی نے جاکر صنور کی خدمت میں عرض کیا یا ہے نے سلمانِ سیخیتن فرما لی راس نے پورا تصدیوض کر دیا ہے۔ نے در ما یا نانم محیر کوموٹی علیہ السلام مربر دابسی فضیلت مت و و رحب میں ان کی بے اوبی کا شامتر بھی ہو جب کہ تفاضک میں آوا فی تعبار اردایت کیاس کر مخاری وسلم نے کذانی الشکواۃ)

يك نوبت بيتي عبائي سداس كاشبروانع بوسكتب-حضرت جبيرين مطعط سيرمايت ہے كەكىك اعرابى رسول الله صلى التاعلىية وسلم كى خدمت ميں حاصز ہوا اعوز فر یا نجویں روایت میں میں بیان میں کی اور ہال ہے ہوئے مرف لگے ادر اموال تباہ ہونے لگے العین تعط کے سبب سوآپ الله تعالى سے بھارے ہے بارش كى دعاكيج سو بم آپ كونعداكے نز ديك شيفع لاتے ہيں اورغداتعالى كوا ہے كن ديك نفيع لا نندي رسول الشصلي التُعليه ولم راس كلي سيه نهاييك مضطرب موت اور)سمان التيجالي للذولي للكوراس قدر مكريسه كرتبيع فرماني كداس كالترصحا تبلي حبيون مبل ويجعا كميار ميزفر مايا ، كمنجتي ارب خداتعا لي كوكسي كنز ويشف بيغ بيس لا ياجاسكتا-فداتعالى شان اس سے بہت رياد فظيم ب دالحديث ، دروايت كياس كوالوداؤون كذا في المشكوة )

ف الرسطفيع كالمعظيم على المواسم المبياكة صرت الوارية المساكة والمرابع المائي ما المائي كالمائية المائية المائي كرّا بوں بيكن بوازم شفاعت سے بہے كشفيع اس حاجت كو بوراكرنے سے مود عاجز اور جس سے شفاعت كرّا ہے، اس كامخناج مهولا بيداد بعجز واحتياج كانواحتمال عمى خدا تعالى كي ذات مين محال ہے ليب حيو كمداس عنوان ميں أكر سياعلى ورحر كن غليم نبوی رصلی التعلیه وسلم سے ، مگریق جل شاندیں سور ادب ہونے کی وصیسے آپ ریکس قدر کراں گزراا ورآب نے کس انتہام سے اس سے روکا ۔



## ورصدالله عليه وتم كى النيازى حصوصبات

### دا ڪارغلام مصطفي خان

ا- محضورانوصلى التوطيروكم كنصوصيات كوقران يك مي جالاً الصطرح بيان فرايا كياسي: لَقَ نُ مَنَ اللهُ عَلَى المؤمنين إذ بعث فيبه مرسولاً مين انفسسه مرتبلاً عليه حرا يانته ويُذكينهُ خر ويُعَلِّمُهُ حُرَالكُتْبَ والحكمة وال كانوا مِن قبلُ لغي ضلل مبين ه

(أل عمران مه ١٦- وتمييس البقرة ١٥١- الجمعتر ٢)

بینی الله باک کی آیات کی الله وت ، لوگوں کا ترکیبینس ، فران ایک کا عظم امر مکمت ، به حیار خصوصیات ایسی میں جوصفوراِ نور صلی، لندعلیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔

اسد سدوم نا بیمات ما ما میریات با به خود صفوراِ افرصالی تندعلیه وقلم نے اپنی با نیخ خصوصیات بیان فرائی میں صحیحین میں جابر صنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول کلند

صلی الله عِدبِ وَلَم نے فرایا ،۔

یھے پانچ الی حیز یہ دی گئی ہیں جمجھ سے پیلے کسی کونہ یہ طبی :

ا- اہمی ایک او کی مسافت ہوکہ وقتی پرمار رئی طاری ہو حا اسے
ہر ساری زمین میرے لیم مجا در بالیزہ نبا دی گئی ہے جرمہال
عیابے نماز بڑھ مکتا ہے ۔ ساخیمت کامال میرے لئے طال کو با
گیا ہے ہو بیلے کسی بوطال مہمی تھا ہم مجھے شفاعت کافی دیا گیا ہو ۔

دیا ہے ہے نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوا کرنے نفے گرمیں ای دیا گیا ہو ۔

دیا کے لیے نبی موکر آیا ہم ں ۔

أَعُطِينُ خَمْسًا لَمُ يُعُطَّهُ نَ آَحَدُ فَتَكُلِى الْعُطِينُ أَحَدُ فَتَكُلِى الْعُرْدَ اللّهُ ا

سور فرآن پاک مِیراً آہے ، ۔ وَ مَدَا اَدْسَلَنْكَ اِلّا لِحِمِدَ \* للعالمدین (الامباع) = اورآپ کوج ہم نے جیا ترساسے جانوں کے داسے رحمت نباکر رتب العلمین نے اپنے عجرب صلی لیڈ علیہ وظم کو رحمۃ للعالمین نبایا — ہم ۔ قرآن مِیں ہیے کہ ، ۔ وَمَا اَدْسَلَنْكَ اِلَّ كَافَ قَدَ \* لِلنّاسِ لِبندیل وَند دیل (سباح) = اورآپ کوج ہم لے جی ، قربارے دگوں کے داسطے نوشی اور قورسنانے کو اورآپ کوج ہم لے جی ، قربارے دگوں کے داسطے نوشی اور قورسنانے کو ہے۔ حصنو دِانورصلی اللّہ علم ہوظم خاتم النبیتیں ہیں ۔ مَا کافَ مِحْدَمَنُ اَکِا اَحَدِی صن دِحاِلکھ ولا کن رسول اللّه و





خاتم النتبيَّنُ و كان اللَّهُ بِكُلِ شَى رِعَلِماً و (الإحزاب؟)

= موصل الناعليه ولم تماري مروول بي سيكسى كم ماب نهير كين الله كروول

بن ورسب نبیوں کر ممر ہمی اورا تند ماک سب جیزوں کو حانا ہے۔

مرووں میں سے سے اب بنہیں۔اسی بے اُن کے صاحبزاد سے مرد مرنے سے پیلے فرت ہوگئے۔ وہ رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ایر بنی نبیوں کے سیسے پر مہر شربت کرنے والے میں اور حب وہ دسول ہی میں (وما محتقد الدر سول) تر میراُن کی عبائداد میں اولاد ملمی کاحق نبین ہے۔

نِعُمَيِّى وَرَضِيْتُ لَكُرُ الْدِسُلَامَ دِيناً وراللَّهُ ٣٠) = آج مِن بوراد عيكاتم كودين مهارا اور لوراكيا تم يرمين

ا چیں بدراد سے چھام مردب مہارا اور بدرائیا م بریا احسان نیا اور ایند کیا میں نے متبارے واسطے دین اسلام۔

٤- مرف صرا ذه ملى الشرعيد وقم كه قرآن كه بينس نبايا - وَانْ كُنُلُهُ وَ وَنِيبَ مِّمَّا لَزَّلْنَا عَسِلَى عَبُدِينا خَا ثَنُ البُوْرَة قِينَ مِشْلِهِ وَادعُنُ الشُّهَدَ الْأَكُورُةِ قِينَ مِشْلِهِ وَادعُنُ الشُّهَدَ اَوَكُمْرُ

مِّ مُدُنِي اللهِ إِن كُنتُمُ رَطِيدَ قِينِي وَ البقره - ٢٣) مِن مُدُنِي اللهِ إِن كُنتُمُ رَطِيدَ قِينِي وَ البقره - ٢٣)

= اوراگرتم سُرِتنك مِن إسكام سعراً أرائم نے اپنے

اورائد می برسال بی روی می استیده می اور طاقه سون کو بند سے پر توسلے او ایک مورت اِس قسم کی اور طاقه سون کو

حاصر كرت بوالله كيسوا والرتم سية بو-

٨-صنورانورس الله عليه ولم ك قراك كوميشرك التصخوط كرديا - إِنَّا نَحْنُ مَوَّ لَنَا الدِّ كُو وَإِنَّا لَهُ كَلْفِظُونَ

(ا<u>لجر-9)</u>

ء ہم نے آپُ آدی ہے نصیب (قرآن) اور ہم اس سے ۔

مگہاں ہیں -

دنیا جانتی ہے کہ ذریب جودہ سرسال ہر چکے ہیں کہ قرآن قبطعاً محفوظ ہے اور مرسال تراویج میں صفّاظ کا امتحان کھی لیاجا تا ہے تا کہی طرح کی کوئی - سر مرد میں ست

تحریف کا شائر بھی ہاتی نہ رہیے۔ 9 حضور اِنور مسل اللہ علیہ وقلم سے فرا ک کومطَة کر لاگ ہی (دل سے) تھید سکتے ہیں سے کا یَمَنشُاء کا الْمُطَلِقَ مُووْتَ ہ

( اب*وا*فغہ - 49)

= اس کو وسی تھوستے ہیں جر ماک سنے ہیں -

مط قر، اسم مفعول ہے جب کا فاسل اللہ باک ہے ، جبانچراس لفظ کے مینتی جی مریحے ہیں کرج بھگل کو صحیح عقیدہ بخشا گیا ہے وہی اس قرآن کو مل سے چھو سکتے ہیں ۔ مینی برعقیدہ لوگ اس کے حافظ نہیں مرسکتے ۔



إِنْ رَصِّى التَّيْطِيهِ وَتِمْ كُوْصُوصِي مُعراجٍ يُرِبِلِا إِكِيا \_ سُنجِلِيّ الَّذِينَ ٱسْدَى بِعَبْ لِهِ وَبُلاَقِينَ المسجدِ الحدام إلى المسحيدا لاقصاالذى بُرَكُنَا حَوَلَهُ لِنُوبِ؛ مِن الْيَنَامُ إِنَّكُ هُمَوَالسَّمِينُحُ البحيرُ د ښياسرايل د ا)

و یک وات معجد الیانے ندے کورا توں رات معجرام مص بانصاب حس مي نم نيخوريال ركي بي كه دكمانين أن كُو كيدائي قدرت كي نون دوي بي سنا و كيفا -

يهرسوزة النجم كى اتبدا في اٹھاره أتبوں میں اس معراج كيفصيل ہے - كھيدا تيب سرجيں :-فَكُونَ مَنَابَ قَدُهُ سَبِينِ أَوْ أَدُنْى عِيدِ مِنْ يَعِرِدِهُ كَيَا فِي ذُو كَمَا لُونِ كَا بَكُمُ السي مع فَن زُدِيك -مًا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طُغِلَ = بهِي نهين سُاه اورعدت نهين رُبعي عَالاَ كمه موسَّى عليبانسلام نے ايم يحتى وكيبي عن تربيار

مكرة كرام مركباتها اوروه بيرسش موكئے تف (الاعراف ١٢٣)

11 مرف حضوراً فرصل السرمليه وسلم ك قول كو وى فرايا كيام - وَمَا يَنْطِنُّ عَنِ الْهَوْى وإنْ مُسَوّ إلا وَمُحمَّ (النجم ۱۳-۱۷) تىسۇخى ە

و اور منہیں بولدا اپنی جاؤے۔ یہ تو وی سے جہنے ہے۔

« تعبّل رّباني كايلتبلات ام مرواكه وكي صفو الوصلى الله عليه ولم فران علي وه وحي اللي موتى بع (روا البيان) ۱۲ صرف مصنورانور صلی التوعلیه و تلم کوخصوصی کونز دیا گیا ۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُو (الكوثر-١)

= ياند بم نه آپ كوكوژعطا فرايا -بینی افزت میں حس کو جاہیں گے کہ حوض کوٹرسے یا میں مجے۔

كوظر كميمنى بيقتار خوبيان كلجي ببن- ببرحال كوثر عطاكبا كياب اورعطاكى مونى چيزواب نهين لى جاتى -

بُخارى اوْسَلِم بِين هِي سِيع كرصنو را نوستى الدعليه وللم في خير كو دالس لين سيمن فرا إب -(منقول ازراح الصالحين نووي مترجم صفحه ٣٢٣)

١١- صرف صور الوصلى الله عليدولم ك الله إك في سن منت زاده مبذكيا - وَكَفَعْنَا لَكَ فَ لَهُ مَلَ (الانشاع - ٢)

لے اس خصرصی مواع میں آگھ انبیا علیمیانسلام سے حبی لا قات ہوئی۔ بہلے اسمان ربر حفرت اُ وم سے یہ درسے ممان ربحیٰیا ورعلیٰی سے تبہیرے آسمان بر يوسف سے يو تھے آسان بادرسيں سے مانچو يو بارون سے - چھے برموسی سے ورسانوي برا طبيم دهيم اصلوة واسلام اسے -





= اور مم في تبارك يي تهادا ذكر لندكر ديار

حدیث میں ہے کہ حضور اِنوصی اللہ علیہ وہم نے حضرت جبرلی علیہ السلام سے اِس آیت کو دریافت فرایا تو انہوں نے کہا - اللہ تعالیٰ فرانہے کہ آ ہے ذکر کی طبیدی بہے کہ جب میراذکر کمیا جائے ترمیرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے حضرت اَبن عباس مینی اللہ عنها فرانے میں کہ اس سے ماد بدہے کہ" اذان میں "مکبیر میں اتشبد میں ، منبرول پر افتطبول میں "لیب اسی طرح ورو وسلام میں ، نیز بے شار درس و مراب

اورگفتگر کے مواقع میں اللہ مایک کے بعدسب سے زیادہ ذکرآپ ہی کا آ تہے ۔

۱۸۲ - صرف حضور الورضتی الشرعبیہ وسلم کے اُمتیوں کے دل میں آپ کے لئے جرمجہت پداکی گئی ہے وہ کسی دوسر سے نبی سکھ سے ائن کے اُمتیوں میں نہیں بائی حاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چودہ سوسال گڑر چینے کے باوجود ایک بے مل اور گناہ گار اُسمی طبی آپ کے 'اس پِرَمِ شف

كوتيارے اورآپ كانان ميں ذراس كتانى كو بردائت نبيل كركتا- ايك حديث ہے كد،-

مِينَ وَالِلْإِووَلَلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٥

جب کے کم میری عبت اس کو اس سے والدین اوران ى ا ولا د ا درتمام انسانوں سے زبارہ نہ سم -

ا ج كا بعل منهى ن هي اليي مجتب كا احماس لين ول مي ركسًا ب - الحد الله على احسانه

۱۵ متنی ٹرائی مرواتنی ہی مزاد می حائے تو بیعدل ہے اوراگر ایک نیکی کا دس نیکیوں کے بابراجر دیا جائے تو بیر حمت ہے اور ينِصوببت حضورانوو والمائير عليدتم كامّت كوصل بعد سورة الانعام (١٩١) بين ب، مَنْ جَاعَ بِالْحَسَنَاةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وُمَنْ جَآءَ مِبالسَّيَةِ عَتْ ذَيْ يَجُدُرَى اِلْآمِشْلَهَا وَهُ حَرْلَةُ يُظْلَمُونَ ٥ = حِرُونَ لا إِنكِي اُس كو بِي اُس كے وَسُ بِإبرا وَرَجِولا إ مُرِائِي تَدِسرُ إِي لِي كَا أَنَّى بِي اور أَن نِظِم نربوكًا -

14- معضوراً نورصلیا متدعلیه رقم کو برهم خصوصیت حاصل بنے کدان کے بین آتنی، دروسکریفالب موٹے اوراک کے سُواُمتنی، ایک مزار

ير فالب موئے و سورة الانفال ( ٢٥) ميں سے:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّحِنِ الْمُورُمِنِينَ عَلَىٰ الْقِلَالِ إِنْ تَيْكُن مِينْ كُمُرُ عِيشْ مُوُنَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوْ ا مِائْتَيْنِ، وَإِنْ يَنْكُنُّ مِّنْكُ وْمِائَةٌ يَغْلِبُوا ٱلْفَا حَيِنَ الْآذِيْنِ كَفَسُرُوُا بِٱنَّهُمُ فَسَوْمٌ لَّةِ لَفُقَافَهُو مَنَ ٥

اسے غیب کی خرب بتا نے والے مسلمانوں کوجہا دک ترغیب دو - اگرتم میں سے نبیل صبرول ہے: ورسور بیفالب میرن سے اور اگرتم میں سے منو ہونگے تو کا فروں کے ہزار پر غالب آئیں گے ، اس لیے که ده محکانهن رسکھتے

اس کے بعد کی آیت میں ملمانوں کی کمزوری کے باوج واکن کو اپنے سے ود گئے بیفالب مونے کی بہر طال بٹنارت دی گئی ہے۔ ١٤- حضورا نورصلی الشرعليه ديم کمي پيروي دې بر ملمان کو محبوبيت کے درجے کے بينچا ديتی سيسارسورة آل ممران ٣١) ميں سے: آب دیادی که اگرتم مجتت رکھتے مواللہ کی تومیری بی<sup>ری</sup> ذُكْنَ إِنُ كُنْتُ لِمُورُ تَحِيثُهُ وَكَاللَّهُ فَكَا تَبْعُقُ فِي



تَحْيَسُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُوْ ذُنُّوْ لَكُوْ ط واللَّهُ

کرو کہ اللہ تم سے عمرت کرے اور تنبٹے گناہ تمارے اورا للَّه تخضُّ والأجربان ہے۔

عفور ركحبمه

٨١- حضر انرصل التدعلية ولم ك حيات طيبه كال وكتل بسط درايسي بعد واغ بد كمسى موقع يرا وركسي زاسفي أع بالتعان بيش كيا مباسک ہے۔ فرایا ہے کہ جر مجھنون میں کوٹے و کھواس کو حاوت میں برالابان کر و اج مجرو میں کھے سنوائ کو مجتوں پر میڑھ کر کھاروو ۔۔

اً لافلِببِلِّغ الشّاعيد الغائب...

اس بيعضر إن رصلي مندمير وللم كاكس و معندكو الندياك في دنيا كم ساخ بطر يم ينج كم ويلب كر: بے شک خصیں رسول اٹند کی ہیروی بہتر ہے ، اُس کے یہے كه يوا تلداً در يحصے وك كى امبدركھت مر اورا تشركوبہت

لَفَكَ كَانَ فِي دَسُوْلِ اللَّهِ ٱسْوَقُّ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَوْجُواللَّهُ وَالْسِيَوْمَ الرَّحِيْرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كُثِيَّواْهُ ( الاحزاب -۲۱ )

بینی حضو اِنومِسل مُدّعلیہ وکم کی بروی ایمان واسے کے بیے مرطرح بہرسےا وراُن کی حیاتِ طیبالیے شالی سیے کہ اسی کی بیروی سے *برخ*رفالمل کے دروا زے کھن سکتے ہیں ،

۱۹- تو ہرکرنے واسے کے سئے بھی حضورانورسلی انٹہ علیہ وسلم کی شمغا عش ہی قالِ قبول سے بغیراس شفاعیت سے مخص تو ہر کافی نہیں۔ اورصب ده ابنی حالزن نظم کری (نافرانی کری) تولی محبوب ووتهار بيصنور حاصرم ول اور مجرالتد سيعمعاني مامي اور ربول اُن کیشفاعت فرائے تر عزوروہ الٹد کو بہت

وَلُوَانَّهُ مُ إِذْ ظَلَمُ وْآالُهُ الْفُسَدَةُ مُرْجَاءُوكَ ٥ فَاسْتَغُفُورُواللَّهَ وَاسْتَغُفُولِكُهُ ثِمَ السِرَّسُولُ لَوَجَدُوْلِلَّهَ لَّوَابًا لَحِيْمًا ه ( النَّاسِ ٢٠٠)

ترىرىنبول كرف والامبربان يايس -

اں آیت کریہ سے ظاہر ہے کہ حضورا نور صلی اللہ علیہ وحتم کی شفاعت اُن کے اُمتیوں کے بیصرور کارگرموگ -

. ۲۔ حضوراِ نوصلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت میں سرائٹت کے گواہ اوز گھیان نبائے دہیں گے سورۃ النسا (۱۲) ہیں ہے:۔

توكيبام وكاحب مم سرأتت سيداك كراه لالم رجومت کے تمام افعال پرگواہ موگا) اور اسے میرسے مجوب بخصیں مُسكَسُفَ إِذَ اجِنْمُنَا مِن كُلِّ ٱمْسَادٍ ؟ لِسَسَعِيْدِ وَّجِئُنَابِكَ عَلَى هُوَّ كَوْشِهِيداً هُ

ان مب رگواہ اور گھہان نیاکر لائن گے۔

اس طرے سورہ انعل ( ٨٩) مي هي سي اور سورة البقره (١٧١١) مي هي سي :-

اوربات يون بي سب كرمم ف تبين كما سب أمّنول وَلَذَلِكَ جَعَدنَ كُمُ أَتَكَ وَسَطاً لِسَكُونُو إ ا فضل که تم ، ترگون برگواه میوا وربه رمول تنباری<sup>ن نگهبان</sup> شُهةَ دَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَبِكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْرُ ، درگوا هیس سه

إس دوسری آبت کے سلیعیں بنا تھی اکتاب انتھیر جلد دوم ملائے ) ہیں حصریت ابوسید فکاری رضی اللہ عنہ کی ردایت سبے کہ رسول الله صلی اللہ

Enchange Follows

رسوائح نمبر المسلم من الله ما کار توامت کے دن الله ما کا

کیرونگم نے فرایا کہ قیامت کے دن النّد باک نوج علیہ انسلام کو بلنے گا۔ وہ آئیں گے اویون کری گے کہ اے رہ میں حامز ہوت النّد ہا۔ فرما نے گا کہ تم نے ہمارے اسکامات کو دکون کے بہنچا دیا تھا ؟ وہ کہیں گئے کہ جی ایس اس کے بیدائن کی اُمّت سے دریافت کمیا جائے گا کہ نشارے پاس خدا کے اسکامات سے کرکوئی رسول آیا تھا بانہیں ؟ وہ اُمّت کہے گی کہ نہیں آیا . . . . ، اُس وَمُست میری (حضوراک) اُمّت گاہی دسے گا کہ بیٹنک نوٹ علیاں ملام نے اسکام الہی کی بلینے کی تی اور میں کم ہول کا کہ یونگ سے کہد رہے ہیں "۔

عَسلَى أَنْ يَبْعُثُكُ دُمَّنِكَ مَسْفَامًا محسوداً" أب كارب آب كومفام محوور فروكمرًا كرس كا-

ر نبی اسرائیل و ۷}

'مقام محد دُسی مقام شفاعت ہے کہ حب معنو اِنوصکی انٹر علیہ وہل وال کھڑسے ہوں گے تو تبلا دلین وآخری حصور کی حمد کریں گے (تفہیرخان )۔ اس آیت کی تفییر میں میجین میں وہ حدیث موج دہے جوانس رضی انٹر عنہ سے مردی ہے اور حب کا خلاصہ ہے کہ حضور سلی انٹرعلبہ وتلم ہی سب کی شفاعت فرمائیں گے ۔

الما عضورانورسلى للمعلية وتلم كى مبت نمايان صوميت كميل مكارم اخلاق سهد:

وَإِنَّ كَ لَمَ الْحَدُ مَا يَعْ غَلِيدِ مِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ

حضور الورصلي الشرعمير مُلِم ني نوورُهي فرايا ہے كه: -

بَعِنْتُ لِدُّ شَيِّهِ مَ مُاكِمَ الْدَحْدُ لَاتِ مَ مِي بَرِلُ رَيْ افلاق اور نكو رَيْ اعمال كَيْ بَيْلُ بَعِنْدُ فِي لِدُّ شَيِّهِ مَ مُعَادُمُ الْدَحْدُ لَاتِ مَ مَا يَكُمِيلُ الْعَالِمُ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِم عَمَاسِينَ الْدَعَمُ الْ

۲۲۱) الله فيك في صفور إنورسل السعليه وتلم كوخطاب فرايا سے:

بِيَ يُهَا السَّنَبِيُّ إِنَّا ارْسُلنك شَاهِله أَ وَمُبَنِّه لَ وَسُنِهِ إِنَّا ارْسُلنك شَاهِله أَ

إلى الله بِإِذْ نِهِ وسِراحًا مُنْفِينًا ٥ (الاحزاب ٢٩)

اس اُیت میں صفوراِ نورسلی الشرعلیہ کوسلم کوشا ہر ، مُعبشر ، نذیر النّٰد کی طرف اُس کے اوْن سے واعی اورسراج منبر کہا ہے محققین کا خیال ہے کہ حضوراِ نورسلی اللّٰدعلیہ وہلم کے علاوہ کسی کو سراج منیر نہیں کہا گیا ۔

رس، مضورا نورصلی التُدعلیہ وَلَم " سراج منیر" بیں تواُن کے صحابر نجم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرا اِسے کہ بر اَضحت اِنْ کا لَنْجُسُوْم بِ اَیْسِی ہِدُ اِ قَدْتَ کَهُ نِیْدُوْ ۔ میرے صحابہ اندنجوم کے ہیں ان میں سے تم جس ک

اِ هُتَدَيْتُمْ اللَّهِ اللَّه

کہا جا آہیے کہ ۱۳ سال کی نبوی زندگی میں فریب ایک لا کھر چوبیں ہزار صحابہ تفیض مہرستے اور صنورانور صلی التوعلیہ ولم کھیجت میں وہ کا بل مراہت کے اہل فرار دیے گئے ۔ بوری کا تنات میں تھی ایسی جہوت میا رمنہیں ہرسکی ۔۔ برحضور انور صلی التوعلیہ تلک کی بہت نایا رخصوصیت ہے ۔

دہم، حضوراتوصلی اللہ علیہ وہلم ہی ماعث بخلیق کا کنات ہیں۔ وہ زموتے تو کا کنات بدیا نہی حاتی – سولاٹ کھا تھنٹ الامنسلاک اِن الفاظ میں تمام وکھال حقیقت کی توت پوشید ہے ۔





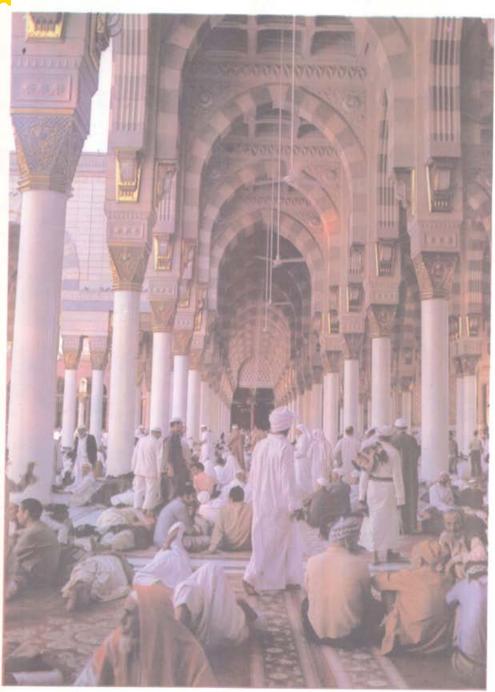

مسجدنبوي كالندروني منظر







میں میں میں میں اندوس اللہ ملیہ وسلم کوا نند باک نے مہیشہ بار سے ناموں سے با دکیا ہے۔ دوسرے انبیاطیعم اسلام کو یا اُدم یا نوع ا یا ارامیم ۔ یا موسلی ۔ یا میدلی کہ کرخطاب کمیا ہے میکن صفوراً کوکھی یا محمد کہ کہ کرخطاب نہیں کیا ۔ بلکہ بائمز تل ا اسے کمل واسے ) یا تذکر (اسے نمان واسے )۔ بئت (اسے سبّد) جیسے القاب سے یا دکیا ہے اورخو واپنے توصیفی ناموں میں حضوراً نوصلی اللہ ملیہ وسلم کومٹر کیکیا ہے۔ شلاً اللہ باک رؤف بھی ہے رحیم بھی ہے اورحضوراً فرصلی اللہ علیہ وکلم کو بھی رؤف اور دھیم کہا ہے :

بِالْسُوُّ مِنِيْنِ رَوْفَ تَحِبِيْمُ (رَب ١٢٨) مومنول سيبيت باركرن وال اوراك برم بشرهم كرف والعبل -

ان کے علاوہ نور-متین ، عزیز - برّ - رست بر بھی اللہ باک کے اور حضورِ الور صتی اللہ علیہ وسلّم کے بھی نوصیفی نام میں جصورا نور حلی اللہ علیہ وسلّم کی یہ میذا متیازی خصوصیات میں ورزاک کی حیات طبیّہ کا ہروا فعدا یک المبیا زی شان رکھنا ہے اور جامی نے مرگز مبالعنہ نہیں کمیا حجے انہوں نے یہ کہا کہ :- ع

بهمه قران در شا نِ مُحَدُّ



# في افت کي رُحِ وال

#### عبى الزحلن عزامر بك

تاریخ عرب بکد تاریخ عالم می سبت مادوالعزم مہتیال پائی جاتی ہیں جی کے کا زامے اور تذکرے ہمیشہ انسانوں کے کاؤں می گریختے دمیں گئے۔ ان کے اندراکمیں صفات تفیل جن کے ذرامیہ فلاح دکامیا بی نے ان کے قدم چرے 'یہی لوگ بہا در کہلاتے ہیں۔
ہم نے اسلام کے بطل عظم کے بعض کا رناموں اور صفات کو بہان کیا ہے جن ہم نے فل ہر دویا، کرس طرح آپ ان تم مفات کے حال تنے اب ہم آپ کی ہی رخمت درافت کو تلم بند کرتے ہیں جن کے ادفی درجہ کو بھی کوئی شخص نہ پاسکا آپ تنگ دی دفراح دی و افراح و اس کا میشر اب ہم آپ کی ہی رخمت درافت کا محبسا اور شخصت و محبت کی جن مائی تصویر تنے اصابی اور محبت کی جن میں اور حمت آپ کے سامنے دست ابتہ ہروقت کھر ہی رہم والی نہیں خلاجی اپنی حملت کی ان والوں پر رحم کر دُ خدا تم پر یم فرائ کی جو جو فلی لوگوں پر مہر والی نہیں خلاجی اپنی وحمت سے اس کو نہیں فواز آن وجم کرنے داوں پر انڈ تسال رحم زمانہ ہم دلی سے دمت و شفت مجبین لی مباق ہم و آپ کی صفت اس طرح بیان کی گئے ہیں۔ پر انڈ تسال رحم زمانہ ہم دلی سے دمت و شفت مجبین لی مباق ہم و آپ کی صفت اس طرح بیان کی گئے ہیں۔

تمبیں میں سے تھارے پاس ایک رسول آباہے، جب بر تنہاری تعکیم نسبت شاق ہے، وہ تھارا دلدا دہ ہے اور مرمنوں پر معربان اور شفیق ہے۔

لقد جآء ڪررسولُ ص انفسکر عذیز علیه ماعنم دلین ملیکم وبالمؤنین

عربي ما سم سيم مين سيم وبهو دوكن كيديم -

آپ کی رجمت ہوری دیا کے بیے عام می آپ سمانوں اور شرکوں پاسمان اور عبلائی کیا کرتے سے فقرون مکینون اور کر دووں کے ماتھ آپ کو بد حدمت بھی کو زندگی اور کوت کے بعدانسیں کے ماتھ آپ کو بد حدمت بھی کو زندگی اور کوت کے بعدانسی کی آپ کو بات میں ایک موت کے ساتھ اٹھا یا محصورت عاکمت میں اندے جو کہ ایک بیا در اور کا اللہ اللہ میں موت دے دور اور کا اللہ کو بات کی بات کی بات کی بات کو بات کو

الحامل آپ کی زندگی فیتروں کے ساتھ لیئر ہوتی تھی، جو کچہ آپ کے گھر میں موجود مرقا آپ انہیں خیرات کردیتے تھے آپ اُن پراس قدر مرابان تھے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا 'آپ نے اپنے پاس کے ایک شخص سے دریافت فرایا، اس کے بارے میں تری کیادائے ہے ؟ اس نے جواب دیا۔ بر شریف آدمیوں میں سے ہے ؛ بر اسس ما بل ہے کہ اگر کمی سے منگئی کرے ' تربیاہ دیاجائے اوراگر کمی کی سفار ش سلم بن رسی سفارت قبرا کری جائے 'مجردد سراتھ فی گزرا۔ آپ نے فراباس کے متعلق تم کیا کتے ہم؟ اس نے کہا کہ میزیقرآ دی ہے۔ یہ اس لای معلق ہے کہ اگر وہ نگنی کرناچاہے' تورد کردیا جائے۔ اگر سفارت کرے تو انسظور کر دی مبلے' اور اگر کوئی بات کے تواس کونٹ مبلے۔ اسمحصرت نے فرایا : 'میٹمف روئے ذمین کے تام آدمیوں میں مبتہے''

انغرض انخضوراکرم این دمت و شفقت اورتائیدایزدی کے ذریع بجآب کی نظرت میں دولیت کی گئی می فقراع دسائین کی شائی م عظلت اوران کی وقیہ ومنزلت کو دوبالاکیا کرتے تھے۔ کمزوروں کی وسٹ گیری اور میوا دُل کُنم گساری اور میں کوئی کسر انغمانمیں رکھتے ، نیز آپ نے ان تمام کر دوطیقات پر وہ احسان کیا کہ تقوی میں میں میں میں جیرت انگیزانقلاب بربا کر دیا ، انہی بے میارے فیا و ن اور مسکینوں میں وہ روح میں کی کہ خرکا را نہوں نے مشرق و مغرب کو اپنی آبے فی زبان بالیا ہے می خوا ایک و نسخت تھے۔ تھے۔ ایک مرتب آب بان کی جاهت میں میٹے کو بست مرفور سیجھتے تھے ایک مرتب آب بنی قرم کے قبوش مال دارا شخاص سے گفتگویں ایسے می موسے گفتگوں کی اسے می موسے شخاص کی طوت توجہ نہ ذباسکے اس وقت بطور عمار و کئے تکہ ایک مرتب آب برومی نازل موتی ہے۔

بربغیر چین جین موگفه ادر ترجیه نهر شکه اس بات سے کران کے پاس اندھا آیا ادر آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جا آ، یانصیمت قبل کرنا۔ پس اکٹ صیحت کی فائدہ سنجیا آ، توج تحض بے بردائی کرا ہے۔ آپ اس کی تو زکر میں مرے رہتے ہیں ہ

عَبَسَ وَتُولَى اَنْ جَاءُهُ لَا عَلَى وَمَا عَدَدَمَدَ لَعَلَى وَمَا عِلَى وَمَا عِلَى وَمَا عِلَى وَمَا عِلَى وَمَا عِلَى الله تعلق ا

قریش به دیچه کری آب مسکینوں کی صعبت میں رہتے اوران کے ساتھ کعبتہ اللہ جلتے ہیں آپ کا نولق اُٹراتے اور کہنے: مردن میں مدر مدر مدرد میں مدنیات کما میں دولا کی ہیں جن رواللہ نے سمارے درمیان احسان کیاہیے۔

احد لاصف الله علي هدون منسائ كيامي وه وك بي عن برالد في مارك ورميان احسان كيلها "

عبدالندى عَم وبن عاص كيت بيرى درسول الندصلي الندعليدة تم مسى بن شرعت لائے اور فقرار كے ساتھ بينے اور ان كوشت ى نوشخېرى سنا كى تواك كے چروں برمسترت اور نوشخېرى كه آثار غابان موف لگے، كين جېكداك كرود سے تنيس فضا، اس ليے غم زوده ساسوگها "

آب نے معدین ابی دقاص کومکینوں راپنی بزرگی اور بڑائی جلتے ہوئے دہمیا، توفرا یا اس کوہو کو کھی معبلائی اور فتع ونصرت نعییب ہوگی وہ اپنی سکینوں اور فقروں کے عجب کا فیض ہوگا " چنائجہ آپ کی بیمپنی گوئی اس وقت بوری ہوئی جب کر مفرت سعاد ش نے جناگ تا دیے بے موقد بڑ سکینوں کی قیاوت فرائی اور رہتم کو مشکست فائل دے کر کسرلی کی معطنت کو پا ال کروبا ،



MANY TO THE STATE OF THE STATE

کنیں اس سے بہلے اس کی اطلاع دی گوگوں نے کہا وہ الیہا الیہا تھا بھریا اندوں نے اس کی تحقیر و ندمّت کی آب نے فرایا اس کی قبر کہاں ہے مجھے نشان دہی کرو' چنامچہ آپ اس کی قبر رِتِشراعیٰ لائے ادر ماز رُپھی ۔

رسول العظمل العندهليد ولم غلاموں كى آزادى اوران كى شان ومنزلت كو لمبذكرت ميں سبت بى جدد جد فواتے ہے ان كى داؤي ال دولت صفت غرض كرسادى جيزي قربان كردتے ہے آب ان پرسبت مهر اب اور شغیق تنے بسب سے شهر دفقہ آپ كے غلام زيد بن مار شركا ہے آپ نے ان كو اپنے الك دخود آنخفر را) اوران كے والد كے درسان اختيار دے ديا برجس كوجا بي پ ندكري ، كىن انهوں نے آپ كواليے زائے ميں اپنے والد پر ترجے دى سبب كرآ ب كے باس حد دولت وقوت متى آور روز مافت كاسان اس وقت آپ قرمي كى صيبتوں اورا ذرجوں كاشكار بنے ہوئے تھے اكي ده دور ميں آب بحضرت من اس وقت آپ كى عرص نسب كوشكر دوار نركر نے وقت مهاج بي اورانف ركا قائم الم عاران اور المحصرت من اب كوجان ہے كوائى ميں بي شہيد موجاتے ميں اس وقت آپ كى عرص نسب

اُ مُرِیکه واقعہ سے اندازہ موسکتا ہے کہ آپ غلاموں کی شان منطمت کو دوبالا کرنے سکے بلے اُن کے ساتھ کمن ہم کاحن سلوک کیتے تھے ،آپ فرمایا کرتے تھے ''غلاموں کے ساتھ مبدلوک کرنے والاجنت میں واخل نہیں سوگا۔ برجمی آپ کا ارشا و ہے: آپی ونڈی باعث ممن دریکت اور بُری کوزیلری موجب تشریعے : "

آب کی رشت تمنفنت کار مالم تھا، کہ آپ کسے سرکن بھی گوا را نہ فر استے تھے کہ وہ اپنے علام کو اسے میرے علام یا میری اوندل کی رسی اسے بیکارنے کو بازر کھتے تھے آپ کی بیتعلیم و تربیت علاموں کو آزاد کرنے ان کے اور آ قاکے درمیان مساوات قائم کرنے اننوت و غرد ملور مصبیت جا باست کے فاسد وردی تخیلات کو دور کرکے ان کے اندرا خوت کی درم میون کے لیے بے مدمنی اور کار آ مرثابت موئی۔

معرور بن سوید منسکتے ہیں کہ ئیں نے اکو ذرکے حبم برایک جادر دیمیں۔ اس تسم کی جا دران کے خلام کے حبم برجمی بھی ئی نے اس کا سبب درا فیت کیا ، تو انفول نے کہا کہ آئی خضرت کوئی نے سر کھتے ہوئے کشاہے کر یہ تھادے معبالی ہی خدانے ان کو تھا کے حوالے کر دبلہے جس کسی کے انتقت اس کا معبالی ہوا تو اس کو جاہیے کزیرہ کجھے کھائے ا درا وڑھے اس کو بھی وہی کھلائے ادر ہیںائے ، تم



ت ادر برد اشت سے زیا دہ کوئی تکلیف نہ دو' اگر کوئی مشکل کام ان کے سُپرد کرو' توتم معبی اس میں ان کی ا حانت کر واد

ان كالإنقد ساؤيّ اں مہ مستب المریخ فراتے میں کدئی نے رسول اللہ مستی اللہ علیہ وسم کی دن سال خدمت کی آپ نے مجھے مہم کو کت بک نہیں سما استحضرت مسکینیوں خدمت گزاروں اور غلاموں سے میل جول رکھتے تھے 'ان سے نعندہ بیٹیانی سے گفتگو فرائے 'ان کی دعو ۔ تبول کرتے'اُن کے بیما دوں کے حیادت پُرسی کے لیے تشریف ہے جاتے'اُن کے مبناز دل میں شرکیہ موستہ اوران کے موٹی پہنما ذ

شرىعىت بحقرمير نے بسيت المال ميں سے خلاموں كى آزا دى كابھى حصِّد مقرر فرايا ہے آكفرت غلام كو آزا دكرنے كے بعد اسس كوكيروك دياكرتست الكروه كوئى معالى كريد باكسب معاش كاورلير وهوندها

آپ کی رحمت وشفقت اوراحسان ا در معیلائی ندصرف انسانول کس ہی محدُو دیخی کمبکہ آپ جانور وں رمیمی نری ا در رحم فرلت تھے ، عوب میں مبانوروں ادرانسانوں سے متعلق بے شمالوذیل عادات ادرانسانیت سوز حرکات بائی عباقی تقین آپ نے ان تمام کاسراج، کیا اور نفرت دید رحمی کے میزبات کوان سے دور کر دیا 'وہ لوگ زیدو حمیا ان کے بدن سے گوشت کے محکوشے کا ملے کر حقول لیا کرتے اور ان کو کھائے تھے عیا بخیاتب نے اسس بے جمانہ فعل کوحرام قرارویا ۔ وَ حَبَلِ عَبِي صحرار کبری میں ایسے گردہ بائے مبات ہمیں میں اس وردا گیز نعل ی خواد با بی جانی ہے حب و مسی حبنگ کے بیان کانے ہیں اوران کو دوردراز کمک کاسفر کرنا پڑتا ہے اوا ونٹ کے مجیف لگاکر اس كا فون تُوست بيراس كاكوشت ليكا كركعات بين يااس كى كو إن جيركواس كى حربى نكال كركعالية بي اوركوبال كوسى ويت بي بينا بخير آپ نے اس ایزار سان بعل سے منع فرایا عرب اپنے جافیروں پر تیرا زائی کرتے اور گھوڑ دس کی دمیں کاٹ دیتے تھے ،آپ نے ان تمام حرکات سے ردکا' ایک مرسراب نے ایک اونٹنی کو بھوکی بیامی بندھی سوئی بابا تو آب نے اس کی رسی کھول دی اوراس کو بھوڑ دیا اور لوگول کو تصیحت کی کرجانوروں کے معالم می حذر کرتے رہیں۔

أتحضرت نياس معالد مير بيد شمار شاليل بيان فرائي بي آب ني فرايكرايك دى سفر كرد انتصاكم أنباء راوي اس كوشت باس صوس موتی اس ندایک موال و محیها اس می تر رانی بیا ، بابر نطاخ که بعداس ند دیمها کدایک کتا باس کی شدت سے مبت بتیاب ۔ بے زبان با برکا ہے مور می جاف رہا ہے ۔ اس شف نے اپنے ول من کہا کہ مجھ جسی ساس می محق، ولی ہی اس محت کو بھی گل ہے وہ منوث ، مِن اتراا در موزه میں بانی جر کرکتے کے مُزمی ڈالا کم سراب موگھا کہ س شخص نے خدا کا شکرا واکیا - اس کے گماہ معاف ہوگئے -

نوگوں نے سوال کیا یا دسول الله ع ایکیا جافورول کے ساتھ صن سلوک رنے میں جمین تواب مے گا، آپ نے فرایا : سرزندہ شی مِ نُوا ب ہے ہا کہ نے فرایا کی عورت بلی با ندھے رکھنے کی وج سے دوزخ میں داخل ہوگئی۔ نراس نے اس کو کی کھلایا اور نسی سے كمُلاحِيرًا أكب زين كيرك كورك كارك كاراني موك رفع مرق .

یہ تام ہمٹیلات انحفرت کے ان توگوں کے رور در پشیر کس جن کو گان تھا کہ حیوانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں تواہنیں الله المسلال كو نفوس من ان صفات كى دحبس نرى اور رحم دلى كوجذ ابت بيلا مو سكت اورمشرق دمغرب مين مولوك ال كوازات م



نعلیمات سے بین ایب بئوئے ان میں ایک نما ہاں اثرا در حیرت اگیز تبدیلی بیلا بڑگی۔ جاہمیت میں میریمی طربقہ دائج تھا کہ اپنے جانوروں کی پیٹی کو مزبالیا کرتے تھے آپ نے ان کوالسا کرنے سے شم کیاا در فرایا کہ اللہ یعنال نے تھارے بیے جافوراس لیے منوکیے ہیں کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر کو پہنچ سکو اس نے تھاری حاحق کو مرالانے سے لیے زمین بائی ہے تم اس میں اپنی صرور قول کی کمیل کرد۔ پر

ے دورہ ہر ہر ہی جہ ہر ہیں۔ ہوں کہ ہر من کا درائدہ اس سے سوسک ہے کہ آپ چھوٹے پرند دن کہ کوکوئی کر ند مہنجا اگوارہ نہ فرات تھے عبدالزمن بن عبدالزمن کے ساتھ اس کے درجیو شریعے میں نظر میں منظم کے اس کے مال کے درجیو شریعے میں نظر میں کو لیا۔ ان کی مال کھڑ کھڑا تے ہوئے گئی آب خضرت عبد نشریعت لائے تو آب نے فرا ایکس نے ان کی مال کھڑ کھڑا تے ہوئے گئی آب خضرت عبد نشریعت لائے تو آب نے فرا ایکس نے ان کی مدرد میں کہ درد۔ مال کو صدور کی اس کے درجیوں کر در۔

ساخصرت أفي من المنظرة واكو وكمهاكم آب أونط يربيطي بوكى الربيني كابرنا وكروي تعين آب نه فرايا جوزى نين كرك كادها بنه ادرايي معلائى على كرك كا

انسانوں اورجانوروں کے ساتھ آپ کی ثمت و انس کا یہ تقاضا تھا، کرجب آپ سی بجے کو دکھنے ماہی سے بلنے تو تجت اورخ ق کے آثار آپ سے چرے سے نمایاں مونے مگتے تھے کھی کھی آپ اپنے صحائب کے بحول کو اٹھا کھلایا کرتے تھے بھب واکوں برسے گزرتے توان پرسلام کرتے تھے۔ جابر بن سم ہ حدیث بیان کرنے م با کرنی اکرم نے دولکوں کو بھا گئے ہوئے دیکھا، تو آپ بھی ان کے ساتھ دوڑنے تھے بعب بھی کوئی و کا آپ کو داست میں لِ جاتا، تو آپ اس کونوش کرنے کے لیے ابنی او کئی بر بھا لیتے تھے ، بے دالدین سے بھو کرآپ سے بیاد کرتے تھے۔

م پ کے بند تہ رحمت کا یہ اٹر تھا کہ آپ پڑس طرح مُرّت وحرشی کے آثار وخدیات طاہر بہوتے 'اس طرح آپ کا ول حزن کو الل کی کیفیات و الزات میں ڈوب جا تا اور آنکھوں سے ہفٹو عباری ہوجائے سنگ ول تینمگار لوگ آپ کی زمت قلب اور فرا وان شفقت تیج تب کرنے مگفتہ آپ ان کوفا ہرکے نے کہ رہمی رحمت کی ایک تسم ہے 'جس میں کوئی عیب فقص منیں · آہیکی ایک صاحبزادی کی وفات ہوگئی، توآپ کا دل مھیل را متفاا در آنکھوں سے آنسٹوجاری مورسے تھے سعد بن عبا دہ نے

عوض كيايا يسول الله صلى المدينية إيركيا ب ؟ آب في فرمايا ؛ يرحمت ب جو الله تعالى نه ابنه بدول كه دليس بداك ب خدالينه رحم دل اورشفیق بندوں بررحم کر ماہے نہ

سعدہ خب بیمار پڑگئے ، تو اسخصرت ان کی عیادت کے بلے تشریف کے گئے ، دیمعا کہ یہ اپنی بیوی کی انوش میں پیسے موسے مِنُ آبِ نے فرایا کیادفات پاگیا ؟ لوگوں نے کہانہیں مارسول اللہ! آپ ردے ادر فرایا سنو الله تعالیٰ آبکھوں سے آنسو ماری ہونے اور وافظر غرز دو سرنے کی وجرمے مذاب نمیں وتیا و ملکہ-اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے سوئے فرایا-اس کی دحرسے عذاب فیاسے "

یہ رحمت نہ صرب جیوٹوں بڑوں اور مومنوں کے ساتھ مختص مقئ ملکہ دیگرادیان ولمل کے دیمنوں مشرکوں ادر مخالفوں رہمی شال مقی ممى جنگ مي ايك بچيفل كردياگيا ،آپ كوش كرمبت مي صدم موا، بعضون ني سي كها يارشول الله وآپ كيون اس قدرغم زوه مي، وه تومشركين كانحبي تفايهب را فردحة مركمة اورفرا باتم كيا كمقه مواكياتم ان سع بهتر مبركة وه توايي فطرت ربين تم بجون كومش كرسف سع رمبرز سر و المنبس متيل وسل نه كر العاسية

ا ام نجاری میں عباربن عمداللہ سے روایت کی ہے کہ مہارے سلمنے ایک جبازہ گزرا استحضرت م اُمٹر کھڑے موکے اگریک ساتھ مهم بھی اُٹھ گئے ہم نے کہایا رسول اللہ اور نوبروی کاجنازہ ہے اکپ نے فرایا کیا وہ انسان مزمضا ی عب کوئی جنازہ تھا اسے روبروسسے كزرك توتم اس كے ليے اعظ جادُ ، حيب نجائى نے دفات إنى ، تو آپ نے اپنے اصحاب كواس فرجر كرك نائى ، مجد آگے بڑھ ، لوگوں نے آپ كة يجيم من بازهى آپ نے مجامتی كى نماز جمازه غائبار اداك ،

www.KitaboSunnat.com

آپ کی به وه رئمت شاملہ ہے ، جرکسی وطن یا دین یا آب مرکرو مے ساتھ مخصوص ندمتی آپ کی نظر میں انسان بیعیوان کے ساتھ سلوک ادر صن معالم كرفي من كوئي فرق نيس تفاي

بعف رگوں نے آپ سے می کو اپنے وشمنوں رپولامت اور است جیمبر ایٹ نے فرایا کی احداث بھیمنے کے بیے نہیں آیا، ملک سرایا جمت باربعيها كياسون حب عبدالتدب بي بن سلول كي وفات موتي مورميزي من تقول كالردار تقام جس نع جنگ احدمي البين سائقيون كو داي ویالیا ادر انحضرت مکوانیائی منبیانے اورآب کورسواکرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی تھی اقواس کے مرتبے معداس کے بیٹے نے انخضرت سے آپ كميص اس كتجينه وتحفين كے بيدهلب كل آب نے منافقين كے سرعه كيلئے ابنى قبيصا دك آمار كودے دى كيا اس تسم كاسلوك احسان آج تك كسى نے ہے وشن جانی کے بیے کیاہے ج میں نعین ملکر انحصرت اس کی قربر پناد مرصفے سے بیے نشرایف مے سکے ان خطاب مکا کی آپ سے رُورِ وأَكَ، دركها كياآبِ ابن أتى رينما زيرها جابعة أين مالائكه إس في أيب دن آب كي شان من الساادراليا كها عما أيدا لفا ظامعزت عروة باربار در ادسے تھے 'انحفرت نے مسکولتے ہوئے فرایا اے عرف فائرشس رہ احصرت عمرے فرماتے ہیں کھیب میں نے اپنے عملہ کو آپ کے ر دبر وبار ماداراً نا شردع كيا، توآب في و في المج إلى امرم اختيار وياكياب للذائب في ال كواختياركيا، أكر مجي معلوم موجا آكر سرمرت سے زیادہ اس کی مفورت کی دھاء کروں کو اس سے بھی زیادہ مغفرت کی دھاء کرنا مچراب وہاں سے وٹ گئے -استغفارا درعهم استغفار كے بارے ميں منافقين كي شان ميں ميآست نازل موقى ہے -



MCA - Cree-software

خواہ تو اُن کی مغفرت طلب کرے این طلب کرسے اگر ستر بار بھی اُن کے بیے مغفرت جاہے تب بھی سرگز اللّٰتِع ان کو شنس مخشے گا۔

استغفرلهم أولا تستغفرلهم

ان تستغفرلَه وسَبعيين صَرَةً خلوے \*\*\* واللہ اور و

بعب آپ کوس معالد می اختیار دیگیا انوا آپ کی دیم پر در طبیعت می اینج و شمنول کے استعفار کے لیے ایک دلولد سا پر ا یم آپ نے صفرت عمر مزاسے فر مایا کہ اگر مجھے رہمارم موا اکران کی مخفرت کے لیے ستر مرتب سے زیادہ استعفاد کردن تربیجی اس سے زیادہ کے لیے می تیار موجا تا۔

یہ وہ رحم دلیادژنفتت کاعذرہہے' جائیے ڈتمنول' در تتوں اورتمام لوگوں کے لیے دمیع دعام تھا۔ آپ نے ایک زنسر ایک اعرائی کو عرآب کے پیچیے نماز پڑھ راہتھا۔ یہ کھتے ہوئے کُسانکر" اے اللہ مجھ برا درگھ کر برحم سواکسی برچم ذکر " حیب آپ سلام بھیرکر فارغ ہوئے' تو فر ایا ؛ تو نے رحمت کے دمیع دائرہ کو ننگ کر دیا "

یہ براہ برب بب ایس ملی مذکورہ بالا مثالوں سے جن کوا تحضرت کی گرمت و شفقت کے بارے بی بم نے بیش کیا ہے واضح موتا ہے کہ

ہدی رحمت و شفقت رقت و وافت روصون اپنے گھ اور خا ندان والول کے ساتھ تحضوص تھی، بلد تمام کو نیاکہ گھرے ہم ہے تھی، بہی وہ ویٹ مخیر محد در حمت ہے جس کی دحر ہے آپ اپنے و شمنوں کے میں مالا نکہ جنگ افعد میں آپ بخت زمی کے کئے تھے معابد نے آپ کو اپنے و شمنوں پر بدوعا کرنے کے بینے ور در دیا تھا، یہ وہ عالم مقا، کرآپ کے چاجمزہ کے ساتھ انسان بیت سوز حرکات روا

معابد نے آپ کو اپنے و شمنوں پر بدوعا کرنے کہ بینے تھے، آپ کے انسار میں سے بعض مفتول اور معین زخی موسکے تھے۔ بہی وہ رسی کا لائم میں نالوں کے باتھ بر اور کان کاٹ ویا ہے تھے، آپ کے انساز میں سے بعض مفتول اور معین زخی موسکے تھے۔ بہی وہ رسی کالا کر دیا تھا، اور آپ کو مخت کے بین وہ رسی کالا کر دیا تھا، اور آپ کو مخت کے اور کو کہ کو میں کہ کہ کہ کارت اور آر دورون کے لیے میام و و تا ہے کہ کو است بے خوف و معل کے اور کی کا میں کہ کارت اور آر دورون کے لیے میام و و تا ہے کہ کا ور سے کہ کو اور بی کا مورون کے کہ کا مورون کے آپ سے صلد رسی کی معیک انگی اور اپنے الی وعیال کے فقر وفاقہ کی جہ تامیوں کی شکا میں کھی اور بین کامی صور کرایا تھا ۔ دو گوگ سے مینوں کے آپ کو سے نکال وہ اپنے اور مدرین میں آپ کا محاصرہ کرایا تھا ۔ دو گوگ سے مینوں کے آپ کو سے نکال وہا تھا اور مدرینے میں آپ کا محاصرہ کرایا تھا ۔ دو گوگ سے مینوں کے آپ کو سے نکال وہا تھا اور مدرینے میں آپ کا محاصرہ کرایا تھا ۔

انخفرت کی حمت وشفقت اورآب کے اسان و کرم سے دوست و ترین قری و کر دوا آزا دوفلام اورجافور کی فیفی ایب ہوئے آب کا دل اسی وحمت کے خذب سے مورتھا۔ اس کے نیچر ہی آب کے بہرہ برسرت کی اس ور دوفلام اورجافور کی تعموں سے آفو کو کی اس کے بعرہ برسرت کی اس کے بالے میں جور ور مرم کاسمندر شعا محسی ارتا تھا۔ ہی وسیع ترین وسیع ترین محست کے خطام وروش صفات میں سے بیے اجابی جانب کے مام مشاہر اور بہا درول کو کھنچی رہے گی اور بربہا در حذب و مرس کے بارا تحفرت اس مقام کے میشوا اور قائد اعظم تسمیم کے جائیں گے۔

ایک قدم میں آگے نے بڑھ میں گے اور انخفرت اس مصف میں تہنا تمام کے بیشوا اور قائد اعظم تسمیم کے جائیں گے۔



### معاشرت کوکیا دیا معاشرت کوکیا دیا

### داكر فواد فخوالدين داندونيشيا، ترجمه ، خليل حامدى

سرور کا نمانت صلی الله علیه و سلم سروز دین جی کا پینیا م کے کر دنیا میں نشر لیب لائے بیں ، وہ روز دنیا کے اندر نئی روشنی کے ظہر کا روز نفا۔ اسی نئی روشنی کی برکت بھی کہ اس نے انسان کو وہ عقیدہ اور تصور دیا ، جو سراسر مجارم اخلاق اور فعنا کل وہی اس کا مجموعہ تھا اور تسائح ، روا داری اور روائل سے اجتناب کی وعوت بھی ۔ اس علیہ نے انسان نیسے کے دجود کو افراط و تفریط کے گرداب سے بہال کراعتلال پرفائز کیا۔ عورت کو ، جو انسانی معاشرہ میں انتہائی لیبتی کے منا مریر کر حی تھی ، عورت و کمریم کے اعلیٰ مراتب سے بہانا کیا۔ جمہوریت کو رواج دے کرتھ ق انسانی کی حدیث دی سروری کروں سے بہان کی حدیث کو میں انسانی کی حدیث دی سروری کروں سے اور اور کا میں میں میں اور کسی سفید فام کوسیا ہو فام پرکوئی امتیازی حیث بیت صاحب نہیں ہے ۔ اولا و آوم با ہم و نماز با سے شاخ کی طرح ہیں۔

اسلام کے ظہور نے دنیا سے تختہ پرایک نئے تمدّن اور ایک نئی تہذیب کوتم دیا۔ دنیا کا فرسورہ نظام بدل کر رکھ دیا۔ دنیا کے اندر برانداز نونظ دنسق قایم کیا، وستورزندگی کی طرح ڈالی۔انسا نوں کے اندر ایک ابسی رُ وج بھوزیک دی جس نے فرداور جماعت سے قریب الفت و مجبّت ، انون و نعاون سے جنہ برمین کونشو ونماع بی ۔ شور کی فی الامر پر ملکت کی بینیا دیں استوار کیں اور دین میں اکراہ و اجہار کی کوئی گنجالیش نہ رکھی یہ تمہارے بہتے تہا راوین اور مربرے لیے میرا دین محمد کو یا اس بات کا اعلان کردیا کر اسلام کی اطاعت کا قلاوہ کے میں ڈالن کے لیے مرا انسان کو اختیارا ور اکرا دی صاصل ہے کہی شخص کو اس لیے نفرت کی نگاہ سے نہیں دکھیا کہ وہ کا فرہ بستا تھا اور کی تعلقات استوار کرنے کی جی اجازت دے دی۔ الغرض اس طرح کے دور سے اصول اس امر کا شہوت برم بہنچا تے ہیں کہ اسلام روادارا نہ فظریات کا حال ہے اور ایک ابلے جہان نوکی ایجاد اس کے بیش نظر ہے ، جو بخف محداوت کی اور کیوں سے مرتبا و رہائی ہوت کے سے مرتبا و رہائیات سے باک ہواور نوع انسان سے لیے امن وسلامتی کا گہوارہ تا بت ہوسکے۔

اس بارک گھڑی میں جس چیز کابار بارجائزہ کیفٹی ضرورت ہے ، دہ آتی نے نا مارصلی المتعلیہ وسلم کی سیرت طینبرا درائ سے محامد و نسائل ہیں۔ یہ معلوم کیا جائے کہ دعوت وین کو بھیلا نے بیں ایپ نے کس طرح انتھاک کو ششیں کیں ۔ گھر بارکو ٹیر باو کہ کہ کر کس طرح سفر دخوبت کے معرکے سفر دخوبت کے معرکے سفر دخوبت سے معرکے سفر دخوبت سے معرکے معرکے معرکے معرکے میں میں ایک میں میں میں ہے ، توان کے ساسنے سید سیر ہوگئے اور بہت سے معرکے معرکے میں ہے ، توان کے ساسنے سے ایڈائیں وی گئیں ، توصر و تسکیب سے ساسنے انہیں سہا۔ یہ تمام واقعات آپ کے فضاً لوحسند اور اعلیٰ میرکے ، توان کے ایک میں دخود داتِ خدا وندی نے آپ کی تعربیت میں فرایا ہے ،

اسے پنیمبر! برامندی طری رشت ہے برتم ہوگوں کے لیے بڑے زم مزاج واقع بڑوئے۔ ورنہ اگر

نسبها سحسمة من الله لنست لهم و لوكنت فظاً غليظ القلب ك



المراب ا

کین نم تندخوا در سنگدل ہوتے توبیسب تمها سے گرد در کیش سے جیٹ جانے۔

انقضوا من حولك - (أل قران ـ ١٥٩)

انگ تعسی خلق عظیم و دانقلم میں جیکآپ انسانی اظلاق کے بلند مداری بر میں اس میں اس میں اسلام ونیا کے بلند مداری بر فائز ' ہیں ۔ اسلام ونیا کے سامنے بے شارمفیداور گرانقدراصول کے کر آیا ہے۔ اس نے انسانوں کا ایک گروہ تیار کر دیا ہمیں کی اساس اعلٰ انسانی اخلائیات پرتا میں میں اور اس جنیوں پر نوایم نظمی ، حوکا ننات سے فرانروانے اپنی بشری مخلون سے لیے الفرا دی واج اس خاندان کی انسانوں کو اس جہان ہے نورت لاحق ہوسکتی ہے کا نظام بنا کر جیا ہے اور اس جنی ہر اس جنی کے وضاحت کر دی ، جس کی انسانوں کو اس جہانی ہوسکتے ہیں۔ اور ان تمام اعمال کا نعت میں کی کردیا ہے ، جو انوت کی زندگی میں سلامتی و نجات سے ضامن ہوسکتے ہیں۔

آ نحضرے میں اندعایہ وسلمی اس یا وگار دوا م ا تارمیں جارے لیے جرمنفعت بخش مہلوہیں، وہ آپ کا عمل اور آپ کا اُسود ہیں ' جو آپ کی ذاتی زندگی سے لے کرخاندا نی اور قومی زندگی بمب بھیلا ہُوا ہے۔ آپ کا بھی اُسوہ ہاری وَ تَس وَسُرخِرو نی سے لیے دنیا ہیں ہاری نوت کی بقا کے لیے بہت بڑا مبنی فعیت اور نایا ب سوائے وراشت ہے۔ آپ سے اُسوج سندا وراپ کی تعلیم کا خلاصہ چند ناس میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہُوں :

ا۔ دعوتِ می کوفلقِ فدائیس بنجا سے بین کوشش کا کوئی دقیقد فروگزاشت نہیں کیا رنہا بہت صبراور برد باری سے ساتدا س بنام کوئی یا ۔ یہ مدر ہے سات کی تست برع ساتدا س بنام کوئہنا یا۔ یہ مدوجہ کسی و نبوی غرف اور ذاتی مفا دی خاطر نہتی بکد خالص خدا سے لیے تھی۔اسی بات کی تست برع کرنے بگوئے آئے سے فرمایا تھا :

بخدا آگرید توگ میرے واہنے یا تھ پرسورج لارکھیں اور بائیں یا تھ برچاند کر میں السس کام سے باز ام جاڈوں ، تو میں تھی نہیں باز آؤں گا۔ بہاں تک سم املہ الس دین کوغالب کر دے یا مبری

بان جاتی رہے ۔

دنبوی مال و شاع سے مہیشر آپ نے بے اعتدائی اختیار فرمائی ۔ صب آپ سے سامنے سونے سے بہاڑ جی سیش سیے گئے ، تو آپ نے بینے سے انکار کر دیا اور شرف وکرامت کی زندگی مبرکرنے سے بیمعمولی کفاف پراکتفاک

آپ کی پُوری زندگی میں ہمیں ایک وا تعرصی الیا نہیں بننا ، جسسے بیزنا ہت ہوسے کر آپ نے موسے کو آب نے موسے کر آپ نے موسے کر آپ نے موسے کر آپ نے موسے کر آب اور الحصع اور واواری سمجی اپنے آپ کو و رسا کہ در رکھنے کی کوشش کی ہو بکد آپ کی مجلس فرباء و مساکین اور معرفی حیثیت سے دوگوں سے سابھ رہنی تھی اور جس طرح رؤ سا اور سرداروں سے سابھ آپ کا سلوک تھا ، اس طرح نیلے درج سے دوگوں سے سابھ آپ کا مساویا نہ طرز عمل تھا ۔ آپ کی روا وارا نہ تعلیم کی اس سے بڑھ کرکیا مثال ہوسکتی ہے کروہ قرایش جو توشسہ آپ کے جانی ڈیمن دہے ، آپ سے دفقا داور سابھیوں کو آپ سے توٹر نے سے سابھ ایڑی جوٹی کا زور سکاتے دہے ۔

ہاں کہ کرترکِ وطن پرانہوں نے ہیے کومجود کر دیا ۔ ان تمام ختیوں اور ایذارسا نبوں سے با وجود وہی قرکیش فتح مگر کے ون حب بور صفى الدعليه وسلم كى باركاه بين آخ بين، نوات كى زبان مبارك سے ان كے حق بين يركل الت مبارى بوت بين: حاوتم أزاد موسهج تم يركوني حرنت نبين التُدتمهين معاف کرے گا۔ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم تحرنيه والاسبے ر

اذهبوا فانتم الطلقاء لا تتربب عليكم انبيوم يغفر الله نكر وهو الرحسم

رُتِ نے جس باہمی مساوات اور طبقاتی مشکٹ سے استیصال کا درس دیا ، اس کی عملداری اس قدر میم کیر بھی ۳۰ - عام مساوات سرنه په کانگراوراینا خا ندان هی اس میں شامل تھا۔ آپ کے قبیل*ه کیکسی فرد کو دوسروں بریسی* در حب سوئی فضیلت دېرتری صاصل زیمخنی-امس سلسله مېراميکه کا و ه ارشا د مبارک مېمت مشهور سپه ، حواکثٍ سنه اینی مبیڅی حضرت فاطمه رصَى الله تعالى عنها كوخطا ب كرست مُوسمُ فرما يا تها:

ا سے محدٌ کی بیٹی فاطمہ! اپنے دیے نیک عمل کر لو۔ بیں ادلی گرفت سے تمہیں ذرّہ بھرنہیں بجاپسکتا۔

اے محدًی آل! الیسانہ ہوکہ لوگ میرے پایس كيك اعال كرأني اورتم صب ونسب كرا عل كرومين الله كى كرفت سيفيين بالكل نهين بيا سكتار

حفوق بین تمام انسا نون کو برا بر رکھو۔ اسس طرح کم ا پنے بیگانوں کی طرح اور بیگانے اپنوں کی طرح

یہ وہ تعلیمتھی جسنے قوم کی منتشر صفوں ہیں اتحاد والفت کے رُوح پرورگلمشن کھلا دہیے اور مذت سے بحیرِے ہو ُ و س کو تکلے ملاد با ۔ اخوت اسلامی می سنب باد

تمام موس بھائی بھائی ، بس تم اپنے بھا بُوں کے درمیان سلے رکھوا ورائڈسے ڈرو تاکہ وہ نم پررم کرے۔

الله ك اس احسان كويا دركهو ، جو اس منه تم ركياً

يا فاطمه بنت محمد ، اعملي فاني كا اغنى عنك من الله شيئًا ـ اسى طرح دوك وازخاندان كومخاطب بهوكرات في فرمايا تفا:

ياكل محمد لا ياتيني الناس باعدالهم وتاتون بانسابكم إعملوا فانى لا اغتى عنكومن الله شيئًا-

عام انسا فی مساوات کی تشریح کرتے موٹ فرمایا: اجعلوا السناس في الحق ســواعُّ قريبهم كبعيدهم وبعيدهم

> ٧ ـ اسسلامي اورالساني انوّت امدُّ تعالیٰ کے اس محمریہ،

انهاالهومنون اخوة فاصلحوا ببن اخربيكم وا نقوا الله لعلكوترحسون -

اس نعت کا ڈکر کرتے ہوئے فرمایا ہ

واذكووا نعمة الله عليكواذكنتواعداً



فالف ببين تلوبكر فاصبحتم بنعمت

تم ایک دوسرے کے ڈنمن بنھے۔ اس نے تمہارے دل ورديداوراكس كففل وكرم سد تم بھائی بھائی بن گئے۔

اسى نا زك أبكينه كى حفاظت كاصول و تواعد بان كرنة بوسية المحفرت في فرايا :

و لا شدابروا و لا ببيع بعضكر على بعض و كونوا عساد الله اخوانا ـ

والمستعدا ولاتناجشوا ولاتباغضوا

ب- المسلم الخوالسسلم لا يظلمه و لا یخذله و لا یلذبه و لا یعتقره التقولي ههنا و ليشير الى صدره ثلاث صرّاةٍ بحسب اصرئ من الشر ان يحقر إخاه المسلور

كل المسلوعلى المسلوحوام دمسة ومالەرىمضە

عالمگيرانسان برادري كي قيامي وعوت دينے اُوك قرآن في بيان كيا ہے:

يأيهاالناس اتقوا مهكر الساي خلقكد من نفس واحدةٍ وخلق منها نروجهما وبثّ منهما مهجالاً كسشيرًا و نســـآء و اتتوا الله السذى تسآءلون سبه و الاسحام\_

آبس میں ا*یک دوسرے پرصد نزکر* د او*ئز الیس میں* محمسي كودوسرے كےخلات بيط كاؤاور نراكىيى ميں بغف رکھوا در مزا بس میں کسی کی عبطے دیتھے برا ٹی کرو اور نة تميس سے كوئىكسى كى بيع پر بيج كرسے اور تماللہ كے بندومها ن بهائي بن جاؤر

مسلمان امسلمان کا ہما ئی سبے ، زاس پر کلم کرتا ہے اور ہزاستے سبے یا ر و مددگا رھیوڑنگہے' اور نز انسس سے حجوث بولیا ہے اور نر اسے حقارت کی نگاہ سے دیجھا ہے۔ را کپ اپنے سینہ ك طرف التاره كرتے بكوئے تين بار فرماتے بيس تغولی بہاں ہے۔انسان *کو شرسے یہ* ہا*ت کا تیج* کروُہ اینے مسلمان مھائی کوحقیرہ انے ر

" بېمسىلان كا دو سرىيەمسىلان يرخون ، مال، 7 پرو حرام سيت "

لوگو! اینے رب سے ڈرو ، حس نے تم کوایک جان سے بیداکیا اور اسی مان سے اسس کا جوڑا بنایا اور ان دو نوں سے بہت مرو وعور ٹ و نسب میں مچیلا و بیلے ، اس خداست ڈر دحیں کا واسطہ دیکے تم ایک دوسرے سے اپناحی مانگنے ہوا وررمشتہ وقرابت کے تعلقات کو نگاٹر نے سے

پرہنزکرہ ۔

می میں اور است کا منطق الد علی الد علیہ وسلمی تعلیہ و تربیت کا ایک اہم ہمیلو یہ بھی نشا کر آپ قوم سے اندراع مادعلی ہمس کے ۔ اعتماد علی ہمس کے در فرد بذات خود قوت کی حیث ن بن جائے اور وُ وسری طرف بُوری اُسٹ قوت وطاقت کا ایک ایسا جالابن جائے ، جوجوادث سے ہجوم اور جنگجوٹوں کی شعلہ باری سے موقع پر دوسروں سے سامنے تعاون اورا مداد کی جھولی بھیلانے سے بجائے اپنی ذات پراعماد کرنے والی اور اپنی مددا پ کرنے والی ہو اشرقعالی کا ارشاد ہے ،

جهان بک تمهارالبس بیلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندسے رہنے والے گھوڑے اُن کے ( دِثْمن کے) مقلبلے کے بلے مہیار کھو ، تاکر اکس کے زریع سے ادلیہ کے اور اپنے وشمنوں کوخوفزدہ کرو۔

و اعدوا لهم ما استطعم من قوة و من ترباط الخسيل ترهبون به عدو الله و عدوكم

یہ بے طقہ اور سرسری خلاصہ ، جو پیغی انسانیت کی تعلیم میں ہیں ملتا ہے اور پیغی انسانیت سے یوم ولادت پراس سے
اعادہ و کرارکی مہیں طورت ہے۔ یہ وہ انمیٹ ہن میں جوا متوں اور قوموں کو زندگی سے میدان علی میں فلاح وہبودی سے متمتع
مرتے ہیں۔ اسلام نے اس ربانی تعلیم اور صبح کر کی طرف تمام دنیا کو دعوت وی ہے اور صقیقت یہ ہے کہ انسانب بت کی بہتری اور
سلامتی بھی اسی ہیں ہے کہ زمام جیات اسی صالح قائد سے با تھیں وسے دی جائے ۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے جس قوم نے
اپنی زندگی کی گاڑی اس فکر وعقید سے کے خطوط پر جلائی ہے اور اسلام کے با تھیں اپنا ہاتھ دیا ہے ، وہ مورت وشوکت اور
تہذیب و تمدّن کے بالاترین مارچ پر جاگڑیں ہوئی ہے۔

ان تمام گرار شات سے بعد ہم ملتِ اسلام یکونواہ وہ مسلمان ماکسکی ہو یا غیر مسلم ماکسکی ، وعوت دینے ہیں کہ تعلیم

نبوی کی روشنی میں وہ اپنے موجودہ نظام حیات اور طرز علی پرغورو فکر کرے کیؤکر ہم دیکھ رہے میں کرا مت اپنے اعمال میں اور

زندگ سے معاملات میں علی ربطو اتصال سے دامن کش ہے اور ایمان کی دولت سے بہرہ ورائجی کسگومشہ ہائے خلوت کی

زندگ سے معاملات میں علی دبولوہ اتصال سے دامن کش ہے افر ایمان کی دولت سے بہرہ ورائجی کاروح ہو بھو بھنے کے لیے ان

میں کوئی ترکت نہیں ہوتی ۔ ما لاکر مسلم معامشہ ہوگوہ ہندی اور جماعت پرستی کا شکار ہو چکا ہے اور ہر گروہ کا بھتیدہ مختلف اور

مسلک جداگی نہ ہے رنہ افکارو نظریات میں آتی دیا یا جاتا ہے اور نہ اصول و مباوی میں ہم آ ہنگی نظر آتی ہے اور سب سے

افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنی اسس زبوں حالی سے باوجو دمسلان بڑے تسابل پسند ہو ہے ہیں یستعبل بینی اور دُوراند لیٹی ان کے

یاس نہیں بیٹکتی اور اپنی مدد آپ کرنے کا اصول ان کے نزویک مفتحہ خیز بات ہے علی وکر دارسے کیا کا سے اسس قدر کھو تھے ہیں۔

گوری موال کے مالات د جن میں سب مسلمان مالک گھرے مہوئے ہیں ) کی دیک طورک تیا بہنیں دکھتے۔

ا خریس ہم پرگزارمش کریں گئے کم موج وہ حالات بین مسلانوں پر ، مشرق سے رہنے والے ہوں یا مغرب سے ، یرفر نِ عاید ہوتا ہے کہ وہ سر جوڑ کر منبطیس اور کام کا ایسا پر وگرام بنائیں ، جو تلت سے بیے مفیداوز تیج بخش ہو ، اور اس سیم کمو برقٹ کار



لا نے کے بیے اجماعی مل سے بیے فضا ہموارکریں راجماعی تعاون پداکرنے کی بیصورت نہیں ہے کم چند دھواں دھار کا نفرنسیں منعقد کر وی جائیں اور ان میں فصیح و ملینے نکیجر دیے جائیں اور گھڑی و و گھڑی باغوں کی سیرکرا دی جائے۔ بکداس ورط نزلت سے نکلئے سے بیے کھُوں طریقے عمل میں لا شے جائیں راس ساریں سب سے پہلے جس امری خرورت ہے ، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فنا جاری کہ جائے۔ جس کے زراید اسلامی علاقوں میں بھاں وہنی تحرکییں ہیں ،ان کی عام اشاعیت و بلیٹی کی جائے۔



مراج کے بنیادی عناصر

خاتم النبين فمرسلي التعليدوسلم كنبوت كي امتيازي وسرمبيت اس كي وسعت اوربهم گيري سبع - لبثث محمدي سنة قبل لا تعسدا د ا نبیا, مصلحین دیمکابگزر چیک تھے۔ اسلام نے مسلما نول کر بنطیم دی کرا ن سب کی صداقت کا اقرار جزوایان ہے۔ لیکن مرور ایام سے ہرجگہ تی د باطل کی امیرشس ہوگئی ہے اور ہرچگدا دٰیان میں غلو پیدا ہر گیاہے۔ اب اس کی ضورت ہے کہ وضاحت سے ساتھ حقیم کوحق اور باطسال سمو باطل تابت كيابائ بيداواس مع علاوه ان تمام إساس حفاين كوابك تنظيم مين تحياكيا جائيه، جوعنف زمانوں اور منتف ملتون مين تشريب تعييم تري أبياس توجيب أكرخداي دات ادراس سيصفات سيمتعلق أنسان كاعتبيده منزة اورغالص بومائة ترباقي تمام صدا نتين لازی نائج سے طور پرماص ل مربع اتی میں بھریا نوجد کیب بسریر بیا منتخ ہے اوراگر فلب انسانی اس کی ابیاری کرے ، توحیات وکا ثمات کے تمام تھا بن شاخ وشکوفو وبرگ دامر کی طرح اس سے اندرسے عجو طنے تکبیں گے اور زندگی میلنے مجھولنے اور پھیلنے ملے گی-توجید ہی کے صبيخ صورت بيكانفات بمي قابل فهم موجا تَى باورزندگى كامقصور مرفتين هوماً است يحمن يا سائنس كا كام كائنات كى كترت اورگوناگونى مين ومدتوں کی لاش ہے۔ جسے عکمت کی زبان میں نوائین فطرت کتے ہیں۔ تبدریج ان وحدثوں یا قرائین کو انجام کار ایک بنیا دی وحدت میر منسلک كرنا حكمت كانصب المبين ہے ۔ فرآن كنتا ہے كەرنىصب العين غداہے ۔ والىٰ مربك الدنت كان مبدا مجمد عب طرث كم ایک ترکا بیج درخت کی ابندا ہے اور انجام ارتفا میں تمرکی صورت میں اسس کی انتہا ہیں۔ توجید سے تصورات اسلام سے قبل انبیا، سنے مجی بیش یکے اور بھمانے میں رہین انسا نوں کی لینی فکرنے ہمیشان میں شرک می آمیز شرکر دی یا تعیض عکماء کی طرح ان میں اس قدر منطقی تنزیہ ہم پیدا کی رضا بدسنات ہور ایک مجر قصور رہ گیا حب سے دعقل ہوانمو زہوسکے اور نہ وہ علی زندگی میں کام اسکے ۔ فرا نیا سلام کا سب سے بڑا کا رنامہ اس نصتور کوخالص کرنا تنیا یہ ٹیس اس پر ایک سرسری نظر ڈالیس کرا دبانِ عالیہ اورفلسفوں میں ضدا کا تصور کس کس طرح سنے ہودیگا ہندو وں سے بلند ندمہنی ملسفوں میں خدا کی وات واحب الوجود کا 'نیات سے اس قدر ماوری ہرگئی تھی کرمشنگرامیاریہ کی ویرانت میں خدا زگن بینی صفات سے معترا ہوگیانھا۔وہ کا نیات کاخالتی تھا کیونکہ وات مطلق حقیقی تنی ادر کا نیانت ویمی مایا یا نوبیب اوراک-انسانوں کا سمبر دننس مبی کا ننات سکے ساتھ بے حقیقت ہوگیا تھا پنجروسٹ کی پیکارمھی وہمی تھی۔ اعمال اوران سکے ننائج بھی غیرحقیتی مظامر کا تا دریار نظر مها تما بعظ نے بہنیت میں بہت کچیاصلاح ک*ی کوشش کی ۔ لیکن وہا ن*ھی زخدا نظر آنا ہے اور زنفس انسانی کوئی حقیقی جومر بہتا ہ سب اعراض ہی اعراض ہیں ، جن کی تہ میں کو ٹی جرمبر نہیں اور زیزگی کامقصود ان نمام دھوکوں سے نمات یا ٹا ہے اور پرنجات تب تک ماصل نہیں بوسمتی جب بمک رتمام ارزوں ، بہان بمک رتمنائے جبات کوسی بینے وہن سے زاکھاڑ دباجائے۔ برتمنیت اور بکر مت زندگ*ے۔گریز ک*قلیم دی تاکر انسان اعمال اوران *سئے کا اری چیز میں سے نکل جائے ۔* ان ملا ہب میس یقعلیم بھی ملتی ہے *کرمنداکہ جی بھی انسا*ن ک



ورت میں بغرص اصلاح دنیا میں اُر 'آنا ہے بھگوٹ گینا میں اس عقیدے کی نسبت ایک انتلوک ہے جس کا فیصنی نے بر ترجمر کیا ہے ، گ

بوں بنیادِ دیں *سٹسنت گر*د د بسے بر آریم خود را گشکل کھے

عيسائيت ببن حي بهي اونار كاتصورتمام دين كامحورين كيااورسيح عليه انسلام وعيسا ثبوں نے عين خدا بنا ديا يجو دنيا مبرانسان كى صورت بين اس كيد كاك السانول كي اقابل معافى كنا بول كانجواسيم بوط أوم سيدورت مين سطيين ، كفاره بن جائد يسبن فلسفوں میں خدا کا تصوّر ملتا ہے، وہاں جی اس سے دکا بُنا سنہ وجیا سنہ کی توجید ہوسکتی ہے اورز موالسا نی زندگی میں کسی کام آسکنا ہے۔ ا فلاطون کے باں خدا ناظم وصنّاع کیکین اس صفت کا خام مواوا س کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت اعیان ثابیز کی ہے۔ خداان کے مقابلے میں ایک نما نوی تثبیت رکتیا ہے۔ارسطو کے ہاں خدا عقل نما لعن یا نکر محض ہے۔ اس فکداز بی کاموصوح ومعروض وہ خود ہی ہے۔ مرح دات سے اس موکوئی واسطرمنیں۔ کوہ کلیا نے کا اِبک منطقی نظا م ہے جو زندگی *کے بز*نیا ت سے بے تعلق ہے۔ وونہ کا ننا ن کا خا<del>قیم</del> اورزاس کا رہاورنا ظم۔ انسان کا الفرادی نفس ایک ما دیشے ظہرہے ، جوخدا کے سابھ دعا یا عبادت کا کوفی رابط بیدا نہیں کرس تنا۔ اس نفس کوبغا بھی حاصل نہیں ہوسکنی۔ یونانی فلیسفے کی آخری صورت فلاطینوس اسکندر دی کا فلسفیا زتستوف سیے عب کے نمایا ں نقوشش عبسوی او راسلامی تصوفانه ا فکار بس ملنے ہیں۔اس جد بدا فلاطونبیت میں ہی خدا نرخانی ہے۔اور زرب۔وہ ذی ارا دہ اورصاحبِ اختیار سہنتی جی نہیں موجودات اس سے اس طرح سرز و ہوتے ہیں ،حس طرح سورج سے شعا عین تکلتی ہے ۔ موہ اپنی ذات بجت میں تمام مىغات سەمىزالىنى دىدانت سىعقىيدىكەسى مطابق زگۇن سەراس اننعاع نورىيں جرمستىياں اس سەمتنى قربېب بېر، اتنى ہى منقر ہیں۔ ووری کے سائھ نور میں کمی اور کللت میں اضا فرہز ما جا نا ہے ۔ جے ہم ماوی کا نیان کتے ہیں ۔ وہ طلمت کدہ ہے۔ انسان کا حبرتهی اس ظلمت کا کیک پیوندہے۔ ذاہتے مطلق امدین مطلقہ ہے رہیں ہیں زارادہ ہے نیشعور۔سب کچیا سی سے برتنز ل سے رزد ہوتا ہے۔ وہ خود نہمیع ہے ، نه علیم نربھبیر۔

اب اس مخفر میدسکے بعد ذرااس کا جائزہ لیجیے کم محدرسول الله دصلی الله علیہ وسلم ، نے بدربعہ وحی قرآن ادربوسیلہ بعیرت ایما نی انسا زں سے سامنے خدا کا کیا نصوّر میش کیا۔اسلام کاخدا ایک دی شعر را در ذی ارادہ خابی ہے۔ اس نے کا 'نیات کو مقسد اورارا دے سے پیدا کیا۔ وُونلا فی ہے ۔ا س کیصفت خلا فی از بی وابدی ہے ۔ وہ جوکچے چا ہتا ہے خلعت میں اضا فر کرتا رہتا ہے اس کے ہاں حیات دوہو و کے نزانے لا محدود ہیں ۔ لیکن وُہ ہر جیز کو ایک اندازے سے پیدا کر تاہیں ۔ وہ خالق ہونے کے علاوہ ناظم بھی ہے۔ اس سے آرا دوں میں نلون نہیں ہوتا ۔ اس کی خلاقی اس کی محمت سے جبی ہم آغویش ہے اور اس کی رصیتِ عامہ سے مجبی ہم تمارے اس کی رحمت ہر چیر میجیط ہے ۔ وہ کا تنات اور موجودات سے ما واری سی ہے اور اپنی قدرت مشیدت اور حکمت سے ورّے ورّے میں جاری وساری تھی ہے۔اس کی سنّت یا عاوت فطرت کے اندر آئین اَ فرین ہے ،

ن تحب سنة الله تبديلا - اسك أين تبديل وتوبل سري بير نطرت انسانی کواس نے اپنی فطرت کے مطابق وضیع کیا ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے بنیا دی حقایق صحیحقایق الهیویں۔

کی بن کا ادراک اوران کےمطابن زندگی کوڈھا لنا وبن کہلا ہا ہے : فطرة الله المستى قطسر الناس عليها

ذٰلك الدين ا لقييّر ـ

لا تبديل لخلق الله-

اللهك فَا يُون خلق مِين كوفي تبديني نهين ورتى -

الله كى اس فطرت برغور كروجس براس نے انسان كو بلكيا -

اس کا ننات میں انسان خدا کاشا ہمکا ہے۔ قرآن کا آوم سبود ملائک اور سنحر کا ننات ہے۔ اس سے کوئی ایک فرو مرا و نہیں بکہ یرانسا نیت کا نصب العبن ہے رندا کا عابد اور ساجد ہونے سے وُہ فطرت کی تمام قوتوں کامسجود ہوما تاہیے ۔ خب دا کا محكوم ہوكروه كائنانت برحكم إن جا آيا ہے -اخلاق الهيركة كان سے وه خلافت كرنے كاستى ہوماً نا ہے -انسان كے ممكنان كى كو ئى انتها لهير كيزندگي كارنقا ، كهين ختم نهبل بونا -اسلام في خدا كي تصوّر كي سانة ساخة كائنات اورانسانيت سي تصوّر كو مهي ورست كرديا ١١س في كها كه نبدا نلا تي تفيقت ب ، وه باطل آفريني نهين كرسكنا حيات وكاننات محفى كهيل نما ننه نهين مقاصدوجو و نهايت سنجيده وياڻيدارين :

اے ہمادے دب إنونے اسے بے حقیقت نہیں ربنا ماخلتت هذا باطلاء یںدا کیا ہے۔

اسلام حربت واخوت ومساوات کی تعلیم ہے بیریت لینی آزادی آ دمیت کے جو ہر ہیں فطری طور پرموجو دہے۔ آ وم نے تکم اللی کی خلامت ورزی کرے آزادی کا تبرت دیا ۔ آزا دی سے معنی مایت واضل ہے کہ اس کا علط استعال بھی ہوسکتا ہے اور صبح بھی ۔ لسیسکن خلاف ورزی کے احساس سے بعد تائب ہونا صبی انسان کی فطرت میں داخل ہے ۔ ادم کے قیصے کوبیان کرکے قرآن نے گناہ کا تصوّر تهی بدل دیا بیبسائیت نے اوم کی لغزمشن کو نا قابل معا فی قرار دیا اوراس کے گنا کو آیندہ اسنے والی لا متنا ہی نسلوں سے سکیے متوارث بنا دیا- نبی کریم کے دربیرسے انسانوں کو اس غیر منصفار تصور سے نبات ملی . قران نے کہا کدایک فرد کا گناہ اس کی انفرا دی لغرش ب اور تاتب برك سے انسان اس سے خواب نتائج سے چھاكار احاصل كرسكائے - نيكياں بديوس وملياميث كر ديتي بي :

ان الحسنات يذهب الست بتك ت - نيكيان باليون كوووكر ويتي بين-

برِفر دا سبخه اعمال كا ذمه دارسبّه ـ رُوما في حيّتيت ميرسسي انسان كا بوجر دُومسرت انسا ن يرمنين و الاجامّا : لا تزر وانردة ون را خسرى - كوئي شخص وورسكا برج نيس المائ كار

چر که خدا انسان کواپنی فطرت بر وصالنا چا جناسید ، اس بید و ه اس سے اختیار کوسلب نین کرتا ، وه بدایت اور گرایی کی را ہوں کو واضح کر دیتا ہے جس کا جی جاہے یہ راستہ اختیا رکرے یا وہ ہو راستہ بھی اختیا رکرے گا ، اس کے نتائج سے وہ گریز منين كرسكتارا لتُذنعا لي ادفتا وفرما مّا سيركم الربري بإست توتمام انسا نون كو بالجرمومن بنا دبيتے بيجن بهر نے ايسا كرنا نہيں چا داستھے کر جراورا بمان باسم منافی جنری بین مجبور کے لیے نزئیکی نیکی ہے نہ بدی بدی اور جبرے بعد تواب و عذاب کے بھی محیے معنی نهبر مہتے۔ اسی بیے تر آن کریم نے علی الاعلان کہد دیا کر دین کے معاملے میں جبرنا رواہے:

M31

جب خدا ، جوّقارِ مطلق ہے ، انسان پرجبرروا نہیں رکھنا . ٹوکسی انسان کوکیا حق بہنچتا ہے کہ وہ کسی وُ دسرے انسان کومبروطن یا غلام ہنا ہے۔ اگرمسلمان فراکن کریم کی اس تکیما زنعلیم سے نماعج اخذ کرے ان کا اطلاق پوری طرح معانزیت پرکریتے، نوبیک تلم دنیا سے غلامی کاسفایا ہوسکتا تھا۔ لیکن افسوس ہے کوسلما ٹول نے اس معاملے ہیں ٹوھیل برتی ۔غلاموں سے ساخھ سکوک دیگرانوام کے مقابطیے میں توبهتر بوگیا بیمن برانسانیت گشریهم باتی رہی۔ دبن *سے معاسلے می*ں ر وا داری کی نلفین اسلامی تعلیم کا سب سے زیا دہ <sup>ک</sup>ما بل فخر بہاتھ كيكن رُوعِ اسسلام سع بريكانه مدعيان وبن نف غيراسلامي تنگ نظري اورتعصب سے كام سائر ترورمسلا نول كاندر سرو تعدى او تكفير كا

راً ن نے نجا دیں کوسی ملنت کا احبارہ منسب اینہیں دیا اور حولوگ بنترلیعتِ محمدیؓ کے دا ٹرہے میں واخل نہ ہو سکے، ان کے سائفهمی کمال درہے کی روا داری برتی جِس دنت بیرو دنساری سازی سے برسر سیکار ستھاس دفت میں انصاف سے کام ہے کر برکہا کم دیجیوسب سے سب ایک جیسے نہیں ہوتے اور اہلِ کتا ب میں جن بڑے بڑے خدا ترسس اور خدا پرست موجود ہیں اور لعب و وسری ملتوں کا نام لے سلے کرونیا حت سے کہا کران میں کا جوفر دھی خدا پرست ، آخرت کا قانل اورانسانوں کامحسن ہے ، وہ نجان یا فتہ ہے۔ ایلسے لوگ أگر دُوسرى ملتون بيريجى مون نووه اوبيا دانشر اورخوف وحزن سنے بالا نربين :

لا خوف عليهم و لا هم محزنون - منان كيلينون سياورنرو فمكين بول ك.

محض انغان سے سلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے مروم شماری کے مسلمان اسلام یا نجات کے ٹھے کیدار نہیں اِسلام كى تعليم كاحتبنا حضة جرفرد يا تمت اپنا تى ہے ، اتنى وہ اسلام سے بہروا ندوزاور مسلاح وفلاح سے فریب ہے ۔ نبى كريم نے اعلان كيا كراك لامن بادشا ہى اورشہنشا ہى كونىسوخ كروبا ہے!

لاقيمىرولاكسرلى.

كيمن مسلما نون مي پيلعون چيز چلد واليس آگئی اور رُوحِ اسلام سے مبريگا مة شعراء وستيبوخ نے ان مصا ورضلالت موظل الله قرار و سے مرمسلانو کی اجماعی وا نفرا وی حربیت کومسخ محرویا - اسلام نے زرو زمین کی مرابد اندوزی کے داستے بند کیے تھے مگر تفور سے ہی عرسے میں یہ مخرّب النمانيت را بن چركشاۋېركنيس اور بهارسے علمائے سوان سے جوازيس قران وحديث كى نا دبليس كرنے نگے .ا سلا مى حربت كا ایک لازمی تفا منایه ہونا چاہیے تھا کرمسلمان زندگی کے حفایق پرا زادی سے غور َوطوعن کریں اور تغییر احوال سے سابھ سابھوا سلام کے ازبی اصول سے مبنگا می طور پر فروع کو اخذ کریں۔اسی کا نام اجتہا دہے۔ کیکن سلا نوں کی زندگی کے جامد ہونے کے بعد بہ عقیدہ استوار ہوگیا کو فقرمیں اجتہا دکا وروازہ چوتھی صدی ہجری سے بعد فیا منت کک سے لیے بند ہوگیا ہے۔ ابمسلما نوں سے لیے فقط تحير كا فقير بوناا در روايت پرستى باقى روگئى سە -اس كانتيم وبى مجوا ، جولازى بوناچا سىيە تھار بقول اقبال برائت دوايات میں کھوگئی آدرزندگی کی تخلیقی تو نیں حبنیں ا تبال عشق کتا ہے ، مشخر کر رہ کئیں ؛ سہ تجبی عشق کی الرحیر ہے مسلماً منیں راکھ کا ٹوجیر ہے





عافلے ویمہ اور ان کی برق رنتاری ہی دیکھ رہرو درماندہ کی منزل سے بیداری ہی دیکھ

MA 9

کین سلمان کے پاس نعداکی تناب محفوظ ہے اور رسول کے اُسوہ حضو قالااب بھی تمام برکات سے نیفنیا ب
ہرستنا ہے رسی نوک کوزیدگی سے بنیا وی حقایق اوراصول علی و سوں سے اخذکر نے کی خرورت نہیں۔ اگر فعدا ہے تو اسس کا تصور
اسلام سے فالس تزکہ بین بنیں مارست سے آبادی اورعدل ورحم کی تعلیم تھی اسلام سے بڑھ کر کہ بین نہ ملے گی محصول علم کی تزخیب قرآن
سے زیادہ کسی مذہبی سے فیس نہ پاؤ گے۔ اسلام کا مفصود بہہے کہ اسی زندگی بین جمال و کمال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ۔ جو
یہاں کور باطن ہے ، وہ آخرت بین ہم جی اندھا ہی ہوگا۔ زندگی کی سی جا انزلدت کو اسلام نے حرام سنیں کیا۔ قرآن کو چھنا ہے کہ بناؤکو کی جس نے ادائہ کی زندتوں کو جرام کیا ہے۔ دہیا نبیت کو اصلام نے منوع قرار دیا تاکر زندگی کی پیکا رسے فرار ناممین ہوجا ہے۔ حدود دائدگو
جس نے ادائہ کی ذنیتوں کو جرام کیا ہے۔ دہیا نبیت کو اصلام نے منوع قرار دیا تاکہ زندگی کی پیکا رسے فرار ناممین ہوجا سے زندگی لا محدود
میں نہیں کرنے سے انسان پر عوصلہ جات تنگ نہیں ہوجا تا بلکہ ضداسے لامحدود سے دا بطر پیدا کرسے زندگی لا محدود
رب کتی ہے۔



معراسال کا بیغام من وسلام نرین العابدین مجاد میدیدی

فقندوفسا دکی ان اندبیری گھٹا وُ ں ہیں، مب کر افنی پرکوٹی شنار ہ امیدنظر نہیں آتا ، طلم و طغیان کی ان ہولناک مرجوں ہیں حب سم سنتی مراد پائٹ پائٹ ہوکر آخری حبکو سے کھارہی ہے ، نرمیدی و پاس سے ان حبکڑ وں ہیں حب کھٹٹن آرزد کی آخری کھیا ں مبی کجھڑٹی ہیں سپ کوزما ڈیما لمبیت کا میم تصوّر کرنے میں زیادہ شکل میٹی نہ آسٹے گا۔ امیئے تاریخ کی شوٹی کوچودہ سوسال میں بھی گزریچے ہیں۔

یرایران ہے۔ بہان فحاشی وزناکا ری جزورین بنا دی گئی ہے۔ "وین مزد کی تے عصمت وعفت کی جا درانسانیت وزیا ہے۔ اورانسانیت کے جاملیبیت کے جورہ سے آپار سینکی ہے۔ عوام کی ہو بیٹیوں کی عزنت امراء کی شہوت پر سنی کے با سوں کا کھلونا بن رہی ہے۔ پر بنان ہے۔ یہاں غلاموں کو انسانیت کے ابتدائی "می زندگی سے جسی محروم کر دیا گیا ہے۔ آقاؤں کی بیٹیا تی پر مرشکن ان کے دنجیر یا بن سکتی ہے۔ درا دراسے قصوروں پر بہر پر بیٹی سے سامنے ڈال دینا اور غلاموں کی اٹرلیوں کے گوشت سے مجدا ہونے کا منظ دیجینا ادکان حکومت کا ایک ولیسپ تماشا ہے ، کمزور کچر ب کو جسی بہاں زندہ رہنے کا خن نہیں ہے۔ بہاڑ کی جو تی سے نار کی گھرا نی بحک ان کی منزلی زندگی کو منظر کر دیا گیا ہے۔

ی به بندوستان کیے - یہاں انسان کوچار ذانوں میں تقسیم کرکے حقوقِ انسانیت کوصرف نین ذاتوں کے بیے عنصوس کردیا گیا بہا رہ انچیوت ندمبری تما بوں کو مانتھ نہیں لگا سکتا اورعبادت کا ہوں میں قدم جی نہیں دکھ سکتا۔

یرارضِ فلسطین ہے ۔ یہاں بہو دیوں نے نحت ابناء اللہ واحباء کا نعو تعایا ہے ۔ بنی اسرائیل ہی ان کے زعم میں خدا

کے لاؤ لے بیٹے ہیں اورکسی کو اس کے فعنل و کرم کے سفرہ عام سے ایک دیڑہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔

پھراصولِ انسانیت کی استختیرا دراخلاق ومدنیت کی امسن نذلیل ہی پرلس نہیں بکرنیصلہ کرلیا گیا ہے کہ انسا نیت سے وجود می کوختم کرویا جائے ۔

ا دخ فسطین میرد دبوں اور عبیا نیوں کے خون سے لالہ زار ہورہی ہے۔ نفرا نی تکومت بہو دبوں سے ساتھ غلاموں کا سا بڑنا ؤکر تی ہے ۔ بہودیوں کے ساتھ غلاموں کا سا بڑنا ؤکر تی ہے ۔ بہودیوں کا فاق موجودیں کا میں مسلم کرنے سے انکار کر دیا ہے ۔ ان کو یہ اجازت نہیں کدا پنے شعائر ند ہبی کو آزادانہ انجام وسیکیں۔ میرودیوں نے شہر صور ' کا محاصرہ کرکے مزادوں عبسائیوں کو نتر بنغ کر دیا ہے بہی نہیں بلکہ " جنگ روم و ایران " میں ایرا نہوں کے باستوں قید ہونے والے استی مزادعیسا نی قید بول کو سسسر و باستوں قید ہونے والے استی مزادعیسا نی قید بول کو کریں کا المصدی )
کر دیا ہے (محد مدالعث ل الکا صل جاء مولیٰ بلک المصدی )

مائن سے ضطنطنیة بمک کی سرز مین وقت کی دوسب سے برلی شهنشا ہیتوں کی جرع الارض کا نقمہ بنی ہوئی ہے۔ تهندیب پامال

www.KitaboSunnat.com

(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲) --
(۲۲

ہورہی ہے۔ نٹرافت سربیٹ رہی ہے۔ انسانیت خون کے آنسورورہی ہے گر شہنشا ہیت کا سر گریغروراونچا ہور ہاہیے ، اور و ، ہورہی ہے ۔ نٹرافت سربیٹ رہی ہے ۔ آبا دیاں اُ جڑرہی ہیں ۔ گھرکٹ رہے ہیں ۔ کھینیاں یا مال ہورہی ہیں گرانسا نوں ک محور پریوں پر ان بر بادیوں کورکٹ کرمسکرا رہی ہے ۔ آبا دیں اٹھائی مبارہی ہیں ۔ تصرفیصری والوان کسروی کی شاندار مبیادیں اٹھائی مبارہی ہیں ۔

اوب جاملی کی شهاوت بن المایی ایک شاء کالٹریم اس زمانہ کی تہذیب واخلاق کا آئینہ ہونا ہے ، نو تیلیما بنائیس اوب جاملی کی شہاوت بن المایہ کا ایک شاء کتا ہے ؛ ۔۔

انامحیوك یا سلمی نحییت

وان سقيت كوام النئاس فاسقدينيا

دا سلمی دمعشوقد شاعر) ہم تیجے سلام کرتے ہیں ، تو بھی تہیں سلام کرا ور آگر تو سوارا نِ قوم کی تواضع شراب ہے کہ تی ہے ، تو ہمیں میں شراب پلا )

ا ایب دُوسرا شاعر مُجُوم کرکتا ہے ؛ سه

الاهتى بسنك فاصبحيت

و لا تنبقی خمود الاندربیت

( ہاں اپناشاب کا پیالہ لے کہ اُٹھ اے محبوبہ اور مہیں صبوحی پلا اور دیجھ اندریں کی شرابوں ہیں سے سوئی باتی نه رکھ) ایک اور شیاعرا کو کمبیر بنرنی فحزیر بیان کرتا ہے:

مین حمان به وهن غوافشه

حبك النطاق فشب غير بهيل

د میں ان جوا نوں میں سے ہوں ، جن کی ماؤں سے زبر دستی ہم ابستری گئی ۔ لہٰذا وُہ جوان مجو ئے ۔ اس حال میں

ار چرری بدن سے ہیں)

اور رئیس الشعراء امرا والقبیست توکمال ہی کردیا ہے۔ فرمات میں :

و مثلك حبلًا تــد طــرقت ومــرصع

فابهيتها عن ذي شما يُعرمحسول

(اور نتیجیبی بهت سی حا مله اور دُوده پلانے والی عورتیں میں ، جن کے پاکسس میں دانت کے آخری حصے میں مہنچا اور



اخیں اپنے شیرخوار بیں سے غافل کردیا) وواک بنی میشل مازنی اپنی ہوئس جنگ کا اظہاران الفاظ میں کرنا ہے : سے

اذا استنبجدوا لمريبالو من دعاهم

ردية محرب ام بای مڪان

(میں ان بہادروں میں سے ہوں ،حب کو ٹی ان سے مدو مانگما ہے، تو وُہ پہنیں پُوچھتے کو کس بیٹاگ کے سیے ادر کہاں )

حصین بن ہمام مری کتا ہے: ت

نفلق هاما من سهال اعسسزة

علیه نا و ان کانوا اعتی و اظهاما

د مېږي د و د د و کون کے سرون کو پاره پاره کرویتے ہیں۔ اگرچه وه بڑے ظالم و جابر ہوں ؟

بنى عقبل كاكيك شاء اپنے عزيزوں كوخطاب كرك كتا ہے: م

ونمبكى حببن نقتتكم علميكم

ونقتلكم كانا لانسيالى

ر ہتھیں تاکر دینے سے بعد تم پر دوتے ہیں گرحب تال کرتے ہیں ، تو کو کی پر دا مہیں کرتے ،

سواربنی مفرب سعدی کشاہے:

وانی لا انزال اغا حسر ومسب

اذا لر اجن كنت محبن حباك

د بین مهیف در انیون میں گھرا رہتا ہُوں۔ اگر خود ظلم نہیں کرتا، تو ظالموں کی سبیر بن حاتا ہوں ،

طلا دستم ، جرر و بیغا ، قتل وغارت ، سلب و نهب ، عیاشی و فعامثی ، عشرت ب نبدی و شهوت پرتنی کی اسس ایسے صفا و نیا بیں کیا یک ایک سدا سے بی بلند ہوتی ہے . خدا و ند قد دس کا ایک مقدس بندہ '' سراء'' کی خلوت را زسے با ہر

ا تا ہے اورصفا کی سی شیوں پر کھڑے موکر اعلان کرنا ہے :

ياايها الناس اتقوا ربكرا لىذى خلقكر مسن

نفس واحدة وخلق منها نروجها و بتّ منهما سجالاً كشيرًا ونسآء -

اے افراد نسل انسانی، تم داخت دمبت کے فتہ کو توڑتے ہو) اپنے اس پروردگارسے ڈر وجن نے تمسب کو ایک اصل سے پیداکیا اوراسی سے اس سے جوڑے کو پیدا کیا۔ بھران ددنوں کی نسل گروہ درگردہ مردا درعورتیں پیدا کیں (جوسط ارضی کے مختلف حصوں میں میں گئی۔



رسول نمبر \_\_\_\_\_ بدئل مبر \_\_\_\_\_ برسول نمبر \_\_\_\_\_ برسول نمبر

حب تمعارا پیداکرنے والا ایک ہے ، تمعاری اصل ونسل ایک ہے ، تمعاری حقیقت و ما جیت دیک ہے ، 'نو پھر ملک و وطن کی صد بندی سے ، رنگ دروپ کے فرق سے ،غربت وامارت کے انتیاز سے یززا تم و تصادم کمیوں ؛ ایس آیٹ کے ذبل میں صاحب رُوح البیان مکھتے ہیں ؛

نغولی کے تکا کوجواس واقعہ پرمزب کیا گیا ، نواس وا سطے کریہاں انسا نوں کو اسپنے النے خاندا ہدا درا پنے ابنا دحنس سے حقوق کی حفاظت کے بارہ میں خداوند علی مسے ڈرنے کا تھم دبنا تھا اور اسس واقعہ کواس کی تمہید بنانا تھا۔ گویا کہ یہ نموایا گیا ؛ " اے انسا نوا جس پر وردگارنے نہ سب کو ایک سلسلہ ہم تکبڑ ویا ہے اور ایک جڑکی مختلف شاخیں بنا ویا ہے ، اس پروردگارسے تعلقائ نے باہمی سے حقوق کی ذمراری سے با رہ ہیں ڈر در ان حقوق کا گورا پورا خیال رکھوا وران سے غافل نہ ہو " ( رُدح البیبان ووم ص ۹ ۱۵)

پھر چونکہ خلاب تمام کا گنات انسائیت کے کرنا تھا اورسپ کوایک اخوت انسانیہ سے درشتہ میں جکڑنا تھا۔ لہذا قرآن کریم نے " نفسہ واحد قا" فرمایا، آوم نہیں فرمایا۔اس لیے کرمختلف اقوام دملل سے درمیان انسانی گھرانے سے جدّا علیٰ سے متعلق اخلات کا ہے۔ بہودا درجمہ دالل اسلام نسل انسانی کی ابتداء آوم دعلیا اسلام ) سے باسنتے ہیں۔ بعض دُوسری قومیں ووسری خصیتوں کا نام لیتی ہیں۔ مثلاً اہل ہند بر ہاکو زنجر انسانیت کی کہی کرئی تباسے میں ۔حکما ومغرب چندا صولوں کوخاندانِ انسانیت کا مبداء متسرار ویتے ہیں۔ دتنسیر المنارسورة العنساء )

بہرصال اسس امریوسب کا اتفاق ہے کہ "حقیقت انسانیت" تمام انسا نوں سے درمیان مشترک سبعہ لہذا قرآ ن کریم ایس وصدت حقیقت ہی کی طرف متوجہ کرکے ان سے باہمی الفت ومجت کامطا لیرکڑنا ہے اورکسی شخصیت کی تعییٰ کرکے وعوت اخوہ کو محدو دنہیں کرناچا بنتا ۔

بچراس نے بتا باکرتم معرفت و نشا خت کی آسانی سے بلیے نا ندا نوں اور کنبوں کی صد بندیاں تا ہم رکھ سکتے ہو ، گرانفسیں کسی طرح عزات و ذکت اور بزنری و کمتری کا معیار توصرت ایک سے اور وہ سے تقولی و پر بنرگاری کی زندگی اور بس ! " تقولی و پر بنرگاری کی زندگی اور بس !

کو نم کوخاندانوں اور قبیلوں ہیں اس بیے تقسیم کر دیاہے کر ایک دوسرے کو پھیان سسکو ورنہ خدا سکے نزدیک سب سے زیادہ معزز دو ہے جرسب سے زیادہ پر ہزگار ہے۔

وَجَعَلْنَاكُوشَنْعُوبًا و قَبَائِلُ لِتَعَارِفُوا انَّارِمِكُو عَنْدَائِلُهُ اتَقَتْلُكُو.

اسس نے اعلان کر دیا کداگر حقیقی بلندی و برتری کی نمنّا ہے ، تواس کا طریقہ صرف ایک ہے اپنے معبور حقیقی سے سامنے نیاز منداز جمک جاؤ۔ اس ادہ میں جومشکلات بیٹیں آئیں ، انھیں خندہ پیٹیا نی سے ساتھ بر داشت کرو۔ اس سے کمز وراورستم رسیدہ بند وں کی مددکر واور برائی کومبلا ٹی سے ساننے دفع کرو۔



والذين صبروا ابتفاء وجه مرتبهم و اقاموا المصلوة و انفقوا مثما مرت تناهم سراً و علانية و يدرؤن بالحسنة السببّئة اولئك لهم عقبى الدار-

اور جن لوگوں نے راوخدا میں ہر تکلیت پر صبر کیا ' نمازوں کو ان کے آواب سے ساتھ اواکرتے رہبے اور چرکچہ ہم نے انھیں رزق دیا اس میں سے کچہ لوشیہ وعلانیہ ہماری راہ میں خرب کرتے رہبے اور برائی کا بدلہ میلائی سے دیتے رہبے تو یا در کھوبہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہتر شھکانہ ہے۔

اس نے تھمنوں کے ساتھ جی مجتب کا سلوک کرنے کا حکم دیا اور بنایا کر اگر کوئی ابسا کرسکے تو بدنی وسعاوت مندی کالفجا

تقام ہے:

ولا تستوى الحسنة و لا السيئة الدفع بالتى هى احسن فادا السندى بينك و بينة عداوة كانة ولى حميد وما يلقّها إلاّ الذين مسهوا و مسايقُها إلاّ ذو مقلًا عظيم -

بی اور بدی کا درجہ برا برنہیں ہوستنا ۔ برائی کاجراب اچھائی کے سابتہ دو۔ اگر نم نے پیرطرز عمل اختیار کیا تر نم دیکیو گے کر اچانک ترما راد تمن تمارا دبی دوست بن گیاہے۔ البتہ انسانیت کے اس بلندمقام پر وہی بہنچ سکتا ہے جواپنے نفس پر قابور کھے اور جس کی قسمت میں نیکی وسعاوت کا حفاظیم ہور

امس نبی رحمت دصلی الله علیه وسلم ، نے ظلم و شقاوت کی دنیا کو امن وسعادت کا گهوارہ بنا نے سے سیے دنیا میں بدامنی وٹوزیزی کے جواسباب ہوسکتے ہیں ، ایک ایک کرکے ان کوختم کمیا ۔

ویا میں فتہ و فساد کا بڑا مرحی مرا شہنشا سبت " رہا ہے رہ ابریخ شاہرہ کے رفصر شاہی کی آبادی و رونق میں میں میں م شہنشا ہمیت کے بیدرعیت کی جمد نیڑیا ہم ہیں۔ اجراتی رہی ہیں۔ خدا کی زمین اسس سے بندوں سے خون سے اسس یے سیاب ہوتی رہی ہے تاکر پادشا ہوں کا نمل آرزو برگ وبار لائے۔ بینم براسلام علیہ التحیۃ والسلام نے سب سے پہلے فتنہ کی سیاب ہوتی رہی ہے تاکر پادشا ہوں کا نمل آرزو برگ وبار لائے۔ بینم براسلام علیہ التحیۃ والسلام نے سب سے پہلے فتنہ کی

*اکس پڑکومان کیا۔* ولاینخذ بعضنا بعضاً اس با باً صن

**د**ون الله-

له كين له شويك في الملك العالميك الاً لله.

اورخداکو چپوٹرکر، ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا پر وردگار قرار ند دے۔ دنیا خدا کا مکت اور سکم مجمی بہاں خدا ہی کا جاری موگا۔ اس کی سلطنت میں کوئی شرکیہ نہیں رسم صرف خدا ہی کاچل سکتا ہے۔

يها ن كك كروب وفد بنى عامر نع آب سے كها انت سيبتد نا ، آب بهارس سرداريس ـ تو آب سفيواب ويا السبيد



مراز توالله تبارک و تعالی سردار توالله تبارک و تعالی سند

ی و مای سراسروا مد بهاران و مان بهای است. اس بهان او گون نشایر من کیا : بهرحال شرف وعز ت مین نواکب هم مصطبند و برنرمین هی ، تواکب نے جواب دیا : یا ن

يزنم كهرشكت بور

۔۔۔ اس بیے اس وفنت کی شہنشا ہیت کے نظیراتم اور آئا نبیت سے محبہ کائل مسرئی مسیم تعلق ارشا و فرمایا ہے: اور حات کسٹری لا کسٹرئی بعدہ ۔ اس خاندان کسروی سے بعداب اورکسٹرئی نہ ہوگا۔

سربایہ داری مجی امن عالم سے بیے بڑا نفتہ رہی ہے۔ سا ہوکاروں کی مجلس نشاط کا ساغرائم ری ہمیشہ سونہوں مسربایہ واری مجی امن عالم سے خون سے تیار ہوتا رہاہے کہ بیغبراسسام علیہ التحیۃ والسلام نے زبان وحی ترجان سے انسانی سوسائٹی کا ایسا نفتہ کمینی جس میں سرانسان کوخدا سے پیدا کیے ہوئے وسائل معیشت سے استشفادہ کا موقع دیا گیا ادر جدوجہ درکے بعد جرکیج حاصل ہوا ، اکس میں اس کا حق ملکیت وانفاق مجی تسلیم کیا گیا گرطرق واکنسا ہوا ، اکس میں اس کا حق ملکیت وانفاق مجی تسلیم کیا گیا گرطرق واکنسا ہوا نفاق پرالیسی پابندیاں عائد کر دیں جس سے دولت چندافراد کا سربایہ بن کرمز رہ جائے :

کی لا یکون دولم نے سین الاغسیآء منکو۔ برائس لیے کیاگیا ٹاکر دولت تمہارے سطریواروں میں ہی گردنش کرتی نزرہ جائے۔

جولوگ اسلام سے اس عاد لانز نظام معیشت سے بغا و شکریں، اس کے منوعہ طریقوں سے دولت جمعے کریں ، ` واتی 'نعیش و تنعم پراسے خرچ کریں اور سوس اُنٹی سے مختاج و صرورت مندطبقہ کو اس سے محروم رکھیں ، ان کو مشیطان کا بھائی قرار دیا گیا اور ان کو عذاب الیم کی بشارت وی گئی :

کے بھائی ہیں۔

سوایہ داری سے دوبڑے مظا سرسا ہوکاری ادرجا گیرداری ہیں۔ اسلام نے احتکار اکتباز اور اس کے وسائل سود، قمار وغیرہ کو ممنوع قرار دے کراوروراثت ، زکوۃ ،عشروغیر تعیم دولت کی صورتوں کولازی قرار دے کر ان دولوں ،کے بنینے کے لیے کوئی گنجالیش باتی نہیں حجوثری۔

و پہنیت ہیں ہمیشہ سے ایک الیسائیت رہی ہے جس پر مزاد ہا انسانوں سے مروں سے چڑھا دے چڑھے رہے ہیں۔ وطنبیت " جرمنی" جرمنوں سے بیے ہے ، انگلشان انگریزوں سے بیے ہے ، ہندوشان ہندوستانیوں کے بیے ہے۔ یہ ایسے نعرے ہیں کہ آج بھی جن سے دنیا کی فضا گونج رہی ہے ۔ اگران نعروں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طاقتور قوموں کو یہ



حق نہیں مروہ کمزور قوموں سے اسباب جصول دولت پراپن طاقت کے بل بوننے پر فائف ہوجا ٹیں تویہ نعرے درست ہیں رکیکن اگر ان کامقصد بہہے مریک اور وطن سے نام برخدا کی مخلوق میں منافرت پیدا کی جائے اور خدا سے بندوں کو اسس کی پیلا کی ہوٹی زمین سے کہ چقہ سے جائز طریقوں سے فائدہ اٹھانے سے روکا جائے ، نواس ملسلہ میں پنجہ اِسلام کا اعلان پر ہے ،

لانشل لعدبی عبی عجبی ولا لاحسر علی اصود کلکومن آمع وأدم من تواب-

ليد عن مهال نخرهم باقوام اندما هم قصم من فعم جهام .

ليس من دعا الى عصبية ال

وجعلنا ككمر فيها معاليشء

ارین پیبر مهم کا مان برا در سرخ رنگ دایے کو کا لے عربی انتسان ترقمی النسل پرا در سرخ رنگ دایے کو کا لے رنگ دالے برکوئی برتری حاصل نہیں ۔ تم سب ا دم ک

ا ولاد ہواور آ وٹم کا ما بنتمیرٹی ہے۔ لوگ اپنی نوموں پرفخز کرنا حجوڑویں ۔ابسا کرنے دلے

وہ ہم میں سے نہیں اجب نے عصبیت کا تعرہ لگایا . زمین اللہ ہی کی ہے۔

ہم نے ترسب کے لیے زمین میں ساما ن معیشت پیدا

۱۰ | کر ویٹے میں یہ

ندہب کے نام پر بھی ، جو دنیا میں امن وصلح کا پیغام ہونا چا ہیے ، جنگ وحدل کے نعرب بلند ہوتے رہتے ہیں مرافرت اللہ کے نوت بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ) کے وقت بھی نضا ان نعروں سے گونج رہی تئی ۔ بتول علآمہ سیسیلیان ندوی:
\* ہندوستان کے رہشیوں اور مینوں نے آریہ ورت سے با ہر خداکی اُواز کے لیے کوئی جگر نہیں رکھی تئی ۔ ان کے نزدیک پر میشرمرن یاک آریہ ورت سے باست ندوں کی مجلائی جا ہتا تھا رخدا کی رہنمائی کا معطیہ صرف اسی ملک نزدیک پر میشرمرن یاک آریہ ورت سے باست ندوں کی مجلائی جا ہتا تھا رخدا کی رہنمائی کا معطیہ صرف اسی ملک

نزیک پرمیشرمرت پاک آریہ ورت سے باستندوں کی سجلائی چاہتا تھا۔ خدا کی رہنما کی کاعمطیہ صرف اسمی ملک اور کیمیں کے اور کیمیں خدا کی ایران کی پاک نژاد کے سواادر کمیں خدا کی آواز نہیں اور کیمیں خدا کی آواز نہیں سندا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے خاندا نوں سے با ہم سی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کاخی نہیں سمجھے سنے ۔ بیر بینیا م محدی ہی ہے ، جس نے پورب ، پچم ، اتر ، رکھن ہم طرحت خدا کی آواز شنی اور بنا یا کہ خدا کی رہنما ٹی سے سالے ملک قرم اور زبان کی خصیص نہیں ۔ اسس کی نکا و بی فلسطین ، ایران ، ہندوست ان اور عرب سب برابر ہے۔ ہم جسگہ وراور زبان کی خصیص نہیں ۔ اسس کی نکا و بی فلسطین ، ایران ، ہندوست ان اور عرب سب برابر ہے۔ ہم جسگہ

اس کے پنیام کی بانسری اور مرطرت اس کی رہنمانی کا نور میکا "

تو آن کریم نے اس زمانہ کے ارباب ندسب کے بیسے وغرب کا ذکر ان انفاظ میں فرمایا: و قالت الیہود کیست النطساری علیٰ شک بہوری کتے ہیں کہ عیساً

وتالت النصوى ليبت اليهود عملى شئ و هم يتلون الكتُب كذلك قال

ا وکر ان الفاظ میں فرطیا: بہوری کتے ہیں کہ عیسائیوں کا دین بے بنیا و سے اور عیسائی کتے ہیں کہ بہودیوں کا دین ہے اصل سے سالا کہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور وہ اسے پڑھتے ہیں۔الیسی ہی بات ان نے میسی کہی جومقدرسس



تنابون كاعلم نهيس ركحضة

بيران نربج گروہوں كے ان غلط خيالات كى ترديد السس طرح فرما ئى: سوئی قوم الیسی نہیں حس میں کوئی خدا کے عذاب سے وإن من أُمَّة الَّا خَلَانِهَا نَذَيْرِ هُ وَلَقَّادُ

بعثْثًا فی کل امة مرسولاً آن اعب وا الله واجتنبوا الطاغوت-

الرائے والانا کیا ہواور بلاکشبہ ہم نے ونیا کی برقوم میں ایک پینیم میوث کیا حبی کا پینام یہ تفاکر ایک انڈکی مبادت کرتے رہواور سٹیطان سے

پیر حکم دیا گیا کہ بپنیا م محدثی سے فیبول کرنے والے کے لیے تما م تجیلے بیغیر وں اور ان سےصحیفوں پرایمان لانا ضروری ہے۔ ائس ا زارے بغیرُونی شخص لم نہیں تسلیم کیا جاستیا :

الذين يؤمنون بمًا انزلُ اليك و مسا انزل من قبلك-

كل امن بالله وملككتم وكتبه و

پرېزگارۇ، بىن جۇقرأن كرىم پرايمان ركھتے بىن اور ان تمام كما بون بر، جواسس سے يمك اُري -

بھوندا کے ان مقدسس بندوں ہیں نی ہونے کے لحاظہ ،کسی قسم کا فرق کرنے کی مجی اجازت نہیں دی گئی: د محرصلی الشعليه وسلم وران برايان لان واك ، سب ایمان لائے اللہ پر ، اس سے فرمشتوں پڑ

اس کی تما بوں پر اور اسسٹے رسولوں پر اور

اقرار کیا کرم اس کے رسولوں میں کوئی فسندق

مُسله لا نغرق بين احد من سله د

قرآن کریم نے اعلان کر دیا کرمشعیع نبوت کی بروشنی ، جو آج عرب سے ذرّوں کوعبگرنگا رہی ہے ، کوئی نئی روشنی نہیں بھر تندن میں میں کہی روشنی زینون سے مرغز اروں کو اور ہالیہ سے کہساروں کو بھی روشن کر بھی ہے اوراب مینام محدی سے نظرا فروز فانوس میں ساری دنیا کو وعوتِ تماشا وے رہی ہے اور جمال حقیقت اور چثیم شوق کے ورمیان کوئی پروہ باقی نہیں چپوٹر رہی۔ ب شک آفنا ب نبوت اپنی عالم افروز اورجهان تاب کرنوں کو دنیا کے چیپا چیپا میں مجھیزیا ہوا طلوع ہو چھاہے۔ اس میے

و ب مرے چاندا ور اروں سے رہنا نی کی ستجو سکارہے:

ورحفیفت وین الله کے نزویک اسلام ہی ہے۔

ان الدبن عث الله الاسلام -

آتاب تازہ پیدا للن گینی سے ہوا سماں ڈوبے بُوئے "ناروں کا ماتم کب ملک

" نا ہم اً فنا ب کا کا م بیہ ہے کہ وُہ ا فرھیرے کو رُور کر و سے اور دنیا کو روٹشنی سے معمور کر و سے بیکن اگر کونی چا در میں منہ



چه پا کرمیشوبات اور دوشن سے فائر اٹھا ناپسند نزکرے، تواس کی چا در کو کھینچ کرآنا رہیدیکنا آفتاب کا کام نہیں ۔

رر اللام نے اپن ظلمت پائٹس شعاعوں سے حق وباطل ، معروف ومنکر ، طاقت ومعصیت ، عدل وظلم میں امتیاز
پیدا کردیا ۔ بشخص کے لیے ، جس کو ویدہ بھی جیاب سامل ہے اب بیمکن ہے کہ وہ مراط مستقیم کی شاہراہ پر چل کر منزل حقیقت کا سامنے
پیدا کردیا ۔ بشخص کے لیے ، جس کو ویدہ بھی جیاس ہو گا کہ بر نہیں ؛

پالے بھین آگر کوئی عقل کا اندھا کفروط خیان کی گھا طیوں میں ہی طاک ٹوٹیاں ما زنا پیند کرے، تواسس بر کوئی جبر نہیں ؛

د اکواہ نی الدین قید تبین الدیشید وین سے معاطر میں کوئی جبر نہیں ۔ میں کھی اقلیا زقایم ہو کچا ہے۔
میں کھی النہی ۔

م نے برتم ب لوگوں کی ہابت کے لیے آپ پر سپائی کے ساتھ آناری ہے۔ سوجس کسی نے راو ہابت قبول کی ، تواپنے فائدے کے بیلالا حبر کسی نے گرا ہی اختیار کی ، تواپنے نقصا ن محیلے اور اے سغیر اللہ ان سے دور دارنہیں۔

انّ انزننا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهت لك فلنفسلم و من نسل فانما يعنل عليها و ما انت عليهم وكيل-

ہاں البتہ اگر کوئی فرو یا گروہ صدافت کی اسس روشنی ہی کوگل کر دینا چاہیے ، یا دوسروں کو اس سے جبراً استفادہ زکرنے دے ، توب شک اس کی مزا تمت کی جائے گی ۔ برشخص کو اختیارہے کراپنی آٹھیں بند کرسلے ادر بطوکر کھا کر گر بڑے مگر در سروں کی آٹھوں پر بیٹی با ندھنے کا بن کسی کو نہیں۔

یُویدون لیطفتُوا نور الله یا فواههـم و الله متم نوره و لوکره۱ یکفرون-

کافرچاہتے ہیں کراملہ کی روشنی کومنہ سے میکونکیں ار مارکر مجاویں گرا ملہ تعالیٰ کافیصلہ ہے کر وہ لینے نور کر پوراکرکے رہے گانواہ کافراسے پیندر کریں۔

انتقام درانتقام کا جگرمی بهیشد دنیا میں خون کے طوفان برپار تاریا ہے۔ خود جزیرۃ العرب بیشت محمدی سے

انتقام ورانتقام پیلے اس طوفان کی موجوں میں گھرا ہواتھا۔ چرا گا ہوں میں ، میلوں میں یا شاعروں کی محبس میں کسی بات پر
حراب سرجاتی تقی توسیکٹر دن لواریں نیام سے تڑپ زمحل آتی تقییں اور بھر برسوں اور قرفون تک ان کی برت افشانی جاری رتبی تھی۔

انتقام کے اس مجنو نا زمند بے میں مجرم وغیر مجرم اور بن ونا بن کا کوئی فرق باتی ندر شاتھا۔ اسلام نے سب سے جیلے اس
حفیقت کا اعلان کر دیا کرخدا کی مخلوق کے درمیان پیدا ہونیوا ہے حکم اور کا فیصلہ خدا ہی سے مقرد کردہ قانون سے مطابق اس محومہ



کیا ہیے ، جوانس قانون کے نفاذ کے لیے قام ہونی ہو:

ان الحكور الآ للَّهُ .

حكومت اورفیصله کاحی صرف خدا ہی کو حاصل ہے۔

الين حكومت كالمرباب بسن وكشّا وكي بدا وصاف بهان فرمائ كيُّخ:

المائين أن مكنَّهم في الأرض (فاموا العشاؤة

وأنواا لكوة واصطابالمعروت وتهواعن

الممشكور (۲۲:۲۳)

یه دُه جماعت ہے کم اگر ہم انھیں زمین پر صاحب ا فتدار بنا دیں نوان کا کام پر ہوگا کہ نماز اور زکواۃ کا نظام نا یم کریں بہلانی کا تھم دیں اور گرانی سے

ن از ن کواپنے یا نظمیں سے بلینے کاکسی بڑے سے بڑے آ ومی کوتھی جق تنیں دہاگیا۔ چنا نچہ حب اسسلام کے نا موزملیدہ حضرت عرفا ردن بموا بدلوُنو نا می ایک غلام نے جفینه نصا فی اور سرمزان پارسی کی سازسش سے ننهیدکر دیا اور جوششِ غضاب ہیں وارفتہ ہو کر عبيدامة بن عرف ابنه باپ سے انتقام میں مرمزان کونرتیغ کردیا ، نوقایم مقام خلیفه صفرت صهیب سے تھم سے اسمیں فوراً گرنت ار كريبا گياا درجب ك ان كى طرف سے دبيت اوا زكر دى گئى ، ريانى نر ہوسكى -

پر کیک عام حکم دیا گیا که نیمن موں یا دوست ، ا چنے ہوں یاغیر ، مسلما بن کوچاہیے کرکسی سے بھی برتا ہی کرنے وقت عدل <sup>و</sup> انعات کا سررشته بانتیت نروی و

> و لا يعبدمنكو شنأن قوم على ان لا تعدلوا راعدلوا هو اقهب للتقوٰی۔

حمسی قوم کی وسنسسی تمییں اس سے بے انھیا فی پر آماده نزگروے معدل کو اِنتھے نر دوکہ وہ

یر بهزگاری سے زبادہ قریب ہے۔

اسس میں شبرنمیں کہ ہڑخص فالون سے دا ٹرہ میں رہ کرقا ہزن سے ذرلعہ جوزیا دنی اسس برک گئی ہے، اس کا بدلہ لے سکنا ہے:

جزم برزیا و تی کرے ، تم بھی اس پراتنی ہی زیا و تی فهن اعتبدى علىكم فاعتدوا علىك

سرسکے ہومتنی اسس نے تم پرکی ہے۔ بىثل مااعتدى علىكد ـ

بهر صی عفو دورگزرا در مرحمت ومغفرت کا درجه بلند ہے اور الله نعالیٰ کے باں اس کا بڑا اجرہے:

ولمن صبر وغفر ان لألك لـمن اور درحقیق*ت حی نے مبرکی*ا اور نخبش دیا توبے نشیہ

یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

اورحیں نےمعا ب کیا اور صلح کی راہ اختیا رکی تو غن عفا و انسلح فاجره على الله ـ اسس كا ثواب الله ك ذمر ب

خود جنا ب رسول اکرم صلی ا منزعلیہ وسلم کی حبا ت طیبراس آ بہت مبارکر کی علی تغییر ہے۔ دسشدنوں نے آ ہے کو طرح طرح کی تعلیفیں پنچائیں ، آپ کو گالیا ٹٰ دیں ، آپ کو دیوا نہ ومجنوں کہا ، آپ کا مذاق اڈایا ، آپ کے راستہ میں کا نٹے بچیا ئے ،

آپ سے جم اطهر پرنجاست بھیدیکی ، آپ کی میثانی انور کوزنمی کیا ، آپ سے قبل کی سازشش کی اور آنز کا رمیض اس جرم میں کد آپ ضد آپ سے جم اطهر پرنجاست بھیدیکی ، آپ کی میثانی انور کوزنمی کیا ، آپ سے قبل کی سازشش کی اور آنز کا رمیض اس جرم میں سے گھریں خُدا کا نام میں لیتے بین ، آپ توراتوں رات کم سنے کل کر مدینہ جانے رمجبور دیا اور جبر میاں سی حبین سے نہ بیٹنے دیا۔ بار ارتقل سی سازت میں گئیں، عید نامے توڑے گئے، بدر، اُحداور خند تی سے معرسے برپا سے گئے کین حب تدرت کے امتحال کی مت ختم اُکو اُن اوررب العرّب عدرت التقام كونبش بُونى، يهى محبورونفهور، سنم ويده وجفاكشيده " مهاجر" اسى كعبري جمال سے النيين رب كديكا نام كين اورائسس كى بارگائ نيازىي سرهيكان كى مجاجازت نرئتى ، ائس شان سے مجلس ارا ، مجوام مزار با گردني است سامنے عاجزار جمکی سُونی تقییں ، مزار یا زبا نیں اکس کی تلت وسطوت کا اعترا ب کر رہی تقیں اور مزار یا کا ن اپنی تسمت کا فیصلہ سامنے عاجزار جمکی سُونی تقییں ، مزار یا زبا نیں اکس کی تلک وسطوت کا اعترا ب کر رہی تقیں اور مزار یا کا ن اپنی تسمت کا فیصلہ

سننے کے لیے اس کی خبش لب پر نگے ہُوئے تھے، تزنمیں معلوم ہے اس نے اپنے جان و مال ہور ت و ابرو، دین وایمان سے زمنو ك متعلى كس فيصله كاعلان كيا؛ السسف اعلان كيا:

لاتثريب عليكر اليوم اذهبوا فانتمر

استبیلا یکا مل کے بعدیر پہلا پنیام امن وسلام تھا۔ پھر حجز الوواع کے مشہور خطبہ میں ہواً مت کے نام آ پ کا آخری پنیام تھا، آپ نے جگ کے دیو ااورانتھام کے مجوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا بر زنجر روا آپ نے فرایا: مُنو، میں جاہلیت کی تمام رسمیں اپنے کا وُل الا ان كل شيئ من اسر الجاهلية تنكيل دنيا مُوں اورا نتقام خون كى رست م سى

تمت قدمی موضوع و دماءالجاهلیـــة موضوعة و اول دم (ضعه من دماء

ا فدم (بن سبعه-

رسول كريم ملى الشعليه وسلم كاليفلق عظيم اور ذكرتبيل آج تيره سوسال گزرنے سے بعد سى ونيا كى امن بنداور سلم عُم قوموں

سے لیے ایک منارۂ روشنی ہے۔ سرتوم وملت کا چیوٹے سے چیوٹا اور بڑے سے بڑا آوی اس روشنی میں اخلاق وانسانیت اورصلح وامن کی گم شده منزل کا سراغ پاستها ہے۔ خیائی اگر ہرا من پندادرصلح مجر کے لیے فعین عفی واصلح فاجرہ علی الله-ر جس کسی نے عفو وصلے کی راہ اُنقلبا رکی ، تواکس کا اجرافیہ تعالیٰ سے زمرہے کی بشارت سنا ٹی گئی تو آپ کو وان لك لاجرا دجس کسی نے عفو وصلے کی راہ اُنقلبا رکی ، تواکس کا اجرافیہ تعالیٰ سے زمرہے

غيرصنون وانك لعلى خلق عظيم (آپ كے ليمايسا اجرب حس كاسلسلمنقطع بونے والا نہيں اكيونكد آپ كا اخلاق نها بت

بلندہے ہی کرامت عطا فرما ٹی گئی ۔اس لیے کہ:

من سن سنة حسنة فله احبر من

عدل بها -

حبرسی نے کوئی اچاطرلیۃ جاری کیا ، اسے ان سب لوگوں کے برابر ثواب طعے گا جواس طریقہ کو

م ج تمريمو في المامت نهيں ہے - جا أو تم سب

این یاؤں تلے کیتا ہوں اورسب سے پید این

مِعاتی رسیدہی کے خون سے مطالبہ کوختم کرتا ہوں۔

ازاه بو، جوچامو، کرو-

فصلى الله تعالى على خبيرخلق بخلقه محتمد و بارك وسلم





### داك ترخليفه عبدالحكيم

اسلام ایک نیر به به مین مین انسان کو از در بیداییا، کیکن اس نے یاخود میخکار این اور بیر این بین لیس یا ظالماز روایات اورجا برانسا نوں نے اپنے ہمنسوں کو پا برزنجر کردیا کسی انقلاب کو حقیقی مصلحان انقلاب نئیں کردسکتے ، حب کر کسی تدم غلامی سے آزادی کی طرف نر برمصے مولاناروم شرخ میں نبوت کی ہے ختینت اس مصرع میں بیان کی سبے کرد: عرفی ختی دار

اوراسى خيال كوعلاً مرا قبال في است عرمي اداكيا ب، سه

حس کے ڈرسے دہم کا نصر کہن آگیں گرا گردن انسال سے طوق رائیب خود ہیں گرا

البيكيوس ويوتاؤن ك وجروكا متكريزتها ، كيكن فقط برلفين ولاناچا متها تفاكر ديوتا انسا نون كيمها ملات مين دخل نهين ويتقه



رمول کرد صلی امدُ علیہ دسلم توجید قیقی سے عُلم بڑار ہے۔ ہم ہے نے فرایا کوان دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں ہے اور میعبو وانسان کی آبی ہوگئی۔ نوا ہنوں سے مجسے ہیں۔ ایک صوفی شاعر کا کیا عمدہ شعر ہے۔ رہیم معبود ثبت زبان حال سے بچاری ومخاطب کرسے کہ رہا ہے : مرا بر صورت خولیش کا فریدی بروں از خولیشتن کا حنسسر نہ دیدی

د نم نے مجھے اپنی ہی صورت بربنایا ہے ، مین تھاری ہی توا ہشا ن کا اُنینہ ہوں ، میرسے اندر تم اپنے آپ کو ہی ۔ دیجہ درہے ہو ،اس سے سوامجھ میں کیا رکھا ہے )

رسول کرد صلی اندعلیہ دس نے اس حقیقت کو واضیح کر دیا کراصل وین توصیہ ہے جس قدر بیعقیدہ کمسی میں راسنے ہوتا ہا ئے گا، اسی قدر دُرُشنخص آزا و ہوتا جائے گا، ہو موقد ہے وہ فطرتِ خارجے کی توتوں سے ڈرے کا اور بے جانوف ہرقسم کی لیسٹ ہتی اور بست اخلاقی کی جڑہے ۔اسی لیے قرآنِ کر ہے جہات یا فتہ النیا ن کا ذکر کرتا تو کہتا ہے :

فلاخوئ عُليهم ولا هـم يحزنون -

انسان کا کمال ہیں ہے کہ وہ برتسم کے وہی اور غیراصلی خوف سے آزاد ہوجائے - اس پرکوئی شخص معرض ہوسکتا ہے کہ خداکا ڈرتو باتی رہتا ہے ۔ کیکن خداکا اور تمام ہے کے خونوں سے انگ نوعیت کا خوف ہے۔ یہ اپنی فطرت سے قانون کی خلاف ورزی کا ڈور ہے یہ ڈراسی سم کا ہے جس طرح صاحت کا وی گندگی سے ڈوز تا ہے ، کیک سیرت آ دبی بداخلاتی سے ڈور تا ہے اور محبت کرنے والے انسان ایک دور سے کی ماراصلی سے ٹور سے بیں یفدا کے ٹور کے معنی بدبیل کہ انسان اس سے ڈور سے کہ وہ انسانیت سے مرتب سے ذرگر جائے۔ ترجید میں کا کنا ہے کہ اندر صرف ایک ہی حقیقی عامل ومونز قوت باقی رہ جاتی ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا بالله لا غالب الا الله لا موتو فی الوجود الا الله یمن شخص نے اپنی مونی کو اس شیت ظلی سے ساتھ والب تیکروبا ، اس کوکسی کا ڈر باقی نر رہا اور وہ خلافت اللہ کا حقد ار برگیا ۔ تمام قسم سے میخ نظریا ہے جیات فقط عقیدہ توجید ہی سے سرتر و ہوسکتے ہیں ۔

توجید کائنات جسر برنمام ساننس کی بنیاد بھے ، وہی اسی توحید اللی کا ایک بھلوہے - توحید حیات اور توجید انسانیت ہی اسی تل توجید کی شاخیں ہیں۔ جرنبی پرچا بنا تھا کہ تمام انسان حقیقاً امرزاو ہوجا ئیں ، اسی نے سب سے زیادہ توحید کی حقیقت کو واضح میں ۔اور کہا کرسب سے بڑا گناہ خرک ہے ، جوکسی طرح معان نہیں ہوسکتا -

ند بہب نے تمام ونیا ہیں بیمبورت اختیار کر رکھی تئی کر ہر ندہی گروہ نجات کا اجارہ دار بن گیا تھا، اور قوموں کے اندر مذہبی گروہ نجات کا اجارہ دار بن گیا تھا، اور قوموں کے اندر مذہبی پیٹیوا وُں سے طبقے نفوین ماصل کرکے انسانوں اورخیا لی معبدوں سے درمیان ولال بن سکتے ستے۔ اسلام نے انسانوں کو اسس خربی است بندا و اور اجارہ داری سے نجات ولائی اور برتعلیم وی کر ہر انسان کا تعاق براہ راست خدا سے ہونا جا ہیں۔ ورمیان بیس کسی کمشین ایجنٹ کی خرورت نہیں ۔ اس طبقے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کر بر وحوکہ وسے کر لوگوں کا مال کھا تے ہیں اور گوگوں کو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اسلام کے انحطاط سے زمانے میں مجھا فراد اسی قسم سے اجارہ وار بن بیٹھے لیکن بیط بقد مہمی ملت اسلام یہ پہنظم وال کہ اور اس بیٹھے لیکن بیط بقد مہمی ملت اسلام یہ بہنظم والے کرنا میں اور اور اس بیٹھے لیکن بیط بقد مہمی ملت اسلام یہ بہنظم والے کرنا موال سکا۔

رسول کرم صلی التیملید وسلم نے اپنی تعلیمه اور اپنے عمل سے اس کی شیخ کا ایسا پروگرام بنایا کر اگر مسلمان نیک نیتی ہے اس

اسلام نے غلامول کو آزاد کرنا بہت سے گنا ہوں کا کفّارہ قرار دیا۔ اسلام سے پیلے اوراس کی معاصر دنیا میں غلامی سے بارے میں اس سے ماثنل کوئی تعلیم نہیں ملتی ۔ یونان کی عمبوری شہری ملکنوں میں کیک آزاد شہری سے مقابطے میں تین غلام ہوتے تصاور یونان قر رو ما سے فوانین میں ان سے حقوق مذیخے - ان کا جومانک تھا ، وہ کلیڈان سے مبان و مال اور آبرُد کا مانک تھا۔

بعض مذا ہب کی تما ہوں میں ہے : غلامی کی ایک اوقسم بیتھی کہ مردوں نے عور توں کوغلام بنا رکھا تھا کہ عورت مانخت رہنے کے لیے پیلا بھوئی ہے ، وُہ اپنی جا ٹیدا دنہیں رکھ سکتی ۔ با پ کے گھر میں وُہ باپ کی محکوم ہے ، شا دی سے بعد شوہر کی محکوم اور بیوہ ہومبانے کی صورت میں اپنی اولا دِ نریبنہ کی محکوم ۔

سب سے پیلے انسانوں کے اُڑا دکر سے والے نبئ نے عورتوں کوایک منتقل جنیت عطاکی اور کہا کر جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ، اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ بکاح کوایک آزادا نہ معاہدہ قرار دیا ، جوہرتسم کی جائز نشرائط پر شتمل ہوسکتا ہے ۔ نباص نامساعد حالات ببیدا ہوجا نے سے مرد اورعورت دونوں ایک دور ہیں اسے طیحدگی کا حق رکھتے ہیں ۔ عورت خود این مربا بداورجا بداوکی ہیں تصورت مورس ہوسکتی ہے۔ نود مسلان کر سے مرد اورعورت دونوں ایک دور ہیں ان کے بہت سے حقوق سلب کرلیے۔ لیکن اصل اسلام ہیں ان کے حقوق کی مساوات موجود ہے ۔ مغرب ہیں عورتی با پنے قانونی حقوق کے لیے کم دہیش ایک سوسال سے مقرج دہے۔ کررہی ہیں ۔ اس پر میں اختیار کچو حاصل ہر اور کچو نہیں ۔ جو کچوہ حالاب کرتی ہیں ، دواسلام ہیں مسلان عورتوں کو حاصل ہیں بسیکن کے عورتیں نکاح وطلاق ، درائت دہکھیت کے وہی حقوق طلاب کرتی ہیں ، جواسلام ہیں مسلان عورتوں کو حاصل ہیں بسیکن



مر المركز المراكز الم

ا على تهذيب كي مدعى قومين احبى مك ان كى مزاحم ہيں -

غلامی دوا در بڑی تسیں ہیں ؛ ایک سیاسی غلامی ، دُوسری معاشی غلامی ۔ سیاسی غلامی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں ، ایک بہب کرکو نئی عکمران فردیا سکران طبقہ نما م رعایا کی جان و بال کا مالک بن جائے ۔ ایک ملوکیت ہے اور دُوسری آمریت شاہی کا خاتمہ سرنا اسلام کا ایک اساسی اصول تھا۔ رسول کریم صلی الدُعلیہ وسلم کوچر تسم کا اقتدار ماسل مُبوا ، اس قسر سے صاحب اقتدار قدیم دنسیا ہیں بارشا ہ بن جائے تنے ۔ نہ رسول کرد ملے پہلے کی اریخ میں اور زائی سے بعد کی ناریخ ہیں اس کی کوئی مثنال موجود ہے کہ کسی شخص نے اس نشر سے انتدار کو بادشاہت میں نبدیل زکر دیا ہو۔ اس قسم سے لوگ پہلے بادشا ہ بن جائے تھے۔ اب اصطلاح بدل گئی ہے اور وُہ وُکھیٹر کہلاتے ہیں۔ ہے وہی دیواسنیدادج کا نام وُوسرار کھ دیا جاتا ہے۔

رسول کریم می الد علیه وسلم کومین عرف کے زمائے میں ایک اعرابی نے کہا: " آنٹ کیلگٹ " ( تُو ہمارا با و شاہ ہے ) ۔ رسول کیم کے زمائی دیا ہے ہیں ایک اعرابی نے کہا: " آنٹ کیلگٹ " ( تُو ہمارا با و شاہ ہے ) ۔ رسول کیم کے زمائی بہت بہت ہیں اسلام نے بہت کیے کچر دوانہ رکھا ۔ بہ عالی خلفات را شدین کا خفا ، جوخالص اسلامی طرزی مرمن سے تھران تھے ۔ اس سے ساتھ ہی اسلام نے بہتا ہم دی کہ کوئی قوم یا قبیلہ یا طبقہ مسکم ان مذہب میں ہمائی ہوگیا، نویداعلان کیا کہ عرب کوعم پر سموئی مذہب میں میں میں میں ہوگیا، نویداعلان کیا کہ عرب کوعم پر سموئی فونیت نہیں ہے ۔ جس کا مارسیرے وتقولی پر سبے ۔ قانون وراشت کو جاری کر سے جا گیرواری کی عرابی کا طرف دی ۔ اس لیے اب جا گیروارد کا سمجھ تھے ۔ اس لیے اب جا گیروارد کا سمجھ تھے ۔

زگزة محولاز می ادرمئو دکوحام خرار دیا کرمسرایه دارون کاطبقه رفته رفته غریبون اور نا دارون موغلام بنالیتا ہے۔ نه صرف قدیم زمانے ہی میں بھر زمانئی صال تک بیدو کیھا جاتا تھا کہ سودخوار سے مقروض نب تک سُودخوار کی غلامی قبول کر لیقے تھے، حب تک کہ اصل مع شود اوا نہ موجا نے کہ بیکن سُود درسُود کی اتنی رقم جمع ہوجا تی تقی کہ مقروض جمی اسس دلدل میں سے نکل نہ سکتا تھا۔ جا گرفراری اور سرایہ داری سے متبنی غلامی بیدا ہوتی ہے، انسا نوں سے آزاد کرانے واسلے نہ ان لعنتوں سے بھی ان کی گردنوں کو چیڑا نے کی ایک بلیغ محرصت مثن کی۔

غلامی اور اکزاوی سے مشلے میں ایک اورطرف سجی نظر دوٹرا نے کی حزورت ہے۔ اسلام سے قبل نہ صرف انسا نوں سے اعمال پر سچا پا بندیاں تھیں مکیزخو دعلم سجی آزا و نہ تھا۔ ہر تکجیعلم نمر ہبی طبقے میں محدود تھا اورعلم کی تھی احارہ

تو آن کریم نے علم و حکمت کو خدا کی نعمتِ عظیم قراردیا اور اس کوانسا نیت کا جو ہر عظہرایا - اس کی بدولت آن م سبو و بلائک ہُوا۔
علم کا حصول ہر مرد وعورت سے سلیے فریفند قرار دیا اور قرانین فطرت پرغور وخوش کو ایمان کا سرشیٹ مد طہرایا - مورخوں کوجرت ہوتی ہے کر
صواسے نطخے والے دین نے اس قوم کوجونشر و عیں اُنٹی تھی اور جس کا نبی بھی اُنٹی تھا ، کس طرح چندسا ل میں دنیا سے علوم و فنون کا ماک اور اقوام کا علمی رہمبر بنا دیا ؟ اس نا ریخی اعجاز کو سمجھنے کے لیے برجان لینا کا فی ہے کہ علم ہیلے آزاد در تھا۔ اسلام نے اس کو بھیشہ کے لیے اور اور کر دیا ۔ جس قوم میں علم آزاد ہواور اکس کا حاصل کرنا ایک ندہبی فرض ہو ، اس کی لامحدود نرقی کے راستے میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوسے ہے۔



آ غریں میں اس غلامی کا ذکر کرتا ہوں ، ہوشد پرزین ہے۔ وُہ خوا ہشا نِ نَفس کی غلامی ہے۔ اسلام کی اغلاقی تعلیم نے بر تبایا کر تمصارے اندر چوجبتیں ہیں ، وہ فطری اغراض کے بیے پیدا گائی ہیں۔ اہمان اور عمل صالح سے ان سے ہت اچھے کام بیے جاسکتے ہیں۔ ہی جبتیں اگر بے عنان ہوجائیں ، توانسان اپنے باطنی شیاطین کا غلام ہن جاتا ہے ، ہواس کی گرفن ہیں رشی ڈواسے ہُوسے ، جوھرحیا ہیں ، اس سمو گھسیدٹ بے جائے ہیں۔ نفس انسانی کو ان پر حکمران ہونا ہیا ہیے ، ان کا حکوم نہیں بننا چا ہیے۔ خواہشات کا غلام بدترین غلام ہے ، خواہ وُر نظام ہا وامیر ہن نظراً ہے ۔

اً اگر برانقلا فی تخرکیکسی دکمسی کما ظاسے کسی استبداد کے خلا منجها دہی کا نام ہے تو دنیا کی تاریخ بیں سب سے بڑا مصلح و جا برادر انقلابی رہنا محست تدرسول الله صلی الله علیہ والم کا وجود ہے جس نے ہراستبدا دسے خلاف جہا دکیا ،خواہ معاشی اور خواہ دینی ہؤ خواہ علمی ۔

حقیقت میں آزا وی کی علمبرار وہی اُ مت ہوسکتی ہے جواس قسم کا ہرگر جہا دکر سے حس کا اسوہ حسنہ رسول کریم علی الله علیہ وسلم کی زندگی ہے۔



# انسلامی معاشره اور نابیناافرا د

#### محمداسلعيلآنراد

انقلاب فرانس جس نے موجودہ مہوریت کوجنم ویا ،اس کے بعض کارکنوں نے انسانی مساوات اور دبیت کے سیسلے میں نا بنیا افراد کو نا بنیا السنسداد کو نا بنیا السنسداد کو خیر لوگوں کی جرات کے بیا السنسداد کو مخیر لوگوں کی جرات کرکنارہ کرنے کے بہائے پڑھنا کو منا کھنا اور مفید دست کاریاں سکھانے کا بطور تجربرا نماز کیا۔ یہ طریقہ کا رہن مدریح بورید اور بوریس قرموں کے سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ ونیا بھر میں بھیلا۔

فزنگی آفتدار کے بل بونے پرعیسا کی مبتغین جس طرح عیسا تبیت کوفر وغ دینے رہے ، یہ ایک تلیم کہانی ہے۔ اس کہانی کا ایک پہلوا ندھے اور ایا بچ لوگوں کی فلاح وبہبود کا کام تھا ، جوعیسا ٹی مشنر لیوں نے منتف ملکوں میں شروع کیا ۔

۔ بہلی جنگے عظیمیں ہزارہا افرا دجنگ کے نتیجہ میں بنیا ٹی سے محووم ہوئے ، اس بلیے عکومتوں نے ان نابینا فوجی افراد کی بیشنہ ورانہ تربیت اور کہا دکاری کے لیے کنیر رقبین خرچ کیں اور یہ کام ایک باقاعدہ فن بن گیا ۔

ووسری جنگ عالمگیر کے موقع پرمز دوروں کی کمی کے وقت ایسے نابنیا افراد کوکارخانوں میں بعض کا موں پر سکایا گیا' اور یُوں بورب اور امر کمیر کو ان کی ضورت نے اس سلسلد میں فلاح 'نابنیا کا کام ایجاد کروایا۔ چنانچداب ہر کلک سس تجربہ سے فائد واٹھا رہا ہے اور ڈینا بجرمیں ہزاروں 'نابنیا افراد کو ترسیت اور تعلیم دی جارہ ہی ہے اور اس خاص سلسلے کالٹریچ مختلف اداروں کی طرف سے بھیلیا جارہا ہے۔

نا بنیا افرادی تقلیم فزربیت کے عمل بہلوسے شاید ہی کسی کو انتلاف ہو، نیکن اس کے عملی بہلومیں ایک بدت بڑی خامی بدنظر آتی ہے کراس سلسلے کالٹریج فلاح نا بینا کے سلسلے میں ابتدا اور کامیا بی کاسہرا صرف عیسائیت سے سرد کھنا ہے۔ (دکمیمو - A SIA - ) کمیمو - A SIA )

دوسرے اس قسم کے مستقین کوجا بیان کے تعدیم زمانے کے بدھ فدسب کے نابینا علما تونظر آتے ہیں، لیکن مما کہ مشرق وطلی میں اسلام کے دوراقل سے لے کر آج کم بیضے نابینا علماً ، ادباء، شعراً ہوگزرے ہیں اورجن کی تعلیم و تربیت و کوسرے آئکھ والے افراد کے سائقہ سائقہ ہوتی رہی ہے ۔ یا توان مستفین کوان کا علم نہیں ہے ، یا وہ عان بُوجو کھیاتے ہیں واس طرح ہماراتعلیم یا فتہ طبقہ جے علوم دین سے واجئی سی واقفیت ہوتی ہے اس غلط فہی میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ معذورا فراد کی فلاح و بہود کا کام صرف مغربی تہذیب کی ایجاد بندہ ہے .

ظ برب اس غلط فهمي كوحس قدر حلد بروسك، ووركيا جانا جا جيد اس سيسط مين مصرك ابك عالم صلاح الدين الصفرى

من المهان کوکراس مین ماریخ اسلام کے تقریباً تین سوالیے نا بیناا فراد کا نذکرہ کھا جوعلم وادب، شاعب میں کو میں علم دین وغیرہ میں اپنے دُورکے سلّم علما متھاور جن کی تعلیم قرسبت انکھ والے افراد کے ساخھ ساتھ ہوئی تھی ۔غالبا کسی اسلامی بر سم کا دور سے سازم سنتہ مک کی طرف سے یہ بہلی کما ب تھی۔

۔ غیر نقسم مہندیں مولانا اسلم جے راجپوری نے "نوادرات" کی بنیا دغالبًا اسی کناب کت الهمیان پر رکھی اور بہرحال اردو

زبان بين بهيى مزنسه نا بنياعلماً وشنعرا كالذكره كلها -

۔ ان نکروں میں چونکہ نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے ، دوسر سے نابنیاا فراد کی تعلیم وتربت اور آباد کاری کے موجودہ بكته نكاه سے ان ميں كام نهيں ايا كيا،اس ليے راقم الوون كونيال ہوا كرجديد نكته نكاه كے اسلام ميں نابنيا افرا و كے حقوق و

والُصْ اور دورِ رسالت بین نابنیا افراد کی تعلیم و تربیت اوراً با دکاری کے اصول اجا کرکے حیائیں۔

یهاں پر تباوینا ضروری ہے کہ دورِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کامکمل ریکارڈ حس طرح ہمارے فنی حدیث اور رجال میں موجود ہے ،ابسائسی فرسب کے دوراول کامکل ریکارڈ اس وقت دنیا کے یا س نہیں ہے اس لحاظ سے دور رسالت کے نا بنیا افراد ، ان کی تعلیم وتربیت اور آباد کا ری بهرعال مت نندر پیار ڈ کا ویجہ رکھتی ہیں ، بحکه بعض مذاہب عالم میں نا بنیا افراد ئے ذکرے افسانوی شیاب سے آگے زیر مسلے ۔ اور بیاسلام کا طرف انتیاز ہے کہ اندیخ انسانیت میں اس نے پہلی مرتبہ نابینا ا فراد کومعا شرے بیں ووسرے صبیح سالم افراد کے مساہ می حفوق عطافر طیے اور اس طرح انھیں معاشرے بیں ووسرے طور پر جذب كرابيا جوائع بھی نرقی یا فتہ مما مک سے ليے صرف ایک نصب العین ہے 'جھے وہ با وجود اتنی نرقیوں سے حاصل مذكر سكے . اخیرس بیوض کر دبنا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی امتیازیت کو نابنیا افراد کومعاشرے میں جذب کرنے سے بارے بین نابت کر دینا ہی سب کھ نہیں بلکھلاً اس کوکر دکھا نااسلامی معاشرے کے ہر فروپر واجب ہے۔ مجھے تقین ہے کو آ بیندہ سطور ہیں چرکچہ دورِرسالن کے طریقیہ کا رکے بارے میں متعند کتا بوں کے حوالے سے نکھا گیا ہے ، نابینیاا فراو ا ن کی فلاح وبہبود کا کا ر کرنے والے افراد ادرا دارے ملک تعلیم یا فتہ افراد ، سماجی کا رکن ، حکومت سے کا رندے اور اسکام لیبند حضوات اسے پڑھ کر رسالت کے طریقہ کارکو نا بنیا افرا و کی فلاح وہبود کے سیسے میں ابنا کمیں گے۔

## نابنياا فرا د كے مسائل قرآن وسنّت كى رومشنى ميں

قرآن كريم مي لفظ اعلى ليني نا بنياا بينے لغوى عنى ميں يھى استى ال ہوا ہے اوراصطلاح معنى ميں بھى عَبَسَ وَ لَوَكُ أَنْ جَاءَ وُ الْدَعْلَى مِرى حِيرها في اورمندمور لها ،اس ليكداس كي باس ايك البنيا أبا يبها ل برلفظ البين لغوى معنى ميس

> هَلُ يُستوى الاعمى والبصير إم هل تستوى الظلمات والنّور-( كي نا بنيا اور بينا برا بر به و سكته بين اوركيا اندهيرا اورا جالا برابر هو سكته مين ﴾

میرون یک کی پرلفظ اینے وسیع اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور منفصود نابینیا کی ذلّت نہیں ہے میکداسلام اور *کفرے فرق* اورگراہی، نور وظلت ، بنیا اورنا بنیا کے ظاہری فرق سے شال دے کر سمجایا گیا ہے اورا بک جگدارشا و فرمایا :

فإنها لاتعمى الابصار ومكن تعمى القلوب التي في الصدور - (٢٢: ٢٢) (اسلام مے مخالفین بظا برآنکھوں سے ابنیا نہیں ہیں ، لیکن ان سے قلوب کی آنکھیں اندھی ہیں ، وہ بھیر

ومن كان في هذه اعمى فهوفي الأخرة اعلى واضل سبيلا-

(بها ب كاندها جودنیا میں رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ایمان نه لایا وه آخرت میں بھی محروم رہے گا ﴾

اس ميت بير لفظ اعلى اصطلاح معنى مير استعمال بوا -

الغرض قرآن كريم فان لوگوں كونا ميناكها ہے ، جو الكھ د كھنے ہوئے بھى رسول كريم ملى السّعليد وسلم كى معرفت سے محروم رہے جنانچہ اہ مغزالی فرماتے ہیں:

مبكدنظ بإطن كانقصان بنسبت أكمه ك نقصان سے زیادہ اور شرائے ، اس لیے كنفس مثل سوار كے ہے ا دربدن مثل گھوڑے کے ۔اورظام ہے کوسوار کا اندھا ہونا بنسبت گھوڑے کے اندھ ہونے کے بادہ مضرب اور باطن کی بصیرت کونا سری بصارت سے مشامهت کے لیے احد تعالی نے ارتباد فرمایا:

ماكذب الفؤاد ما سما فى ۔

حبوث نزديكها ول نيے جو ديكھا -

اور فرما یا

وكذُّ لك نوى ابراهيم ملكوت السلوَّت و الا مرض .

اوراسى طرح مم وكعلان سك ابرامتم كوسلطنت أسمان ورزمن-

ادراس كى ضدكونا بنيائى فرمايا - چنانچدارشاوفرمايا،

فانها لاتعسى الابصارومكن تعسى اهلوب التى فى الصدور ـ

سر تحيية تكهين المرهي نهين بيوني يرانده عن موسته مين دل جوسينون مين بين " ( نداق العارفين ترهمه احياء العلوم عبد اول باب علم فصل مبفتم )

اسى طرح سوره فاطربس ارشادِ بارى نعالى ب:

ومايستوى الاعلمي والبصيير ولاا لظللت ولاا لنور ولاالظل ولاالحروروما بيستوي

الاحياء ولاا لاموات -

نا بنیااور اینکه و ایسه ، اندهبراا وراجالا ، سابه اور دهوپ ، زنده اورمرده برابر نهبین هوسکته .

مرائی میں اور کا فیر اللہ میں اور کے متابعی میں اور کے متابعی میں نعوذ باللہ حقیر سمجا جارہا ہے۔ چنانچی میں اور کے متابعی میں نعوذ باللہ حقیر سمجا جارہا ہے۔ چنانچی میں اور کے متابعی میں اور کے متابعی کی اس آبیت میں اور اور کے بجائے کے اور اور کے بجائے کے اور کے بیار کے دالی کے دالی کے دالے کہ بنیا اور دین اسلام کے دالے والے کو بنیا سے تشبیدہ ی ہے یس مومن لبھیر ( دیکھنے والا) ہے اور کا فر اعمٰی ( نا بینا) - (خلاصد از تفسیر کہرام رازی ج ۲۶ سورہ فاطر )

الغرض اسس تبین بین مفظ اعلی اصطلاحی معنی بین استعمال ہوا ہے اور اس طرح اسلام سے انکار کرنے و الے کو نابینا ، اندھیرااور مُروہ فرمایا ہے۔

وُوسری طرف جیساکد آسگی مناسب موقع پر آسٹے گا، قراک کریم نے بھیرٹ قلبی رکھنے والے نابینا افراد کو آکھ ولیے بے بھیرت پزرجے دی ہے اور افضل ترین انسان حفور بے بھیرت پزرجے دی ہے اور افضل ترین انسان حفور رسول کریم میں محفوظ ہے اور افضل ترین انسان حفور رسول کریم میں اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے بیر واقعہ مِنْکور ہوا ہے۔

ن بنیا کی اور مذاهب عالم اور برگ و برتر نے مض اپنے فضل دکرم سے انسان کو زندگی جیسی نعمت بے بہا بخشی ما بنیا کی اور مذاہب عالم اور بھراس سے محفوظ ہونے کے سلے انسان کو حاکس نیمسینا بیت فرمائے اور عقل جیسی ولست عنا بیت فرمائے اور کا دولت میں خواوث روز کا رکی بیدا کردہ مشکلات اور رکاوٹوں پر عبور ماصل کڑا ہے ۔

زوال بصارت بھی زندگی را ویں اگرچے بڑی رکا وٹ ہے کیکن نا قابل عبور نہیں۔ زندگی اپنی ہر کمی کوخود ہی پُور ا
کولیتی ہے اور اس طرح خود کوحالات سے ہم آئیگ بنالیتی ہے۔ مشلاً کسی چو پائے کی ایک ٹانگ ضا کُع ہونے سے اس کی
زندگی ختم نہیں ہوجاتی بکہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ چو پا یہ اپنی باقتی ماندہ نمیں ٹانگوں سے پھر چینے پھر نے سے قابل ہوجاتا ہے۔
اس طرح کسی خارجی مدو کے بغیر خود کو سے حالات سے ہم آئینگ کرلیتا ہے ۔ زندہ رہنے کی یہ امنگ ہی زندگی کا اصلی جوہر ہے۔
زوالی بصارت بھی اسی طرح کا جہانی نقص ہے ۔ حب دُوسے جہانی نقائص گونگاییں ، بہویی ، اننگرا بن اولا بن فولا بن اولا بن فود
زندگی کی راہ میں رکا و طرح میں بن سکتے اور جب زبان سے قائم مقام گونگے کے بیاشی رہے بن جاتے ہیں ، جس کی مدوسے اسس کی
روز مرتہ کی گزر باسانی ہوجاتی ہے ، تو گویا گونگے برے و و کے لیے بنیائی زبان اور آواز کی تاہم مقام بن جاتی ہے ۔ اسی طرح
نا بنیا فرد کے لیے اس کی قوت سام مداور لامسہ بنیائی کا نقایم مقام بن جاتی ہیں ۔ بہرحال اسس جمانی نقص سے ایسے فرد کی
افسانیت میں کوئی نقص و اقعے نہیں ہوتا ۔

تا ریخ مے مختلف اووا رہیں مختلف قوموں نے اس سانحد کی اپنے اپنے عقا نُد کے مطابق توجید کرنے کی کوششش کی ہے۔ عقیدہُ تناسخ رکھنے والی قوموں کے نز دیک بہ سانح بھی دومرہ سانحوں کی طرح گز سفتہ زندگی کے کسی جرم کی مزا کے طور پر واقع ہوتا ہے۔ ٹیسلیم کرنے کے بعد نا بینا فروسے ہمدر دی کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی۔ کیونکد ایسا کرتا قانون آسمانی کی ظافتُ زی ہوسکتی ہے۔ نیتیج میں ایکسے معاسب و میں نا بنیا افراد دُوسروں کی نیرات ہی سے لیے پیدا کیے گئے ہیں تا کمہ اس طرح مختر



بہ جبری عقیدہ خود نابینا افراد میں اپنی اسس رکا وٹ پر خابر بانے کے سلسلے میں کوئی حصلہ پیدا نہیں کرتا بلکر حصلہ ت کنی

*لڙا ہے -*

کو بنیا ئی نصیب ہو ئی تھی۔ لیکن اسس بانی ند بہب سے ابیے معزے گذا نے جانے ہیں، جن کی وجہ سے ہزار ہا تا بنیا افراد کو بنیا ئی نصیب ہو ئی تھی۔ لیکن اسس بانی ند بہب سے بعد نا بنیا افراد کو بھرالیبی معجزہ نمانشخصیت کی نلاش میں سرگرداں رہنا ہی پڑتا ہے، جس کامعجزہ امنیب منیائی کی دولت سے مالا مال کر دسے حالانکدان اقوام کے عقابہ کی رُوست اب البیتی خصیت کا ملامحال ہے نیمجرچرو مین کلتا ہے کہ نا بنیا افراد رضا بہ قضاخ دکو مخیر صوارت کے رہم وکرم کے حالے کر دیں۔ قرون وسطی بیس عیسائی گرچرں اور خانقا ہوں میں معدور افراد کا بنیا دگڑیں ہونا اسی کیفیت کی نھازی کرتا ہے۔ بہرحال اسس عقیدے سے جبی نا بنیا افراد کھ اپنی اس دکا دٹ رچور حاصل کرنے کے سیسلے ہیں کوئی حصلہ افزائی نہیں ملتی۔

جین اسلام انسانیت کی دنیری و اُخروی فلاح و بهبود کاضامن ہے ۔ اسس دین کاطرہُ اقبیازانسانی مساوات کا قیام ہے ۔ یاسس دین کاطرہُ اقبیازانسانی مساوات کا قیام ہے ۔ یاسس دین کاطرہُ اقبیازانسانی مساوات کا قیام ہے ۔ یاسسانی مساوات کی در مبیان کسی فرق کو گوارا نہیں کرتی ۔ ایک فرد انسانی سے سارے اعضا و حواسس مجھے سالم ہیں ۔ دوسرے سے کسی عضو بین کوئی نقص نہیں ۔ کئی جہانی نقص کی وجہ سے وہ سی کمتر سلوک کاستی نہیں ، بکداسلام ایسے افراد کو بھی جے سالم افراد کی طرح فرائصن کی ادائیگ سے تیم میں وہی ختوق عطافو ماتا ہے ، اسلام نے ایسے افراد میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا کی اور ایخیں اپنے ماحل میں دل جپ سی لین اور خود سے اور معاشرہ سے لیے مفید بنا سکھایا اور اس سلسلے میں انسانیت کی رہنما تی کی ۔

ا مدیا تی در ارسالت میں ایک دن در کمیدی مواران قرایش جمع سے اوراً ن حفرت میں الشعلیہ وقم ان کواسلام کے املیا تی در ارسالت میں بارے میں جوارہ سے سے کر عبداللہ ان کمتوم نا بینا ایک قائد ( آئکہ والا رہبر ) کے ساتھ اوھراً نیکے اور درمیان گفت گویں کوچھا کہ جو بھی ہے دائے ہے ، مجھے سمی سکھا نیے ۔ آپ نے انسارے سے فائد کو سمجھایا : فائد کی بات این ام مکتوم نے ندانی اور گفت کو میں بھروض انداز ہوئے یصفور کے مضور کے ایور و و سرے وگوں کی طرف توجہ فرمائی ۔ یہ وافعہ سورہ عبس کا نشان نزول بنا اور وحی نازل ہوئی :

عَبَسَ وَتَوَلَّى هُ أَنْ جَآءَهُ الْاَعْلَى هُ وَمَا يُدُرِ بُكَ لَعَكَ لَا يَزَكَى هَ أَوْ يَذَّكُو فَلَنْفَعَهُ الذِّكُولَ هُ آمَتَ مَنِ اسْتَفْنَى هُ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى هُ وَمَا عَلَيْكَ آلَّا يُرَكَّى هُ وَ آمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ٥ وَهُو يَخْتَى هُ فَانْتَ عَنْهُ مُلَكُى جَ

تبوری چڑھائی اورمندموڑا اس سے کدائیا اس کے پاس اندھا اورکس چیز نے معلوم کروایا تھ کو، شابد کہ وہ پاک ہوجاتا بانصبحت سُنا بس فائدہ دیتی اس کونصبحت پر جڑنفس کر ہے پروائی کرتا ہے لیس تو واسطے اس کے تقید کرتا ہے اور کیا لامت ہے اوپر تیرے یک ناپاک ہوئے وہ ۔اور جو کوئی آیا تیرے پاکسس



نتون کی بر براوروہ ڈرتا ہے۔ دوڑتا ہوااوروہ ڈرتا ہے۔ معرف میں میں برائی میں اور میں تواسس سے تغافل کرتا ہے۔

مذكوره بالاتريات اوران كى نشان نزول سے مندرجہ فول با تبن ظامبر ہوتى ہيں : ١- عبدالله ابن مجم مكتوم مسلمان نتھے اور جومساً لاحضور صلى الله عليه وسلم كفا رِكمه كوتبليغ فرار ہے تتھے ، بدانخبيں كمرر كي جير كر تسمینا جائے ہے ۔

ب - حضور الدند المدينية وسلم كنوا بشس تفي كريد وخل الذازى ندكرين ، تأكداً ب ان سرداران قرليش كواسلام مجاسكين -سو - آب كاخيال تعاكد شايدان بين سے كوئي مسلمان برجائے اور اس ابتدائی دور ميركسى سردار قبيله كامسلمان بوجانا اسلام كى تفریت كا باعث بونا حب كرابن ام مكنوم مسلمان شخصا و ربهی مسائل انھيركسى دوسرے وقت سمجا ئے جاسكتے اس كيے ان كى دخل الذازى آب كونا كا رضاطر بوئى -

ال بینات الی کواپ نے زنو جھڑ کا اور نہ بالراست خاموش ہونے کوفر ما یا بکداس کے ساتھی کواشارہ فرمایا کا کمرنا بنیا کی دائیت کی ہوئے۔ واٹسکنی نہ ہوکیؤ کدانس کا اراوہ نہا بیت باک تفااد را پ ڈومسرے آومیوں سے مصرون کے فائد کی ہوگئے۔

۵ - حضور صلی انته علیدو طم سے اشارے بران کے فائد نے ایخیں ٹوکا نوانھوں نے نرما ماکبوکدوہ اسے فائد کی بات سمجھ -۷ - نابینا ہونے کی وجرسے وہ صفور صلی التُرعلیہ وسلم کے ارا دے کو مجانب نرسکے -

کو بر بہ بہ بہ ہوسے فار بہ سول میں بہ بہ کا میں میں میں بہت ہوئے ہا بہت ہوسے ہار بہت موش رہے ، لیکن الک کے دورس طرح دورس طرف دورس طرف کو نہ میں اللہ بہت کہ ایسے موقع پر نابینا افرا دمیسے سرکرتے ہیں ، انھیں بینیال ہوا ہو گا کہ نابینا ہونے کی دورسے انھیں نظر انداز کیا جار ہاہے یہ میں اصاب بینیا کونو دسے اور معاشرے سے متنفر کر دیتا ہے ۔ بہر حال ان کی اس فرہنی خلش کی اطلاع خداے بزرگ و برزر نے اپنے حبیب یک صلی اور معابد وسلم کو بدر بعدوی دی۔

۸ - جو کدار الدم سے قبل الم عرب نا بنیاا نواد کومعا شرہ کا ناکارہ فروشمجنے اوران کے ساتھ مل کرکھانے بینے کو باعث م نگ سمجتے ہے ،اس لیے اس کا امکان تھا کہ وہ بنتیجہ اخذ کر لینے کہ خدا کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم ہی نا بینا افراد سے

بارسے میں انھیں کے ہم خیال میں ۔ نعوذ باملیزمنہا

9 - نا بنیاانسان جراهِ راست پر بهوه آنکه والے بے راه انسانوں سے زیا وہ توجرکامتی ہے اور اس کی نابنیا ئی سے اس کی انسانیت میں کمی واقع نہیں ہوتی اور وہ سیح سالم افراد کی طرح زندگی میں اپناکردار اواکرسکتا ہے - ۱۰ یہ وافعہ فران کریم کوخدا کا کلام نابت کرنے میں زبروست دیل ہے جس میں خودصفور صلی الشعلیہ قیلم سے ایک طرز عمل پر کمی ترجی فوائی گئی ہے اور دوسری طوف آن کھنرت صلی الشعلیہ وسلم وہ رسول امین میں جو خود سے بارے میں ایسی وحی کو یہ رہی امانت سے سابھ فوم سے سامنے رکھ وینے میں جسلی الشعلیہ وسلم



ابن ابتى ابن المرمنين فريخ كماموں زا و بها أي تقد اس ليانا سي صفوصلي الله عليه وسلم سے ساتھ قريبي رشته وارجي -قدم الاسسلام متصاوران سالفون الاقولون بين ست منتظ جفيس ابتدائي كلي دور بين صفور كي مصاحبت اور آب ست و بن سيسند كي ساوت حاصل ہوئي ، بيدائش نابينا تقد - بقول زرفاني :

رونه عم بعضهم أنه ولد اعلى فكنت امه به لاكت م نوس بصرة "

یه نابنیا پیدا ہوئے اس بیے ان کی والدہ محترمہ نے ان کی کنیت ابن ام کتوم مقرر کی ۔ نیکن دوسری روابت حسب ذیل ہے:

وقد سروی ابن سعد والبیده قی من انس ان جیوئیل اف النسبی صلی الله علیه وسلم وعنده ابن امر مصحتوم فقال متی دهب بصرك قال و لها غلام ولفظ البیده قی و اناصغیر - ابن سعندا وربه قی نے انس سے روابیت كی ہے كرج ئراج صور ملی الله علیہ و کم کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایمی کی تھا۔ بہنی کے

الفاظ مين جيولنا تعاء (زرقاني جي سوس ١٠٠٠)

سبت سعلم حاصل کرنے سے بلیے بڑا ضروری فنصر ہے۔ آنکہ والے افراد اپنے گددومیش کو بیک نظر دیکھ کرسم بھی جاتے ہیں نابنیا افراد الیسانہیں کرسکتے ، اس بلیے اپنے گردوبیش سے واقفیت حاصل کرنے کے بلیدیا تولمس یا کوالدوں کوئن کر ہی معلوم کرسکتے ہیں ۔ بصورت ویگر انھیں بُر جھنا پڑتا ہے ۔ ابن ام مکتوم میں جسس کا کتنا ما دہ تھا ، بر تو اس واقعہ ہی سے معلوم ہوگیا کرحضو صلی انٹر علیہ وسلم کی گفتگوکی اواز سنتے ہی آپ کی ضومت میں دوٹرے ہوئے اسے۔

وامّا من جآءك يسعى.

اور حرتمارے یاس ووڑنا ہوا آئے۔

نیجت ست عیباً علم مے شوتی میں تبدیل ہوگیا۔ زرقانی کی مکورہ بالاروابیت سے بیر جی ظا ہر ہو رہا ہے کہ یہ اکثر و مبتیتر حضور کی خدمت میں حاضر رہتے اور اپنی علمی بیایس بھائے۔

نزول سوره عبس كے بعد توجب سجى يرحضور كى ضدمت ميں حاضر ہوت ، تو آپ فرمات :

مرحبابين عاتبني فيهمربي وليبسط مرداءة

اس کونوسنس آمدیدجس کے معاملے ہیں میرے رب نے مجھ پرقما ب فرط یا اور آپ ان کے لیے اپنی چا در بچھا وستے ۔

ادرا بن جرير سنے روابت كى سے كراب اس كے ساتھ ہى ان كى طرور بات كھى يُوجيد ليتے -

دوررسالت مین بل طور رتعلیم وترسیت بهوتی تقی نازل شده وی کوحفظ کروانا ، اس کیمعا نی دمطالب ، روز م

بیش ترنے دالےمسائل اوران کانصل ،ار کا نِ اسلام کی تعلیم وغیرہ اس تعلیم بی ابن ام مکتوم نْ دوسرے *از کھول*ے صحابہ کرام <sup>م</sup> کے دوش بدوش نٹر کب رہے ۔ آنکھ والے افراد سے انگ رہ کرنا بنیا فردخود میل کمی محسوس کرتا ہے ، اس لیے وہ خود کو زندگیٰ کی دوڑ میں آنکھوالوں کے برا برجھی بھی نہیں تمچیسکتا۔طریقیہ رسالت صلعم میں اسس کی تنجائش نہیں ،بلکہ آپ سے طرز عل سے آپ نےمسادات ایسانی کاوہ سبتی دیاجس سے واضع ہوگیا کہ جہانی نقض رکھنے والے افراد خور کو صحیح سالم افراد سے محتریہ منجمیں۔اس سے نتیجے میں ابن ام مکتوم عمین خوداعتمادی پیدا ہوتی ہونا بینا فرد کی تعلیم فزرسیت کا پہلا قدم ہے ۔

ائس خود اعتمادی کی وجہدے ابن ام مکتوم ما بنیائی کی وجہسے پیدا ہونے والے احساس لیننی کا شکار نہ ہوسکے اور دوسرے صیح سالم افراد کی طرح زندگی اورابینے ماٹول میں دل حیبی لینے سکے۔

چُانچِحب رَبت لايستوي الفاعدون من المؤمنين و المجاهدين. ارشا دِ خدادندی تناکیجها د فی سبیل الله میں حصر لینے والے مومن اس میں تنکت نرکرنے والے مومنوں سے زیادہ مرا تنب یائیں گے علم دین سے شائق ابن ام مکنوم اپنے عذر نا بینائی سے نعلق سے اس ارشا دِ خداد ندی کوسم منا چاہتے ستھے حضورً ك فعرمت ميں حاض بوت اوراپنا عذر ميں كيا - اس بر آيت عيدا ولى المضود ازل مُوئى لينى معنور افراد اسس سے مشتني مير- ( دېكيموسيم سلم باب سنفوط فرض الجهاد عن المعذور بن )

اگر ان میں نو داعتما دی حضور کے فیض صحبت سے نہ پیدا ہوجاتی نواسس ہیت کے بیٹیے میں ہرحال حساس محتری کاشکار رہتے کیکن ہے ٹرھکرٹوچے لینے سے استثنا کی اجازت مل گئی اور اس طرح دو سرے سب معذور افٹ اِ و کی نمايىندگى يى بىرگئى ،كيونكە:

لاىكقف الله نفسًا الآوسعها ـ

خداکسی کواس کی طاقت سے زیا دہ سکلیف نہیں دیبا ۔

اس طرح نماز باجاعت کی تاکید کے موقع پر ابن ام مکتوم شنے یہ عذر شیب کیا کرکہؤنکہ وہ سیدنبوی سے کا فی فیصلے بدر ہتے ہیں ، راستے ہیں جہاڑیاں وغیرہ میں اور ہر وَفَت کسی فائد کا ملنا بھی شکل ہے ، اس لیے نماز باجاعت سے انھیں متتنیٰ قرار دیاجائے بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربافت فرمایا کہ کیا تمھارے گھڑ کساذان کی آواز سنائی دبتی ہے ؟ كها ؛ بإن - فرمايا : ننم بينماز بإ جاعت ضروري كسب ٠٠ المتشدرك للحاكم ، تناب معرفة الصحابه ، تذكره ابن ام مكتوم أ مُكوره بالاروانيت معنظام بونام المنا فروك ساته عدات زياده رعايت نربر قي جاتى تتى - ورندالي كمين سينا ورصيستى اوركاملى الشكار موعاما ابنى جائد ربالش اوراس الخاطاف اكناف بيلس كاجل بجرامينا عود اس کے اندرزندگی کی امنگ کو باقی رکھ سکتا ہے ۔ اِس کیے حضور سف اِن ام مکتوم کونماز باجاعت سے سنتنی نہیں فرما با اوریہ نابت فرما دیا کہ جرحکت اور کام نابنیا افراد خود کرسکیں اس سے لیصان کی مدد نڈ کرنی جا ہیدے، تا کہ ان میں خوداعتما دی

پیدا ہو۔ پنانچداس سیسے میں صور ملی الدعلیہ وسلم سیقبل مدینہ ہجرت کرنے والوں میں ابوا حد بن عمش کا نام بیا جاسکتا ہے جرنا بنیا نظے اور مکہ میں نشیبی اور بالائی علاقوں میں بغیر فائدے بھرتے تنصے ( تا ربخ الطبری ج۲ص ، ۹) بهرحال اسلام کے دورِاقة ل میں نابینا افراد کومحض ناکا رہ نیسمجیاجاً ناتھا اوروہ دوسرے افراد کی طرح روز مرہ کی زندگی میں اپنا کردارا داکرنے تنطحا ورقومی و نرمبری اختماعی کاموں میں مقتد لینے ستھے۔ اسی سیسلے میں ابوہریرہ رصی اللہ عنہ سسے

ر واببت سپے : ۱

عن ابي هريرة قال طاف مرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته على ناقته البجد عاء وعبد الله

ابنام مكتوم اخذ بخطامها يرتجز

حضورصلی الشعلبه وسلم نے جج کے موقع پر اپنی اونٹنی جدعا پرسوار ہو کرطواف فرمایا اور ابن ام کمتوم اس کی عميل تهام ربز برط الناس معد و المسندر المكاكم تناب معرفة الصهابية زره ابن المكتوم ) نابنيا افرادكي تربيت فرد واحدكا كام نهيل بيج بكدسار سے معاشرے كاروية كا بينا افراد كے بارسے ميں ابسا ہوكہ وہ خود كو تنها محسوس نہ کریں ۔ اخیب میجسوس ہو کہ معاشرہ ان میں دل حیبی رکھنا ہے ۔ نتیجے میں وہ خوریھی اپنے معاشرے میں دلیبی لیتے ہیں ۔اسی سلسطے مين حضور صلى الشعليد وسلم ف مندرج ذيل على تمونة قايم فرايا به :

عن جابرقال قال مرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا الى البصير الذي في بني واقف نعودة وكان رجل اعلى -

حضرت جا بڑسے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا : ہمارے سا تصطبو، بنی وا فعف کے ايك بعيد كي عيادت كربي اوروه نابينا تخص تها و السنالليبيقي ١٠٠ ص٢٠٠)

دوسری روایت میں ہے:

به عن مجسمد بن جب يربن مطعسم بن امبيه قال كان النسبى صلى الله عليه وسلم يقول لاصحا إذهبوا بناالي بني واقف نزورالبصير فال سفيبان وهسمجي من الانصاس وكان محجوب البصر-محدب جبير بن ملعم شفايين والدسے روايت كى ہے كرمفور صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھيوں سے فرطق تھے ہارے ساتھ بنی وافقت کی طرف بیپلر، ہم ایک بھیرسے ملاقات کریں گے ۔سفیان نے کہا بنی واقف انصار کا ايك قبيله ب اورو شخص نابيا تها . (السن عليبيقي ج ١٠ ص ٢٠٠)

پہلی روایت بیں نابینیا مرلفین کی عیادت کے لیے اور دوسری روایت میں ملاقات کے لیے صفورصلی الله علیہ وسسلم کا جانا اوراس براپنے ساتھیوں کوشوق ولانا تابت ہے۔اس کے نتیج میں نابیا فروخود کو تنها نہیں یا آاور مسوس کربیتا ہے س اس کی زندگ سے معاشرہ کو ولیسپی ہے اورزندگی کی مشکلات برقا بویانے کے سلسلے میں معاضرہ کی تمام تر بعد دیاں اسس کے ساته بین مه دوسری بات جو مهروه روابین بین ذکورہے وہ پرکر حضور صلی الشیعلیہ وسلم نے نابینیا فردے بارے میں بھیر (دیکھنے الا



المراب ا

آبا جیرت رکھنے والا) فرمایا۔اس سے ظاہر ہواکہ نابینائی ایک جہمانی نقص ہے ،عیب نہیں ،اورعام طور پرالیہے افراد کے سامنے یہ افظ بطور عیب نہیں ،اورعام طور پرالیہے افراد کے سامنے یہ افظ بطور عیب کہ ہما ہوئا ہوئا بعض صور توں ہیں ناممکن ہے اوروہ یہ بھنے تھے ہیں کیجب کک بینائی نہ ہومعا شروکے دوسرے افراد اخیب کمتر سمجھتے ہیں یحضو صلی الشعلیہ وسلم کے نموز عمل سے نابینا فرد کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہونا بلکہ وہ بینائی ندر کھنے بڑوئے بھی دوسرے صبح سالم افراد کی طرح اسپنے ساتھ بڑائی ہوتا محسوس کھرے عزشائس کی بیدا ہوتی ہے۔

نابینا افراد کی ذہنی تربیت مے سلسلے ہیں معاشرہ کاان کے ساتھ بڑا وَابک ضروری عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات ابن ام مکتوم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبتے سے نکا ہر ہوتی ہے۔ معدیث میں آیا ہے:

عن ام سلمة انها كانت هى وميمونه عن النبى صلى الله عليه وسلم فدخل ابن امر مكتوم فقالتا انه اعلى لا يبصون امر مكتوم فقالتا انه اعلى لا يبصون قال النبى صلى الله عليه وسلم انتما فليس تبصوانه -

ام سلمٹ سے روایت ہے کہ وہ اور میموٹر نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے پاس میمٹری تقییں کم اسٹے میں ابن ا ممکرم واخل ہُوسئے ۔ آپ نے فوما یا کمپر دہ کر تو۔ دونوں نے کہا کہ یا رسول الشوسلی الشعلیہ وسلم! یہ تو نابینا بیں ہیں د کمھ منیں سکتے ۔ آپ نے فرمایا ؛ کیانم دونوں میں نابینا ہواور انھیں نہیں دیکھ سکتی ہر ؟

اسس صدیث اور دُوسری روایات سے دُوبائیں ظاہر ہوتی ہیں ؛ ایک تو یہ کر ابن ام مکتوم منحضور سلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین کاعلم حاصل کرتے رہتے تھے ۔ دُوسرے یہ کہ نابیا فروسے پروہ اسی طرح اُپ نے کروا یا حبیا کہ ان کھوا لے افراد سے کیونکہ اسلام میں خص بھر کاحکم مرمی عور توں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں ہے اور نابینا فرد سے پروہ کر کے اسے دوسرے مردوں کی طرح سجے اجار ہا ہے اور اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا ہے اور نابینا افراد سے معاشرہ کا افلیازی سلوک ہی نابنیا افراد کی تربیت اور آباد کا ری ہیں سب سے بڑی دکاوٹ ہے .

## دورِرسالت میں نابی<u>ن</u>ا افراد کی کارگزاریاں

سورهٔ عبس میں مذکور واقعے کے علاوہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی متی زندگی میں ابن ام کمترم ٹاکا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ نلاہم کہ انسس دور میں ان کی تعلیم فزرسیت ہوتی رہی ہے۔ آخری تلی دور میں سبیت عقبہ اولی کے موقع پر انصارِ مربنہ کی خواسم شس حضور صلی الشّعلیہ وسلم نے ابن ام مکتوم اور صععب بن عمیر کو مدینے میں اسلام کی نبلیغ کے سبے روانہ فٹ سرمایا۔ ابنِ قیم فرانے میں :

وبعث معهم مرسول الله صلى الله عليه وسلوعمروابنام مكتوم ومصعب بن عمدير يعلمان من اسلم منهم القرآن ويدعوان الى الله عزوجل فنزل على ابى امامه اسعدب



نروارة وكان مصعب ابن عمير يومهم لما بلغوا اس يعين فاسلوعلى ايديهما بشركتير منهد مداسيل بن الحضير وسعد ابن معاذ واسلوبا سلامها يومسُن جميع بني عبد الاشهال الدحال والنساء.

ابن ادمکتورش کے بحثیت مبتغ مدیند میں صعب بن عمیر کے ساتھ بھیے جانے کا ذکر علامہ ابن حرم نے اپنی کتاب جوامع السقر ص ۲ عادرا بنِ خلدوں نے عبد دوم ص ۱ مرکز ادرسیرة صلبی کے صنف علامة علی بن برنان لدین الحلبی الشافعی نے سیرة صلبی میں کیا ہے - اور یہ ایک ناریخی حقیقت ہے -

یں بیا ہے۔ اور بیدا بیت باہری بیت ہے۔ یہ باہری الاعلان تبلیغ کا یہ بہلام قع تھا اور اسس موقع کے لیے اُڑمودہ کا رمبتغین ہی کی فروتو تھے۔

جانچ چفنور دسلی الشرعلیہ وسلم کی نگاہ اُنتخاب ان دونوں تھا است بربر ہی اور یہ دونوں اس امتحان میں بورے کا مباب ثابت ہوئے۔

ان کی یہ کا میا بی نود مقم عظم میں ان کی تبلیغی کوششوں کو فل ہر کرتی ہے ، جن کوششوں نے اعلیہ تجربہ کا رمبتغ بنا یا اور انفیس کا رکڑا رپوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ اس کام کے لیے موزوں معلوم ہوئے یے تبلیغ کے دونوں پہلوگوں پر کا رہند رہے یعنی کھا کہ کو اسلام کے بان اور شرابیت کی تعلیم وینا۔ اس سے ابن ام مکتوم کی اسلام کے بان کا رہند رہے بعنی کھا کہ کو اسلام کے بان اور شرابیت کی تعلیم وینا۔ اس سے ابن ام مکتوم کی اسلام کے بان کا شرف عاصل کرنے والے صفور صلی الشرعلیہ وسلم کے داو تربیت یا فقہ صحا بڑ میں سے علیہ وسلم کے داو تربیت یا فقہ صحا بڑ میں سے الک جن میں۔

.. تعضوصلی الشعلیه وستم مدینة تشریع الے مدینه میں اسسلامی ریاست کا نیام عمل میں آیا ۔فرانفن واحکام نازل جونے دہے اورا سسلام کا قانون محمل ہوگیا ۔اس دُور بیں قرآن کریم وحدیث بیں ابن ام محتوم کے مذکرے ملتے میں ،جسے ان کی کارگذار بوں پرمز بدروشنی پڑتی ہے ۔ چانچہ حدیث میں ہے :

عن ابن عمرة ال كان كرسول الله موذنان بلال وابن ام معتوم الاعلى -

حضرے ابن عمر شعبے روابیت ہے کہ رسول السّر علیہ اسلم کے دوّمو قان تھے، بلالؓ اور ابن ام مکتوم ؓ روز ان

نا بينيا -

اور حضرت عالسته خسے روایت ہے ا



كان ابن ام مكتوم يوذنون لس سول الله صلى الله عليه وستمروهواعلى.

ا بن ام مكتوم صنور سلى الله عليه وسلم سے ليے اذان كتے تھے اور وہ نابيا تھے. دھيج سلم باب استعباب آنا ذا لمرزنين للمسيدانواحد)

رمضان کے زما نے میں ابن ام مکتوم کی اوان سحرمے وقت کے ختم ہونے کا اعلان تھی ۔حدیث میں آتا ہے :

عن ابی عمر قال سمعت سرسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول ان بلالاً يوذن بليل فكلوا واشربواحتّى سمعوا إذا نابل مكتومر -

ابن عرض روایت کرتے ہیں کہ امغوں نے مصورصلی اللہ علیہ وسلم کو فرواتے مسٹنا کہ بلال میکچھ رات دہے اوان تیتے ہیں اس بلیتم کھا وَاور ہید ، بہاں کہ کہ ابن ام کمتوم کی اوّا ن سُن لو۔ (صیح مسلم باب ان الدخول فی الصوم کیصل بلاع الغمر)

ا ما م نودی اکسس مدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

" بلالٌّ اپنے وقت اذان کہ کر اپنے اورا دواذ کا رمین معروف ہوجائے تنے یطلوعِ صِنع صادق پر لوگ ابنِ اُمِّ مکتوم "کوکتے اور دہ اذان دیتے۔ بہی اذان سح کے دقت کے ختم ہونے کا اعلان تھی ہے بہرحال مدنی زندگی میں ابن ام مکتوم کی کارگزار ہوں کا آغاز اسی دبنی خدمت سے ہوتا ہے .

حضور سل المترعليه وسلم كى مدنى زندگى آپ كى مصروف ترين زندگى سب ، ترببت صحابر ، تعليم دين ، معا ملات ك فيصك نفاذا و كام اسسلامى او تنظيم سلمين متعابله كفار و فيره -ايسك كى مواقع آئے صب حضور سلى الله عليه وسلم كو مدينه سسے با مرتشر لعيب هے جانا پڑاا ور مدينه ميركمي كواپنا نائب مقرر فوما نا پڑا - ابن جرع سقلانى كنے بيركر ،

" ابن عبدالله نفطا دنسب اورسیرت کی ایک جاعت کے والے سے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلّم نے ابن ام کم نے ابن ام کم نے ابن ابن کم نے ابن ابن کم کا ابن ام کم کا مرتبی نظر من نیابت بختا ، حجۃ الوداع اور بدر کے موقع پریمی - بدر کے وقت ابولیا بہ مجمی کے ساتھ ٹٹر کی سے " ( الاصابہ فی تمییز الصحابہ )

اسی طرح سیرت ملبی بیں مکھا ہے:

قال شَعبى غن المسول الله صلى الله عليه وسلو ثلاث عشر غزوة ما من غزوة الا واستخلف ابن ام مكتوم على المدينة وكان يصلى بهم -

حضور صلی الله علیه وستم نے ۱۳ عز وانت کیے اور کوئی غز وہ الیسانہیں ہے ، جس میں آپ نے ابن ام مکتوم ' کو اپنا نا سب بناکر مدینہ میں نہ چوڑا ہو۔ وہ نوگوں کو نماز باجاعت پڑھا نے نتھے۔ لاسپرت حسلبی

ص سومه م مدیرتر



عن انس ان التبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم بوم الناس وهوا على -حضرت انس تسے روابیت ہے کہ نبی کریصلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مختوم کو 'جو نا بیناستھے ، مدینہ میں اینا مباتشین بنایااوروہ لوگوں کی نماز میں امامت کرتے تھے۔ ﴿ ابو داؤُ و ﴾ اسی طرح اور تنب الرجال میں میں است قسم کی روا بات موجود ہیں۔ ان روایات سے ظا مرب کینز وات اور ج کے زیانے میں عینے کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت حضورصلی الله علیہ وسلم سے سابھ رہتی تھی۔ جہا دچونکہ فریفیہ تھا' اس لیے فوجی خدمات کے

تا بل افراد آپ کے ساتھ ہوتے۔ اب میندمیں ایسے لوگ ہافتی رہ جاتے ، جکسی نکسی عذر کی بناً ، برشر یکب جہا و نہ ہوسکتے تنے۔ ان بوگوں کے بیے خرورت بھی کہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نہ کوئی نائٹب موجود ہوتا ۔ چنانچہ آپ نے اس طرح کے موفعوں پر ابولباب واپو درغفاری وغیرہ دوسرے اصحاب کو بھی مقرر فرمایا ۔ لیکن سیرت ملبی کی روایت صاحت بتا تی ہے کہ ہر موقع پر فريضدُ المست ابن ام كمتوم بى اداكست رب-

نماز جعدی امامت اورخطابت کے سیسلے میں روایت ہے:

حدثني عبيمه الله بن نوح عن محمل بن سهيل بن ابي حشمه قال استخلف سرسول الله صلى الله عليه وسلمر ابن امرمك تومرعلى المدينة فكان يجمع بهم ويخطب الى جنب المنبريجعله على بساس 8 -

واقدی نے روایت کی ہے کمان سے عبیداللہ بن نوح اور ان سے محد بن مہیل بن ابی حتمہ نے کہا کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے ابن ام مکتوم کو مدینه پراپنا ناتب بنایا - وه عمیه پڑھاتے اورمنبرے بازو کھڑے ہوکر خطبہ ریے نتے، اس طرح کرمنبران کی بائیں جانب ہوتا۔ ( سببدا علام النبلام للندیہی ج · ·

الغرض روایات سے ظامرہے کہ حضور کی غیرموجر دگی میں میندمیں عبندیت نائب رسول آپ بچری ومداریا ل واکستے تھے۔ حضورًا کی غیر موجود کی میں و شمنوں سے مسلمانوں کے گھروں اور اہل دعیال کی حفاظت اور خبر گیری ، معاطات کے تصفید وغیر تھی ع بباً اسی زمرداری میں شامل منے، اور ابن ام مکتوم نابینا ہونے کے با وجود تطبی صلاحیتوں کے ماک تعے بیس کے کسی میڈوار كے ليے خن خورت ہے . ينتي تما اس حفرت على الله عليه السلام كے بيض سحبت كا -

ہم اوپر کھ آئے ہیں کہ معدور افرامکس طرح ابن ام مکتوم کے سوال پرفرضیت جما وسیسٹنٹنی کیے گئے ہیں ۔ چنانچہ اس <u>سلسلے ہیں ابن قبیسہ فرماتے ہیں :</u>

وفييه وجه آخروهوان القرانكان ينزل شئ بعدشي وايشه حتى لربما نزل الحرفان او الشيلا ثيه قال نربيه بين ثابته كنت آت لوسول الله صلى الله عليه وسلمه لايستوي الفاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله فجاء ابن امر مكتوه فقال يا رسول لله



قربر—— ۲۸۹

انى احب الجهاد فى سبيل الله و اكن بى عن الضور ما تراى قال نريد فتقلت فحند مرسول الله صلى الله عليه و لمعلى فخذى حتى ختيت ان ترضها شم قال اكتب لايستوى القاعدون من المومنين غمراولى الضرم والمجاهدين في سبيل الله .

برمال غير ادلى الفسرس مين نابينا ، لنكر اور مراضي افراد شامل بين (وكيموتر فرى) صديف مين آيا ہے: تال سول الله صلى الله عليه وسلوعت دخوله المدينة بعد غزوة تبوك ان في المدينة لا قواماً ماسوت من مسيرولا قطعتم من وادالا كانوا معكوفيه - قالوا يا سسول الله وهم بالمدينة - قال نعم بالمدينة حبه هوالعذر -

حضور صلی الشطید وسلم نے غزوہ تبرک سے والیسی پر مدینے میں داخل ہوتے وقت فر مایا: مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نتم پھرے اور نہ تم نے کسی دادی کو قطع کیا مگر وہ نمھارے ساتھ ہیں۔ صحابہُ ننے پُوجِیا: یا رسوال شر صلی الشرعلیہ وسلم! اور وہ مدینہ میں ہیں ؟ فر مایا: یا ں' وہ مدینہ میں ہیں' ان کو ان کے عذر نے روکا ہے۔ (التفسیر الواضح ص ۸۷)

معذورا فرا وعذبرجها ورسكتے مُبوئے بھی اپنے عذر كى بنا پرشركيد ند ہوسكے بيكن ان كے فلوس نبت كى بنا پر انعيب مجا بدين كے برابراجيب بيكن معلوم ايسا ہوتا ہے كہ اسس مرسطي برابن ام كتوم معلمُ نہيں ہوئے كيونكه وُه رخصتِ اورع بيت كے فرق كو بائتے ستے يہرمال شون جها دان ميں برصا كيا اور بالا كفروه شركيب جها دمجى ہوئے يہنانچه روايت ہے:

منابت البنا في عن ابى ليلى ان ابن ام مكتوم قال اى س ب انزل عذس ى فا نزلت غيراولى العنسود فكان بعد بغزوا ويقول او فعوا الى اللواء فانى اعلى لا استطيع ان افروا فيسه و فى سبين العمنين ..



مر المان كالمان المال ا

نابت البنانی نے ابولیلی سے دوایت کے سے کوابن ام کمتوم نے آیت لا بستوی القاعدون سے نزول پر کہا : اسے میرسے رب امیرسے عذر نابیائی کے بارے میں بھی نازل فرما یس آبیت غیرا ولی المضود از لہوئی سال سے بعد وہ بھی نشر کہ جہاد ہوتے اور کتے کہ مجھے جنڈا وسے کر دونوں صغوں سے دمیان کھڑا کردو، میں نابینا ہوں ، بھاگ نمیں سکتا ۔ 3 سیدا ملام النبلاً عَ ٤ ص ٢٦)

سکتنا تطبیعت طز ہے کہ آنکھ والا اپنے اٹ کر کہا ہو او کھو کر سما گ سکتا ہے ۔لیکن نابنیا چوککہ و کمضا نہیں ،اس لیے میدان میں جارہتا ہے اور اپنے عکم کو سرگوں نہیں ہونے دبتا۔

الغرض اسى مذبر جهاد نے اسى جنگ قادس بينس اسلامی اشکرے علم بردار کی تثبیت سے شرکی کیا بينانچرابن جربر طبری نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ اضوں نے جنگ قادسید میں ابن ام مکنوم کو دیکھا کہ جسم پرزِرہ ہے اور ہاتھوں بین عکم تھامے ہوئے ہیں اور اسی میں یہ تہید ہوئے ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا لِلَيْهِ مَا إِنَّا الْكِيْدِ مَنْ ا

# دورِ رسالت میں نابنیا افراد کے ساتھ ان کے اہلِ خاندان کا رویہ

جید کون کرام بیام بیام بیام نا بینا فراد کو ما بقی انسانیت سے انگ کوئی گروہ نہیں بھتا اور دُوسرے آگھ واسلے افراد کے سانفسانفدان کی تعلیم و تربیت کی بہت افرائی کرنا ہے۔ نا بینا افراد جس گھراور خاندان کے اراکین ہیں ، انھیں اسسی ماحول میں جنرب کرنا اسلامی کننا نگاہ سے خود ہی ہورت دیگر نا بینا فرد کو گھر لیو ماحول سے نکل کر دوسرے کسی ماحول بین تعلیمی مقاصد کے لیے جذب کیا جائے ہیں اسس کا اپنا گھر لیو ماحول اس کے لیے بیگا نہ ہرجاتا ہے ۔ اسی لیے صلد رحمی جاسلام میں ایک خوبی ہے۔ اس کا نقاضا ہے کہ نا بینا فراد کے فریسی رہشتہ دارا لیسے افراد کی زندگی کو کا میا ب بنا نے میں ان کا بیتی خود کی مالان کو سنواریں ۔ اس طرح ایک نا بینا فرد کی آباد کا رکاری ایک خواندان کا دیاری اسلام کا ایک نا بینا فرد کی آباد کا رکاری ایک خواندان کا ایک نا بینا فرد کی آباد کا رکاری ایک خواندان کا ایک نا بینا فرد کی آباد کا رکاری ایک خواندان کا ایک ایک نا بینا فرد کی آباد کا رکاری ایک خواندان کا ایک ایک کا میا ہے ۔

قرآن رم بيرارشاوبارى تعالى ب:

ليس على الاعلى حوج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ولاعلى انفست كم ان تاكلوا من بيوت كور ابيوت اصفتكم اوبيوت اخوا نكر اوبيوت اخوا تكور وبيوت المنتور او ما ملكتو مفاعدة اوصل يقكوه و (١١:١٢)

نا بینا پراورانگڑسے پراورمریض پراورخو دنم برکوئی تنگی نہیں کرنم کھا ڈاہنے گھروں سے یا اپنے والد سے یا ماؤں ، بھائیوں ، بہنوں ، چچاؤں ، میھو بھیوں ، ماموٹوں ، خالاؤں یا جن کی تنجیوں کے تم مامک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے - اس آیت پاک کی تفسیراور شان نزول میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔عطاخراسا فی اور عبدالزممان نے بھی معلومی اس لیے ہیں کہ نابینا ، لنگر شید اور در بعن کے سلیے جا او کو چھوڑنے ہیں کو ٹی گناہ نہیں۔ان کی نا توانی اور عذر کے سبب سے آست کا منطوق بہاں جاوہ ہے ہی نہیں۔ ووسر سے معذورا فراو کو شرکت جاوسے ڈوسری آست لایستوی امقاعد ون .... انج بین سنتنی کیاجا چکا ہے۔

سعیدن جبیر اور تقسم نے کہا ہے کہ لوگ نا بنیا ، لٹکڑے اور مرامنی افراو کے ساتھ ل کر کھانے کو بُرا سمجھے تھے ، کیونکہ
نا بنیا کھانے کو دیکھ نہیں سکتا اور ہوسکتا ہے کہ وہ عمدہ کھانا ' جو اس کی وسترس میں ہو، کھاجاتے ، حب کہ وسترخوان پر
وسروں کا لھاظ بھی خروری ہے لئکڑا صبح طور پر مبیٹے نہیں سکتا۔ اس لیے و وسرے آ وہ کی کوسیقت کرنی پڑتی ہے اور بیما ر
آ ومی تندرست کی طرح کھا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ آبت اس لیے نازل ہوئی کہ نا بینا ، لٹکڑے اور مرامین افراد سے سالم افراد سے بہائے معدور افراد کو بتایا جا رہا ہے
مل کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں حالانکہ آبت کے اسلوب بیان میں صبح سالم افراد سے بہائے معدور افراد کو بتایا جا رہا ہے
کہ انھیں اپنے دہشتہ داروں کے گھروں میں کھا نے میں کوئی حرج نہیں۔

اس آیت کے شان زول میں ملاجیون فراتے ہیں :

واحسن من حكل ذلك فى المداّم ك حيث قال - قال سعيد بن المسيّب كان المسلمون اذاخر جواالى الغسروم عالنبى صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الاعمى والمريض والاعرج وعند اقام بهم ويا ذنوا بهم ان يا حكوا مسن بيوتهم وكانوا ينحرجون من ذلك ويقولون من خنى ان لا تكون انفسهم بذلك طينية فنزلت الاية من حصة لهم -

اوران سب سے بہتر مارک التیزیل میں ہے ، جیسا کا سعید بن المسیّب نے کرمسلمان حب بصنور صلیہ اللہ سیّب نے کرمسلمان حب بصنور صلیہ علیہ وسلم سے ساتھ جہا و کے ۔ لیے تکلقے تواپینے مکا نوں کی تنجیاں نا بنیا ، لنگڑے ، مرتفی اور رشتہ وار و کو وسیّے اور اخیں اپنے ان گھروں میں سے کھانے کی اجا زہ ویتے ، لیکن یرمعذورا فراد اور رشتہ وار اس میں حرج ہمجھتے ستھ اور ڈرتے ستھے کہ شاید ان کے لیے یہ کھانا پاکٹیرہ زہو۔ اس لیے انھیں رخصت کے طور پریہ آیت نازل ہُوئی۔ (التقبیر الاحمدیہ طلا احمد جمین ص ، سے و نیز مدارک التنزیل سورہ نور) معذورا فراد اور مجا جرین کے دکانات کی حفاظت کرتے ہوئے جمی وہاں سے کھانے کو اس لیے بُراجا نے تھے کہ فرمان خداتھا ؛

بَاكِيّها الذين أصنوا لا تاكلوا اموالكر مبينكر بالباطل -

اوران كاخیال تماكرجها دپرهانے والوں كے گھروں كى حفاظت كرتے ہوئے وہاں سے كھانا اس آيت كے مطابق اكل الباطل ہوگا ،اس ليے احتراز كرتے تھے۔اس ليے زفعت كے طور پريہ آيت ليس على الاعلى حرج نازل مُونى ۔



اس میں شک نہیں کہ معذورا فراو جہا وسے ستنیٰ کیے گئے تھے اور دوسر سے مسلمان ، جر فوجی خدما ت کے بے جاتے تھے ان کے گروں کہ دیکھ جہال جی ضروری تھی۔ پس معذورا فراو سے اس سیسے میں کام بیا گیا اور پر کام کرتے ہوئے ان لوگ ں نے ان مکا نرن میں سے کھانا اپنے تقولی کے فلا حت جانا۔ اس طرح ان کے لیے زخصت ایک ہنگا می صورت حال کو ظا هسد کرتی ہے لیکن قرآن پاک کا اسلوب بیان صاحت بنا رہا ہے کہ پیزھست اتفاقی یا ہنگا می نہیں بھرعام حالات میں بھی اگر معذور افراد کو اس میں کوئی حرج افراد کو اس میں کوئی حرج نہیں مجنا چاہیں ، تو معذورا فراد کو اس میں کوئی حرج نہیں مجنا چاہیں ، تو معذورا فراد کو اس میں کوئی حرج نہیں سے ، سہارا وینا چاہیں ، تو معذورا فراد کو اس میں کوئی حرج نہیں مجنا چاہیں ۔

بھرآیت کا شانِ نزول صاف بتاریا ہے کہ مجا ہین ان معذورافراد کو بخوشی اپنے گھروں میں سے کھانے کی اجازت ویتے تھے۔ان کے احتراز پر نفدلے پاک نے خصوصی صورتِ حال کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر گیارہ رسشتوں کا تذکرہ فرما دیا کہ معذورافراد ان کی طرف سے دستِ تعاون کوحرج نرجیس۔

اگر زصت کی طور پرج بات ارشاه فرما فی گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے دوباقل میں معذورافراد کو کاہل بناسمی تھی۔ قرآن پا میں نصت کے طور پرج بات ارشاه فرما فی گئی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے دوباقل میں معذورافرا دبھی غایت درجہ کی خود واری اور عزت نفس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور یہ بات ان کی جمد طحیات کے جذبہ کے مطابق بھی ہے ، لیس اپنی جد و جمد کی ساتھ ساتھ اگر ابل خاندان کا تعاون صاصل ہوتو اس کی اجازت بھی ہے اور یہ مغذورا فراد کی اپنے گھر لیو ماحل میں آباد کاری کی ایک بتیں ولیل بھی ہوئے بنیا اور معذورا فراد کسی نے ماحل میں جاکر نئی فرمنی کش میں مبتلا ہوئے بغیرا پنی زندگی کو ایک کھر بلیا ماحل میں دہ کرکامیاب بنا سے تیں۔

الغرض اس آیت باک کا اطلاق خاندانی احول پرکرتے ہوئے اہلِ خاندان اپنے کسی نا بینیا فرد کو یاکسی اور معذور فرد کو مناسب کام پردگا کر اس طرح ایک فروخاندان کی حالت کوسنوار سکتے ہیں اور مہی اس آیت کامقصور بھی ہے اور شابع نزول ک روایت جوسعید بن المستبب سے ہے تورت کا بُیدکر رہی ہے ۔

# دور *دِسالت مین نابیناا فراد اوران کی از دواجی زندگی*

جنسی میلان ایک فطری داعیہ ہے۔ اس کی تکیل کے بغیر جیسے آگھ دالے افرادیں ہے راہ روی پیدا ہوجاتی ہے،
اسی طرح نا بنیا افراد بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس داعیہ کی تکیل کے لیے نکاح کا قانون موجود ہے۔ اور
مبیساکہ ہم عرض کر چکے ہیں اسلام میں اُسس معاسلے میں جی نا بینا اور آئکھ والے افراد کے لیے کیساں ہایت کی ہے اورجنسی
داعیہ کی جائز تکمیل میں نا بینا افراد بھی آئکھ والے افراد کی طرح کا میا ب ازد واجی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچے مندر جرفیل واقعات
سے دور رسالت میں نا بینا افراد کی متا بلانے زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔

اوس بن الصامت ( نابینا ) نے کسی معاطے میں غضب نک بوکراپنی بیوی خدبنت تعلیہ کو کہ دیا کہ :



رسول نمبر برسول نمبر برسول نمبر برسول نمبر برسول نمبر و کاد، ذلك في نس

انت على كظهرامي وكان ذلك في نهمن الجاهلية طلاقا -

تومیرے بیے میری ماں کی میٹیے کی طرح ہے۔ یعنی حرام ہے۔ اور پیز ما نہیا ہمیت میں طلاق کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد انھوں نے مراجعت جا ہی توخولہ کو حضورصلی الشعلیہ وسلم کی ضدمت میں جیجا کہ وہ پُوچھے مراجعت جا ٹز ہے با نہیں ؟ چونکہ اس وقت یک نلی رکے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہُوا تھا اس لیے حضوصلی الشعلیہ وسلم نے فرا باکہ : منطوانے ایس معاملہ میں کوئی حکمہ نازل نہیں فرما یا اور میری رائے میں تُو اس کے لیے حرام ہے ''

" خدانے اس معاطرین کوئی عکم نا زل نہیں فرمایا اور میری دائے میں تو اس کے بیے حام ہے۔'
خوانے کہا ،'یا رسول انٹی سلی انٹی علیہ وسلم اجس خدائے آپ پر کتاب نا زل فرمائی اس نے طلاق کا فکر نہیں کیا ؟ اور وہ (اوس بن الصامت) میرے بیجی کا باپ ہے، بعنی میرا شوہر ہے ، میں اسے چاہتی ہوں " حضور نے فرمایا ،" میری دائے میں طلاق ہرگئی ہے مراجعت نا مکن ہے ۔" خوار نے کہا" میں خداسے فرباہ کرتی ہوں اپنی بیکسی اور تنہا ئی کی اور اپنے بیجی کی ، طلاق کی صورت میں اگر میں ان بجوں کو اپنے سے مواجعت نا مکن ہوں اور اپنے بیجی کی دری اور اس بے کہ شققت مادری اور میں اگر میں ان بجوں کو موجو ایک کرویت میں اگر میں ان بجوں کو اپنے اور اس بے کہ شققت مادری اور کی موجود تھیں کو اور خود اپنے ساتھ کی مورت میں ایک اور اس وقت موجود تھیں کو ات میں کہ در سے ۔ اس کے بعد ہی وحی نا زل ہوئی ۔ وضاحہ از شذرات الذہب ابن العاد ، ج اس میں اس سے منا تر ہو کر روتے د ہے ۔ اس کے بعد ہی وحی نا زل ہوئی ۔ وضاحہ از شذرات الذہب ابن العاد ، ج اس میں اس سے منا تر ہو کر روتے د ہے ۔ اس کے بعد ہی وحی نا زل ہوئی ۔ وضاحہ ان شندات الذہب ابن العاد ، ج اس میں اس سے منا تر ہو کر روتے د ہے ۔ اس کے بعد ہی وحی نا زل ہوئی ۔ وضاحہ ان شندات الذہب ابن العاد ، ج اس میں اس میں اگر کوئی اور اس وقت موجود تھی اس سے منا تر ہو کر روتے د سے ۔ اس کے بعد ہی وحی نا زل ہوئی ۔

قدسمع الله قول التى تتجادلك فى نروجها وتشتنكى الى الله والله يسمع تحاوركما - ان الله سميع كيصبوه والتربن يظهرون منكر من نساءهم ماهن امله تهم طان امله تهم ط الآاتي ولد نهم طوانهم ليقولون منكواً من القول ون ومراط وان الله لعفو غفوره ... . عذاب اليم ه

واقعی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہو اپنے شوہر کے بارے میں جھگر تی تنی اوراللہ کی طوف شکا بت کرتی تھی اوراللہ تعمارے سوال وجوا ب سنتا تھا۔ واقعی اللہ سننے والا ویکھے والا ہے۔ جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے میں ، وہ ان کی مائیں نہیں ہوجا تیں۔ ان کی مائیں وہ بیں جنوں سے انتیا ہو ہیں جنوں سے نوا ارکریں اور بھر اس سے لوٹ جانا بنا ہوں وہ ایک مورس کو جھڑو ہیں تیمویں اس کو بیا ہے ہوں اس کے دور اس سے لوٹ جانا نوا ہوں ہے جوارک اپنی بیویوں سے نوا ارکریں اور بھر اس سے لوٹ جانا نوا ہوں ہوں ہوں کی جھڑو ہیں تیمویں اس کی نوا میں ہوں کو جھڑو ہیں تیمویں اس کی نوا میں ہوں کو جھڑو ہیں تیمویں اس کی نوا دور ہوں کو جھڑو ہیں تیموں سے کہ واللہ اس سے کہ وار سے ۔ اور جوکوئی غلام آزاد ندکر سے وہ ساتھ دو میں ہوں کو کھڑو ہیں اور جو یکھی نہ کرسے وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بیاس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا اور اس سے رسول پر ، اور بیر اللہ کے مدور ہیں ، اور کا فروں کے لیے دروناک عذا ب ہے ۔ در خلاصہ از شندات الذہب ، ابن العما و



ج1-ص ١١٠٨١١ ١٩)

ا سلام میں طلاق حالم بیت کونسوخ کرنے والی اس آیت کاسب نزول ایک نابینا اوس بن الصامت کا اپنی بیری کو نامار کرنالین طریق حالیت کونسوخ کرنے والی اس آیت کاسب نزول ایک نابینا اوس بن الصامت کا اپنی بیری کونا کر کامستقبل دونوں کے سامنے آیا تو دوات پاہمی بیری نواز نامی خواسے شکایت کی اور نتیج میں کفارہ ادا کرنے کا حکم اور مراجعت کی امازت ملی ۔ اس سے صاحت ظاہر ہے کہ اوس بن الصامت نابینا کی وفادار بیری صبح معنی میں ان کی رفیقہ حیات تھیں اور ایٹ نابینا شوہر کے ساند کا میاب زندگی گزار رہی تھیں۔

یہ وہی نولے میں بور خوت عمر میں کوان کی خلافت کے زمانے میں راہ میں ملیں اور حضرت عرض ان سے بڑی دیر یمک دھوپ میں کھڑے ہوئے ہاتیں کرتے رہے ۔ ان کے چلے جانے کے بعد اپنے ساتھی کے سوال، پر آپ نے فرمایا ؛ یہ دہ عورت ہے جس کی ہاتیں خدانے سنیں ۔ (الدرالمنثور تفسیر سورہ المجاولہ) میں جھٹر نیم سے میں سے رہی ہونیا ۔ میں کی میرکا ہے میں این ایستان کے ایم ورکھ سرنسٹول ما

ابدا حدیثی نُرُجُن کے بارے میں بچھیے صفحات میں ذکر ہوچکا ہے کہ نا بینا ہوئے کے با وجو دیمتے کے نشیبی اور الائی علاقوں میں لغریسی قائد کے بھرتے نتھے ، بہمی از دواجی زندگی میں منسلک تھے ، اولا دکوئی نرتھی ۔

# دور رسالت میں نابینا افراد *برسرِ روزگار*

کاروبار تمدّنی خروریات کی فراہمی کے لیے ضروری ہے ۔عرب کے سادہ تمدّن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کا روبار کے ذرائع کم ہی ہوں گئے تاہم زراعت ُ نجاری ، او ہاری ، اُونی کیڑا بننا ، ہنتیا ربنانا ، بیو پار وغیرہ ایسے پیٹے ہیں ، جن گذرہ اما دیث وہیرکی کتب میں ملتا ہے اور صحاب کرام رضوان امند تعالی علیہم اجمعین ان ذرائع روزگار کی مدو سے کسب حلال کے بابند ستھے ۔

اسلام نیجونکه نابینا افراد کواز کار دفته تسلیم نهیر کیاتھا بکد باعزت روزی کمانے میں ان کی حصلہ افر افی فرما ٹی تھی اس لیے نابینا افراد بھی دومرسے صحابہ کی طرح باعزیت روزی کماتے ہتھے تھفیسلات حسب ذیل ہیں :

حفرت ابن ام مکتوم کے بارے میں ہم کھ آئے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینا ، اذان کہنا ، بوقتِ طرورت نماز با جاعت بڑھانا اس طرح بددینی فدمت سے والبت ہوگئے سے تعلیم دین کے سلسلے میں یا درہے کہ سجد نبوی کے ایک جو ترے بر کم از کم جالسیں الیسے مجر دا فراد رہنے تھے جن کا کام صرف وجی اللی کو حفظ کرنا اور حضورصلی استعلیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہذنا تھا، انھیں اصحاب مُسقد کہا جاتا تھا ۔ حفرت ابوہرری می حضرت بلال خاور حضرت ابن ام مکتوم میں مسلمان انجیس اصحاب مُسلمان کا جنوب کا کہ انتہا کرلی تھی۔ انجیس اصحاب مُسقد میں شامل تھے ۔ آگے جل کہ ان میں سے اکٹر نے شادی کر سے انگ اقا مت اختیا کرلی تھی۔

یر مفراًت دین کی تعلیم حاصل کرنے اور پھر اسے دُوسروں کی بہنچانے کے لیے وقعت تھے، کین ان کے اسس طرح وقعت ہونے کامطلب پر ہرگز نہ تھا کہ وہ دوسروں پر بار ورکش بنتے بچنائچہ پیرصفرات تعلیم و درس سے فارغ ہوتے ہی بعض نے بعبا دت اللی کے لیے زندگی و تعن کر دی۔ (التربیت الاداریہ ۱۵ مس ۴۴۰)

اور پیج حدیث میں آیا ہے کہ بعض وصلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ سے فرماتے اور صحابیہ اصحاب صفّہ میں سے ایک ایک یا
چندا فراد کو آبنے ساتھ کھانا کھلانے گھرلے جائے "توصاف ظا مرہے کہ یہ البسی صورت مال ہے ، جب اصحاب صفّہ میں سے
کسی فرد کو کچے روز کارنہ مل سکا ہوا وراپنی محنت سے کھا کہ اپنی ضروریات رکوری کرایا، میں وہ جذبہ تصابح نابینا افراد کو مجابدیت
کھروں کی صفاظت کرتے ہوئے بھی ویاں سے کھالینا حرج معلوم ہوتا تھا جس کو وعی اللی نے رفع کر دیا۔ پیٹود داری نابینا

افراد میں اسی وفت پیدا ہوتی ہے جب وہ باعزت ورلیۂ روزگارکے پا بند ہوں :
عزوہ اُصدکے لیے عفورصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہوئے ، نوابنی روانگی کو مخفی رکھنے کی غرض سے آپ نے عام
داستہ سے بسٹ کر راستہ اختیار فرما یا اور بنی حارثہ کے محلومیں سے ہو کرگزرے اور المرجع بن فنیطی کی زمین میں سے گزرے و
راستہ سے بسٹ کر راستہ اختیار فرما یا اور بنی حارثہ کے محلومیں سے ہو کرگزرے اور المرجع بن فنیطی کی زمین میں سے گزرے و
ریخوش نا بنیا تھا اور منافقین میں شال تھا ۔ اس نے آواز سے عفور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اصالمہ میں سے آپ کے
گزرنے پر آپ سے نعوذ بالندگت ان انگفتگو کی صحابۂ نے اسے سزادنی چاہی کی تراپ نے اخیس روک ویا اور فرایا ؛
ہذا اعمی البصر اعمی القلب ۔

یہ کھواور ول دونوں کا اندھا ہے۔ ("ماریخ طبری جے ۲ ص ۱۹۳)

یہ اینا منافی اینے مال کی خود ہی گھداشت کرتا تھا اوراسی عالت میں اس نے حضور صلی الشیعلیہ وسلم کوجانے جوئے ہوئے پہلیان ابیا تھا۔ اس طرح بیرنا بنیا فرو گلر بانی کو ورایعۂ روزگار بنائے ہوئے تھا۔

اس سے صاف ظا ہر ہے کہ نابیا افراد اپنے جس گرد دبیش سے واقعت تھے اور جہاں وہ یا سانی جل بھر لینے تھے ،
دمیں کچے ذرائع روزگار اختیار کرلیتے تھے اور معاشہ وان سے تعاون کرتا نہا۔ اور بہی سب سے مناسب طریقہ نابیا افراد
کی آباد کاری کا آج بھی ہے۔ نابینا افراد سے بینجارت ایک بہترین ورلید معاش ہے۔ اس سیسے میں فقہا سے اسلام نے
واضح طور پرنا بنیا کی بین وشری خریدو فروخت کو مبائز قرار وبا ہے۔ بنیا رویت کی شرط کو نابینا افراد میں شموس چیزوں میں بھیسے کے ذرلید آئے والے افراد سے برا برسلیم کیا ہے۔
میں، بو والی چیزوں میں سُونگھنے کے ذرلید اور فرائقہ وار چیزوں میں چیسے کے ذرلید آئے والے افراد سے برا برسلیم کیا ہے۔
درائی اللہ بیا کا بین اللہ بیا کی اللہ بین سے بین اللہ بیا کہ بین اللہ بین اللہ بین کی سے درائی میں اللہ بین کے برا برسلیم کیا ہے۔

اورفقها نے اسلام کے فقادی کی بنیا دور اصل قرآن پک اورسنت نبوی ہے -

ا مت ایک دینی صدمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نابینا افراد اسے انجام دیتے رہے ہیں ہمبیا کم

م ذكر يكي ين ماس مسلمين فقهائي و البنياكي المامت كو كمروه قرار ديا سبحاس كي وجر طل خطه بو:

نابنیا نباست سے بچے نہیں سکتا ۔ ودمرے ہوسکتا ہے کہ وہ مقتدیوں میں سب سے افضل نہ ہو۔ اگر افضل ہو تو ہترہے ، ابن ام کمترم علی کی امامتِ نماز کو اسی پر فیا سس کیا گیا ہے کہ اس دقت مدینہ میں ان سے افضل لوگ نہیں رہ گئے تھے ۔ عتبان بن



این قرم در اخر عربی نابنیا ہوئے ، اپنی قوم میں افضل تھے ۔ ( بحرالرائق شرح کنزالد قائق ج ا ص ۳۲۱ )

کل ہر ہے کہ اب جب نابیبا فرد انجر سے ہوئے ڈائل والی گھڑی کی مدد سے وقت معلوم کرسکتے ہیں 'یا 'دوسسدی صورت میں کسی آنکھ والے فرد سے وقت معلوم کرسکتے ہیں ۔ انس طرح بیرخدمت نابیبا فرد کے لیے مناسب ذریعہ معاشہ '' چنانچہ دو مِرسالت میں ابن ام مکتوم ضحضور صلی الشعلیہ وسلم کی سجد کے ایک موذّن شقے ۔ اور صبح کی افران کا وقت لوگ انھیں تبا دیا کرتے تھے ۔

اسی طرع عمر بن عدی ظمی نا بنیا شخصه بنونیلیمه میں بیسب سے پیلے ایمان لائے۔ ان سے قبیلے کے ایک شخص بزید الخطمی انصاری کی بیوی عصاحضور صلی الدُّعلبہ وسلم کی بچو بین شعر کہا کرتی تھی۔ اس سے ابلِ ایمان کو تکلیف ہوتی تھی بالاَنر عمر نے ایک دن موقع پاکراس شاعرہ کوقتل کردیا اورخود حضور صلی الله علیہ وسلم کی ضرمت بیں حاضر ہوکرمن وعن سب بیان کردیا ۔

عمری عدی تنظمی اپنی قوم کے امام اور قاری شھے بحضور صلی الله علیہ وسلم انخیس بسیر فرما یا کرتے ستھے۔ غالباً اسی بصیرے ملآ قائن کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنفس نفیس تشریعیت سے جا با کرتے تھے۔ واللہ اعلم (وفاء الوفا با خبار دار المصطفے عاص ۱۹۶)

وراسے قاد سالم نے دینی خدمت جیسے مقدس فرلعہ روز کارپر نابینا تربیت یا فنۃ افراد کے تقررسے ٹا بت کر دیا کہ پہ تقدسس ترین خدمت کا نشرف نابینا افراد کو بھی نصبیب ہوا ہے۔ ندا ہب عالم میں اسس کی مثال اس طرع کے تا دیخی مستندح الدں سے ملنی نامکن ہے۔

## اسسلام میں نابینا افراد کے حقوق

اسلام میں نا بینا ئی کو نا فابلِ عبور رکا وطنسلیم نہیں کیاجا تا۔اس لیے نا بینا افراد کو زندہ رہنے اور دوسروں کے لیے مفید ثابت ہونے کے سلسلیمیں خاص حقوق عطا فرمائے گئے ہیں:

ا۔ نابینائی نکاح میں عیب نہیں ہے رجانبین میں کسی میں اسس کا پایا جا ناعیب نہیں۔ اس طرح نابینا کوازدواجی



٧- نابناكى خريدو فروخت جائز ب- اسطرت اسكار وباركرنے كاحق تسليم كاكيا ہے -

س تعلیم وزبیت سے مزین ہونے کے بعد عقراورا مام کی حیثیت سے روز کارحاصل کرنے کا اسے تی ہے۔

م - شهادت ص طرح ایک معززشهری کاحق بے اسی طرح نا بیناافرادی شهادت جائز ہے -

د د كبيو المحتى لا بن سنرم ج و ص ٢٣٢)

۵ - اپنی تمام تر کوششوں کے بعد بھی اگر ضروریات زندگی کی فرانہی سے محروم رہے یا پیرا نہ سالی کی وجہ سے محروم اعیشت ہو، تو اسلامی حکومت پراس کا یہ حق واجب ہے کہ وہ اسس کو زکوۃ وصد قات کی مدسے وظیفر دے۔

ہ ۔ اپنے آبا واحداد اور دُوسرے ذی محرم سے ور ثنہ پانے کا حق ہے محض نابینا تی کی وجہسے ور ثنہ بانفقہ سے محروم مزید کیا جاسکتا ۔

ے۔ جن کاموں کے لیے نظر ضروری ہے ، ایسے دینی فرائصن مثلاً جها د فی سبیل اللہ سے نابیناا فراو کو مستنی متسرار

دیا گیاہے۔ اور اس استثنائے ان کی الم نتمقصود نہیں ہے۔

۔۔۔، ، معامت میں نابینا فرد بالکل صحیح سالم افراد کی طرح بُورے شہری حقوق سے تمتع ہو سکتا ہے ، اور باعزت زندگی گزار سکتا ہے ۔

تعلاصه : دوررسالت مین نابینا افراد کی تعلیم قرمبت اور آباد کاری سے اصولوں کا خلاصی سب فیل ہے :

ا - معاشره كانابناا فراد كے ساخفرسا ويا نه بنيا دوں پرېټاؤ تاكمان بي احساس كمترى نه پيدا جو-

۲ ۔ نابیناا فراد کوالگ گروہ میں رکھ کرتعلیم دینے کے بجائے دوسر ہے جی سالم افراد کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت ۔اس طرح اپنے ماحول سے ان کی بیگانگت باقی رہتی ہے۔

ربیت میں کوئی ہیں موں کے اسامان کی ہوئی۔ اس یہ نا بنیا فرد کونا کارہ تھ کر کو نے میں بٹھائے رکھنے کے بجائے اسے خروری اور مناسب کا موں میں شغول رکھا جائے اور اسے ذرقراریاں سونپی جائیں۔ بیکاری جس طرح صبح سالم افراد کے ول ود ماغ ما وُف ادر قوائے مل کومفلوج کردیتی ہے

اسی طرح نا بنیا ا فرادیمی است ایسے ہی مشا تر ہوتے ہیں -

مه - ابل خاندان اینے خاندان کے نابنیا فردکی آبا و کاری بیں تعاون کریں -

۵ - برتعا دن کوئی احسان نہیں ہے بلکدائس طرح معاشرہ خود اینے آپ کی مدد کرتا ہے -

۷ - ذی حیثیت افراد نابنیافرو سے ملتے جلتے رہیں، اس سے اس میں احسانسی تنهائی باتی ندر ہے گا - دوسری طرف معاشرہ کوالیے افراد ادران کی ضروریات کے متعلق معلومات فراہم ہوں گی جنیس آباد کیا جانا ہے اور آباد کاری

ك بعدكى طاقاتيس أبادكارى رفياراورنيائي سے آگاه كرتى رئيس گا.

۔ بغیر کسی کے سہارے چلنے پھرنے سے نابنیا فردی جہمانی نشو ونما ٹھیک طور پر ہوسکے گی جو ذہنی نشو ونما



کے لیے ضروری ہے ۔

۸ - زی استطاعت افراد نا بنیا افراد سے مل کران کی ضروریات زندگی معلوم کرنے اور فراہم کرنے میں بہل کریں - اس طرح نابینا افرادگداگری کی ذکت کومبوری کی حالت میں مجی فبول نہیں کریں گے-

و۔ تعلیم وتربیت کے بعد نظم ونسن کی ومیراریاں تھی نابیبا افراو کوسونپی جاسکتی ہیں ادراس طرح نابیبا افرا و معاشرہ کے

تعاون سے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے مغیبات ابت ہوسکتے ہیں۔

۱۰ - جوکام نا بنیا فروکسی قدر کوشش سے کرسکنا ہو،اس میں اسے رعایت یا سهارے کی خرورت نہیں ہے تاکہ وہ کارام طلب نہ بوجائے اور اس کی خوداعنا وی زأل نہ بو۔





### محمد مظهرالدين صديقي

مسا واتِ ایک الیبی اصطلاح ہے جس کی سیح طور پرتعربیت کرنا بہت وشوار ہے۔ ایک معنی کر کے تمام انسان ایک فی سرح کے مساوی ہیں لیکن حبب ہم عملی زندگی کے واقعات کامشا ہرہ کرتے ہیں توممسوس ہوتا ہے کد کونی دو آ دمی بھی ایلے نہیں' جو براعتبارے باہم مساوی ہوں۔ برانسان کا اپناایک خاص مذاف ہوتا ہے۔ وہ ایک حبدا کا نہ طبیعت کے رعالم وجود میں آ تا ہے۔اس کے قوامے جبھانی اور وماغی اوراس کی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں دوسروں سے بالکل انگ ہو<sup>ت</sup>ی ہیں ۔ بچھر یر بھی نہیں کہاجا سکتا کہ یہ اختلافات بالکلیہ ماحول اور ترمیت کے پیدا کر دہ ہیں۔ ظاہرہے کمانسانی حقوق اور ذمراریوں اور معاشره میں انسان کا نفرا دی رتبمتعین کرنے میں پیدایشی اختلافا ت کو طرا دخل ہے۔ انسان کی بنیا دی وحدت ومساوات کھ اصولی تیت سے تسلیم کرنے سے با وجودیہ امرعملاً ناحکن ہے کہ افراد کے باہمی فروق واختلافات کو باکس مشادیا عبا تے -ادران فردق واختلا فابت سے جوعدم مساوات پیدا ہوتی ہے اسے بکسٹرمحوکر دیا جائے ۔ عدم مسا وات کی وجر سے جو مظالم ادرناانصا فیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دُّہ اسی وقت وجو دم*یں آتی ہیں جب* انسانوں کی فطری اور پیدائیشی عدم مساوات ہیں معاشر<sup>ہ</sup> اپنی طرف ہے مصنوعی عدم مساوات کااضا فر کرویتا ہے۔ بیصنوعی عدم مساوات جو بالآخر ظلم اور اٹلاف حقوق کی جانب العباتى بي يغرفطرى رسم ورواج اور باربيندروايات كي صورت اختيار رسكنى ب يجب يه غير فطرى بند شيس اوم صنوعى پا بندبا رئسی معاشره میں چرط پکرالیتی ہیں تو اس کے تمام افرا دخواہ مرد ہوں یا عورتیں ، اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کونشوو نما دینے میں رکا وئیں محسو*س کرنے نگتے ہیں ۔*ان کا ذہبنی اور روحاتی ارتقامسدو دہوجاتا ہے۔ان کے بلند ترعزائم اور اعلیٰ وصل من المراه جاتے میں - یہ کام مذہب ، حکومت اور فانون کا ہے کردہ انفرا دی نشو و نماکی راہ سے الیسی تمام رکا وٹوں ى دۇركى درايك ايسا ماحول بىداكرىي مېرمون انسان كى بىدالىشى صلاحىتنون كا فرق واختلات معاست مىران كا رتبمتعين كركء

جنسی مساوات کے مسلد پرمجی اسی نقط نظرسے غور کرنا چاہیے۔ اگر جنسی مساوات سے مراد برہے کہ ہماری سوائی کی دقیا نوسی روایا سے صنوعی رسوم اور ایسے تمام تو انین جن کی اسلام میں کوئی حقیقی سندموجو دنہیں اورجو غیر مسلموں میل جول یا مخصرص توجی اور ملکی حالات کی پیدا وار ہیں ، ہمارے معاشرہ سے خارج کر دید جائیں تاکہ مرووں کی طرح عورتوں کر بھی ریم قع حاصل ہو کہ وہ اپنی ذہنی ، روحانی اورجہ مانی صلاحیتوں کو برفٹ کے کار لاسکیں اور مسلمان سوسائٹ کی ترقی میں اپنا جائز حقد لے سکیں ۔ تو ہج بچند تو اِمت پرستوں کے اور کسی مجمدار شیخس کو اس قسم کی مساوات سے انکار نہیں ہوسکتا۔



مرسول نمبر المناسبة المناسبة

لیکن اگرعنسی مساوات کے معنے برلے جائیں کرصنف ناٹرک کے جہا نی خصوصیات، نفسیا تی میلانات اور ذہنی صلاحیتیں ببینہ اور موجود مردوں کی اندمیں یامرد اورعورت ایک دوسری تی کھیل نہیں کرتے بلکہ ایک حضترک میدان عمل میں باہم حریفانہ حیثیت رکھتے ہیں اور ہرود کام جومرددں کے کرنے کا ہے، عورتیں بھی اسرحین ونوبی سے انجام وسے کتی ہیں ، یا مروبھی عور توں کے وفل نعت انحب م و سے سکتے ہیں ، تواسن قیم کی نبسی مساوات بالکل غیرتقیقی اور نا قابلِ عمل ہے۔

جهان كه مردوغورت كى نبيا دى مساوات كاتعلق سبد، قرآن تكيم نه ايم جامع آيت بين اس كا اثبات كرديا سبه: يَايها النّاس اتقواس بكوال فدى خلف كومن نفس واحدة وخلق منها من وجها وبث منها رجالا كثير او ذيل

عوب کی تاریخ کے جس عہد میں اسلام منظوم و در برنمو وار ہوا، اس میں عور توں کی حیثیت بہت لیست اور حقیر تھی انھیں نورون مرد وں سے کم مرتبہ قرار ویا گیا تھا بکلہ ان کے ساتھ فلاموں کا ساسلوک کیا جاتا تھا جسب کسی مرد کا انتقال ہوجاتا ، تو اس کی بیویاں اس کی بیویاں اس کی بیویاں اس کی بیویاں اور خاندان کے بید باعث نگ سجماجاتا تھا اور بہت سے وگ اس ذکت کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ وفن کر فیتے تھے اسلام اور پر غیم براِسلام کی تعلیمات نے اس غلط تصقر کو مٹا ویا کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم حیثیت اور کم زنبہ میں یا لڑکے سلوک اور برناؤ میں کسی ترجیح کے مستی میں ۔ چنانی قرآن سے کی نے ورتوں اور مردوں کے زنبہ کومساوی قرار ویتے ہوئے کہ ا

احل لکھ لیلۃ الصبیام الرفث الی نسا سے کھ مرمضان کی شب میں تمهارے لیے بیویوں سے

هن با می وانم باس لهن - بمبتری ملال ب ، کیونکدوه تمها رے ایس

(سورة بقر) منزلدلباس كي بين اورتم ان كے ليے -

جؤ كمدلهاس سے انسان كے بعض عيوب پوشيدہ ہوجاتے ہيں اور لباس سردى اور گرمى ميں انسان كو برونى نضا كے

ہرات سے عفوظ رکھیا ہے ،اس لیے یہاں مور توں کومردوں کا لباس قرار دینے سے مراو برہے کرحب طرح مردعور توں کو برا بُرو ت محفوظ رکھتے ہیںا دران صفات کی تکمیل کرتے ہیں جوعور توں میں نہیں پائی جاتیں ، اسی طرح عورتیں بھی مردوں کو فواحش سے رویکنے کی مزجب ہیں اور مرد دن میں من صفات کی تھی ہے، اتھیں پورا کرتی ہیں - یا اگر لباس سے آرائیش وزینت مرا ولی جائے، تو اس آیت مے معنی یہ ہوں گئے کرحس طرح مرد کا وجودعور زوں کو زبیب و زبیت بخشا ہے اسی طرح عور تیں مردوں کے لیے باعث زینت ہیں . بهرصال دونوںصورتوں میں بیرآیت نا بت کرتی ہے کہ املہ کی نظرمیں مرواورعورت بلحاظ مرتبہ مساوی ہیں ۔عربوں کاحبیبی سوسائٹی میں جہاں عورت کو آنا ذیبال مجماحیا تا ہے، قرآن کا یہ اعلان انہائی انقلاب انگیز تھااور نیصرف عربوں ہیں بھر بورپ کے مما مک میں ابھی سو دوسوسال ہوئے،عور توں کوجہ چیٹییت دی گئی تنی اس سے لھاظ سے قرآن کا اعلامیں مساوات مہذّب دنبا سے معیار آ<sup>ت</sup> ہے بہت اونیا تھا ۔اسی طرح عربوں میں لؤ کیوں کوجس ذلت اور حقارت کی نظرسے دیکھاجا تا تھا ، فر آن اس کی صاف الغاظ ہیں غرت کرتے ہوئے ان **وگوں کو نہایت کمین** اور و فی الطبع قرار دیتا ہے، جولا کی پیدائیش پر ناک مجوں چڑھایا کرتے ستھے اورا س<sup>کے</sup> وجود كوابنے خاندان كے ليد ايك بارگراں سمجھتے تھے:

اورجب ان میں سے کسی کولڑ کی کی خروی جاتی ہے و إذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا تراس كامندسياه موجاتا باوروه فعس وهوكظيم - پتواپای منالقوم من سَوَّ بمرا ہوا ہو اہے۔ وہ اس خبر کی برا ٹی کی وجہ مابشريه - ايمسكمعلى هون ام يدسه في التراب - الاسآء ما يحكمون -( سوره شمل ۵۹)

حراسے دی جاتی ہے، لوگوں سے چھیٹا پھر ہے کمیااسے ذتت کے لیے رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑو ہے بٹ نربہت بُراہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔

اسى طرح اس خيال كى بھى قرآن ہى نے زويد كى كورزوں كو مردوں كے مقابله بير كوئى قانونى حق صاصل نيس سے بلدمرداً ذا دہے کدان کے ساتھ جوسلوک جا ہے کرے ۔ جیانچہ قران فرمانا ہے:

ا در دور توں کے لیے بھی نب ندیدہ طور پر وبلسے ہی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف -

(سوره لقر)

اسی اصول مسا وات کی تعلیم و بینے کے بلیے جا ب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے مسلمانوں کو بار بار تاکید کی کرالم کیوں کے ساتھ انھیں بائکل دہی بڑنا وُکرنا چا ہیے جولواکوں سے ساتھ کیا جاتا ہے ۔اسلام سے قبل لوکیوں کو ایک بار ممجا جاتا تھا حبر کا نتیجہ بیتھا کہ خاندان میں اولاد ذکور کی جوعزّ ت بھی کار کیاں اس سے بائٹل محروم تخبیں ملکہ آج کیے مسلمانوں میں اسس عدم مساوات کے بچے کچھے اڑات پائے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کو کو اس بیے عزّت واحرام اور شفقت و عبت كامستی سمجتے ب*ېن كه انگيجل كر*ان سے خاندان كىمعاشى سود وبهبود بيں اضا فرہوگا - بنانچولۈكيوں كى تعليم وتربت پر



پەستۇمنالنار-ر**ە** 

( مسلم كما ب البروالصلة)

میں ڈالاجائے، وہ ان میں پورااترے اور انھی طرح ان کی ترمیت کرے، میں آتش جہتم سے اس کی آرمین جاؤں گا۔

مساوات جنسی کے قیام کے لیے اسلام نے بار بار اسس پرزور دیا کہ اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں کا مرتب مرابر ہے ۔ اگر عورت اور مرد کو فعدا نے مساوی رتبہ ندریا ہونا، تو ان کے ساتھ کیساں سلوک کرنے کا مطالبہ اسس زور وشد سے ترکیا جاتا بلکہ فران محیم اوراحا ویٹ بیں ماں کی عرت اور افضلیت پر بلورخاص توجد لائی گئی ہے ۔ چنا نجہ قرآن کریم کا ارتباد ہے:

ووضینا الانسان بوالدیه احدا ناحملت هم نے انسان کوتعلیم وی کم اپنے والدین کے امهادی ہوالدیہ اس کی والدہ نے حل کے امهادی ہوا کہ وضعته کرها ۔

زمانے ہیں بھی اسس کوتعلیف سے اٹھایا اور

رس کو بیداکرنے میں مجمی تحلیف اٹھا ٹی۔ اس کو بیداکرنے میں مجمی تحلیف اٹھا ٹی۔

یماں اگریچہ ماں اور باپ وونوں کے ساتھ نیکی اور شن سے کئی گئی ہے۔ لیکن ماں کی قربا نیوں کا کبلور خاص "نذکرہ کیا گیاہے۔ اسی طرح صفرت انس من کا کک کی روایت ہے:

اسی طرح حضر**ت فاطرخ سے مروی ہے :** 

عن فاطمة قالت قال مسول الله صلى الله عليه وسلم الزم مرجلها فان الجنة تحت

. اقدامها ـ

حضرت فاطمةً كا بيان ہے كەتصفەرصلى لىندىلا بىلم ئے فرما ياكہ ماں كے قدموں سے جمیٹ جاؤ كہونكمہ سے نسر اس اس سے نسبہ

جنت اُس کے قدموں کے نیچے ہے۔ مر

اسی طرح اسلام نے عورتوں کو عوّت ومساوات کا وہ مقام عطاکیا 'جاں اس سے پہلے وہ کہی نہیں بنی تفی ۔ اسسلام کو عورتوں کے تعقیق اوران کے مساوی رتبہ کا کتنا خیال تھا۔ اس کا اندازہ اسس امرے کیاجا سکتا ہے کراس نے نہ صرف آزاد عورتوں کے ساتھ صن سکو کئی بندیوں اورلو نڈیوں کو جی شرف وعرّت کا مقام عطاکیا ۔ جنانچہ بخاری (کما ب النکاح) کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرما یا کریش شخص کے بہند ہیں کوئی لونڈی یا باندی ہو اور دواس کی تعلیم وزریت کا بندولمبست کھے نیزاست میں ہو اور دواس کی تعلیم وزریت کا بندولمبست کھے نیزاست میں ہو دو ہراا جرملے گا۔

نیزاسے تہذیب وشائٹ میں اورنون وا واب سے آراست ہی کرسے تواس کو دو ہراا جرملے گا۔

یر سیات کے مردوں اورعوزنوں کے روحانی ارتبا اور اخلاقی نشودنما کا تعلق ہے؛ قرآن نے واضح الفاط میں بیرتبادیا '' جہان مک مردوں اور مردوں کے درمیان کا مل مساوات ہے اور مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنی میڈ وجہد، کوششش سمراس میدان میں عورنوں اور مردوں کے درمیان کا مل مساوات ہے اور مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنی میڈ وجہد، کوششش



آور اطاعت گزاری سے روحانی ترقی کے اعلیٰ ترین مدارج تک بہنے سکتی میں بنچانچہ قرآن کہنا ہے :

لرجال نصيب مما اكتسبوا و للنسب آء نصيب مما اكتسبن -

مرد جو کچر (ابنی جدوجہدے) حاصل کریں گیاس سے بہرہ در ہوں گے اور عرتیں جو کچیر (اپنی کوشش سے) عاصل کریں گی، اس سے مستفید ہوں گی۔

بیرآ بین معاشی اور روحانی زندگی دونوں پر پکساں حاوی ہے۔ بعین خواہ مال ود ولت اور رزق کے حصول ہیں ہو یار دحانی اور اخلافی ترقی کی دوڑ میں رصنف کے لیے بیسا ں اور مساوی را ہیں کھی ہیں۔ مرد کی طرح عورت ہیں معاشی زندگی کی جدوجہ بیں حقد سے کہ مال ودولت کماسکتی ہے یااخلاقی جدوجہ دکے ذرایعہ ردحانی بلندیاں حاصل کرسکتی ہے۔ بہی بات ایک اور جگر امس طرح بیان کی گئی ہے :

ومن يعمل من الشّلاحت من ذكر او انتَّى وهو مو من فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ـ

مومن ہوا نونجی لوگ جنّت میں داخل ہو ہی گے اور ان پر ذرہ بھر بھر کھی طلم نہ کیا جائے گا۔

جونیک کام کرے گاخواہ مرو ہویا عورت اور وہ

نه بهی فراتصن اور اخلاقی صدو و کے دائرہ میں قرآن نے مردوں اورعوز نوں کے درمیان کوئی فرق و امتیا زنہیں کیا۔ حقوق اللہ اورحقوق العباد میں دونوں کیساں اورمسا وی طورسے شریب ہیں۔اس بیے ضدا کی سگاہ میں ان کا مرتبہ اورمعن ام

بالكل مساوى ہے بینانچہ قرآن فرما آہے:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياً ع بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكروية بمون القلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ومرسوله او لكك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنت تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها وملكن طيبة في جنت عدن ومرضوان من الله اكبر ذالك هو الغون العظيم .

اورمومن مروا ورمومن عورنیں ایک و وسرے کے دوست ہیں۔ وہ اپھے کا مر نے کا حکم دیتے ہیں اور بڑے کا حکم دیتے ہیں اور بڑے کا حکم دیتے ہیں ، نمازیں قابم کرتے ہیں ، نمازیں قابم کرتے ہیں ، زکوۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ دیم سول کی اطاعت کرتے ہیں ۔ ان پر اللہ دیم سرے گا ، بیاشک الله فالب اور حکمت اللہ ہے۔ اللہ نے مومن مرووں اور مومن عور توں سے باغوں کا وعدہ کیا ہے ، جن کے نیجے نہم سریں بہتی ہیں ، انہی میں رہیں گے اور مکان تھرے دینے کے باغوں میں اور برضامندی اللہ کی سب سے بڑی ہی کے باغوں میں اور برضامندی اللہ کی سب سے بڑی ہی سے بڑی ہی

اب بینطا ہرہے کداگر فر اُن کے ارشاء کی رُوسے مردوں ا درعور توں پر نما ز اور زکرہ کی ادا نبگی ، حق وصلاقت کی

A STATE OF THE STA



# رسول الندا ورطبقه نسوال

### ببگرخديجة النساء ايمرسراج ـ سنگا پور

کسی قوم کی تہذیب و تمدن اور ترقی کا حال معلوم کرنا ہوتو یہ ویکھو کہ اس سے معاشرے میں عورت کا ورجہ کیا ہے ۔ بہترین میاریسی ہے ، جس زمانے میں رسول استرصلی استر علیہ ولم خوا و ندتھا کی کا پیغام بینچانے کے لیے مبعوث ہوئے ۔ عورت ساری و نیا بین مکوم نتی اور کمتری جس بھی ، وہ بہت سے قانو فی حقوق سے محروم تھی ۔ بہت و توق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اُس وقت جن خلاب و فوانین کا دور دورہ تھا اُن کی روسے عورت مرووں کی اس قدر محکوم تھی کہ خربی امور کہ میں صفحہ لینا اس کے لیے ممنوع تھا ۔ وورانین کا دور دورہ تھا اُن کی روسے عورت می عورت کی عورت کے بہتر نہ نعا کہ تعلیم نوع تھا ۔ اُس کی تیست اس سے زیا دہ اور کی نہ تھی کور توں کا حال بھی دو سرے مکوں کی عورتوں سے کچھ بہتر نہ نعا بلکہ تمار کی عرف نور کے مفاترت بہتھا کہ قبیلے کی عورت کو حقوق مطلقاً حاصل نہ سے ۔ دوکسی جا ٹیدا دکی وارث تک نہ ہوسکی تھی ، اور اکس یہ کسی قسم کی کوئی با بندی نہتھی عورت کو حقوق مطلقاً حاصل نہ سے ۔ دوکسی جا ٹیدا دکی وارث تک نہ ہوسکی تھی ، بکھ وہ خود مجسی میں کہ دوکل کی بار دی خواتی کے اس گھر میں با ٹیدا دکی وارث تک نہ ہوسکتی تھی ، بکھ وہ خود محبی کسی قسم کی کوئی با بندی نہتھی عورت کو حقوق مطلقاً حاصل نہ سے ۔ دوکسی جا ٹیدا دکی وارث تک نہ ہوسکتی تھی ، بکھ وہ خود مجبی اس کو میں کوئی با بندی نہتھی عورت کو حقوق مطلقاً حاصل نہ سے ۔ دوکسی جا ٹیدا دکی وارث تک نہ ہوسکتی تھی ، بکھ وہ خود محبی اس کی موضی کے خلاف اپنی بہری بنا لینے کا حقول سمجا با تھا ۔

رسول السّصلي السّطيد وسلم في ابني تعليهات كے دريعيو فدا وندتعالی كي جانب سے آپ في انسانيت كومپنيائيں ان تمام بانوں كا يحسر فانم كرديا اور اس طرح سے بدقياشي اور ناياكى كا فاتمه جوار قرآن كيم في واضح طورسے اعلان كيا ہے كم عورت اور مرد دونوں "نفس واحدہ "سے پيدا كيے كئے ہيں -

ا سے لوگو! اپنے پرورد کارسے ڈروجی نے تم کو ایک جاندارسے پیداکیا اور اس جاندارسے اس کا جوڑ پیداکیا اوران دونوں سے بہت سے مروا ورعوز نبس سے بلائیں اور تم خدا تعالیٰ سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسر سے مطالبہ کرتے ہواور قرابت سے بھی ڈرو بالیقین اسٹر تنالیٰ تم سب کی اطلاع دسکھے ہیں۔ (اس لیم ان م)

اورالنڈ نعالی نے تم ہی میں سے تمہارے لیے برویاں بنائیں اور پیران بیویوں سے تمہارے لیے جیٹے اور پوتے بیدا کیے اور تم کواپنی ابھی چیزیں کھانے (پینے ) کو دیں ، کیا پیر بھی بے بنیا دچیز پر ایمان رکھو گے اور اللّٰہ تعالیٰ کنعت کی ناشکری کرتے رہو گے۔ ( اِنتحل ۲ )



خداوندتعالیٰ کی نظرمی مورت اور مردقطبی مساوی سطح پر جیں ، نیکو کاری کے معاطعے میں بھی اور اس کی جزا اور انعام ک معاطد میں بھی فران تکیم میں اس پر بار بار زور دیا گیا ہے ۔ معاطد میں بھی فران تکیم میں اس پر بار بار زور دیا گیا ہے ۔

ی مران بیان کا بیات میں۔ جو شخص کوئی نیک کام کرے گانواہ وہ مرد ہویا عورت ابتسرطیکیصاحبِ ایمان ہو ہم اس شخص کو دونیا میں ) ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجردیں گے۔ ( انتخل ، 9 )

(جهان جزا کا برخانون ہے) کرچ شخص گناہ کرنا ہے اسس کو تورا بر اربرا پر پائی تنا ہے اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہویا عورت بشرط بکہ مومن ہوا ہے توگ جنت میں جائیں گے (اور) ویاں بے صاب ان کولطف علے گا۔ ( المومن ۲۰)

اور چشخص کوئی نیک کام کرے گانواہ وہ مرو ہویا عورت بشر طیکہ مومن ہوا سوایسے لوگ جنت بیں واغل ہوں گے اوران پر ذرا مجی ظلم نہ ہوگا۔ ( النساء ۱۲۳)

سونطور کر بیاان کی درخواست کو اُن کے دب نے اسس وج سے کمیں کسی خص کے کام کو جو کرتم میں سے کرنے والا ہواکا رت نہیں کر تانواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم آبس میں ایک دوسرے کے جزو ہو سوجن لوگوں نے نزک وطن کیااور اپنے گھروں سے کا لے گئے اور کلیفیں دی گئیں میری راہ میں جاد کیا اور شہید ہوگئی میری راہ میں جاد کیا اور شہید ہوگئے میں ضرور ان لوگوں کی تما م خطائیں معاف کرد دن گا ۔اور ضروران کو ایسے باغوں لیان خال میں معاف کرد دن گا ۔اور ضروران کو ایسے باغوں لیان خال میں اچھا کروں گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی ۔ یوض ملے گا اللہ کے پاس سے اور املہ ہی کے پاسس اچھا عوض ہے۔ دی آل عمران حوال

رسول نمبر کر انصن عور توں اور مردوں و و نوں پر مکساں عائد ہیں بلکہ نصب بہلوؤں سے نو احکام ہیں عور نو محکومت میں مورت ابلی کی ایس میں مورت ابلی کی ایس میں مورت ابلی کی سے مسلمان عورت ابلی کی سے مسلمان عورت ابلی کی سے مسلمان عورت ابلی کے زیاد میں نما زاور روزے سے شنی کی ایا یا جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں ہیں بہنچنا بھی اس سے لیے مسلمان موری م

نہیں ہے ۔اوراگرجاناچا ہے تو ممانعت بھی نہیں ۔ بہیں قرآن بھیم نے بیتعلیم دی ہے کرجنت سے بہوط اوم کی ذمّردارتنہا حوّا نہیں تھیں ملکہ آوم اورحوّا دونوں شیطان کے ذریب میں کیساں آگئے نتھے اس لیے موروالزام بھی وونوں کیساں تھرے ۔

اوریم نے حکم وبا کدا ہے آدم اِ رہا کرونم اور تمہاری بیوی بیشت میں ، بیحرکھا وُ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگرسے چا ہوادر نزویک مذہاؤاس درخت کے درنتم بھی انفیں میں شمار ہوجا وُ گے جو اپنا نقصان کر میٹے ہیں بیچرلغز شش دے وی آدم اور قاکو شیطان نے اس درخت کی وجرسے سوبرطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے اوریم نے کہا کم نیچے اُ تروتم میں سے بعضے بعضوں کے وہشمن رہیں گے اور تم کو زمین برچند سے مٹھرنا ہے ادر کام چلانا ایک میبعا دمعیتن کی ۔ دالبقرہ ۲۹) دمول اسٹوسلی اسٹوملی واسٹر میں اسٹوملی و کی کمورت شیطان کا آلاکا رہنیں برعکس شیطان (کی یورش) کے خلاف دہ کے مضبوط قلعہ ہے ۔ اور رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم نے پرفراک تو عورت کو انتہا ٹی اعز از کام تبرعطا کیا کہ جنت ماں کے

قدموں تلے ہے ہے

روایت ہے کہ جب ایک معابی نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے دریافت کیاکہ سب سے زیارہ واجب الاحترام اور حقدار کون ہے جس کی خدمت نیکی اور حصول تواب کی نیت سے کی جائے ؟ تو رسول الله حلی الله علیہ وسلم نے فرایا ؟ تمہاری ماں " صحابی نے بی جے ایک بعد چوشی بار حب صحابی نے ماں " صحابی مرتبہ کے بعد چوشی بار حب صحابی نے کہی سوال کیا تو رسول الله حلیہ وسلم نے فرمایا ؟ تمہارا با ب " اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کی حیثیت بیٹیوں اور بیٹیوں کی نظر میں با یہ سے تین گئی زیادہ ہونی جا ہے ۔

رسول النصلى الشعلبه ولم في الكائ كامعيار بهي بلندكر ديااه را پنے پېرودُوں كواس كى اكيد كى ، فرما ياكم " الكاح ميرى سنّت ہے يوشخص ميرى سنّت سے خوف ہو وہ مجم سے نہيں ہے ( لينى ميرا پيرو نہيں ہے ) اور پير بير مجى فرما ياكم جن نے الكاح كريا اس نے نصف فرم ہے كى كيل كى "

. کاح کی مثال نایت کو اور بیوی کے مرتبے کو رفعت بخشی گئی۔ قرآن تکیم فرما تا ہے ، " اوراسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اُس نے تہا رہے واسطے تمہا ری جنس کی بیوباں بنا بین ایمرتم کو ان کے پاکس آ رام ملے اور تم میاں بیوی ہیں مجتت اور ہمدر دی بیدا کی ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیان ہیں جو فکرسے کام بلیتے ہیں '۔ ( الدوم ۲۱ )



رسول المتصلى الشعليدوسم في بيويون كم عبت اوراح أمكى باربار الكيدى بدائي في فرايكر :

"تم میں سے بہتر وہ لوگ بیں جواپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرنے ہیں !

أورفرما بإ

" ایک مسلمان اپنی بیوی کے حق بیں جننا رحم دل اور مهذّب ہوگا اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں کامل ہو گا۔"

يحربرهمي فرما ياكه:

" کُسیمسلمان کواپنی بیوی سےنفرت ہرگزنہیں کرناچا ہیے۔"

بهررسول الشصلي الشعليه وسلم نے اپنے یادگارخطبّہ حجۃ الوداع میں بڑی نفعیبل سے عور توں کا تذکرہ فرمایا ہے اورخاص طور پر سری ک

ا بنی بیویوں سے شفقت اور مجتب کا سلوک کرویتم نے اللہ کی ضانت پر ان کو اپنے بیے حلال کیا ہے ،

ان کےمعامطے میں اللہ سے ڈرواور ان سے بہتر سلوک کرو 'ؤ

لا کیوں کو زندہ دفن کر دینے کا وہ رواج ہو اسلام سے پہلے تھا اس کی سخت ندمّت کی گئی اورمسلما نوں کو حکم ہُوا کہ وُہ اپنی لڑکیوں کولڑکوں سے زیادہ چاہیں۔ فراک حکیم میں ہے کہ :

" قیامت کے ون وُہ لڑکیاں جن کوزنمہ وفن کیا گیا تھا اپنے فاتلوں کے ضلاف گو اہی دیں گی جب ان سے

پُوچِاجائے گاکدیکس مُرمین مل کی گئی تقیس " ( النکوبر مر ، ۹ )

الله تعالى فرما يا ہے :

اوراپنی اولاوکو نا داری کے اندیشے سے قبل مت کرو یم پونکه ہم ان کو بھی رز ق دیتے ہیں اور تم کو بھی ،

بیک ان کافنل کرنا بھاری گناہ ہے۔ (بنی اسرائیل اس

رسول الشَّصلى الشَّعليه وسلم في يشيون سيخ نرجي سلوك كي داين فرما في اوركها كمر:

'' حب تم اپنے بچن مین نقسیم کرنے کے لیے کچھ لا تو تو بیٹیوں *سے شروع کروکیو نکہ بیٹوں کے م*تھا بلرمیں بیٹیاں اینر دارین سے لی دمجین کی قرومیں''

اہنے والدین سے زیا دہ مجتث کرتی ہیں "

يد دوايت جي مي كرسول الشصلي الشعلبية وسلم ن فرماياكم:

"جس سے کوئی ارا کی ہے اور اس نے زندہ وفن اس کو نہیں کیا' نہ غیر مصفانہ سلوک اس کے ساتھ کیا ، نہ

لرُّكُون كواسس پرترجيح وي توامله نعالي اس كوجنت ميں واخل كرے گا''

کھورِاسلام سے پیلے فانون نے مرد سے علی ہورت کو آزاد جیٹیت کوئی نہ دی تھی گر اسلام نے اس کو مرووں کی طرح " فانون اورمعاملات میں مساوی حقوق عطا کیے ۔ قرآن تکیم میں ہے :

اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو ( نکاح سے ) روکے رکھیں تیں حیف کے اور ان عور نوں کو بربات

رسولٌ نمبر ......

علال نہیں کم خدا تعالیٰ نے جکھیا ن کے رقم میں پیدا کیا ہو (عمل یاحیض) اس کو پوشیدہ کریں۔اگروہ عورتیں ایڈ تدالی راور بومرقیا میت برمقین رکھتی ہیں اوران عورتوں کے شویدان کے 3 بلاتحدید نکاع سی محدلوٹا بھنگا

الله تعالیٰ پراور یوم قیامت برفتین رکھتی ہیں اوران عور توں کے شوہران کے ( بلاتجدید کماح) بچروٹر ما بھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسس عقرت کے اندر مبتہ طبکہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں اور عور توں کے بیے بجی حقوق میں ہو کہ مثل ان ہی حقوق کے جوعور توں پر ہیں قاعدہ (شرعی) کے موافق اور مردوں کا ان سے مقابلہ میں کچھ ورحب مثل ان ہی حقوق کے جوعور توں پر ہیں قاعدہ (شرعی) میں اور حکیم ہیں۔ ( البقوہ ۲۲۸)

رسول المدصلي الشعليدوسلم سنة اكبيدكي كمه:

" طلب علم برمسلمان مروا ورمسلمان عورت پرفرض سير؟

مغربی قرانین کے شاوی شدہ مورت کو ذاتی اللاک نوید نے اور نیجنے کا حق جواب دیا ہے ، اسلام نے یہ اُزا و حیثیت بہت پہلے عطا کی ہے ۔ قرآن میں ہے کہ :

ادر نم کسی ایسے امری تمنّامت کیا کروجس ہیں اللہ تعالی نے بعض کو بعضوں پر فوقیت بجشی ہے۔ مردوں کے بیےان کے اعمال کا حصّہ شابت ہے۔ اور کے بیے ان کے اعمال کا حصّہ شابت ہے ، اور اسٹ تعالیٰ سے تعالیٰ

"بیرے کرا بائٹس نے جمعہ کی مخدط ٹر بیونل کا سابق امر کی نئے تھا اپنے ایک متعالم بین جس کا عنوان ہے" محد نے عورت کے بیا کیا" یہ اعتراف کیا ہے کہ مقرق نسوال کے سلسلہ میں محد کا شاندار کارنامہ وہ بی مکیت ہے جو اسفوں نے اپنی است کی بیوبوں کو عطا کیا ۔ تیا نونی درجہ عورت کا باسکل وہی ہے جو اسس کے شوم کا ہے ۔ جہا ن بک ایک مسلمان بیوی سے تن ملکیت کا تعلق ہے ، اسس کو وہی آزادی حاصل ہے جو کسی پر ندے کو پر واڈ کی حاصل ہے ۔ قانون اس کی اجازت و بیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی دائے ہے کیا و متنا سے کو عورت کے ایک شکانے لیکا و سے ۔

قراً نظیم کی بعض آیات اوراحادیث نبوع کی تغییر بعض اقدات اسس طرع بھی کی گئی ہے جس سے مساوات کا انکار ہوا ہے اور مردوں کا اقدیا زخا ہر بنوا ہے۔ لیکن گرامطالعہ کیاجا ئے تو واضح ہوگا کہ نظا ہرکتنی ہی غیرمساوی صورت نظراً کے۔ درختیقت اسلام نے عورت کے محل حقوق کی ضانت دی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ ا

. . . . أورعور توں كے ليے بي حقوق بين جوكمشل ان ہى حقوق كے بين جوعور توں پر بين قاعدہ (شرعی)

کے موافق اور مرود ں کے متعابلہ میں کچھ درجہ ٹرھا ہوا ہے ۔ ﴿ البقر ٥٢٨ ﴾

یہ فرق جود ونوں صنفوں میں ہے ، وُہ ان کے حقوق کے بنیا دی انفلا فات کانتیج نہیں ، بلکہ بہ تو اس فرق کی وجہ سے بہید الہوا ہے جومعاشی مرتبے میں ان کے درمیان تھا یعلی طور پرعورت کو وہ سعاجی مواقع صاصل نہیں جو مردوں کو تجربات ، اختراعات اورمعلومات مامہ کے سلسلے میں حاصل ہیں ۔اسی بلیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پرعورتوں کا انحصار مردوں پر ہے اور بہی وہ پہلو ہے جومردوں کو ابک طرح کی برتزی اور فرمز اری عطاکرتا ہے ۔ قرآن تھکیم میں ہے کہ :



رریم رسیست است. مر دحا کم میں عور توں سراس سبب سے کوالیہ

مردها کم بین عورتوں پراس سبب سے کداللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پرفضیلت دی ہے اور اسس سبب سے کدمرووں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، سوج عرز نیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں۔ مردوں کی عدم موج دگی میں مجفاظت اپنی نگر اشت کرتی ہیں، اور جوعرز نیں الیسی ہوں کم تم کو ان کی بدد ماغی کا اتحال ہوتوان کو زبانی نصیعت کروا در ان کو لیٹنے کی جگر میں تہا چھوڑ دو، اور ان کو مارد بھرا گروہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کردین نوان پربہانہ مت ڈھونڈو، بلاث بداللہ تعالی بڑے رفعت او بخطمت والے ہیں۔ کرنا شروع کردین نوان پربہانہ مت ڈھونڈو، بلاث بداللہ تعالی بڑے رفعت او بخطمت والے ہیں۔

اسس آبت بین جریفظ "قوامون" ہے۔ اس سے مراوسر رئیسی، نگداشت اوراعائٹ و کفالت کا فریفہ ہے۔
یہ آبت اسٹی خص کا تذکرہ کررہی ہے جوکسی دوسرے شنطے بین گیری طرح انگا ہوا ہو، اپنے مفاوات کا تحفظ کر رہا ہو، اور
اپنے معاطلت کی دیکھ بھال بین مصووف ہو، یہی نفظ دوسری جگہ قرآن کی مہیں گیری استعال ہوا ہے کہ:
اے ایمان والو اانصاف پر توب قالیم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی و بینے والے رہوا گرچر اپنی بی ذات
پر ہو یا کہ والدین اور و و مرب رشتہ واروں کے متفا بلر میں ہو۔ و شخص اگرامیر ہے تو، اور غریب ہے تو،
و و نوں کے سا تواللہ تعالی کو زیادہ تعلق ہے، سوتم تواہش نفس کا اتباع مت کرو ، کھی تم تی سے ہط
جاقہ۔ اور اگرتم کی بیاتی کرو گے یا پہلو تھی کرو گے تو بلا شبداللہ تعالی تما رہ سب اعمال کی پوری خبر
رکھنے ہیں۔ ( النساء ۱۳۵۹)

پینانچ قرآن تکیم کی ان آبتوں میں مردوں کوعور توں کے حقوق پا مال کرنے کے بجائے ایک ذمرداری سونپی گئی ہے۔ ایک ذریفیہ عائد کیا گیاہے کہ وہ عور توں کے حقوق کے محافظ رہیں ، حتی کہ مردوں کے مفاوات کے خلاف بھی، "تاکہ عور توں کے بیے مراعات اور انصاف کی خمانت ہو۔ یہ ہے قبقا ھون کا مفہ می ،

.. وراثن کے سلسد ہیں اسلامی شریعت کا پر قانون ہے کہ عور تو ل کا حقد مرووں کے متقابلہ میں نصف ہے ۔ مستسلاً قرآن کیم کی یہ آیت دیکھیے :

املہ تعالیٰ تم کو تکم دبتا ہے نہا دی اولاد کے باب بیں لڑکے کا حصّد دولر کیوں کے حصے کے برابر ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دوست نیادہ ہوں نوان لڑکیوں کو و و تہائی سے گاایس مال کا جو مور ث چھوڑ مراہبے ،اور اگر ایک ہی لڑکی ہوتو اس کو نصف لے گا۔اور ماں باپ کے بیا یعنی وونوں بیں سے ہرایک کے بیامیت کے بیارائی میت کے ہواولاد ہو ، اور اگر اس میّت کے مجھواولا دنہ ہوتو اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تھائی ہے ۔ اور اگر میّت کے کیا تھائی ہے ۔ اور اگر میّت کے کیک سے زیادہ بھائی بین ہوں تو اس کی ماں کو چھاس تھد لے گا داور باتی باپ کو سلے گا ) وصیت نے ایک معد کا داور باتی باپ کو سلے گا )



ب در طور پرینهیں جان سکتے کہ ان میں سے کون ساشخص تم کو نفع بہنیا نے میں نزدیک ترہے ۔ یہ عکم نما استرمقر رکر دیا گیا۔ باتقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ (النساء ۱۱) عورتوں کی اسس قانونی حصد داری میں بطام برجو عدم مساوات ہی نظراتی ہے اس کی تشریج علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یو ں

011

لڑی کا پرصتہ اسس کی کسی فطری کمتری کی بنا دیر نہیں بلکو اس کے معاشی مواقع کے بیش نظرہے۔ اور اسس مقام کی وج سے ہے جا پہنے معاشرے کے نظام ہیں اس کو حاصل ہے " محدُن لاء" کے مطابق لڑکی اس جا گدادی پُوری طرح ما مک نصور کی گئی ہے جو اسس کوشادی کے وقت باب کی طرف سے بھی ملتی ہے اور شوم کی طرف سے بھی ملتی ہو یا کی طرف سے بھی ملتی ہو یا موجل ، اتنا ہی نہیں بلکہ مہر کی اوائی گئی تک وہ اپنے شوم کی ساری جا گداواپنے قبضے میں رکھ سکتی ہو یا ساری عرکی کھا اس کی زمین ارکھ سکتی ہے ساری عرکی کھا اس کی زمین ارکھ سکتی ہے سے بھی باب پر اور شادی کے بعد ) شوم رہے ۔ اگر آب اس زاد بہ نظر سے قانون وراشت کے عمل کو دیکھیں تو آپ کو بیٹے اور بیٹیوں سے معاشی مرتبے میں کوئی اس فاوت نظر نہیں آسے گا بلکہ تی تو یہ ہے کہ وراشت کی مصدر اری ہیں بنظا ہر غیر مساوی نظر آنے والی یہ صورت ہی اصل میں تا فونی مساوات مہیا کرتی ہے۔ ( اسلام کی مذہبی فکر کی تشکیل جدید

ص ۱۴۱۰ (۱۴۱)

اسلام نے مرنے والے مسلمان کی جائداد میں اس کی بیری اور بیٹیوں کا متعیق حقد دکھا ہے اور یہ انتظام کیا ہے کہ اگر جائداد میں کسی قسم کا تصرف بھی ہو تو یہ اپنے قانونی حقیوں سے تو دم نہ ہونے پائیں ۔ قرآن جکیم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: مردوں کے لیے بھی حصّہ ہے اس چیز میں سے جس کوماں باپ اور بہت نزدیک سے قرابت وارچیوڑ جا ویں اور عور توں کے لیے بھی حصّہ ہے اس جیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک ہے قرابت وارچیوڑ جاویں خواہ وُدچے تولیل ہو باکثیر ہو، حصفظعی (النسائے)

رسول الدُّصل الدُّعليه وسلم كي تعليمات كے مطابق بُكاح دراصل وليسا ہي معابده "ہے جينے دوسرے معابدات واو افراد ميں ہوتے ہيں۔ جہاں كك معاہده كي شراقط كا تعاق ہے ورت مرد دونوں شركا ايك ہي سطح پر ہوتے ہيں اور ہر شركيہ ك فرائعن ہيں اورحقوق تھی۔ اسلام ہرمعاہدے ميں عدل وافصاف كي تاكيدكر تا ہے۔ معاہدة نكاح ميں بھي عدل وافعاف سميشي نظر ہونا خرورى ہے۔

امام نجاری کے نزدیک ایک باپ کویہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کواس کی مرضی کے بغیرکسی کے حبالہ عقد میں دے دے خواہ وہ دوشیزہ ہویا ٹیبہ - ایک روابیت کے بموجب رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ: ''کسی ٹیبہ کوخوداکس کے حکم کے بغیرکسی کے حبالۂ عقد میں نہیں دیاجا سکتا اورکسی دوشیزہ کو بھی اس وقت بھک



Alphone sounds

کسی بے حبالہ عقد میں نہیں دیا جاسکتا جب کک پہلے اکس کی مرضی نہ معلوم کر لی جائے۔''

ی و ایت بھی ہے کر حفرت ابن عباس کے بین کدایک اولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض گزار ہوئی کہ میرے باپ نے مجے ایک ایسے شخص کے کاح میں وسے ویا ہے جو مجھے پ خدنہیں ہے "اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسسم نے فیصلہ اس کی پ ندر چھوڑویا ،

ملاق رسول الله صلى الله عليه وسلم محزوب البغض المباحات ہے دجس كى اجازت بحالت مجبورى دى گئى ہے ،
جونكة شوبرې كفالت كا ذروارا ورگوكا نگران ہوتا ہے اس ليے اس كوبيتى ديا كيا ہے كمجبورى ياضورت ہوتومعا بدة نكاح كوفت خوركة شوبري كفالت كا دروارا ورگوكا نگران ہوتا ہوتا ہے اس كوبيتى ديا كيا ہے كمجبورى ياضورت ہوتومعا بدة نكاح كوفت كرسكت ہے ، بيكن اس كى اجازت بجى اسى وقت ہوجہ و ، بيوى اور تحق كا انتظام كر دے وہرا وراخراجات كى اوائيكى سے مسلم المنتظ الكر كے بيوى كوجواست يا نقصان نہيں بہنجا ناچا ہيے -رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے ذیا باہے كائن اسلم ميں ناتوكوئى نقصان بہنجا باجائے نہا ہم نقصان بہنجا نے كى كوئى نيت ہو "

ر بیری کو بھی طلاق حاسب کے مطلاق حزب برقت خرورت دی جاتی ہے ۔ بیری کو بھی طلاق عاصل کرنے کا متی حاصل ہے حضرت ابن عباس سے روابیت کہ طلاق حزب برقت خرورت دی جاتی ہے ۔ بیری کو بھی طلاق عاصل کرنے کا متی حاصل ہے ۔ بر

و ہفلے حاصل کرسکتی ہے ۔ فز آن تکیم میں ہے کہ :

وہ طلاق دو مرتبہ کی ہے پھرخواہ رکھ بینا فاعدے کے موافق نواہ جھوڑ دینا نوش عنوانی کے ساتند اور تمہار کیے یہ بات حلال نہیں کہ ( جھوڑ نے کے وقت ) کچھ بھی لو ( گو ) اس میں سے بہی ) بوتم نے ان کہ دہر میں دیا تھا ، گریر میاں بیوی دونوں کو اتحال ہو کہ اسد تعالیٰ کے ضابطوں کو قابم نہ رکھ سکیں گے ۔ سواگر تم لوگوں کو براحمال ہو کہ وہ دونوں خوابطافیا وندی کو قابم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گئاہ نہیں ہوگا۔ اس ( مال کے بیاحمال ہو کہ وہ دونوں خوابطافی سوتم ان سے باہر مت نکلنا اور جو لینے دینے) ہیں جس کو دے وروت اپنی جان جرالے ۔ بیضداتی ضابط ہیں سوتم ان سے باہر مت نکلنا اور جو شخص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر کل جائے سوایسے لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں ۔ (البقرہ ۱۲۶)



مر میلی از این از این

اوراگر تم کوہس بات کا احمال ہوکہ تم تغیم لڑکیوں کے بارسے میں انصاف نہ کرسکو گے تو اور عور توں سے باتم کو پرسندہوں نکاج کر اور اور توں سے بات گرنم کو احتمالی اس کا ہوکہ عدل نہ رکھوں گے تو ہے اگر نم کو احتمالی اس کا ہوکہ عدل نہ رکھوں گے تو بھراکیں ہی بی بی بیس کرو یا جو تمہاری ملک میں ہو وہی سہی اس امر ڈکور میں زیادتی نہ ہونے کی تو فع قریب ترہے ۔ (النسام س)

معابرة نكاح كے شرائط، شركار معابرہ كے طرنے كے بين اسلامی تعليمات كے مطابق ، اگرشو بروں كواجازت ہے كه مجبوری كے وفقت وہ اپنا جق طلاق است مال كريں نو بيويا ن جى مقدار بين كرا پنے مهراور ففق كا اپنى بيند كے مطابق تعين كريں، نيز ابنے شوہروں سے علیمہ ہوجا نے كا افتيار طلب كريں كرحب خرورت بڑے تو اس اختيار كو استعال كرسكيں ، اگر شا دى كے وقت نمام اموركا بورى طرح نما خلاك معا بدہ عمل ميں آئے اور جا نبين على طور پر ايک ہي سطے پر ہوں توعورت كے ليے نقصا ن اسمانے كا كوئى امكان باقى نبيں دہتا - إملا تعالى قر آن يجيم ميں فرما تاہے كہ :

اور (اسی طرح) مسلمان عورقوں سے (جنی ) کمدویجئے کم (وہ جبی) اپنی نگا ہیں نیجی کریں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ( کے مواقع ) کو خلا ہر نہ کریں ۔ گرجوانس ( موقع زینت ) میں سے ( غالباً گھلا رہتا ہے ، جس کے ہر وقت بھیا نے ہیں ہری جے) اور اپنی زینت (حیار نے بیٹ اور اپنی زینت ( کے مواقع نہ کورہ ) کو ( کسی پر ) خل ہر نہ ہونے دیں گراپ نے شوہروں پر یا اپنے ( محارم پرلینی ) باپ پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے ( محارم پرلینی ) باپ پر بیا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے ( محارم پرلینی ) باپ پر بیا اپنی ہوئے بیٹوں پر یا اپنے ( محارم پرلینی ) باپ پر بیا اپنی عور توں پر یا اپنی ہوئے بیٹوں پر یا اپنی ہوئے بیٹوں پر یا اپنی عور توں پر یا اپنی عور توں پر عور بیا اپنی ہوئے بیٹوں پر یا اپنی عور توں پر جو بیا اپنی بیٹوں پر یا اپنی ہوئے بیٹوں پر یا اپنی عور توں پر جو بیا اپنی بیٹوں پر یا اپنی مور توں پر جو بیا اپنی بیٹوں پر یا اپنی ہوئے ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو ، یا ایسے لوا کو ں پر جو بیا نیوں سے اجھی نا واقعت ہیں ( مراد غیر مراہتی ہیں ) اور اپنے یا فرن ور سے نہ کر دور پر ہوجائے ۔ اور مسلما تو ! تم سب اللہ کے سامنے تو بر کرو آگرتم فلات یا و ۔ (النور ۱۳) کہ کہ ان کر میں بیا ہور سے اللہ کو کر ایو بیا ہوئے کر اپنی میں بیا ہوئے کر دور اپنے میں کہ ایو کہ کہ کو کر اللہ تو کہ کر ہوئے کہ اپنے کہ کو کر اللہ تو کر بیٹ کر سے بیا ہوئی ۔ کرونکر اللہ تعالیا نے کو کر اللہ کا کردی کردوں پر بھی عائد ہوئی ۔ کرونکر اللہ تعالیا نے کو کر اللہ کا مردوں پر بھی عائد ہوئی ۔ کرونکر اللہ تعالیا نے کو کرائی کہ دینے کر لیے جو کر اللہ کہ کہ دی کردوں پر بھی عائد ہوئی ۔ کرونکر اللہ تعالیا کو کرونکر ک

آپیمسلمان مردوں سے کمد دیجئے کما بنی نگا ہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کوسب تجربے بوکچ ہوگ کیا کرتے ہیں۔ (اکنور ،س) بھردوسری آبت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ؛

اسے بیغیبر! اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزا دبوں سے اور دوسر سے مسلانوں کی بیویوں سے بھی کہ دیجے



که ( سرے ) نیچے کرمیا کربی اپنی تھوٹری سے اپنی جا دریں ،اس سے جلدی بہجان ہوجا یا کرے گی تو آزار

نه دى جاياكرى وراندتعالى بخشف والامربان ب - ( احزاب ٥٩ )

اس حکم کا مفصد عورت کی آزادی پر پابندی عائد کرنا نہیں تھا بکو اُس وقت مدینہ میں جوعالات سے ان سے بیش نظسہ عورتوں کو چیاڑا اور دوسر سے نقصانات سے بچانامقصورتھا۔ زمانئہ قدیم میں ایک خاص تسم کا بباس تھا جوعورت اور مرد دونوں کے بیے نشان عزبت واقعیات تھا۔ زمانئہ تھا میں کے بیے نشادی شدہ عورت کے لیے نقا سب خروری قرار دبا تھا اور لونڈیوں کو یا بدنام عورتوں کو نقاب کی مجانعت تھی ۔



تصدر کیا کروہ روح کی بھی حال نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے آگاہ ہونے سے بعد ہی وہ ان اصلاحات کی حقیقی قدر و منزلت کا اندازہ کرسکتا ہے جوعور توں کے معالمے میں اسلام نے کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی عیاں ہوجائے گی کہ اہل پورپ کا یہ دعوٰی کنن بڑا فریب ہے کوعور توں کواعز از واکرام اور مساوات سب سے پہلے اضوں نے عطاکیا ریر اولیت تو اسلام کوحاصل ہے، اسی نے عور توں کواعز از واکرام اور مساوات سے نوازا۔ اور اہل پورپ کے قوانین اورا حکام نم ہمی ہیں تو آج ، مک مرد کی

برتری پرستور قابم ہے ۔ یقین کیجئے عورتوں کی تعلیم و ترمیت اوران کے حقوق سے آشنا کرنے ہیں ساری کو تا ہی مسلما نوں کی ہے اسلام کی نہیں' اور ہم نویہان کمٹ نسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے ندہب کی ہدایات کو پُورا کرنے سے اس قدر قاصر رہے ہیں کھا ہ وہی اس کے خلاف اکمٹ نیرت بن کورہ گئے ہیں ۔

توت آگیا ہے کومسلمان اسٹے سوس کریں کر اسلامی معاشرہ اس دقت کے سرسیز نہیں ہوسکتا حب بھے عورت کو محکومی سے نجات نہیں ہن اور وہ اقلیا زختم نہیں ہن ماجو بیج میں حائل ہے اور معاشر سے بیں استے ٹوری طرح احکام قرا نی کے مطابق خصہ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی ۔ لینے کی اجازت نہیں دی جاتی ۔

رسول النه صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: "عرتیں ریاست کا سستون ہیں ، اگر وہ انھی ہیں توریا سنت بھی انھی ہے ۔ اگر وہ خرا ب ہیں توریا سست بھی خراب ہوگی "





# سرر کاننات کاروٹیمنافقوںسے

### دئيس احمد جعفرى

کھلے مُوٹے دوست او رکھلے ہوئے تشمن سے ساتھ طرنہ علم تنعین کرنے میں کوئی د شواری نہیں میش اُتی۔ بردوست ہے وہ وشمن ہے۔ دوست اس لیے ہے کرمور دِ بطعن وکرم ہنے اور وشمن اس لیے ہے که ترکی به نرکی جزاب دیاجا تے بھیمن وشمن کی ایک قسم اور ہوتی ہے ؛ یفسم ہے منا فقوں کی ۔ یہ اپنے نیئیں ووسٹ ظا سرکرنے میں ، روستی کاعوا می دعولی کرتے میں ۔ پیمانِ رفاقت بڑے زور شورسے استوار کرنے ہیں، لیکن دریروہ وشمن ہوتے ہیں، وشمنوں سے ساز بازر کھتے ہیں، ہروقت تخریب سے دریعے رہتے ہیں، سازش کرتے ہیں نقصان پنیاتے ہیں ، نباہ وبر با وکرنے میں کوئی دفیقہ فروگز اشت نہیں کرنے ۔ بیڑیمن کیسب سے بذرین خطرناک اور نا قابلِ بر داشت . قسم ہے۔ ابیدے لوگ حبب برا فکندہ نقاب ہوجائیں ، توائفیں معاف ہنیں کیا جاسکتا ، ان پیطف وکرم کی بارسٹ ہنیں کی جاشتی - انھیں مور دمهر و کرم نهیں بنایاجا سکتا - بیصرف اس فابل ہوتے ہیں کہ جہاں ملیں کحیل دیے جائیں ۔جہاں ان کا سراغ سکتے ، پا مال کر ویئے جائیں۔ حبب بربا عند آلیں ،ان سے حبم وجان کارٹ تدبے مامل منقطع کر دیاجائے۔ زمانہ قبل از تاریخ میں جبی بوما تھا ، وور تاریخ کے آغاز یں ہی ایسا ہی ہُواا دراب کد کونیا عرانیت اور حضارت سے اوج کمال پرہے ، یکی اصول کا رفراہے ، سیج توبیہ ہے کہ بغیراس تعلیم سے کام بھی نہیں جل سکتا ، ونظر فایم ہوسکتا ہے ، خرا من بحال ہوسکتا ہے ، خرو پستنوں کی شناخت ہوسکتی ہے ، خرقتمنوں سے نجات ماسکتی ا بسبي ويجهنا ہے كو آنائے و دجها گ نے منا فعقوں سے ساتھ كبا برنا ؤكيا وان كائس طرح فلع قمع كيا وان سے كيونكر نجات حاصل كى وانھيں www.KitaboSunnat.com سمیسی عبرت انگیزاور رزه خیز سنرانیس دیں ؟

اس لسلمیں چندوا قعات خاص طور پراس قابل میں کرچشی نظر میں تاکہ عمدرسالٹ کی سیج تصویر آپ کے سامنے آجائے اور

رسالتاً ب کے کزار واخلاق اورصفات وسیرے کا واضح خاکرمتعین ہو مبائے ۔

يز. وهُ أُصدًا رِيخِ اسلام ميں اپنے نّا مُج كے اعتبارے بری فيصلہ کن جنگ ہے بحفّارِ قرایش نے اس لطائی كا بڑی منافق كا وار تياريوں كے سأخوانظام كيا- بدر ميں النفين جوشكست فائش بُوئى تنى ،اس كا بدلد لينے سے ليه وہ بے مين تعے-سرداران قریش ، ہواس حنگ میں بلاک مُرو منے نتھے ، ان کے متعلقین ایک نوفناک جنگ سے لیے سرکیف ہو چکے تھے۔ قرکیش کے کا روا ق تجارت کا جافغ جمع ہور ہا نضا ہطے بُوا کہ استے جبگی تیاریوں رپھر دے کر ویاجائے اور پتجریز بڑی گرم جرشی اورمسرت کے ساتھ منظور

المنصرت مسلی الدعلیہ وسلم اپنی طرف سے جنگ کی ابتداء نہیں فرمانے تھے۔ لیکن اگر جنگ مسلّط کر دی جائے ، توجیر میدان جنگ آپ کا مرفوب زین مقام بن عباماتها ی<sup>ر</sup> بیب کو قرایش کی نیاریوں کاعلم ہُوا<sup>،</sup> تو آپ نے بھی تنبی اور بیبی کچھ نیاریاں مکن تغییں ، مشکر ع



219 July State of the state of

المودی میں بہتا ہا المبی پانی کی پی کوئیں بنی تخلیل کی کہے ہیں۔ ذریش کا انشکر نمو وار ہوگیا۔ مدینہ کے قریب بنی کو اُس نے اُحد پر پراؤٹال دیا تھا۔ تداد نشکر کے بارے بین کوئیس کی تومعلوم ہوا بہت زیادہ ہے۔ یہا ندیشہ تھا کہیں فریش کا انشکر بڑھ کر مدینہ پر عمد آورز بروبات بیانی برطون ہو کی پہرے کا انتظام کیا مسجد نبوی سے ور وازے پر داوسما بی دان بھرسے کھڑے پہرہ ویتے دہ۔ وُرسرے دن سے مشودہ نہوا کیجے نوگوں نے پرائے وی کہ تہرین قلد بند ہو کر لڑا جائے ۔ لعیش کی دائے بیتی کر شہرسے با سر محل کر مقابد کیا جائے۔ پہلی دائے وینے والوں میں عبداللہ بن اُبی بھی تھا۔ یہ بہت بڑا منا نی نظا ورمنا فقوں کا سردار بھی۔ بہت و مباحثہ کے بعد آخر نظام کیا۔ اس نے کہا :
بعد آنوز تی نے دوسری دائے ویلے فرما ٹی اور لجد نماز مجمد رکھے بعد لینے تین سوا ومیوں کو لے کرانگ ہوگیا۔ اس نے کہا :
لوگوں بین نین سوعبوالڈ کے آدمی تھے۔ وُہ تھوڑی وُ ورسا تھی بطف بعد لینے تین سوا ومیوں کو لے کرانگ ہوگیا۔ اسس نے کہا :

حبب مُدَّت مبری رائے نمانی ، تو میں ان کا ساتھ کیوں دُوںِ ۔

غور کرنیج کرتی برگذا بروفت نعنیاتی وارتها ، جواس منائق نے بشکراسلام پر کیا تھا ، مسلان ایک ہزار سے ساست سورہ گئے۔ ان باتی ماندہ سات سونفوس پرتین سوے کیک بیک انگ ہرجانے کا کیا افر پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کوخلا پر بھر و سہتھا ۔ آپ نے اس کی کوئی پروا نکی ۔ بری سانت سوجاں نثار کے کرایک بڑے لشکرے مقابلا کو نظے اور با لا خرفدانے فتح عطا فرما ٹی عبداللہ کو اس حرکت ک برایہ ساست سوا و می وہیں مقضیہ زمین برسرزمین "سے مطابی و سے سکتے تھے اور جنگ اُحد کے خاتمہ سے بعد تو بڑی آسانی سے ایک نازک وقت میں دھوکہ و سے کہ انگ ہوجا نے والے تین سوا و میوں کو نہیں ، توائن سے سرفار کو عزور موت سے گھا ٹ آیا راجا سکتا تھا ۔ ایکن تاریخ میں بناتی ہے کر یکھ نہوا ۔ نہ منافقین کوکوئی سزا وی گئی ، نہ ان سے سرفار عبداللہ کے ساتھ جو مفسولان ، باغیان اور سرکشاند رویہ تھا ، اسے تاریخ کا ایک ، بیر بھرویوں کا اسلام اور واعی اسلام کے ساتھ جو مفسولان ، باغیان اور سرکشاند رویہ تھا ، اسے تاریخ کا ایک

منافی کی سازس مرک مرک کا استام میں جا تیا ہے۔ وہ صلح واسلام سے برعهدنا ہے کور دی کاغذ کے ایک گڑے سے زیادہ اسمیت نہیں دیتے نئے۔ وہ لڑنے مرنے کے بیے ہروقت نیار رہتے تھے۔ وہ کسی موقع پر کیک اور زی کا برتا تو کرنا جانے ہی نہیں تھے۔ یہ دیوں کے ایک قبید بنونضیر کی سرشی مدسے تجا وز کرچی تھی۔ اس کی جہاں ایک وجہ بیتی کہ وہ بڑے بڑے مضبوط افرسٹ محم تعلوں میں پناہ گڑیں تھے، وہاں ایک وجہ بیتی کہ دیسے میں نے اس کی جہاں ایک وجہ بیتی کہ دیرے تھے۔ نیائی آئے منزی نے سے ان سے میا کہ دیرے کے ایس موقع رہمی عبداللہ بن ابی نے حسب محمول اخیں سے دی اور اطلیان والایا کرجب تم لڑنے نے کو و ہزار آومیوں کے ساتھ میں جی تمہاری مدکو آڈن کا دابوداؤ وی عبداللہ کی اس حرکت کی اطلاع

وی اللی نے آپ کودے دی کہ بیرمنا فقین کا فروں ( میودبوں) سے کہ رہے ہیں:

و ان تو تلنم لنفسی نعت معکور گرتم مفائد کے لیے نظیے ، تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کباس سے بڑا بُرُم جی کوئی ہوسکتا ہے ،جن کا ان منا فقوں نے از کا ب کبا تھا ؛ لیکن انخفزت مسلی اللّه علیہ وسلم نے انہیں کسی طرح کی کوئی بازپرس نہ فومائی ، اپنی تیاریوں میں لنگے رہے۔ نہ منا فقین کی پرواکی ، زیموویوں کی طاقت سے معوب مُوسے۔ منا فق سے افقی ان اور مہاجرین میں رسول الدّیْنے وُہ اخوت پیدا کردی تھی کم اس مجائی چارہ کے اسٹے صلیب اور رحم کے



رشنته بهيج تنصيموني انصاري اگرمترنا تضانومها جرمهاني اس كاوراثت مين حقديانا نتعا-اليبي مواخات دنيا مين مهار ناميم هوني مقى مهجر اسس کے بعد دنیا یہ دل آویز منظرم دیمیسکی -

منا فقین اس کوششن میں رہنتے تنے کر نہا جرین اور انصار میں غلط فہمی پیدا کرسے جنگ و پرپکارکرا دین ٹاکہ بیعجبیب وغریب میا فی چارہ مھی ختم ہو، اوران دونوں سے اتحا دینے کھا رومشر کین سے لیے جو کیک خطوہ پیدا کر دیا ہے ، وُہ کھی دُور ہوجائے نگران کی کومششیں تھی باراً ورنہیں ہُوئی بکد ایک مزنبر قریب تفاکہ پر کوشش کامیاب ہوجائے۔ ایک نہاجرا ورائیک انصاری کے ذاتی جھکڑے کوعبداللہ نے تومي ورطبقاتي حبگرا بنا دينے ميں كاميا بى حاصل كرلى - دونوں نے اپنے اپنے طبتند (مهاجرين اور انصار) كويدو كے ليے پكارا تسلوايس سمیے گئیں اور اوائی کا مبدان نیار ہوگیا لیکن چندمعا مارفهم لوگوں نے ماخلت کی۔ بات بڑھنے نہ یا ٹی لیفیرسی خونریزی کے وہیں کی وہیں

البسازرين موفعرصب ما تفست تكلّنا وبكها ، نوعبدالله تلملا أشا - اس في انصار سي مخاطب مومركها :

تم نے خود ہی میصیب مول لی ہے مہاہرین کوتم نے آنا بڑھا پاکہ اب وہ برابری کا دعولی کرسے تمہارے مندا نے لیگے ہیں۔ اب جی موقع ہے ،اپنا دستِ ا عانت کھینے لو، تو باہماہرین ) فوراً ( بے یارومددگار ہونے کے باعث ) ہماگ کھڑے ہو ںگے۔ عبدا مله کی یه با نیرالیبی مزختیں، تج نظرانداز کر دی جامیں ۔معاملہ وربا رِرسالت میں بہنچا ،حضرت عربی موج و نتھے انہوں

سرورِ کائنات سے عوض کیا:

م می کوی ویکٹے وہ اسس منا فق کی گر<sup>و</sup>ن اُڑا و سے اُ اورکون کہ سکتا ہے، حفرت عرام کی بررائے قرین صواب نہ تھی؛ لیکن کیارسول اللہ عمنے حضرت عرام کے اس مشورہ کو قبول

كربيا ؟ آپ نے ارشا دفرمایا :

حضرت عُرِم کچھ جواب مد وے سکے اور رحمن عالم سے عفوتمام نے ایک بہت بڑے منا فق کی جان کیا گی ۔

یری نہیں، اسس زمیں المنافقین کے ساتھ ایک اس سے مجی بڑاا ور حیرت اکگیز وا تعریش آیا ہے ۔ **منافق باب کامومن بلیا** سب عبدالله بن ابی کی منافقانه سرگرمیا ن صدی برطردگئیں ، ان میں کسی طرح کی کمی داقع نه مُونی ، بکسر

اضا فرہی ہونے لگا ، تومسلانوں میں اکس کے قتل کا چربیا ہونے لگا ۔ یہ افواہ سے لئے اب وُہ رُبِح نہیں کتا ۔ صرور رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اس سے قتل کا حکم ا مروز فردا میں صا در فرما دیں گے۔

بات قرين فياكس على. فنده شده عبدا لله بن أبي منافق اعظم سے بيلط عبدالله سو بيسب مينجى - برعبدالله برا عيكم ا درسیچەسلان سقے ،اً سلام سے شیفتہ ، رسول کے حہاں نثارا ورباپ سلے فعدمت گزار ، بیخبرش کرسیدھے دربارِ رسالٹ میں حاضر

ېُوسئے اور یومن کیا:

''جرکیے میں نے مُنا ہے ( عبداللہ بن اُ بی سے حکم قبل سے متعلق )اگر وُہ صبح ہے ، توصرف اتنی است د عاکرنا



پ ہتا ہُوں ، مجھے حکم ویا جائے ، میں اپنے باپ کا سرا بھی کاٹ کر قدموں پر لاکر میپدیک ووں گا۔'' آپ سانے بیرسنا اور جائتے ہوئیا جراب دیا :

" نہیں! ہم اس سے قبل کا حکم نہیں دیں گے ،اس سے ثطاعت وکرم کا برّنا ٹوکریں گے ۔'' عبداللّٰہ اپ کی جا سخبٹی کی نویدس کرچلے گئے۔ اِپ بھبی اپنی جان کے زیج جانے پرخوٹش بُہوالیکن اُس کی منافقا ڈسرشت جُوں کی توں قایم رہی ، اسس بیں کوٹی فرق نہ آیا۔

رسالقائب کا عدر لنگ میشد دوائی پر صلح کورجیج دیتے تھے۔ اسی بیانہ دو اور منا فقول کا عدر لنگ میشد دوائی پر صلح کورجیج دیتے تھے۔ اسی بیانہ نہوں نے بہود ہوں اور منا فقول کا عدر لنگ میشر کوں سے معا بدے کیے اوران پر عنی سے مل کیا۔ کین مشرکین اور بہود کے معا بدے صرمت اس بیا تھے کہ حب منا سبیمجیں، امنیں جاک کر دیں۔ جنگ خندق (سھیٹر) انہی عہد شکن بہود یوں اور قولیش نے بغیر کسی وجہ کے بر باکھی ۔ بنونضیر توخیر عمد شکنی بین مشاذ سے بھی ، بنو قریظ میمی، جواسم بھی با سی عہد کرتے چلے آ رہے تھے ، بنونفسر کے بہا وہ بین آگئے اور معا بدے کولیں اور اتمام جبت سے بیا دوبانی اور اتمام جبت سے بیا دوبانی اور اتمام جبت سے بیا دوبانی اور اتمام جبت سے بیادوبانی اور اتمام جبت سے بیادوبانی دوسی بیا دوبانی اور اتمام جبت سے بیا

" نرم برمانت بي كدمحدً كون ب ؛ نرسمين يمعلوم بكر معابره كيا بنوا ب ؛"

یُوں بھی کفار و مشکرین کا کشکر مہیت بڑا تھا۔ اب بنو فریظہ نے اس کی تعداد وس ہزار تک بنیچا دیٹی اور اس سے مقابلہ میں مسلا یوں سے پاس ٹوکل اور نصرت اللی پر بعبر وسد سے سواکیا تھا ۔ تھا رومشر کین کی اسس متحدہ بلغار کا مقصدیہ تھا کرمسلانوں کی فوت پارہ یا رہ کر دی جاتے ۔ "ای کہ تھیسے کہ بھی وہ سرنہ اٹھا سکیں ۔

اكب بهودى سردارى بن انحطب في اپنے خيال ميں سچى ہى كهاتما :"اب اسلام كاخل تمديد '

اس دس ہزارسے نشکرجرارسے مقابد میں مسلمانوں کی تعدّا دحرف تین بزار نفی ، چربے مائیگی مستزاد رحفرت سلمان فارسی فارسی سے مشاورہ سے یہ طرح ہوا کہ خندتی کھو و نے نہیں آپ نے برابر کا حقہ لیا کفا رومشر کیوں نے تین طرف سے معاسرہ کرلیا نظاء حالات سخت نازک تھے رمسلمانوں کی تعداد بھی کمتھی ، وسائل بھی ناپید تھے ، روپیا اور اناجی بھی نہیں تا کیکن کفرو نئرک کی پورٹ سے گھرانا اور پیٹے بھیریا مسلمان کا شعار نہیں رحالات نواہ کھتے ہی نامساعداور نازک مہوں ، مسلمان کا شعار نہیں رحالات نواہ کتنے ہی نامساعداور نازک مہوں ، مسلمان کا شعار نہیں اور تا ریخ کا برعج بیب وغریب کھیل جاری تھا۔ ایسا کھیل حس کی نظر جشم فلک نظر جسی نہ دکھی تھی۔

ایک مہینا تک پرمحاصرہ فایم رہا۔ اس محاصرہ نے مسلما نوں کی حالت اورزیا وہ زار و زبوں کردی۔ بار بار فاقے کواپڑے ایک مرتبرمتحابریرسلسل تین فانے گزرگئے۔ ایخوں نے آنخفرت کے سامنے پیٹے پر پیچر باندھے ہُوئے و کھائے دعر بوں کا

له فتح البارى



معمول تھاکر شترت گرسنگی سے عالم میں پیٹے پر پتھر باندھ لینتے تھے تاکہ کمرسِببڑی دہے بیمنظرد کیکھ کرائپ نے بھی اخفا دحال مناسب نہ سمجھا، شنکے مبارک کھولا ، تو رو بیتھر بندھے ہوئے تنھے۔

سلانوں سے اس چوٹے سے نشکر میں منا نفین کی خاصی تعداد تنی ۔ شروع میں تواپنے نفاق کوچیا تے رہے۔
سکان حب شدائد کا دور تخت ہُوا تو نفاق چیپاتے ندچیپ سکا۔ عذر ہاتے ننگ بیش کرر کے دالمیں جانے کی اجازت طلب کرنے
سکتے۔ قرآن مجیدیں جنگ خندق (جھے جنگ احزاب بھی کتے ہیں ، کیونکہ بہت سی جماعتوں نے متحدہ بلغار کی تنی ، کے متعلق جو
سودہ دارج اب ، ہے ، اس میں ان کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما یا ہے کہ ان کے عذرات کا مقصد راہ فرار تلامشس

ان پوسیدون الآفراراده صرف برسبے کم مراکہ کا سے بول ہ

کین راہ ذارتلاش کرنے والے ان منا فقول سے ساتھ ندصرف وہ روّیۃ اختیا رنہیں کیا گیا ، جومیدا نِ جنگ سے بھاکئے والے بیا ہی سے ساتھ ہوتا ہے بکدا تغیر کسی طرح کی سزا نہیں وی ۔ ایک طرف ان کا یہ حال تھا، دو معری طرف کھرے اور سیتے مسلان سقے ، جواکس جنگ کی ہرجا است میں سرختی اور مرصیبت سے موقع پرجان پہتھیلی پرلیے قربان ہونے کو تیا ررہتے تھے ۔ وہ جانتے تھے ، وہ جان خدا کی دی بہر گی ہوا نے : سے سرطھ کراس کا مصرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ خدا کی راہ میں کا م آنجا ہے : سے جان وی ، وی ہوئی اسی کی تھی جان دی ، وی ہوئی اسی کی تھی

مین سے بیوریوں کی جا در میں ہے بیودیوں کی جلاوطن سے بعدخیران کا تکم ترین اور ناقابل تسنیے قلعہ بن گیا تھا۔ بہاں اطبیان منافق کوسٹ پرکافائڈ سے ببیٹے کروہ اسلام اور داعی اسلام اور مسلما نوں سے تخریب کی تدبیریں سوچا کرتے۔ سازشیں کیا کرتے اور حبکی منصوب بنایا کرتے تھے۔ پنانچہ جبگ خیبرسے کمچہ قبل بہودیوں نے بنوع طفان کو اپنے ساتھ ملا کر جبگ کی طرح طوالن چاہی۔ مدینہ کے منافقین برا برہیودیوں کو تجرب بہنچار ہے ستھے اور شد دے دہے تھے۔ آئے تھارت نے کوشش کی کر جنگ ز ہو جکہ معاہدہ صلع ہوجا ئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک صلحانی کو بھی جھیجا، لیکن و کہ حبک فتح کر لیلنے سے نشریں تھے ، صلح کی باتیں کیا سُنتے ؛ بچہ حب کرمنا فقین سے مرواد عبداللہ بن ابی نے انھیں لقین دلار کھا تھا۔

مومد کچے نہیں کرسکتے معظی بھرآ دمیوں کے سواان سے باس مہتھیار تک نہیں ، گوہ کیالڑیں گے ؟ ان بانوں کا نتیجے ہر ہوا کہ غطفان ، جواب کک شرکت بہو د کے بارے میں تذبذب میں نتھے ، ان کا ساتھ وینے پرآما دہ ہوگئے ۔

منا نقین کی یَه دراندازیاں اس بیے تھیں کہ وہ جانتے تھے ، انھیں کوئی سزا منیں سلے گی۔ انھیں جماعت سے خارج نہیں کیا بائے گا ۔ان پرکفر کا فتولی نہیں نگھے گا ، ان کااسلام زریجیٹ نہیں لایا جائے گا ، اس لیے اسلام کا یہ اصول ہے کہ کسی لیسے تشخص کی جان نہیں بیتیا ،جواسلام کا مدعی ہو۔ اگرجہ وہ حبوث ہی کیوں نہ بول رہا ہو۔



۵۲۳ بر آل بر بر المال ا

اس سے قبل ہم تباچکے ہیں کرمنا نقین کی سب سے بڑی اور دیر بند تمنّا بیر بھی کہ مسلانوں میں تفرقہ پیدا ہو۔ وُہ ایکد وسر مسجد صرار سے اُنچہ بڑیں 'ان میں جواخوت ،مجتت ، ہمدر دی اور ملاطفت کاجذبہ پیدا ہو پچاہیے ، وُہ سرو پڑ جائے 'ناکر در بالد نہ مساب کے بریمار سے زیروں میں کہ مرکز میں ایک ایک اس کا بیار ہو ہا ہے۔

اسلام بنیب نه سکے اور پر المت نود آلیں سے نزاع میں مبتلا مہور شکرٹے کرٹے ہوجائے ۔

کی خیائخ مسجد قبا سے توڑ پرانہوں نے ایک جداگا نرمسجد بنائی تاکم مسلما بؤں میں آسانی سے تفرقہ پیدا کیا جاسکے۔ وجہ یہ بتائی کرمعذورا ورا پارچ لوگ ، جرمسجد قبا میں نہیں جا سکتے ، وُہ یہاں آکرنما زیڑھ لیا کریں۔

ٱنحضرت كووي اللي في تناويا كرورا على مقصد كيا بيه - چناني سوره توبر مين ارشاد برزما بهي :

والسنین ا تَنخسذ وا صسجعاً صدایاً 💎 اودان لوگوں نےمسیمنزاد مخرسے بیے اور

وكعنداً وتعنديننا حبين العومنين - ملانون مين يُحوث والنے كے بيے بنائى سے .

رسول انتُرصلی امتُرعلیه وسلم نے اس سجد میں آگ نگوا دی اور اسے سجد سے طور پر نہیں است مال ہونے دیا ۔ بیکن منا فقو<sup>ں</sup> کوہر مذاسے محفوظ ارکھا ر

فق مترسی ای فلندانگینری مسلان سے برسر پیار ہونے کی تیاریاں کر دہاہے۔ بیس کرا سے بھی جنگی تیاریاں شروع منا فقول کی فلندانگینری مسلان سے برسر پیار ہونے کی تیاریاں کر دہاہے۔ بیس کراپ نے بھی جنگی تیاریاں شروع کردیں۔ اگرچی موسم نہایت گرم نفا (گرمی اور وہ بھی عرب کی) اور قبط کی شدّت نے حالات کو حدور رجانا مساعد بنا دیا تھا۔ لیکن اب کی تیاریاں جوری تیار اور اب کی تیاریاں جوری نامی اپنی جان قربان کر دینے کو تیار اور مسلان میں اور جنملف نسلان سے ، وہ ان مشداللہ کے با وجود راو فدا میں اپنی جان قربان کر دینے کو تیار اور مسلانوں کو میں منافقین ؟ نرم من بیر کر بہا نہ بازی اور عدر آراش کرکے وہ ان کی سرگرمیوں سے الگ رہے ، بلک انہوں نے مسلانوں کو می بحور کر کر جنگ کی صعوبتیں بر داشت کرنے پر آمادہ موتے ہیں :

لا تنفووا فى الحسو- اسس گرم موسم ميں با برنة كلور

يەنخا دىوت رسالت كے جاب میں ان كا تۇەخفىدىيغا م، جەمسلما نوں كے كا نون تىك مرف اس بليے بېنجا يا جا رہا نقا كە دە ايك بڑى سعادت سىپىڅودم رە جائيں۔

ان فتنه طاز بوں کے با وٰجود زان کی جان کو کوٹی گزند مینیا ، نہ ال کو به

ایک بدری معایی نے ایک مرتبہ استحضرت کو انبینے گھر گلایا ، وہاں تشریب لے گئے ، تو کھانے سے یا اهرار ہوا' منافق کی سب برم آپ را عنی ہو گئے معلمے تمام لوگ اس موقع پر موجود تھے کسی نے کہا :

"أسج ما مك بن وْعليش نظر نهيس أسف "

ايك نتخص في بيس كركها ، وه منا فق ہے "

بين كررسول الشصلى المشرعليه وسلم في فرمايا ،" بدنكهو ، وه لا الله الا الله كت بين "



سب خاموش ہوگئے۔ اس وا قوسے اندازہ ہوتا ہے کر زبان سے لاؔ الله اللّه اللّٰه کددینا کیک منا فق کے بیے عمی

بن جا تا ہے۔

وا قعدا فک معین حفرت عالث معدلیقه رمنی الله تعالیٰءنها پرء تهمت سکا کی گئی تھی ، وہ مرسلمان کو منافى كاافرارس انكار معلوم يصيفت عائشة كعلات وتقديس كاخود قرأن مجيد ني توثيق فرائي بيكن يركؤ معول واقعه نه تها أمّ المومنينُ كي ذات گرا مي پرابساركيك انهام- تدريًّا اس سه آنحضرت صلى المتّرعليه وسلم توسحليعتَ يُهو بي بحضرت الإنكرة موتمبي صدور جوسدمر ہوا اورخود صفرت عالیت تاسے قلب دویاغ پرج کھی گزری،انسس کا اندازہ ہرصا شاخص بآسانی کرسکتا ہے بیکن اتنے بڑے واقعہ کے سیسے میں ہو اکیا ؟ اس مسلمین تین خاص المہم خصیتوں کا ذکر لازمی ہے تہمت لگانے والوں کو شرعی سزادی گئی یعنی وزّے مگائے گئے۔ان سزایا فتہ کان میں حضرت حیّان بن ثابت سمبی ہتھے ، جوسما بی رسول اور شاعر رسول تھے ۔لیکن منافقین كے به كا و ب ميں آگئے اور تهمت لكانے والوں ميں شركي ہو گئے۔

ایک دوسے صاحب سطح بن آنا تر تھے۔ یکھی تهمت لگانے والوں میں (منافقین کے بہکا و سے میں آگر) شرک تھے۔ اخیں ہی شرعی سنرا ملی لیکن مزید سزاید ملی کرحضرت ابو برٹنے ،جران سے تفیل معاش ہے ، اپنی مالی اماد بندکرزی اور قسم تھا لی سم اليشيخص كى مددا كې بنيدكرين مسكا- بيريات خدا كوئرى كى اورا تخضرت بريدايت نا زل مېرو ئى :

و البعفوا و البصفحوا لا تحبون ، ان مهيعفو وركزرك كام لينا يا بيد كياتم لسيند نهیں کرنے کہ فدانمہاری مغفرت فرمائے اورامٹرتعالیٰ

يغفر الله لكو و الله عفور

س حسبير - (سوره نوز - ۲۲)

ليكن اكس واقعه كالصل بهيرومنا فقول كاسر ارعبدا مثربن إبى تصأ اوراكي اس حقيقت سے خوب واقعت تھے كہ يہ سب كچھ اسى كاكيا بوا ب دليكن بم ديكيت بير، راسخ العقيد اورصالع مسلا نوب كومدشرعي برواشت كرنا يرْيي. اس يليكداً ن يرجُرم ما بت تصا اورعبدالله بن أبي صاحت بي كليا- اس يدكدا سيخودا قرار نهيس تها كداس في تهمت سكا بن ادر شوا به وقوا من خواه كتينه بني قوى موجود بهون لیکن کوئی الیبی شرعی شها دمت موجو دنهیں تھی حین کی بنا پراسے سزادی جاسکتی برکیا میعمولی واقعہ ہے برکیا اس عفو و ورگزرادر لطف و تیمت اوراصان ونعت كى كوئى عدمقرر كى جاسكتى ب ؟





### اطنعُوااللَّهُ واطنعُواالسَّوْلُ وَاوْلِي الْمُرْضِنَكُونُ الله كى اطاعت كود، رسُول كى اطاعت كود، اور جوتم من عمام بود، أس كى اطاعت كود الله كى اطاعت كود، رسُول كى اطاعت كود، اور جوتم من عمام بود، أس كى اطاعت









# الله والما الله كي بين الاقواميت

#### اقبال احمد نوري

عوب تین براعظم بیرب الثیا ، افراقیہ کے درمیان داقع ہے سلک عرب کو جزیرہ عوب بھی کہتے ہیں اس کی مستحب و جریب بھی کہتے ہیں اس کی مستحب وجہ ہیں جو ہیں جو ہیں ہم بھی کہتے ہیں اس کی مستحب وجہ ہیں جو ہیں

المِلِنَّفْ بِهِ الْحَرْبِ وَمِعَنَى فَصَاحَتَ وَبِلَاغْتَ ادراللِ زَبَانَ ہُونْے کو اعراب کہتے ہیںادر عوب عرب عرب کی وجہر سیب کے اللہ عابل و نباکے دوسرے ملکول کو عجم لین گونگے کہا جاتا ہے ۔ ملک عرب کاطول تقریباً پندرہ سوادر روش چیسومیل ادر مجموعی رقبہ بارہ لاکھ مربع میں ہے مشاہد میں میں ہیازوں کا سلسلہ جیسیا ہوا ہے سب سے برا میں میں میں میں اسراۃ کے نام سے شہورہے ، جوجنوب میں مین سے شروع ہوکر شمال میں ملک شام یک جلاگیاہے اس کی سب سے ملند جو ٹی اسٹے ہزار فرط ہے یعض سے زرچے زاور شا داب بھی ہیں۔ جاندی اور سونے کی کا میں کہڑ

اس ن سب سے مند عجری احد ہزار دی سبے رسیس مطعبے رہیمزاورت داب می جیں۔ جا مدی اور سرے کی کا پار ججری جیں۔ دنیا میں سب سے چیلے اہل عوب ہی نے تمدن کی طرف قدم بوط ایا۔ گلہ ہائی اور سجارت کے وربعہاد فی عالت سے رفتہ رفتہ ترقی کرنے لگے۔ بھیر ول کی اون سے موٹاٹاٹ بنا یا اور خیموں کی طرح نفسب کرے اس میں رہنے گئے۔ ان کا لبائن صرف ایک کم بی نبر سلی جا در بھیں کو بطور تہنید کے اپنی کمرسے با ندھنے ، یا بطور احرام کے اپنی کمرسے لیریٹ

کلے۔ ان کالباس صرف ایک بمبی تعبیر کئی چا در بھیں کو بطور پہند کے ابنی کمرسے با ندھیے ، یا بطور احرام کے اپنی تمرسے لیبیٹ لیست تنفے۔ ان کی خوراک ادھ پچا گوشت ، اونٹ کا وودھ ادر کھجوریں تھیں ۔ ان کی تمام ملکیت اور عابئیا و میں صرف مرسی ۔ ان کی جس سائٹ میں دوطور در فیار موساق سے میں ، کراوو فیار میں سائٹ

اورگھوڑے،اونٹ،لونڈی اورغلام ہوتے تھے یہی ان کا بیش قبمت سرمایہ تھا۔ یو کل تنہ زیر و ماخلاق ارمعان نیسال در نظے ہوکرنا چنا،عورتوں کور ہنرنجا نا، شاپ خود نیا نا اور پینا جوئے

وے ہوجہ من وعارہے میں جس بیوں کا بیسیہ ہاد ووا ہی بات سے بینے بابد معون کبار بیسے دار بید کر ہوں۔ طریف سے دایش طریف راستہ کا ہے گی، تونیک ٹیکون لینتے تھے ۔ا در اس کوسائرے کہتے تھے۔ لیکن اس کے بینکس اگہ کوئی پہند دایش سے ایش طریف راستہ کا ہے گیا تو بدشکون سیلتے ادر اس کوظیر ہے کہتے تھے۔ بچر اس کام کونہ کم شنے ادر لوٹ آتے

پرند دائیں سے الیں طرف راستہ کا طے کبا و برشکون سیلنے ادر اس توظیرہ کہتے تھے۔ بچر اس کام کو ندکر سے ادر کوٹ کے اگر کو لئے مرِجا کا، تراس کا دمنٹ اس کی قبر رہر باندھ ویتے ، میہال تک کدوہ بھوک اور بیاس مرحا ہا اور اس مڑنے

والے کا سوگ ایک سال یک منایاحاتا یوعورت بیرہ ہوجاتی اسے ایک سال کی عدت گزارنا ہوتی اور اسے نہایت من سمیں ترکر سالیر غیاب منایاحاتا ہے در ایک منایاحاتا ہے۔

منوس مجاحا آرایک سال کے منظ اور منہ ہاتھ وصورنے کو اسے بانی نہ دیا جانا نہ کہورے دیائے جاتے۔ بہال کک کدا س سے جم میں سمیت پیدا معطاتی رحب عدت بوری جوجاتی اس کی جولی میں اونٹ کی مینکنیاں مجرکہ شہریں گشت کرایا

پردی ہول ُ ہے۔جہاں اہل عرب َ ہیں عدت کا اتناسخت اُودظا لماندرواَج تھا، وہاں بیھی تھا کیسین عور آوں کواں کی حاجت ہی نہ پڑتی مرنے والے کا ترکہ باخلنے والے اس کیھی مال متروکہ بچھ کرچال کرنے کی کوشنش کہتے۔ بسااوہا

ی ما جنگ ہی تد چی میرے دائے کا تریہ بالصفے واقع اس وری ماں سرونہ بھر تریا می تربیعے می تو مسس رہیعے دہا وہ اس کے مصول کی خاطر تلواریں چلاکر تمیں اور خاندان سے خاندان تباہ ہوجائے درحب بارش نہ ہوتی ادراس کی سخت

صرورت ہوتی تو یہ ظالم ایک کی وقم میں سوکھی گھاس کا کٹھا ابندھ کراٹک سکا کڑجگل میں بھپوڑ ویتے۔ وہ بیجا ری آگ سے بیجنے کے بیے مبتنا بھاگتی ، ہواسے آگ اور بھرطکتی ، تو وہ ارب کریم اپنی رحمت کی بارش سے اس کی آگ بجھا دیتا۔

منترات الارض بيني سانب بجير جي بيني ندر ، بيوسية بينيالي او كلنكبير را وغيرو ك كاعلت يتيمول كامال كلانا

نويبول اور كرورول كوت انا دغيره وغيره - جهال المرعرب مين به فأميال تقيل ، و بال تعف خوببول كرهي مالك تقر يعنى وعده كريكا ورعهد به إلى ، مرعبات مكر بات مين فرق نه آنے ديتے والمل عرب كي سى مهمان لوازى اكر سير وشمن بى www.KitaboSunnat.com

المورد المورد

کراس کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے، تو فوراً دمے دیتے۔ چاہے اس قرض کے سطنے کی امید ہمرہا بذہو۔
اہل عرب کی غربیوں اور اچھا یُول کو ان کی برکر داری : بلادعیاشی نے اپنے دامن میں چھپالیا تھا ۔ ب شما رائی میں یہند نہو بیاں کچھ اس طرح رو پرش ہوگئی تھیں، کہ کوئی ان خوبوں کو نوبیاں نہیں کہ سکتا تھا۔ نہ دون یہ کر دوسرے ان خوبیوں کو نبیل اور اچھا کا مسمج کر نہیں کرتے تھے۔ ان کے زدیک اچھا ئی اور بال میں فرق نہ تھا۔ وہ بفعل عادیاً کرتے تھے ہی صال و نیا کے سر السے اور سرتوم و ملت کا تھا۔ عیدائی صفرت معلیات میں اس کے مذہب کا بید حال تھا توان کی تبہذیب اور ان کے معاشے بیں حضرت علیات علیال اسلام کی تعلیم کوئیاتھا۔

کاکون ساجز باقی روگیا تھا۔

ابی عالت میں جب کہ دنیا گنا ہول کی تاریخ میں روپوش ہو پی تقی ، وہ قومیں جو ابنے آب کو ایک روشنی کا منا رہ تصور کرتیں اور ہرابیٹ کی معیں روشن کرنے کی مری تہیں ، وہ سب کفرونزک وگئ ہی تاریکیوں کا ابکہ جزئن رہ گئی تھیں صوری تھا کہ دنیا کی اصلاح کرنے سے لیے کوئی معلم ، کوئی بین الاقوامی ربغار مربد یا جو۔ اس بیصفائی کا کنات نے ایک ایس تنظیم صلح جو کا کنات عالم کو ایک ہی وقت میں جرابیت کرتھے ، دنیا سے مرکزی مقام حرب میں بدیا فر ما باس آفات برایت کا سم ما یک محدوصلی الدعلیو تھی ہے ۔ وہ آفات برابت فاران کی جو ٹیول سے جم کا اور دنیا کے مرحق کو اپنی لارانی شعاعوں سے منور کرنے لگا۔

جب سی و بین الافوا می سول که بین الاقوامی ریفار مریا رسول یا مصلے کہا جائے گا، توبیعی د کمیمنا عزوری ہوگا بین الافوا می سول کہ اس فات میں وہ تمام صفات ، جوایک صلح سے لیے ضوری ہیں ، موجود ہیں یا نہیں اس کے افلاق بین الاقوامی ہیں یا نہیں۔ اس کی معاشرت ہمرگیرہے یا نہیں ۔ اس کی خاندانی شرافت اس کی دندگی اس کاعل ، اس کا ہرقول وفعل ، اس کی مزخود خصلت ، اس کا کمروار ، اس کا کمیر طربین الاقوامی تسخیروشش رکھاہے اینہی

## سوانح رسول اكرم صلى لتدعلبه وسلم

بین الاتوای شخصیت نصوصانگیورمبرعا لم موسف کا مدی ہو، اس کے بیے صروری ہے۔

سلسلنسب کروہ عالی خاندان مو، شرافت نسبی اس کے خون میں شامل مور رسول اکرم میں الدعلیہ وسلم کانسب نامریہ میں عدد نامریہ کے دیں عدائلہ بن عدائلہ بن فہرین مالک برنظرن،

میں عدائلہ بن عدالم ملکہ بن فہرین مارکہ بن الباس بن مصر بن تزار بن معد بن عدنان ۔

میں ندین مدرکہ بن الباس بن مصر بن تزار بن معد بن عدنان ۔

میں ندین مدرکہ بن الباس بن مصر بن تزار بن معد بن عدنان ۔

رسادعدنان کی به بشتوں سے بعد حصرت اسلیل بن حفرت ادا ہی سے سے کو ملتا ہے حصرت ادا ہی علیالسلام



سین ہیں کہ اور کو اس کے جہدا کہ ایک ہیں کہ ایک کا نمان عبدالدار کو کا احترام وا ترظامیسی نہیں کرتے مسلم کی تولیدت جھوڑ وینے کا مطالبہ کیا اور خوداس منصب پر فائض ہوئے کے مطالبہ کیا اور خوداس منصب پر فائض ہوئے کا مطالبہ کیا اور خوداس منصب پر فائض ہوئے کو مہد سے بت کو مہنظمہ کی نربارت کے بیاد اس وقت بھی بڑی دور دور سے لوگ آنے ہے۔ اگر چہ کو بہ شراعت بیں بھی کچھ کو صد سے بت برتی مثروع ہوگئی نفی اور دہاں لوگوں کو بت کی برتی مثروع ہوگئی نفی اور دہاں لوگوں کو بت کی بیتن کرتے دیکھا تو رہے ہوئوگ کو بہ کے عقبدت مند تھے انہوں بیشش کرتے دیکھا تو رہے ہوئوگ کو بہ کے عقبدت مند تھے انہوں بیٹ برت برست برست ہوئے بیتن کے بیتن

کا رواج نرتھ ۔۔۔۔۔ صونحضت ہاشم نے جی بنوں کی طرف توصینہ کی مگر کھی اوراس کے الگین کی آپ کے ول میں عقیدت تھی۔ لہٰزا ذی الحجہ کی بہلی تا رہنے کی بہر کا بشم نے کعبہ سے بیشت سکا کہ قراش سے یا ں خطاب کیا ۔

ساے قربین کے گودہ إنم فدا کے گھر کے پروسی ہور خدا نے بنی اسلیم میں سے تم کواس کی آولیت کاشرون بنی ہے اور تم کواس کے بیٹوس کے بیے خاص کی ہے فعالم کے زائرین تمہارے ہاں ارسے ہیں ، جواس کے گھر کی تغطیم کرتے ہیں ۔ پس وہ فعدا کے مہمان ہیں اور خدا کے مہمان ک میزان کا حق سب سے زبادہ تم ہر ہے ۔ اس لیے تم خدا کے مہمان اور اس کے گھر کے زائرین کا کارام کر د "

ر میں ہے۔ غرض ہفتم نے اپنے فرائص کرنہایت خوبی سے انجام دیا۔ زائرین کعبہ کو نہایت فراخ دل سے کھالتے تھے ہائی کی قلت تھی، زمزم شریب کے بھی نبی جرہم نے بند کر دیا تھا۔ اس کا اب کجھے نشان بھی ہاتی شروم نشا ارس کا ذکر آسے گا) ہٹم

و کے جوش بناکران ہیں بان جرکرمنی اور زمز م شریعیت کے قریب بانی کی سبیلیں لگوا دیں رعرب کے راستے بڑے مخدوش تنے ، دن میں قافلے اوٹ لیے جاتے تھے۔ ہاشم نے قریش کی تجارت کو فروغ وینے سے لیے قیصر وم اور شاہبش سيخط وكتابت كريك فعرفان حاصل كمية اورمال تجارت كأثيكس معاف كرايا اور لاسته ك قبائل مين دوره كريك أن سيرمها كيا البان كا قافله تتجارت ً ملاخوف وخطر حارث و ميم من ادر كرميول مين شام ا درايشيائ كوجېك يمك جا ما اور برا فايدُه عال كما *حضرت ہاشم ایک بارتتجارت کی غرض سے ملک ش*ا م*سکنٹے ریاست* میں مدیبنہ میں قبیا مرکبیا وہا ں خاندان بنی نجا ر مب كايك شريعي النسب لركي تمي سے نكاح كيا اور كي روزك بعد شام كى طرف روانہ ہوئے رواستر ميں علین ہو گئے اورغز ہ کے قریب انتقال ہوگہ ایملی حاملہ تھیں، ان سے ایک لائکا پیدا ہوار ان کا نام ملی نے شیبہ رکھا شیب نے آٹھ سال کک مدینہ میں ہرورش یا ٹی حجب ہانٹم کے بھان مطلب کومعلوم ہوا ، تومد بنہ گئے۔ بھا و ج اور معبنیے کو مکہ جلنے متعسيسكالمي تيا رنه مويتن وكرميتي كوساته كروباء كمدواك محضرت تثيبه كوعبالم طيلب كهينه لككاوراب اسى نام سع مشهور يوا و اشم کے اتتقال کے بعد با آلفاق رائے مکہ کی سرواری ادر کعیہ کی تولیت <u>چاه زمزم کی دوباره کھالئ</u> عبدالمطلب کوئی۔ آپ نے خواب میں زمزم شرکھینہ کا بیج متعام کیھا اور اپنے بیٹے حارث كوك كركهو ذنا شروع كرديا واس وقت أب كومعا ونين كى قلت كابهت احساس موار آب في اولا ديس بركت کی دعا کی اورعهد کمیا کداکرمبر ساسب بنیطے میرے سامنے جوان ہو گئے ، توان میں سے ایک کوخدا کی را ہ میں فربان کر دوں گا۔ الله تعالی نے ان کی دعا تبول کی را دھر توزیر مہنٹر لین کی کھدائی مکمل ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے است دس بیٹے عطافہ بائے اور سب کے سب آپ کے سامتے جوان ہوگئے ۔ تو آپ سب كوك كركعبين صاصر بهوسة اورسب ك نام رتج عدال الدخداكي قدرت كرفرع حضرت عبداللذك نام كالتكارع المطلب حضرت عبدالشركو بے كرقير إن كاه كى طرن عيكے بعضرت عبدائلة كى مہنيں جوسا نفر تنفيں ، رونے لگيں اورحضرت عبداللّٰه كو تھیوڑ دینے کی انتجا کرنے مگبس یعبدالمطلب نے مجبور ہو کہ یہ کیا کہ دس ا ذرائوں رہے صریت عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا ۔اس . مبن بهی حضرت عبدالندکا نام نیملامهر دس اونشول کاادراضا فرکبار اس بارهبی حضرت عبدالند کا نم نیملا - اس طرح سواونط مهر كيئه - تب اونتوں برقه عزنه كلا رعبه المطلب نے سواد نرط قربان كئے۔اس بيے رسول عالم صلى الله عليه وسلم ارشا دفسرما با كريته السالبن الذبيعسين زمين ؤد وبيحول كابيثا مهول) معيني حصزت أملعيل اورحضرت عبداللدر حب عبدالمطلب اس قربانى سے فارغ موئے أو حضرت عبدالله كے نكام كى فكر مولى <u>عبدالتد لی شاوی</u> حصرت عبدالتد *سیصن وهبال کاشهره عرب میں پہلے ہی سے تھا۔ اس واتعہ نے*آپ كواور هجى شهوركرد يا رعوب كى عورتنى اورمر واب كحض والبال كے وہارے ابینے جیٹم و دل كومسرورا ورثم كو دوركرتے

بهت يعوزنب آب سے عقد كي خوامش منديقين و مگرالته نعال<u>ي نه حصرت عبداً مثر كورد</u> و معنت وعصرت ميں مخفط

رکھاتہ مبیلہ زہرہ میں وہب بن عبدمنان کی لغتِ مجرحضرت آمندخانون سے آپ کا عقد ہوا رعوب سے وستور سکے



من مفترت عبدالتد تین دن ابنے سدال بیں رہے ۔ اس کے بعد اپنے گھر علے آئے۔

معنوت عبدالتد کا اسفال میں میں بہت میں اپنی ننھیال میں تیام فرطا رو بیں بیار ہوگئے یوبدالمطلب نے عالمت کی خرس کے بعدالتہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گئے والبی بیں معنوت عبدالمطلب نے عالمت کی خبر من کر حارث کو جا میں ہوئی کرانتھال کی خبر الی اسٹے۔ بیخبر وحشت اللہ سب کوبن ان کہ تمام اہل مکہ کو اس خبر سے رہنے وطال مہوا یحصرت آمذ شاس وقت حاملہ تھیں یحصرت عبدالمتد نے ترکیب صرف بائی اور ایک کنیزام ایمن کو تھو ڈا۔
صرف بائی اور ہے ، چند مجر بیاں اور ایک کنیزام ایمن کو تھو ڈا۔

ازل کے روز حس کی وصوم تھی ، وہ آٹ کی شسب تھی ہوتسمت کے پیےمقسوم تھی ، وہ آج کی شب تھی

ا دھرسطے ننک رنبلگوں جا درجس میں ہزاروں دوشن سا سے ملینے سکتے ہیں ، ان آبدار موتیوں کی مجالزشامیّاً سمان میں بڑی دمکش معلوم ہورہی ہے ۔ادھ فرش زمین حس برجا ندکی جاندنی بڑی صفائی سے بجھیائی گئی ہے۔ دریاؤں کی روانی ۔ نیم جس مست وسہائی کچھ جیب ہماں پیدا کر رہی ہے۔

> نهاکے نہروں نے دہ همکنا لباس آب رداں کا بہہ ن کرمومیں چھڑیاں تھیں دھار لیکا حباب آپایل کے شل کے تھے پہاڈلوں کا دہ سن ترثیں ، وہ اپنچی چول وہ نازو تمسسکیں صباسے سبزے میں لہریں آتیں ووپیٹے دھائی پیٹے ہوئے تھے غرص آسمان وزمین کو دکش آ رائشوں سے سمایا گیاہیں۔ یا بالغانط وگھرکا گنات کو دلہن بنایا گیاہیں۔



ادھرسطح فلک پرچا ند ارے تص کرتے تھے ادھ رسے زین رہتن بنتے تھے منورتے سھے سندر موتبوں کو دامنوں میں بھرکے بیٹھے تنفے جبل معل وجوا ہر کومہب کر کے معطے تنے زمرد وادبوں میں سنرہ بن کمہ سرطرف بھرا بهول بارانِ رحمت سرشجر کا رنگ رُخ جحفرا ہوائی پے بیے اک سرمدی پنیام لاتی تھیں كوني مغرده تصاحو مركوست كل مين كهرستاني تقبين

نیم بہاری ، ثناخ نناخ سے محکے ملی گل فوط مسرت سے بچو سے نسمائے ۔ گلبوں کی جیک سے سلوۃ اللّٰہ وسلام علیک کی آواز آئی۔ فاختہ صدائے کو کھپوڑ کوشنظر تھا ، بلبل نا ٹناد کے دن بھرے یہ بہمان اور اس کے بینے والے

زمین اوراس میں رہنے والے ، اسمان سے جاند شارے جینشان ارض کے سب نظا دے رسول عا کم سلی الشیعلیہ والمرك التقبال بروكرام كي تحت بن سنور كية أوا

بجائی مبعد کے اسرافیل نے پرکییٹ سٹ مہالی

ہوائی فوج طا کک جمع زیر حبیسے رخے مسیسٹالی ندا آنی در سے کھول دو ابدانِ مت رت کے نظارے خود کرے کی آج قدرت شان ندرہیجے

سروار لما تک سدرہ سے علے ، ابلیس لعین سے فلنے "فدوسیوں نے مُبارک با دوی ، ابلیسول نے فراد و بکاکی - روح الامین نے بام کعبر ایک علم سنر نصب کیا رحورانِ ببشت نے حضرت آمن گواپنی افوش فراید و بکاکی - روح الامین نے بام کعبر کیا کہ علم سنر نصب کیا رحورانِ ببشت نے حضرت آمن گواپنی افوش

مين اليا داور ايك عبام سرووشيري ليني كو ديا اور الصداوب الدل عرض كبيا-

الدانيا دكر سردارتشرلين لايئ اظهرا ستبارلين اے عالمین کے لیے دیمت جلوہ فسر ملیٹے أطهرا وتكته للغلبين اے انبیل کے حقم فرمانے والے بے لقاب ہوجائیے -اظهرا غاتم النبيين اسيدسول رالكيلمين تشريب لابية -أطهريا يسول الغنيسين

فظه عددسول الله عالبهدا لمنير

پس بصد سزارع وست ن ۱ دربیع الاقل مطابق ۲۰ رابیل ۷۱ ه کواح دیجی محسد مصطفی صالتد علیہ وسلم رونق افروز ہوئے یجبل واشجارنے کھوے ہو کتعظیم دی " معراب کعب نے سرچ کا کرتسلیم کی معظیم نے





بڑھ کر اپنی اغرش میں میا۔ ابر رحمت سے سایہ کیا۔ ہزندیاں شوق دیدار میں دروور ٹیھتی اثریں بجلیوں نے سورہ نور دروز بان کی۔ وحوش وطبورنے ایک دوسرسے کوبشارت وی ملائکہ نے اہل زمین کومبارکب دیئیش کی ۔ گھر گھرشا وی کی رسوم ہرطریت مبارکباد کی دھوم ، درو وابوار سے صلاق وسلام کی تعدائیں ملند ہوئیں ۔

النويون كيفككارسلام ك مليف ك تاجدارسلام موورودي فعام زادسكام تیری اک اک اوا به اے بیا ہے مان کے ساتھ مہول ٹاریام ربسلم کے کہنے والے ہے بيسح ليميري كردكا دسلام میری کرٹری بنانے دائے پر تا قيامت بهو*ل بيشمارسلم* اسجواب علام کے صدیتے او*ض که تا ہے بیعت* تیرا

تحقريه البيفلدكي بها رسلكم

وقت ولادت حضرت إمنه ابنے شوہر مرحوم عضرت عب اللہ ولادت اورج في تصوصيات يرين الدونق المروز تقيل -

ا- جمل کا اظهار کسی پرند ہوا : غیر توغیر بنو وحضرت آمنه خاتون حمر کیجی محسوس نہ ہوا ۔ آپ نے بشارت جلیا ہے با اکس حامله مہدں دسیرے جلیلہ) اس حرج ان سے رہ نے حیا والے رسول کی دالدہ ما حبرہ کی پردہُ رحمت سے پروہ لپڑی فرمالی ۔ ۲ - آپ وقت ولادت بالحل نهاتھیں ۔ گھریں کو لئ نہ تھا۔ آپ کی خواہش تھی کھ اس وقت عبدمنا ن کر بیٹیاں ہوتیں

تواجها تقارات تعالى نداب كى مدوك بيے اہل جنت اور حورانِ بهشت كرديجا احبال الدين جورى بيان ميلا ذبوى اس رب رکیم نے اپنے مبدب کی والدہ ما حبرہ کوکسی عورت کے سامنے بھی بے منتر نہ ہونے دیا۔

سا محصور نات بریده اور خنه شده اور معطر و مطهر پیدا مهوئے - (سبرت حلیله) بداس میسے کر حیاو اسے رسول گوکی ک بياسترن وكيھے۔

م - بعدولادت ایک نرشتر آیادرآب رحمت سائقه لایا بچرتین برغسل دیا درباره حمر برسے ایک نهر که شکل میں شل بی<u>ضہ سے بھ</u>ک میں مانند زہرہ کے تھی ، نکال کردولؤں شالؤں کے درمیان شبت کی رولائل النبوۃ البنعیم ) اگر دا بغسل دينين التصفور كالبيئة بونالقدين تقاراس ليد فرشة في عسار كالرار

۵ مصنو در پنورصلی التُرعليه دسلم کې دالده ماجده حضرت استرعنها فسرطاني مېر جبب حضور بېدا جوئے ميں نے و کیصا صنور سعدے میں ہیں بچرا کا کیسفیدار نے اکر صفور کوٹو صانب لیا بحب پردہ ہٹا تو میں نے د کیصار صادر ایک سفيداؤني ميريعين ليبط هوخ مين أورسنررك مين تجيدنا بجها سهداد رگوبرشاداب في تين تنجيال مفتور كي معنى مين بي ادر ابک کہنے دالاکہ رہاہے کہ نصرت کی تنجاب ، نبوت کی تنجیاں نئے کی تجاب برمحمصلی لندولیوم نے نبیضہ فرمالیا ۔



حصنور کے اسما و مساور کے اسما در کتاب کے فرشنوں سے من کر حضور کا اسم مُمادک احریکاا در کتب سالقہ میں ہی احرہی حصنور کے اسما و مساور کے اسما و مساور کی دعوت کے دعوت کے دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دوت ک

کشرتِ اسماء کاسبب بیر ہے کہ حضور کے اسمالے گرامی سرطبیقہ بین خنف میں اور میرجنس بیں جدا گانہ ہیں۔ آسمالوں بیں اور نام ہیں اور زمین بیلورنام مر ملائکہ میں اور ہیں ، سنبات بیں اور ، ہیشنتیوں میں اور نام ہیں ، انسالوں میں اور ، دریا میں اور نام ہیں ، یہاڑوں میں اور ۔

ا بار صابعت صفرت آمند نے دویا تین دن اپنا دودھ بلایا ۔ اس کے بعد نویر ، جوابولہب کی کنیز تھیں ، اس دوت ایا ۔ اس کے بعد نویر ، جوابولہب کی کنیز تھیں ، اس دوت ایک اس سے بہاکہ تھیے مہارک سوتیلا چیا تھا۔ تو یہ نے جاکر ابولہب سے کہا کہ تھیے مہارک ہوکہ تیرے بتیجے محکہ بدا ہوئے والی الٹراعلیہ وسلم ) ابولہب نوش ہوا اور انسکی سے اشادہ کرے کہا ۔ اے لونڈی امیں تھے اس خوشی ہیں آزاد کرتا ہول ۔ جا تو اس مولودکو دودھ بلاء تو سیر حضرت آمنہ کی فدرت میں صافر ہو کری وض کرتی ہے مہادک ہوسیدہ زمرہ کو کری مون کرتی ہیں۔ ان کے دنیا میں آتے ہی فعل مراد کرنیزی آزاد ہونے مکیں ۔

میلادی و شن منافی الالولهب مفرور نے اعلان نبوت فرایا اور دنیا کر بھلائی کی طرف بایا، توابولهب مفرور میلادی توشی منافی و الالولهب عفرور کے اعلان نبوت فرایا اور دنیا کر بہت دکھ بنجا ہے ۔ اس کی تشہ میں تاریخ کر بہت دکھ بنجا ہے ۔ اس کی تشہ میں تاریخ کے ایک سال بعد مصرت عباس نے مراب دیا لہ موالت بعد صحرت عباس نے اس کو نواب دیا لہ مالت بعد مصد مصد فی سقیت نی کھ ندم بعد است تشہ نسوی اس کے اس کے کہ سقیت نی کھ ندم بعد اس کے دندی کی انگی اور کلم کی انگی کے درمیان گی ان سے بائی مل جا تہ ہوں اور سکون یا تا ہول۔

بہ مدیث ہوہ بن زبیسے مرقوم ہے مقام غیرت ہے کہ ایک کا فراکھ ،مکر توصید و دسالت حب پدائش مجوب کی خوب کی خوب کی خوشی میں حبن انگشت سے بانی جاری کی خوشی میں حبن انگشت سے بانی جاری ہوئے ہوں کی خوشی میں حبن انگشت سے بانی جاری ہوئے ہوئے کہ ایک دیا ہے میں کوئی کرا ہولہ ہاس دن آدام و سکول سے رہے اور عذا ہے تو سے منطور ہے ، توجو صاحب ایمان والقان اس رسول اکرم میں اللہ علیہ و سلم کے میلاد مبارک کی خوشی سرسال منائے ، توکیا اس پرسے عذا ہے حشر و قبر ندا ہے گا اور جواس کے رونگیٹ رونگیٹ سے رکمت کے فوارے مذہبے و ملے کہ ہوئی گے۔





وبالله التومنيق وصلى الله تعالى عليه وسلم

دوروض کی او حرقبل ہوئی میصنت عبدالمطلب آتے ہیں او ملیمہ سے فر ماتے ہیں و اسے طیمیا بیراگوہر مراد میرے
پاس ہے جلیم نوشی سے جا مدیس بچولی نہیں سمائی جب دولت کدہ آمٹیٹر بہنچی، توصفوت آمٹیٹر نے اس در تنبیم کوس کے
حضور تبولیت خود مرادیں مانگئے آئے ، جلیم کی آغوش میں دے ویا ملیمہ نے رُخ الارسے میں ہائی رسر کار نے مسکوار حبیم خوت بیں
محولیں - ایک لور آسمان کی جا نب باند مجوز انظر آیا ملیم کی نظر حب اس شبع نور پر براتی ہے ، ساری کلفتیں راحت سے بل
حالیں - ایک لور آسمان کی جا نب باند مجوز انظر آیا ملیمہ کی نظر حب اس شبع نور پر براتی ہے ، ساری کلفتیں راحت سے بل
جاتی ہیں -

جس کے علیہ ہے سے مرحیا ٹی کلیاں کھلیں اس کف پاکی ترکمت بدلا کھوں سلام

علمہ انبی متاع مهال نجیا در کرنے کو آباد مہوجاتی ہیں۔ نصیعہ جاگ اٹھتا ہے تیسمت رفص کرتی ہے نفک مجاتیاں دودھ کی نہری بن کر بہ ہٹکاتی ہیں۔ آپ بہلے برجی بچاتی سے دو دھ بلاتی ہیں سرکار شرف قبولیت سے نوازتے ہیں جب بابش بچاتی مذہیں دیتی ہیں، سرکار نبطر انصاف میں بجیر لیتے ہیں یعب کہتی ہا دالیا ہوا تو علیہ حیران در پیشان ہوبئ کوسب بہجے دونوں بچاتیوں سے دو دھ بہتے ہیں۔ یہ دوسری کو مذہبیوں منہ بن سکاتے یغیب سے نداآتی ہے کہ اے علیمہ اربیانیان نہ ہو۔ ہمادے محبوب منصف مزاج ہیں۔ دا ہنا اپنے لیے لپند فر با با ادر بایاں تمہا رسے لوک کے لیے حجوظ دیا ہیں۔ یہ جی رت من کرما پیریٹری مروروثا وال مہویئ ۔





ہما یو ل سے بلنے نرک بشال کریں دودھ پتوال کی نصفت بدلاکھول سلام

ہجر ہونبازت اس سروایئہ خیرو کرکت کو ہے کہ قافلہ کی طرن جلیں ۔اس وقت بلیم کی شمت عالت وجد میں اس طرح کیار انتھی ہے در ہونبازت اس سروایئہ خیرو کرکت کو ہے کہ دم اس دولت سے دولت وُصو نگر نے دا لیے

سبى كمچه باسكت دامان رهمت وسوند سن وابك إ!

علیہ کے شوہر کبھی یاس بھری نظرین آسمان کی طرف اٹھلتے تھے ۔اور کبھی مایوس سکا ہول سے راہ مکہ کو تکتے تھے کہ دسی تھے کہ صیمہ رحمت عالم کو آغرش میں بیے جاہدی اور کا ب نور کی ٹریادت کرائی ۔ دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے گویا جٹم تمناگویا تھی کہ مسلومی نام ہو دیر مصعوب عارض نصیب

حفظ كرلون باظره يرض بيط هد كوست وأن جمال

ا بھی فافلکھیں وگور گیاتھا کہ شوق زیارت میں سورج نسکل آیا۔ جیسے ہی سورے کی کرنیں اس فافلکی طرت متوصہ بویش ، ایک ابر کا پھڑا ووڑ کہ آیا اور سر کا داکتے ساتھ حضرت علیمہ اور ان کے شوم ہر کوبھی اپنے سائے میں بے کریا تھ ساتھ جلنے لگا۔

سرس سورج نصف النهار برایا ،ایک برائر بر قافله ظهرگیا ملیه نے بچرستواور کچه هجورین کالیں اس کے بعد اوندی کا دودھ دوسے بیٹے میں ، توصیان رہ کئیں ادر شوم کو مخاطب کرے برلیں آن سے پہلے کھی اس اونٹی کا دودھ دوسے ذیا وہ دودھ نہ دیا تھا آج ہوا برتن بھرگیا ، لا ما دوسرا برتن تو دینا - تعدت خدا کہ دوسرا برتن اللہ عندا کہ دوسرا برتن ہوگیا ، لا ما دوسرا برتن تو دینا - تعدت خدا کہ دوسرا برتن



نبھی بھرگی، گرافٹنی کے تھن اسی طرح بھرے ہوئے نظراً رہے تھے، توسخی علیمہنے قافلہ ہیں گشت کیااور جے حاجت مند دیکھا، اس کا برتن ہے آئیں۔ دودھ تھرکر دیے آئیں۔ قافلہ کے بیٹیز افراد کا صرف علیمہ کی اونٹنی کے دووھ پر وقت گزرنے لگا۔

مرے لائے ولمہ با جا گرجاگو المحتدر سولِ قدا جا گرجاگو الما المحدول تو المحدول قدا جا گرجاگو المحدول ا

لِ**ت كى با**رنش مصنور عشمان حق بين كھول ويتے ہيں اور د لنواز مسكرا ہوسے سے عليم كا دل موہ



لیتے میں میلید کی بیٹیاں ، ایسہ ، حذیفہ ، شیما ،جو حصنور سے جا کئنے کی منتظر تنھیں ، بلا میس لینے لگتی ہیں یہ جس طرف انظامی دم میں دم آگیا

أس نسكاه عنايت به لأنحول سلام

حكيم بنے حصنور کا چېروالزراور دست و پا دھونے رنگر بالی کوزمین رینهیں گرنے دیا بلکہ وہ پانی ایک برتن میر مخفوظ کر کے اپنی بکر ریں کو باپا ویا مصلیہ کی بکریاں تحیط سالی کی وجہ سے نہایت لاغر و کمز ورتقیں ، مگروہ یا نی بی کرت درست مرکمت اب توان كابرحال ہواكہ جہاں فدم ركھتيں، ہرى مرى كھاس اگ آتى اسے كھاكرا ينابس بوليتي حن سے بليط كرا تھا نہيں جا آنا تها عبن کے تقن سو <u>کھے بیٹ</u>ے تھے ،ان کے دود رہیں وہ برکت ہونی ، کد ایک دن کا دو د حرسات دن کھایت کر تا ہا تونلیمه فا تذکر نی تحدین یاد گمت عالم سے قدوم مبارک کی برکت کراب ان کے دوا زے پراکٹر نقبر بڑے رہتے اور ان کی کر بدیل کے دودھسے ببراب ہوتے موامب لدنیا درسیرت ابن شامیں ہے کہ تعبیلہ کی عورتیں اپنے مردون سے بیٹل کرتم اپنی کبریاں اسی حضکی میں کبیدن نہیں جراتے ، جہاں حلیمہ کی کبریاں جرتی لہیں۔ دیکھ تواس کی کبریاں کیسبی شیردارا در طاقت در

ہور ہی ہیں اور بہماری بکر ہال سوکھتی جلی جارہی ہیں ۔ وہ جواب دینے کر صلیمہ میاس ورتنیم کے قدوم کی برکت ہے ،اس کی کمریاں بھی اسی مبکر حیات بہاں بہاری ۔ سا دیے جبکل خشک سالی کی بھینے شے حیاتے ہیں گراس کی کمریاں جہاں

تدم ركھتى ہيں ، كھاس اك آنى ب دسرور العباد)

ایک دن تمام مبیله کی عورتیں جمع ہوکرها صربه دیئ بصنور کی میشا فی اور قدوم مبارک کو ایسروے کر اولیں۔ الصليمه إبم برقسمت لنق ، جونجد سے ببلے مکہ پہنچے اور اس دولت عظیمہ سے محروم مسہد ۔ خدالے اس بابرکت وات شرلف كى صورت تيرے دمركھي تھي۔اے عليم الكرج يہ جماري اغوش ميں نہيں مكر جمارے قبيله ميں توہيں۔ان كي رحمتَ سے بہتو بعبیر ہے کہ ایک گھر کومننفیض فرطینُ ، باتی محروم رہیں ۔اے علیمہ! ان گھنگھ یا ہے گیسوؤں کاصقر سهين هي عطا جو-ان نيم واچتم رحمت كي بهيك هم مهي جاہتے ہيں - ان كے دست و پاكاغساله تمين تعبيّ مل جائے ـ عليمه نے امبازت طلب نظول سے حصنور کے رُخ الور کی طرف دیکھا رحصور مکرا دہیے۔ بیگو یا اعبازت بھی رفوراً وسن م یا دهو کرتھوڑ استقور ایانی بطور تبرک سب کو دے دیا وہ یانی جو بیمار متیاشفا یانا ، اور بیوجا نور بیٹے تندرست اورشیروار ہوجاتے ،علیمہ کی کبریاں کھیوع صدیب سات سے سات سوکٹی اور ایک دن کا دو دھ ، ہم دن تک کفایت کرنا ۔

*(سرودالقلوب)* 

ِ علیمہ کا گھر شفاخانہ بنا ہوا تھا میشی اور قبیلہ میں جو ہیما رہوتا ، مصفر ّرکے قدموں پر طوالتے ہی مُفت كا دارالشفا شهايب هوا حوجوان ادر پوڑھے بيمار پوتنے مليمه كى منت وسماجت كرتے رحصرت مسابر مار تعلیم حضورً کا دستِ شفاان کے سر رپر کھ دبتیں ، فورا اُ پھے ہوجاتے بیس کی وجہ سے دور تک شہرت ہوگئی کہ طبیرے





کیواں قرلیش کا ایک ایسا بچرا یا ہے ، جو بچین ہی میں منصصف مزاج ہے جس نے لینے رضاعی بھیا ن عبدالٹرکی می تعنی نہیں کی ملکہ دان پی بچیاتی اپنے لیے اور بامیس برا وریضاعی کے لیے تھجوڑ وی بجس کے دست ویا کاغسالہ شفائجنش اور باعث خبر وبرکٹ ہے وہ جس بروسٹ کرم رکھ و تباہیے ، وہ مہلک امراض سے شفا یا آ ہے۔

نجولا ، بابنا ، منٹرولا ، بابنا ، منٹرولا ، جنے عوبی میں صدا درفارسی میں گہوارہ کہتے ہیں ، رحمت عالم کے بیے ور سم کو موسے میں <u>ویں میں کہو سے بیں</u> بھی علیمہنے یا بنا بنایا ہیں میں صنور آرا منہواتے جلیمہ فرطا تی ہیں کہ میں جب حضور کو کہوائے میں لٹادیتی ، نومجے ملانے کی صرورت بیش نرآتی ۔ وہ سی کے ہوائے کا محتاج نرتھا تراریخ النیس میں ہے کہ فرشے حضور کا حجولا کلتے دہتے تھے ۔

م مر روس کورف کو اور می کور کو کا کا کورف کا

عبدالنُّدا بن على من اُیک دن ضرمتِ اقدس میں صاضر ہوئے بحضورٌ اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ آپ نے فرما یا۔ اسے میپر سے چا پکے بیٹے ،مسلمان ہو جا ؤ رعوض کی لاالڈالا اللهٔ محسب درسول اللّٰد اسے سرکار ، یہ خیال نہ فوائی کرمبر، آج مسلمان ہوا ہوں ، ملک میں نے اسی وقوت آٹ کوئی تسیلم کر لیا تھا ،حب آپ نہد میں تھبولا کرتے اور عیانڈسے باتیں کیا کرتے بھے اور وہ آگ کے اشار سے برمیلاکر تا تھا۔

تعضرت علی علی اسلام نے گہوارے میں اپنی ای جان کی طہارت وبا کی پرگواہی وی میضور نے پیرا ہمتے معضرت علی میں اسلام نے ہوا ہوئے ہوئے اسلام کے ہوارے بیرا ہمتے کے بیار کی سے سکلا، بینخا ۔ الله ا کب کے بیار کی سے سکلا، بینخا ۔ الله ا کب کے بیار کے بین کو اور ابر نعیم روایت کرتے ہیں کہ بید ولادت آپ نے داکو سے وکی اور انگشت مبارک اسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا ۔ لاّ الله الاالله ان وسول الله میمن روایات میں ہے کہ اس کے بعد فرمایا ۔ دب ھے بیان ادر اور استی رضوایا میری امرین محصر بحضر ورات کو بیل سے در ود ب



Rest Change College Co

-- 1

اب رسول اکرم سرورعالم می این بدر می سے متعلق به پری کی اکاری کسی عمی گفتگوفروا نے گئے تھے ، درست نہیں ۔
حجب سیدنا عبلی علیہ السلام اسی دن باخیدر وزید کلام فرواستے ہیں ، آوصفور توسرورا نبیا بہیں ان کی فصاحت و بلاغت
ان کی فرت کر ان کا کیا ہو جینا بہیدا ہوئے ہی اب بررب کی دھار نیت اورائی رسالت کی گراہی دی رہے اس کے لیدکسی سے
کلام فروانے کے متعلق تحقیق نہیں ۔ اگر جضور جا بتتے تو بیا ہوئے ہی ہرا کیب سے گفتگوفر والے کے مگر بین برای فصاحت میں اس وفت ایگ بیت بہتی کی عمر بین بڑی فصاحت میں اس وفت ایگ بیت بہتی کا تھے جسنور برکسی داری میں بازی فصاحت میں باغمت سے کلام فروانے کئے تھے ۔ ایک ون حضرت علیمہ نے حضور کا افران دھلاکر مرد کیا اور بھی اور بھی اور کی بیار سے اس جاند ہی ہوتے کی میں بڑی فصاحت میں میر سے اس جاند ہی ہوتے کی میں میر سے اس جاند ہی ہوتے ۔ ایک ون حضرت علیمہ نے حضور کیا افران دھلاکر مرد کیا یا در بھی اور کی میں میر سے ال کو فظر نہ ہوجائے ۔

النّدا لله وه بيحينے كى كيمبن اس فد كھاتى صورت بيرلاكھ دل كلام

نوراً بکس میں سے ایک ہار مہر بمانی کا نگال کرلا بٹی اور حضور کو پہنا دیا ہے ہے۔ فروایا بہ بارنظر بدسے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ مسکرائے اور فروایا۔ ای جان میرامحا فظ ونگہ بان مبریے ساتھ ہے، اسسے کبس میں رکھ دیکئے۔

دوماه کی عمر میں خوب دور کر سات ماہ کی عمر میں بلا محلف بغیر سہارے بیٹنے اور سات ماہ کی عمر شرکھینے میں خوب دور کر سات ماہ کی عمر میں جائے ہیں خوب دور کر سات ماہ کی عمر میں جائے ہیں تھے۔ سات ماہ میں دور کر دھیانا خصر صیات نبوت سے نہیں ایک صاحب نے تو بہاں تاک کہد دیا کہ مرغی کا بجی تو بہلے ہی دن کھڑا ہوجا تا ہے ادر جلینے لگتا ہے۔ رہے رسات ماہ میں حضور کا چلنا کی تبجب

بالفرض بنصوعیت نبوی سے زبھی ہی گریہ مانا پرطے گاکھیں طرح اور بیجے کھوے ہوتے اور گربیت تیں ابک بار نہیں صدا بارگرتے ہیں ، تب کہیں جانا سیکھتے ہیں۔ گریہ آپ کی خصوصیت تھی کہیں آپ گرے نہیں ۔ اور محالا صفور " کہا گرتے ہوگر توں کو اتفانے کے لیے آپ نے ایک شخص ایک سوال اب بہ بہا ہوتا ہے کہ اتنی کم عمری میں چلنے کی کوشش کراکمیوں تھا۔ اس کے متعلق تموالا ناضیا المیصیطفے صاحب تحریر نر ماتے ہیں کہ یہ اس بینے کہوقت کم اور کام بہت رسادی مشرکیو توں کا منسون کرنا اور اگلی شربیت کی شکلوں کو کھون کروڑ واگل نے ساتھ میں اسلام بینیا ا۔ شوریت و قت بیں کام بہت کرنا مینی کمیرصفرت دور سے آئے تھے ، اس لیے در بی آئے۔ ساتوں جہینے بہت دوڑ کر جیانا اس لیے تنا کہ دوزی کے ساتوں درواز سے (اپنی امت بر) بند کرنے تھے ۔ (مفل میلاد صلاح)

تھیلوں کا معیار بھی براحتیا جا ایسے - اب آپ گھرکے باہر آنے مبلنے لگے تھے ۔ اپنے ہم ٹوبیوں کو کھیلینا ویکھیے ، مگرا ن کے کھیل

بیجنطراً کجبل کی طریت راغیب ہوتے ہیں رہا ند حوایب زرانی کھلونا تدریت نے مہیا فروا دیا تھا۔ (مگر

<u> سیل</u> و ه تربحیین کا کھیوناتھا)اس کھیلنے کا وقت گرنہ رہیکا تھا، جیسے جیسے *عربی عقل میں عثلی آ*تی جاتی ہے،



الم المرابع المام المرابع الم

یں شرکیب نہ ہوتے ، کینوکہ وہ آپ کے معیار کے لائق نہ ہوتے۔ ابتدا میں آپ سے رضاعی ہوا نی عبراللہ بن مار نے سب ما ما وت حضو کر کو بھی کھیل میں شرکت کی دعوت دستے آپ ان کے ساتھ کھیل میں شرکیب نہ ہونے ملکہ انہیں ہمی اس کھیل کھیلفٹ نے دوکتے ۔ البتہ ایک کھیل ہوئی بن ہی سے مرغوب تھا اور آخر عمر تک بھی اس کھیل سے غافل ندر ہے، وہ تھا بتول کو توڑنا جیسا کہ حضرت مولان ، بیدل مول نے میں ۔

من الطاكول بين خيرالدرئي كھيلتے تھے وہ کچھ کيد الساحب دا کھيلتے تھے من رکھتے تھے کچھ الس بيتے لئاسب بيازی دہ راہ خدا کھيلتے تھے بول كے كئي تلق بيتى اللہ بياء كھيلتے تھے روایت ہے جاند آج سے کرایاتیں منڈو سے بین حب مدلقا کھيلتے تھے دوليت ہے جاند آج سے کرایاتیں منڈو سے بین کہیل ہيل اللہ معرف محمل النے مسلم بيل بيل اللہ معرف محمل النے مسلم بيل النے مسل

حب صفور دو برس کے ہوئے ،آپ کا دو وہ مجھڑا دیا گیا ور صفور گردے کر حضرت آمنہ فاتون کی فدمت میکھ ماضر ہوئیں رعوض کی آپ کی امانت ماضر ہے ،گرمیری خوا ہش ہے کدا بھی ہیں ان کی قربت و فدمت سے اورنشر فباب ہول-ان ولؤں کے کی ہوا کانی گرم تھی۔اس لیے مصرت عبدالمطلب اور صفرت آمنے دولؤں نے احازت دے دی اور مصنرت ملیم گوہر مراد کو اپنے ہم اہ بھر ہے آئیں۔



ب ضور روزانه كريان حِرانے عبداللہ كے ساتھ جنگل عبانے لگے -

ر وروگار عالم نے بکر ایاں جرانے کی رغبت بجین سے اس رحمتِ عالم کے دل میں پیدا فسروالی کہ یہ کام سیاست ملك وشفقت ريض عفائ است او صير يزعيب في وغير وامور سے كورازم برت سے بين ، نهايت مناسبت ركقها ورتواضع وفدونني سكها نابيجه علاوه برين حبب مرواحسان شناس البيح يقركإم سيحسى منصب عمده اورعهدة عليله بر

سرفه إنه ذا ب تواس نعت غيرمتر قيد كوعض فضل اپنج مولا كاسمجته ہے اور اس كا تنكر بمالا تا ہے۔ اسرور القلوب ) و چارسال کی عرشر بعی<sup>ن ب</sup>قی بیسب دستنورایک دن سرکار رسالتماک علی النّه علیه در کم حکمک <u> ت صبات</u> میں کریاں حیانے میں مشغول تھے کہ دو فرشتے سفیدیش آئے اور مضور کوایک صاف ستهرى مكه ريشا يا ورسينه اقدس حاك كها بهيرقلب منور كاآريشين كريكه ايك سياه نقطه خون آلو دنيكال كريهيننگ ديا اور كها لهذا حَرِيطًا الشِيطُن منك يا حبيب الله (العيبايرس إيجوهين كاكباب الليطان كأحصه تقار

اب وه آب کی طرف کمبھی دست درازی نذکرسکے گا-،

اورا کی نعمت ، جواز ل سے صنور کے لیے فاص تھی ، رکوکرسی دبار بہ ہے بے ثنل بشرکی ہے، شلی کردنیا میں کر ان بھی ایسی مثال مانا محال ہے ک*یسی سے قلب کا*آ پرلین ہواور دہ زندہ رہ سکے را دھرحلیمہ **کے بیٹے نے ج**منہی حفامور كوليْ نے اور سبینہ جاک كرنے ہوئے و كہما ، روتا بیٹیا كئر آیا اور مال كوخبر وي پچیز توجلیم بریج گزری ،كس كی زبان میں طاقت کہ بیان کریے۔ ندسرکے دو پٹے کا برش ، نہ پاؤں سے بوتے کاخیال ۔ وارفنگی کے عالم میں روتی جاتیں اور کہتی جاتیں ہ اے محگر کے خدا! اسے کعبہ کے مالک! میں نے یہ کیاوٹ ت انگیز خرسنی اسے خدااگرانہیں کچیر ہوگیا تو میں کلیا منہ لے کر مکہ جاول گی۔اورکس منسسے ینجبرنا دُل گی۔اے فداتیرے مجبوب کی آئی مجھے آئے میرے بچول کو آئے مگر مصرت عبرالمطلب کی ا مانت بخبره عافیت مل حاسف به فسریا و و سیکاکرتی حافظ کی طرف و داریں تبلیلے والوں میں جوبھی سندیا ، وہ بھی دواریا جلا رًا ، کچے دورعلی تغییں کرحضور کوم کراتے ہوئے آتے دیکھا۔ دوڑ کرعلیمہ نے سینے سے جیٹالیا یحضور نے ضرفا یا : امال ایس تراحيا ہوں، آپ بریشان کیوں ہیں۔ وہ تواللہ کے فرشقے تھے جنہوں نے میرا سینہ حاک کی تھا۔

حارث نے کہا؛ اے ملیمہ ابہتر سے، اسے مکر میں چیوٹر آؤ۔ ندمعلوم یہ کیا اسے رار میں معلیمہ کس مكه ميں واليبى <sub>.</sub> دل سے صفور كى جدا ك كوارا كرنيں ـ

الرزوية تتي كه نكلے دم تمہارے سامنے ہم تمہارے سامنے ہول ، تم ہارے سامنے

مگرمرصني خدا كه

طالقت سے جلے ٹسگار کعبہ کعبہ میں رسبے بہار کعبہ

مجبور ولاحیار طلبیر،اسیٹے پیایہ سے رسنیع بھرگئے کاروں کے شفیع کوباول برباں و دیدہ گڑیاں سے کرھلیس، معبدال جمانی بضائی کو کلے نگا کر زخصت کر رہے ہیں بشیما کچھاڑیں کھارہی ہے کیمبی گو دمیں ہے کرپیا رکرتی اور اس طر<sup>س</sup> کہتی ا**ک** مبانی ٔ ابتا وُتواب اس گھر ہیں مجھے سکون کس طرح آنے گا ، تم اس گھر کو اندھے اکر چلے۔ یہ تمہاری لوئڈی شیماکس کو لوریا ں دے کرشلائے گی اورکس کے جاگنے کے اشتطار میں جس تک اُرے سگنے گی ۔ اب نیم پی کس کر اہٹوں سے لطف اندوز ہونے کے بیے طالفت کے چکر انگائے گی۔ اب طالعت کے بیروجوان کس سے دست کُشفاء کی طلب میں ہما رہونے کی التجابين كري كي بني سدر كے بيمار نيج كس سے قدم برلوٹيں سے واب طالفت كے تيبيوں پر دست شفقت كون ركھے كار اے ماں سے زیا دہ شفیق اور ہاہی سے بڑھ کرمہر بان تباہیئے تو ہمیں کس کے سہار سے چیوٹر ہے جارہے ہیں ۔ منصر نتقبیلی بنی سعد کے بیچے بوڑھے مرد وعورتنی تحفے اشک روال کی صورت میں *بیٹین کر دہے ہیں .* ملک نبی ہواز تن سے حانور جی تدوم مبارک برسر رکھ کر جان بہار کو شعننی سلام کر رہے ہیں ۔ ماں حلیمہ کا قلب کی مطمئن ہے کہ مجھے ابھی چندون فدمت ف قرب کاموقع عال ہے۔اس انت عبدالمطلب کو اے کر کم کی طرف جلیں ہرمقام بر تیام، سرمنزل رہقام کرتی واو کا بطحا یک آیش میهال غیب سے ایک آوازسنی کوئی کھنے والا کہتا ہے ۔ اب خیرو رکٹ بنی سعدسے جاتی ہے اور اسے وا دې بعلى مبارك ہوكر تيج ميں نتوشني زينت و دباره آتى ہے۔ اے عليم مبارك ہوكد آئ آ فياب جو دوسنى تجر ميں تشريف لا یا ہے۔ حلیمہ حضور م کوشطیم میں بیٹھا کر گویندہ کی تلایش مین تکلین مگر سکنے والے کا دور کے بیا تہ چلا۔ والیس آئین لوحفود طلیم میں ننرایا یا۔ اسس دفت طلیمہ کی حوصالت مولی مکس کی زبان میں بارا، جر اسس کا عشرعشیر بھی بیان کر کے سکے رنک زرد، لب برا وسرد، دل سے دنوریے ابی پیدا، جبرے سے رینیانی ہویدا، افعال وخیز ال ہرطرف جاتیں اور كهيراس بوسعت مصنوت كايترنه يا في تقبير - اسى أنه مير ايك بوڙها ملا راس نير طيم كا حال يُر ملال سنا ، تو كهااس كي کچینشانیاں بتا و ٔ توتلاش کیاجا ہے۔ آپ نے بتایا اسے بزرگ صورت میں اس کی کیانشانی جاؤں میں نے اس کی سی آنکھ کسی کی ندد کھی ، ہیں نے اس کی سی بینی (ناک) کسی کی نہ یا گی ، اس کا ساچیر ہ آئے تک و کھیا نہ سنا ۔ لب اتنا جانتی ہول کہ سورج اس مے جمال کو کہیں نہ و کھیے سکا یعب سورج نسکا ابرنے اس رپر سایہ کر لیا۔ جا نداس کے ملود ں کے مقابل مشرا ہاتا۔ اس بوڑھے نے کہا۔ اسے ملیم علی میں تحجہ بہل کے باس سے بیلتا ہوں ۔ وہ بت غیب کی خبریں ویتا ہے جلیمہ اس کے ساتھ ہولیں۔ انہیں کیا نجر کر سس صاحب وولت کا بہتر لگانے مبل کے باس جارہی ہوں، وہ بٹ کئی کے لیے رولق افروز ہوسئے ہیں۔اس بیرمر دنے بت کو سجدہ کہا اور کہا۔اے فداوند بوب إبيطىيە مسافرہ تيري بنا ہ میں آئی ہے۔ اس کا بیٹیا محد رصلی النّه علیدوسلم ، تیرسے ملک بین کم مرکبیا - بیس کر بیل اور تمام بت سرنگوں گربطسے اور ان سے آواز آئی کر استیف کس کا نام لیتا ہے کیمیوں ہما دے زخموٰل رہنمک چھڑ کتا ہے جس کا نام سنتے ہی ہما رسے بیلے اور فیننے خاک میں مل گئے برمرد نے پیروا تعجمب وغریب دیکھ کرکہا۔ مبارک مووہ لط کا برگز برگز کم نر ہوگا۔ بلکہ کمرا ہول کو راہ و کھائے گا۔ حبب وبإل بعي وُرِ قصود كايته نه حيلاتو ناچار عبرالمطلب كن فرمت بين بنجيس يعبدالمطلب كي نظر حييه بي طبيمه بربط ی اوراس کی گود کل مرا و سیخالی دیکھی، بے چین جو گئے حال دریافت کی جلیمہ سنے کلیجہ تھام پر کھال کہ ما ال مشغایا

کے دارمیں تمہارے فرزندار جمند کووادی بطوائک بخیروسلامت لالئے۔ بیہاں اس نامراد کے باتھ سے وہ دامن

حبیرط گیا چلیمه ناشا د کاخرمن سبروقرار ابط گیا یعبدالمطلب نے قرایش کوهنسورک ملاش میں روانہ کیا اورخود حبا نب حرم ھیے اوراس کی بارگاہ بیس نیا ہ میں روروکریوض کرنے سلگے۔الہا با دشاہ! اگرچیمیں اس قابل منہیں کہمیری بات تبر سے آت پر نی بارے ، گراس طفلِ ذی شان میں تیری رحمت کے آثار ہاتا ہوں اس بیے اسی کوتیری حبنا ب میں شفیع لآہ : مول کہ اس بان جہاں آیا م بیاں کو مجھ سے ملاد ہے عبدِ المطلب کریہ وزاری کر رہے تھے کونا گاہ ملہ غیب نے مدادی کومحد انسلی النہ عالی م كاليك زراج بعرانهين ضالع نه حيولات كا عبالمطلب نيون كي ال نداكرنے والے اين نباكه ود ميں كہاں ؟ نداآني وہ سروار داری تہامہ میں ایک وزیت کے نیجے علوہ فرما ہیں ریہ نوید جانفر اسٹ کرمجمع قرایش جانب تہامہ روانہ مُوایّ علاش کیاتو دیمها که ایک ماه رخصار ہجن کے چہرے سے جمال ہٹمی کے الزار نمو دار ہیں اور مسر نیا ترحم کائے مراقبہ میں ملبوہ آرا ہیں جالم طلب تة ريبة كرفيطادب سيدنام نانى ويحيا ارشاد بوا بحرابن عبدالتابن عبدالمطلب يحفزت عبدالمطلب في عرض كي میری جان بیرے قربان میں ہوں لیرا دا داعبالمطلب رہوراس در بقطر کوصد ب انعوش میں ہے کرجا نب آمن<sup>ی س</sup>یلے اوراس مایہ قرارے و پدارسے ما درغمگین کے دل کوسکین دی۔

سمنول بمپولے ولول کے کھل گئے اُسب کے عینے تيراآنا بهارجان سنذاب باغ عسالم كو

پیرمه الطلب نے ملیمه کو باخلعت و لیاس کیچه زرومال دے کر رخص*ت کیا*۔

م ون كوكزرت ورنهي بلكتي يليمكي بيال سي آف وويرس بوجيك م مسيجدا في بي يصفر حبوث بي اورهم عراد كون كو درس راست كول ، دیا تنداری خوش خلتی دینچے اور بری عا د نوں اور بری ہاتوں سے روکتے مندصرت سے بلکتا پ کی ربطعت اور نیک ہاتوں سے بڑے بی اثر لیتے مکہ میں شہور مہو کیا کہ عبداللہ کا تیسے فرزند لغیر کی تعلیم و ترسیت سے کتنا ایھے اٹھان اٹھ رہاہے -آیے ب ا ہے دالد بزرگوار کا نام ہنتے ، آنکھیں نم ہوجاتیں سایک دن ای جات کے میں باہیں ڈال کر فسرایا۔ امی ہم نے ساہے، بمالیے والد مدینہ گئے، تو واپس ننہ بس آئے۔ چلئے ہم آپ ہی جارک مل این کے بیسن کر حضریت آمیٹا کی انکھوں سے انسوبہہ تکلے۔ مگر نف ول كاخيال فراكر ديني وله الداور فروايا، بليًا البين داواس احا زت ك برحضو رف عبالمطلب ساحازت مع لي حضرت منط ام المن مفتور كو الحريد كرمان كو المرايل بعضرت خوشى سے تبام ميں بھول نہيں اسماتے بولى ول کش اداؤں سے ساتھ مدینہ کا سفرطے فیروا رہے ہیں مگرضمیر سکار بیکا رکر کہدر ہا ہے کہ آئے جس باپ کی زیارت کی خاطر اپنی ما در شفقه کے ساتھ کمے سے مدینہ کا سفر فر ما سب ہیں ، والہی میں بیراغوش مادر بھی ساتھ بنہ ہوگی ۔ آج تو والد ما جدکی مررستی سے محروم ہیں بکل ماں کی آغوش بھی عبدا ہو عائے گی رکمہ میں سب ان کوعبداللّٰہ کا یتیم فرزند کہتے ہیں اور مدینہ والے دُر تیم کہا کریں گئے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ حضور متنقبل کے ان مراحل سے فا واقف تھے ، یا آب و نیا تو ہی کہے گی۔

و از المرکے نقاضے اورصفر سنی کے لحاظ سے اپنی پر واز کو موقو ٹ کر دے گا کہ چھے برس کی عمرمی متقبل کی فکر کے ہوتی ہے چرجائيكمتنقبل كےمراحل سے باخبر ہونا ـ گرايمان وابقان وعقيات كى پروازعقل و دانش ہى كےبل پر نہیں بلكه خالق كائنات کی فدرت وطاقت کے بھروسہ پر ہے اس میے ہم بقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضور کوشنقبل کے تمام مراحل کی خبری کہ اب فکرا كي عطاكروه علم سے سب كي عبائتے تھے كدا يك دن وہ آنے والا سے كه كم تھے زُكر مدينہ بسا ناہے ، بشرب كومدينہ اوروبال کی بادسموم کو با دیبارا وروا وی بشرب کوگشن طیسه بنا ناہے۔ والد ماجد تواسی میزمین کوسم بشیر کا مسکن بنا بھی اس خط پیر بس جایئں گی ،جم ہمارا وائمی ا بدی وطن بینے والاہے اور خالت کی مرضی بھی ہیں۔اسی لیے با سرار ما ورمشفقہ کو عانب مدینے مے یعے یغوض مدینے بہنے کراپنی نصیال میں قیام کیا اور والدما حد کی قبر رپر والدہ کے ہمراہ گئے ربڑی دری کہ خمیدہ سترقهم بنداساده رسب ایک دن حضور کی مجول کے ممراه قریب کے تالاب بعب کوچا دہنی عدی کہتے ہیں بتشریف مے سکتے اور اس میں غل فروایا ورتیرنے کی شق فروانے لگے رکہ تھے میہودی اس طرف سے گزرے ، اس و قت دولوں شانزں کے درمیان مہر نبوت مثل آفتا ب روشن تی - ایک نے اپنے ہمرا ہیوں سے کہا، یہ نبی آخرالیزاں ہونے کی شانی سے (معارت و ملارت ) - ام ایمن ساتھ تھیں - انہوں نے بروا قعہ صنور کی والدہ کوسایا ۔ تقریباً ایک ماہ کے بعد یہ تمین نفوس پشتل مبارک قافلہ مدیتے ہے مکمنظمہ کی طرف جلا۔ والسبی میں حب مقام ابوایس قیام فرایا، ترسوم منی رب لتی بوری ہونی اورزوش خصات حضرت آمندشنے اسپنے جگر بارے کوام ایمن کے سپروکرے داعی امل کولبیک کہا در تنمیان امر ن کی ڈیھارس بندھا نے کے بیے اپنے فرز نارج بند کو رُرتندیم کاخطاب دے کر پہیٹر کے بلیے د نباسے زخصہ ن ہومیں ۔ کو ل اس وقت حصنور کے دل سے پوچھے کدوالد کی قبر شراعت کی زیارت کونشراعیت لائے تھے اور اب والدہ ماحبرہ کو دفن فرما کوا<sup>رط</sup> رہے ہیں چھسال کی عمرہے ۔ بیر مابنتے ہیں کہ دنیا کی سرشے حاصل کی حاسکتی ہے ، مگر آغوش ما دراور شفقت بدری انٹر عبانے کے بعكسى قيميت بروالسِ نهيں بل مكتى يو ذات ووسرے كى تكلیت نه دليھ سكے، اگرسى کے كا ناچھے، تو وہ بے مين ہو جائے اکرکسکی سروکھے، توان کا ول وکھ حائے ،کسی کاذبت بہنچے تو بیے ترج پ اٹھیں ،گریاج اس غربیہ الوطنی کے عالم میں کو فی معظمان نندهانے واکانهبن رن<sup>عیدالم</sup>طلب ہیں ،جوسر پر ہاتھ رکھ شکیب - نہ رضاعی باب حارث ہیں ہو آسکین فلب فرما سکیں رنطیم موجود میں کہ کلیجدسے چٹاکرنسلی دیں - نرشماسے قربت ہے ،جواپنے آنجل سے آپ کے انسوشک کرسکے رصوف ام ایمن والدین کی كنيىر جهير وكفين مين شغل سے اور مجھى صرت بھرى نظول سے اس مصوم كو وكھنتى اور آنسو بہا تى ہے شايد كو تا و بي ال ما قدا كو قدرت كى ستم ظريفى رئيمول كرين، مگرحقيقت ميں بيهال معامله ہى رغكس بنے بير رحمت عالم ميں رخمت كابيتي تفاعنا تھا ہو **ېوروا تقار شايدروزازل ېې سيے بحب و مجوب ،طالب وطلوب مين عهدو بيمان مېومکياتها که اسے مجبوب سم تمهين تيم يې** نہیں بلکہ وُرِتیم بناکرمبعوث فرما بین گے۔ اکہ تمہاری ذات تیمیوں کے لیے باعث تسکین اورمصیبیت زدوں کی تشفی کاموحب ہواورامے عبدب ہم تمہیں بین الاقوا می حیثیت سے سر فراز فرط مین کے جس کے لیے صرد ری ہے کہ دنیا میں آپ کو تعلیم و تربیت دینے والا کوئی نه ہوا در ہم یکی نہیں جا ہتے کہ تم ہما رسے سواکسی اور کی تعظیم کرو۔ بس دیبا



في تعطيم كرے اور تم كسى كے آگے زا لوے اوب تهر ندكرو ر

ٔ رندگی تحلیف دراحت میں باعیش دارام میں ہرطرے بسر ہوری جاتی ہے مگراس عمر میں والدین نے کی مفارقت بڑی تحلیف وہ ہوتی ہے۔ ہر سرزندم بر بیراحساس قلب کومجروع کرتا رمہتاہے کہ اس تدروالدحیات ہوتے تویہ دشوریاں آسانی سے بدل جاتیں ۔اگروالکرہ حیات ہوتیں تو میلے کی طربے وصوکر یا چیٹے کو سى كربهنا ديتيں اگرمان بهتيں تو اپنے اسكان مجر بھوكانه سونے ديتيں مجبوري تسلى دشفى وسے كم مامتاكى آغوش بيس سکون سے سلا دیتیں۔ دنیا حس طرح نتیموں کو حقیہ لنظرسے دمکھتی ہے اور عرب کی تہذیب ہجس میں دوسر وں کی تحقیر د تندلیل نفزیج میں داخل بھی۔ بھلاحضور سے قلب ر*یکی گز*رتی ہوگی رنگر رحمت عالم ہوکر آتے والی **ذات سے** لیے *صزور* تا تھا کہ بیسٹ کیلیفیں اٹھائے اور منسی وشی برداشت مرے ماکہ جب کوئی بیٹران مراحل سے و وجار ہو، نواس کے بلے ان كے حالات زندگی باعثِ تشكين ہوں كم مدلى تا جدار ، سركارا بد قرار رحمت بلعلمين نے تھي يمصيتيں بروا شت كى ہيں۔ اور تسکیفات اٹھان میں رہ عدے کی بات ہے کر حب کسی بر کون مصیب آتی ہے ، تو دوسرے کی تکلیف و مصیب اس سے بیے سکون قلب کا سبب بن جاتی ہے کہ فعال رہی ایسا وقت گزرجیکا ہے اوراس نے بنسی خوشی وہ وقت گزار دیا تھا۔ اللہ اکبر إحضور کے والدماحبرولادت سے پہلے ہی رخصت مہوماً تے ہیں۔ ولادت کے چندروز بعدی والده کی ا منوش سے دورنویب الولمنی کی حالت میں حلیمہ سے ہاں جا رسال گذار نے ہیں۔ اگر اس دوران والدہ مشفقہ و نیاسے خصرت هومانین تو اتنا کلیف ده نه مونار کمه قدرت چارسال کی عمر میں مال کی اغوش بچرعطافرما تی ہے بیجب آپ رضاعیاں کی اغوش سے مادشینی کی اغوش کالطف پاکر رضاعت و تقیقت کے فترن سے روشناس ہوجانے اور ما نوس ہوجاتے بېب تو دوسال بعداسے هي تيمين بيا جا ماسى ، وه هي غربب الوطني كي حالت بيب رسي حبب ان مراحل مرنظر والسنة بېب، دل ابل آناہے ، چیٹم رُینم موجاتی ہے ، حکر یارہ باوجاتا ہے مگر تدرت مکراتی ہے اور غیسے ندا آتی ہے۔ وَ لَلاَ خِدة خديد الك من الاولى الصحبوب إنم كيون رنجيره موت مو، نه تمهار سے چاہنے والے دل اول مول كيوكوه منهيں عانتے کراس میں کی داز سے۔ ہم بناتے ہیں کہ تمہاری سرترنے دالی ساعت بھیلی ساعت سے بہتر وافضل واعلی ہے اس کا اظہار عبد المطلب کی محبت و شفقت سے ہوا۔ ام ایمن وی کیدشد پریقی کہ میرے درتیم کو کو نی سکیف نہوئے یا ئے تمهاری شفعنت ماں کی آغوش کو پیلاوے۔ اگر چیرعبدالمطلب بنو دہمی حفاوّر کی دلجو لی اور دلیوازی کا خیال رکھتے۔ اکثر خوابشت مرغوبات مے متعلی دریافت فرملتے رہتے بھیری مکہ کی سرداری حب کی دھبسے ساری قوم کی ذمر داریال ای ہی کے ستھیں ،ہمدوقت حضور کی پرورش میصرف نہ کرسکتے تھے ۔ تاہم حفظ کو کو کو ن حاصل تھا یکو کی محضور کی طرف غلط نظرست نه د مجدسكتا تها نه زبانٍ فعن دراز كريكتا تها-

انجی دو ہی سال گزرے تھے، انجی دالدہ ماجدہ کی جدان کاغم نہ مجدلا تھا کے بلطاب عبار لطاب میں الکوٹ میں میں میں م عبار مطاب بھی خصیت ہوئے ہیں کی سرمیتی سے بھی جدائی کا سامان مہیا ہوگیا یعبدالمطاب مرض الموت میں مبترعلالت

پی دراندین بیجب رندی سے مابوں ہوسے کوابیک دن اپنے مام بیموں کو بلا رفر وابا۔ یک پی رندی کے دن پر رہیں۔
کر سی کی بیسے میں اندس پر اپنا دست شنفقت رکھ کہ کہا۔ مجھے ان آخری کمیات میں ان کے سواکسی کی نہ فکہ ہے نہ غربیں
مہمیں جا نہا کہ میریے بعداس ہے ما در میر ربر پر کی گرزے نہ اس کا کوئی محافظ ذیکمبان ہے ، نہ مربی وکفیل دمیں اس دقیم کواپنی حال سے زبادہ موزیز رکھنا تھا۔ امکان بھر آرام دیا ، دلمبری گرنا تھا میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کو ل اس در تیمیم کی پر ورش کا عہد کر سے اور اس کی کھا ان اپنے ذمریے اکہ میں باطمینان تمام دئیاسے رخصت ہوں۔ بیس کر الولہ ہب کھڑا ہوا اور کہا کہ اسے رئیس عرب آ آ ب اس کی فکر نہ کریں سیم سب ان کی ضدمت سے واسطے موجو دہیں اور اگر آ ہے چاہیں تو

عبدالمطلب نے فروا یا گرھپر تر مالدارہے ، تربید رش کر سکناہے گر تربہت سفاک و بے رحم ہے بتیم خت دل ہوئے ہیں ۔ ان کے فلب اونی ول آزاری کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔

بین کرامبرمزهٔ اعضاو حضور کواینی کفالت بین لینے کی ورخواست کی۔

عبدللطلب نے جواب وہا،تم ہےا دلاو ہواوسہے ادلاو دوسرے کی ادلاو کی تربیت کی قابلیت نہیں رکھتا دوسرے تم شکار سکے عادی اورسیا ہماینزندگی بسر کرتے ہو۔اس بے تمہاری عفلت قابل گرفت نہ ہوگی گرمیر سے جگر بارے کو تمہاری غفلت سے چوتسکیفٹ ہوگی ، وہ میں ہر واشت نہیں کرسکتا ۔

اب حضرت عبائ نے گزارش کی کہ میں آپ کے منطورِنظر کوسر آنکھوں برر کھوں گاا دکھ بی غفلت نہ رتوں گا۔ عبدِالمطلب نے کہاا ہے عبائ ایس جانتا ہوں کہ ہوکچی تم کہ رہے ہو ، و ہ پورا کر و گے ۔ مگر تم کثیرالعبال ہو ، و ر غریب ہو ۔کس طرع ان کی خواہشات کا احترام کر سکو گئے ۔

اب ابوطالب کھڑے ہوئے اور عرض کی لیں ان کی خدمت سے شرفیاب ہونے کی آزو لے کرآپ کی خدمت میں حاصر ہوا تھا ۔ گریہ سبب اوب پہلے عوض فہرسکا۔ اگرچہ میں مالدار نوئہیں گریہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی ولجو ٹی و ول نوافدی میں کسر خاتھا رکھوں گا ۔ پہلے انہیں کھلاؤں گا ، پہلے انہیں پہناؤں گا ، پھراپنے کیچوں کو مہرونت ساتھ دکھوں گا۔ ان کی خدمت سے مجھی غافل نہیں ہول گا۔

عبدالمطلب کچھ دیرخاموش رہے اور فرما ہی ہر ہر بات سے صداقت فرپک رہی ہے اور میں نے تہاری ہوں کے تہاری ہوں اپنے بھر اور میں کے تہاری کا تھوں میں اپنے بھر اور سے محصلے میں اپنے بھر اور کے تاکہ میں اپنے بھر اور اس کا فیصلہ محد رصلی افتہ علیہ وسلم ہی کے میہر کرتا ہوں ۔ اسے بیٹا اِ میں جا ہتا ہوں، بہتمہا رسے جا روں چا اس وقت موجود ہیں تم جس کولیند کرتے ہوء اس سے آگاہ کر دور تہ ہاری مرضی پر میرا فیصلہ ہوگا برصادر ایشے اور ابوطالب کی گرومیں جا بیٹے بعیدالمطلب نے کہا ، جبے میں جا ہتا تھا ، تم نے بھی اسی کولیپ ندکیا ۔ اب میں سکون سے مرسکوں گا۔

المرسوس المرسوس المرسوس المرسوب المرسوب المرسوب المرسوب المرسوب المرسوب المرسوب المرسوب المرسوبي المر



ريه بى ہے۔ وابيض يستسقى لغــــمام بوجهـــه شمال اليـــتاملى عصمة يلاماميـــ

را درگرے رنگ والے جن کے دسیے سے نز ولی بارال طلب کیا جا تا ہے، بٹیمول کے ملجاد پیواؤ ک اور در مشول کے نگریان ۔)

ارسال کی ترین سفر کی ارتبال کی ترین سفور نے الوطالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ربصر ورت شدیالوظا بیک شام کا سفر کی وجسے حضور کو ساتھ کے بازی کا اداوہ کیا بیکاینات سفر کی وجسے حضور کو ساتھ کے بازی نامناسب نہ جانا مگر آپ نے اور ارکیا اور البوطالب نے ولٹ تشکی گوارا نہ کی ،ساتھ نے بیار حضور حسی مقارت کو بنیاں تشریف کا مقارت کے بیار کی معاشر تی ، اضلا تی ، فدہمی حالات کا خود وجائزہ لینا بی بی ورور وراز ممالک کاسفواور و بال کی معاشر تی ، اضلا تی ، فدہمی حالات کا خود وجائزہ لینا بی جی وری تھا۔ اس کے بیائی اس کے بیائی اس کے بیائی اس نے کہا کہا تم میں محمد ان را مہد بیر بیان کے دور نواز شانبیاں وریا فت کیں ۔اس نے کہا کہا تم میں محمد تن بیر ، جوشل جا ند کے جمکنا جو ایس نے کہا کہا ہے ۔ اس نے کہا کہا ہے ۔ اس نے کہا کہ ہی اور کو سمید میں اس کے اور کو سمید کے در میان سید بے ما ندا بحرا مواگوشت نہیں ، جوشل جا ند کے جمکنا جو دوخت سعیدہ کر رہے گئے ۔ اس وابیت بیں اختا این ہے بیجہ کر دوکی شام ورخت سعیدہ کر رہے گئے۔ ورشی کیا گئے سے از تے دیکھ ، تو تمام ورخت سعیدہ کر رہے گئے۔ ورشی کا میں کہا کہ بی کے کسی اور کو سمیدہ نہیں کرتے از دار نری ) اس روا بیت بیں اختا این ہے بیجش کے نز دیک شام ورخت سوائے نہیں کے کسی اور کو سمیدہ نہیں کرتے از دار دی ) اس روا بیت بیں اختا این ہے بیجش کے نز دیک شام ورخت سوائے نہیں کے دوسے سفیل بیوا قدر بیشیں گیا۔

وه رم بی سبت روه با رجعے و اسان می طون راغب کر دیا تھا بینیانچه جنگ فجار کے فوراً بعد زہرین مبارک میں اس جنگ زیعن طبیعنوں کواصلاح کی طرف راغب کر دیا تھا بینیانی کی میں کا شخص مظلم کی جات مبارک میا در المطلب نے پرتجویز ببین کی کہ مکرے تمام باشعہ سے ایک معاہدہ کریں کہ ہم میں کا شخص مظلم کی جات



کرے گا اور کون ظالم مکہ میں نہ سبنے پائے گا راگرچہ اس قیم کا معا ہدہ حضو گر کی ولادن سے قبل بھی مکہ میں ہوا تھا حس کو حلف الفضل کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اب یہ معاہدہ رحمۃ للغاہ بن کے زیر سابر ہما تھا ،اس لیے کا میاب ہوا بحضور عہد نبوت میں فرما یا کرنے کہ اس معاہدے میں میں شر کیے تھا کہ جس کی شرکت سے روسکنے کے بیار شرخ اون طبھی ویئے جاتے توقبول ندکرتا اور آج بھی کون مظاہم اس قسم کے عہد کے لیے بیکار سے ، تو میں حاصر ہول ۔

شادی نے سلامی عرب و دراستوں برکا مزن تھا۔ اولاً تو یک شادی نے صورت ہی بیش نوا تی ۔ اکتراپ کے ترکہ میں بال دوولت ہی بیش نوا تی ۔ اکتراپ کے ترکہ میں مال دوولت ہی بیش نوا تی ۔ اکتراپ کے ترکہ میں مال دوولت ہی باجی بل جا تیں اورماؤں کو ہوی بنا لیتے باجب کسی البینے نوس کا اس کی ہوجاتی ۔ لوگاہاں تو پیدا ہوتے ہی دفن ما ہوتا ، دوسری صورت کرون بانیں ، مگر عرکسی وجہ سے بی جانیں اور حوال ہوتا تیں ، تو ان کا بھی باب کے مرتے بعد ہی صال ہوتا ، دوسری صورت میں اگر نیا دی کرنا بیٹ تی تھے۔

حب حضوٌ کی مرشر لین تقریباً سوم سال کی ہوگی کذا بک دن ے آب کے بچانے حضور کے سرمبارک بر دست شفقت رکھ کر فرا یا بیٹ امیں سمجھا ہول کھم برا برمیرا ہر کام میں ہاتھ بٹارہے مہور حبٹ کو ای کام منہیں ہونگ ہے ، تو تجریاں چراتے ہوا وضالی نهیں بیٹھتے رپیر بھی آج یہ کہنے رہیجبور مہول کدائب مجسب والٹازنم ہوان ہو گوعوب ہیں شادیاں بہت عمر میں ہوتی ہیں، گر ہی جابهنا بول که تمهاری شادی حاد کر دول تم ریمی جانته بوکه شا دی می کتنی رقم کی خرورت بهوگی اور میں بانسکل مفلس بهول بلکہ کا فی قرض دار مہول تبحط کی تیز وحوپ نے امبدول کے درخنول کوجابا دباہے بحضور نے ارشا د فرمایا ۔ اسے بچاجا نا ا کے ہراسال نہ ہوں۔ میرے لیے جو حکم ہو، میں اس سے بیتے تبیار ہوں رابوطالب نے کہا ۔ آج کل فدیجے کا کارو باربورج پرہے اوراس ونت اسے ایک ویانتدار اجرکی صرورت ہے۔ اگر تم علے جاد تو دوسرول کے متعابل دہ تمہیں ترجیح وَسه كَلَّ مِنْ صَنْوَرُ ما يا استحِيا جان مجيها س كامرين كوئي عذر تنهين - گلزيين ننود عا كرخد بجدسه وزيواست كرو آن، بهمیری خاندانی دحابهت کےخلات ہے۔ بات معنفول تھی الوط ایٹ خاموش ہوگئے، قدرت کا منشاہی مجھ اور تھا۔ اس گفت ملور کھے زیادہ دقت شکر راتھا کر حفنور کی بھوئی ڑا دہن حضرت عا تک تشریف لایش اور ابوطا اب سے فروا یا کرہمارے بھا ان محید رصلی النّدعلیہ وسلم فصنل *خدا سے اب ج*وان ہیں کہیں شا دی کی *کارکیوں نہیں کریتے* ابوطالب نے کہا مجے بی کر بے گر قیط کی تیز دھوی نے امبرول کے درختو ل کوجلا دیا ہے اور اس وقت میں کافی مقروض بھی ہول حضرت عا کہ نے فرما یا اس وقیت ہی نئی خدیمہ کا کارو بار مطیب ذوروں بہے ہے اور اسے ابکے شخص کی خرورت بھی ہے اگرا بیکبین تو بین محمد رصلی الترعلیه وسلم بھے سیے اس سے کہوں۔ ابوطالب نے کہابیں نحو و میری چا تہا تھا۔ الله تعالیٰ نے تمہیں بیسج دیا حضرت عامکہ فورا <sup>ای</sup>ن بی خ*دیج ہے دولت کدہ کی طرف چ*ل دیتی ہیں ۔ حَصْرِتُ بِي فِي خِدِ بِجِيرِ مُصِحِعْق رِحالات زندگی نوبلدعرب بعر بین بڑے مال دار ملک التجار تھے جھنرت ندیجیر



ان کی اکلوتی بیٹی تھیں را ہے کا سلہ نسب بانچوبر بینت میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے آپ کی مال کانا مد فاطمہ بن را ثدہ تھا۔ اللہ تعالی نے عرب بھر کا حسن حصن ت ضر بحر انکی ایک وات میں جمح فروا و یا تھا رعلم و مہنر نے ان کے حسن میں چارچا نہ لگا دیے تھے ۔ اور آپ کی پاکست اور باکد المنہ تھیں کروگ ایام جہالت بیں بھی آپ کویدہ طاہرہ کے خطاب سے بجار سے تھے ۔ اور آپ کی پاکستی اور حیا کی مثال میں کرتے تھے را ہوئی اور اس سے آپ کے و دولا کے بید اسوے ایک کانام مندا اور دوسرے کا ہالہ تھا۔ اس لیے بناش کا خطاب اور ہم اور ایس کے ایک انتقال ایام جہالت میں ہوگیا ۔ اور مبندا حضور کر براییان لائے اور صحاب میں وائل ہوئے و مشرور کا حالیہ میاں تھے وائل ہوئے۔ منہا یت نصبح و بلیغ تھے رحضرت علی کے ساتھ جنگ جل میں شہد ہوئے۔

ایک دن خوبید نے حضرت خدیجہ کو بلاکر کہا۔ اسے بیٹی ااب میں بوڑھا ہوجیکا تحارت کا باراب محبسے نہیں اٹھٹا کو ڈائیدٹا نہیں جس کے بیرو یہ کام کی عاسئے ۔ لے دسے کرصرف تم ہو۔ تو تم نے بھی ونیاستے بیزاری کا اظہار کرسکے گوشہ نشینی افتدیار کرلی ہے ، تباؤ میں کیا کروں ہ ا بر این فدیخر نے جواب دیا۔ اے والد بزرگوارا آپ پرنشان ندہوں راس کام کو بیں اپنے و مرکستی مہوں ۔ آپ کے معلقہ م اپنے صن انسان مسے تجار تی مرکز کو اپنے قبضہ میں لیا اور حبند ہی روز میں کئی گا تر تی پر بہنچا دیا۔ آپ کا فافلہ تجارت معر وائی ، شام کک جا آجن کا سروار آپ کا فعل م میسرہ مبواکر آپ تھا۔ وہ ایک بوشیان انبر نظا مگر نی نی فعد کیئر کو میرکستی کہ مہرہ ایک غلام ہے۔ قافلہ کے لوگ اس کی مسرواری مجبوراً آپ کھی کرتے ہیں۔ اگر کو فی نشر لفینہ گذہ ، ویا تدار ہوشیاد

بن فدر مرائن معرفی سے دریافت کی ، وہ کون ہے ؟

من برایک باریک پرده و الااورادب سے بیٹی کیون کو بلاکرائی شدت گاہ کی مفالی اور سجاوط کا حکم دیا۔ ابنی ناثین برایک باریک کی کوشند کا کمی می ایس باریک باریک باریک باریک کی کوشند کو باریک کی کارخوشند کی کاری برخوشند کا کہ سے فرمایا ، کاری برخوش کا بالیک باریک کاری برخوشند کا کہ برایک باریک بات تھی کی در بابد برخوشند کا کہ سے فرمایا ، میں جو کی بات تھی کی در بابد برخوشند کا کہ برایک باریک باریک کی بات تھی کی در بابد برخوشند کی کاری برایک باریک باریک



علیہ دسلم) حارہ ہے ہیں ، توان کی اطاعت و فر مال براوری اس طرے کرنا ہس طرح میری کرنا ہے ۔ اور ایک تصبیحات وے کر فر ما یا ، ویکھ حب بہال سنے فافلہ چلے توسب سے اسکلے سیے ہوئے اونٹ کی فہاران کے وسرت مبارک میں وے وبنا شہر کے آخری بڑاؤتک وہ اسی طرح جامیش کئے۔ اور جب اس بڑاؤسے قافلہ آگے بڑھے ، تو یہ فلعت انہیں بہنا کماسی اونٹ پر بڑھا دنیا اور اس کی مہار سار ہانوں کی طرح تو خود کمڑ کریسائٹر ساتھ جانیا ۔

ری میرو نے وعدہ کیاا ورحیا گیا جفود بھی قافلہ میں بہنے بچکے تھے میرو نے سب سے آگ والے اون مکر مسے روا تکی کی مہار حفود کے وست مبارک میں وے کر آگے بڑھنے کے لیے کہا۔

شہرکے بہت لوگ اپنی عزیزوں ، رشتہ دارول کو رخصدت کرنے بطاؤ پر آئے ہوئے تھے۔ انہیں بیں حصرت عائکداور البرطالب بھی تھے۔ انہوں بار کا اس نے حضور کو اور ش کی مہار کبرٹے ہے بیا دہ با دکھا تو کلہ چکڑے ہے ہوئے ہے۔ ہوگیا یہ مکھوں سے انسکوں کا مدینہ پر سنے دگا ۔ اور حضور کو اس مقام برپہنچانے کا مجرم ابنے آپ کو سمجنے گئے بعضرت عائکہ سے برداشت نہ ہوں کا اور اس طرح بیکا راکھیں ، اسے عبالمطلب فرا فاک کی سے سر رکا لو اور د مجھوکہ جسے مات کہ اور اس طرح بیکا راکھیں ، اسے عبالمطلب فرا فاک کی سے سر رکا لو اور د مجھوکہ جسے آپ نے بطرت بازونع سے بالا تھا ، زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرر ہا ہے ا سے آمندہ کی ماہرہ و اور د مجھو تبدار لا ڈلاآج کس حال میں ہے۔ وہ جو طبیم کی کریاں ہے کہ دیگا کو جائے توفر شے اکر جبکل کو صاف کریں ، ابر جس کے سربہ سایہ کہا دلا قال کے طویل کھن سفر کرنے جا رہا ہے ۔ کہ در جا بیا دہ بیا دہ بیا ، بطور اجیر ملک شام کا طویل کھن سفر کرنے جا رہا ہے ۔

وہ اوسٹول کو کمہ سے بے جانے والا یہا دہ درشہر تاب جانے وال

فدیج کو حبوول سے نرٹر پانے والا وہ بے باپ، بے ماں گزر کرنیوالا امیر اورا ماناتِ عرشی کا حامل

متیں اور حفظ شافت میں کامل

مہارا ونٹ کی ہانتہ میں اپنے ہے کر سے جلاحانب شام محب بوپ واور فرشتوں نے کی عرض اے رب اکبر سے کیس حال میں ہیں جنا ہے بیٹمیہ

ہوافکم *بیگریہے بی*غیری کا بدتیان ہوشو ہریں برک

بیآغاز ہے شیرہ رہبری کا محرسے انسان وحیواں کا رہب۔ محرسے ہرقوم عربیاں کا زہرب

ر میں بات کا رہے۔ مخدہے گردیب بال کا رہبر نمانے کا یادی ہے دوران کا رہبر نبوت جلومیں کھڑی کہدرہی ہے

مہاراس کے ہتھوں میں کونین کہے

ہ میں میں میں جو میں ہے۔ مصلے ہوں بیں میں ہے۔ <u>دوست دسمن</u> غرض یہ قافلہ شہرسے باہرایک پطالئر بیقیم ہوا۔اس قافلہ میں ازلی دوست دشمن سب ہی تھے نیدوہوں E Change Editor

المرابع المرا

کویے جرخی کہ کل اس بارگاہ بکیں نیاہ سے کیا اعواز انہیں طنے والا ہے ، نہ وشمنوں کواس کا علم تھا ہمیں ان کی بارگاہ سے کیا ذلت وخواری نصیدب ہرگی مگرانر کی عداوت اور از لی مجبت دونوں کا رضوبا تھیں رحب اس رہٹا ہو سے قافلہ روانہ ہوا تومیر شرح نے تھا تھا ہوا ہوئے تھا ہوا ہوئے تھا ہوا ہوئے تھا ہوا ہوئے تا فلہ اور اس زروجوا ہرات سے سہا ہوا میر قافلہ اونٹ پر بہنا ویا گیا یا دور اس اونوں کی جہارسا رہانوں کی طرح اپنے کا ندھ پر ٹوال کی رابوجہلی ہی اس قافلہ میں تھا ۔ بہند کو دور اس اونوں کہ ہوئے کہ ہوے ہیں ہے دوڑا ہوا کیا اور میں ہوئے کہ وے ہیں ہے کہ دور اس اور میں ہوئے کہ اس کے موانی کا رہا ہوں ۔ بیٹن کی ور اپناسا مذہ کے کردہ گیا ۔ اس کے موانی کر رہا ہوں ۔ بیٹن کرو وہ نیاسا مذہ کے کردہ گیا ۔

دو تھے اوٹٹول کادسین تنفاسی کھڑا ہوجانا تافلہ کو ٹھہرے کا فی دیر ہوگئ تھی کہ صنور نے میں فوسے دریافت کیا - اے میں ڈا ووشکے اوٹٹول کادسین تنفاسی کھڑا ہوجانا بیزفافلہ کیوں رکا ہوا ہے میں ٹرنے جاب دیا کہ درمیان کے دواونٹ نامعلم بیمار ہیں یا تھکے ہوئے ہیں کہ انتقتہی نہیں ۔

حفنور یس کرلینا و نسط سے بیچے نشر بھی الدئے اوران تھکے ہوئے اونٹوں کے پاس کشالین لے گئے سکے بعد وگیر بے دولؤں کا پشت برا بنا دست مبارک بھرویا۔ وہ دولؤں نورا گھڑے ہوگئے اور چلنے لگے راب بک میسرہ نی بی خدیجہ کے عکم سے تفنور کی خدمت کر دہاتھا مگر ہے کہ شمہ دکھ کر اس کے قلب میں ضوّر کی بچیجست وظلمت بیدا ہوگئی اوراب اس نے دل سے حضور کی خدمت کر ناشروع کردی ۔

نسطوراراسب ون در مران در مران



ا کا کامیاب ہوا کاش میری فرعهد نبوت تک وفاکر تی کہیں بھی آپ کا دین تئین اختیار کرتا۔ میدھ نے شورس کرنظراتھا کی توحضوڑ کے قریب نسطورا را بہب کو کھڑا دیکھا سگان ہوا کہ بیجنسو رمر کچھ

میده نے شورین کرفظ اٹھائی توصفہ وڑئے قریب نسطورا را بہب کو کھڑا دیکھا۔ گان ہوا کہ بیس کو کھڑا دیکھا۔ گان ہوا کہ بیس کو کھڑا کہ اخا را کر کے ادافن ہور ہاہی ہور ہاہی درید ہوری ہی خدید کر ہو ہی خدید کو کھڑا ہے۔ ان دولوں ہوری کے بطرہ کی بیس کی بیس کی کان ہوا ہو میدہ کو کہ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی لوار ہا تھ میں لے لی جضور کے کا اخا را کر کے کو خصہ میں آئے دیکھا تواشارے سے ضبطی کی گفتگو پر دیگئے یہ جب بات سمجو ہیں آئی کہ یہ توصفہ رکی تعربی کر ہا ہے ، تواد ب سے دست بتہ ہو کر سننے لگے اس طرف نسطور اکی پشت بھی ہویہ اس نے بنا کا منہ میں اور کان اس اس طرف نسطور اکی پشت بھی ہویہ اس نے بنا کا منہ میں اور کان اس شرکھیں ہو کہ کہ اور کہ کان وات کہ کان کو اور کے خلام میں منسطورانے کہا تمہا را تا فلہ شرکھیں کہ اور کہ کان وات کی تعامل کا منہ ہو گھڑاں کی اور کہ کی خبر مل جگی ہے۔ ان کو کو ان کی تابوں میں ان کا طرح میں کہ بہود کو کہ کان کو ان کی تابوں میں ان کا طرح میں کہ بہود کو کہ کو کہ کان کو ان کے عالموں ان کا طرح میں کہ بہود کو کہ کو کہ کان کو ان کے عالموں میں دیو ہو دیوں کو ان کو کان شرک میں ان کا طرح میں کو دیوں کو فراک کو ان کے عالموں کو کہ بیان کی کان کو ان کی حالموں کو کہ بیان کی میں ان کا طرح میں کہ بیود کو کہ کو کہ کو کہ کہ بیان کی میں کہ بیود کو کہ ک

میدوری کا بازار طے ہوسکے۔اصل مرکز تجارت شام ہی تھا ، بغیروہاں جا کہ کا میانی تا کہ آسانی سے الم سازال کا بازال طے ہوسکے۔اصل مرکز تجارت شام ہی تھا ، بغیروہاں جائے کا میانی تا ممکن تھی مگر نوٹی کر نے کہا اے میسے اِسوسے تاہوں ہوں یا داخش میں تھا ، بغیروہاں جائے کا ادادہ ہی کمتوی کروو میں دیجھ لول گاریسن کر میسے وار ایسا ہی ہوگا ، میر محکم ایس میں حضور کوساتھ سے مرد ملک شام جا سکتا ہوں ، نہ تنہا تھو اُر ساتھ سے مرد ملک شام جا سکتا ہوں ، نہ تنہا تھو اُر

دوسرے ون بھرے کے بازار میں سارے قافیے اپنا الله الگایار خداکی قدرت اور قدوم میں ارک قافیے اپنا الله سگایار خداکی قدرت اور قدوم میارک کی برکت کہ ہرا کی کا مال اسی بازار میں فروحت ہوگا اور مال میں زیادہ نفع سے فروخت ہوا۔ اور بی بی فدیج بڑے مال میں تو ہرسال گذشتہ سے وس گنا منافع ہوار سحب قانعہ کا کل مال فروخت ہوگیا، تو نبو کا کر فروخت کی جائیں۔ مال فروخت ہوگیا، تو نبو کا کر فروخت کی جائیں۔



## سیاست خارجه کاست به کار پروی کی سیاست خارجه کاست به کار

### دُاكْتُرمِحمدحمبيدالله

بنیم اسلام حضرت م<u>صطف</u>اصلی النه علیه وسلم کازمانهٔ ناریخ عالم میں ایک انقلا بی تقطه اورایک عهد آفری، دور کی حیثیبت محت ہے۔ ایران اور روم کی ملطنتیں دنیا پر جیاجانے کی کوششن میں باہم زندگی وموت کی اویزش میں مبتلا ہوگئی تھیں۔ اگرچہ جین اورہند میں بھی منہدن تو میں حکمران نفیس لیکن بحرمنوسطاس زمانے میں بھی نہصرتِ جنرافیا تی اعتبار سے عکمہ سیاسی ومعاشی جینیت سے وسطالاض مبدی زانین تھا۔ بینان اس مندررہ ابادہ، توروم بھی ،مصردشام بی اس کے ساحل بہرہی، توخود عرب کی مالی سرحدیں اس نیخم موق بیں۔ایران جی اپنے صدود ملکت اس کے اپنیانے کی کوشش میں تصوری تقوری مدت کے لیے کئی بار كامباب بوج كاتفا تدرت في عرب كوالشا، بورب اورا فرانيد كمينون براعظون كي بيجون بيح بداكباب اوراس عوب مين بى كمة الدساعل علاقے كے وسطىم واقع ہے اور يه كولُ شاموى نهيں ملكه ابك واقعہ ہے أم كم معظم ما عن زمين بها اوسے اوريان دنیاکی کون عالمگیر تحریک اس سے بہتر مرکز شکل سے پائلنی ہے بوری کی سردلوں ،افریقی کی گریوں اور ایٹیا کی سربزلوں میں سے ہرایک کاکچہ نرکچ چتصہ حجاز کوعطا ہوا ہے اور اس امر نے و ہاں والول کومینوں براعظموں کی اخلاقی نحو بیاں عطا کردی تھیں جنگی تقطیر سے بھاں سے غوط بقائم ملکتے ہیں ہات ہے میں پنجہ اِسلامؓ نے اسپنے آبائی شہرکے میں اصلاح دین کی کوشش شروع فرمانی اور معدو دیے چند کوگوں کے ہم خیال ہونے سے ساتھ ساتھ عام اہلِ ملک کی شمنی اوٹیلی مخالفت میں روز افزوں اضافہ ہونا گیا۔ آخر تیر وکٹھن سلال كافتام برانهم بين آب كوطن سے بوطن موكر مديز منوره جا دہنا بڑا - جيساكم معلوم ہے ، زاج ميں آب نے ايك نظيم پيدا کینے اور ایک شہری مملکت سے قائم کرنے میں کامیابی حاصل فرمانی جس کا تقریری وستور تاریخ نے آج تک (۵۲) وقعات کی ایک دستا دہزی صورت مبرم عنوظ دکھا ہے کے مریز آنے کے بنیدی مہلیولتی آپ آس باس کے فبائلی علاتوں کا دورہ فرانے اور ان سے **صلیفانہ** تعلقات فرمانے لگے۔ چنانچہ مرینے سے منبع کک جوعلاقہ ہے ، وہاں سے تبائل دبی ضمرہ مُر کج ونعیرہ سنے باوجود اسلام قبول نہ کہنے کے اس بات بری مادگی ظاہر کی کہ اگر کو لئ مرینہ پریملہ آور ہو تو میں سلمانوں کو مدو دیں اوراگر ان سکے علاقے پر کو لئ بحراصا کی ا کرے ، توسلمان ان کو مدوویں ۔ البدیہ حارصانہ پیش قدمی میں غیرط نبداری رتی جائے ئے رید وہی علاقہ سبے ، جہال سے کاروانی قافلے گزداکرتے تھے۔اور سکے والے اگر شام بھر پاءاتی جانا چاہتے **ت**واسی داستے سے گز دیتے تھے۔اس داستے کی بندش

کے اس پر میرامنعمون ونیا کاسہ بہا تحریری وستور یو محلطیلسانین حیدراً ہا دوکن جولا ہی 1919ء مرکا تنظیمو۔ کے ان کے متن کے لیے دیکھیے میری عراقی الدیت الزمائق السیاسید وفاہس رہ سال سے)

میسلمانوں سے بیے برائ کے نوانہ تھا شمال میں نیمبر فیرہ میودی توت کے مرکزتھے۔ شمال مشق میں فزارہ وغطفان کے تاہائی نیمبر والوں کے حلیے میں کہ تھا جس کی قوت جا ہے معاشی طور سے متاثر مون کہ وہ جنگی حیثیت سے برقد ارتحی ادر برسب کے سب غور خصہ سے بیقرار اور سیا کہ تھا جس کی قوت جا ہے معاشی طور سے متاثر مون کہ وہ جنگی حیثیت سے برقد ارتحی ادر برسب کے سب غور خصہ سے بیقرار اور سلمانوں کے خلا ان مار کی اور میں کا اور میں کی آثار مین نیار کی کوئے سے بیوئے اور سابقہ کا کامیوں کی خلفان اور قریش سے گانتوت مریخ برطم بول دے گا۔ حس کی مدافعت آسان زمتی معرکہ خنت میں دس مزار کا الشکر مدینہ پرچوا میں گا تھا جس میں میہود شرکی نہ نہتے ہے بوزہ تھے میں ہی ہوں کوئی تین میزار آوئی تھے۔ اس میں کہ وائی اصلا خراجہ وائی اس کوئی تین میزار آوئی تھے۔ اس میں کہ وائی اصلا خراجہ وائی اس کوئی تین میزار آوئی تھے۔ اس میں کہ وائی اصلاحہ میں ہوا تا اور نہ کے ملکر کہ کا اضافہ نہ ہوجا تا ۔ خند تی میں جوان اور بیکے ملکر کی اور کی تھے۔ اس میں کہ وائی اس کوئی تین میزار آلو کوئی تھے۔ اس میں کہ وائی کی کوئی اس کوئی تین میزار آلو کی تھے۔ اس میں کہ وائی کوئی نوان کوئی تیں ہوا تھا۔

صزورت منی کرخیراور کمدوولوں کی قوت کا استبصال کمیاجائے۔ گرسلمانوں کے پاس آئی قوت دعمی کروقت واحد ہیں ان دونوں مرکز دں پرچھکر کیکتے یا کم از کم مدینے کی مدا فعت کے قابل محافظ دستہ چھڑکرکسی ایک مرکز کو تباہ کرسکنے والی فوج رواند کر سکتے۔ ساتھ ہی اس کاجی خوف دکتا ہوا تھا وجیسا کرشمس الائم رشخسی نے کتاب المبسوط میں نہاییت بالغ نظری اور تہ بینی سے واضح کمیاہے کہ گڑمسلمان کم حاتے ہیں ، توخیر وغطفان مدینے برجرچاہ در وڈیں اور اگرمسلمان خیرجا بیٹی آد کمہ والے اپنے محاثی

ك التنبيروالاشراب بمسعودى مشريه

ہے۔ عُیبند بن حصن الفراری کی افت مدینہ کی طرف اشارہ ہے۔ بید

و ال کے ساتھ اکر مدینہ و ٹ دلیں کیونکہ مرینہ ہیجوں بیج واقع ہے نیمبراس کے شمال میں کوئی اسٹے منزل کی م کماس کے جنوب میں بارہ منزل مہیہ۔

ان مالات میں سیاست وانی کا اقتصاء میں موسکتاہے کہ دولوں میں سے کسی ایک وشمن سے سلے کرکے دوسرے کے مقابعے میں اس کوروست ورندکم از کم ناطر فدار بناو با جائے اور حبب ایک سے فداغت ہوجائے گئی ، تو دوسرا خو دسی متجھیار ولل دے گا دراسے پیرمبرز دری کی جرائت نہ ہوگی رسوال برتھا کہ صلع کے والوں سے کی حافے یا خیبروالوں سے جخیبر کے طلیعت و معاون لینی فزارہ وغطفان محض لوٹ مارکے شابق اور بالکل بےاصول خانہ بروش عرب تھے یہ خیبے میں مہر دی تھے ہج تمد کی اورنسل وئوہ سے دلوں سے الگ تقے ان کواپنی جلاوطنی اور جائیبا و کے لٹنے کا داغ تھا بچہ حائداو کی والبہی کے لغیرم ماشک آ تھا رسروا بید داری کی دُحبہ سے کوئی معمولی مسابرا*ل حقظاظ" ان کوطمیٹن ندکرسکتا تھ*ا اور ندہی ان کی بات مرکوئی اعتما دکیا جا سکتاتھا

ت يديد كها جاكت بسي تزيير كوالدادم كوايك أسبته فيرجنك جو قوم كة بصف مين مون سرة سان تر مال فينمت عبي تصار ووسري طروف مكمسلانوں كے بيے بہت سى رعايتوں كامت قاصى تھا جسلان مہا جدين سب كمى ہى تھے اورا ہل مكدان كے رے تبدوار کو بہلمانوں کی نماز کا فیلماور ج کی منزل تقعمو وتھا۔ اہل کمہ کی تباہی سے زیا دہ ان کا اسلام زیادہ مفید مبروسکتا تھا کینوکولیٹ کے معاشی اور زیرنی تعلقات تما م عرب سے تھے اوران کی سائینیں تمام عرب میں سب سے زیادہ تھیں کیونکہ ان میں بات کاپاس تھا، وہ دھن کے بچے تھے، قومی مفاد کے بیے تن من دھن سے لگ جانے تھے طبیعت مہمات بہند تھی، ادبی دوق اور استظام مک کی قابلیّت و ملکیجی عامه برویوں سے مقابلے میں ان میں کہ ہیں بڑھا ہوا تھاا در شاید ریھی کہا جاسکتا ہے کہ سلمانوں کے معاشی و **ا** وُ کے بعث اب دہ واقعی صلح بریا ما دہ بھی ہو بچے تھے اور صریت لاج رکھنے کے لیے کسی اچھی شرطے کے منتظر تھے۔ الفاق سے اسی ریائے میں حجاز میں خت تحیط بیٹا تھا۔ اور محکے والوں کی *دسد کے مرکز* یما مہر پھی سلمانوں کا ( ثما مدبن اٹال کے اسلام لانے کے باعث ) قبیضہ ہوکہ در آمد بند ہوگئی تھی۔ رسول کرم صلی التابعلیہ وسلم نے اس بندش کا اثر محسوس کرا دینے سے بعدائی مرضی اور اُفت یا دسے مما لغت المجتّل کرنیز کے داول میں سے فو باو نقرا مک امداد سے لیے سوایہ عظمیں اس زمانے میں پانچ سوانشر فیاں رواند کریے ہی ال کے عوام کے ول موه ليه تفي اور كم كرسب سے بدسے اور مااثر سروار ابسمن بان كراكى بى بى امن بدیر كستے جوجد شركى بولى تغييں ، اس ز مائے میں عقد غائبا نہ کرایا تھا نیز مختلف سامان صرورت دھجور وغیرہ ) ابوسفیان کوسر ہیں بھیجے کرمیعا مضیریں مبانوروں کی کھالیں طلب کی بھی غوض با دجو دعالت بعنگ قائم رہنے کے بیرخاموش ولدی سے کام جاری تھے قرلیش سے جج کا زیا ندھی آگیا تھا جس میں وم<sup>سلس</sup>ل

سيتوابن شام صيفه تا ١٩٥٠ - استيعاب ابن عبالبر سوانع عمري صف ٢٠

بل

مبسوط سنرسي مبلد: اصله تا ٩٢ يشري السيرالكبيرينرسي حلداص 12 -

مبسوط شخرى علده اصسيعا 4 شرح السرالكبيرسخسي ملداصري P



تین ماہ پر روانی بھڑا ن محام سمجھتے اور اس میں ان کا سخت ترین دشمن ملکہ قابل قصاص ملزم بھی ان کے شہر میں انہیں مانا ، آنواس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مسلمانوں نے بھی فریش ہی کے کھیے کو اپنیا قبلہ نبالیا تھا اور جج کعبہ کو بھی اپنے دین کا جز نبالیا تھا جس کا نفسیاتی انڈ قریش پر پڑھے بغنے رو مذمکما تھا۔

درس پرتیسے بعیرہ و مسلا ہا۔

ان حالات ہیں معلوم ہو لہے کر سول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگریج کے مہدنوں میں مکہ جابیش اور ارادہ طوا ن

کعبداور قد بانی وہرہ کے لیے ہواور قدلین کو مند فائی شرطیں بیش کی جابیں ، توکوئ تعب نہیں جودہ صلح بیم ، دہ ہوجا بین اور ا نفاق سے

کعبداور قد بانی وہرہ کے لیے ہواور قدلین کو مند فائی شرطیں بیش کی جابیں ، توکوئ تعب نہیں جودہ صلح بیم ، دہ ہونی تعنی اور کچھ

اسی زمانے بین بین ایک منظام مربا بران وروم کی صدیوں سے چاہی آنے والی جنگ ایران کی کمل اور طفی شکست بر منتج ہوتی تھی اور منجھ بین اور منجھ بین ان منتقب ملی کو اردان کی کمل اور فائی کی سے کا اس

اور منہ بین توبوب بین ہو " کا وارث " ایرا نی صوبے بیشکا گمین ، بجرین اور عمان تھے ، ان منتقب ملی ان سیلے ہی بجرین و

بین ان توامی صورت حال کے باعث ایک خوادہ وار فاور فاور فوجی کا بھی ان اور و میوں کی بینوامیں کا میا بی ابھی فی الحال شمال بیں

عمان سے قریب بینے گئے تھے قرایش کا ہموار ہوائمین کا داستہ بھی کھول دیتا تھا اور دو میوں کی بینوامیں کا میا بی ابھی فی الحال شمال بیں

میں مانے تھی میں مانے تھی۔

میں مدوں کے مدینے میں قابل کا دسلمان مرد تقریباً تین ہزار تھے۔ اب ذی تعدہ سے بہلنے میں رسول کریم کی اللہ علیقہ میں میں میں ما لمانہ ہے جودہ سوا دمیوں سے ساتھ مربئے سے جاتے ہیں۔ جے کا احرام بندھا ہوا ہے اور ساتھ تربانی کے جائز رہیں اور ادادہ محصن سالمانہ ہے اس بلے ساتھ جنگی ہتھیا تیک نہیں ہیں۔ والعبہ کچے دورہ انے کے بعد صفرت ہوئے کے مشور سے احتیاطاً مدینے سے فوجی مخزان منگا میں باتا ہے۔ جہراتھ تورہ ہا ہے مگر نیوعالت میں ) سلمان کافی فوج مدینے میں گھیوٹر کئے تھے۔ ادرفا ہوئتی کے ساتھ حدید ہیں۔ جہاں سے ساحلی میدان ختم ہوکر و شوار کر اروا دبال اور بہا ڈی سلمے برہنی ہے جہاں سے ساحلی میدان ختم ہوکر و شوار کر اروا دبال اور بہا ڈی سلمے شروع ہوتے ہیں۔ جہاں سے ساحلی میدان ختم ہوکر و شوار کر اروا دبال اور بہا ڈی سلمے شروع ہوتے ہیں کے والوں کو اطلاع مل کئی تھی اور جنگی لقط لفطر سے صوب دس بارہ میل پر واقع ہے اور ایک طرح قرایش ا بنے بہتران سے کے کوئ اور مرتبان کی ارد برطری کی درسداور مرد سے منقطع اسلای فوزی سے دیا ہے۔

کے دیجھے گران انگری جرمن کتاب تیسے برفل کی جنگ مہیں تا ۔ سے میں کتاب تیسے برفل کی جنگ مہیں تا ۔ سے مار 18 ۔ س

مراد المراد المراد المراد المتحت المشجرة "كالفاظ من قرآن مجد من فركس قرين كو فبرلى قوده كلمرا المراد المراد المراد و المراد و قدم كم بعد على المراد و قدم كم بعد على المراد المراد و قدم كم بعد على المراد و قدم كم بعد على المراد على المراد و قدم كم بعد على المراد و تعد على الم

ا۔ مسلمان اس سال مکآئے بغیروالپس ہوجا میں اور سال آئند ہ عمرہ کرنے آئیں، مارکوئی مسلمان بھاگ کر مکہ آئے اور بنا ہ گزیں ہو، نواس کی تحویل عمل میں نہآئے سیکن کوئی کی بھاگ کہ اسمحضرت صلی النّدعلیہ وسلم کے باس آئے توسط لیے پراس کی تعرفیات کے انتھ تحویل عمل میں آجائے۔ معار وس سال تک باہم صلح رہے ۔ ایک دوسرے کی حنگوں میں غیرجا نبدار رہیں اور شمارت وغیرومسالمانہ صور توں سے ایک دوسرے سے علاقے سے گزرنے کی اجازت ہو۔

تی ہمب کے باعث ان کے ہاتھ کھل کئے اور فوری خطرات برنجا ت ملنے پرانہوں نے ازادی کے ساتھ تین ہی سال میں پر

امن ذرائع سے اپنی ملکت کونقریباً دس گن میسیلا کرفیرے جزیرہ نماے عوب کوا نیامطیع بنالیا اور وہاں سے رومی اورایرانی انزات بالحل خاريج كديمية ايسي مستحكم حكومت قائم كُروى «جويندره مبى سال مين تمين براعظموں ريھيل كئى اور حواس سي تحرايا ، پاش پاش مہورہ گیا اور جب نے سرتسلیم تم کر دیا ، وہ اسلام کے بھگ وزبان سے بالا تومیت میں باربی کے تصف کے ساتوشرکینے گیا ہی و صلح صدید ہیے ، سے عبد نبوی کی سباست خارجہ کاشہ کا رکہنا چاہیئے ! اس معابدہ کا متن عوبی ماخذوں میں ہیں ترورا ہورا بہیں جستہ جننہ ملتا ہے جس کی تفصیل میں نے الوثائق المسیاسید دمطبوع مصر بالسلام میں وسا ویز عسال کے تحت دی ہے۔ میاں اس کا ترجمہ کانی ہوگا -

ارتیرے نام سے اساللہ! معاہرہ حدیدید ارتیاں نام ویس معاہدہ ہے ،جوممران عبداللہ اور میں بار یہ وہ معاہدہ ہوا ، مع ۔ ان وو نوں نے اس بات رہائے کرلی ہے کہ وس سال کک جنگے روک وی جائے ،حب دوران میں لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے دیکے رہیں۔

ہم ۔ بیر کرمختر کے ساتھیں میں سے جوجے باعم ہے یا تھارت کے لیے مکہ آئے ، تواس کی جان و مال کا امان ہوگا ادر قرنیش کا برشخص تجارت سے میے مصر باشام ربروایت ابوعب بدہ عراق یاشام ، جاتے ہوئے مدینے سے گزرے، تواسے حان و مال کا امان حاصل موگا<sup>کیے</sup>

۵ - يدكوتريش كالبوتنف البنے ولى در ريست كى دجازت كے بغر مُحرّ كے پاس آئے گا، تو آب اسان كے سپرد کرویں گے ادر مُحدّ کے ساتھیول پر فیض قرلیش کے پاس اجلے گا، وہ اسے آپ کے میرونہیں کریں گے، y ۔ بیکہ ہم میں ہہم سینے سرطرے نبدر ہیں گئے رجن میں ہاہر سے کوئی غداری دافعل نہ ہوسکے گی ، اور نہ تو خفیہ کسی *دور* که مدودی چاہئے گئی نہ علانبہ خود خلاب عہد دغاکریں سکے ۔

ے۔ پیکہ سو محکارے معاہدہ اور فومسرواری میں داخل ہونا چا ہتا ہے ، وہ بھی ایساکرے کا ۔ داس بر قبال خزا عدنے اُسطرکہ کہاکہ ہم محد کے معاہدہ اور ذمدواری میں شریکی ہوتے ہیں اور بنی مکرنے کہاکہ سم قریش کے معاہدہ اور ذمرواری ببس شرکب ہوتے ہیں۔)

مر- يدكنواس سال ممارع إس سے والس جلا حاست كا ورسمارسے بال كدرة آئے كا -البترسال آئدہ ہم ہبر علیے جامیں گے اور تو اور تیرے ساتھی وہال دیمے میں ) داخل ہوکہ تین راتیں تھ پر کیں گئے تیرے ساتھ سوار کا

کے یہ وفعدابن المحق اور ابن بشام میں نہیں ہے۔ نہی تاریخ طبری میں ہے لیکن تفسیر طبری ، الوعبید، کی کتا ب الاموال، فترے بلا دری اور کبری وغیرہ میں ہے۔



منبر الاهم المناسبة المناسبة

جھیں ہوگا لینی نوارمیان میں بڑی ہوئی ۔اس سے سوائوئی اور متصیار بے کہ تعروباں نہ آسکے گا۔ ۵۔ یہ کہ بہ تعربانی سے جانور و میں رمیں گئے ، حبال مہم نے ان کو پایا العینی حدید بیر میں ) اوران کوعلال کرویا جائے ماں ان کی میں سے رویوں کا قربان سے لیرینہ ہورال اورال کی ان صاحب سے میں ) سے میں تموان یہ میرحقہ تن اور

گا اوران کو ہمارے پاس دمکہ قربانی کے لیے ) نہیں لا یاجائے گا۔اورصراست کہ ہما رہے اور نمہارے حقوق اور واجبات برابر کے ہوں گئے ۔

(غالباً) مهدنبوت

إغالبام بهرسيل برعسرو

گواهانِ اسلا<u>هم: ابرکزُ عمزُ عبالرکن بن عو</u>ن عبدالنّد بن سُبیل بن عمره سعد بن وفاص بحود بن سلم البوعبیده بن البسدا*ت غیبس* 

گواهان قرایش:- *کرزبن عنص، وعیره*-

ڪاتب ب<sup>عل</sup> بن ابي طالب

تفیرطری میلاس این میلاس الاسیر قراین جنام صدیم به نامه به بادی ترجیسیر قراین ای ورق مندا ار کر ماخذ ماسی (مخطوط بارلیس) به نیازی واقدی (مخطوط رثیش میوزیم) ورق مندا ارکر سطبقات این سدید) حصر ۱۲ سی نیز ج باحصه ماصیدی ای تاریخ طری مصلای تا به ۱۹۵ سیر قطبری بروایتر الکبرلی و مخطوط آیاصوفیار) نصل صدیبیت باریخ این کنیر ج بم صفرا تا ۱۹۹ سادی افزیس للدیار کری ج با صسیم ۲ سام ایران ال نیرج با صلاح ا

کائتانی کی اطابوی باریخ اسلام حالات کرد مرسم سا مینفنگ کی جرمن ت فراسلام کاقالون کی ورمزی برای اسلام کاقالون کی ورمزید فراری بازین اسلام حالات کرد مرسور می اسلام کا قالون کی ورمزید فراری بازی اسلام کا قالون کی ورمزید و درمزید

اشپرگری جرمن موانی تعلیمات مگری صریع صلام ۲ جہات می کے ایک ادر مین کاؤکر ہے نقل نہیں -مجد خدوری کا گریزی کتاب اسلام کا قانون جنگ دامن "صفف.

مزيه والفرنسينك كانفتاح كوزالسنه مك تحت عنوان صيبه بين-





# عالم عربی کی قیادت

#### <u>مولاناسبټد ابو الحسن على ند وي</u>

عالم عسرتي كي الهميت

ونیا کے سیاسی نقشہ میں عالم عربی بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ ان قوموں کا گہوارہ ہے جفوں نے انسانی تابیخ میں سے ہو آج سے اہم پارٹ اداکیا ۔اس کے سینہ میں دولت وطاقت کے عظیم الشان خزا نے محفوظ ہیں۔اس کے پاس بیڑول ہے جو آج جنگی اور سنعنی جیم کے لیے خون کا درجہ رکھتا ہے اور بورپ وامر کمیہ اور مشرق لبید کے درمیان را بطرکا کام کرتا ہے

وہ عالم اسلامی کا دھول کیا ہوا دل ہے جس کی طرف روحا فی اور دبنی طور پر بیر سے عالم اسسلامی کا رُخ ہے جو سروفت اس کا دم بھرتا ہے اور اس کی محبت و وفا داری ہیں سرشا رہتا ہے -

اس کی اہمیت اس بیے اور بڑھ جاتی ہے کہ اسس کا امکان ہے کہ ضدانخواستداس کو نیسری جنگ کا مبدان بنا پڑے۔ وہاں طاقت ور ہازوہیں، سوچنے سمجنے والی عقلیں ہیں اور جنگوہم ہیں، وہاں بڑی بڑی تجارتی منظریاں ہیں اور قابل کا شت زمند میں ۔۔

مصروبیں واقعہ ہے جواپنی پیداوار ، آمدنی ، زرخیزی و شا دابی ، دولت وتر قی ، تہذیب وتمذن میں خاص در جسہ رکھتا ہے ہجس کی گو دمیں دربلنے نیل رداں دواں ہے بیما ن فلسطین ہے اوراس کے ہمسا یہ ممالک میں جواپنی آب وہوا کی مطافت وحسن وخرب صورتی اور فوجی اہمیت میں متا ز ہیں۔

اسس سے پاس عراق کا ملک ہے جوابنی بهادری ،سخت جانی ، شجاعت ،عزم اور پیڑول کے وخیروں کی وجہ ہے۔ مشہور ہے .

یماں جزیرۂ عرب ہے جواپنے روحانی مرکز ، دینی اثر میں سب سے منفر د ہے جس کے تج سے سالانہ اجماع کی 'نظیر ونیا میں نہیں ، جہاں تیل کے چٹھے سب سے زبا وہ نیل پیدا کرنے ہیں۔

یسب چیزی میں حضوں نے عالم عربی کو اہلِ مغرب کی نظر کامرکز ، ان کی خواہشات کی آماجگاہ اور قیادت ولیڈرشپ کے لیے متعاہد کا میدان بنا دیا اور جس کا رقیعل بر مہوا کدان مکوں میں عربی قومیت اور وطن پرستی کا شدید احساس پیدا

ہرگیا ہے۔ محسب سول الدعالم عسر بی کی روح ہیں ایک مسلان، عالم عربی کوجس نظرہے دیجھا ہے اسس میں اور ایک یورپدن کی نظر میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ



Control of the second of the s

توداید وطن ریست و ب ، عالم عربی کوم نکاه سے دیجف ہے وہ ایک سلمان کی نگاہ سے باسل مختلف ہے۔

مسلمان عالم عربی کو اس جیشیت سے دیجف ہے کہ وہ اس لام کا گہوارہ ہے ، انسانیت کی بنا وگاہ ہے ، عالمی قبار تکا مرکز ہے ، روشنی کا مینا رہے ، اس کا عقیدہ ہے کہ محموع بی صلی الله علیہ وسلم عالم عربی کی جان ، اس کے عزت وا نقار کا عنوان اور اور اس کا سنگ بنیا وہیں ۔ اگر اس سے محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جُدا کر دیاجا ئے تو اپنے تمام قوت سے وخیروں اور وولت کے جمعومی الله علیہ والم دوس کے جموں سے باوج واس کی جیشت ایک ہے جان لاست اور ایک نقش ہے دنگ سے زیادہ نہ ہوگی ۔ محصلی الله علیہ والم وسلم می ذات ہے جن کی وجہ سے عالم عربی عالم وجو دیں آیا ۔ اس سے بسلے بر دنیا منقسم اور منتشر کا ٹیوں ، باھسیم وست وگریباں قبیلوں ، غلام تو موں اور ہے مصرف صلاح بینوں کا دوسرا نام بھی ، اس پرجبل وگر ابی کے با ول جیسائے تھے۔ اسس کا تعتور کرنا بھی ان کے ہے مشکل تھا ، عب سے دیم محد قرار با با ایک رومی تو آبا وی تی جمعلی العنان حکومت اور عنت ترین ڈ کلیٹر شپ شام جو بعد میں عالم عربی کا بہت ابم حصد قرار با با ایک رومی تو آبا وی تھی جرمطین العنان حکومت اور عنت ترین ڈ کلیٹر شپ شام جو بعد میں عالم عربی کا بہت ابم حصد قرار با با ایک رومی تو آبا وی تھی جرمطین العنان حکومت اور عنت ترین ڈ کلیٹر شپ کے دیم و کرم پر بھی ، اس نے ابھی کہ آزادی وانصا من کامفہوم ہی نہیں مجملی العنان حکومت اور عنت ترین ڈ کلیٹر شپ

عِ اللَّهِ كَا فِي حَكُومت كَى اغراض وخوا بشبات كاشكا رتتها به نصف فعاصل ا ورمجاري بيكسوں كى وجہ سے اسس كى كمر جمك كئى تھى، روقى مھركے ساتھ ايك كائے كا سابزنا ؤكرتے تنے حس كو دوہنے اور فائدہ اٹھانے ميں وہ كمي نذكرتے ، ليكن جإره ويبتنه ونت حق نلفي اور تخبل سے كام ليتے - بھرو ہاں سباسی استنبال د كے سابقہ مذہبی استبدا و كا سلسلہ بھی ارتقا د فتنَّا اس متفرِّق ، منتشر ، مظلوم ونیا پراسلام کی با دبها ری کا ایک جھون کا چلا، رسول الله صلی اللهٔ علیه وسلم تشریف لائے۔ اس وقت بہو ہی دنیا ہلاکت سے قریب تک بہونے گئی تھی ، آتے نے اسس کی دستنگیری فرما ٹی ، اس کی نبضیں ڈوسیب دى تىبى اى نے اسى كوزندگى بخشى ، نئى روشنى عطاكى ، كتاب وىكمت كى تعليم دى ، تزكيد كاسبنى پڑھايا ، آپ كى بعثت ك بعداس دنياكي نوعيت بدل كئي ،اب وه اسلام كي سفير تقيي ، امن وسلامتي كي پيامبر تقي ، تهذيب وتمدّن كي علم إرتهي قوموں کے لیے رہمت کا پیغام تھی ۔ اب ہم شام کا بھی نام سے سکتے ہیں ،عواق کا بھی ذکر کرسکتے ہیں ، ہم مصر ہر مھی فحن۔ کر سکتے ہیں۔اگررسول املیصلی املی علیہ وسلم اورآپ کی دعوت نہ ہوتی تو آج نہ نٹ م کا کہبیں بیتے ہوتا نہ عواق کا کہیں ذکر مثنا ... نه مركا وجود دېونا اورعالم عربي؛ عالم عربي بهي نه مهونا ، اور بهين كك نهيس، و نياسميي تمندن وشائستگي، علم وفن ، تهذيب و ز تی کی اسس طح پرنه ہوتی -اب اگرعرب قوموں اور حکومتوں میں کوئی دین اسلام سے ستعنی ہونا جا ہما ہے اور اسب اُرخ \*\* مغرب کی طرف بھیتریا ہے یاعرب کے عهد قدیم کی طرف حریصا یہ نظر اللہ ہے یا اپنے نظام زندگی اور سیا ست و حکومت ہیں مغربی دستورا درمغربی قرانمین کی بیروی کرا مے اور رسول استصلی استعلیه و آله وسلم کو اینا فائد، امام، رهبراور اسوه و معیار نہیں سمجنا، تورسول اللہ صلی الشیعلیہ وسلم کی عطاکی ہوئی نعمت کو فوراً والیس کرفنے اور اپنے پہلے دورِ جاہلیت کی طرف والبس چلاجائے ، جہاں رومبوں اورایرانیوں کاستیمیتانھا ، جہان ظلم واستبداد کا بازارگرم تھا ،جہاں سے امراج کی فرما نروا نی تنمی ، جهان جهل و گرابی تنمی ، جهان غفلت او رسیجاری تنمی ، جهان ونیاسته انگ تنسک گرنا می سے گوٹ میں آیک



م ول زندگی گذاری خاریم بخشی اس بیه که بیشاندار اور روشن تاریخ ، به تابناک تهندیب ، به بازار اوب ، به عرب سلطنتین اور حکوشین صرف محرصلی النظیمه و مل کم مبارک بعثت کافیض اور آپ کی آمرکانتیجه مین .

# ایمان عالم عرنی کی طاقت ہے

اسلام عالم عربی قومیت ہے محدرسول املیصل الله علیہ وسلم اس کے امام اور فائد جیں، ایمان اسس کی فوت کا خزانہ ہے جس کے بھروسا پر اس نے دوسری قوموں کا مقابلہ کیا اور فتح یا ب بڑوا، اس کی طاقت کا راز اور اس کا کارگر تھیا جوکل تھا وہی آج ہے جس کے ساتھ وہ قیمنوں سے جنگ کرسکتا ہے ، اپنی مہننی کی حفاظت کرسکتا ہے اور وسروں مک اٹا بنعام مینماسکتا ہے ۔

## شهسواري اورفوجي زندگي كي اهميتت

یرایت تکلیف دہ حقیقت ہے کہ عربی اقوام نے اپنی بہت سی فوجی خصوصیات کوضا کیے کر دیا،خاص طور پر شہر سواری ان کی زندگی سے بالکل خارج ہوگئی ،جوابک بہت بڑا نقصان اور مبدان جنگ بیں ہزمیت اور کمزوری کا بہت اہم سبب ہے ،جس کانتیجہ بر ہُواکد ان قوموں کی فوجی اسپر شیجو ان کا طغرائے امتیا زعتی ختم ہوگئی ،جم کمزور ہوگئے، لوگ نا زونعم میں زندگی گزارنے سکتے ، موڑوں نے گھوڑوں کی حکیہ ہے کی اور قریب ہے کہ عربی گھوڑ سے جن کی دنیا میں دھوئم ور المراد الم المراد و الموائيل ، لوگوں نے کشتی ، شهسواری ، حنگی شقوں اور دوسری جمانی ورزشوں کو فراموں کو اور ا مردیا دران کھیلدں کو انتیار کیا جن کا کوئی فائدہ نہیں ، اس لیے تعلیم فرسیت کے رہناؤں کے لیے ضروری ہے کہ عرب فرجانوں میں شہسواری ، فوجی زندگی ، سادگی ، استقلال ، عزبیت اور مصائب پرصبر واستقامت کی الجیت پیدا کریں ۔ امیرا لمومنین عربی الخطاب عجمی مالک میں اپنے عرب عمّال کو تکھتے ہیں :

اياكم والتنعم وزى العجب موعليكم بالشهس فانها حمام العرب وتمعددوا واخشو شنوا واخلولقوا واعطواالراكب استنها وانزوانزوا وارمواالاغراضيه

تن آسانی وراحت طلبی کی زندگی اورهمی لباسون سے
میشد دور دور رہنا، رُھوپ میں جیشنے اور چلنے
کی عادت برقرار رکھنا کہ وہ عربوں کا شمام ہے،
جفاکشی ، سادہ زندگی ،صبر وتحل ، موسٹے جبوٹے
پیننے کے عا دی رہو ۔ گھوڑے پرحبت لگا کہ
بیننے کے عا دی رہو ۔ گھوڑے پرحبت لگا کہ
بیننے کے عا دی رہو۔ گھوڑے پرحبت لگا کہ
دیست ہوں۔

ا سے اہلِ عرب إنبراندازی کی مشق دکھو اس کیے مرتمعا رہے جدّ امجد (حفرت) اسماعیل (علیہ السلام) تیرانداز تھے - رسول الشُصلي الشُّعليه وسلم كا ارشا و سنهاء اس موا بسنی اسماعييل فان ا باكسعر ڪان سراميا -يك

ایک اور حبگه ارشا و سبعه:

الا اتّ القوّة الرلمى ، الا ان القـــو لا الدلمى يُـ

تعلیم و ترسیت سے ذمداروں کا بیھی فرض ہے کہ وہ ہرالیسی چیز کا مقا بلہ کریں جومردانگی و شجاعت کی روح کو کمزور کررہی ہو اور عجز و تخت بیدا کرتی ہو ، عرباں صحافت نگاری ، فحش اور طحداد ب کی روک تعام کریں ، جو نوجرانوں میں نفاق ، بے حیائی ' فستی و فجوراور شہوت پرستی کی تبلیغ کر رہا ہو، ان بیشیہ وروں کورسول المتصلی الله علیہ وسلم کے فوجی کمیپ میں نہ واحت ل ہونے دیں جونسل اسلامی کے فلب واخلاق میں فسا و برپاکرنا چاہتے اور فستی و معصیت اور فحش لیسندی کوچند حقیر میسیوں کے لیے خوب صورت اور مزین بنا کرمیش کرتے ہیں ،

. "اریخ شاہرہے کرحب کمجی سی قوم میں مردانگی اور فیرت انسانی کو زوال ہوا۔عورتوں نے اپنی نسائیت اور

له بغوی که بخاری تلهمسلم

مورت ادری کے خلاف بغاوت کی اور آزاوی و بے حجا بی کی راہ اختیا رکی ۔ سر حیز پیں مردوں کی مسابقت کی کوشش کی بھی زندگی سے نفرت وغفلت بڑھی اورضبط نولید کی دغبت پیدا ہو ئی ۔ اس کا سستنا رہُ اقبال غووب مُہوا اور رفتہ رفتہ اس کے نشا نات مجمی مٹ گئے۔ یُونا نی ، رومی اورایرانی اقوام کا انجام بھی ہوا اور پورپ بھی آج اسی راہ پر گامزن ہے جواس انجام پہل لے جاتی ہے ۔عالم عوبی کوڈر نا بچاہیے کر کہیں اسس کا انجام بھی ایسا نہ ہو۔

#### طبقاتى تفاون اوراسراف كامقابله

عربوں کو مغربی ہندیب کے افرے اور بہت سے دُوسرے اسباب کی بنا پرعیش وعشرت ،غیر ضوری لوازم زندگی کے شدیدا ہمام ، اشراف ، لذت و نوا ہش اور فخر و کرائٹ کے لیے فضول خرجی کی عادت پڑجی ہے۔ اس عیش و تنم اور بیدردی کے ساتھ خرچ کے بہلو بہلوفقر و فاقدا در عولی فروجہ ، حبب ایک شخص بڑے بڑے عرب شہروں پرنظر ڈالنا ہے تواس کی کا محمدوں میں آفسو بھرا تے ہیں اور سر شرم سے جمک جا ہے ۔ وہ دیکھنا ہے کہ ایک طوف وہ آومی ہے جب کو اپنی خردر سے زید فذر ا ، باس کا معرف نظر نہیں آئا ، دو سری طرف اس کی تکا ہ ایسے بدوی بربڑتی ہے جب کو ایک روز کا کھا نا اور سروبی کے لیے کہ اہم معرف نظر نہیں ، عرب عرب کے اور اور اصحاب شروت ہواسے باتیں کرنے والی موڑوں پر سرگرم سے مربوت بواسے باتیں کرنے والی موڑوں پر سرگرم سے جو ہوتے بیں ،اُسی وقت مین نظر وں بیں لیٹے ہوئے بی را اور بھول کی ایک فوج سامنے آئی ہے جن کا لباس تار تار ہوتا ہے جو ایک بیسیہ کے لیے ان کی موڑوں کے ساتھ دوڑنے گئی ہے ۔

حبت کرے میں ملکوں میں فلک بوس محلوں، بہترین کا روں کے سائفہ ساتھ حقیہ حجم نیٹریاں اور تنگ و تاریک مکانات نظر آئیں گے، حب کہ نخمہ وفافہ ایک شہر میں شباب پر ہوگا اس وقت بھی کمیونزم کے بیے در وازے کھلے ہوئے ہیں ، بنگا ہے ، حبگا ہے ، حبکا ل و استحقال میں نظام کا اعتدال کے ساتھ تائم نہیں ہوگا تو تعزیر خدا و ندی کے طور پر اور رقوعل کے طریقہ پر اسس کی جگہ ایک نظام کا قائم ہونا خروری ہے ۔

### تجارت اورمالي نظام مين خود مخنارى

عالم اسلامی کی طرح عالم موبی کے لیے خودری ہے کہ وُہ اپنی تجارت، مالیات ،صنعت وحرفت اور تعلیم میں تو یہ طور پر آزاد اور خود کفیل میر و مالی کے رہنے والے انتخیل جیزوں کا استعمال کریں جوان کی زمین کی پیداوار اور ان کی صنعت میں خت کا نتیجہ ہوں ، زندگی کے ہزشعہ میں وہ مغرب سے ستعنی ہوں اپنی تمام خودریات ،مصنوعات ، غذا ، لباس ، ہتھیاں مشینیں ، آلاتِ حرب کسی چیزییں وہ غیر کے وستِ مگرا ور مغرب کے پرورد کہ رحمت اور نمک خوار نہوں ، اس وقت صدرت حال یہ ہے کہ عالم عربی اگر تعجن ناگزیر حالات کی بنا پرمغرب سے جنگ کرنا چا ہے تو وہ اس لیے اس وقت صدرت حال یہ ہے کہ عالم عربی اگر تعجن ناگزیر حالات کی بنا پرمغرب سے جنگ کرنا چا ہے تو وہ اس لیے

وہ قلم بجی مغرب ہی کا بنا ہوا ہے ، اگر وہ مقا بدراس کی اماد کا متحا ہے ۔ حب قلم سے وہ مغرب کے سابخہ معا بدہ پر دستخطار تا ۔ وہ قلم بجی مغرب ہی کا بنا ہوا ہے ، اگر وہ مقا بدر زا ہے تو میدا نِ جنگ بیں اسی گرلی کو استعمال کرتا ہے ہو مغرب کے کا رخانہ کی تیار شدہ ہے ۔ عالم عوبی کے بیاب بڑی شریجیڈی سے کہ وہ اپنے وولت کے وخیروں اور قرت کے مرحیتموں سے خود فائدہ نرا ٹھی اعنوں اس کو فائدہ بہونچا نے کے بجائے اسی کی دگوں سے دو سروں سے جم میں بہونچا ہو، اس کی فرجوں کی شریف کہ فرجوں کی شریف کے بہونچا ہو، اس کی فرجوں کی شریف کم نرب کے ایجنٹوں اور فوجی افسان کے بہو ہوں۔ عالم عوبی کر شریف کم منظم میں مورا ہوں کے بارے وہ کی منظم میں ہو ہوں کے سیاد ہوں ہوں۔ عالم عوبی کی فرجوں کی شریف کے بہو محکومت میں ہو کہ کہ کہ نہ میں ہو ایک استخاص کی تربیت کی جائے ، جو حکومت کی فرج کی ٹربیت کی جائے ، جو حکومت کی فرج داریوں کو سنجھالی سے سامتھانجا میں۔ میں در اید کر فرج دا ہی سے سامتھانجا میں۔ کی ذریہ داریوں کو سسنجھال سکیں اور سرکواری فرائض بوری واقفیت، فنی قہارت ، دیانت اور خیرخواہی سے سامتھانجا میں۔ کی ذریہ داریوں کو سسنجھال سکیں اور سرکواری فرائض بوری واقفیت، فنی قہارت ، دیانت اور خیرخواہی سے سامتھانجا میں۔ کی ذریہ داریوں کو سسنجھال سکیں اور سرکواری فرائض بوری واقفیت، فنی قہارت ، دیانت اور خیرخواہی سے سامتھانجا میں۔

## انسانیت کی سعادت ہے لیے عربوں کی ذاتی قربانی

نی کام صلی الله علیه وسلم کی بعثت اس وقت ہوئی جکہ انسانیت کی شقا دت و پریخی انتہا ئی حدکو پرونے جگی تھی ۔ اسس وقت انسانیت کی از گی نازونعمت میں بسر ہور ہی تھی اور جو محنت و مشقت کے برداشت کرنے اور مالی وجانی نقصا نا ت کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تنصا ورجن کے لیے ہم دقت عیش و مشقت کے برداشت کرنے اور مالی وجانی نقصا نا ت کو جھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تنصا ورجن کے لیے ہم دقت عیش و نفا طرکا سامان موج و و تھا ، اسس وقت انسانیت کو ایسے افراو ورکارتھے جو انسانیت کی فدمت میں اپنے مستقبل کو قربان کرسے تنصا ورمنا فیصے دست بردار ہوکر اپنے جہان و مال ' عیش و آرام اور اپنے تمام دنیا وی مفا و کو خطرات و مشکلات کے مقابد میں بیش کرسکتے تنصر ، ان کو اپنے بیشہ و تجارت کی کسا و بارزاری اورکسی طرح کے مالی نقصان و خطرات کی پروا نریشی ، جن کو اپنے آ با واجلاء ' اپنے دوستوں اور قرابت مندوں کی تائم کی ہوئی اُم میدوں پر بانی مجیر و سے میں کی پروا نریشی ، جن کو اپنے علیہ السلام کی قوم نے جو کچھ ان سے کہا تھا و ہی ان تعلق و الوں کی زبان پرجی جاری ہوجا ؟ ۔ تا بل نریشی مصالے علیہ السلام قدل کہ نہا مرجع اُقسیل اے صالے اِ تم سے تو ہا ری بڑی امیدیں قائم کی موجا کی دائم کی تو ماری و بی ان تعلق و الوں کی زبان پرجی جاری امیدیں میں الیہ تنہوں و الب ند تھیں .

حب بک و نیا میں ایسے مجا ہر نیا رنہ ہوں اسس وقت تک انسانیت کا بقا ، استحام اور کسی اہم دعوت کا کا میاب ہونا نا ممکن ہے۔ یرکروار رکھنے والے گنتی کے چندا فراد جو دنیا کی اصلاح میں محروم اور کو تا وقسمت سمجھ مباتے ہیں انھیں کی بند ہم تی اور جذبہُ قر بانی برانسانب کی فلاح و کامرانی اور عیش و شادمانی کا وارو ماار ہے ، و ہ چندا نسسرا و جو اپنی جان کو مصائب میں ڈال کر ہزاروں بندگا ن ضوا کے ابدی مصائب سے بچنے کا سبب بنتے ہیں اور دنیا ہے ایک برٹ گروہ کو فرومی و بلاک ایک بُوری قت کے لیے خوشی کی اور سرفرازی کا باعث ہواور اگر کچے مال وزراور تجارت وحرفت کے لیے دنی و باعث ہواور اگر کچے مال وزراور تجارت وحرفت کے نقصان اور کھا نے سے بے شمارا ور لا تعداد انسانوں کے لیے دبنی و



و تبوی فلات کا درواز دکھنتا ہوتو بیسودا ہرطرے سستا ہے۔
جب اشد تبارک و تعالیٰ نے ضرب نبی اکرم میں المتعلیہ وسلم مرسوث فریا یا تورہ جا تنا تھا کہ روم و فارس اور دنیا کی متمدن تو میں جب اشد تبارک و تعالیٰ نے ضرب نبی اگر ورب ہرگز اپنے عیش و نشا طاکو نہیں چھوڑ سکنیں ، وہ اپنی نا زبر وردہ زندگی و خطرہ میں نہیں و اللہ سکتیں ، وہ بے یار و مدد کار انسانیت کی ضربت ، وعوت وجا و کے لیے مصائب و آلام سے برداشت کرنے کی قربان تو تنہیں رکھتیں۔ ان سے اندرا تنی استعطاعت ہرگز نہیں کہ بنی قربان اور زبیب و زبنت کا ایک متمول ساجز بھی قربان کریں ، ان میں ایسے لوگ بالکل مفقود تھے جو اپنی خواہ شات پر قائور کھتے ہوں ، اپنی حص وطبع کو روک سکیں ، اور جو تمدن کریں ، اور و تمدن کی یا بندی سے بیے نیا زبو کر واجبی گذران پر اکتفا کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے بینیام اور نیا کرم میں اللہ عبد وسلم کی صوبت کے لیے الیہ قوم کا انتخاب فرما یا جو دعوت وجاد کے برجو کو اٹھا سکتی تھی اور ایشار و قربانی نی زبرا کرم میں اللہ عبد وسلم کی محاد ور نیا سکتی تھی اور ایشار و قربانی نے برجو کو کا کوئی جادو زبیل سکا ۔ بہی لوگ محموسی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جودل کے غنی ، علم سے بھر پورا دستی تھی ہورا دستی تھیں ، علم سے بھر پورا دستی تھی ، علم سے بھر پورا دستی تھیں ، علم سے بھر پورا دستی تو در در سال کی نگا ہوں کوئی جادو در چیل سکا ۔ بہی لوگ محموسی اللہ علیہ دستی ہو دل کے غنی ، علم سے بھر پورا دستی تھیں ۔

ا ك صفرت صل المدعليدوسلم اس عظيم الشان وعونت كوسل كراً سطّے اور آپ نسے مبدوجهد وجا نفشانی كاس پوُری طرح ا داکردیا ،اس دعوت کو ہراس چیز پرترجیج دی جو آپ سے لیے رکا وٹ کا سبب بن سکتی تنی ۔ آپ خواہشات سے با تکل سن رو کش تھے۔ ویا کی دلفریدبیوں کا آپ بیکونی جا دو نجل سکا۔ یہی و جیز بھی جودنیا کے بلیے اُسوٹی حسنداور رہنما بنی جب قریش کے وفد نے آپ سے اس سلمار میں گفتگو کی اور آپ کے لیے وہ تمام حبزی بیٹی کیں جو ایک نوجوان کے ول كو فريفيته اورنفسيات ركهنه والعانسان كوخوش كرسكتي بتقيل، مثلاً حكومت ورياست، عيش وعشرت، وولت و ترون ، تواپ نے ان تمام چیزوں کو بے مامل تھکراویا ۔ اسی طرح جب آپ کے چھانے گفت گو کی اور چا ایر اس پ کو اس دعون کے بھیلانے اور اس میں حصہ لینے سے روک دیں تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ اسے بچا! خدا کی قسم اگر پرلوگ میر داسنے ہاتھ میں سورج اور مبرے بائیں ہانچہ میں جاند لاکر رکھ دیں جب بھی میں اسس کام سے باز نہیں آسکتا ا وراس وق*ت کک کوشش کرتار ہوں گاجب ک*ا اللہ تعالیٰ اس دعوت کوغالب نیکر دیے یا میں خود اس سلسلہ میں کام ن ا ماون " يى جدوجداورقر بانى، دنياكى نفع اندوز دېنىت سى بىتىلىقى اورىرمسىت زندگى كى مقابدىن تىكلىت د مشقت کی زندگ کی ترجیح ، اہل وعوت کے لیے بہشہ بھیشد کے لیے ایک نمونہ اورانسوہ بن گیا ۔ آپ نے اسس سلسلہ بی ا ہے اور یتمام عبیش و ارام اور راحت و اسائش کے وروازے بندر لیے ،خود اپنے ہی اویر نہیں عبیر اپنے پُورے خاندان البلبيت اورتمام عسندبز ول كويجي عيش وعشرت سے مواقع سے مستفید ہونے كا موقعہ نہیں دیا ، وہی لوگ ج آپ سے زیادہ قربیب وعزیز نتے زندگی کے عیش وراحت میں انجیں کا حصرسب سے کم تھا اور جہا و و تر مانی میں وہ سب سے آگے رکھے گئے تھے رجب آپ کسی چیز کی حرمت کا ارا وہ کرتے تواس کی ابتدا اپنے تعبیار اور اپنے ہی توگوں سے



اسے نبی اگب اپنی بہویوں سے فرما دیجیے کہ تم اگر دنیوی زندگی اور اسس کی بہارچا ہتی ہو تو آڈ بیں تم کو کچے متاع دے دوں اور تم کو خربی کے ساتھ رخصت کرووں اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہواور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو تو تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجرعظیم متاکر رکھا ہے .

لیکن اس انتخاب میں آپ کے گھروالوں نے اللہ اور سول ہی کو اختیار کیا ۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رصی اللہ عنہا نے حب سناکہ آپ کے پاس کچھ غلام وخادم آئے ہیں او جبکہ ان سے یا تھوں میں کچی جلانے سے گھے پڑھئے تھے ۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بہونجیں کہ یا رسول اللہ ایسے علی ایک خاوم عنایت فرما دیسے یہ اکرمیں کچھ اگرام حاصل کر سکوں تو آپ نے ان کو سبیج و تحمیدی وصیت فرما فی اور کہا کرتمارے لیے یہ چیز خادم سے کہیں زیا وہ بہتر ہے ۔ یہی معالم آپ کا اپنے تمام قریب ہوتا جا آاسی قدر اسس کی ورواری بڑھتی جا تھی اس کی جو اس کے ساتھ تھا اور جوجتنا ہی قریب ہوتا جا آاسی قدر اسس کی ورواری بڑھتی جا تی ۔

كمد ك وكرجب ايمان لائے توان كى اقتصادى زندگى كا نظام ورىم برىم جوكيا، ان كى تجارت كساوبا زارى كا

Strange Editor

مولٌ نمبر\_\_\_\_\_ها

وَ ٱثْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِ نِيْكُمُ

إِ لَى التَّهُلُكُمَّة -

شکار ہوگئی اورلبف اپنے راس المال سے جمی محروم ہو گئے تھے جس کو انفوں نے اپنی زندگی میں جمع کیا تھا ، ان میں اسیکے مجمی ایمان لانے والے تھے جو راحت واکرام کے سامان اور ارائش وزینت کے اسبا ب بھی خم کریکے شھے عالانکہ پہلے ان کی امتیازی شان ہی تھی کدوُوزینٹ وا رائش کے دلدادہ تھے ، اسی طرح اس دعوث کے بھیلانے اور اسس راہ کی رکا وٹوں کو دُورکرنے کے سلسلہ میں بہتوں کی تمیارٹ برباد ہوگئی اور کھتے اپنے آبا ٹی دولت کے مقدوں سے محووم ہو گئے ۔

اسی طرح حب آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اور انسار نے آپ کا ساتھ دیا تو اس کا اثران کے کھیتوں ،ان کے باغات پر پڑا گر بایں ہم حب انفوں نے اپنا کچھ تھوڑا ساوقت ان کی نگہداشت کے بیے جا یا تو ان کی اجازت نہیں ملی اور استُقالیٰ کی جانب سے ان کومتنبۃ کیا گیا ، اربٹ و ہوا :

ا منڈ کی راہ بیں حنسر چے کروا وراپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

بی عال عرب اوران تمام لوگوں کا بجواجو اس وعوت سے متاثر اوراس بوعل پر ابوئے بین اب چرجهاو کی مشقت اورجان و مال کے خدا و میں ان کا آنا بڑا حقہ تھاجو دنیا کی کسی قوم کے حقد میں نہیں آیا ۔ اللہ تعالیٰ ان سے مناطب ہو کر فرا آ ہے :

قُلُ اِنْ کَانَ اٰ اَ اُوْکُدُ وَ اَ اُسْنَا اَوْکُدُو اِ اَحْدَالُهُ اَلَٰ کِسُدُ وَ اِ اَسْنَا اَلٰ ان سے مناطب ہو کر فرا آ ہے :

وَ اَنْ وَ اَجِبُ کُوُ وَ عَنْ اِسْنَا اَوْکُدُو اِ اَحْدَالُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَ مَعَالِ اللهِ وَ مَعَالَ اللهِ وَ مَا اللهِ وَ مَاللهِ وَ مَا اللهِ وَ مَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الله

بیونخا یا به

ر دوسری جگه فرایا :

مَّاكَانَ لِاَهُلِ الْمَلِ يُنَافِي وَمَنْ حَوْلَهُ مُ مُ مَّاكَانَ لِاَهُلِ الْمَلِ يُنَافِي وَمَنْ حَوْلَهُ مَ مِنَ الْاَعْمَ البِ آنُ يَتَحَلَّقُولُا عَنْ تَنْسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُولُ إِلاَ نَفْسُهِمْ عَنْ نَفْسِهِ مَ (التوبر-عه)

میند کے باست ندوں کو اور ان اعرابیوں کوجواس اطراف میں بلتے ہیں لائن نہ ننے کر اسٹے رسول کا ساتھ ندوی اور تیکھے رہ جائیں اور ندیہ بات لائن ستی کہ اس کی جان کی مروا نہ کر کے محض پنی جانوں کی مکر اس کی جان کی مروا نہ کر کے محض پنی جانوں کی مکر میں رجوائیں -

الله تعالی ابنا حکم بھیج د سے اور الله تعالی کے سے حکمی کرنے والول کو ان کے مقصود کرنے نیس

مسبب گرانسانی سیاوت کی عمارت انہیں لوگوں کی فریا نیوں سے سنونوں پرنوائم ہونے والی تھی اورحالات کی تبدیل میں مر اسی بات کا انتفار تھا کہ یہ مهاجرین وانصارا پینے کو مٹاکرانسانیت کی سرسبزی اور فوموں کی ہوایت وفلاح کا فیصلہ حاصس کرلیں - اللّٰہ تعالیٰ فرمانا ہے :

ہم تمصیں ضرور آ زما ٹیس گئے کچھرنر کچھینوٹ، میگوک، ما بوں ، عبانوں ا در بیجیلوں کی کمی اور نفقصسان کے سانفہ . وَلَنَهِ بُنُو مَنَالُا مُوالِي مِنَ الْخَوْتِ وَالْجُوْعِ وَلَقْصِ يَتِنَ الْأَمُو اللِ وَالْآنْفُسِ وَالْتَّهَٰزِ تِ-(البقوهِ مِنَ الْآمُو اللهِ وَالْآنْفُسِ وَالتَّهَٰزِ تِ-

ا ور دوسری حبگه ارشا د ہے:

کیاوگ آٹنا کہ کر چُھوٹ جا بُس سے کہ ہم ایمان لا ۔ اوران کی آزانشس نہ کی جائے گی ۔

اَحَسِبَ النَّاسُ اَن يُتَثَرُّكُوْ ٱلَّابُ يَّقُوُلُوْ ٱ اَمَنَّا وَهُمَهُمْ لَا يُفْتَسُنُونَ ٥

اگروب اس سرفرازی کوقبول کرنے سے بچکیا نے اور انسانبت کی اس عظیم خدست میں نروّ وسے کام لیتے تو بریخی اور عالم کے فیاد کی مذت اور بڑھ جاتی اور جا بہت کی ارکی برستور و نبا پرچائی رہتی ، اس لیے اللہ تعالی نے فوایا :

اور عالم کے فیاد کی مذت اور بڑھ جاتی نے فیا اُلاّ مُ حَبِ وَ اگرتم البیان کروگے تو زبین میں بڑا فتنہ بیدا ہوگا فیسان کروگے تو زبین میں بڑا فتنہ بیدا ہوگا فیسان گھیا گوگھی نگر کے اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی ،

چھٹی صدی عیسوی میں ونبائی و درا ہد پر کھڑی میں ، اس وقت داو ہی راست تھے ، یا توعرب کے لوگ اپنے جان ال ال اولادا و تمام مجبوب جیزوں کو خطرہ میں وال کرا کے بڑھ جائے اور دنیا کی ترغیبات سے کنا رہ کمش ہوکرا جماعی صلحت کی راہ میں اپنا سارا سروایہ قربان کر صبیت یجب دنیا کو سعادت نصیب ہوتی اورانسانیت کی صمت بدلتی ، جنت کا شوق اُ ہجرا اور ایمان کی ہدائیں جائیں۔ یا بچروہ اپنی خواہشا سے دم خوبات اورا پنی انفرادی لذت وعیش کو انسانیت کی سمادت و فلاح پر ترجی ویٹ تو البین صورت میں دنیا گراہی و بختی کے دلدل میں جینی کے دلدل میں جن اورانسانیت کی معالم میں بڑی رہتی ، سب سی است نے دلولہ پیا گیا ، اس حفرت میں الله علیہ وسلم میں الله کی منافر تھی اس کے دو بایا ن تواب کی ترغیب وی ، تو اُ تھوں نے ابن اس کے اندر ایمان وابنا کی وقع بھونک دی اوران کو آخرت اوراس کے بے پایاں تواب کی ترغیب وی ، تو اُ تھوں نے ابنا اوران کو آخرت کے اس کا میں بیش کرتا ہوران کو اسٹ کی سعادت کی اُ مید میں اُ تھوں نے وابنا کے تمام عیش وارام سے انتحاب کو انسان انتحاب کو انسان انتحاب کو انسان کی سعادت کی اُ مید میں اُ تو دیا ورک حریصان نظری اطاقی بی اوران کا میں بین ویں اور مختیب کیس ، نوانشہ نے ان کو دنیا اور آخرت سے بتر انتحاب کو دنیا ور آخرت سے بتر انتحاب کو دنیا ور آخرت سے بتر اوران کو تیا دی کو دنیا اور آخرت سے بتر انتحاب کو دنیا ور آخرت سے بتر انتحاب کو دنیا ور آخرت سے بتر انتحاب کو دنیا اور آخرت سے بتر کو دنیا در انتحاب کی میں دور دار وابنان کو دنیا در انتحاب کی دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کی دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کی دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کے دیا در انتحاب کی دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کو دنیا در انتحاب کی دنیا در انتحاب کو دنیا کو دنیا کو دنیا در انتحاب کو دنیا کو دنیا در انتحاب کو دنیا ک

اج ونیا ہٹ ہٹا کربھراسی نقطہ پر ہنیج گئی ہے جس پر وہ چیٹی صدی سیحی میں تھی ۔ برعالم بچراسی وورا ہر پرنظب۔ اس ک ار ہا ہے جس دورا ہمرپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لبشت سے وقت تھا ، آج اس کی خرورت ہے کہ عرب توم (خبس کو



رسول املاصلی الله علیہ وسلم سے تعلق خاص ہے ) میدان مین کل آئے اور بھر ُدنیا کی قسمت بدسلنے کے بیسے جان کی بازی لگائے اور اپنی تمام آسائنش وٹرون ، 'ونیا کی فعمتر ں ، نرقی وخوشعالی کے اسکانات اور ابینے سامانِ راست کوخطرہ میں ڈال دے تماکہ دنیا اس مصیبت سے نجات یائے جس میں وہ مبتلا ہے اور زمین کا نقشہ بدل جائے ۔

دوسری مورت پر نے کو ترب پرستنورا بینے تقیر اغراض اور ذاتی سرببندی و ترقی، عهده ومنصب ، تنوا بهر ل کی بیشی ،

کرنی کے اضافہ اور کا رو بار کی ترقی کی فکر میں رہیں اور سامان عیش اور اسبا ب راحت کی فراہی میں شنول رہیں ، اسس کا نیتجہ بہرگا کہ و نیااسی زہر بیلے اللب میں غوط زن رہے گئی جس میں وہ صدیوں سے بلاک ہورہی ہے ، اگر اچھے انچھے فہین عرب نوتوا برائے برائے برائے برائے ایک کرئی اور اگران کی زندگی کا مور صوب ، اگر اچھے انچھے فہین عرب نوتوا کوئی اور اگران کی زندگی کا مور صوب ، اور اور معدہ ہو اس کے علاوہ ان کی کوئی اور فکر نہ ہوا و رائی کی تم محدوجہ مصرت ابنی ذاتی زندگی اور اپنی مرفّر المحالی کے گردیکر کیگا رہی ہو، تو الیسی صورت سال میں انسانی ساوت کا تصور کی تو الیسی صورت سال میں نیاوہ بلند تھا ساوت کا تعرب نہیں دیاوہ بلند تھا کہ کہیں ذیاوہ بلند تھا کہ کہیں نیاوہ بلند تھا کہ کہیں نیاوہ بلند تھا کہ کہیں نیاوہ بلند است کہیں زیاوہ با ہمت تھا کہ کہتا ہے : ہ

ولواننى اسعى لادنى معيشة كفانى ولواطلب قليلاً من المال وتكنما اسعى لمجيد مؤتف ل

( اگر میں کسی اونی درجہ کی زندگی سے بلیے کوشش کرتا ہوتا تو مجھے تھوڑا سا مال مجی کا فی ہوتا اور اس کے لیے السی حقوجہ کی خروجہ کی خروجہ کی مضبوط ہوں اور مجھیسے السی حقوجہ کی خروجہ کی مضبوط ہوں اور مجھیسے کا دمی ہی البی عظمت کو حاصل کر لیتے ہیں )

دنیای سعادت وکامرانی کی منزل کی بیونیخه سے بلیے فروری ہے کہ مسلان نوجان اپنی قربانیوں سے ایک بل تعمیر کریں، اس بل پر سے گزرکر و نیا بہترزندگی کی منزل کے بہونی سکتی ہے۔ زمین کھا وکی فتاج ہوتی ہے، بین انسانیت کی زمین کی کھا وجس سے اسلام کی بھتی برگ و بار لاتی ہے ، وہ وہی انقرادی خواہر بنس و ہوں ہے جس کو مسلم نوجان اسلام کا بول بالا کرنے اوراللہ کی زمین میں امن وسلامتی بھیلانے کے لیے قربان کریں۔ کے انسانیت کی افقادہ زمین کھا و مانگی ہے یہ کی دراحت و آزام کے مراقع ، انفراوی ترقی کے امکانات اور عیش کے اسباب بیں جن کو مسلمان بالخصوص عرب اقدام قربان کر دینے کا ارادہ کرلیں۔ جندانسانی جانوں کی جدوجہدا دران کی قربانیوں سے اگرانسانی کلدا کہ کی راہ سے اسلام کی راہ پر مگر بان ہوگی وہ بہت ہی جنس گراں اور اس کے مقابلہ میں بہت ہی معمولی اورارزاں ہے سے

اے ول تمام نفع ہے سرولتے عشق میں اکتاب نکازباں ہے سوابسازیا نہیں



# سباست نبوی کاابالیم میلو

#### خالد مسعود

رمفان س قیم کا دا نعر ہے۔ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم وہ توک سے واپس آ چکے تھے۔ تبوک کاغزوہ وہ وہ نقائه جس میں مسلمان روم کے سانڈ جنگ کرنے کے اداوہ سے تکلے نئے اور بیسفراس زماز میں بیٹی آیا ، حب گرمی زوروں پرتھی اور ملک میں فصل کا زمانہ ہونے کی وجر سے پہل پک چکے نئے۔ یُوں توحضور کی عاوت مبادکر بیٹھی کہ وشمن کوزک بیٹچانے اور لڑائی کی مہم کو کا میاب بنانے کے نقطان نظر سے اس کی سمت اور اسس کے علاقہ کو منفی رکھنے کے لیے آئیب غوروان سے ادا وہ کو راز میں رکھتے ، لیکن اس غزوہ سے موقع پرآپ نے تبوک عبار کے اعلان نوبا دیاس کے بارے میں ابن ہشام کھتا ہے:

" سوائے فرزہ تبرک کے کہ اس بین آپ نے طوبل مسافت ، موسم کی شدّت اور مقابل و شمن کی کثرت کا لحاظ رکھتے میں کہ کر مُوکے لوگوں میں اس کا عام اعلان فرما دیا " اکدلوگ اس سے بیے منروری سامان ساتھ لے لیں ۔ بیھرآپ نے تیاری کا حکم دیا اور واضع طور پر بنا دیا کہ آپ دوم سے بیے رواز ہورہے ہیں "

كردرى ايان كابك ابدى نشان بن كنى بي :

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله و اليوم الأخران يجاهدوا باموالهم وانفسم وانفسم والله عليم بالمتقين انها يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الأخر و ارتابت قلوبهم فهم فى مريبهم ينرددون و لسو المادوا الخروج لا عدوا له عُدة ولكن كوه الله انبعا تهم فيهم فيشم فيبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا في كم مازادوكم الاخبالا و لا اوضعوا خلا لكم يبغو كم الفتنة و في كم ستنعون لهم و الله

نہیں رخصت جا ہے تھے ہے وہ لوگ جواللہ اور جا نور کے اسم نور ہے ہیں اپنے الوں او رجا نوں کے سام خرجا کرنے کو اللہ اور جا نوں کے سام خرجا دکرنے کو اللہ اور جا نا ہے تجہ سے رخصت تو وہ کو گئے ہیں ، جواللہ اور یوم آخرت پر ایکان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ افعی مور ہے ہیں۔ اگروہ وافعی میں نواس کی تیاری کرتے ۔ مگر خدا نے امنیول شمانا کی سام خرجا کے اور ان سے کہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے سامتہ بیٹے رہوا ور اگروہ کی تھا تو تمہارے اندر فیا و بڑھائے اور کروہ کے سامتہ بیٹے رہوا ور اگروہ کی تیا تی تمہارے اندر فیا و بڑھائے اور تمہارے درمیا



فتذم پیلانے کی کوشش کرتے اور تمہارے اندران کے

عليمٌ بالظُّلمين-

جا سوس مين مين اورالله ظالمون كونوب مانا ب-(توبه مهم سامع)

حب جفعورٌ ذي ادان ميں تقے، تو آت ہو تو بہنے کے منا نقین سے ایک گروہ نے مومنین کی جاہت میں تفریق والنے کی فرض سے ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ یہ وہسجتھی ،حس میں صفور کی تیوک کو روانگی سے قبل منا فقوں نے حضورٌ سے نمازا دا کرنے کی در نواست کی نھی اور قعمیر حبر کا مقصد یہ تبا با تناکم" ہم نے اسے مربضوں، صاحبت مندوں اور سردی کی بارا نی را توں کے نمازیوں کی خاطر تعیمر کیا ہے'۔ اس وقت حضور نے اپنا جراب غز و مُنْبُرک سے والسینی کم ملتوی فرما دیا تھا۔

سب آب کو زی ا دان میں بیخبرمعلوم ہُوٹی ، تو آپ نے مالک بن وَشُوا ورُمن بن عدی کوبلا کرحکم دیا کرظا لموں کی اس مسجد کو جا کر سگرا روادرا سے اگ لگا دو۔ وُہ دونوں عبلہ ی سے گئے اور سجد کوگرا کراگ لگا دی۔ اسس مسجداوراس کے نعیر کینندوں کے بارے میں امتیر تعالى كايدارشا د نازل بُهوا :

اورحبوں نے مسجد بنا أي خرر بہنچا نے کے بیے اور کفر کے لیے اورمومنین کے وربیان تفراتی ڈوالنے کے لیے اوراش نحص کو گمان مہیا کرنے سے بیے جوانڈ اور اس کے رسول سے لڑا اور تیسمیں کھا میں گئے کہ بجز مصلا ٹی کے ہمارا کو ٹی ارا دہ نہیں اورالند گواہ ہے کمرُ و چھوٹے ہیں۔

والبذين اتنخبذوا مسبجدًّا خسواراً وكفواً وتفرييتاً مين العرصنين و ارصادا لمن حارب الله ووسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الة الحسنى و الله يشهد انسهم تكذبون *- (توبر- ١٠٤)* 

اس طریقے سے نبی قائدنے وصدت جماعت کے بیے خطوبنے ہوئے نفان کی سرزنش کے لیے منسبوط قدم اٹھانے کا سکم دیا اور اسے سلانوں کے بیے عبرت کانموز قرار و ہے کر پیسبتی دیا کہ مومنین کے قیمنوں کامسعدیں بنانا اور مظام ہراسسلام کو اختیبار کرنا نبی کی نظر ہیں سموئي وفعت نہيں ياسكا - بكداس كاغضب ان سے مظاہرا سلام كے اختيار كرنے كي نسبت ہي سے زيادہ بُوااور نبي نے ان مظاہر كي بيخ تني ميں سمی وری ورشتی سے کام ایا ۔ قرآن کریم نے جی منافقین کی تسموٹ وجیٹلاکران کی خبا تنت کونما یا رکیا ہے۔ فرمایا ،

وليحلفت ان اس دنا الدّ الحسنى و اللّه الدروة سبر كمائي كر بجز عبلا في ك بماراكوني الاده ىنىيں اور الله گواہ ہے كروك جُوٹ ہے ہیں۔

يشهد انهم مكذبون - (توبر- ١٠٠)

اس واقعه كي يع عرصد لبدتها لل طالعت كانما ينده وفع تقييف الخصفرت على التيطيه وسلم كي خدمت بين سبيت اور قبول اسلام كي غرض سے آیا۔ ان کی شرط پیتھی کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبات منظور فرمائیں اور ان کے علاقوں اورا موال ک بارے 'بیں اضیخ صوصی رپوا زبیم کرویں منبی ملی الله علیہ وسلم نے ان سے ملا قات کی اوران کی شرائط منیں کیا میں ایک شرط ابن شام کی روایت کے مطابن بھی کہ ان کے قبیلے سے ثبت کان موان کے لیے باتی رہنے دیامیائے اور ثبن سال کی تدن مک اسے زگرایا جائے ۔ و فرتسیف کی دلیل بیشی کرحب یک ان کی قوم اسلام نهیں ہے آتی ، وہ اس کے ثبت کو تورگرا سے رہٹ مت بیس بتا برنا پسند نہیں کئے نبی مل الله علیه وسلم نے بیش طرفاننے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ دہ اس تدت کو سالوں سے گھانے کمٹیانے ایک ماہ تک سے آئے۔

www.KitaboSunnat.com

المرابع المرابع

ین منبوزی دو تو ک فرما و پاکراپ دم لات کے بینے تو می مذت مقر کرنے تو بیا رئیمیں تواہ بید مدت ایک ہی ون می یول نز ہو۔ اس کے بعد و فدِقیبیف نے درخواست کی کراسفیں نما زمعا ہے کر وی جائے اوران پر بیر پابندی نہ لکا کی جائے کہ وہ اپنے بتنوں کو اپنے ہی ہانفوں توڑیں ۔اس پڑھنو گرنے فرمایا :

"جهان کراپنے با حقول مُبت نَوْر نے کا نعلق ہے ، تم نمیں اس کی معانی دیں گے لیکن جہان کک نماز کی معانی کا تعلق یا در کھوکر جس دین میں نماز نہیں ،اکسس دین میں کوئی خیر نہیں''

بھِرَّبُ نے صفرت ابرسفیانٌ بُن حرب اور مغیرہ بن سنبُر کو طائف روا نرم یا ۔ اسفوں نے وہاں جاکر لاٹ کو توڑا۔ میرحفور نے حضرت عمَّا نُّ بُن ابوالعاص کوان کی صغرسنی کے با وجود صرف اس سینے تقییف کا امیر مقر کر دیا کہ حضرت ابو کمرِ ٹنے ان سے متعلق بر دائے دی تھی کو ''یا رسوال ملاً میں نے ان لوگوں میں سے اس لڑکے کواسلام کے جھنے اور قرآن سیکھنے میں سب سے زیادہ حربیں پایا ہے ''

اس واً قد میں ہم دُوسری مزنبر نی صلی الله علیہ وَ سل سیاست میں مفنبوط فیصلہ کی کا رُفوا کی دیکھتے ہیں۔ ایک مجود من دون الله 'کی بیج کنی میں تا نیر کی اجازت نہ وسے کر' دوسرے فرض نماز کا تھم دینے میں بھرعثمان بن الوالعاص می کو ان کی تعلیم فرائن اور گفته فی الاسلام کے شوق سے میٹی نیفر گفتیف کا امیر مقرر کر دینے میں تھی بہیں حضور کا حتی فیصلہ نظر آنا ہے ، جو آپ نے ایک نبی کے فصر م مدیا را نتیا ہے یہ انتیاں جانبے کر کہا ۔

بهارے ابلِ بیاست جب سیرف النبی کے اس پیلوکا مطالعہ کرتے ہیں ، تو انفین خیال ہوتا ہے کہ ہرم لات ہیں وراسی تاخیر گوارا کر لینے میں آخر کی ہرج تھا جب کر ایک و ایک ون اسے منہدم ہونا ہی تھا ؟ اگریتی ناخیر گوارا کر بی جا تی توابلِ طالفت سے مغربات اورزیا دہ سلانوں کے ساتھ ہونے ۔ اسی طرح اگر کچھ عوصد کے لیے نماز معا من کر دی جاتی، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ، حب کر ان لوگوں میں اسلام اسی نیا نیا وائل ہور ہا تھا ؟ امیر کے تقربین میں جادیے ان اہل سیاست کو ایک چینج نظر آتا ہے ، جو و فد تفیقت سے سلّم میارسیاد ت کر دیا گیا ۔



# مرت کی بہلی سیاسی فتح (ہجرتِ حبشہ)

### سين مرتضى حسين فاضل

بسوالله وله الحمدوصلي الله عي رسوله محمّد والدا لذ محساد -

اس دنت میرسے سامنے" ہجرتِ عبشہ کا سنلہ ہے ہیں سرخیا مہل کہ ہجرت اولی کا پین نظری مقا ؟ بہمجرت حبشہ ہیں۔ کیوں مہد کی ؟ غود آنخصزت صلی اللہ علیہ والہ وستم نے ہجرت کیوں نہ فرمائی ؟ ہجرت کی نیاری ہمندر اور ساحل کا سفر، منزلیں، احوال دوا فعات کے کلیات وحزئیات کیا تھے ؟ ان نکات وسوا لات پر موادگی کمی جوابات کی مشمل تفصیل مہتیا ہنیں کرتی۔

ی بین میں صدی مسیوی کے حجازا وراس علانے کے کمی واقعے پر کھنے ٹریعتے وقت وہال کی ثقافت وسیاست چھٹی سانوی صدی مسیوی کے حجازا وراس علانے کے کمی واقعے پر کھنے ٹریعتے وقت وہال کی ثقافت وسیاست پر بہت سے مخفقین کی نظر سے کئی مام بہ وعقا مدّاوران کے صلفوں کا بھیلا وُء ان کی باہمی شکشش پر کم ، مھران باتوں کے سیاسی زاو ہے سے معا طلت کی صورتِ حال پر بہت کم توج کی گئی ہے ، منجارتی معاطلت وجز ہیات پر مشر تنب مہد والے انٹرات توسیب سے کم تریز محث آئے میں مجانے میں کہ صنوت رسالت ماہ ب صلی اللہ علیہ والد وستم نے ہم جہت صالات و مسائل سے فائدے اور تبلیغ وین کے لیے کوئی لحومنا کے مہیں ہونے وہا۔ وعوت وارشا و، تعلیم و بیام رسانی میں کوئی گوشرخالی نہ چھوڑا سے رس معشر میں سے ایک ایم ترین واقعہ ہے۔

فائد کو پی پورک سال زائراً تے رہتے تھے، کین مرسمی اختماع بی خاص کر دُور دُور سے لوگ استے تھے، منڈیاں گئی تھیں ، کار دباری فاغلے مبدالون اور پہاڑوں پر ڈیرسے لگاتے معزز لوگ لینے دوستوں کے گھروں میں قیام کرتے تھے۔
کمن، شام ، حبث درمصر، عراق وابران ، سندھ دمند کے نامور تاج ، امرام کی کے خصوصی مہاں ہونے تھے ، ان میں خبرول کا تنادہ موتا ، ملک ملک کے احوال معلوم ہوتے ، آب میں معامرات کی بات چربت ہوتی تھی ، یہ لوگ اسپنے وطن حباکر کے والوں کے بار سے براک اور سے مطلع کرتے اور بارسے ملک کردار سے مطلع کرتے اور بارسے خاص دونرا دا در موام کے کردار سے مطلع کرتے اور بارسے خاص خاص دونرا کی کا تعاد میں کرانتے تھے ۔

میشنے کے ختر بئی کہا جا ناسے کہ حضرت ہاشم ایک مرتبہ وہاں گئے تخف اور وہاں کے ماکم نجائشی سے ملے تقے ۔ اسس مان اس بیٹ کے خترت ہا تھا۔ اس مان بیٹ کے خترت ہا تھا۔ اس مان بیٹ کے خترت ہوا ہا تھا۔ اس معدم میں اور آن کی اولا دکو مرکا روز با زیک رسائی حاصل متی اور بازا دیکے مجسے بیٹرے بیوباری اُتھیں برت سے معدم میں اور آن کی اولا دکو مرکا روز با زیک رسائی حاصل متی اور بازا دیکے مجسے دیلے کے خیشے والے کی ندو سے دکھتے ہے ۔ اس کا ایک ثبوں جو مزت الجوالاب کے وہ خط میں جوا تھوں نے شاہ حبیث کو تکھے گئے جیشے والے عیسائی مذمب کے برشار تھے۔



بمن بم بم بم بن بر حملہ کر دایا اور داوا تھا رو بہوں نے عبشہ کی مدوکر کے ایک مرتبہ بمن پر حملہ کر دایا اور طاقی کم کے ایک برتبہ بمن پر حملہ کر دایا اور طاقی کم کے ایک برتبہ بین بر حملہ کر دایا اور طاقی کم کے ایک بیٹ بیان کی فرد نے دبنے کی طرحت توج کی۔ یہ لوگ خانڈ کعبہ کی مرکز بہت سے ضادی بیرو یوں کی احجی طرح خر لینے کے لید عیبا آئی ند بہب کوفرد نے دبنے کی طرحت توج کی۔ یہ لوگ خانڈ کعبہ کی مرکز بہت سے خاکف سنتھ ۔ اس سے ان کو معاشی برسیاسی اور مذہ بی بالاوستی حاصل موسلے کی اُمید یہ تھی۔ وہ مو پہنے تھے کہ جب تک کو برو وہ کے مربر اہ سے کئے بران کا فیصنہ نہ موسکے گا اور اس مرکزی شہر تعارت میں ان کے مقاصد لوسے یہ جو سنت ہو تھے۔ ان سب بعقائن کے بین مظرم علی ایک عبر ایک کا بین اور میں اُن کی مربز اور میں براے برائی کی قربت سے فائد و ابنا نا جا جسے کے بران کا تو ایک خان میں بڑے مرکزی گرجے مبلے برمنفق ہوگئے۔ وہ سمجھنے تھے کہ اِس طرح لوگ خانہ کو جسکے نے نیوسلہ کیا اور صنعاء و نجو اِن میں بڑے مرکزی گرجے مبلے برمنفق ہوگئے۔ وہ سمجھنے کی اس طرح لوگ خانہ کو جسکے کی مرکز مبت میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم بھائے ان کے لوتھر عیا دست خانوں میں آئی گریے گریے خالے ان کے لوتھر عیا دست خانوں میں آئی گئی گریے خالب تشہر تعبیری رہا۔ کعبہ کی مرکز مبت میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم نے خانہ کو میسکور کی کھیا تی ہوئے۔ ان میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم نے خانہ کو میسکور کی مرکز مبت میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم نے خانہ کو میں میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم نے خانہ کو میں کوئی کی مرکز مبت میں کوئی فرق نہ بڑا ۔ آخرا برم

ابس کی فرج کتی سے موار فریش حنب عبدالمطلب باخر سخت اینوں نے نہ توا برحہ سے مفاج کے بیے جسکی نثاری کی اساس کے استفاال وائم طلبی کا منصوب نبایا ان کے باپ دادا نے محکمور کی زمین ادراس کے تفدس کی خاطر جبکہ سوبی کو بہیشہ ناپ ندکیا ہے جسکی نشاج اورا خوان نہیں معاجمہ ویتی بران کا تقین نفاءان کے طرح فی بھا کا تاہمی کو بہیش ناپ ندکیا ہے جسکی نشاجی بھا کا درا خوانی بھا کا تاہمی کو اورا نہ نواز منسلم کرنے کا خیال اور جا کہ اورا نہ لیا ہے دوراندلیتی وبھیرے سے خونخوار نبیلی اورجنگی بہوانوں کو امن عامر پراگا دہ کرد کھا تھا ، نام جول کی حفاظت اور زنا فول کے راستے کو ظری میں مارسے محفوظ رکھنے کے لیے دستور دون منبی کے اور لوگوں سے صلف بیے۔ دہ خور جا را وردود دردرا رائے سوداگروں کا طینیان ولائے رہنے نئے ابر بہ کو مناخ اور عبدالمطلب کی نیک نامی ادر صلح جوتی ، بلند کرداری اور بلند نگامی کی خرفتی ۔

امر بصطالُف سے آگے ٹرصانورا سے بیر کسی فرجی وسنے کو شد دکھیے کرجہ اِن مُوا ، وہ شہر کے فریب بینجا تو بھے دالوں کے اطبیان کا

لاھُستَّ اِن العبد يَسَمُنَعُ رحله مَا منع حلائڪ ياللُّه ، بنده اپنچ گرکي خانوت کرنا ہے ٽو اپنے گرکی حفاظت فرا

لاَيَّفُلِكِنَّ صَلِيْهُ فِي وَ عَالِهِ عِنْدُوَّا مِعَالِكَ

كل ان كى صليب اوران كى ندبرين نيرى تدبيرون بد فالب مذا تيس

البحنت تادكه حروَ قَرِبُكَتُكُنَّا فَأَحَدُ مِالْبِعِدَالِكُ

اگرنُوان كواورهمايس نبله وكفيه كوهيور ناجام باسه توتيري حومشيت موه كر رطبري ، ناريخ)

بارب لاارجولهوسواكا

بالد نامنع عنهموحماكا

المعدالبيت من عاداكا

إمنعهموان يخرلبوا تسراكا

پردرد کا را میں ان شمنوں کے مفایلے میں نیر سے سواکسی کا آسرا نہیں رکھنا ، بپرورد گارا اپنے گھرکوان کے حملے سے محفوظ رکھ۔ جیشخص نیرے گھر کا شمن سبے وہ نیرا شمن سبے مان شمنوں کو ابنے مہان فالنے کو ثناہ کرنے سے باز دکھ۔ ابر صرابھی شہرسے دُور می کھاکھ ا به بیون نے حاکر دیا ہنفی نہنی حریحوں سے منی منی ککریاں برسا نا نئروع کر دیں۔ ابرہ من فرج اور فرج افغیوں میت فناکے گھاٹ اُ رکن کھنے حکومت حبیثہ کو یقیبیاً اس وانفے سے تفاصیل معلوم ہو تسے ہوں گے اور حصارت عبدالمطلب کے عفید سے، ان کی پالسبی اور اُکن کی عظمت کی اربورٹ دی گئی ہوگی ۔ ناریخ نے کروسٹ کی :

رسون الشیصلے الشیند والہ وسلم اسی سال دینا ہی تشریف لا سے میں سال ابھ نے شکست پائی تنی ، کچڑھے لبلا دہ اپنے چیا ابطالب کے ساتھ تحارت کی غرض سے شام کے اُن علانوں سے گڑتے جہال را مہوں کی کٹیل اور پاورلیل کے گرجے نے ان وگوں نے نابط ہی بغوت کے جاندا ور سالت کے الوادکو دیجہ کر صفرت الوطالب کو تبایا کہ آپ کے جھتیجے ہیں آنے والے دسول کی نشا نیاں بائی جانی ہی بیصرت موسی وعیاج کے تبائے ہوئے صفات ان کے چرے مرے مہرے مہرے عبیل میں بین بیر بیانی مورت کے جو تذکر سے مفترس کما لوں میں درج ہیں۔ تحکم سطفے صلی الشیمید واکہ تم

عبدائرت کے مبدوں نے نئے بینام کو شناس کی نتی اوراس کی میں رفت کے باہے ہیں بڑم ہی اورفوی سطے ہر سرچا ، وہ طکن سنے کو قبیش اور وہ کے جو سرچا ، وہ طکن سنے کو قبیش اور سکے کے بڑے فائد ان اسلام کے خلاف کم لبندا ور نیز و اُ زما ہیں۔ اہمی جنگ و حدال جو ٹرکر رمول اسلام کی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ ان کی تبلیغ پر مند با ندھ رکھے ہیں ، لوگوں کو آپ کے باس نہیں جانے نین اور معاشی با تبکا ہے کر رکھا ہے ' ان کی تبلیغ پر مند با ندھ رکھے ہیں ، اور معاشی با تبکا ہے کر رکھا ہے ' ان کو جمان ور وحانی اور معاشی با تبکا ہے کر رکھا ہے ' ان کو جمان ور معاشی با تبکا ہے کر موجمانی ور ور حمل کے بال بھر سے دور حمل کہ بالے میں معالم دیجہ کر موجم عبانے ہیں کو کی جماعت ان کی کھک کو تنہیں کو سوخت نہیں جو سے شہر میں ایک ور وحمل کہ بالم دیجہ کر موجم عبانے ہیں۔ کو کی جماعت ان کی کھک کو تنہیں گرھنی ۔ وہ خاموش تما شائی سے ۔

اوھر کارواں آگے بڑھتا رہا ہاں شار مہا ہڈیا ہت قدمی سے ذرختی کی مشعل کیے را مہل میں جہا غال کرتے ،خون کی سُرخی جہائے حا رہے تھنے اور ایک سے دومرا چراغ روشن مؤیا اور دلوں کے اباغ منور مہنے جانے سخف بابئی سال کے اندرا ندر گئے میں برا و راست اور بیرون کم مسمانوں سے ذریجے اسلام کا چر جا مہوجیکا تھا مسمانوں کی بڑھنے والی تعدا دنے خراش کر قال منبئ کے آخری منصوبے نبانے پرآ ما وہ کرویا ، گرھ زن البطالب آٹرے آگئے ،اجبم کا فتھا دی انہے کا طرکر نے مہی دللے تھے کہ اللہ کی تدبیر فتے کی فرید سے کرآئی ۔

> هجرت ، ایکسنئی جنگ ایکسنئی سیاسی فسننخ ایکس خنتځ برّاغظم میں واخلہ ایکس اسمانسان دوستی کا اعلان

بكاه بعبيرت نيرن ، بالفاظ ويكرشيّب برورگارعالم نے اشاره كيا - آنخضرت صلّى الشّه عليه وآلم وسلم نے عبشہ كاظر



گرنج سے کرمسلانوں کو آگے بڑھایا۔

بہت ہا اجادت مے ارسماوں واسے بھایا۔ بوگ کہنے ہیں۔۔۔ تریش کے فار و تعدی کے با دل جب بہم برس کر یہ کھلے تو رحمتِ عالم صلی الترعلیہ واکہ وسلم نے مباں نثاران اسلام کو برابیت کی کہ عبش کو ہجرت کر عبائیں گے میں ہجتا ہوں کہ بارشن ظلم وسلم اور قرت کفر سے گھراکا تحفیر تا نے اپنے ساتھیوں کو میدان چولینے کا بحم ہر گئر نہیں تیا ، دہاجرین کی دنرست ثباتی ہے کہ کمز در ولا وارث افراد یا فعلام و کبے کس لوگوں کو رہے نہیں تھا بکی معرزین فاندان اور بڑے بڑے گھرانوں کے افراد کو ترک وطن کا مشورہ دے کر آپ نے دو میں گیران مے اپنے موریکی

ر دست ماد اوران سے سرا میں اور محرکر رکھا تھا ،لگانا دا ذہبت دے دستے تھے پیھڑنے ان مجاہروں کو وطن سے دور بھیج کر الم تحق نے کلمہ گویں کا جدینا دو محرکر رکھا تھا ،لگانا دا ذہبت دے دستے تھے پیھڑنے ان مجاہروں کو وطن سے دور بھی کی دشمنوں کی اذہبت سے بچایا، احضی آزادی اظہار ایمان و اظہار عمل کا موقع دیا اوران کمے دختن گھروں میں کرب و سیے حتی اور گھرتا رکیب تھے پیجنگ میں وہشمنوں کو گھرویل فیصل بھر بیٹنا بنوں اور ذمنی خلفت ایسے دوجا رکرنا اعلا درجے کی تحنیک سے دوگ بیچ و تا ب کھا نئے رہمی اور حملہ آور کول پر بیٹنا بنوں اور ذمنی خرص مہر، اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیاسی پرخومش میر، اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیلے میں برخومش میر، اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیلے میں برخومش میر، اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیلے میں برخومش میر، اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیلے میں بھی دو میں بھی بھی اور انبامش کی راکو سے میں بھیان کی بیلے میں بھی بھی دو میں بھی بھی بھی دور انبامش کی بیلے میں بھی دور انبامش کی بھی دور انبامش کی بھی دور انبامش کی بھی دور اور انبامش کی بھی دور کیا بھی دور کی دور کی بھی دور کی بھی دور کی بھی دور کی دور کی بھی دور کی بھی دور کی بھی دور کی دور کی دور کی بھی دور کی دور کی دور کی دور کی بھی دور کی دور کی

سے سبھاان بی ہے ہی پر سس ہر ، در اپ سی پر سر سے ۔ اکفورٹ نے نے دسب ے بعثنت اپریل ۱۹۵ مرپہلے مفولے سے آ دمی ہیج کر سنتے ملک کے طورطر لینے اور وہال کی گوو عوام کام زاج ہمجایا ، بپرمکل دستہ ہیج کرائک اور میانی برنزی حاصل کی ، ڈیمس رسمندریا پرکرسکا ، خصیشہ کاکرکوئی عبسائی منصور برہنے کا لاسکا ۔ ایک وداً دمی گئے ہمی توا نیا نفضان اور مسلانول کا فائدہ کر کھتے ۔

الله نے اسلام کوآناتی مذہب بنا باتھا، رسول الدّصلی الدّعلب وآکہ سلم کا کے اور گوئے انسانوں کے لیے اسلام کوآناتی مذہب بنا باتھا، رسول الدّصلی الدّعلب وآکہ سلم کا کے اور گوئے انسانوں کے لیے کیسال رحمت سے ۔آپ بر فرض تھا کہ و بنا بھر میں اللّٰہ کا بیغام مینجا بئی ہر س وقت و بنا میں ووبڑی طاقتین ضین روم اور ایران، وولوں باہم منصاوم تضیں ۔شام وعوات، ترکی اور ایران میں جنگ سور یہی ہے۔ آپ کا بیغام الشابے کے نلب اور لوبر ب کی مروم ہم سے جنہ وست میں وست میں اللہ و اللہ اللہ اللہ و اللہ اللہ و الل



شمحباگیا ، حیبے دوست منانے کے قابل در را بر مٹھانے سے لائق منیسی مجباگیا ۔آنخفرت نے ان سیاہ فاموں کوخطا بسے لوازا ، نگا و کرم سے مرفراز کیا ، او رسب سے ٹرھ کر برکر دنیا میں پہلا اسلام لانے والا سربرا ہ ماکس ایک سیاہ فام اور اسلام کی سرب سے اسم اور منبا دی عمادت کا نقیب ایک افریقی محبثی سیاہ فام ملال سے کومقرر کرکے کالوں کو گووں کی مرداری بخشی۔

م بحرب مبشد بمشکلات سے فرار باقیمنول کے مفاسلے سے نمک کراً خی داسند نئیں نکد یہ بھرت انقلاب کی طرب کو میں بار ب طرب کا میاب بہشن فذی اور سفر کی دوسری منزل منی میشر کین می کوشکست اور مجابد بن اسلام کوفتے وسینے ، ایک محومت کو کلمہ پڑھوانے اور اللہ کی تدمیراور اپنی سیاست کا ملند ترین مطام وکرنے کا ایک معیر فتی ۔

مبشه حجا زکے سمندریا را فرلینه کا تُراِعُظَ سبے دسی احمری موج دہ مندرگا ہ سے کچہ وُور حبُوب مِں شُعَدَیْہُ نامی مبدرگاہ اس دورمِں تا فوں سے آخر نے کا اڈ ہ تھی ۔اس سے فریب ترین ساحل حبشہ کا نشا ۔ مملکت کا دارالنحا فراکسرم نامی شهر تبا پا گیاہے۔ حبشہ کا حجران شجائشی کہا جا تا تھا ۔اُن دنوں اَضَحُہُ نامی شجائشی فرما ل روائی کر رہا نشا ۔اصحہ اسلیم الطبع منصصن مراج با دشاہ تھا۔ وہ مذخوکسی پرطم کرتا ، نکسی کے فلز پر خاموشس رمتہا تھا ، تاریخ کے مطابق آنحصزت صلی الشّدعلہ و آلہ کوسلم کو حبشہ کی زمین لیندیشی اوراصحہ براعتما و ساکھ سنے نواکپ نے حبشہ دا اعظر پیا ، ابی سینا ) کا اشارہ فرما یا ۔

بهلامها جرگروه این مفرست صلی الله علیه واکه وسلم کا اشاره ملته مهی د بیش بناره آدی سفرکونتبار موئے جن کی نیرست پهلامها جرگروه ایرسی : -

(۱) عثمان بن منطعون (۲) عثمان بن عقان (۳) اُن کی بیری دفتیه (۳) البرحذلیفین عنبه بی رسید (۵) اُن کی بیری هله ب بنست سهیل بن غرو (۲) زبیرین العوام (۵) مصعب بن عمبر (۸) عبدالرحمل بن عوت (۹) البرسلمه بن عبدالاسد (۱۰) اُن کی بیری البرح البرح البرح بی البرح بی الم مسلمه البحصل کی چیازا و بهن (۱۱) عامرین دبیعی العکنزی (۱۲) اُن کی بیری ابلی نبست ابی صفحه (۱۳) البرسرو بن ابی رُهم، سهی سهی سهی بن برجنیا م دادداُم المبن کے نامم بھی سے حاشی بر

۔ یہ وگ الگ الگ الگ گوپوں میں شعیب بہنچے تو کمشنیاں ننگرا کھانے کو تقیس نصف و بنا رفی کس کرایہ دیا، کشی روائی ایمی بیٹھے او رباد بان تھیلے سفر نشروع ہوگیا۔ شمنوں کو جو خبر ملی تو دوٹرے ، سندرگا ہ سینچے تو قلنطے جاچکے تھے، "پیچ ذناب کھاننے ہوئے پیلٹے ۔ یا تو یہ سوزے لیسے نئے کہ اسمنس سکے کی ہجھڑ بی زمین اور اردگر دکی بہاڑ لویل میں ختم کر دیں گئے ،آگے بٹرھے تو دکمتی رہیت میں مگون ڈالیس گے ،حضور منبی اعظم کی نئی تدہر پنے آن کے کئے وھرے پر باپی سے پر باپی سے بردیا۔ وہ خون کا گھومنٹ بی کر رہ گئے۔

مهاجر من كا فاندران من مي حلات سع دوجار منوا؟ كفف دن مير سفرتام برا : جيم سوالات دمن ميراً عبرت من



و کار محد بن سعد وافدی اطبقات میں صرف برنبا ناسے کومہاجری نے کہا:

" تسدمناادض الحيشية نخاودنابها خييرحاد، احبيناعلى «يسننا دعيدنا

الله ، لانوذى ولا تسبع سينيا نكسرهه "

"م جشمي اُنزے تو اچھے پڑوسیوں کاسا تقدرہا ،ہم اپنے دین کے بابند تنے ،الٹدکی عبادت کھنے

نف، ذكوئي تعليف ميني ذكوئي مُرَى باست تُسِنف مِن أَنْ يُ

ا ده رکتے میں مشرکین نے صورت حال کا حاتزہ لیا اور اکسیم میں وند جیجینے کا فیصلہ کیا ،طے نئوا کہ اصحمہ نجاشی سے نما کندے ملا نان کریکے نارکبی وطن کی والبی اوراُل کوفیلٹ کے طوالے کرنے بربان کریں بینیانچہ عمرہ عاص رہبعیہ کے بیٹے كوسا تف كرصشه يهنيج، وونول نے اپني سي كوسشش كى گر حكومت نے توجد نكى اور دونوں سياسى نما كند ب ناكام كو شے . ۔ قریش نے دوئر اسباسی منہ کانڈااستعمال کیا اور صبننہ میں یہ افواہ اٹرادی کے فرلینبر مسلمان سو سکتے ۔اس خرکے اثر سے کم دبیق سب مهاجر کے والی اسکنے اور بین میبنے ( رجیب ۵ لبندن سے شعبان ۵ لبندن کک) دطن سے دور سنے کے لبد وگوں مين آئے ذور سر کے نبور مبلے دیکھے اس سے آنے دالوں نے اپنے استِ طاقنوز دوستوں کے پہار بناہ لی :

• عنّان بن عفّان نے الوام بحر معبد بن العاص سے بناہ لی • الو حد لفه بن عنبہ فے اُمتہ بن خلف سے • زمبر بن العّوام

نے زُمُعَ بن الاسومسے • مصعب بن عمر ف نضر بن الحارث بن كلدہ باالوعر بز بن عميرسے • عبدالرحن بن عوت نے اسود

بن عبد بغرث سے • عامر بن رسجہ نے عاص بن وال سہی سے • البرسبرہ بن ابی رهم نے افسنس بن شر لن اسے اطلب

بن عمرونے حولطب بن عبرالعتری سیسے اور سبیل بن سبیناء نے یا تو کسی عزیز سے پناہ لی با رو **پ**یکش اسے اور موقع باکر حبشہ چلے گئے . عنمان بن مظعون کو ولبدین مغرو نے بناہ وی نفی ، گرا مفول نے اعلان کر کے بنیا ہ سے عللی گی اختیار کرلی -

١١٥ع م كم آغاذ اوس لا بعثث بيريشول الشّرصلي الشّرعليدوآ له وسلم في ابكِ باقاعده فافله سالادمعين كركعها وبي

کو پی مسفر دیا کیفار نے کرکا ٹیم ٹوالیں گرفا فلہ ند رکا اور فریش منہ دیجھنے رہ گئے ۔اس مزنبہ جانے والوں کی جو فنرست مزنب

کی گئی سبے وہ برسبے :۔

ا - حعفرین ابی طالب بني بإشتمر ٧ - أَن كَي زوم إسمار بنت عميس نَحْنُعُمِيُّهُ

بنى أُمتير مين من عمروين سعيدين العاص

بم ران کی سبی فاطم سرت صفوان رسی کمان

۵ سفالدین سعیدین العاص

٧- ان كى الميه أمنية سرت خلف رسونفراعه بناً مبر کے طبیع*ت ، - عبداللّٰدینِ جنش (* بنی غنم م**ن د**ددان )



٨ - عبيدالله ين عش رشيخس عبسائي موكرمول

و -اس كى بيرى أم جيد بنيت الرسفيان -انحضرت في نفي سع كدكرا مخيراتي زوجبيت مين كاليا، اس طرح الرسفيان جيسے وشمن ميد زومبرى صرب للى .

١٠ ـ تنبيرين عبدالله رسي اسدين خزيمير)

۱۱ - ان کی بیبی مرکه منبت بسیار (الوسفنان کی اُنا د کرده کنیز)

١٢ ومُعَيِق مِب بن ابي فاطمه (دوسي)

بنى عبيمس بن عبدمناف مير سے ١١٠ البر حذليفر بن عُنندين رسجير -

فلفاء بني نوفل بن عبر مناف ميرسے ١٢- عنب بن غرِدان رسى منبس بن عسب لان مير)

بنی اسدبن عبدالعزی بنصی میں سے 10- زبربن العَرام بن خوالد، حضرت أمّ المومنین خدیجہ کے ابنی العرب میں العرب الع

١٤ - يزيربن زُمُعَربن اسودين مطلب

۱۸ معروبن أمتبه بن حارث بن اسد

19 - طلبيب بن ميرين وسرب رمضو كي ميري وادعبائي اروى منب عبالمطلب يح بيتے -

٢٠ رمسعب بن عمر بن المشعم

٢١ - ال كي معالى الوالترويم بن عمير

بوبا رئىئونىيطىن سعد

۲۳ يخهمرن فنس ۲۲ - ان کی زوجه اُم مَّ حَرَّلَهُ مِنْت عسب دالاسود (از مبنی خزاعه)

۲۵ رعوین جُهُم

٢٧ ـ خز بَر بن جهم (گوياجه كالكر)

۲۷ رفزاس بن نضر بن حا رث بن کلده

۲۸ ـ عبد الرحمان من عوف

۲4 رعامرين ابي وفاص

۳۰ رمطندبین ازم ام ان كى المبير ككه سنت الى عومت واز سنى سهم ا

۳۲ - عبدالتدين مسعود وا زهذبل)

بنی زهب رہ کے حلیف

بنی عبدین قصی میں سے

عبدالدارين فسي سے



٣٦ مُعَنبين سعود (معالى)

مه مفداد بن اسود راسود بن عبدلغوث كفتنى ان كے اصل والدكانام عمر و نها)

هر ما دخالدس حادث

٢٧ - ان كى زور رَ رُيط منت العارث بن جبل حيكيل وازين منم

مع رعمروب عثمان ، (طلحه کے جا) ۱۸ - البسلم بن عبداللاسد (استحصرات کے میری زادا در دودھ مشرکب عصالی)

٣٩ - ان كي الجدام سكم سرست الواسم وروليد مي أمّ الموسني سومي )

.٧ ـ شاکس بن عثمان (عنب بن دبیجه کے بھائیے)

ام مه سمتارین سعنان

٢٠ رحدالشراعبيدالترن سفيان

١٧٠ منهم / إشم بن ابي حديد بن معنرو

مهم وسلمدن مشام بن مغيره (الوحيل كے بعياتی)

٥٥ رعباش بن الى ربيع والبحيل ك بهائى ،

وم يُمُعَيِّزَبِ بن عوت الازمني خزاعها

١٧ رعنمان من مظعون

۸۸ - ان کے فرزند، ساتیب بن عنمان

وم يُتَدَامر بن مطعون (عثمان من مطعون كي عمالي)

۵۰ عددالسُّدين منطعون 🌼 🍦 🐇 🐇

۵۱ ر حاطب بن حارث

۵۷- ان کی بیری فاطمہ سنسٹ محلّل عامریہ

م د ان کے فرز ندمحدین ماطب

م د - دومرے بیلے حارث بن حاطب

ده-ان کے بلیلے حقّاب بن حارث

٥٩ - ان كى الله مُنكِيبَهُ منبت بسار

، ۵ ـ سعنان پنمنتمر

۸۵ مه ال سے فرزند مامرین سفیان

بنی مخز وم کے ا فراد

بنی مخزوم کے حلیف مبن جمح کے افراد



٥٩ - دورس فرزند حياده ين سطيان

۲۰ ۔ دونوں کی والدہ ا درسفنان کی بیری حسسنہ

١١ - حسد كے وو مرے شومرسے فرز ندشُ جبيل من حسنہ دار تني بيزت بن من

٩٢ - عثمان بن ربيعين أهسان

۹۲ ننیس بن صواف رحسرت حفید کے بیلے شوس

۲۴ ـ نبس س تحدّا فه

**90 - عبرالدين حارث** 

94 سشام من عاص بن وألل (عمر دعاص کے معالی)

٢٤ - الزنس س حارث

۸ ۷ - عدائشین حذافہ

99 - حارث بن حارث بن قبير

ه ی به معمرین حارث بن فلیس

اء - نشربن حارث بن نبس ا

24 - ان کے مادری بھائی سعیدبن عمرو (از بنی تمیم)

۲۵ - سعیدین حارث بن فیس

مه رساتب بن حارث بن فيس

۵۵ رغمه بن رِّماب

٤٤ - مُحْمَّيُهُ مَن الجزء (اذبني زمب ١)

٤٤ ـ مُعَرُبِن عيد اللَّد بن نَصْلُهُ

٨ ، يعرده بن عبدالقرى بإعرده بن ١ بي اثنا نذ بن عبدالعزى

2 ار عری من نصنار

۸۰ - ال کیے فرزندلغمال

۸۱ - عامرین رسیدالعتری دخطاب کےمنبتی

۸۲ - ان كى بىيى كېلىك بنت الى حتمه رازىنى عدى)

٨٣ - ٱنخصرت كے ميومي زاد مهائي الرسبره بن ابي رُهم دبتره مزست عبدالمُطلب

کے بیٹے)

بنی عدی کے حلیقت

بنى سىم كے علیت

سبی ع*دی کے* ا **ن**را د

بی عامرین لوی کے افراد



۸۴ - ان کی البیه، ام کلنوم سبت سبل من عمرو ۵۸ - عبدالتُدين مُخْرَمَ ۸۷ -عبدالنُّدين سهبل بن عسسمرد ٨٤ - سليط بن عمرو ۸ ۸ - سکران بن عمرو <sub>9 ۸ –</sub> ان کی ببری سُو <sub>ده</sub> بنیت زَمَعَہ (حج لعد پس اُمّ المومنسین ہوئٹس) . و \_ مالكسين زُمَعَهُ وسُودَه كے بھائی) ۹۱ رعمو با عميو سنت السَّعدى ۹۲ رماطب به الرحاطب بن عمرو ۹۴- سعدين خوله البيني) مه و- البعبسيده بن الجرّاح وه وسهيل بن سمينام ۹۷ - عمروبن الي مسرح 24 معيامن بن زمبرياً رسعير بالل ۹۸ رعمرون الحادث ن زمبر ۹۹ - عثمان بن عبرغنم بن زمهر ١٠٠ - سعد بإسعيد بن غيرتنس *١٠١ - حادث بن عبد*نيس

بی عامر کے حلیف بنیالحارث بن فنرسسے

بعن روایات کے مطابق عثمان بن عفّان اوراُن کی المیہ زنستِ طلالی حائمیں ترائیب سونین افراد ہونے ہیں۔ ان میں اکثریت مراہے بڑے عقبائل اور الوجہل، الوسعنیان، عنب بن رسیہ، مندہ ، حکر خوادا در نصرین حادث جیبیے سرواروں کے معالی ، جیشے بیٹیاں بہویں، اور دلوں کے حبین تصفے عمرو بن عاص کے عبالی کی ہجرت بھی ایک سانحہ تھی۔

حمیعقرین ای طالب کی مربراسی ارسول الدُعلی الدُعکرد آله و ملم نے اپنی صورت سے مثا بصورت رکھنے والے مجانی معرفی الدُعلیہ مربراسی اور تربیت یا فتہ شاگرد، مروادعرب جناب البطالب کے فرز مُدھنرت حعفر عِنوال المُعلیہ کو اس فاغلے کا سربراہ او را بنیا خصوصی ما تندہ نباکرسا تھ کہا تھا۔ یہ لوگ حباشہ بہنج کرمنزل گزیں موسے مثار بحول نے کوئی البری بات نبیر کھی حس سے بیمعام مرکد آنحصر بھے نے اور مدسیتے ویئے مول، با دشاہ اور اُمرائیسے طنے کا محرد با مو مجانز المجانز دوالط کی اجازت دی مو دار اور رسائقی عام حالت بیں گئے اور عام حالت بیں وہاں استے گئے۔

ww.KitaboSunnat.com

کچردن لبد قریش نے اوبہل سے مادری مصائی عبداللہ بن رمبنیا در قروعاس کو سجانشی سے باس جیجا براوگ باردالیا **ور میں کا وفعر** امروں اور نود ما دشاہ کے لیے نمینی تنتی اور سوناتیں سے کر صبشہ کی طرف روانہ ہو کے بھمنی میں کچھ عاری و چرب زبانی میں مامر، عوال نوائے استنا دہ تم ندائے است اس مینیے ، کچ دم سے کرند میں وسیاسی دینما ول سے طف تھے الکان سلفنت اورنام برآ وردہ لوگوں کو تحف و بنے اور سموار وسم تواکرتے بھرسے بجب دلئے سموار کرلی تو بادشا ہ کی خدمت میں ما مزمود كے ، پيلے عرب مردا روں كے تحف نذر كتے ، كيم كيف لكے ،

" ايتهاالملكَ! إِنَّه مُسْدِض مِن اللَّ مُبِلِّدِك مِناعَلْمانٌ سَفِها، فَارْتُوا دِينَ قَامِهُم ولم ميدخلوا في دينك وسأة مبدين الإنبدعوها لا تعرف عن الأتَّتَ-وقند بعثنا البيك فيهوإنشيات قومهبوص ابائهم وأعهامهمو عشاص مونزدهم اليهم فهم اعلى بهم عبنا واعلوبها عالوا عليهم وعاتبوهم فيه

" با وِشا ہ سلامت اِ آب کے ملک میں ہما سے بیال کے جِند لیے وقوف لڑکے چلے اُسکے ہیں۔ان لوگول نے اپنی وُم کا رہی جیوڑ دیا ہے ، پھرآپ کے دین ہیں تھی واخل ہنیں ہوئے۔ان لوگول نے ایک نیا دین ایجاد كياسيم الحياسة مراست من مات وال كي قوم تنبيليك معززين في مهيراك كي صنوري عبياب، مکاران لوگوں کو ان سے سوالے کر دیں ،کیونکہ وسی حسنرات ان سے نگران مہیں ۔ وسی سعنرات ان برعا نکرشاہ الزامات سے با بنراوران برنارا بنگی کے دیوہ سفیطلع میں "

ان كى تقرير ختى مو. ته مى ئى سبكت ركينى والمدمرواروامرا مول أتطع :

سركار إبدو الذ مرواريج كهديسي مهر ببعب الن كي نوم مح مسردار ال محد عزيز و افارب ال مصطمئن نبير،ان كے فاندل ولمه اندیں اتھی طرے حاشتے میں فراتفیس عمروی عابس وابن رہید کھے حوالے کر دیا میائے وہ آمنیں پھڑکر والیں لیے حالیں۔ عباشي فيشا إدر تحل وشان ساكن كي عرضد الشيائي اور جواب بب كها:

لاحدالله ، اذًا لا أسُسائِهُ هُوْالْبِهِ ما تسمير ، فداك ننم إرب نوان وگول كونماك مولك نهین کروں گا ر مولاگ میری بنیا ، میں آئیں ، دومروں کے مقامعے میں مجھے ترجسیج ویں، اُن درگوں کے ملیے تو یہ منیں موگا ۔ میں انصبس بلاوُں گا يو كھيان دو نول نے كہا ہے، اس کے بارے میں اُن سے اوھیوں کا -اگر بات دىمى سنے جوب وداول كھنے ہيں نوان لوگول كوان

ولابكاد فنوم حاورونى ونسؤلوا مبلادى واختادوني على صن سواى يحتى ادرهم مناسئله وعمايقه له حلدان في امرهم-منان كالواكمالقولان اسلمتهم اليهما-ودددنه وإلى تومهو وان كانواعلى غييرذلك مَنعتُهو



منھ ہا واحسنت جوارھ عرماجا دروی ۔ سے وصے درموں ، بی ان ان و کا بید صبیب کی مستقطی ہے ۔ مستقطی ہے ۔ بی مستقطی ہ بھیج دوں گا اور اگر ان کے کہنے کے برخلات بات نکل توان و ولوں کے مقابلے ہیں ان کی مفاظت کرد کا۔ اور وہ لوگ جب نکر میرے باس بھاں رہی گئے ہیں تھی طرح امن و بنا ، ہیں رکھول گا " حبشہ کے باوٹ اور نے مختصر لفظول میں جو کہا ہم آسے سیاست و آ داپ حکومت سے جانبے ولئے بھیسے تھی عمروعاں اور ابن رہیجہ نے باب داوا اور نوم نعیلے کی بات ہی سنیں کی حتی اس نے ندم ہب کے نام پرانستعال انگیزی کی تھی۔ وہ ان لوگل

کے خلاف پڑہی رہناؤں کی وساطات سے با دشاہ کوملمانوں کے خلاف شخت اخدام پراُ بھارنا حابث تھا ،لیکن دانشمند محمران نے منطقی جواب دیے کرانصا ت کی راہ نکالی -

جعمز اوراً ان کے ساتھی ، آنحصرت کی طرب سے نہ شخصے لائے تھنے نہ کوئی خط اور درخواست ، فرایش کے وفدسے ہی منہیں ملے رصورت رسالت مآب میں اللہ علیہ وآلہ دسلم نے کوئی و فدیا خط بیسے کرکوئی منٹبا دل قدم نہیں اُٹھایا ، مگویا ، حصنو کر کومہا جرین کے تنا مگر پر بھر دساتھا یا و رصفرت جعفر کواللہ پر لیفیین و توکل۔ انتقیس فراک مجید کی تعلیم یا دیشی :

اور المرکست بسے بھٹ و مناظر ہ نہ کر و مناظر ہ نہ کر و گر شا کست وعدہ اندار سے دان لوگوں کے سواجفوں نے طام میا مواور اگن سے کہو ہم اس کتاب پر ہمی ایمان لائے جوہم پرنازل موئی اور اس پر ہمی جو تم پرنازل ہوئی اور سا را تھا را اللہ اللہ سے یم اس کے فرا بنروا رہیں ۔
اللہ ایک سے یم اس کے فرا بنروا رہیں ۔

وَلاَ تِجَادِلُواْهِ لَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالْتَى هِى اَحُسَنُ - إِلَّا الْسَدِينُ ظَلَمُواْ مِنُهُ هُ وقولوا اَصَنَّا مِبِالَّذِي اُسُزِلَ اِلْسَسَكُمُ والهذا وَالهُ كُوْ ولحثَّ وَعَن لَسَحُ مُسلولًا والهذا وَالهُ كُوْ ولحثَّ وَعَن لَسَحْ مُسلولًا

۔ . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ یک اوا نعی نم نے اپنے باپ دا داکا دین بھی چیوٹراا ورسمانے وہیں ہیں بھی وافل منبس سرتے ؟ کیادہ نیا دین ہما ہے نہ مہب عبیبا ہے نہ دوسرے مذا مہب کی طرح !

جعفراً بن ابی طالب: حناب ابهاری قوم جا بلرین میمنبلانتی منبول کو گوجتی مشردار کھانی ، بهبودگیول کا ادنکاب کرتی ، پٹروسیول کا حق جیسنتی تقی ، طاقت وروں نے کمزوق کو د بار کھاتھا ۔۔۔۔ان حالات ہیں۔۔۔اللہ نے مہاری قوم میں ایک نبی میں مبوث فرمایا ، اس کے نسب ، اس کے کروار ، اس کی امانت وصداقت اور پاک وامنی میں کسی کوسی کوئی شکسی ہوا۔

س رسول نے تو کر کہا: ا<mark>سلا کا نعارف</mark> سرا کا نعارف اور سمیں سے وبینے ،امانت داری ،صلۂ رحم، سمسادیں سیے شن سِکوک ،خو آنمین کی حفاظت اور

دس) مختن بإنوں ، مجھوٹ ، مالِ تنبیر کھانے ،عورتوں پر انہام لگانے سے روکا۔

(م) وَحَدُدة لأشرويك التُدكومان المناوراس كاطاعت كايابندكيا،

ره) نما ز، زکواهٔ جبیسی عبا وتنبن سجالا <u>نب</u>ے کو کہا ۔

سم نے ان بانوں کو ہ نا ، ایبان لائے ، جو سحم التہ کی طرف سے آتے ہیں ہم اُن کی ہردی کرتے ہیں ، او ر وحده لانشس بيك الله كاعبادت كرت مي والله كالسي والركيب بانت ، جوبا بي محت مك في حرام فرائين ُ اتنتی*ں حرام ، ج*رحلال نبائی مہی اُنتخبیں حلال **حبا** نتنے مہیں ۔

به با نبن بهاری فرم تو گوادا منین، وه مم برستم کوف که اسمین تکلیفین دین ، دین سے برگشند کرنا جایا ،الندوحدهٔ لاشرک

کی عباوت میشرواکر نبور کی گوجا کروا نا جا ہی ، مبیودہ بازُل کو حلال متو انے کی کوششنش کی۔

حب انفو*ِں غے مہا راگھیزاؤ کرلیا ،ہمیں حد سے* زیادہ **فلم س**نٹم کا نشایہ بنایا ،مہا سے دین میں ڈکا دیا۔ ڈال نوہم آب کے ملک بیں آگئے ، سم فیآپ کی سکومت کو دوسری سکومنزل پر تربیج دی ، سم اُمیدکر نے میں بیال کو کی زبروستی ى مىموسىكى كى

جعفر کی شخصیت ، نفتر بیر کا زور ، حفائی کا بیاب کسن کر تنابشی او را ہل و رہار مہت متاثر ہوئے ۔ ما دشاہ نے ایک

ا ورسوال كما:

التيِّيا ، خداكاكونى بيام يادسب ؟

جي بإل!

جناب جعِفر نے سورہ مربی<sub>م</sub> کی نلا دے من<sup>روع</sup> کی ؛

بِسُوالله الرَّحِم الرَّحِينَة في كَلْمَالِعص • ذكر رحمة ربك عبده ن كريا

. فرآن کی فصاحت و ملاعنت ، فاری کی رُوحانیت ، ایم یکی نا نیر ، انبیباً کا تذکره ، مصرت دکریا ، بحیلی ، امر آب پیم عببلی اورمرم علیبیالسّلام کاحال صُنتے سنے محربت ، حذب اورکیف کاسماں سب مھاگیا ،اسقفول کارٹک بدلا، اور اسحمہ كى والرهى أنسور ليك ترسم مكنى ، بإ در بول كى كفى كمنا بول برموتى برسے رسيات في كما ،

«کتاب عبینی کی قسم ایر کلام بھی اسی مرکز کا ذُریعے حبیاں سے رُوح اللّٰد کتا ب لائے عقے ۔۔۔ جا دُ ۔۔۔ اب تم سے زکوئی بازٹریں موگی رکسی کے میرو کئے جا وُگے ؟



سفراً فزین کو یکم و یا ،آپ نشرایف می جامیس -

ا بنالی ربیدا در ابن عاص مندلشکائے ، بیبینے میں بنائے ،غصتے میں کل کھانے بیلمے اور منزل مہینچ بھٹرٹ اُم سلم

ك*ى دوايت سے* : فنال حسيروس العباص :

عمره عاص لولا:

مرون ن خداکی ت

خداکی شم ،کل میں اُن کے غلاف و، بات کو گاکدان لوگوں کا سنر باغ جڑسے اکھڑ جائے گا۔

ر ذراصاسب دل نخیا ،

لْأَتَفْعَلُ فَانَ لَهُ عِلْ أَيْدِ

خالفوبناء

م سے نو بہ نہ سوگا ، آخر سم ان کے ریشنے دار میں اگر جیر انخوں نے سماری مخالفت کی ہے گراس کا بر مطاب نو مندس کر انخابی دلیل یا تنز کر دا دیں ؛

عبد و جاس : ننم ہے ، میں و صرور کہ ہل گا کہ بر لوگ سیسلی بن مربھ کو منبرہ کہتے ہیں ۔ «ور رہے دن دونوں نائند سے بھر دربار سینچے ، ا دھراَدھری بانٹی کرکے باوشاہ سے کہا ،

عالی جاہ اِ بیلوگ حصرت عیسام و مربی کے مارے میں طری سخت بات کہنے میں ہمسی کو بھیج کر پر سری رسال

دریافت کیا جائے کہ آخراس سیلے بیں ان کا عقیدہ کیاہے؟

شامی مرکور مجسیماگیا ، جعفر حاصر مهوئے بی خیاشی نے لو تھا :

سفرت میں علیالسلم کے باسے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟

جبنا مب جعفر ، مهار بنی نے وی کے ذریعے مہیں جائجہ تبا بادی مها دا عقیدہ ہے مہارے منج نے فرما یا : "ده اللّه کے بندے اس کے رمول دوج اللّی اور کلمۃ اللّه ہی جوالنّہ نے مربم نبول کو مرحمت کیا ۔"

سخاشى نے محک کرابک عصاله طاکر کہا:

تعاليه اوربهالي عفيد بيس أتنامهي لوفرق منب ب

وجی مرواروں کے گرطنے نئیور و کبید اصحبہ نے کہا: میں:

مجف تمض كرية نبورول كي ميروا منس-

بيرسماندن ك طرحت رُخ كيا:

"آپ درگ میرے ملک میں اطبیان سے رہ سکتے ہیں ج آپ کو بُرا کہے گا منزایائے گا ، جو بھی نامزا کھے گا کسے جرما مذہ موگا ، جو بجواس کر سے گا مزائیسکتے گا ، آپ میں سے کسی اَ دی کو دُکھ دینے کے عوس اگر سونے کا بہاڑ بھی ملے تو میں قبول ساکروں گا "



\_\_\_\_ فازمین بارگاه سیمنه منه جرم ،

ان کے برسیے والیں کر دو اہیں رشوت لینے کو تیا دہنیں ۔

ــــــ ووتمرا ببان :

حضرت اُم المومنين اُم سلمة المحيطاوه ١٠ بن سعو نيفي عبى دريا ريخاشي كا دا فعد سان كمياسه . وْ ، مو فع كه ا ه ا . مر

ینفے اس لیبے اُن کی روامین سے کیے یا نئیں اورمعلوم ہوتی ہیں : قبلتر سے دونن سفروں نند دریا میں سنرائٹ کر سیری میں سے دری تک مائڈ سائٹر کے میں دریات

قربین کے دونوں سغیروں ننے در آبار میں سنجاشی کوسخبرہ کیا۔ اس کے بعد دائیں بائیں ببیٹ گئے میر وضات بیٹیں کرنے ہوئے کہنے کئے میم وضات بیٹیں کرنے ہوئے کہنے کئے میں اور بہا اے دین سے الگ ہو حکے میں سے کچھ لوگ آپ کے ہاں آئے ہیں۔ بدلوگ ہم سے ادر بہا اے دین سے الگ ہو حکے میں سے بہائی نے شکا بہت سننے کے بعد مہاجرین کو نبلہ یا بھنرت صفر نے ترجانی کی ذیعے داری لی، بدلوگ معنور شناہ میں پہنچ و محنزت جعفر نے نقط سلام کیا ، دربار ایل نے ٹوکا سے سیدہ کیوں مہنیں کرتے ؟ حضرت جعفر نے کہا بم خدا کے سوالوں کے جااب دیتے ، آن خوزت کے بارے میں اپنا عقیدہ نتایا ،احکام اسلام کا نغارف کرایا ، بھنرت عیسی علیہ سے مارے بارے میں ملائوں کے اعتقاد کا نذکرہ میں اپنا عقیدہ نتایا ،احکام اسلام کا نغارف کرایا ، بھنرت عیسی علیہ سے مارے بارے میں ملائوں کے اعتقاد کا نذکرہ

"فُداکی نعم احضرت عیسے علیہ اسلام کے بالسے بیں جو کچہ م کنے میں تم لوگ اس سے زیادہ کچے مندیں کے نیادہ کے بندیں کنے یم پراور اُسٹنخس پرمرحباجس کے باس سے تم یمال اُسٹے ہو ۔۔۔ بیں ان کے مول اُ ہونے کی گواسی دنیا ہوں ۔ دسی ہیں جن کا تذکرہ انجبل میں موجو و ہے جس کی لبنتادت حضرت عبسیا کا نے دی تقی یہ

خدا کی نسم اگرمیں بادش ہی کی ذمہ دار دیں میں نہ گھرا ہو نا نواُن کی خدمت میں حاصر ہونا ،اُن کی جو نیاں اُ مطانا ، اُن کو وصنو کرانا ۔

خود حفرت جعفر في ايني فرزند عبد التُدسي كها: ـ

ترکش کے دفدنے حب ہما کے خلاف بیان فتم کیااور سم جاب اور اپنے عثنا مگری نفصیل ختم کر بھیے نو نجائش نے حصار

> ' کمیایہ توگ مختا سے غلام ہیں؟ نہیں ا

> > کیا یه فرض دا رمېږې؟ .

نهیں! توبیرتم *لوگ*ائن کانعافسی جیوڑ دد ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



حصرت عجمر کا بیان سے کے عرواین العاص کی گفتگو اور سماری نظر بر کے بعد اصحمہ فے برجھا:

يهال كوفي تتكييف تونهيس ونبتا ؟

س سمنے کہا<u>۔۔۔ ہاں۔۔</u> با دشاہ نے کو دیاکہ منا دی کر وی حائے کہ جو کوئی ان **وگوں کوسٹنائے گا اُسے** جار درہم بهرس سے پر حقیا کے الی ہے؟ ۔ ہم نے کہا منیں ، بادشاہ نے کہا۔ احتیاا سے مگنا

پر بہتان خنم ہوا۔ دہن کے عقائد واعمال کی تبلیغ موئی چھپو لیے چھوٹے میرداروں کے عوض الند نے ایک با فاعدہ حکومت کو

مامی نبا دیا یُعروعاص وابن ابی رهبیبنا کام کوشے۔

یر سرب امسار این اور ابن مشام اور ابن کثیری نقل ہے۔ دالبیرة الروس ابن کثیر، النابیج ۱۲۸۷) بردوس النابیج ۱۲۸۷) ابن مہنام سی فیصفرت ابوطالب کا ایک منظوم خط بھی نقل کیا سے جیسے بڑھ کرمعوم مونا سے کو مفرت الوطالینے سنائنی کو نجی طور پراپنے روابطاور دنیا بجیفے کو وہاں پہنچنے پر توجید دلائی مفتی اوران کے وشمنوں کے اقدامات و نتائج سے بار مے بی خود بادشاہ سے جواب طلب کیا تھا۔

خط کے بے نو تیب یا بخے شعر ہیں اِس

وعمروواعدأالعدق الاتارب واصعابه ادعاق ذلك شاغب عرية فلايشقى لديك المعانك واسياب خبركاهابك لاذب

الالبيت شعرى كيعث فى النّاً ي حبعف ك وهل نالت افعال النّجاشمية جعف رًّا تعلَّم، آبيين اللَّعَن، أنَّك مساحب د تَعَلَّمُ مِانَ الله ن ادك بسطسةً

والملك نبيض ذوسعالٍ عنسزمسير ة بينال الاعادى لفعها والاقارب

كاش مجھے معدم موسكتنا كەنس طولانى سفروعا لم عز بېت بېر جعفرا دىيخىت تربن دىنمن مېم دطن مېر كىياكىيامغا بلىسوت ؟ آبائیاشی کے کردار وا خلاف سے حبیفراوراُن کے ساتھ بول کو فیص مینیا بارکا دلوں نے اس فیصل کوروک ویا۔ حباب دالا، لعنت آپ سے دور، آب معزز و مرم س، آپ کی بادگاه میں آنے والے محروم بنبی را کرتے آب کوخدانے وت وقدرت عطائی ہے آپ کے ایس سرامیا کی کے دسائل موجرد میں۔ آب شاون كاكراورط فال سمدر مرحس سے دوست اور فتمن سب فائدہ أصلت رہتے مي دان شام ١٥٥٧) ہے تعشدا در سنعب البطالب سے واقعے سے یا زرازہ بھی ہونا ہے کہ صنرت البطالب کی

الوطالب ورامدا و اسلام البسيرة وكمك في على عدّ كال خنم كردى-آب في البين عوان بيني كوعبيث بييج كرمها جزين



بسارى كياينو دمخة ميں ره كر مخالفين كومزوب ركها ، نجائني كو خط كھسے جس ميں ايك خطر كے بيندا شعار لكھے كھنے دوم*ىراخط تھا*۔۔شايد با عنبار مارىخ بەيىلامىخىرب بو

ُنتِي كموسِكَ ، والمبيح الإن مربيج فكل بامرالله بهسدي ولجصعر فان طرليق الحق لسبس جسط لو لقصدك الاارجعول بالنتظدمر

نعلم - مبيك الحبث ات محمّدًا الخالبالهدى مثل النَّذى السياحيه وامتَّكُوتت لومنه في كستناميكم بهدن حديث لاحديث لترجع فلا تتجعلوالله منداء واسلموا وإنتحم ماناشك متناعصاب

سعطان مبشہ کدمعلوم موا محتد و بیسے بنی میں جیسے مرسی ادریج ابن مرمیرہ اس طرح کی مدابت ہے کرائے جیسے ود وواول لائے تنظے ، مربنی الله كي طرف سے مواميت ماضل كرنا اور عفاظت ميں ركھا جا الاسے -اك وكوں نے ان كا حال ابني كناب بي بيرها ہے سيتي بات سبع المنكل كى رائے نہيں — الله كاكسى كو حرفیب نه ښا وُ ،اسل م فعبل كرو ،حق كارامنة تاريك منهي مونا ريگروه وجرم اسے بهال سے آپ سے ياس آياسے ده اس ايو آياسے كو آپ نسيس عزت احزام سے دالي كريد والطالب مؤن قرلش: عدالتدخنبري ص ۱۸۲)

مبننہ کے عبسا بیول کے وقد کی را اللہ کی تعلیات وصفات ،اسلام کے حفائق وتفاصیل مُن کر عیسائی صبائی میں اسلام کے حفائق وتفاصیل مُن کر عیسائی میں میں اسلام کے بیاد ایک فد نبار کبا اور ہیں نیس علمار وزعمام کتے روایز ہوئے بیتے ہیں نے کرٹیول الٹیصٹی الٹیرعلیہ وآلہ دسلم کی نشست میر ماست آپ کے نیا دان واطوار کا جائز ہلیا ، میبرحاصر خدمت ہوئے ،سوال وسواب کے بعد آسنحضرت نے فیراً ن مجید کی حبد آ بیٹیس برطه صبي النامي أبيك أبيت تقى: -

> وإذقال الله بجعبى بن مدييم اذكر نسمتى عليك وعلى ولدتكم إذ ايدنك سروح القب استنف تكّلبوالنّاس في المهيدو كهلاج واذعلتنك الكثب والحسكمة والتواة والانجيل وإذنخلق من الطبن كهيشة الطلير باذفي فتننغ فيها فتَكون طبيراً بإذ في ..... دا لما يَدة النسر ال

ریس دن الندرسولول کو جمع کرکے اُ ل `سے

اورعيبلي ابن مركم سسع خطاب موكا منم اس لغمت کو باد کرو ، عرمب نے تمصی اور تمضاری والدہ کو دی ا سم نے روح الفدس سے مصاری نا شب کی ، تم مجمر ہے سے رہے کر بڑھانے کک لوگاں سے بابی

اور حب ہم نے تغیبر کناب و محمت کی تعلیم ہے اور زورات و انجبل ،ادر حبب تم نے مبرے کم سے متی سے حرثیا بنائی اورمبرے کئے سے اس بردم کیا ده میرے حکم سے طائر منی اور تم میرے کم سے مادرزا دا ندھے کوڑھی کوشفا فینے نفے اور حب نم میرے کم سے



المرائيل كے بإس سے نكالي تھے اور جب تم بني اس أبيل كے باس معجز سے لے كرآ ئے اور اس ونت

تم پروست درازی کرنے سے روکا نوان میں سے بعض کفیا راب سے بزنو کھا کر تھا جا دو ہے۔ وند کے ممبر سبت بن سُن کرشدت از سے رفسنے ملکے ۔ اضوں نے دان کی نصداتی کی اور رسکال کوستیا ما سنے کا

اعلان كيا، يه لوك خاً ما معبر محمد بإس سع أوله كراك شرص توابوجل كى بإرثى في الصي دوك كرميت بُرا بخلاكها، مكر

المحفول نے بروا نہ کی ریوگ وطن والیں آگئے نواور بھی اچھے ازمرتم موکے۔

ہاج بن کے دفد بن عبیداللہ بن جنن معنوم کو کرواخل ہوگیا۔ اپنے بھائی کی محبّت بیس یا واقعم اُم جید اِبنی الہی کے زور شینے سے ، چرکو وہ مخلص نہ تفا اس لیے عبینہ میں عیسائی ہوگیا! بن واقع سے مهاجرین کوسباسی اورنیفسیانی وضیکا گئنے والا تھاکہ میرو ر دو غالم صتی الله علیہ واکہ دستم نے ونشکیری فرمانی اوس ناشى وخدنك كرأم جيديونى التدعنوا سع عفدكا ببغام بمبيج كرمسالون كاعمومًا اورصرت أم صبيب كي عزّت كومرفرارسي نهبس ركها ملكركني كنا مرها أياء

الدسفيان سے يہ درشتة مزيرسياسی وعائرتی فرائد کاسبىب تہا ۔ ور مبشر کی کے باسی وسماحی ناریخ موجود نہ مونے کی وجہ سے تفاصیل نوشنیں ملنے گر سخاشی اسمحہ کے بارسے ہیں خلاصہ و بینی محترب نبری بہنچنے کے اسلام کا خلاصہ و بینی محترب نبری بہنچنے کک اسلام کا حامی رہا۔اس نے البینے بیٹیے کا نام محر رکھا رحیوٰۃ الفارب) اس نے بدایا بھیجے۔اس کا فرسٹنا وہ شہزادہ بانمیزرشول الشماتی لکتر

على داكم وسلم كى حذمت من رما ، ميرحسنرت على كى زمين اور بينع كية بينمول كى محرانى كرنا رما -

(الميروالكائل ٣٠ / ٢٣٨)

ہرت صبشہ، قریش کے منصواب کے لیے اکامی کا سب مع نی مسلمانوں کو ایک سیاسی طافت سے بیلک بلی کمین کے عبسائی ان کیخالفت می و دکرسکے جوان سے منو تع تفا مسلمان وشمنوں کی اذبہت دسانی سے بیچے ، دوسرسے براغ طریس اسلام کی تبييغ برْ دِع سِنُ يَعرِب دعم بسياه وسفيد كا فرق مثا اور عدام پر بيژنامن موگيا كراسلام نما م انسانوں كى كمسا دان ' د آزادی کا حامی بہے

آب نے مندائب سے گفبر اکر لوگوں کو نزکے طن کا حی نہیں دیا بلکم مسائب سے مقالی کرنے کے واسطے، نزک وطن کی مشقت پرآ ماده کیآ اکراسلام کا لول مالا سوراس کا ثبویت بیریے که طوو نبغین نفیس اس معبدان میں کھڑسے بہیے او دمقا لبرسکے سخت ترین امتحالوں کا خدہ میڈان سے مقالم کرتے ہیں۔

آب کی زندگی تصنا در سے سے دور تنی ، آپ خو د بریشا نبال مروانشت کرتے سے مگردوسروں کوار می بینے نے سویر کی بذکی ،اگر حسنوم خو د عبیشه تنشریف به حلیانی نزیونه تا زیاده عظیمین ورا حسن حابسل کرانے مگریز بایت حضوم کی فیطرت بلند كے فلات تفی-

ہج ت جسندنے نگاہ نبوت کی بلیدی ہتفبل پرنظر کھنے والی بھیرت اورحال سے نیٹنے کی قرّت، ڈٹمن کوست

www.KitaboSunnat.com

المنت المرحبيك فتح كرنے كى صلاحیت كا جزنبوت حمد یا فر ما یا ہے اس بیر مُورخ دمفکر حبران وراک کونبی الموسوسی میں اس میں مُورخ دمفکر حبران وراک کونبی الموسوسی میں اس میں مورخ دمفکر حبران وراک کونبی الموسوسی میں اس میں مورخ دمفکر حبران وراک کونبی الموسوسی میں میں دمان میں۔

#### مصادرومرابيح

محربن سعدالكانب الطبقات الكبرى ج ا محدين حرمرالطبري "أربيخ الامم والملوك ابن مشم مشبلی لغانی السبز النبربير سبرة التنتي غلام رسول مهروا زاد اداره نرجان القرآن الأسو الوالاعلى موه ودى خطيب قرآن غلام على البينطيسنز، لا مول مرتصى حبين لول مشور مربس ، لكسنو ١٩١٧ء محمدما فرمجلسى حات القساب ج ٢ شيخ عيكسن فمي مننني الآمال محصب سکل نرحمه امام خال شری اداره نفافت اسکومیولائم ۱۹۵۵ سياة محكر ادلا دحیدر فوق ملگرامی کراچی ۲۹۵۸ اسوة الرسول ج ٢



اسلام کاسیاسی ومعانثی نصور داکشخلیفه عبدالحکیم

برات بخربی معلوم وشهور ہے کہ اسسلام محف کوئی ما بعدانطبیبی عقیدہ نہیں ہے بلکہ دُہ زندگی کا ایسامکمل نظام اورجا مع نضور سے ، جو ا بیس منطقی ربدا کا حامل ہے۔ ہم اس سے نظر اِبت کا ایک مختصر خاکہ مبیش کرنے کی کوششش کریں گے۔ ہم دکھیں سے کر ڈوہ ہر بڑے منصوبہ کے بعض اجزا سے اتفاق کرنا ہے اور بعض دیگر حقوں کو روکر ہتا ہے۔ مرضوبہ کا اس طرح مختسر بیان برنل ہرکر دھے گا کہ کونی ایسی اہم خرابی یا توانسس کی بنیا دہی میں موجو دہے یا وہ عوا تب ہوناگز برطور پراس سے رونما ہوستے ہیں ، اسے فاسد کر رہے ہیں۔

ا صول عدم مانطت رِطبنی سرایه اروں نے مجرد حربیت اورمسا وات کی تبلیغ کی ۔ گرمه کست تنازع للبتھا ، میں غیرجا نبدار رہ کر انسس کا تدارک زئرسکی کرنلا بیاز عدم مساوات سرنرا شانے پائے معاشرہ کو جاگیری اورخصی حکومتوں کی ظلم وزیادتی سے آزادی ولاکر انسس نے ایک قسم کی زرخر بدغلامی کی **تروی** کی- از اوانه معابده اور از اورائے کا حق بیاشرو تابت بود سیاسی موست معاشی غلامی سے ساتھ متحد ہوگئی۔ انگلٹنان ا درامرکیے <del>عبیعے م</del>الک میں سرایز ارا نرجاعت نے ان ٹرا بیوں کو دفتہ دورکرنے کی البیم کوشٹنیں کیں ، جوبے قید سرما پر<sup>و</sup>اری سے صورت پذیر ہوتی ہیں بلیکن جومشکلات اور وشواریاں اس نظام کے مزاج سے رُونما ہوتی ہیں ، وُہ معاشری انتشار وتشنت پیدا کرتی ہیں ۔

اسلام حربیت ، انوّت اورمسا دات رمبنی سبه اور اسس کا فلسفیا نه نقطه نیگاه ضدا پرشا نه سبه زندگی سے تمام فلسفه اور و و و ت متعلق اساسی انداز سے زبر دسیت عملی نیائج رکھنے ہیں۔ راسنج الاعتقا وانتمالیت کا فلسفہ اور پرستیانزاور کے دانس سے برعکسس اسلام بداعتقا در کھنا ہے کو زندگی ایک روحانی ماخذ ،ایک روحانی کپس منظ ،ایک روحانی مطبح نظرا ورمتعصد رکھتی ہے۔کا کنات پر ہے بصر میکای تو توں کی کار ذمانی نیں ہے ادرز ، محف ا دم پرسننا زجد لیاست کی تا ہے ہے۔ زندگی ایک مادی اساس بی رکھتی ہے اور اس کی اسس حیثیت کواسلام نظرانداز نهبس کرنا-براس تقینمت سے باخرہے کرانسان کوروجا نی طور پر ازاد رکھنے کی خاطراسے ما وی خوشی لی کا نعیشیس

ایک مهربان، ہمہ داں اور ہمرنواں ہتی کتخلین کر دہ کائنانٹ اخلاق سے بیے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ قطعاً خیرو خوبی ہے ،جس کے طرلقير إك على جند وائى اقدار كو وجود بخشة بين-

ردح ادرجم کے درمیان یا کونیا اور اکٹرنٹ میں کوئی تنا فنف نہیں ۔ چڑ کد غدا کیک ہے اس کیے جلد موج دانٹ یا ہم مربوط ہیں مسلما نوں کو دوسری دنیا کی خشالی کے قبل اس دنیا کی خرشنالی کے بلے وُعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ انقلاقی علت وُمعلول بہاں اس دنیا میں جس طرح بنے انژانٹ دنتر تب کرتے ہیں ،ایسے ہی وُواپنے اس ممل کو آخرت ہیں جاری رکھیں گے۔استشمالیت تخلیق سے منجا نب اللہ ہونے کی تزیمر کی ہے



اوراں کی تمام تاریخ انسانیت کی تشریح ، تمام یا دی مظاہر کی طرح سراسرما دہ پیستی پر مبنی ہے ۔ صرف پیدالین دولت کے طریقے اخلاقی خرہی اور تہذیبی اقدار پیدا کرتے ہیں تاریخ کی قرآئی تشریح بالکل اس سے برعکس ہے۔ وُہ دعویٰ سے ساختہ کتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال قرم کے اعتقادات اور سیر توں میں تبدیلیوں سے سبب بزنا ہے اور اسلام پر یفنین رکھنا ہے کر بھیرت سے محرومی سے باعث قربین تباہ ہوجاتی ہیں۔ فراک کی روسے تقیقی انقلاب سی قوم کی زندگی میں واقع نہیں ہوتا تشہیب کہ اس سے اخلاقی اور زمہنی لقطہ نگاد میں تبدیلی نہیں ہوتی :

قران ما دی طور پرخشمال توموں کی مثنالین شین کرنا ہے ، جرا وہ پرستانہ ننگ نظری سے سبب تباہ ہوگئیں۔ قانون اخلاق کے
اہری تفایق پرایمان نزلانے سے وہ خو دغرض اور ظالم ہن گئیں۔ اضیں اصلاح سے لیے بڑی بڑی ملتیں وی گئیں یکین حب انہوں نے خدا
کی نشانیوں کی پروا نزکی ، نومذاکا دن ان پران پہنچا اور وہ تباہ ہوگئیں ۔ خدانے خیروشر کی میزان قایم کی ہے ۔ بیرمیزان السی حساس سے
کر مرزد ہ اس میں وزن کیاجا تا ہے اور ص کا نتیجہ اپنے وقت پر نلا ہر ہوتا ہے "تاریخ کا اسلامی نظر بداس کے خدا پرستا زنقطہ نسگاہ سے
پیدا ہوتا ہے اور تاریخ کا است مالی نظر بداس کی اور بت سے رونما ہوتا ہے ۔ یہ دونطر پاسکی طور پر باسم الیے متفالف ہیں کہ ایک خدا پرست مسلان کے بیے مارکسی ، است تمالی نیز بنا نامکن ہے ۔

ناخستنوں نے مض پیالیش دولت اور ساویا تبتیم کی بیتش کومکت کی بیتش سے مبدل کر دیا۔ ملکت کی بیستش بجز برا کی بیانہ پر قبائلیت کے ، بود وروحشت کی تهذیب کی یا د گارہا اور کیونہیں خلط یاصعی ہو کچے ہمی ہومیرا وطن ہے ۔ فاشیت ایک ملا قتر رملکت کی تعمیر کا تعمیر کی ہے ۔ اسلام ہمی ایک طاقت ورملکت کی تعمیر کی فردت محرب کرتا ہے ، ہم قوم سے اساسی حقوق کا تحقظ کرے ۔ بام رسے مملا آوروں سے اپنا بچا اور طاقت ورکی طسلم و کی فردت محرب کرتا ہے ، ہم قوم سے اساسی حقوق کا تحقظ کرے ۔ بام رسے مملا آوروں سے اپنا بچا اور کا قت ورکی طسلم و زیادتی سے کرورکی حفاظت کرے ۔ اسلام ایک اجتماعی اور سیاسی ندمیب ہے اور اس سے نمام آئین ووستور کا تعلق معاشدی عدل اور معاشری انتحاد سے جا بہم مملت یا اس سے قائمین اور محرالوں کی غیر مشروط اطاعت واجب نہیں ہے ۔ تا نون اور نظم وضیط کی خاط بالا دستوں کی اطاعت کی تعلیم دی گئی ہے ۔ لیکن یہ اطاعت بمیشہ احکام سے اضلاقی ہونے پرمشروط ہے :
ما لن کی نا فرمانی کی اطاعت کی تعلیم دی گئی ہے ۔ لیکن یہ اطاعت بمیشہ احکام سے اضلاقی ہونے پرمشروط ہے :
ما لن کی نا فرمانی کر سے خلاف کے دیں اور کی طاعت بمیشہ احکام سے اضلاقی ہونے پرمشروط ہے :
ما لن کی نا فرمانی کر سے خلاف کی دھی تھیں تھیں تھیں تھیں تو کی کی اطاعت دی کھیں تھیں تھیں کی کا کو سے دی کی کہیں تھیں تھیں تھیں کی نا فرمانی کر سے مغلوق کی اطاعت دی کھیں تھیں تھیں تھیں تھیں کہیں کی اطاعت دی کھیں تھیں تھیں کہیں تھیں تھیں تھیں کی کو سے کہیں تھیں تھیں کی کھیں تھیں تھیں کہیں کر سے مغلوق کی اطاعت دی کھیں تھیں تھیں کر سے مغلوق کی کو سے کہیں تھیں کہیں کے خلال کو کھیں کی کھیں کر سے مغلوق کی کھیں کے کھیں کے کہیں تھیں کہیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کر کے خلال کو کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کھیں کی کھیں کر سے کھیں کر سے کھیں کر کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کھیں کے کہیں کہیں کیا کو کھیں کی کھیں کر کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہیں کو کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کی کھیں کے کھیں کے کہیں کی کھیں کے کہیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہیں کے کھ

لا طاقاته المعاملوی و معلیه استان کا می اسلام کا اسلام کا استان مک برسرعام کته عینی کرسمانا ہے۔
اسلام کا اساسی اصول ہے ۔صدر عکومت بمک کے اعمال واحکام پر ایک اونی نزین باشندہ ملک برسرعام کته عینی کرسمانا ہے۔
اسلام کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برا بر بیں ینود استعمال کرسکتا ہے ۔ فاروق اعظم اور حضرت علی آبار وابلار زمایت
اقتصان بہنچا یا ہے ، تو وُہ اپنے انتقام کا حق خود آپ کے خلاف استعمال کرسکتا ہے ۔ فاروق اعظم اور حضرت علی آبار وابلار زمایت
وادخوا ہی کے لیے عدالت میں عبثیت مری اور مدعا علیہ کے حاضر ہو چکے ہیں۔

A Change Editory Chan

اسلام شورنی کے ذریع حکومت کی تعلیم دنیا ہے۔ آئی نفرت تقریبًا ہرروزمعا طات حکومت میں اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کرتے تقے رقر آن سلما نوں کے اوحات صنہ ہی سے بطور خوبی کے اس وسعن کا اظہار کرتا ہے اور و مستبدا ور امر نہیں ہوتے، بکسہ اجماعی اجماعی کا میت کے تمام معاملات با ہمی شورہ سے مطرکرتے ہیں۔

قرآن بین سلما نون کو اُمن و وسطی کا خطاب و یا گیا ہے ، جو انتہا ؤں میں ہمیشہ خیرالامورا وسطہا پرعمل کرتے ہیں۔ بر پرنا نیوں کے نظر پر جانت کے مثابہ ہے۔ جن کا قول تھا کہ دبا و تی بین کچے بھی نیز الامورا وسطہا کا اصول ارسطا طالعیں اخلا قیات میں محوری نقطہ کی جشبت رکھا ہے ۔ اسلام کی پیضو جسبت اس کی تمام تعلیمات اورعل میں جاری ہے۔ اسلام کی حملہ اخلاتیا ہے علی اخلاقیا ہے ۔ کی جشبت رکھا ہے ۔ اسلام کی دیا ورع انسان کا ندم ہو ہے۔ یہ فرشنوں کے لیے نہیں ہے ۔ ہر تھم میں انسان کی اصل قطرت کو جس نے دبنان کو یہ کئے پر مجمور کیا کہ اسلام بنی نوع انسان کا ندم ہو ۔ وجدانا ہے اورجہ بائت زندگی کے لیے بطور آلات سے بین ۔ یہ نظم وضبط میں معانی نے اپنے دبنی وافورس کا اظہاران الفاظ میں کیا تھا :

" بب میں آپ کی صبت میں رہتا ہُوں تومیرااخلاقی رنگ نہایت بلند و برزر رہتا ہے۔ بدند خیالات اور معیارات میری شعور میں جاری وساری دہتے میں لیکن جب میں آپ سے دُور رہتا ہوں ، تومیری اخلاقی سطح کیا کیک لیبت ہوجاتی ہے۔ میں اپنی عالت پر مس قدرانسوئس کرتا ہوں ''

السن كوسن كرا تحفرت في فرمايا:

" تم کوبا پرس اولیست بمت نه بوناچا بهید نم انسان بو ، فرست پنهیں بو ۔ اگر خدایہ چا ہتا کر ونیا کوالیتی ہستیوں سے کہا و کرے ، جواخلاتی شکش سے ہزاد ہوں ، تو وہ ملاککہ کو یہاں لبسانا ۔ لیکن اس نے البسا شہیں چا یا ، تمہاری اخلاقی کپشیا تی اور پر بلندی اور لیستی کا اصاس ایمان کی علامت ہے ہے یہ سن کراپ سے صحابی کواطینا ن حاصل ہوا ۔



حاصل کرنے کے نامشستی طریقوں کی ستالیش کی جاسکتی ہے لیکن ایک جنتیقی اسلامی ملکت سے بیے اس کا اتباع ایک زبر دست اخلاقی زباں ہے، جس نوسد تمام نسلی اور قومی صدیند یوں سے باوراء ہو کرعالمگیرامن وامان کا تیبام ہے۔

قرآن نے اپنی اس تعلیم ہے ایک حقیقی اور مونز انجین اقوام کی اساس کا اعلان کیا ہے کہ اگر دوجماعتیں اپنے کمسی اہم حق کے بیصے آپس میں اولا پڑی نوغیر جانب وارجماعتوں کی طرف سے منصفانہ طریقہ پر اس قضید کی تصفید کی کوشش کی جانی جا ہیں۔ فیصلہ صاور ہونے پر شخاصم نہا عنوں پر اکسس کی بابندی لاڑی ہوگئ و اگر کوئی جاعت سڑا بی کرے اور فیصلہ کے مطابق عمل کرنے سے انکار کرے ، تو تمام جاعنوں کو با ہم لل کر قوت کے ذریعہ اس کومنوانا جا ہیے ، بہ ناا ہرہے کہ کوئی مجلس ا قوام کھی باانز شہیں ہو پمتی حب کے کہ وہ اس فرانی

عکم پرهمل پيراينه <sup>به</sup>و په

پیر ماید " فطری از دی سے اصول کے بموجب بادشاہ کو صرف تین فرائفن انجام دہنے پڑتے ہیں اور یہ بی حقیقی اہمیت رکھنے واقع تین فرا نُفن جو نُهم عامر کے لیے سادہ اور آسان ہیں :



المجال ا

اوّلاً : معاشرة كودبگرازاد معاشرون ك نشدد اور مله سي معفوظ ركفا ،

ثا نیاً ؛ سوسانٹی سے ہررکن کی اس سے ویگر ارکان سے ظلم وزیا و تی سے قاصدِ امکان حفاظت کرنا بیعی صحیح عدل و انصا قایم کرنا ،

نا لّناً : چند تعمیرات اور چندادا ره جات فایم کرنا ، جن کا نیام و برقراری کسی فردیا افراد کی فلیل نعداد سے مفا دے سیے نردو۔

مملکت سے بیمدود فرائص اجروں اورسد مایہ داروں کو نفع اٹھا نے کی ہے دوک آزادی عطا کرنے میں اور دولت کی غلظنقتیم مما شرکر ومتخارب گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ مملکت کی طرف سے کوئی علاج تجویز ہونے سے قبل مالدار و ں اور نادارد ل سُے درمیان غلیج وسیع موجاتی ہے۔ مزدور ول کی طرقال کے خلاف عکومنٹ پولیس سے فراٹھت انجام دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ سبباست دان اورانسا نبنت دوست منفكين مملكت سي فرائفن مين وسعت دينے كى تخركي ننروع كرتے بين رئيلاعلاج معاسشدى عدم مساوات كوجزوى طورريهم اكرنے سے بيے مصول كاكب اصلاح شده نظام نھا۔ سرمايه دار ممكنتوں نے اپنے دا زه عمل كوديي سرنا شروع کیا - رمایش، میروز گاری کابیمه، تندرسنی کابیمه، وظیعه پیاینه سالی اور دیگرمتعد د بهدر دانه ندا مبیر فتر رفته نجویزی گئیراد بعض ما مك نے انھيں ايك عد كك اختيا رجى كيا، يها ن كك كريم بيورج سے منصوبر ( BEVERIDGE SCHEME) يرينيج بيل، حب نے ایک محمل لائم عمل ایک ملکت خرکے لیے زنب دیا ہے۔ یہ رجما نامت اس امرکا واضح تبوت ہیں کہ ونیا کس طرح آنہ ماکیش و فروگزاشنت کے طولانی ممل سے گزر کر درجہ مدرجہ انحضرت کے نصور معکنت کی معقولیت اورصدا فت کو دیکھنے کے بیانے فریب آرہی ہے۔ سُود کی بابت اسلام کانفط انگاہ بہت واضح ہے۔ ہم نحضرت اسس پریمھر ننھے کرنما م معاشی معاملات میں سُو وکا خاتمہ ہوجانا چاہتے۔ اس وفست مغرب سے ثمام بڑے معاشینین کسی مدر چیکتے ہُوٹے اسی نظریہ سے قریب اَ رہے ہیں کہ بنک کاری کو تومی بنایا جائے اور مُتودیر فابوحاً صل کیاجا <sup>ا</sup>ئے بمینس نے ملکتوں *کو نیصیحت کی سبے کہ وہ* اس خصوص میں اخلاقی اور ندہی تحدیدات عاير بريد ديمن اب مي معامشيين بينها ل كرنے بين كرشود كومطلقاً موقوت كر دبنا كو ئى قابلِ عمل تجويز منهيں ہے - اس پرهرت قابو بإنا اوربیدائین دولت کے بیے اس کو انہا فی ادنی سطے پر سے آنا چاہیے۔ اسلام سرمابیسے مالک کو پیلاآورمزودر سے ساتھ حصدار بننے ک اجازت دیناہے ناکر سرمایہ بیدایش دولت سے سابھ ناقا بل ننگست طور پر مرابوط رہے ادر تیجارت سے نشیب وفرا زمیں دونوں شریب رمیں ۔ حب سُور بیدا اُ وری سے محروم ہرجانا ہے تو مربون عام خطرات بڑا شن کرنا ہے در آنحالیکردائن کو عکرمت کی طرف سے یہ ا طمینا ن ولا یاجا تاہے کروہ تالونا اُ اپنی شودی رقم کا مطالبہرسکتا ہے۔اسلامی نظام میں اسس سرابر پر جبکار پڑا ہوز کوۃ عا یدی گئی سبے اسلام پیدالیش دولت اوزنجارت کوفروغ دینے کانوا یا ں ہےاور برچیز اکٹنازے خلاف اس کے تمام سخت اُحکام کی تشریح کرتی ہے۔ اندوختر وولت كاكيب حضة مكوست كليتي ب اوراس اخماعي فلاح وبهبود خاص كرغويب طبقول كويدو ويين مين خرج كرتى سب . ملکت خیرو فلاح کوانسا فی محنت اور قدر تی زرا نُع سے نفع اٹھا کر پیدائیش دونت کی ہمت افز ا ٹی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اسس کو اس سے جی بانچر رہنا پڑتا ہے کہ دولت ساری ہنیت اجماعیہ میں سرایت سے ہُوئے ہے ادر کسی حقد میں بیجا فراوا نی اور دُوسرے



حصّه میں بے انہا کی کاباعث نہیں بن رہی ہے۔ قرآن آگاہ کرناہے: کی کا کیون دولذ بین الاغنیاء۔

خبردار! دول*ت صرف ما لدارون مین گر د خشس* منه

شر۔ ،) سم تی رہے۔

بے محنت کے کمانی ہوئی دولت زیادہ نریٹو داور فاضلات سے اکتناز سے جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ وراثت کے غیر منصفا نہ قوانمین یاکسی ایک تونمام جا نداد کی دصیت سے بھی جمع ہوتی ہے ۔ بنی مکیت اور ذاتی جا ندا د سے اصول کو عطا کرسے اسلام نے ایک طرف نا داجی د دلت سے اکتنازا ور دُوسری طرف افلاس سے غلاف هزوری تحفظات کر دیے ہیں۔ تمام بڑے ندا ہب نے ہمیشہ خیرات پربہت زور دباہے اور نجل وبے حس بالداروں کومطعون کیا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہی تنما ہجس نے منصفا نہ تنتیبے وولٹ سے متسلد کو کا میا بی کے سا ندعلی طریفه پرحل کرنے کی ٹوشش کی ۔ انسانی فطرن کا اندازہ کو کئے اُس نے یہ دریا فت کردیا کوصل اخلاقی پندوموعظت میودمند نر مہر گی وب سے مقروم کامعاشی نظام طروری قوانین سے وربیدا زمر نو ترتیب زریاجائے۔ مذہبی عقیدہ اور اسس کا زبانی احتدار ناكا فى ب يزان مين يك لوگوں كى نعرلف اس طرح كى كمى بے مربير و اوگ بين جو ايما ن لاتے اور اچھ كام كرتے بيں اور نيك كاموں میں خیات رہے نئیت اصل نیجی سے زور دیا گیا ہے۔ بھرخیات کی ادادی اور جبری خیات میں تقسیم کی گئی ہے۔ اپنی خوشی سے خیراست كرنے كى بابت يركها كِبَائيك كرنيكوكارا بنى طرورت سے زايدكو ئى جزينيں ركھتے، وہ اندوختہ نہيں كرتے بكد اپنى زايد دولت كوخسد چ كرنة بين رُرُو التحبيري وصولى كا انتظام حكومت كى طوف سے ہوتا ہے۔ برفسمى مصيبتون بين امداد سے يہے ہے۔ اسلام سے اہم ارکان میں سے بدائیہ ہے جس کا بیان فرآن میں اکثر نماز کے ساتھ اسس تنبید سے کیا جا آہے کہ ان لوگوں کی عبا دنیں جوز کواہ یا خیات نہیں دیتے ، نداسے پاس بے اٹر اور نافا بل فبول ہیں -اپنے گردریتیں کی معاشی زندگی پر نظر فرما کر انحفرت نے متعد دموقعوں پر ا مں امرکی مراحت نوبا ٹی کوئس منفلارسےاویر فاضل دولت شار کی جائے اورکس صد کک اس رمحصول عاید کیا جائے ۔اگر معاشر صک معاشی نظام میں بنیادی تبدیلیا ں واقع ہوں تو ہمیث منصوبے اقتضاءا در منصد کو میش نظر رکھ کرانس کی جزئیات میں حالات ى مناسبت ئى دەرمعاشى مضرت كاموجب بوتى سے ماسلام كى رُوسے جمع شدہ فاضل دولت اخلاتى اورمعاشى مضرت كاموجب بوتى ہے ا ورغریب، مفلوک الحال، بیلس لوگوں سے اخلاق بگاڑ دیتی ہے جس سے پورا معاشری نظام فاسید ہوجا تا ہے۔ زکواۃ سے معنی پاک اورنیز افز ونی اورخشش ورحمت سے ہیں۔ جرجماعت اسس کی پا بندی کرتی ہے وہ پاک ہوتی اُ ورمھاتی کھولتی ہے سیونکہ اصلی نوشیا بی بجزا بنا عیصحت مندی سے اور کچیئیں معاشی زندگی کا کرکردگی اور زقی کا دارو مداراسی پرسبے ریمسلانوں سے ببت المال كامحورہ و آنحضرت كونمول اورا فلامس دونوں سے اندلیشہ نضا ، آپ نےغربت وا فلاس سے انسداد كواسلام كے اہم مقا صدمین بیان فره باست متعده دیگر خاسب نے افلاس کی مدح سراقی کوردحا نیت کی حدّ کک بہنچا دیا ہے۔ یہ اندازِ ککرافلانس اورسا وہ زندگی میں ضلط مبحث کا نتیجہ ہے۔ ساوہ زندگی کی اسخورت نے نوصییعٹ فرما ٹی اور انسس پڑھل کرسے وکھلا دیا۔ بیکن افلا مس سے متعلق آپ نے خداے دیا فرمانی کراہے انسا نوں سے وور رکھے ، حبیبا کر آپ کا ارشا و ہے :

ا فلاسس دونو ں جہانوں میں موجبِ رُوسیا ہی ہے۔

الفقُّوسواد الوجه في الدَّارِين -



حب سے سبب بعض دفعه ایما ن سے تھی ہائتہ دصونا پڑنا ہے۔اسی طرح ملکہ اس سے بھی کچپز زیادہ آئپ دولت کی افز و نی سے ہراسال بیر روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا ،

"مسلا بوامچة تمهارك أفلاس سازياده تمهارك تول ساندلينر بك

آپ کے بعد حب ایران فتح ہُوا اور شین قیمت مال غنیت کے انبا رحمذ بند کو شک ساسنے لگا کے گئے ، نو آپ کی آنکھیں اسٹ بار ہوگئیں کسی نے دریا فت کیا ، اسے امیرالمومنین ابر محل شاویا نی اور مسرت کا ہے نہ کرغم و اندوہ کا۔ اس پیضلیف نے ادشا و فرمایا: "مجھے اندلیٹر ہے کہ کہیں پر اسلام سے بیلے خطرہ ز ثابت ہو'' پر اظہار خیال اسلام سے ان مخالف اور جا بل کند چینوں کی آنکہ سیس کے مول دسے گا ، جو یہ کننے ہوئے نہیں شریاسنے کر مالی خوک بنی ہونی تھی۔ کھول دسے گا ، جو یہ کننے ہوئے نہیں شریاسنے کر مالی محک بنی ہونی تھی۔ ذکرہ کا کہنی ، جو اس ملامی ملکت نوکا ایک محوری نقط ہے ۔ اس امر کا متقامنی ہے کرم اس کی مزیر وضاحت کریں ۔ آئے خرت میں اللہ علیہ وسلم کا ارتباد ہے:

اسمون زگزه کی اوائی میں تمهارسے اسلام کو پناہ مل سمتی ہے۔ اپنے مال ودولت میں سے زکوٰۃ اوا کرو۔ یرتمییں پاک وصا بنانے گی اورتمییں ان کاسی اوا کرنے کے نابل بنائے گی، جزتم ارسے رسشتہ وار ہیں۔ سائل، ہمسا برا ورتسکین کے حفوق سے باخبر رہو اور فصول خرچی میں مبتلانہ ہو۔ جونوم زکوٰۃ کوموٰۃ وٹ کروِ تی ہے، وہ نحط و فلاکت سے ہم آخوکش ہوتی سبے، بغیرزکوٰۃ کے اللہ کے نزویک نزایمان تبول ہے مذعبا ون ک

ر سول نمبر — ۲۰۵

برن عراً نه رسی آپ کی اعلیٰ بصیرت اور ا<sup>ط</sup>ل فیصله کی واد دی اور وا قعة ً ابکب خوزیز جنگ اس مفسد کے تنت الزی گئی۔مقام افس کرما بعد زبا نوں میں بیرلاز میمصول، جوفلاحی مملکت کا سرمائیہ فوت تھا اورجس کی تحصیل وتقسیم ملکت کے ذرابیہ ہونی جا ہیے تھی ، ا حقتیا ری بن کررہ کیا اور انسس کوادا کرنے والے کے ضمیروا بان پرچیزاریا گیا مفرب کی معاشیات عدم ماخلت نے معاشی توازن پیدا کرنے کے بلے افرا دکی روشن نیال خودمطلبی پراعنا دکیا نھاا درا ب اس چیز کو دنیاجا نتی ہے کہ ان وجدانا نٹ سے غلط مطالعہ نے کیا افرانفری برپا کر رکھی ہے بنورمطلبیابیں روشن خیال تابت نہیں ہوسکتی کر انفرادی اورا جماعی مفاوا*ت کسی من جانب* اللہ انتظام سے ایک دوسر<sup>کے</sup> کے مرا فنی ہرجا نیں میسلان میسند سے دِرکوۃ کے معاطبین سلانوں کے ایمان پراعتما رکیا تو وغطی کی ترکیب جائیں بچو مسکے اختیارتیا ہوسے کل کرزاپر ماریب امالیس جمع نہ ہوسکاا در بہت سے فلاح وبہبود کے منصوبے بھی انفراد ی ضمیر وا بمان برھپوڑ دیے گئے ، اسِلام نے پیدالین و تفسیم دولت سکے انسظام کی ذمہ داری حکومت پرعاید کی تھی۔اسلامی حکومت کو ہمرگیری عفریت ہے بغیراس کام *سے کرنے کا حکم* دیا گیا تھا۔ فا یون سازی کا اجم مسللہ سکومت کی بداخلت اور فرد کی آزادی و ونوں کے صدو د کے نعین سے بیاجہ ،اسلام نے اس مشلر کو ایک ولیندیراور تهل العمل طریقہ پر حل کیا ہے۔ لیکن ملک توں نے خود است نجویز کوغارت کردیا۔ زکوۃ ایک محصول ہے، جو سرمایہ پر عاید کیاجا تا ہے۔ بیر وولت کو ان حصوں میں گروکش کرا تا ہے ،جواس کے زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں رکزگوۃ دولت کی ربط دین اجماعی فلاح وہمبود کے ساتھ کرتی ہے ادر ہرا صول عدر بداخلت کی نقیص ہے مسلمان مفکرین اور شہورعا لمانِ دین اخلاقی پاکیزگ اورعام خوشحالی کے بیے زکوٰۃ کی اہمیت کونسلیم کرچکے ہیں بیا ب حضرت نشاه ولی الله کی کیک عبارت بیش کی جاتی ہے ، جواسلام سے ایک ولی صفت مفکر ستھے ۔ فرما نے ہیں ؛ "اس حقیقت کے شیمجھنے میں کوئی سور فهم نر ہونا چا ہیے کرز کو فا کا کام وومفصدوں کی تحیل سے بلیہ دیا گیا ہے۔ ایک نادیب نفس اور وُرسرے بے نوائی سے خلاف فرا ہمی ا سباب . مال د رولت ، بخل ، خو دغرضی ، با ہمی عنا د ، نفرت اوراخلا فی سنز ل پیدا کر تی ہے۔ ان خرابیوں کا بہترین علاج مال و زر کی فیاضا بڑشش وعطاہے۔اس سے نجل کا است<sub>ق</sub>صال اورخودغرضی کا علاج ہوناہے۔ بیمعاشی دخوں کو ٹی*رکر*تی اوراس کی حکمہ جذبُر ف<del>ات</del> پیدا کرتی ہے۔ یہ رفافت اعلیٰ اخلاقی کردار کا شکب بنیا دین جاتی ہے بعب بنشو ونمایا تی ہے، توایما ندارانہ سکوک سے عا واست سکی پرورٹش کرنی ہے۔ رفتہ رفتہ بیکن کفین کے سائند ہرشر بیفیا زاوصا ہنہ انسان کواخلا فی برتری کانمونڈ اخلاق بنا دیتے ہیں راسی کے معنی ''نا دیب نفس سے زربعراصلاح ذات سے ہیں''



Y. Y.

نیران غربا، ومساکین کے لیے ہے اور ان کے لیے جواس کام پرما مور ہوں اوران کے بیے، جو حب دید الایمان ہیں اوران کے لیے، جوغلامی اور قرض میں ہیں اور یردا و تی میں خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے سہے - بیر فدا کا تھی ہے اور خدا جانے والا اور تھکت والا ہے -





داك رعمد حبيدالله

مندرج عنوان بحبث برروشني والني سع بيط جندامورصاب كرف طردري مين ا

کیا آنمفرت صلی الد علیہ رسیلم حکومت قائم کرنی چاہتے شخے یا سے صحی سی بڑے مطمِ نظر کے صول کے لیے مکومت کا نیام ایک ناگز برجیز ضا؛ عام طور پرحکومت کے قیام کے زرا کع کیا سمجھ جائے ہیں ؟ انحفرت صلعم کا ماحول ،حس میں حکومت قایم کی گئی، کیا نخہ ؟

پوده مورس بنائی کا ماحول سلی بیدع در این بید عرب کی سیاسی حالت کا عام نقشه بیت اکر گورب طبیگا ایک بی مک تھا، جغرافیانی ، لسانی ، لسانی بید و در سی در این کی بید مورون کیساں شے مگر کو نوشت کرنے والی مرکزی قوست موجود در تھی ۔ واکم ، لاکیوں کو از در دون کرنا ، جُوا ، زنا ، شراب نوشی برقسی برقسی برا بی بی بی بُوئی تغییل است کا مختل از قلقت مدی وغیرہ میں ویکھیے ، خاکم ، لاکیوں کو عام تغییل ، جن کے باعث ساحلی و مرحدی منامات پر طافقور برسایہ کومتوں کی محالتیں (قصیل میں ان طبیقی از قلقت مدی وغیرہ میں ویکھیے ) قاریم بالیک میں بھی تھی اور پر اجھی تھی از قلقت میں موجودی منامات پر طافقور برسایہ کومتوں کی محالتیں اور خوالی میں ان با تھا ۔ چاکئی تھیں ان برسید بوری بھی بوری تھی دعو بی زیرہ بابی کے بعد (جوعولی کی دوایات اور فوجی معبد بوری کی تباری کے بعد (جوعولی کی دوایات اور فوجی معبد برکست و محالت کی تباری کو ایک میں اخبی است و کولی و کی تعبد واری کی جو برخی سے عوالوں کو تولیل کی تعبد واری کی مورس سے مولوں کی دوایات اور فوجی میں بھی بھی است ماری وی تعبد واری کی محدد برائی میں بھی بھی است میں کہ مورس سے دولوں کی دور بر سے برائی تھی عبد منا ون کو تین و خوجی کی تبلید واری کی میں دورت اور فوجی میں بھی اور بر وی کی جو برائی میں است میں کہ میں بھی اور فوجی کی بیا میں کی دولوں کی دورت اور کی کومتر بھی میں اور برو کی کومتر بھی عبد منا ون کومتر کی اور برو کی کومتر کی کی میں بھی کومتر کی کومتر کی کی میں بھی کومتر کی کا جو کومتر کی کا میں بھی کومتر کی کومتر کی کومتر کی کومتر کی کومتر کی میں بھی کومتر کی کام کومتر کی کومتر کی کومتر کی کومتر کومتر کی کامتر کی کومتر کومتر کی کومتر کی کومتر کومتر کی کومتر کی کومتر کومتر کومتر کومتر کومتر کومتر کومتر کی کومتر کومتر کی کومتر کوم

(۱) بملاح الے نمبروں کی ترتیب سے صنمون کے آخر ہیں دیے تھٹے ہیں۔ (م - ح - ۱)



The Action of th

عام طورے نسبی کو رائی نا منت کا مقصد رسالت علیہ دیم کی ہوتی ہے اور اسس کو با در نرکرنے کی کوئی وجرنہ ہیں کو الوطری کا سرور کا نیا منظ منظ میں کا بدل بالا ہو جھر کا نیشا فقط یہ تنا کدہ خداے واحد ہی کا بدل بالا ہو جھر کا نیشا فقط یہ تنا کدہ خداے واحد ہی کا بدل بالا ہو جھر کا در ایسی سکومت کا قیام عمل میں آئے ہجس میں ظارِ معدوم ہو۔ بہنی خص احتفاد کی کا بل آزادی سے بہرہ ور بود، و نیاسے برائم منی و فیا ور در ہوتا کہ بہرخوص کو اپنی تعالم میں آئے ہوئی ہوئی ہوئی رسول احتفاد کی کا بل آزادی سے بہرہ ور بودا ہوسکا مقام اور نیمی تعمام کا مشن اسی طرح بودا ہوسکا مقام اسان ایک کو کلامی کی میں میا شرح لین حکومت کے خوت لائے آئیں ، جس کے بغیرا من انتظام اور خود واری کھن نہیں را تی می شن سے خالف خریبی وسیاس میں مجانب نہیں ہے۔

یرابت ناریخی واقعہ ہے کرابتدائی دورِ رسالت میں اہل تم نے آئے ضرت میں املہ علیہ وسلم کومال و دولت کی جسین ہو رتوں کے
ساتھ وغدی اور امارت وحکومت کی چاہلے وی تاکد اکرت نبوت سے وعوثی سے بازاً جائیں گرا تخفرت میں الشعلیہ وسلم نے است محمکرا دیا
اور کماکر اگر چا ندسوری بھی مجھے توڑکر لا دیے جائیں ، تومین تبلیغ بتی سے باز نہیں اسکتا ہے اس واقعہ سے کم اذکم اننا صرورت ایس ہوجاتا ،
سرچالیں سرچاہین می عرب المحضرت جی المشعلیہ وسلم کو دنیا کی کوئی خوامش زخی ، اس سے بعد بھی آ ہے ہیں کوئی تبدیلی نم کھوئی اور بھیسہ
چذسالہ زندگی گوسیاسی واقعات سے پُرہے ، لیکن استخفرت میں المشعلیہ وسلم آخر تک بھی فرائے رہے کر میں مکارم اضلاف کے انما ا

پیدایش سے پندائش سے پندائی اور دا داکا بھی دنیا سے گرچ کر جانا ، کیمین تبیلہ بنی سعد سے بہاڑوں میں گر ارنا ، چند ہی حکم الی کی مربیت سال سے اندران اور دا داکا بھی دنیا سے گرچ کر جانا ، ایک جنگ دحرب فجار ) میں لیعن بزرگ رشتہ داروں سے تیے روار کی حیثیت سے شامل ہونا ، و دائیت تجارتی سفر شام سے اختیار کرنا ، ایک مربو و سے شا دی کرنے کے بعد غربیہ برنز ری اور نیکواری کرتے کرتے بند ترجذ بات سے انزے خلوت گریئی پر مائل رہنا ۔۔۔ یہی گوہ چند باتیں ہیں ، جواس دورسے تعلق رفتی بیل سے البتا یہ امرتا بل وکر رہنا ہے وا وا قبیلی قرارش سے سردار تھا ۔ آپ کے البتا یہ امرتا بل وکر رہنا ہے وا دا قبیلی قرارش سے سردارت کے سنعد دیجا بھی زندہ سے ، اس بیے آپ کو سرداری حاصل کرنے کا داوا سے انتہال پرسرداری دوسرے خاندان میں جاگئی ۔ آپ سے متعد دیجا بھی زندہ سے ، اس بیے آپ کو سرداری حاصل کرنے کا خیال نہیں ہوگئا تھا ۔ اس بیدا ہوگئی تھی۔ خیال نہیں ہوگئا تھا ۔ اس بیدا ہوگئی تھی۔



قیام حکومتیں کس طرح قامیم ہوتی ہیں ؟ سے شاہی بمرشہ شاہی نبتی ہے۔ نبائی دوریک ارتقاء طبعی ہوتی ہے اور فامی میں مستحضرت صلی الشعلیہ والم کی حکومت کین نبائل کے شیوع کوسی مرکز دبادشاہ ) کی اطاعت پرقی سریسنا اُسان نہیں۔ شاہی سند شہنشا ہی ممکنت مختلف طورسے بن سمی ہے اور عبد بداضا فریک یا توا بیے مالک کا ہوتا ہے ، جس میں سوٹی حکومت اور انتظام پایا سے موجود ہوتے ہیں ، یا محض جود مرقبائل کے مقبوضات ہوتے ہیں۔

آن سب سے علاوہ قیام سے و و بڑے دریعے یعنی زراور زور ( فوج) ہیں سے ابک میں آپ سے پاس نہ تھا اوران سب بڑھ کریکر آپ عکومت کا قیام حکومت کرنے کی غرض سے بہیں چاہتے ستے ۔ آپ کا پہلاا ورا خری منعب بُرے دہم ورواج کو مٹانا او م نہ بہ اسلام کی تبلیغ کرنا ۔ غرض مقصد و حیداصلاح قوم نشا ۔ اسی دجہ سے توٹ مار ، نللم ، طبع ، لا کچ ، کر و فریب ، وغا وغیرہ ( جن سے اپنے گرد چتے جتے کیے جا سکتے ہیں اور دولت جمع کی جاسکتی ہے ، آپ کے طرائی عمل سے نمارج سنے ۔ آپ کو تنہ بیغ دین کرکے تبلین فراہم کرنے ستے اوراصولاً اور حسب معمول بی تنبیح ابتداؤ عوباً مغلسوں ، غریبوں ، مسکینوں وغیرہ ہی پرشتمل تھے ، جن سے مرکی ادار نو کیا ، نووان کی جانی و مالی حفاظت مشکل تھی ۔ ان سب امور کے باعث فیام حکومت میں آپ سے سلے بنے ازازہ ادر بطانہا مشملین شین اور آئیں بھی ۔ اس برآب کس طرح نمال ب آئے ، آسیت دہ فرکور ہوگا۔



چالمیس سال کی نچنه عمر میں عرفان سے مالا مال ہوکراور رہا نی ہدایت *کے مانت*حت دیہونے کا دعو ٹی فرماتے ہیُو سے آ<sup>کوم</sup> ابندائے کار ضی الشیعیدوسلم نے قوم کی اصلاح کا بیرا اٹھایا۔اس سے خت ٹرکام بہمی مجواا در نہ ہو گار عربوں کی سی اجڈا در يُر نفاق قوم وضار واحدى يبتش إرتياكنا ، محارم اخلاق علمانا اورتهام سات وينه والم تلبعين وبها في سائي بنا ويناً ، بدآت كا خشا تھا۔ شلاٹ یان میں دوڑ بڑے کے میٹیمۂ حیات کا پنانگ گیا غرض چند سال کی خفیداور مجبر علانیہ کوٹ ش اور تبلیغ سے دنیا کے بچند اعلى تربن دماغ مل گئے ، جوآپ كى تعليم كے اليے گرويدہ ئبوئے كدئن من دھن سے اس كى توسيع برا ماہ ہو گئے ۔زبروست مم خيالوں كا پیدا کرنا کا بنده سهرنے والے کام کی صنبوط نبیا و تھی۔

حب اس کاچر جا بھیلا اور کچرا ہل مدینہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے باس ما ضربُو کے تو انحضرت نے ان سے عہد لیا کر

مر اگر آمپ کو مدینه آنا پڑے، تو بہلوگ پوری امداد دیں گے اور حفاظت کریں گئے ایٹ سر بینے خیال اور آزادی تبلیغ میں حب مزاحمت بُوئی ، تو اسس کی تندّت کے باعث آنحضرت ترک وطن پرمجبور بُو نے اور بظاہر پر وا تعظومت کے قیام کی تحریب کا پہلا باعث ہوگا ، بعنی شمنوں کوشکست دے کر فاتحانہ وطن کو لوشنا ، سرایسے حب سری . «نارکِ وطن کی فطری خواہن ہوتی ہے بغرص جرتھی ہو ہمیمعظر حیوِژ کرمدیندمنورہ میں قیام اختیار کیا گیا ،جما ں سیکڑوں ہی تتبعین موجو فیتھے اورجن سے مدد کا معاہدہ پیلے ہی ہوچکا تھا مسلمانوں کو وطن چھوڑنے برمجبور کرنا فریش کی جانب سے علاّ ایک اعلانِ جگ تھا۔اس پر

متزادا نهوں نے اسلام کوتباہ کرنا اپنا قومی مقصد بنا دیا، جبیا کر لبدے عالات سے ایت ہوتا ہے۔ س ب كرمنا لفنت بوابل تمد كررب تنه ،اسس ميں بنواميّه كافا ندان شِي ميني تها راور برمنا لفن مشتن تن تفي كيو كم عبد منا ف ك

عبدالمطلب ابوطالب ايوسفيا ن

زندگی میں ان کے فرزندا کبرعیثمس کا انتقال ہوگیا تھا، اس لیے فرزنداصغراوران کے لبدان کی ادلا د نے *سردا ری حاصل کی ، کئین عبدشسس* کی اولا و کا دعو<sup>ل</sup>ی باقی رہا اور ہاشم سے ان کا حبکر اعبد منا ن کی زندگی ہی میں ضروع ہو گیا۔ ''منزعبد المطلب اور ابو طالب' كى و فات پرينوامير نے محل افتدارهاصل كرايا ١٠٠٠ انخضرت صلى الله عليه وطم كى اطاعت

گریا دوباره بنوامیّه کے لیے بنوباسٹ م کی اطاعت پرمجبور ہونا تھا۔ چونکہ بنوامیّہ اب فر<del>یش کے سردار تھے</del> ،اس لیے ان کامخالفت پر

مناكريا بُورك الله كمكانكن ضا-

سخفیر<sup>ن</sup> صلی امن<sup>د</sup> علیه وسلم نے مدینه منورہ آتے ہی اس باسٹ کی کوشش کی کمر اپنے تمام ساتھیوں میں انحا دوا نفا ق کی *رق کو* تر تی دیں راس سے پہلے عربی قبائل میں با ہم چینک رہا کرنی تھی، خصوصاً اہلِ مُد توسب کوحقیر بچھے تھے ، کیکن آنخصرت نے یوانتظام ُ وہا پاکر تمام اہلِ تمد کا ، جرید بندمنورہ ترک وطن کرکے آئے ہُوئے تھے بمسلمانانِ مینہ کے ساتھ مباتی چارہ (عنقدِمواخات ہمرا دیا۔ ۔ يرفقط براك ام زها ، بركارروائي اس جرش وخروش سے فبول كى تئى كوالى مديند نے الى تمركوم رجيزييں اپنا شركيب بناليا - اپنی دولت کا اً وصاحصته امنیں وے دیا - ان میں سے کوئی مرّا تو اس کا ساحتی وارث بھی طهرتا <sup>لگ</sup>

اس سے متعد و فائدے ہوئے۔ بے گھروبے میں اہل تدحین سے بس گئے ۔ قبائل تعقب اورعلیٰد گیوں کا یک قلم



آیا و زمام سلمانوں میں بلوا متبیاز رنگ و زبان اخوت ادر امداد باہمی کی حقیقی رُوح کا مرکزنے گئی بیکن بھیرجی جوبے اطبینا تی اور خوف و دسشت بھیلی ہوٹی تھی ، اس کاکسی تدراندازہ اس سے ہوسکتا ہے کے مسلمان مسلح سر مجعف ...

<u> ہوت نے تھے ر</u>

غرمن انحضرت علی المتعلبه وسلم سندای تمام موجوده توتوں کو مزصرت ایب مرکزے نخت فیا پیمرلیا بلکه ان میں اعلیٰ در ہے کا ضبط د ڈسپلن ) اور مل کرکام کرنے اوراُ مجرنے کا غیرمختتم ہوش بھی پیدا کر دیار عوب یُوں بھی ایسے چنگجو قوم بھی،اب ان کی قابلیتو سوابھارکران سے ہتر فائدہ اٹھایا جانے لیگا۔

اس کے ساتھ ہی آس پاکس کی احبٰی توتوں سے (ہیودی و یُگرء ب قباً ل سے) معابدے کرنے مٹردع کر دیے کئے ان معاہدو کا مقصد ہے تنا کہ تولیش کے منصوبوں سکے خلاصت حلیقت پیدا کر سکے قومی صفا ظت کامقصد حاصل کیا جا سے رچنانچ ہیودیوں سکے معاہدے کامٹن یہ تھا:

" ا خون بها اور فدیه کا جوطریقه بیلط سے قابم جیلا آیا ہے ، اب بھی قایم رہے گا۔

۲۔ پہر دکو غدیمی ازادی حاصل ہوگی اوران کے زہبی امورے کوئی تغرض نہیں کیاجا نے گا۔

۲- بیوواورمسلمان با هم دوستانه برتانی رکھیں گے۔

م. یمود یامسلمان کوکسی سے لڑائی مینی آئے گی تواہیب فریق دوسرے کی مدد کرسے گا۔

د - كونى فريق قرليش كوا مداد مر دسه كا . رشبل ف اماوى حكرا مان محما ب-

4 - مینزیر کونی تمله به کا، تو دونوں فریق شرکیب کیدگر ہوں گے۔

› ۔ تحمی وشمن سے اگرائیک فرلتے صلح کرے گا ، تو دُوسرا جی شریک صلح ہوگا ،لیکن مذہبی لڑا ٹی اس سے شٹنیا ہوگی ۔'' بنی ضرہ کےمعا بدے کے یہا انغاظ تھے ؛

" بیمحدرسول املته (سلی امترعلیه وسلم) کی نخر برب بنوغمرہ کے بیے۔ ان بوگوں کا جان اور مال محفوظ رہے گا اور جوشخص ان پرهملر سے گا ، اس سے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی بجز اسس صورت سے کریہ لوگ مذہب سے ۔ ... مرس سے مرس سے مرس سے مرس سے مرس سے مرس سے میں ان کی مدد کی جائے گئی ہے۔ اس میں ان کے کریہ لوگ مذہب سے سے م

مقابلے ہیں لڑیں اور سنمیر خدا ان کو مدد کے لیے بلائیں گئے ، تو یہ مدوکو آئیں گئے اور است

اسی زمانے میں عید رمضان کے دن فطرہ لینی علّہ خیرات کرنے کا حکم ہُوا جس پر آیندہ محت ہوگی۔

ان انظامات کے سابھ آئے مخصرت صلی اوٹرعلیہ وسلم کا اصل مقصد و فرض لینی تبلیغ اسلام کا کام بھی برا برجاری رہا اورروز بروز طفۃ بگوشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اہلِ کمہ کو کچہ تواس بات کی طبن تھی کدا نخفرت صلی الٹرعلیہ وسلم ان سے ہا تھ سے سیجے سلامت نکل گئے تھے اور اس سے زیا دو برخوف نشا کہ آپ کی روز افز وں طاقت کسی ذکسی ون کم معظمہ پر سطے کا باعث ہوگی۔ اسس سلے سرواران تولیش مخالفت کا سامان کرنے سکے۔ اوھرسے بھی کوئی غفلت نہیں برتی گئی تیحب تس اور خررسانی کا کافی انتظام کیا گیا۔ بتا چلاکہ کمہ والوں کا ایک تجارتی تیا فلد شام جارہا ہے۔ جس سے سردارسط کر بچھے تھے کہ جملامنا فع "خلاف عما نان مهم کی سربرا ہی سے بیے ضوص کر دیاجائے گا۔ وجرکا فی تنی راسس کورو کئے کی کوشش کی گئی گراسلاقی دستہ دیر سے پیسلوں اس سے مقداور مدینہ سے سیاسی تعلقات کی فضاا ورجی کعدرہوگئی ۔ ذوابک جیوٹی مقامی هجڑ پیس رہیں گرامخضرت صلی اللہ وسلم جنگ کربا بڑا لئے رہے ریبان تک کر ایک موقع پرجیب مسلما نوں سے ایک خبررساں دیتے نے بوٹ مار کی اور دوابک آ دمیوں کو مارڈوالا ، ٹوکا نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نا رامن مجوٹے تاہ

آخرجب شام سے قرایش کا زکورہ بالا تبارتی قافلہ والیس ہونے لگا دجس کا نفع مسلانوں کے خلان بھم کی تباری بیر مرت کیا جانے والا نفا ) توخطرے کے احساس سے آن نفطرے مسل اللہ علیہ وسلم مدینہ مندرہ سے جل پڑے اورچا ہا کہ اسے روک لیں۔
تماغلے کی مدو کو کھے سے کمک پنچ گئی۔ قافلہ داست کنز کرنسل گیا ، لیکن اس کی مدد کے لیے جوفوج آئی تھی ، اس کی آنخفرت کے ساتھ بو سے ٹم معیلے ہوگئی ۔ با وجودا یک اور تبین کے تنا سب سے اعلی نزحر بی انتظام اور فوجی نفیط سے باعث آنخفرت مسلی اللہ علیہ دسسلم سے ٹم معیلے ہوگئی ۔ با وجودا یک اور تبین کے تنا سب سے اعلی نزحر بی انتظام اور فوجی نفیط سے باعث آنخفرت مسلی اللہ علیہ دسسلم کرشاندار فتح ہوئی ۔ ابل محتی خبراگ تنی میں میں میں میں میلانوں کو سکست ہوگئے ۔ جانس سے فائدہ ندا طبا سکے اور ان سے لیے فتح و مشکست متحی اور کی اس سے فائدہ ندا طبا سکے اور ان سے لیے فتح و مشکست متحی اور کی اس مقابلے میں میلانوں کو شکست ہوگئے ، لیکن کم والے اس سے فائدہ ندا طبا سکے اور ان سے لیے فتح و مشکست متحی اور دیں ۔

ر بر رہ ہا۔ اس و صدین علیہ نے بہو دیوں کی برعه دی نا قابلِ بر داشت ہوگئی اور ان کی ایجی طرح سر کو بی کی گئی، گراسس سے بعد ایک خط ناک ترین و کور شروع مبوا یسکست خور دہ بہو دیوں نے قرین سے سابخہ اتحاد کر بیا اور ایک انتہا ٹی آخری کوسٹسش مسلانوں کو تباہ کرنے سے بیے شروع مبوئی یاس واقعہ کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کتے ہیں ۔ اس کی شدیت کا خود مشد آن شاہر ہے لیے گراب کی بھی برز فوجی قوت اور سیاست وانی سے ترافیوں کو معاصرہ اٹھا کر والیسی پر مجبور کر دیا گیا اور مدینہ منورہ سے غدار بہو وی عنصر کو بھی اس سے بعد ہی خارج سرویا گیا گیا

سیر بیرویوں کاغوراوران کی قوت گوری طرح نر ٹرٹی تھی اورود خیبر کی نوآیا دی ہیں آما دہ جنگ ہورہ سے سے ۔اس لیے ایک طرف توان کی قوت کافطی طور پر استیصال کر دبا گیا اورود سری طرف صلح حدید بیری قریش سے ایک معاہدہ امن ہوگیا ۔ ایک طرف توان کی قوت کافطی طور پر استیصال کر دبا گیا اوروسری طرف صلح حدید بیری قریش سے ایک معاہدہ امن ہوگیا ۔ ایک چندروز میں اُوصو سے برحمدی ہوئی تواد حسر سے ایک لئیکر جزار نے جاکر تھ معظم پر قبضیر کیا ۔ خالم مگر بے بس حرایفوں کو عام معانی و سے وی گئی اور یہ انحفرت صلی اسٹر علی مارٹ عالم میں اور انتہا کی کالیف میں میں میں اور انتہا کی کالیف وی اور انتہا کی تعلیم برداشت کرنا پڑا تھا کا ایک سالم میں میں کے قصور وں کویک لفت نسیا کرویا ۔ اس کی نظیر سے ہما رہے علم بیر میں میں بیرے ۔ اس کی نظیر سے ہما رہے علم بیر عالم تھی ما بیٹ سے الم تھی ما بیٹ سے عالم تھی ما بیٹ سے دھور وں کویک لفت نسیا کرویا ۔ اس کی نظیر سے ہما رہے ۔ پھلے میں میں بیرے ۔

کیں ۔ کو مان ہوں کے مان ہوں کے بنیادی استعکام کا آخری مرحلہ تھا۔ اس سے بعد مقور سے ہی عرصے ہیں طوعاً وکر ہاگا عوبوں کی مرکزی حکومت کا فرما نبردار بننا پڑا۔ مرطرف سے اطاعت کے وفود آنے لگے اور مرکزی حکومت کی جانب سے سرحب سگ شکیس یا مانگزاری دزکڑہ ی وصول کرنے والے اور مذہبی وسیاسی فرائفن انجام دینے والے افسر مقرر کیے جانے گئے گئے اور آپ سے تدبر وانشظام کا نتیجہ تھا کہ عرب جیسے مک میں ہرطرف امن والمان کا دور دورہ ہوگیا۔



فنی کہ کے بعد اس سے پہلے صلی مدارہ ہوئی عرب بربرری طرح قایم ہو پیا تھا۔ اس سے پہلے صلی صدیبیہ سے دوران میں اپنی عالمگی تعلیم ہو بیا تعلیم سے دوران میں اپنی عالمگی تعلیم سے وزیا کو مستنفید کرنے کے لیے آپ نے سفارٹین روانہ فرمائیک ۔ اور بین الاقوامی ریاضیے ترا صف لاح بیں میں الماک ) نعالمات کی بنا پڑی ۔ میں الماک ) نعالمات کی بنا پڑی ۔

عوب المعان المان المعان المورت جنگ تهری الم المورت جنگ تا بده سیاست معین المورت جنگ تهرک و المجانی است معین المورت جنگ تهرک و المجانی است معین الموری الموری معلم موزین الما مربوتی به جس که در بعد عرب کی آبنده سیاست معین الموگی اورم و یحفظ بین که اس که چند الموران که وقت اورکید زبر و سست می شور شدا کی که بین که اس که حقی بیال می وفن البده علیه و ساله المد علیه و ساله و نام الموری محتای می وفت بی تعفیل سیرت شیل المد علیه و ساله المدی و تعفیل سیرت شیل المد علیه و الموری که الموری که و تعفیل سیرت شیل المدی علی و تعفیل سیرت شیل المدی و تعفیل سیرت شیل المدی و تولید و المون کو که کی الموری که و تعلی می موخف الموری الموری می محداد و و تعمیل سیرت شیل الموری که و تولی الموری که و تعمیل سیرت شیل الموری که و تولی الموری که و تعمیل سیرت شیل الموری که و تولی که و تعمیل الموری که و تولی که

صکومت اگر باتی نه رہ کے ، نواس کے حصول سے کیا فائدہ - بر تبایاجا چکا ہے کر آنحفرت صلی اللہ محکومت کی فائدہ کے م حکومت کے ارا وسے علیہ ہم نے حکومت کس طرح اوامراللہ یکے بخت عدالت دصداقت سے ذریعے قایم فرمائی راب ویکھنا یہ ہے کہ کہ سندگی استواری ویائیداری کے شعلق کیاارا دیے قایم کیے گئے۔ اس بارے میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تعلیم برایک نظر ڈالنی جا ہیے۔

" ستقرارے پتاچنا ہے کر مخفرت معلی اماز علیہ وسلم کی تعلیم" دنیا و آخرت " دونوں کی بھلائی پرشتل ہے اور اسس کے ذرائع (۱) علم ۲۶ جسم (۱۶) اخلاق قرار دیے گئے ہیں ،علم سے مراد اپنے حقوق و فرائصن کا علم ہے ' یعنی ہرچیز تو ( فقط میری نہیں ) ہماری ہے لیکن ہم ( اور این بھی ) خدا سے ۔

۱۰-۱ چنانچه اسلام کے ارکان دایمان کے بعد) پانچ ہیں: نماز، روزہ ، چج ، زگوۃ ،جهاد - ان میں آخرالذ کر فرض کفاییم



ینی اگر کانی تعداد اسس میں تقدلے، توباتی سے ساقط ہوجاتا ہے۔ باتی جارفرض عین ہیں۔ ان پیغورکرنے سے اس وعوے کی تصدیق ہوسے تھے ہے کہ دین دونیا کی مصلائی ان سے حاصل ہوسکتی ہے۔ واضع رہے کہ بیعومی فرائض مرسلان پر واحب ہیں۔ ان سے عسلاوہ جوخصوصی فرائض حاکم وقت سے ہیں، گوعلیجدہ بیان ہوں گے۔

چونکه ایک مکومت کے بیدافراد رعایا سے غالب جھتے کا متحد ہونا ضروری ہے ، اس بلید اس اتحا وکی رُوح کو اہمار نے کا لما ظامر بحکم میں شنا مل رہا اور مذہبی احکام میں میں اسی جیزی آبیاری کی گئی۔ جیانچی عومی فرانفن سے (سوائے بچوں اور دیوانوں کے جومر **ف**وع القلم طبقہ ہے ہم ٹی متنتی نہیں۔ راعی ، با دشاہ آورادتی مزد ورسب *تو ایک ہی ضم کے فرمن* کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ مبر روز بانج مرتبه محلے والوں کو، ہر بیضتے شہر والوں کو اور ہرسال واو مرتبہ شہر ومضافات سے باست ندوں کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ ایک حرمیاتی نے عالباً صبیح کھا ہے مواسلامی مازاکی طرح کی فوجی پریڈاورعسکری تربیت ہے صعف بندی قائد دامام) کے احکام برمنعقة حرکت ، ونین کی یا بندی ،صفائی وطهارت ،صبح نزائے اٹھنے کی عاوت پرسپ نماز سے جز ہیں۔ ایک حدیث میں (غالباً ابرواؤ دیاں ) ہے کہ " انحضرت صلی الشّعلیہ وسلم جا کو تکلتے تو لِبندی رپیڑھتے وقت السُّراکبریمتے ، نشیب آیا توسیعان السُّر فرماتے راسی برنیا زے قیام وقعود اور رکوع وسجود کے اورا دمقرر کیے گئے ہے' نما زایک ورزنش اورکسرت بھی ہے ،کیوں نہ ہوعا و الدین بعنی وین کاسٹون ہے۔ جگی منروریات میں سفر کی عاوت بہت صروری ہے۔جج اسی کا موقع بھم پنجاتا ہے اس میں مہرسال کامعظمہ میں تما مردنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ بیعا ممکیراخوّت اورانسانی راوری (یا وُرسرے الفاظ میں تمام رعایا کی بگانگی) کی یاد تازہ کرنے کا بھی ہترین وسيدہ جيد حلاصوبها تي ملكت اور قطاع عالم سے مسلانوں كى ايك سالاند موتمر سجى ہے۔ خليفة اسلام كا ايك دربار عام بھي ہے، حں میں مرجھے کا ہترین نمایندگی کی گئی ہے۔ زکوۃ کو لیمنے ، حکومت بغیر مالیے کے عضوعطل ہے ، زکوۃ اور عشرز رابھت حکومت اسلامیہ ہی نہیں' مرکوست کے لیے لابدی اور هزوری میں ۔ گرا اریخ میں ہی مزنر کا رست کی آمدنی کو باوشا ہ سے حرف خاص کی مجار مکیت ما م ( رور معداده ۱۶ و ارویا جاتا ہے ۔ چانچ اس کامصر ب یو س معین کیا گیا کہ صدقات ( لینی زکوق ،عشر نجمس ، غنبیت وغیرہ ) فقراء ومساکین كى امداد ،عهد داران متعلقه كى تنواه ، غلاموں كو آز اوكرانے ، فرضداروں كو قرض سے نبات دلانے اور فی سبيل الله لينی فوجی نياری ، ر فا ہے عام ، سے ٹرکوں ، پلوں کی نعبیر دغیرہ میں اور را مگزاروں کی اما ومیں صرف ہو<sup>گا۔</sup> انفردیت واحبماعیت کا بین مین محنت ۔ اور سریا ئے اور زمین کیاصلاخ سرمایید داروں اور مز د د روں کے حقوق کا بہندین محافظ ، مک سے افلانسس کو دُورکرنے اور معاشی حالت کو سی*صار نے کا علاج اگر کو*ئی اسسلامی ادارہ کرنا ہے ، تو نہیں ادارہُ زکوٰۃ وصد فات ہے۔ اور برنارڈ شا کے الفاظ میں اس سے بهتر سمونی امر*تکن نہیں <sup>تکے</sup>* 

موں امری کی در ہے۔ جہاں دنیا دی کاروباری تحمیل سے بہت سے اوار سے تعایم کیے گئے اور رہبا نینٹ کو مرو و و مقمرا پاگیا ، و میں متعد واصا دیٹ و آیات کے زرید خیرات کی انتہائی کا کیدکر کے روحانی و ما دی جذبات میں توازن قایم کیا گیا اور ڈنی الدنیا حسب نڈوفی الأخوۃ حسنہ '' '' وہن و دنیا کی مجلائی'' عام طور پر ہر فرد کامطح نظر قرار دیا گیا اور اسی سلط ہیں مرسال مہینا مجر دوزے رکھنے کا تھم دیا گیا ، حس میں خود منبطی، ایناد' امبروں اور مفلسوں میں کمیا نیت غرض بہت سے مصالح پوسٹ بیدہ ہیں اور یہ سب امور شہریت کی ترمیت کے لیے واجب توار دید کئے۔

جدید اصول قانون میں عکومت سے اعلیٰ ترین نوائفن میں عکومت سے اعلیٰ ترین نوائفن صرف وکو قرار دیہے ہیں : فرائفن ومتھا صدحکومت کی انجام وہی جنگ ادرعدل گنتری۔ یہ دونوں دراصل حفاظتِ حقوق ہی سے وکو ذریعے ہیں ، " جنگ فیرعدائتی و ربعر ہے اور عدل گسنری عدائتی۔ جنگ کے متعلق انفرست صلی المشعلیہ وسلم نے نوجی خدمات مرسلمان براسی طرح لازم کرنے ہے حس طرح اب بھبی CONSCRIPTION کے نام سے اکٹرلور پی ما تک میں ہے جسب عمول طبیعت میں راسنے کر دینے سے لیے اسے مجی ندېنې رنگ د ب دياگيا ، ورزېنگې تياريون سے ليے قوم كوعام رغبت تالان كوني آزاد دمنا رقوم بے جا منين طهراسكتى - الفار وق مين سنبلي صاحب محفظ بن كداب الم مع في في عام جرى فوجى فدرت كاطر ففير نتا اس كى ابتدار الخصرت على الله عليه وسلم بىسے موثى - اسس كا مزية تذكره آئے آئے گا۔ بيادرہ كرنبديل غربب كے بيائك يا جركر نا اسلام ميں جائز نہيں ، نيكن حكومت الليد (سلطنت اسلامير) کے قیام کو مذہب سے واس کے محدود معنوں میں) کوئی تعلق نہیں۔

حکومت کا دُوسرا بڑا فریفنه عدلگتری ہے تا کہ" امن اِنتظام اور ٹمیّزن کا دُور دورہ ہوا ور نوشمالی اور زفر کا زمانہ آئے۔ عدل کے تری سے معنی یہ ہیں کر جماعت ، قوم اوراس کے افراد سے میچ حقوق کی مگہ اِشت " یہ مخضرت سل المدعلیہ وسلم نے عدالت کا جہت ک<sub>ا</sub> ورز تی یا فترادارہ قام کیا ، اس کاخلاصہ یہ ہے کہ امبروغریب سب کا قانون ایک رکھا گیا ،حس کے اصول فی<sup>ا</sup> تنبدل تھے ۔ فاضي ونلت كےردبردخود باوسٹ واسلام بېمقدرروا ئر ہوسكتا تھا "نارىخ بېروا قدمفونلاركھتى بىے كرا نحفرت صلى المدعليه وسلم نے اپنى ۔ انری عربیں مجمع عام میں اعلان فرمایا کرحس کسی کا اُپ پڑی ہو، وُہ طلب کرے اور حس کسی کو اُپ سے تعلیف بہنچی ہو، وُہ انتقام کے ۔ صرف ایک شخص نے چندورہم کا مطالبہ کیا جس کی اکتے نے فوری ادائی فوائی۔ ننا پد حضرت قرم اور حضرت علی کا اپنے دورِ خلا فت میں فاصنی عدالت میں حاصر ہو کر جواب دہی کرنا ، بہاں ایک تذکرہ بے محل ہوگا ، یہاں صرف اسلامی عدیدیے سے خدوخال مباین کرنے ہیں كه وه عالمه با تنفيذيت مع كمل اورقطعاً أزاد تها بها ما كم كه قاضى كا فيصله نا فذهون مسه باد شاو اسلام بهي نهيل روك مكتما ") ونبيكة قاضى كا فيصله شرع و قا يؤن كے صربح خلات نه جو قرآ ك مجيد ميں سيے كم ا

م خداتم کو عدل کرنے کا حکم ویٹا ہے ۔''

نیز" اور بب تم بوگوں میں فصل تقدمات کرو، تو عدل سے فیصلہ کرو ''

السی احا دبیث بے نتمار ہیں ، جن میں عدل وانصا و کئی کا کیدا ورظلم وستم برد دھی وار د ہے یغرض اسلام میں امیر دغریب ، آفا و غلام بمل وغيرمسل سب عدالتي نقطة نظرس رابرك حقوق اوروجونات رشطة بين

حِن حَكُومَت مِين حقرق كَي حفاظت اورانصاف ہواور و إن كى رعایا كے کلیات جسس (بینی دین ،عقل ،نفس ،نسب ، مال) کی ازادانه (در محمل مگهداشت هو، تو ان کی و فاداری اورایدا دمین کیا سنت به رہتا ہے ؟ عدیبے کے لازی جزو « شرع اور تشدیع ' (قانون و فالون سازی) ہیں۔ اسلامی فالون " شخصیٰ فالون " ہے، بینی مسلان جہا رسجی ہواسی کا پا بندہے۔ سٹ ٹمنڈ " اصول فالون " میں

مقامی فا نون روز بروز بے وقعت بنیا اور کم ہوتاجا رہا ہے اور مخصی قانون طرحتا جاتا ہے ۔



اختلاتُ امُتى سحمةُ (ليني) ميرى استكااخلاف رمت به

ا ور السدین بیسسی ٔ وین آسان چیز ہے ۔ غرض بیکدا سلامی فانون میں ہر دکس اور ہرز مانے میں کا رائد ہونے کی صلاحیت ہے اور مسلانوں کو آنحضرت صلی الشعلیہ وسلم نے شراحیت کے ہرزمانے کا سابھ دے سکنے سے متعلق بیصریح خوشنجری بھی دی ہے کہ ہروپرس سے لبعد ایک مجذوبیدا ہوگا ، جوانسس امت کے وہن کی تجدید کرے گا اور واقعۃ ایسا ہوتا رہاہے ۔

مزید براک تافون کا تبدل پذیر موناگونظریے کی حدیک اچھا ہو، نیمن یہ ایک تجبیب حقیقت ہے مرعلاً قا نون اسلامی سے اعول میرکسی زمیم یا اصلاح کی حزورت ہی اب کک نہیں یا ٹی گئی بکہ دنیا اسی کی طرف بھی جلی آرہی میٹے ، اورسٹلڈ نوریٹ ، ازد داج دطلاق اور ترک مسکرات میں نما ص کریورپ وامرکیہ کا میلان طبع فابل ذکر ہے ۔

نانزن اورانساف میں معنرت موسی علیہ السلام نے بڑی ترتی وی تنی اور پرامر کر جواب دو صرف خاطی اور مجرم ہی ہو ، سب سے پیلے توریت میں اس کا تکم مُولاً۔ تدمی نززما نے میں ملزم سے اہلِ خاندان بکدا بل تؤم بھی جواب دہ ہوتے تنے ۔ اسلام نے ایک اور زبروست نظریة فانون میں پیدا کر سے کروڑوں ہے گنا ہوں کومھنو کا کر دیا اور وُہ نیت کامٹ نما صدیت کی تماہوں میں سب سے مشہور صدیث بھی مروی ہوتی ہے کہ ا

"ا تشا الاعمال بالنبيات"- يعنى كام نبيت كيم مطابق بير-

آنحفرت صلى الشعليه وسلم نه و و فعتُ ، قريب ، طلاق وفيره منتعدد تلى چيزوں كو قانونى حيثيت عطافر مانى اور مجايداد يا « وولت اكے متعلق ايسا انتظام فرمايا كروولت كى تقسيم ميں توازن موسے لا يكون دولةً بين الاغنياء صن كمر ( ) كرمالداروں







غاجزا ، جهان ببعی وحی نازل جونی







م المسلم المسلم

ہیں نہ ہمرنا رہبے ، زکرٰۃ ، ماگذاری ، توریث ، تحدیدوصیت اس کے خاص اجزاً ہیں۔ تو میں نہ ہمرنا رہبے ، دکوٰۃ ، ماگذاری ، توریث ، تحدیدوصیت اس کے خاص اجزاً ہیں۔ اوران سے بیے شہادت وقضا سے دستورالعل مرتب سیے گئے تئے ، تبکہ ساتھ ہی اِفقاء (لینی بیبک کو فالونی احکام دریا فت کرنے رمستند معلومات ہم پنچانا ) اوراصلاح بین النامس (لینی بیرونِ عدالت تجگڑے رفع کرنے ) سے انتظامات مشوع فرما نے تھے۔ دسپڑوالنبی سشبکی )

۔ بیز من من من میں اور میں ہوئی ہے۔ اور باری گرانی اور احتساب بینی نجارتی وغیرتجارتی ہفسم کے کاردباری گرانی اور عدالتوں سے سامتے سے اور ہندہ عملہ ( حبلا و وغیرہ ) اور پولیس اور احتساب بینی نجارتی وغیرتجارتی ہفسم کے کاردباری گرانی اور انسپکشن کی طرح بھی بڑھی تھی ۔ واجنگا ، اس پیلسلے میں قانون شہریت اور رعا یا کے باہمی برنا تو پرروشنی ٹوالنی چاہیے ، جو حکومت سے استنجام میں مہنت اہم حضد رکھ اسبے ۔

المنظم ا



" RESPONSIBLE MONORCHY فالم فرمائی ، جایک بالکل نبالکن ستر طورت بهترین نظرید ہے کیونکه موروثی کی جگفتی ہوئے ہے

ہترین علاجیت و فاطبیت کا فرد مائم اعلی بنے گا۔ اسی طرح ہر فرد رعایا سے روبر و با اراست ہویا با بواسط جا بدہ ہونے کے فرا لدظا ہر ہی بہترین علاجیت و فاطبیت کا فرد مائم اعلی بنے گا۔ اسی طرح ہر فرد رعایا سے روبر و با اراست ہویا با بواسط جا بدہ ہی خواہ و بے فرض ہوئ ملکست با لا نفاق اکس طرح میں فرد سے برائی افران اور مرد ارتباط بی جو مشورہ لینے کی پا بند ہو ، و می پر فرد سے الفاظ میں اس منفصد کو ہونہ میں موجود کی با بند ہو ، و می پر فرد سے ایس ایس منفصد کو ہونہ کی با ایک قوم سے ہوئے موجن موجود میں موجود کی موجود کی با اس کے ایک زبان ہوئے با ایک میں رہنے یا ایک قوم سے ہوئے موجود کو اور دریا تھا و سام ہو کا در دریا تھا اور میر دلک اور ہر ملک سے مسلمانوں میں دیک ایسا در سے کا میں تھا ہے۔ اور بنایا گیا کہ میں حجل اللہ ہے ، اسی کو تھا ہے درہنے میں مسلمانوں کی فلاح و بقا ہے۔ اور بنایا گیا کہ میں حجل اللہ ہے ، اسی کو تھا ہے درہنے میں مسلمانوں کی فلاح و بقا ہے۔

ورہایا بیاری بن سدہ ، فی وقع میں اور امور بین اور امور بین اور امور بین است سے ، جومرزی مکومت سے متعلق تھے اور امور بین است سے ، جومرزی مکومت سے متعلق تھے اور امور بین انتخص سے متعلق اللہ علیہ دسلم کی زندگی ہی بین فرائض کی بڑی حد تک صوبہ داری خود مختاری مرحمی اور عامل تعنی گورزکی وات (جو بعد بین انتخص سے مدین کے متنظم میں مدین کے مدین کی مدین کے مدین کے

کزت سے باعث عال، قاصی ، تحصیلدار مال بین افراد میں منتسم ہوگئی ، صوبے میں بالکل خود مختار تھی۔

منتسر سے باعث عال، قاصی ، تحصیلدار مال بین افراد میں منتسم ہوگئی ، صوبے میں بالکل خود مختار تھے۔

منتسر سلی الدعلیہ وسلم نے نیابت اور منصر ہی کا طریقہ مجھی ڈال وارے شکا خضیہ پولیس کا انتظام مجھی ہے ،

ابنا نا بنب بنا کرھپو رہائے ہے ، کہ کارو بار ماوی میں ابنری نربیدا ہو مختلف انتظامی اور دوں کی بھی واغ بیل پڑھی تھی ۔ جہانی اسی ہوگیا تھا ۔ جہانی تھی معظم میں خفیہ پرچہ نولیس مقرر تھے کے دیگر اواروں کی بھی واغ بیل پڑھی تھی ۔ جہانی اور گئی تھی معظم میں خفیہ برچہ نولیس ، افتار وغیرہ پروشنی ٹوال جا بھی ہے ۔ ان کے سلسلے میں اور منتعدد صیغوں کا نذکر و ہو چہا ہے ، جن میں سے عدالت ، احتساب ، پولیس ، افتار وغیرہ پروشنی ٹواج ، صیغہ داخلہ سوا تبلیغ ، تبول و ملٹری سروس اور تو انہی منتقد معاملات وغیرہ ، نوج ، صیغہ خارج و وارا لا نشا وغیرہ ) اور صیغہ داخلہ سوا تبلیغ ، تعلیم ، حیول و ملٹری سروس اور تو انہری منتقد معاملات وغیرہ ، نوج ، صیغہ خارج و دارا لا نشا وغیرہ ) اور صیغہ داخلہ دمها نداری ، عدالت ، احتساب وغیرہ ) اور صیغہ مالیہ میں مقر تذکرہ کیاجا نے گا۔

دمہانداری ، عدالت ، احتساب وغیرہ ) اور صیغہ مالیہ کا مختصر تذکرہ کیاجا نے گا۔



تحومت کی بقا اور آزنی کے کیے نوج ناگزیرہے۔ اسمخفرت ملی انٹرعلیہ دسلم نے عام نوجی نعلیم اور سنعدی اور نیا رہاش کے فوج زروست اسکام دیہے - دنت بوقت نیراندازی ، گھوڑ دوڑ ، نیزہ بازی دغیرہ میں صدیے کر نشون بڑھایا۔

سببہ الاروں کومی آگاہ کیا جانا شاکر غیرجا نب داری ،جنگ ادرا سسے بھٹے اوراس سے بعد کہا ا مور طحوظ رہیں پٹلا گا اواب سفر دخیا مر ،مخلف طبقوں کی مخلف بلٹیس، صف اکرائی ، شمن کو بھٹے اطاعت کی دعوت دینا، غیرجنگی عنصر کوقتل نزگرنا ، نہ زراعت وعمارات وغیرہ کو تباہ کرنا ،تقسیم غنائم ، تباولۂ قبدلیاں ، تبدید سسے سلوک ، زخموں سے بلیے و واضا نے اور مقتولین سے برنا ذو دغیرہ وغیرہ ۔

بین فرامین ونوفیعات ،معاہدے، مراسلتیں ، احکام رئیرہ کھیائے جائے تھے اور قرآن مجید مدقون کرایا جاتا تھا وارا لانشا دخران موجودہ نور انخفرت علی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں گوری طرح مدقون ہوجیکا تھا ۔ تاریخ القرآن - پر وفیسر مفتی عبد اللطیف عامعے غانبیہ

### والي

NOLDKE DAS LEBAN

MUHAMMA D

سنبلى سيزة النبئ حلدا وّل

د فرنچ تاریخ عرب باب ۸



يله ابن مشام نبرسيج الاعشى ملفشدى

تله عرب ادرا بران کی مشہور جنگ، ہوعین زمانہ ولاقت نبوی میں ذی وفار نامی چینے کے کنا دیسے ہوئی اور جس میں عرب کا سیاب رہے۔ ریکھنے

YLISTORIC GENERALE DES ARABES, LEW EMPIRE, -VOSEDILLOT LEW CIVILISATION اورایا م عرب مولفه نشر دوغیره

مهجه منشبلی دغیرہ

ہے عرب قبل اسلام ، شام ، ہند ، حین وغیرہ سے نجارت کرتے تھے۔ مزید فصیل کے لیے دیکھیے مدن عرب مزجمہ سند علی میگرای اور مضمون كبيم شنعس المتذ فأورى "تعجارت العرب قبل الاسبيلام" رساله دبريٌّ أصفى بابت رجب وشعبان ١٣٢٣هـ

ك فرأن مجيد : منتكون كلمة الله هي العليا

ڪه ابن مشام

شه مديث: بعثت لاتهم مكاسم الاخلاف

ا فرآن محبير: اذكت تعداء قالف بين تلويكد فاصبح مد منعسه اخوانا-

نه ابن بشام

اله تفسير بيان القرآن ازمم على آيت: والوا الاس حام بعضهم أولى ببعض -

تاله سنتبلی صفحه اسام سب بهبود بون اورستان بین بنی شمره و بنی مدلج وغیره سے معامدے مبوت .

مثله قرآن مجيد : اذجا وُكومن فونسكدومن اسفل مستسكدواذا نهاغت الابصام وبلغت الحت جوونظيون بالله الظنونا هذالك ابتلى المومنون ون لزلوا ن لزالاً سنديدًا -

هله انناره ب بنش کنی مهمر سادرجنگ چنین وغرد کی طرمت تفصیل سرسبرت کی کمناب میں ملے گی۔

للك فوائد بدربراز" فاحنى الملك بدرالدوله بسنسبلي وغيره

شكة وَ أَن مجيدٍ: انها العسد قات للفقواء والمساكسين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سببيل الله وابن السبيل-

شك مضمون أنكلت نمان كاندمهب آينده صدى ميرحسب بيان برنا روشا بجواله رساله اشاعت الاسسلام ولا بور

www.KitaboSunnat.com وله سامند كى تماب " JURISPRUNDENCE" حقداقل ت و آن مجيد: (ل) ان الله اشتارى من العرَّمنية انفسهم و الموالهم

رب) واعدّوا لهم ما استطعتم من قوة

رج ) لا نعسب الذين قتلوا في سببيل الله الموامّا وغير*ه وغيره* 

صدیث کی تن بوں میں اُن گنت تشولفین ، نُواب ، اسکام وغیرہ طلتے ہیں ۔صحاح سننہ وغیرہ کا کتا ب الجہاد ملاحظ <mark>محصیت اس</mark> سے طور پراً نحضرت صلی اصدعلیہ وسلم نے فوا ہا ؛ اگر مکن ہوتا تواکٹ اس بات کولپسند کرنے کہ با رباد راہِ خدا میں شہید ہوں ۔ اَب نے فرما یا ،موسنہ پر ہٹرخص کاعل ختم ہوجا تا ہے ۔ بیکن شہید کاعل ٹیا مست بہکہ جا ری بھجا جا تا ہے۔۔

لتله قرآن مجيدين: ( و ) ان الله يا سربا لعدل الآيد

(ب) واذاحكمتم مبين الناس ان تحكموا بالعدل الآير

سلم النبوت (اصول نقد) ازمحب الشربهاري مستلاثقرر وسنت نبوي)

تلكه بدية المجتهدازابن رمث رسنوم بمنما ب الديات

سی ان الله عزوجل بیعث دلهذه الاحة علی ماس کل مأته سه ناتج من یجد و الهما دینها وحدیث رک وق مختب صریف

کے امریمیں ما نعت شرایت برنارڈی تصنیف انگلت ان کا ندیہ بہ آیندہ سدی میں رجی نات سیاسی میں مجلس ا توام سے در پیے انحا ون عالم اور نیز اشتراکیت ، ج وزکرۃ اور اخوت اسلامی کی جانب ماٹل ہیں ۔ روحانیات سے دوزافر دن ول جیپی ، مغرب کی میسا ٹیت سے بیزاری دنیا ہیں مجت پی اور شرک سے عام نفرت ، بہندی ذات بہات اور چھوت جیات سے کراہت کی عبگہ ذمرہ ارمہوریت اور پارلیانی مشاورت وغیرہ وغیرہ ۔

لتنه باب یا وزی تماب مارشس ان ابوانیوش با ب تما نون اور انصات ر

على المدين كلّه وكفى بالله شهداى ودين الحتى ليظهرة على المدين كلّه وكفى بالله شهيدا معسد مسول الله والذين معة اشدة آء على الكفار وحماء باينهم تراهم من كعاسجة البينغون فضلاً من الله ومضوانا سيماهم فى وجوههم من الرائسجود ذلك مشلهم فى التوراة و مشلهم فى الانجيل كورع اخرج شطأة فأن مرة فاستغلظ فاستولى على سُو قه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفام وعد الله المذين أمنو ا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجراً عظيا-

د ترجر) صلانے اپنے رسول کو ہا بیت اور دین می وے رسیجا الکراسے تمام دینوں پر غالب کرسے ۔ خدا کی گواہی کا تی محدرسول اللہ اور دخا مندی سے طلبگا رہیں ۔ محدرسول اللہ اور دخا مندی سے طلبگا رہیں ۔ ان کی پیشانیوں رسیحد سے دانان ہیں۔ نوریت وانجیل میں ان کی مثال گیرں دی گئی ہے کر ایک پروا ہے جس کی شاخ بملی ہئ جورفتہ رفتہ مضبوط اور سخت بن کر اپنی ساتی پراستوار قابم ہوجاتی ہے اور برنے والے کو باغ باغ کر دیتی ہے ، تاکہ کھار کوان سے بلے خدا ان بیں سے مومنوں اور کو کا روں سے مغفر ہے اور بڑے راجر کا دعدہ کیا ہے ۔

(ب) اذل في المومنين اعزة على الكافوين الآيه

بینی مومنوں پر نرم اور کا فروں پر سخت ۔

A STANDARD S

ه المستخدم و المبعواالله واطبعوا الوسول واولى الا مرمنتكوفان آنا نرعهُم فى شبىً فود وه الى الله ليوسول - الاكي مستكة قراً *ن مجير*: ولا تنسانهعوا فتغيثلوا وتذهب ريحك*ور الأب*ر

نسكه صريت ؛ كلكوراع وكلكومستول عن مرعيته ر

THE NATION OF LEAVING THE GOVERNMENT OF THE STATE TO DECIDE

AND COMPELLING IT ONLY TO CONSULT, SEEMS PREFERABLE .....

GRAMMER OF POLITICS BY H. LASKI P.82 CH. SOVEREIGNTY.

ایج لاسکی کی کتاب گرمِرآت پالیشکس باب سا ورنیشی بینی افتداراعلی ب

" يبخيال بهنرمعلوم بروّا ہے كه ملك كى حكومت كونىچىلى كا اختيار دے دیں اورا سے صرف مشورے لينے پرمجوركيا جائے..."



# نتی مجندیت ایک مرتر اور ما سرسیاست منتی مجندیت ایک مرتر اور ما سرسیاست

## امين احسن اصلاحي

نبی کریم سلی النّه علیه وسلم سے دربعہ سے اللّه تعالیٰ نے کونیا کے بلیم وین مبیجا، وہ جس طرح ہماری الفراوی زندگی کا دین ہے، اسی طرح بھاری انجناعی زندگی کا بھی دین سبے جس مارے وُرعبا دی سے دریعے تباتا ہے ، اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھا تا ہے ، اور جننا نعلق اس کامسجدے ہے، آننا ہی اس کا تعلق حکومت سے جسی ہے۔ اس دین کو ہمارے نبی کریم صلی الشرعليدو سلم نے لوگوں کو نبايا اور سکھا یا بھی ،اور ایک وسیع ملک سے اندراس کو جاری و نا فذیمی کر دیا۔اس دحہ سے صفورٌ کی زندگی طرح بحبثیب ایک مزکی نفوں اورائک معلم اخلاق کے بھارہے لیے اُسوہ اوزنمونہ ہے ،اسی طرح محیثیت ایک ماہر سیاست اور ایک مدتر کامل کے بھی اسوہ اُور شال ہے۔ میں آئ کی عبت میں حضور کی زندگی کے اسس پہلو سے متعلق حیند باتیں عرض کرنی جا ہتا ہوں۔

الس امروا فعی سے آئے میں سے شخص واقعت ہے کہ نبی ملی استرعلیہ وسلم کی لعثنت سے پہلے وب توم سیاسی اعتبار سے نهایت لیسن حال قرم بھی میشهورمورّخ علّامراین خلدون نے ان کو ان سے مزاج کے اغلبار سے بھی ہیں باسکل غیرسیاسی قوم قرار دیا ہے۔ مکن ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو امس رائے سے پورا پورا آنفاق نرہوہ انا ہم انس حقیقت سے توانکا رہنیں کر سکتے مم ا بل عرب اسلام سے پیلے اپنی پوری ناریخ میں میں وحدت اور مرکز بہت سے آستنا تنہیں چوٹے بکہ عہیبے ان برمزاج اور انا رکی کا تسلط ریا ۔ پُوری نوم حکیموا دریا ہم نبرد آزما قبائل کاایک مجموعة تقی جس کی ساری قوت وصلاحیت خابرحبگیوں اورا کیس کی گوٹ ماریس برباد بهور به یختی ساختاد ، تنظیم، شعور تومیت او *یکم و اطاعت وغیره مبین چیزی ، جن پرا*جماعی اورسیباسی زندگی کی بنیا دین قایم ہوتی ہیں ، ان کے اندر پیمنفقود طب ایک خاص بدویا نہ حالت پرصد ہوئی میں زندگی گزارتے گزارتے ان کا مزاج ، مزاج کیندی کے لیے اتنا پختہ ہو پچاشا کمان کے اندر دصدت ومرکز بیت پیدا کرنا ایک امر محال بن چپکا تھا یھود قرآن نے ان کوڈیٹا لُنڈ آمے لفظ ن نبیر فر ما یا حس سے معنی جھگڑا او قوم سے میں اور ان کی وحدت و تنظیم سے بارے میں فرمایا ہے:

لوالفقت ما فی الادن جمیعاها الفت بین قلویهم- (انفال ۱۲) اورتم زمین سے سارے خوانے بھی خرچ کر لیتے ،حب بجی ان سے دلوں کو

ابس مي جوانبين سيخف ستھ ۔

مین نی کریم بی الشطبه وسلم نے ۱۲سال کی قلیل ترت بین اپنی تعلیم و تبلیغ سے اس قدم سے مختلف عناصر کواس طرح جوڑ دیا کہ برپُری قوم ایک بنیا ن مرصوص بن گئی۔

پسرون منظم ہی نہیں ہوگئی بھراس سے اندر سے صدیوں سے پرورش پائے ہوئے اسباب نزاع واختلات بھی ایک ایک کرے ور ہو گئے۔ بیصرف اپنے ظا سر ہی ہیں شحد ومر لبرطا نہیں ہوگئی تھی بلکہ اپنے باطنی عقبا ید دنظر پایت میں مجی بالکا جم آ ہنگ

کے نے خوجیر امن اخد جب للناس تاصرون بالد عودن و تنهون عن الدنکو ۔ (تم دنیا کی بھترین اُمت ہو ، جولوگوں کو نیکی کا عمر دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اٹھائے گئے ہو )



ر کر دیوانہ مجھے تھے ، وہ نو د دیوا نے تھے۔

444

صرف بهی نهیں کرحفیورؓ نے کسی ذاتی مفا دیا مصلحت کی خاطراپنے کسی اصول میں کو ٹی ترمیم نہیں فرما ٹی بکلیاپنے بیش کر دہ اصوفوق سے لیے ہی اپنے اصوبوں کی قربا نی تمجھی نہیں دی۔اصوبوں کے لیے جان اور مال اور د وسیری ٹمام مجبو بات کی فربانی دی گئی۔ ہرطرت کے خطرات برداشت کیے۔ گئے اور ہرطرے کے نقصا نات گوارا کیے گئے ،لیکن اصولوں کی ہرجال میں حفاظت کی گئی۔ اگر کوئی بات صرف کمسی خاص مدت ایک ہی کے بیاضی، تواس کامعاملہ اور تھا رُوہ اپنی ندت گپری کر بیجنے کے بعینے تم ہوگئی یا اسس کی عکمراس سے بہتر کسی دوسری چیز نے لیے لی دیمین با قی رہنے والی چیزیں ہرعال میں ادر سرخمیت پر باقی رخی گئیں۔ آپ کو اپنی لوری زندگی میں یہ کھنے کی نوبت بھی منہیں آئی کر میں نے وعوت تو دی حتی فلاں اصول کی نسکین اب مکمنت علی کا تعاضا برہے کہ اس کو چیوٹر کر آمس کی جگر فلاں بات بالکل اس سے خلاف اخذیار کی جائے۔

حفور کی سبباست اس اعتبار سے بھی دنیا کے لیے ایک نموزاور شال سبے کراک نے سیاست کوعباوت کی طرح برنسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا۔ آپ جانتے میں کرسیاست میں وہ بہت سی چیزیں مباح بلکہ تعبض صورتوں میں تحسی جی مباتی میں پشخصی زندگی کے گردار میں کروہ اور ترام قرار دے وی جاتی ہیں اگر کوئی شخص اپنی کسی ذاتی غرصٰ کے لیے هیوٹ بونے ، حیالبازباں کرے ،عمد شکنیاں کرے · نوگوں کو فریب دے یا ان کے حقوق عصب کرے، تواگر جیس زمانہ میں اقدارا در بیانے بہت کچے بدل پیچے میں اور اخلاق میں ان چیزوں کو معیوب شهرانا ہے ادر فانون بھی ان باتوں کوحوام قرار دیتا ہے بیکن کیا ایک سیاستدان اور ایک مدرسی سارے کام اپنی شیاسی زندگی میں اپنی قوم یا اپنے مک کے لیے کرے تو بر سارے کام اس کے فضائل اور کما لات میں شمار ہوتے میں -اس کی زندگی میں جی اس کے اس طرے کے کا زناموں پر انس کی ندلیل نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد ہی وُہ اپنی توم کا ہیرو تھیا جاتا ہے۔ سیاست کے لیے نہی صفاحت اور کالات عرب جا ہمیت ہیں بھی حزوری مجھے جاتے تھے مگراس کا تیجہ بیرتشا جرلوگ ان با ٹوں میں ماسر ہوتے تھے وہی لوگ اُسرکر قبیا و ت کے مقام پرائے تھے۔

لیکن صفور نبی کردهای الدعلیه و سلم نے اپنی سیاسی زندگی سے دنیا کویردرس ویا کرایمان داری ادر سپائی حس طرح الفنسدادی زندگی کی بنیا وی اخلاقیات میں سے ہے ،اسی طرح اختماعی اورسیاسی زندگی کے بوازم میں سے بھی ہے ، بکر آپ نے ایک عام شخص حبرٹ کے مقابد میں ایک صاحب اقتدارا درایک باوشاہ کے جوئٹ کو ،حبیبا کرمدیٹ شریب میں آیا ہے ، کہیں زیا دہ سنگین قراریا۔ ات کی پُوری سیاسی زندگی ہما رے سامنے ہے۔ اس سیاسی زندگی میں وہ نمام مراصل آپ کو بیش آئے ، بن سے پہیل آنے کی ایک سیاسی زندگی میں توقع کی مباسکتی ہے۔ آپ نے ایک طویل وصر نہایت مظلومیٹ کی حالت میں گزارا اور کم وہین اتنا ہی عرصب آت نے افتدارا ورسلطنت کا گزارا۔ اس دوران میں آپ کوعلیفوں اور ولیوں دولوں سے تناف نسم سے سیاسی اور تجارتی معاہدے كرنے پڑے۔ وشمن سے متعدد چنگیں لڑنی بڑیں ، عهد شكئى كرنے والوں كے خلاف جوابى اقدامات كرنے پڑے ، قبائل كے ونو دسے عليے كرنے پڑے ، أس پاس كى حكومتوں كے وفو دسے سياسى گفت گرئيں كرنى بڑي ادر سياسى گفتگو ڈوں كے ليے اپنے وفود ان كے پاس بھينج پڑے بعض برونی طافتوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنے پڑے سیسارے کام آنے انجام دیے کین وسٹ اور ڈیمن شخص کواس بات کا اعتراف ہے کہ سے کے بھی کوئی چیڈ کا وعدہ نہیں کیا اپنی کسی بات کی غلط کا ویل کرنے کی کوشش نہیں فرما ٹی کموئی بات کہ چیکنے سے بعدائش نکار نہیں کیا کہسی معاہرہ کی بھی خلاق فرزی

سور کُرنمبر سور کُرنمبر سے نازک الات میں بھی سانٹھ ویا اور زُمنوں کے سانٹھ بزنرے بد ترحالات میں بین انصاف کیا۔ اگر آ کے زنیا العظامی کا انداز کی سانٹھ ویا اور زُمنوں کے سانٹھ بزنرے بد ترحالات میں بین انصافی اند علیہ وسانٹھ ویا اور زُمنوں کے سانٹھ کرسکتا مجوں کو محدرسول امڈ علیہ وسانٹھ میں انداز علیہ وسانٹھ میں انداز میں بورے اغزا و کے سانٹھ کرسکتا مجوں کو محدرسول امڈ علیہ وسانٹھ میں موجود میں انداز میں بورے اغزا و کے سانٹھ کرسکتا مجون کو رسول امڈ علیہ وسانٹھ میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود مو

ابل سیاست کے بیے طواق بی سیاست کے بوازم میں سے جاجا تا ہے۔ بولوگ عوام کو ایک نظام میں پرشنے اور نظم قاہر کے تحت منظم کرنے سے بیان اپنی اور بیکانوں پراپی سطوت جمانے اور اپنی اہمیت تا میر کرنے ہے ہے اختیار کرنے میں اور بیکانوں پراپی سطوت جمانے اور اپنی اہمیت تا میر کرنے ہے۔ ہو اختیار کرنے میں اور بیکھتے ہیں، کرنے میں ان کی سیاسی زندگی کے اور می تفاضوں کا تیجہ ہیں۔ اگر دو یہ باتیں نہ اختیار کریں گے۔ اس طرح کے مفاصد کے میٹنی نظر جب، ور نیکتے ہیں، تو بہت سے لوگ ان کے جو نقائے ہیں، کو دان کے بور بیان کے داس طرح کے مفاصد کے میٹنی نظر جب، ور نیکتے ہیں، ان کے جو سے بیل ان کے جو سے بیل ان کے جو سے بیل میں ان کے خوا نے ہیں۔ جہاں کو ور اور ان کی شان میں تعسید ہے بیل حجب وہ حرید تی کر جاتے ہیں تو اور اور کی شان میں تعسید ہے بیل حجب وہ حرید تی کر جاتے ہیں۔ ان کو سیال وی جاتے ہیں۔ ان کے سیال دی جاتے ہیں۔ ان کو سیال میاں دی جاتی ہیں۔ ان کے بیل در ہوائی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کو کسی خاص سوار کی جاتے ہیں تو وہ میر کی دور ہوائی خاص سوار پول کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کو کسی خاص سوار کی جاتے ہیں تو وہ میر کر کرد در وں کے بین کردی جاتے ہیں جب وہ کہی خاص سوار کی خات کے انتخابات کے جاتے ہیں جب وہ کو کسی خاص سوار کی جاتے ہیں جب وہ کو کسی خاص سوار کی خات کے بیل تو کی دور ہوں کی کو کسی خاص سے کہ کو کہ کی کو کو کی کو ک

اکسی زماز ہیں ان چیزوں کے لینے کسی صاحب سیاست کا تصور مبی نر دُوسرے ہوگ کرتے ہیں اور نر کو کی صاحب سیاست ان لوازم سے الگ خود اپنا کوئی وجود تصور کرلیے، کبین ہمارے نبی کرم اس اعتبار سے بھی دنیا کے تمام اہل سیاست سے الگ رہ میں بہا کے: منی بیان منسور پوری کی تحقیق کے مطابق مجد ہوں کے جمیع شہدا کی تعداد 8 مار اور کفار مقولین کی تعداد 3 ما منتی ہے جبکہ دوسری جنگ عظیم کے مشر این کی تعداد مولانا غلام رسول مہر کی تحقیق کے مطابق مامر کوڑسے بھی متجا دز ہوجاتی ہے۔ (محمد عالم عناری )

فرش پر ملافاتیں زمائے اورتمام اہم سیاسی امور سے قیصلے فرماتنے ۔ یہنیال مد فرمایئے کدامس زمانہ کی مدو باز زندگی میں سیا ست اس لحمطراق اور اس ٹھاٹھ باٹھ سے آئشنا نہیں ہُوئی تھی ،جس

ططاق اورٹما ٹھ ہاٹھ کی اب وُہ عا دی ہوگئی ہے جولوگ پرخیال کرننے ہیں ، ان کا خیال بالک غلط ہے ۔ سیاست اور اہل سیاست کی نانا نتا ہی مبیشہ سے بہی رہی ۔ فرق اگر بیطہ ، نومحن ظاہری ہاتوں میں ہوا ہے ۔ البنہ ہمارے نبی کرم صلی السّمالیہ وسلم نے ایک نئے رہے ہے در در کا کرونا در زام سیاس میں کہ جو ہو ، نیہ بہتر و سے سے خلافت اللہ کا جلال اور ظاہری ٹھا ٹھ یا ٹھ کی

طرز کی سباسی زندگی کا نموند دنیا کے سامنے رکھا جس میں و نبوی کر و فرسے بجائے خلافت الہی کا جلال اورظا سری ٹھا کھ باٹھ کی عگرخدرت اورمجت کا مبلال تھا۔ لیکن اس ساوگی اور فقرو درولشی سے با وجود اس سے وبدبے اور اس سے شکوہ کا بیرعا لم تھا کم روم

وشام کے بادشا ہوں پراس کے تصوّرے لرزہ طاری ہونا تھا۔

. افرین ایک بات بیلورتنبه پیوین کر دینا ضروری تمخنیا ثبو در کرنم صبی الله علیه دسله کااصلی مرتر





### <u> مُلاواحدى</u>

یہ اجلاس مثبتہ مسجد نبری میں منفقہ کئے جاتے تھے ،اوران کا دخت عمر ماً بنج ومتہ نما زوں کے بعد تھا خصوصاً جسم کی نماز کے بعد -مٹی کی چھوٹی سی جوبر کئے تھی جس پرحضور کشست فراتے تھے اور چوبری کے سامنے اور دو اوں جانب صحابر کام وخوان التعظیم جمعین اسد ہت

حضورصلی سُدعلیہ دیلم کا دربار بیوسادہ تھا حاضرین میں اگر جرایسے یا ادب حضرات ہوتے تھے کر بغبرا حیازت زبان نہیں کھو ستے تھے اورُ ملتی جنبش نہیں کرنے تھے ۔ اِن کی بابت راوایوں کے الفاظ یہ میں کر ۔۔۔۔سردں پرگڑ باجڑ یاں بیٹھ جاتی تقیس کرمبنش کی اوروہ اُڈیں

\_\_\_ كان الطيرف وف دوسه عركم گنوارول ( كروول ) كاشالير كلي مب كه آنے بى به چھے " في كون بي " اور حب الخيس تبايا جا ا

کہ" وہ گرے نگ والے بڑئیک لگائے بیٹے ہیں " تو کہتے "لے ابن عبدالمطلب ابنغامت ہونا یہ بی نخی سے سوال کروں گا اورعمیب عجیب سوال کرتے۔ مثلاً ۔" بتا بہے میرے باپ کا نام کیا ہے " یا " میرااون ط کھوگیا ہے ، تباہیے کہاں ہے ؟"

معنور کا مدید عمریا ہتے ہے کہ اولات صف ترکیفٹ کے ساتھ کے جائیں لینوا ویشوں موالا کو بینہ ہیں فراتے سے گونوا ویفنوں والا کو بُراثست ورکولیتے تھے ۔ ایک ، فعد حضرام نے گرط کر اِ تناکہا تھا '' پرچھے جا کہ جو لوجھٹا ہو ، ہیں سب کا حجاب دول گا '' اورصحابہ رضی التّد عمیم نے محسوں کیا تھا کہ حضرام رہم ہیں ۔

۔ کوئی آ دا مجلس سے ناواقف وُورانِ تقریبیں یادوسرے کا جزاب دینے میں سوال کر اٹھانو حضورِ تقریب جاری رکھتے تھے حضور سے ایک دِنٹ میں ایک ہٹے تھر گنشگو کوسک تھا۔

> ایک باحضوصل الله علیه دیم نظر نرکریسی تف که ایک گنوار (بّرو) آیا اوراً سنے ہی بولا۔ او خاست کس آئے گا ہے۔

کے جبوری اس غرض سے بناءی گئی تھی کہ اجنبی آنے والوں کوحضودگی ٹشاخت میں دھواری میٹی نہ آئے ورنہ ہمدیاً حضور گستیکسا تفرنے لمے جٹیے تھے حضوراً نے این کوئی اورممٹنا زیگرمقررنہیں فرائی تھی ۔



حضورً لقرر كريت رہے - تقرير سے فارغ بهوكر درا نت فرايا:

« نیامن کی ابت کس نے سوال کیا تھا ً

حضو*رگیے ہوا*پ وہا۔

« قابرت جب آئے گی حب لاگ امانت ضائع کرنے لگیں گے "۔

" امانت كمون كرضائع بو گي ٌ

"حب كام االول كالفيس ينع عائد كا"

یمی بروحفروکے اس منطق بنتی تمیز کردواتے تھے۔

حضروم کے دربار میں نام ونسب یا دونت وٹرون کی وجہ سکے کوانبیاز نہیں دیا جاتا تھا کھیے ابسابرا دہوناتھا کہ ایک شخص بھی یہ

محور نہیں کر انتحا کہ تھے دوسرول کی نسبت کم عزّت دی گئی ہے۔

اول جصورًا الم حاجت كوابني حاجبين مبيني كرنے كامرتع لخشة نفے يحبب كب بولنے والاجنب نه موجأ ما تھا توحضوم اس كى ات مُنعَة رستے تھے بعن اوقات برلنے والا بوسے جا آ ترکت انگر کر بیتے تھے ۔

تبيوں كرداراكيا نے توحفوران كى تعظيم وكريم فرائے تھے حوركا ارشاد بعد اكر صواكسرك فوم مرقوم كم عززين كى عرت کرور ویسے ازاہ شفقت مبٹی (حضرت فاطمہ زہرائع ) سے بیے تھی تھی تھی تھی ہوجا نے تھے۔ اپنی آنا ( بی بی طبیہ) سے بیے جی اٹھ رحادر کھادی تھی اور حضرت حلیمہ کے فرزنہ تشرافی لائے توان کے بیے بھی کھڑے ہوگئے تھے ۔گرامی قیم کی تعظیم فرم ہم اونتا ہوں اُمرا دروُسا کے ال رائج مقی (ا درآج کک رائج سے) اِس کی حضور سے تندو مرسے ندمت فرائی سے پیٹلا ایک شخص کے آنے پرتمام ماحزین عاكه السرحانا بالكشخص مبثها موادرهاخرن أس كسامن وستابته كلرمه ومن كربا الله تعالى كمطنع فلام كرسيمي ينفوز عاتهم كغنكم وكرو كومن فراياج عيورا کا رشاد ہے " جیے برب ندم کورگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑے دہیں اسے اپنی مجد مہنم میں الماش کرنی جا جیے ۔ باتیں لوجھنے والے کو حکم فظ که مٹھ کر ایجیو کھڑے موکریت ایجھیو۔

حضور صاهرین کے ساتھ بنے تکلف اور کھفنڈ رہ کر میٹھے تھے بہنسی اور ظرانت کی بات اگرا دب وا داب کے خلاف نہرتی لو اُسے مجی حار کھنے تھے اور ننہی وظرافت ہیں حِقے لیتے تھے۔

ا كم وفعرصو وكيف فرايا " التُولَع اليسكيني عمل نفر الهشم كي كوكي حبّت بي كيني كودر كاليكن مين جيابًا بهول كه ادهر بولول وُه کاٹ ہوں۔ بنانچ دانہ ڈالتے ہی نصل نیار ہوگئی کوئی بھومیا حریہ بھی حاصر دربار سکتے۔ وہ برسے، پنمست نقط کھ مدیبزوا وں سے منصے میں



الصلى وليوكه كمرا درين والع بى المرزاعت بي مم تو زراعت نهي حاستے بيفور منينے لگے۔ ابک دفعا کیصحابی آئے اور اوے "کیں تیاہ مہوکیا۔"حفوش نے وجھا کیول اور کیسے جھائی نے عرض کیا ۔کیس نے بصفال ہیں بحالت صوم ہیری سے جہسٹری کر لی جنور نے ڈیا ایک فارم آزاد کردو کفارہ بوجائے گا صحابی نے کہا میں غریب موں فلام کہاں سے لاتول محضور کے فرایا اجبا- دو مہینے کے دوزے ركد بورصال ن كابرهي ممكن نهيس بحضور وفراي البجا ٢٠ ممكينون كوكها الكلا دو معالى ف كها- اس كالعبى مفدور نهيس الفان سعاسى وتب محجوروں کا وصر حضر در کی خدمت میں کہیں سے سنچا مصور نے فرایا لویہ دھیر کمبنوں میں بانٹ ور سحابی نے کہا ایس التاری فعم حب نے آپ کو دسواع بنا با ہے۔ سارے مرینے ہیں مجھ سے ٹروٹر مسکین دو سرا نہیں ہے ۔ حضوع منس پڑے اور فرایا جھاتہ ہے ہے ہے اور ا کی مرتبہ دیخض حاصر ہوئے ایک کوچھینیک آئی ، اُس نے المحد دلٹہ نہیں کہا ،حضور نے بھی پرحمک الٹر نہیں فریا یا۔ دومرے کوچھینیک ٹی تُواْس نامِح يِلَّدكا اورُصْوَرٌ نے بریک اللّٰہ فر مایا - المحدسّٰد مذکبنے والا المحدسّد کہنے دالے کی نبیت ذی تینیت تعااُسے اپنے لیے بریک اللّٰہُ فرا اور دوسرے کے لیے پر مک اللہ فرما الحشکا -اس نے حضور کے شکایت کی بیضور نے فرایا - اس نے اللہ کو یا در کھا، اُنزا میں نے

أسع دعا دى تم الله كو كعبول كئ كي في في تحيين كعلاديا -اید دفعه صور مسجنیوی میں تشریعیت فرمانتے میجیج زیادہ تھا۔ تین تخص آئے۔ ایک کو درمیان میں درای جگر مل گئی ، وہ و مال كس بنيها، دوسر ف كناد ببنيه ها، غنيمت مجها، وه كنار بينهيكيا يتدير دالس على دا يحضور في فرمايا- ايك ف الله كى بناه ك-

و درے نے اللہ سے صابی واللہ میں اللہ میں اس من اللہ اللہ سے منہ میر دیا - اللہ نے میں اُس سے منہ میر دیا ۔

ال الم مع میں جنکہ خوامین مشرک بنہ میں بھو سے متی تھیں بخوامین نے درخواست کی کہ بھارے واسطے الگ دن مقرر کردیجئے بنیانجر الگ ن معتدر كر ديا كيا - خوابين كي معاسق مين عام مسأل مترعيد پُرچينه كا اعازت هي د ليكن عورتون كيخ عَدَى مسأل پُوسِي ی امازت بنیں تقی - وہ مسائل ازواج مطہرات انفیں تباقی رہتی تھیں مخصوص مسال نواہ عورتوں کے متعساق ہونے خواہ مردوں کے تنعلن کوئی سب کے سامنے برطا دریانت کرنے لگنا تھا تو مصوراً کمدر موجائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عامم انصاری بضافتہ

عندنے مجمع عام میں سوال کیا کہ اگر انسان اپنی بیوی کوغیر مرو کے ساتھ دیکھ سے ۔ توکیا کرے حضور کے انفیس تھڑک دیا -عام سوالات لوگ بے دور کرنے تھے اور حواب باسواب باتے تھے۔

ا یک طریقد معلیم کا پیھی تھا کہ حضور مبطورامتمان خودسوال کرتے سے ادر روگ سے فرانے سے کہ جواب دو۔ ایس ھے وگوں کے واغ پر زور ڈوا ملنے کی عادست بڑنی تھتی ۔ مثلاً ایک دند حصنوصلی الله علیه دیتم نے سوال کیا۔ انجیا تا دُوہ درخت کون ساہے سیس کے بنتے محطرتے نہیں اور جو سلما نوں سے مشاب ہے بعضرت عبداللد ب عمر دخی اللہ عنہا کتے ہیں - مبرا ذہن محجور کے درخت کی طرف گیا میکن کمی کم من تھا۔ اظہار کی حرات نہیں ہوئی۔ دومرے مفرات اور درختوں کے نام لینے رہے ۔اخرصنور نے فرایا کہ و چمجور کا درخت ہے ، میں مہیشا فسوس کیا کڑا ہوں کہ میں نے اُس وفت تھمجور کمیوں نے کہدویا۔

اکی دفعہ صور نے ہوچھا۔ تم لاگ حیاشتے ہو بھلس کون ہے بصحابہ نے عرض کیا ، بے ذرکہ مغلس کہتے ہیں۔ مہری ایمنٹ میں فلس وہ ہے ہوتیات کے دن غاز ، دوزہ اور زکوۃ دغرہ حباقهم کی نکیاں لے کرتو آئے گا یدبکن اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی کسی برتہمت دیا بھی لگانی مہدگی بکسی کا مال بھی کھایا ہوگا ،کسی کا خون کھی ٰ بہایا ہوگاکسی کو مارا بھی مورگا۔ لہذر اس کی نیکیوں میں سیسے تصورًا تضورُتا ان کو شسے



يش، يسوك مبر\_\_\_\_\_

مائے گا ،حس کے ساتھ اُس نے زیادتی کی ہوگی اور بھیرائس کے پاس کوئی ٹیکی نہیں نیچے گی۔ بلکہا دروں کا کچھے اس کے ذمے رہ مبالے گا۔

مواوروں کی بریاں اُس کے نام مکھ دی جائیں گی اور وہ جہنم میں ڈال دباجائے گا۔

ایک دفعہ فرما باکیا میں تمصیں تباؤں کہ تم میں انچھاکون ہے اور تمرا کون ۔ فرما با انتھادہ سے احمیں سے درگھائی کی امیدر کھیں تُرائی سے لگ امن میں مول اور مُباوہ ہے جس سے اچھائی کی توقع نہ کی جائے اور سب کی برائی سے کوئی مامون نم مو۔

وقیق میاحث جوعامة النّاس كی مجھ میں نہیں آنے۔ اُن كو معنور منہیں مجھٹرنے دیتے تھے ایک دفعہ صحابہ لفدر ریجٹ كررہے تھے کہ تقدیر کیا شے ہے میصنور کے کانول میں اُوا زمینجی تو حضور مجڑے سے با ہر کل آئے اور بڑے عقے سے اِے " متھیں اللہ نے اس يليع بداكيا مي كدالس من قرآن كوكراؤ مجيلي المتين البي سي باتون سيربا دموتي رتي تحين أ

ایک دوسرے موقع برحضور کے تقدیر کی گرہ بانوں بانوں میں کھول دی ۔

کسی بیت کے ساتھ حضور قبرت ان تشرلیت ہے گئے تھے۔ وہاں حضور کے فرایا ؟ کو کی تحض ایبا منہیں ہے ،جس کا جنتن ہا دوزی مِن لكها زجاج كاميد " إبك صاحب نے كماً تر بير عمل كس توقع بركيا جائي ملم تقدير يوتى كر كال كيوں نه جهور دب ؟

حصنور فرمایا" نوتل قوت مل كومطل كريينه كا نام نهيس سے-١٦، ال بي نقدير بين الله سے ١٩٠١ كى تو نيتى بخشا ہے، وي أس كا نوسته و نقد يرسبه ميموستي مركا - وه جنتيول كيمل صزور كريه كا ورجس كي تقدير مين دوزخ لهي سبع، وه دوزخيول كيمل كريه كا" وقيق ساحت كعطلاوه عام مختين حضورا صحابه كوكرت وبيت تقه يشلا أبب دفعه إمضمون يركبت مورسي فني كهتمرت طلبي اور تفاخر خلوم عمل کے منافی ہیں یا نہیں - ایک صحابی نے کہا اگر اس نوع کے نقرے جہا دہیں کے جابیں کہ" کیں فلاں ہوں اور فلاں تبیلے سے مون، درامبرا وارروكوترسمي "تو تواب سبيل ملے كار دوسر صفحالي نے كها" مير بينز كيك تواتنا كبروينا جائز بيس " مصنور فينا توزايا شہرت اور تراب میں بئر نہیں ہے "

ایک وفعی حضور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ تعبق صحابی قرائن خوانی اور ذکر دشنل میں شغول ہیں اور بعض علمی مانٹی کریسے بیں ، حضوراً نے فرابا ، دولؤں جاعتوں کاعل ٹھیک ہے لیکن مجھالٹد نے مُعلّم بنا کرچیوا ہے ، انسا بُعینے شعلیاً اور حضوراعلی إلی کرنے والى جماعت مِن ببُھُو گئے ۔

حضوره کی مجانس کتنی بااثر بهوتی تختیں اس کا اندازہ مزرجہ ذبل دکو رواینوں سے یکھئے ،۔

ا یک دفعه حضرت ابو مرره رصنی الله عند نے عرص کیا ۔ یا رسول الله راحب کے ہم حصنور م کی خدمت میں رہتے ہیں۔ دنیا ہماری نظر میں يريح موجاتى مصليكن بل بجول من حاكر حالت بجربدل حاتى مع يصور كف فرايا" أيك ساحال رتباتو فرت تقت تنهارى زارت وآتي" ا يك وفعير حصرت حفظاه رضى التُدعِند سرمين للك ، بارمول الله إ مين منانق تومنين موكبا - مين حدمت اندس مين حاصر مرزا مهون توحيّت أور دوزخ دکھائی دینے گھی ہے۔ گر گھر پہنچ کر حبّت اور دُوزخ کو بھول جاتا ہوں بھنوڑنے فرمایا،" اگر ہرونت وہی حالت رہتی تو فرشتے تم سے مسانی کینے ی

ایک دنعدا بک امیرخاتون بچوری محرم می کیری مونی آئی ، معض صحاب ان کی مفارش کی ، مضور سف فر مایا تم سے پہلے کا دب

ایک دنده ایک بُدُو آیا۔ اتفاق سے اُسے استنجی طاجت ہوگی، وہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دنع طاجت کرنے لگا معالم اُرے دوڑے تصفر ورنے نے بایا " تم عنی کے لیے نہیں بدا کئے گئے۔ تمہارا کام نری ہے۔اس کے بعد تصور اُنے بَدُو کُو لِل کر مجھا دیا اور صحاب کو حکم دیا کہ خلاطت یا نی سے بہا دو۔

ایک دفعکسی محابی نے بوجیا، بارسول اللہ اکوئی اگریکوئٹسٹ کرے کہ اس سے کپٹرے اچھے اورسلیقے کے ہوں ،اس کا جو اچھا ہو تو کیا برنجی غرورہے۔ فرایا نہیں۔ اِت الله جعیل و بحب الجعال الله صاحب عال ہے اور جال کو بیندکر اسے نبدول کو جاسے کہ اپنے طور و طراتی اور لباسس میں بیلیقے اور عال کا کا ظرکھیں۔

بھی کھی صندگہ مات کو انمیت وینے کے لئے اُسے کئی بار دوہرا نے تھے بٹنلا گایک وفعرفر مایا ؛ واکٹیروہ صاحب ایمان نہیں ، والٹیروہ صاحب ایمان نہیں ۔ والٹیروہ صاحب ایمان نہیں "

عاصرين تي وجيات كون بارسول الله ا؟

فرمایا " حیں کے بیروسی کو اُس کی برائیوں سے امن نہ الا " ایک و فعد فرمایا" دینداری اخلاص کا نام ہے، دینداری اضلاص کا نام ہے، دین داری اضلاص کا نام ہے ۔

ایک و هدر مرایا ، دبید که می منظم می می باید در این می این به می باید و می این می می باید و این می می باید و ا صعابہ نے عرصٰ کیا " یا رسول اللہ ایک کے ساتھ ؟

فرمایا " التدتعالی کے ساتھ ، اس کی کتاب کے ساتھ اُس کے رسول کے ساتھ مسلمان سراہوں کے ساتھ اُور مام مسلمانوں کے ساتھ "





## عهازيبوئ كيء بي ايراني تعلقات

#### دُاكِرُ مِحمل حميد الله

جزیرہ نماے عرب زیادہ زصوا ہے۔ اس بیے وہاں کی آبادی اپنی غذا تک سے بیے قیم سے بیرونی درآ مدکی مختاج رہی ہے۔

فرا کے اللہ میں اللہ میں تعرب زیادہ زصوا ہے۔ اس بیے وہاں کی آبادی اپنی غذا تک سے بیے قیم سے بیرونی درآ فردوں کو انحوا میں تیز اضافہ اور ڈرا ٹی معیشت میں خانہ جنگیوں وغیوں کے باعث دراؤز وں انحوا عربوں کو اکثر ترک وطن پر ندیم سے مجبور کرتا رہا ہے۔ ایک طرف وہ خطاک ہجری داستہ سے مشتری افراج ہوں کا درخ رہا۔ بعد میں طاحی معارب برصف پروہ ہندا ورحیتی ہے۔ تجا رہ سے میان کا رخ رہا۔ بعد میں طاحی معارب برصف پروہ ہندا ورحیتی ہے۔ تجا رہ سے سے تابیت ان کا رخ رہا۔ بعد میں طاحی معارب برصف پروہ ہندا ورحیتی ہے۔ تجا رہ سے سے تابیت کے بیاد تابیات کے بیاد تابیات کے بیاد تابیات کے بیاد تابیت کے بیاد تابیت کے بیاد تابیت کے بیاد تابیت کو بیاد تابیت کے بیاد تابیت کی تابیت کے بیاد تابیت کی تابیت کی تابیت کی تابیت کی تابیت کی بیاد تابیت کی تابیت کی تابیت کر بیاد تابیت کے بیاد تابیت کی تابیت کی بیاد تابیت کی بیاد تابیت کی تابیت کرتا ہے تابیت کی تابیت کی تابیت کی تابیت کی تابیت کرتا ہے تابیت کی تابیت کی تابیت کی تابیت کرتا ہے تابیت کی تابیت کی تابیت کے تابیت کی تابیت کرتا ہے تابیت کی تابی

جہاں کہ ایران کا تعلق ہے، اس کوسب سے پیطے معلوم ہونا ہے کر قبیلیہ ہے ہی سے سابعۃ بڑا پہنانچا ہے ہے۔ مجہا ہانا ہے کہ خان ہے کہ ایران کا تعلق ہے، اس کوسب سے پیطے معلوم ہونا ہے کہ قبیلیہ ہے کہ خان کی گردی ہوئی مورت ہے۔
ان تارکا ن وطن کی نعداد ایرانی صوبر عواق میں آئی زیادہ ہوگئی تھی کہ اضوں نے عمد نبوی سے صدیوں قبل حیرو اکو فر) میں ایک سے مان تارکا ن وطن کی نعداد ایرانی صوبر عوان میں ایک این ایر میں ایک کے اتنا انٹر بڑا کہ شام کی طرح نبانے واسلے غسانیوں کے برخلا من اخوں نے خانہ بروشتی کہ ترک کردی اولیتیوں میں اس کرع فی تہذیب کی غلیم الشان خدرت انجام دینے گئے۔

ایرانی شمنشا موں نے ختف صلح وسے اخیں ہا خوں ہا خولیا بینا نچوا کے ایس حواصل اورایران (عراق) کے ابین حواصل اورماہز ملکت (عراق) کے ابین حواصل بدولیں کی واق میں لوٹ مار کی ممیں خوریر لوگ جھیلنے لگے ۔ اورایرانی امن بی جو گئے، تو دوسری طرف ایرانی جو روز افر وں ارام طلب ہوتے جارہ ہے تنے ، مغت کے عرب رضا کا روں سے اپنی فوج میں کثیر تعدا و بیں کام لینے نگے۔ اس سے روں میں جنگجوئی اور نوج ارائی کی روح نصر بنازہ رہی بلک سیفل یاتی اور فطرت میں رہنے گئی، تو ساتھ ہی ایر انی روز بروز جنگ سے ڈرنے لگے اور بزول ہوتے گئے۔ ایرانی برنطینی جنگوں میں ایک سے زیادہ مرتبان عربی فوجوں نے جوفیصلہ کی اور خطیم الشان حقد کیا اور ایرانی جو و سیح فتوحات ماصل کیں ، ان سے مرکوئی واقعت ہے ، ان کے وم اسے کی مغروت

له اس کا قدامت ادروسعت کے بیے دکھیے میرامقال تو ہوں کے تعلقات بیز بطینیوں سے '' مجد تحقیقات علمیہ جامع مؤتمانیہ سالنا مُرسوم بختھریے کوسینٹیا ول کے زماز میں دمشتی میں اکیسے وب باوشاہ حارث محمال تھا ، ترصیب جیسے تمالی علاقوں تک بیں وب کی راحوصا نیاں قایم ہونچی تھیں ۔ کلہ بربٹ مشنبا ندر کا انگریزی رسالہ 'عوبوں کے متعلق چینیوں کی معلومات'' وصل ) ملکہ تنبر پسمودی ص ۱۸۹



نہیں۔ برامرالبته نمایاں کیے جانے کے فابل ہے کر ہزنطینی قیصروں نے سجھیوں اور پیرغسانیوں سے جگی معابد کریںاُورایرا فی ک

بھی *اگرینھا ک*اس*ی ہے م*اثل ما تقریع ہوں کوا بناملیت بنائے رکھیں -

عرب کے جا نرروں کک کی وفا داری فرب المثل ہے ۔ میپر حیرو کے تکرا نوں پرکسایان ایران کا اعتما دکیوں نربے یا یاں ہونا بمسی ادر مک میں نیفیز ملے گی مبیسی بہاں ملتی ہے مرکسا سے ایران اپنے ولی مہیکواپنے جونیولیٹ ملکہ مانتحت بحمران جیرو سے ہاں جیجی دے ، ناکہ وہیں اس كتعليم وزربيت مور بعدمين بدوى روايات كے حامل اس شهزادے نے حكم ان بن كرونيا پرية نابن كر ديا كر سير كاعر بى ماحل مرائن کے ایرانی ماحول سے کہیں زیا وہ مفید وکردارسا زتھا۔

میرہ والوں کی خدمات خود عرب کے بلیے تھی کہ اہم نرتھیں یع بی شعرا دا و زناجر جیننہ ان کے دربار میں مجرب رہتے تھے اور فیرمحسوں طورست تا نر و تا تر کرتے چلے مباستے تنے اور غالباً صوافیلینوں سے اس اسل تعلق ہی نے با وجود عدیش و تر فر سے تمی حکم انوں میں بہت سی اجبی بدوی مفتین شلاً بات کا پاس اوراک کے لیے جان کے مروانہ کرنا ، سہت کیچہ برقزار رکھیں۔

عو بی رضا کا روں کی و فا داری ا درا طاعت شعاری نے رفتہ رفتہ دربار ملائن کو بیرسکا دیا کہ جیروکمز وراو چونبرطبیت مہی اسکین مانتیت! ور غلام نرتها موسی ومز دکی روایات نے عصرت و ناموس کا تصوّر ہی ایا نی دربارست منا دیا تھا۔ اسی بیے اسوں سے اس میں کوئی برائی ہی تناس مجھی ، کرانہی اصول کا اطلاق وب سمران کی ہو بلیاں پر کیا جائے۔ اس سے تعیب سے سب وا فقت ہیں کو عکمران جیرم کو مدائن طلب کیا گیا ا دراس و فانشعار نے جاننے تُرجعتے اس کی تعبیل کی، تو تحفظ مصمت کے جرم ہیں اس کا سترفلہ کیا گیاا وزنشے بخرور میں مُحور شہنشاہ نے حاجز مملک تر مھی فنا کر دینے کا حکم دیا جیانچ جیو میں ایا فی افسر و تھکے اور گو براہے نام ایا س بن قبیصہ نامی ایک عرب کو بھی وہاں سے عویوں کا سردار بنایا گیا ، کین ملطنت حیو کا ایران سے الحاق کرکے ایک معمولی صُوبر بنا دیا گیا ۔ بِرَقَدیمیدِ خِتْم نُرُمُوا ، عِکِرُمُونِ حِیرو نے اپنے اِس کا تبعض لانتی بال اصل مالکوں کو پہنچا نے لیے بعض بدوی قبائل کے سرداروں کے سپروکیا ، توشہنشنا ہی احکام انسس کی فوری حوائلی سے لیے ئىنچادرا ئكارىرىزادىپى اورغرېوں كى بالىكىيە تىباسى كےليے ايك عظيم انشان ايرا نى نشكرروا نركيا گيا گراب كى د فعر قدرت نے ايران كوايك تنبيد کر نی پاہی اور <del>زی قار کی جب</del>یل پران کی فوج کوجا ن پر کھیلے مُوٹ بلروُوں نے کا طے کر رکھ دیا نگر دربارایان نے بجا کے سبق پینے اوراپنی اصلاح کرنے سے عوبوں پرمزمیستم آرائی شروع کروی اورانعیس روز افز وں ابنا وشمن بنا نا شروع کیا (ا ب جناب رسالت مکب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور زندگی شروع ہوچکا تھا) اور خلافت صدیقی سے آغاز راسی ایا نی مرحد سے ستم رسبیدہ مُتنی شیباتی کا ایران پر سطے كيداً بني رضا كادا نه نعدما نت كالبيش كرتا زياده ترايران كي اسي عرب كنش سياست كار وعل تنا . اس وا تعد سے جند ہي سال قبل منيوں . کی رحوت اور تعا دن سے ابرانیوں نے مبشیوں کو نکال کرمین پر قبضہ کر لیا تھا اور وہزر کی فوجی گورزی کے بعد لایق بازان وہاں گور نر بنا ۔ کین پاسٹفت ایران میں بچوالیسی تنری سے شاوگردی دورہ بختی مرحمی جرایرانی فوج کے لیے سی مزیدِ ممک ی غیرموجو وگ میں مین رقیف رکھنا ٹرا رشرار برگیاتھا۔

له مزرک نے کھایان سے متعلق بھرے دربار مین شہنشاہ سے جس بے با کا نہار کیا تھا، اس سے دورای خوان ب**ا**نجر نر تھے۔



ولَّ نبر ----

عرب مولفوں کے ماں ان فیم کے تذکر کے کثریت سے مطتے ہیں ، فلان و بیسٹینے نے فلان بادشاہ (کسری ، قیصر ، نجاشی و غیرو )

کے ماں بار با بی حاصل کی۔ ابن عبدر برنے اس کا اباستقل باب (الوفادات ) ہی قایم کیا ہے ایسے ہی ابیشنے ص سے خوشنو دی کے سلسد میں کے میں کہ شیخ کی خواہش ریکسر کی نے ایک مہندس (النجنب میں باس کے استحام کا افدازہ اسی سے لگا یاجا سکتا ہے کہ فتح کم دوشین کے بعد طالفت کو اسلامی فتح (کتاب الافانی حباد مرافع میں اس کے استحام کا افرازہ اسی سے لگا یاجا سکتا ہے کہ فتح کم دوشین کے بعد طالفت کو اسلامی فوجوں نے آگیراتھا اولج دع موجونین کے بعد طالفت کو اسلامی میں کھر مرافع اولی میں میں کے استحال کے محاصرہ تم ہوتا نظر نزایا اور خباب رسالت مات سلام نے مزید جانی نقصان نامنا سب میر مرافع دو اٹرا ایا تھا۔

ایران آنش پرست نشا - انهائی حنسی اباحیت دی بھی نوحقیقی بہنوں اورصبی بیٹیوں کے کو وہاں از دواجی اغراض ابتدائے اسلام کے لیے قران بین نہیں شامل کیا جانا تھا ۔ غالباً استیسم کے معاملات ہوں گے، جس نے مشرک عیسائیوں کو جنا سب رسالتائے میں الڈعلیہ وسلم کی نظریٹر مجرسیوں پر قابل ترجیح بناویا تھا ۔ قرآن مجیدی سورہ روم جی انہی جذبات کی ترجیاں ہے۔

ابن ہشام (ص ۱۶۰) وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ابتدا سے اسلام میں جب انخفرے میں ہی جوبان کی جوبان کی جوبان کی ہوتی ا ویتے تو علاوہ اخروی روحانی تواب کے وعدے کے یہ میتی گوئی سمی فرمائے کر کسٹری وقیصر کی دولت تمہار سے قدموں پرنچیا ور ہوگی ، جنگب خندق میں سنگ مرمرکی چٹانوں کو توڑتے وقت چینگاریاں اڑتے پراسی میٹیں گوئی کااعا وہ فرمایا گیا تھا۔ (دیمیوطبری وغیرہ)

بیں نے ایک سنتعل صفیون میں اس بیفصبیل سے بحث کی نہے کہ اور کی صلح صدیعیکی قرآن مجید نے "فتح مبین" اور مع نفر عرسنریز" کیوں کہا ہے ادر کس لیے اسے اسلام اور سلما نوں کی سیاسی کا میا بیوں کا شدکار سمجھا جانا ہے و مشہور عام خیال تبلیغ کی سہولت کچے ول کو نہیں مگنا ) بہاں اس کا وُہرا نا غیر ضروری ہے ۔ بہرحال اس صلح سے جہاں سلما نوں کے باتھ کھل گئے اور وہ خیر کے نموں عہد آفرین کست و وہی تین او میں استبرصال کرنے کے قابل ہوگئے ، وہیں اخین بینوا میں ایرانیوں کی بیز بطینیوں (رومیوں) کے باتھوں عہد آفرین کست سے سلسلمیں بین المالک صورت حال سے فائدہ اٹھانے کا موقع لیگیا۔ ('بینواکی لڑا انی شعبان سائے میں بُونی ، اس سے بعد ہی

ك ويحيرسالرمسياحت جدراً إدركن الربل ١٩٢٢



ں سے بیر ہری ، باذری ( فتوح ص 9 ) اور ابن الاثیر ( کامل ج<sub>ے )</sub> ) نے بیان کیا ہے کہ ایرانی مقبوضہ بحرین کے ایک عربی النسل افسر متذر بن ساؤی وبناب رسالتما کی صلی الدعلیہ وسلم نے سب سے پہلاخط سائٹے ہی ہیں روا ذکیا تھا ۔ غالبًا کسراے ایران کا خط بھی س کے ذریعہ سے بیجا گیا ہوگا ، جس نے بجرین کے حاکم سے خواہش کی کہ اسے کسڑی سے پاس مائن بھیج دے۔

کوربیرت نیا با مفروت نہیں کرما وہ ، نجری ، عمان ، نمین وغیرہ عرب کے جمدابرانی مفیرضات سے عهد نبری میں جواسلای
تعلقات رہے ، ان کی نُوری تفصیل اوران کا ارتقاء بتایا جائے ، ورنه ان علا توں کے ایل افسوں یاعرب شیوخ کے نام سکھے ہوئے
کئی درجن نامر ہائے نبوش تا رہنے نے محفوظ رکھے ہیں کہ بسند گرش کے نام کے نوخط طبتے ہیں، جن میں بجرین کی سیاسیات کی پوری تا رہنے
مفوظ ہے ۔ ان کے تمن کے لیے میری حفیر تالیف " الوشائق السبیا سبیله ' وکھی جاسکتی ہے دحس کی طباعت سے بعدا وائل ۱۹ الا الا الا الا میں کنیا نے دائی مورم بیٹر میں فلیلو عبدالفیس سے کہا مُوا اور ایک اور معاہدہ کیا ہو وسیلة الدنت عبد بین میں دستیاب ہوا ہے ، بیال مورث نہذشا وایوان سے خطور کی جس میں منسلہ اس میں اسلیما نی میں ۔

تمام اسلامی مورثوں، محدثوں اور دیگر مولفوں نے منطقہ طورت بیان کیا ہے کرصلع حدید برے بعد ہی جناب رسالت آب سول منڈ علیہ وسلم نے حب سب ایر ماکک سے حکم انوں کے 'ام اسلام سے تعلیم خطوط بھیجے توان میں سے ایک تمسیلے ایران سے نام م حبر میں مجد نفلی اقتلافات یائے جانے ہیں ، ہرہے :

ر بسعرالله الوصلن الرحيم -

م من محمد رسول الله الى كسرى عظيم

سرر سلائم علی من اتبع الهدلی و امن با لله ا

۵- لاندرمن كان حبَّا و يعتى العسول على الكافرين \_

۷- فاسلوتسلور

٥ ر فان ابيت فان إنفرالمجوس عليك -

ز - نبیم انتدار طن الرحیم · بر محدر سول الله کی طرف سے سردار ایران کسٹری

کے نام ۔

مور بوابیت بریجیلنے اورخدا ورسول پر ایما ن لانے لیا ہے کے سیلے سلامتی ہو۔

ہ۔ میں تیجے ضوا کا بلاوا دیتا ہوں کیونکد مجھے خدا نے

تمام انسا زر کی طرف بھیجا ہے۔

۵ - تاکرمل مرزنده نعص کوڈراؤں ، کافروں سے شعلق سر

خداکی با سند پوری ہوکر دسبے گی ۔ ہد اسلام لماسلامیت رسے گا ۔

ر اگر توانکارکرے تو تمام مجرک موں کا وہال تجھی پر

پڑے گا۔

يتن تاريخ طبري ص ١٥٤١ و ص ١٥٤١ ( دوروايتين ) صبح الأعشى فلقشندى جلد ٢ ص ٢٩٩ ، كتاب الصناعتين لا بي

"بسس<sub>ه والل</sub>ه المدوحيان الدحيم' حذف بوگيا ہے ، اس كى كوئى ام بيت نهيں ،كيونكه حذف عبارت كا عام رواج رہاہے . تلقشندى نے ابوہلال عسكرى سے جومتن نقل كيا ہے ، صرف اسى ايك روابيت ميں "كسرك ابرويز عظيم فاركس "كالفافل اللہ اور بانئى كسى نے مجى پرويز كانام نہيں ليا ہے رميرا خيال ہے كرپرويز كانام لبدكا قياسى اضا فرہے ، واللّه اعلم .

فع میں طری کی ایک روایت میں واشھ دان لا الله الآ الله وحدهٔ لاشدیك له وان محمداعبدهٔ ورسوله كه الفاظ زایدیں ، جواصل فقرے كى مرف شرح معلوم ہوتی ہے۔

قدی میں دعاء الله اور دعایندالله کی روابتیں عام میں -رسالات نبویہ مولغر عبدالمنعم خال ٹوئلی نے دعاءالاسلام کہیں سے نقل کیلیے -مطلب سب کا ایک ہی ہے۔

ف میں زرانی کرین کے لماظ سے لعبین روایتوں میں " لیٹ فدر" سمبی مروی ہے، جوعو بی کے لماظ سے ذراً تعلف سے شیک ہوگا۔ فالے میں "فان" کی مگر" و ان" اوراسی طرح " ابیت" کی مگر" تولیت" نیز" اشم المدجوس علیك " کی مگر علیك ا تعرالمدجوس و وغیرہ فرق سمبی سلتے ہیں، جوروایت بالمعنی کا نتیج ہیں۔ ان سے مطلب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

غرض پینط عبداللہ بن صفافہ السہ ہی ہو ہے کے حاکم کے پاس سے سکٹے تھے ، یر ٹیسک طورسے نہیں معادم ہوتا کم کہا عبداللہ بن صفافہ ہی ملائن گئے تھے یا حاکم ہوتا کم کہا عبداللہ بن موقت بیان کرتے بہی کم کہی تھے یا حاکم ہوتا کی ہوتا کہ ہی ہوراخط بڑھے بغیرحائی کر ویا اور نامر برکوسا منے سے تھوا ویا -اس کے علاوہ یہ تصدیبان کر سامن کے کورز بازان کو حکم مبیجا کر ووا وی مدینہ روانہ کر سے اور بنی تو بی کو برضا مندی ورنہ گرفتا رکر سے علاوہ یہ تصدیبان کر ساب تا ہے کہمٹری نے بور گرفتا رکر سے عدائن دوانر کرے دوانر کرنے دوانر کرے دوانر کرکرے دوانر کرنے دوانر کرکرے دوانر کر

یروا تعربیرت این ہشام (ص ۲۶) پر مذکور ہے جو بیز طاہرا بن اسحاق کا بیان نہیں ۔ ہے بکد ابن ہشام نے زہری ک

ر داخا ذکی ہے۔ سبرۃ ابن بشام ص ۱، ۹ ہیں جہاں بادشا ہوں کے نام خطوط کا وکرسے وہاں کسڑی سے سلسلہ بین یہ تصدیب کو حنیں ہوا ہے۔ تاریخ طبری (ص ۷، ۵ اتا م ، ۱۵) میں جہاں اس سفارٹ کا وکر ابن اسحانی کے حوالہ سے نقل مُواہب ، وہی زمری کی دوابت عرف آئی بیان مُوٹی ہے کو کسڑی سے نامرہارک کموبارہ پارہ کر والنے کی اطلاع ملی ترام نحفرت سلم نے فرما یا کہ خوا اس سے ملک کو مہی پارہ پارہ کردے۔ اور طبری نے شیرویہ کی پیرکشی کا تعتہ زہری ہے اس قطع کلام سے بعد بزید بن عبیب کی روایت کی بناء پرنقل کیا ہے اور وہاں زمری کا سے نعلق نہیں ہے۔

اس اخلاف کوئم کوئی فاص ایمیت عام حالتوں میں نہیں ویتے کین طری نے جہاں برقعد سنٹی سے حالات میں حدیدیہ کے معددیا ن کیا ہے، وہیں ایران فیوم کے حالات ہیں (ص ۱۰۰۹ پر) برجملر جی عکوم سے حوالات ہیں دعوالات میں محالے:

فاهلاک الله کے سوئی و جاء الخدید الحہ جنا کے خوالے کو سوئی کو ہلاک کر دیا اور اس کی اطبلاع مول الله کا دیا ہوں الله علیه و سلم ) یہ و م جنا ہوں اس کی اطبلاع میں کوئوشی کوئی ہوئی ۔

الحدید بیسی قفوح و من معه - سیک کو اور آپ کے ساتھیوں کوئوشی کوئی ۔

الکی کی الدیدید بیسی قفوح و من معه - سیک کو اور آپ کے ساتھیوں کوئوشی کوئی ۔

حب خرور ویزکے مرنے کی اطلاع صدیعیہ کے دن آنجی نظی، تو میر لبعدیں پرویز کے نام خط نکھنا، اور پردگشنی کی اطلاع بطور معجرہ و بنا سب ب بنیا دفقتے بن عبائے میں بمٹیر نولسی کی وج سے طبری کے ہاں بلائنقیہ متضا و روایات کا آنجا نا اور دوایات میں جو اختیاطی تعطیع و پر بد بوبا نا ایک معروف واقعہ ہے جس سے ہر وشخص واقعت ہے، حس نے طبری کا غورسے مطالعہ کیا ہے۔ اسی بنا پر ابرنعیم کی دلائل النبرۃ (حبلہ ہم سر ۱۲) کی ہر روایت خاص نوجہ کی ستی ہے کہ:

ك نيسر برول ك جنگون كيشكان مي طريحييد كيان بير اس موخوج رسب من مستند تناب جرمن زبان مين ( باتي برصفحه آن بندره)

میں ہے ، قرآ نی شہادت فیصر کے اس خط کو مست کی نائید کرتی ہے بشعبان میں نمینوہ میں فیصلائن شکست کھانے کے بعد وسط رمن میں ہوں میں اسس کا ماراجانا کوئی تعجب کاحامل نہیں اور بظام تربیصر کو اس واقعہ سے میان کرنے میں عمد اُسٹھوٹ پر آ ما دھ کرنے کی جمی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے واقعہ ی کا بہ بیان کرنا کہ :

" شیروبرنے اپنے باپ کسڑی کومنگل کی رانٹ ۱۰ جما دی الاولیٰ سٹ چرکوقتل کیا حب کہ جیچے گھڑی رات گز ر پچی متنی ت<sup>ھ</sup> (تا ریخ طیری ص م ۱۵) ا پینے اندرمقابلة "کمکننٹش رکھنا ہے ۔

غرض اس وفت جرگتھیاں نظراً نی ہیں، ان کاخلاصہ یہ ہے:

| عام مورضين                                                               | برق <i>ل کاخط</i><br>یونانی ناریخ میں | ابن کثیر<br>فی روایه | واقدى                | ابريست     | ابونعيم      | طیری<br>نی روابه | واقعب                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------------------|
| شبان سيرير                                                               | •                                     | يم الحدمبير          | •                    |            | *            | •                | بينوا ميرا إن شكست                           |
|                                                                          | وسط ژهنان<br>ساست                     | •                    | ٠ امادي لاو<br>سنديم |            | •            | بوم الحديبي      | محمرای پروبز کا<br>قتل میشے کے اند           |
| حديمبي <i>ڪ ئي ماه بعد تقريباً ربيع</i> اثبا ني<br>يا جما دي الا ولي ميں |                                       | •                    | •                    | •          | يوم الحديبير | -                | اس قبل کی اطلاع جنائی<br>رسالتمائی کومپنین } |
| وى تعده سلام الم                                                         |                                       | •                    |                      | دمضان لنتر | •            | •                | حدبيبيرك ييےروانگي                           |
| تقريباً اواخرزی قعده با اوالل وی خیر                                     |                                       | شال سنته             |                      | •          | •            | •                | صلح صديلبير                                  |

ا ن بیرهمن ہوتو ہا ہم تھا بن دینے ورزکسی ایک سے بیان کو ترجیح دینے کی خرورت ہے رہیکی اس طرف توجہ کرنے سے قبل دو اہم اموربطور تمہید ذہن شین کرنے کی خرورت ہے :

ا۔ وافدی اوران کے شاگر دابن سعد نے سیق نبویر کے واقعات کو کھی تو ہجری سندسے بیان کیا ہے اور کھی ہجرت کے وقت سے اور سب جانتے ہیں کہ ہجرت ہوا ہوا گئے اور سب جانتے ہیں کہ ہجرت ۱ رویتی الاقل کو ہجوئی اور سند ہجری اس سے کوئی دو ما واٹھارہ دن قبل کیم محرم سے شما ر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مثلاً جنگ بدر کا ذکر کرنا مہو تو ماہ نہ درمفنان ) سل بھرت سے ایک سال چو ماہ بعد کہنا پڑے گا۔ وقت سے ) واقعدی نے کسی ایک طریقہ شمار کا جو نکہ شروع سے ان خوبک نزوم نہیں رکھا ہے ، اسی لیے من الہجرق ( ہجرت کے وقت سے ) اور لہجرق ( ہجری سندسے ) کئے سے باسانی خلط ملط ہوسکتا ہے۔ مزید برآن اگر راوی کی صرف روایت بہنچی ہوا وراس سے اور لہجرق ( ہجری سندسے ) کئے سے باسانی خلط ملط ہوسکتا ہے۔ مزید برآن اگر راوی کی صرف روایت بہنچی ہوا وراس سے

(بقیرهامننیصفرگزشته)گبرلاند (GERLAND) کی ہے جس کا نام "قیمر مرقل کی ایرانی مهین " DIE-PERSISCKE FELDZUGE DES) ( KAISERS HERAKLIUS بھے بیرواقعداس تماپ ہیں ہونا نی مورخ تیوفاق کے حوالہ سے نقل ہوا ہے۔ و فرن اور آمین کامر فغیز ہواور راوی نے ہجری سند مراولیا ہواور واقدی نے وقت ہجرت سے مرت مراوہونی سمجی ہوا تونا دہ مجھی۔ تمین ماہ کا بڑی اُسانی ہے فرق پیدا ہوجا ناہے۔خاص کراس لیے کہ واقدی نے میسے کا نام لیسے سے لیے اکثر مہینوں کی گنتی وی سے کھ ہجرت کے اٹھارہ یا بیس مہینوں لبعد، دغیرہ۔

م به جناب دسالت ما بسلم نے ذی جمد احدیں سال کمبید کوع بی مہینوں کے بید ہمیشر سے واسطے منسوخ فرما دیا اور خطبہ سحجة الرواع بیں اس کی قرآنی ما نعت (انساالم نسبی نریارہ فی الکھم الآبه) کو کہ ہرانسے بعدار شاوفرایا تھا:

وال النزمان شد است دار سے معید شق نمان موتی کی کا کری سروی شکل اختیار کری کا ہے ہمیدیا معان موتین سے وقت تھا۔
یوم خلق اللّٰه السلوات والارض ۔ خلقت آسمان وزیین کے وقت تھا۔

رسيرين ابن سنتام ص ٧٠ و ، تا ريخ طبري ص ٧ ٥ ما وني<sup>م</sup>

اور متفقہ طورے اس کی تشریح یہ کہ جاتی ہے کہ اس وقت سناتھ بیں جو الو داع سے موقع پر قمری اور کہ بیسہ دونوں ہی اظ ہے دی حجہ باہم جمع ہوگئے ہتے۔ قمری اور کہ بیسہ مہینوں سے متعلق عربی مورخوں نے جہ بیا نات جھوٹر ہے ہیں ، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر میں بیسے سال قبیلہ بنی فقیم کا سوار (جس کا لفت قلمس ہو اکرنا نھا) جج سے موقع پر منی میں ایک خاص رسم کی انجام دی سے ذریعہ سے اعلاق کرنا تھا کہ اب جو زی حجہ جل رہا ہے ، اس کے بعد نیا جا انداز طراح کا خرام کا خرام کا خرام کا اور ہر اس کے بعد کا نیا جا انداز موال ہوگا۔ (جد بیعلم ہیں تنا ہوگا) اور سر اس کے بعد کا نیا جا انداز مور کی ہوتے ہیں اور ہر سرے سال ایک دینا کا فرق بڑ جاتا ہے ) اس بیان سے بموجب اگر سناتھ میں دونوں قسم کے میلنے بیجا ہو گئے تھے تو اس کا مطلب سے کر:

| كب        |             | ا مق     |           | ث.         |           | سئد      |           | سيد ا    |             |
|-----------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|
| محببيسركى | تېجىرى مدنى | تمبيسكى  | ہجری مرنی | محبببه کمی | ہجری مدنی | كبيدكى   | ہجری مدنی | مكى كبيب | بجری مدنی   |
| محرم      | محرم        | مىفر     | محرم      | صفر        | محرم      | صفر      | محرم      | ربیع ا   | محرم<br>صفر |
| صفر       | صفر         | ربيع ا   | صغر       | ر بيع ا    | صفر       | ربيع ا   | سفر       | ربيع ۲   | صفر         |
| ربيع ا    | ربيعا       | ربيع     | ربیع ا    | رببیع ۲    | ربيع ا    | ربيع ۲   | ربيع ا    | جمادی ا  | ربيع ا      |
| ربيع ٢    | ربيع        | جما دی ا | ربیع ۲    | جما دی ا   | ربيع ۲    | جما دی ا | ربيع ٢    | جمادی م  | ربيع ۲      |
|           | جمادی       |          |           |            |           |          |           |          |             |
| جما دی م  | جمادی       | رحبب     | جماوی     | رحبب       | جادی      | رحب      | جما دی م  | شعبان    | جما وی ۲    |
| رجبب      | ر رحبب      | تشبها ن  | رجيب      | نشعبان     | رحب       | نشعبان   | رحبب      | رمضان    | رحبب        |
| مشعبان    | شعبان       | مضان     | شعيان     | رمضا ن     | شعبان     | رمضان    | شعبان     | شوال     | شعبان       |



|        |        |           | POF X Change | Folio   |
|--------|--------|-----------|--------------|---------|
| 47     | ۲      | ئىنب      | J. J. Golden | Som Com |
| ننوا ل | دمضا ن | ا دی قعدہ | in Line      | wate    |

| -software |          |                          |         |         |         |         |         |                 | · Fracker |
|-----------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|
| دمضان     | ا دمضا ن | نشوال                    | دمضان   | شوال    | دمنيان  | ننوال   | رمضان   | ذى <b>ق</b> ىدە | ومسان     |
| شوال      | نثوال    | <i>ۆ</i> مى قى <i>دە</i> | شوال    | زی فعده | اشوال   | زى تعده | شوال    | وی حجبر         | شوال<br>ن |
| دى قىدى   | زى قعده  | ذی حجب                   | ذی تعده | ذی حجبر | زی قعده | ذی تحبر | وي قدره |                 | نى نىدە   |
|           | ذی حجبر  |                          | ذی حجر  | محرم    | ذی حجبر | محرم    | ذی یجبر | محرم            | ذی حجبر   |
|           |          |                          |         | '       | ĺ       |         |         |                 |           |

اس طرح ہم دیجہ سکتے ہیں کہ ذی تعدہ سکنہ کی ہیں جب سلے حدیدیہ یُہوئی ، تورمضان سکنہ بھری چل رہا تھا اورا س طرح عودہ کا یکہنا کرمہم حدیدیہ شوال میں نتم ہوئی یا ام ا ہو یوسعت کا کہنا کرحد جیر کے لیے مسلمان رمضان میں نکلے تھے اور عام مورخین کا اس واقد کر ذی تعدہ میں قرار دینا ، ان میں با ہم کوئی نشاو نہیں رپونکہ اُس دفت تک سال کمیسفسوخ نہیں نبوانشا اور بحقر پرقرلیش ہی فابض نخے، اس بے ان کے جج کامرسم ان کے ذی نعدہ سے شروع ہوانشا ۔ حالا نکرخالص قری حساب سے ابھی رمضان ہی کامہیز جل رہا تھا۔

'سنتہ ہجری اور وقت ہجرت کے فرق کے تین مییٹ اور قمری اور کہیں اللہ سے سلنٹر میں فرق کے نین مہینے تبارچر مہینوں کا فرق ، بیرٹری آسانی سے وائندی کی اس روابیت کی توجیہ کر درتیا ہے کہ پرویز کا قتل وی قعدہ (مکی ) کی تکرتما وی الاولی میں کیوں بیان کیا گیا۔ ووسے الفاظ میں راوی نے کہا ہوگا کوسنہ ہجرت اکہتر دیں میبلنے میں اور واقدی نے وقت ہجرت ( ربیح الاول )سے حساب کیا ، اور نہ تو رو کمبیہ سالوں کا خیال رکھا اور نہ ہجرت اور سنہ ہجری کے فرق کا لیا تا کیا اور سند ہجرت کے اکہتر ویں مہینا بینی وی قعدہ سالنہ کی کی جگہ جما دی الاول سنٹ میں ان کر دیا۔

واقدی نے پہنیں بیان کیا ہے کوخسرو پرویزے اپنے ہیئے کے با تھوں ما رہے جائے اوٹی تاریخ احقین کس ماخذ ہے معلوم ہوئی۔
اگراس تاریخ ہے متعلق یونا فی مورزخ کا بیان (خورقبھر برفل کے خطری بناپر ) صبیح ماناجائے توبدواقعہ ، ۲ فروری ۱۹۲۸ (مطابات وسط دمضا ن سلیقیم وسط ذی قعدہ سلیقر کی ہوا ہوگا اور بیر روایت قطبعاً روکر ویٹی پڑے گر کر کرئی کے کام ہے جب بین سند دو ایرانس افسرمدینہ آئے توجناب دسالت ما مب ملوم نے ان سے فرمایا کہ اس کر است برے رہ نے تمارے درب کونٹل کر وہا اور پر اس بیش گوئی یا خیرہ کوئی کے خورت میں اور پر گورزمین مع حوالی موالی مسلمان ہو گئے ۔ اس نے تمارے درب کونٹل کی وات گرائی اپنی عظرت کی برقواری کے بیاے ایسے میں معدوم نہیں بوتا ہے کہ برقواری کے بیاے ایسے میں معدوم نہیں بوتا ہے کہ برقواری کے بیا ویک کو ہوا ، مسیح میں ما فی اور اس کے متعلق خود ہو ہم تو ان ہوا تی ہیں اور پر ویز سے قل کی جونا دی ایران اور دومی فروائے سے متعین ہے ، اسے نظر انداز کرنا کہ مسان نہیں ہے ۔

اسی بیے طبری کی روابت کر کسری کے قتل کی اطلاع حدیدیہ کے دن آئی، اصل میں اس روایت کی گرای ہُوٹی شکل ہے، جواز نیم نے بیان کی ہے کر نینواکی شکست کی خبر صبیبہ کے دن آئی اور اس میں کوئی امر ما نع نہیں معلوم ہونا کیونکہ برمدید بیہ سے دہبنا بھر بہلے کا واقع تھا نے گوا برندیم کے کا ہری النا ظاسے یمعلوم ہونا ہے کر نینواکی شکست ہی حدیدیہ کے دن ہُوئ ۔



مجھا پنےان اخذکردہ نتائج پرامراد نہین اوراگرکوئی اہل علم ان کی اصلاح کرسکیں اوگتھیوں کوسیجیاسکیں توسیرتی نیو یہ کی ایکسہ الحجین رفع ہوسکے گی وانڈدا احدادی الی الصواب وھوا لعو حق والسیدہ العاآب ۔

میں حبیباکہ عرض کیا گیا جنا ہے رسالت ما بصلی نے "کسٹی عظیم الفرن" سے نام خطروانہ فرمایا تھا ، ایوہا لوسکری کی دوایت کہ مدین منوع میں اور دیا تھا ، ایوہا لوسکری کی دوایت کہ مدین منوع میں اور دیا ہے کہ اس کے باعث برمعلوم نہیں کر وہ نام ٹر مبارک در اصل کس نے وصول کیا بہرعال ایران کی پرائیسان صورت مال کے باعث جنا ہے رسالت ما ہملی ہونا کی برعال ایران کی پرائیسان صورت مال کے باعث جنا ہے رسالت ما ہملی ہونا کی برعال ایران کی پرائیسان صورت مال کے باعث جنا ہے رسالت ما ہملی ہونے باعث برمعلوم نہیں کر دو نام ٹر مبارک در اصل کس نے وصول کیا شروع فرم نی پرائیس کے کہ کا ان میں بھارت کی برائیس کے کہ کا ان کم بین میں ایک والم بیان سے کسی کمک اور مدد کی توقع فرر ہی تھی، جبیا کہ طبری نے والم ایران با ہر کیا جائے ، اس کیا ہے کہ کم از کم بین میں ایک والم بین میں ایک کے اس خطال وہ اور اسباب کے کوئی تعبید ہور ہی تھی کہ ما نواند کا میں بیا میں بیا میں میں است نوار ہو کہ کہ کہ این میں ہور ہی تھی کہ ما بقی علاقوں سے لیے مایوں کوئی میں ایک کہ کوئیس میں ایست نوار ہو کھی کہ این میں ہور ہی تھی کہ ما بقی علاقوں سے لیے مایوں کوئیس کوئیس میں ہور ہی تھی کہ ما بی علاقوں سے لیے مایوں کوئیس کی میں ہور ہی تھی کہ میں بھی این پر بہنچا یا ، تواس نے جنا ہور سے تھی کہ ایست تھی کہ دوشکی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کہ باب تبور ہی تھی کہ ما بھی میں است نوار ترین کی شرفیت میں میں اور است کی است تبول الہ دلیا ہیں تعلقہ کوئیس کو



# المرتبوي محاصول سياسيات

#### د اکٹرمحمں حمیس الله

ایک شخص می وطن میں عبان سے لائے ٹرسے ہوں۔ صرف ایک فیق سے ساتھ غاروں میں جیتیا۔ نا مانوس اور دشوار گذار راسنوں برحلیا سینکٹروں میل وور جا نپاہ گزیں ہوا ہو۔ وہ دس ہی سال بعیر جب انتقال کڑا ہے تو دس لاکھ مرتب بل کے علاقے پر حکم ال مہر دیکا تھا۔

ا سید مران اربید اور میں جہاں اس سے پیطے تعبی سیاسی مرکزیت آئی ہی نہ ہواور ملک قبائلی سطح تقدن سے بند نہ ہوسکامواں مراج میں ایک رائے فائم کرے اور بغیر نونے کے ایک با فاعدہ مملکت کی ضرورت کی ہرچیز رائج کرے اور ایک ایسی حکومت "فائم کرے جس کا اغاز ایک شہر کے چند محلوں سے ہوا ورجو ۲۷ ہی سال میں دنیا کی دوغطیم ترین شہنشا متبول سے وقت دامایں دلا کر اور بیسیوں و بگر مسلطنتوں کو تکست وسے کر ایشیا ، افریقدا ور یورپ کے مین براعظموں رکھیلی جائے ۔

اس سارت کامطالعہ صرف ایک عظمت ماضیکا مطالعہ ہی تبین ہے۔ بلکہ ایک المسی تصیبت کے کاراموکا مطابعہ علیم ایک المسی ترفیل و نیا کو ابھی ونیا کی ہوتھائی آبادی اپنا قانون اوراینا اسوہ تسنیم بھی ہے۔ اگر جوانسانوں کا ہرگروہ ونیا کی جوتھائی آبادی ہی مثیبتل ہے۔ دوسرے برانی و بیانی اکتر ہم شامرامول بیسب ایک نویک ایک نویک الارصن سے تعیسرے زیاوہ ترجیکی تسلول بیشتمل ہے۔ دوسرے برانی ونیا کی اکتر ہم شامرامول بیسب بیشا منون تا گری اکتر ہم شامرامول بیسب بیسل کے نویش اندارا دسا ورولو لے بیدا کئے بغیر نہیں رہ تا ایل ورک تاریخ رکھتا ہے جس کے تھیے کار وائے نایال بیشتہ املانات کے نویش آندارا دسا ورولو لے بیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ باغیری کی نسلی نروکت کی دوبرسے ہمیشہ اس کا کوئی نمر کوئی جز" میتھاتی انحطاط کوئی مرک نئی کوئی میں اور انتہائی کا سازگار مقامول میں ندیر وست ترین اور نظم حرایفوں کوشک ت دے رہا ہے۔ اور ساتویں اس سے پولنے سائے جا ہے اور ساتھ کے ایک مطابی خیال کئے جا ہے اور ساتویں اس سے پولنے سائرے تیموں موریا سے صافرہ کے مطابی خیال کئے جا ہے اور ساتویں و مغیرہ و غیرہ و خیرہ و

مدنبوئ كی مریکی میاست فارجر كے اصول در وحقول متبقیم كئے جاسكتے میں بعبف ایسے تھے جوعام ادر ممرگیر می است کی مری میا سست كارى تھے اور میر حال میں اور میرکسی كے ساتھ لمحوظ رہتے تھے اور بعض ہرا نفرادی وحدت كے ساتھ بدلے میر نے تھے اور یہ اگذریجی تھا كہ :

ا - این ظالم وطن ملّه -

۷۔ عرب کے غیر عربی غناصر خاص کر میروی قبال ۰



المراق من المراق الم

میں کمر کے مصبے دغیرہ سے معلق میں ۔

شركم میں جوعرب سنتے تھے وہ قریش سے نام سے باد کے جاتے ہیں ، ان کے تبارتی تعلقات کی آمیت کا امارہ اس و اقدر سے مرسکنا ہے کہ ہوئکہ اس مد لمنے میں جزیرہ نمائے عرب میں کوئی مرکزی حکومت نرحتی اور ہر تبلیدا ور اس کے ملائے سے گزرنے کے لئے زمانہ حال کے بابیور ٹول سے ہی زیادہ وشوار بال تھیں اس سنے کا روانوں سے سفر کرنے اور بین الممالک تعبارت کے جانے خیارہ لیا وربدر تول کا ایک وسیع اور ترقی یا نستہ نظام وجود ہیں آگیا تھا ۔ اس نظام نے عرب میں اس سے گزرنے کے لئے خیارہ لیا تھا ۔ اس نظام اس میں جورت کی میں ہیں تو نہیں ایک معاشی وفاق صروز فائم کر ویا تھا ۔ اس وفاق میں قریش کے موقف کا اندازہ شہور مورق محمد بن جیب (فرت میں ساسی تو نہیں کے اس بیان سے ہوسکا ہے ، ۔



ان میں سے کندہ عوب کے انہا کئی حنوب میں رہتے تھے۔ کلب انہائی شمال میں دومتراکندل میں بستے تھے۔ بنی صنیفہ کوئی کے پامن انہائی مشرق میں آباد نھے۔ ان کے علاوہ وہائین کے۔ مدینے سے غرض عرب کے ہر صفے سے لوگ استے تھے اور ہر سرسل ہوتھا۔ غالباً میں وجرہنی کرسے ہم میں کمہ نرخ ہوالتہ سافٹھ "ایرخ اسلام ہمی" عام الوفود" (سفار توں کا سال) سے نام سے شو مؤا کم ذکر عرب سے ہرہی ہے۔ مدینے میں سفار میں ٹوٹ پڑی اور فائح کمر کے خدم ب اور فائح کمری حکومت کو ملنے کا اعلان کوئی مگری اور پر سفار میں بھی عرب سے مرسے سے آئی تھیں ۔

یں ساری رہا ہے۔ جیسا کہ اُورِعِض موارسیاست بنوگ کے میند اصول عم ادرم گیر تھے بیٹے ان ہی کا مختصر وکر کیا جاتا ہے یہ کھتے سے مفالمہ

کرنے میں جی اتنے مج محفظ رہے جانے ویگر سیاسی وحد توں کے سیسے میں -میں اس میں میں اس می

و ماست سے بن رہ بی ماری کے مدینے آئے ہیں تو مسلمانان دین اوس ورخورج کے تورقیب اورخون کے بیا اورخون کے بیا کی مرد بول ہیں ہوائی دین اورخون کے بیا کی مرد اور کی مرداری کی مرد اور کی مرداری کی مرد کر از ای کا خون بھی خشک نہیں ہوا نھا۔ ان دو تول مصادم قوموں کی مرداری کو کا قابل ورب کے مابل ورب کی مرداری کی مرداری کو کا قابل ورب حالت منہیں کہی جاسمتی جس طرح آجی اسلامی سلیمین کو ممالک متحدہ امر کیہ میں ایک حل نہ مورف والی تھی سے مراز متن نہ مرد تو دو سمتے ہیں۔ آمنا لیکن آپ گوروں کی بنینگ برا تر آنے والی نگار انسانیت قوم کو اسلام کے برکات سے مرکز متن نہ مرد تو دیکھنے اور گورے نوم میں نہیں جا ہے کہ حسنی کمی مسلمان مرد کر ان سے ساجی مساوات حاصل کریں۔

عرب سے خانہ بروش برو آئ کھی لیف صفری اور بتیوں ہیں رہنے والے بھائیوں کو سخت حفارت سے دکیھتے ہیں عہد نعربی کی خر عہد نعربی میں نوصوری آبادی آٹ سے بھی فوجی مہموں ہیں بروی رضا کا روں کا ضبط جیسے میراً زاچیز جو گی مختاج بیان نہیں – سب سے مقدم برکہ ہجرت کرکے حدیثہ آئے نوول ایک مزاج کھا ایک شہری مملکت یک تہیں بائی جاتی تھی پیند مدنی عرب میان میرکئے ہفتے اور بیند میں ایھی کے اسلام بوری طرح نہیں بھیلا تعا-ان سے ساتھ مہمائے ہیں ہزاروں کی تعداد میں



TAL ... S. .. S. .

کی و کی دستے سے جزر اعت تجارت صنعت غرض مجامعا شی زندگی پر حاوی تھے ان ہم ہجی آپس میں خون دیز اورا ہے تر خاتمین تھیں اورا کی کا اپنا ایک ندم ب اوران کے اسان مجبول کرنے کی اتنی ہی توقع نر تنی خبنی لا فرم بب برگوں کی ، ان سب سے ساتھ سینکڑ و حہاج بن تھے جرکے سے مبیوں خبال سن منتی رکھتے تھے۔ ان تمام عنا حربی ایب وفا تی وحدت پیدا کرنا اور مدینے ہیں ایک شہری ملکست قائم کر کے اس کا ایک وشور مرتب کرنا اور اس کے ذریعے داعی ورعا یا سے حفید تن وفرائف کا تعین کرنا اور مجران تمام شعبا می اور منائع موسنے والی توانا ہوں کو ایک مرکز پر لاکر ان سے مفید کام لینا یا تبدأ کربارت خادج ہی سے مسائل سنتے اور سطے مہر چکھنے کے بعدا ندر و بی مسائل میں گئے ۔

مدینے کی مفاطن کے لئے علاوہ اس اندونی استحام کے اس کی خردت کئی کہ اس پاس کے قبائل سے دوئی کی مجا جنائج ہجرت کے بیند نہینے بعد ہی آنحفرت مدینے سے جزب مغربی اور ساحل سے تصل علاقے کا بار بار دورہ شروع کرتے ہیں۔ اور بینوع وغیرہ میں رہنے والے قبائل سے علیفی کرتے ہیں کہ ان برکوئی حملہ کرسے نوٹ ما ان کو مدد دیں گے اور سمانوں پر کوئی حملہ کرسے تو بہ مدد کو آئیں گئے یعین معابرات بی انحضرت سے وہتی نہ رکھنے کی شرط منظور کی گئی تھی بعیق ہیں آئنی با بندی ہی نہ تھی دو تعبیر غیر جاندار رہنے پراکا وہ مہوا تھا جعن ہیں ملا فول کی وہنی والی ایول میں ان قبائل کو مدد دسینے کی باندی شے شکا کیا گیا تھا۔ بہرجال مدینے سے چاروں طرف دوستوں میں اضافہ اور خالفوں میں کی کی سکس کوشش کی جا رہی تھی۔

ایک اور اصول به قرار وباگیاتها کدعرب میں چیخف یا خاندان یا جیلم مسلمان موده ہجرت کرسکے دینہ یا مضافات بیں اسے - بربیاست نتے مگر کک باقی رہی رکا ھجسوتا بعد الفتے مشہور صریت اسی سیارت کے اختام کا اعلاق تی اور بہت کم اس سے استثنام نظر کیا جاناتھا ۔ اس میاست کا تیجہ ووگونہ نظام سلمان فوج کے سلتے مفوظ رضا کا روں میں روز افزول اضافوالا ان نوم سلمدن میں اسلام کی گہرائی ۔

السائی خون کی عرب اور مینوی میں وس سال میں وس لاکھ مربع میں کا علاقہ فتے مواس بین فینا کئی ملین آبادی فتی - اس الی سے وس سال کک فتوحات کا سلسہ بجرت سے وفات کی حرات کی حربت ایک حوات کی مربع میں ارشاد نبوگا حواری روا - ان فتوحات میں تو من کا ابا نہ ایک آوتی تش موا ا - اسلامی فوق کا فقصان اس سے بھی کم ہے - ایک حدیث میں ارشاد نبوگا ہے - اکان بی الدی حداد الی رحمت کا بیغم مول میں جگک کا بیغم بر مول ) اس کا اس سے بہتر ثیوت کیا موسے - اکان سے بہتر ثیوت کیا موسے - اکان سے بہتر ثیوت کیا موسے - اکان میں کا اور ہے کہ بیغم برخوں کی مرب سے بل جگھ موسے اور ہے کہ بیغم بر نوگی کی مرب سے بل جگھ کی موسے سے بل جگھ کی موسے کی موسے کی موسے کی موسے کے لئے وہ موسے کی موسے کی موسے کے ایک وہ موسے کی م

عولوں میں صف بندی کاروائے نہ تھا۔ بولٹ کا لیے ونت اور پے مل استعال اور اسلحہ کا بیکار خرج مھی عام بجزیھی جنگ بررہی سے آنخصرت نے اپنے رہا ہمیول میں صف بندی مشروع کر دی تھی اور معائنہ میں جو آگے بیچھے نظرا آیا تھا۔ اسے ورست کمیا جاآیا



نظ فتح کمرکے دفت توصف آرائی ایک محضوص افسر کے سپر دیمگئی تھی ۔جو وازع کہلانا تھا۔ ہرفوج کا مہم پر روانگی سے پیلے شہر کے اہر مةً منه تواتها ما وركم عررضا كار يا سوارى با اسلم نه ركھنے واسے يا اورطور پرنامنا سب افراد ( مثلاً مشركين بيودى وغيره) وابس كريسنے مات سے بیاب بردیں صف اُرانی سے بعد جوجامع بایات دی گئی تھیں وہ پہنیں کر سجب کے میں حکم نہ دوں کوئی اپنی جگہ سے وكت ذكرت فين وورمونونير حلاكر بكارضائع ذكرت - بكدا وبدتك توماست اس سے قريب آك تو تيم كياك كراست اس سے جی قریب آئے نو نیز واور کی تلوار علائے "وروی کی غیر توروگی میں اوٹینجون کی صرور تول سے لئے اسلامی سام میو اس سے جی قریب آئے نو نیز واور کی تلوار علائے "وروی کی غیر توروگی میں اوٹینجون کی صرور تول سے لئے اسلامی سام می (وایے ورڈ) مقرر کئے گئے تھے اور مرود موسے منفا بد سے وقت ساہی اسے دمرآنا اور حرنیف وہ لفظ نر دمرآنا تو اعینان ہو جا اکروہ فیق نهبی ہے مکر تشمن -

نفرق کے درمیے محصور شہری مافعت اِسی اصول کا ایک دوسری شال ہے بنیانپر شکر بخدق میں شہر مدینہ پر دشمن کوملڈر نفیرق کے درمیے محصور شہری مافعت اِسی اصول کا ایک دوسری شال ہے بنیانپر شکر بخت میں شہر مدینہ پر دشمن کوملڈر ہونے سے اسی سے ذریعہ سے روک کرنا کام واپس کیا گیا -

نيبر لا الى مِن نبيت سے وشمن كے مصر يطعر من نظر ربسائے كئے تھے الله كے عاصره ميں مزيد برآل و آبيے جي اتعال

سئے گئے تھے۔ بوتر تی ایک زانہ حال میں خور بخر دحرکت کرنے والی مینک کی صورت میں نظر آتے ہیں -

قبابرایک پنتے والی گاڑی مہن ہے جس سے اور ساکا یا کوئی اور موٹا چڑھ منڈھ دبا جا التھا کہ تیرول سے اندر رہنے والے آدميول كوصدمهن بنيايا بالم سك فصبلول كوكلود ف اورمال كام كرف ك لئاس كام بن لايا عالى تفارط الف بن عنيق ك علاوه

عرا ود مجبی برنا کیا تھا۔ جنعنین ہی کی طرح تیصر وغیرہ وور کھینگیا تھا۔

فوجول كمشقيل يكهورول واوتول كمصول وغره كادور فيراكم أزى كمصمقلب اورفوى البورك وغيره ابكم تتقام ضمدن مے بتنا ج میں۔ نمازوں کے ذریعے صف بندی روزہے کے ذریعے ہرموسم میں ساہیوں کو بھوک بیاس کی مشن ج کے ذریعے عزفات وغیرہ کے بعد آپ وگیا ہ علاقول بیں کو پے اور قیام کی ما وت دغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ مرکاری اصطبلوں محفظ عیرا کا موں اور استحد خالوں

ایک اورچیز جوعام نوختی کیکن حس کا قرایش <u>سرسام</u>یں بہت میمل مظاہرہ میوا وہ یہ ہے کہ ایش رادرچیز جوعام نوختی کیکن حس کا قرایش سرسامی میں بہت میمل مظاہرہ میوا وہ یہ ہے کہ كا فيام لي اسى سيليد من فابل وكرس

وشمن کی مرتق وحرکت سے بوری طرح با خبر دہیں اور اپنی تنل وحرکت سے اسے اخروت

يک بيے خبر رکھيں ۔ اس غرض کے النے مرمین تھی آپ سے نامذیکار متعبن تھے منعدن کے معرکے میں قرایش تھے میبز کے شمال سے قبالی خطفان وغیرہ کے دی ہزار کے عم غفیر کے ساتھ علمہ کیا تھا۔ آنا بڑا کشکرعرب میں غیر معمولی اِن کھی۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں انحفرت عرب کے شال میں دومتدالنبندل کی طرف کئے مو**تے تھے۔آپ کا** اُ دھے راستے سے والیں اُ عاما اور محاصرہ کنندوں کے پنیجے سے میلے رومنجتہ فی بات پار خندق کی کھا نی کو کمل کرنا بنجر رسانی سے عمدہ انتظام پر ولانت کرنا ہے۔اسی طرح نتے کمد کی تیاری آیک شخص نے دینہ سے قریق کو تکھ کرچیجی قربام رمال راستے میں کیٹر اگیا۔ اپنی خروں کو پھیلنے سے روکنے کے لئے ناکوں کی ندمشق (جنس

STATE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Y'M' 4.

کھی غلر ملیا تھا ، ان علافوں پراسلامی اثر سے بھیلینے خاص کر ثمامر بن آ ٹال سے مسلمان ہونے پرغلد کی برآ مد کمرکو روک وی گئی تھنی -متعد وقیمتی کار وافوں سکے لیٹنے سے علاوہ ذرائع معیشت کا بند ہوجا نا فریش کرمطیع کرینے کاسب سے متعدم اور سب سے مؤثر متھا رُنا بن ہوًا -

عنیم کے دوستوں کو نوٹر لیبا دوسری اہم تدبیر پانتیاری گئی تی کیٹنف دسان سے دیش کے دوستوں کواس دوق کے میٹر میں م بہت کارگرنا بت مہوا۔

بیت عقبہ میں ہو ہینے واسے سلمان موئے تھے ۔ وہ اصل میں قریش سے میٹی کرنے آئے تھے ۔ وستور ملکت میں مرب نے کے بہر دبوں کو اسی شرط پرکسی محلم آور کے خلاف مدو و نیامنظور کیا گیا تھا کہ وہ قریش کو کھی مدونہ ویں ۔ نہ ان کے جان و مال کو کوئی پناہ ویں ۔ اس دستور میں مدینے سے غیر سلم عملوں کی صفاطت اس شرط سے منظور کی گئی تھی کہ وہ قریش کو نہ تو خود کوئی مدو دیں اور ان کی جان و مال پُرسلمان جملہ کریں نواڑ سے ہمیں اطراف میں سرکے فبائل سے جی معابرات میں اسے محوظ رکھا گیا ۔

کاروانی اٹیشنول پرجولوگ رہتے ہیں - اُنین کاروانوں سے تھہنے کے زمانے میں کھانے بیٹے کی چیزی پانی اور دیگیہ ضروریات کے فروخت سے روزگارتھتا ہے ، آئ کل گھی عجاج کا تا فا اونٹول پرجائے توکئی کئی دن بیجے سے مزبول پر تیاریاں ہونے گئی ہیں اور دور دور سے بدوی تربوز کی ۔ بھیڑ - بکری دغیرہ وہاں سے حاشے جیں ۔ قرلیثی کاروا نوں کے رک جانے سے متعدد قبائل نے روزگار کے لئے انحفزت مسے مروفلسب کی گئی اور آشجع دغیرہ اسی طرح حلیف بنے تھے ۔ (حوالد ابن سعد)



اس سید بین سر سے ایم کارنامرصلی حدید ہے۔ سات یویں مدینہ میں ملانوں کو ووضطرے نقے بشمالی بی خیرا در حزب میں کد دونوں سے ایک وقت بین مقابر ممکن ندھا۔ دونوں کی بڑھنے والی دوسی کورو کما اور سم خالی کو ہم عملی کی صورت اختیار نہ کر ہے دنا بھی حزودی تفا۔ بی بھی خوف تھا کہ اگر سمان نتیبر برجملہ کرسنے جا بین تو مدینہ کو فوج سے خالی پاکر کمہ والے آکر نہ لوٹ لیس اور کم برجملہ کریں تو بہی خدرت خیرے تھا۔ صلی حدید بین قریش کو اس بات برآ اوہ کر دینا کہ دہ سلانوں کی جنگوں میں غربوانبلاً رہیں گے (اور اس سے معا وصنہ میں سلمان قریش کا تجارتی راستہ کھول دیں گے اور دس سال کا برم صلی رہے گی ) ایک زبر دست سیاسی فتح تھی جو مسلمانوں سے حاصل کی کیو کہ قریش کو اس وقت مؤرثہ مدو و سے تلنے والے حرف فیری ہی رہ سکے بھے۔ ان کو بجھڑا دینے اور چیز باہ کر وسیف سے قریش کا آئدہ کوئی دوگا ر نہ رہا۔

۔ وَجول کی حِنگی برتری فتومات کی وھاک معالثی وساک پر زبر وست انتدار ان تمام امور سفے چوطرف سے بھیوسٹے جیوسٹے قبائل کو انحضرت کی طوب کی مینگی برتری فتومات کی وھاک معالثی وساک پر زبر وست انتدار ان تمام امور سفے چوطرف سے بھیوسٹے جیوسٹے قبائل کو انحضرت کی طوب کی ۔ انتہا ۔۔۔

و من سکا با صفیفے کومو ہ کینا ہے ہو کا بیا ہوں ہی تیب بات ہو ہاں ہو ہا ہو ہا ہو ہو ہے ہوں کہ اس سے تمہ میں تعطا موارد موگیا - اس سال عرب میں بارش نہ ہونے سے عام کال بھی تفا- اس و با وکی توت کا جب قریش کو اندازہ ہو کیا تو بھریہ بندش اکٹالی گئی اور وہ ہم بت ممنون جوئے یہی نہیں بگراسی زمانے میں بانچ سوائٹرنی کی خطیر تقم کم سے سروار ابوسفیان کو بھجی گئی کر کم سے فقر آ میں تقییم کردھے ۔

ان کارروائیوں سے کم بن میسیوں مبی نواہ بیدا مبوسکے اور اس طرع کی سیاست سے مختلف موافع پراور مختلف ممالک میں میں اور سنے فائدہ اٹھایا ۔



TAI - REPORT OF THE PARTY OF TH

اس محر ترویمنوں کا اسلام میں بھی اعر او ہے کہ خیار کے بنا لجا ھلیدہ خیار کم بن الا سلام اور کا ذکر کیا جا سکتا ہے جوہ دیث میں معر ترویمنوں کا اسلام میں بھی اعر او ہے کہ خیار کے بنا لجا ھلیدہ خیار کم بن الا سلام اوا فقہ ہوا ہیں معرز اسلام السنے برجی معرز دایں گئے۔ اگروہ اسلامی فوائین سے بی واقف ہوجا میں ) بہی وجہ بھی کہ عروب العاص کے اگرہ معرف المحین العاص ا



# رسول الله كي عهد مين نظام عدل

### جستسايساحهن

نانون کا نفظ مغوی المنبارسے یونانی نفظ "کانون" سے مانو وہے جوسرمانی کی وساطت سے عربی زبان میں آج كل ير نفظ بوريي زا بول يرميني فا مون كليساتعى سبع - نقار الامى من "فانون كسيم باليس شرع "ير" مثر بيست" با" حكم شرعى كسك انعاظ استعال موت میں سلطنت عثمانیہ میں نفط " نانون کا اطلاق اکثر ان سرکاری احکام میر مزما تھا جنھیں حکومت حاری کرتی تھی "اکساحکام بترع سے ان کی تیز مہدیکے ، اسلامی تصورِ بیات کے مطابق " ٹیا رہے تھی صوف ذائبِ باری تعالیے ہے جس نے وہی کے ذریعے، دین و دنیا روبون برها وی مایت، رُسولِ اکرم کی زبانِ حق ترهبان پزانه لی الندافقه اسلامی میں عبادات معاملات اورعقوبات میس كوعلى وينييرين شماركيا جانا ب - اس مختصر تفاله مي مي " قانون " سد امور مرزيت مضعل وه ما مع اور سزوري فواعدم ادليس كم بَن كَي بِإِندى أبِهِ متمدن معاشره ميں لابدي موتى سے أورين كانفاذ العبورت مخاصما ولى الامرى معرفت كرابا عباسك - اس تعرف كى رُوسى وە دىنى يا خلاقى ضوابط و قواعدىن كى خلاف درزى رياستى سطع برقابل مواخذه نېدىي بهارسى دوخوع سے خارج ميں-" فانون کا اصلی اور منبادی سرح ثیر فران تحمیم ہے بیعیں کی آیات بائیس سال سے کچھ زیادہ عرصے میں وقتاً فرقتاً فررید دی فلب و زمانی ر سول مقبول بالا ارتامي سياس معاشرتي نظام من قراً ن علم في خرار ونتور اساسي كه بهدكرتي اقدام خواه قانوني موياً كسي اور نوعيت كا ، قرآني اسكام بالصوبول كيفلاف نهين كياجاسكنا- الركوني ابيانا فرن نيا با حاست جوقرآني نطس كانقيض موتو ا ملاحی ریاست کے نزد کِب وہ کالعدم موگار عام دساتیراماسی سے قرآنی دشتور اس کی ظریسے مختلف ہے کہ اس کے متن میں کوئی انسانی اواره یا فرد ترمیم و تبدل کامجاز منهیں -



يَّاتِهَا الذين المنوالا تستعلاعن اشياء ان تُشيدلكم تسُوَّك. \*

كوتمرِ نظر ركھتے موئے معالات باعبادات كے شعلق زيادہ كريديا سوالات كرسنے سے منع فرمايا تاكد دين متجرم وكرمذرہ حبائے يستعفور كا فرا ك ب كه اين اوير خن كيرى نه كرومباوا الله تعالى تهي منهار مدا تقد مختى ميديين أك يميريه بان جي مزا وارا متنا ب كه قراً ن مجید کے بعض مسائل کے تصفید کو" عرف" لینی رسوم و عادات سے مروج ہیا نوں بیڈنٹی رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فسم کے رسم و روائ اخلاف زمان ومكان كم باعث تغبرند برموسكية مبن - البته بررواجي فاعدسي في نص بالصول قرا في سيمتعارض ز مرف حاسين - نصوس يا بنيادى اصورول كاخاص وأقعات براطان فيجير فغبركا تقاضا كرنا جد ترانى احكام كنعبر وتفسير كم المنطقة رسول سيسبنرومنانى مكن منهب - ايك بغابرعام قرآنى علم كخصيص يا ايك بغابرخاص عمميم ياويلى بزيات كي تصريح كى متعدد مثالين مبي اما ويت بي طتى مين والبنه جيها كه علام اقبال في ايت ايك ميكي من الثاره كياس، لبعن قانوني نوعيت كي اماديث س متعلق بيسوال هي الط مكتسب كه وه كس حذبك ال دروم ورواج پرمنحصر بين سواسلام سسے بيلے عرب بين رائج نفيرا ورجن بين سي بعين کورسول اکرم کے ملی حالہ حامم رکھا اور معبن میں ترمیم فرادی کیا ان رسوم وروائ کر جی سے فرض نرکیا گیا مونیند سے النے نا فذالعل ر کشانقصود بخدا ، نداه ولی الله دلوی من این کتاب حجته الله البالغه میں برائے فد ہری ہے که زمیا عیم السلام کی سبت کا مقدرید مونا ہے کہ حب تعم کی مالیت سمے گئے وہ امور مہوئے ہیں۔ ان میں انفاقات کی مروج صور توں کی اصلاح کریں۔ ان کی مالو فات کو کمیر ان سے چیٹرا دینے کا ان کو بھم نہیں دیا جانا إلا یہ کہ مبین خاص صور نوں میں برتقاضائے صلحت ایسا کرنا پڑھے۔ تاہم نشریح میں ان بوم وعادات كونرجيج دى جاتى ب جوكسى ابك قوم سع مخصوص نهيل . جبيباكه مم اوير كهر يكي مير ان رسم وروائ كرساني ایری مہلی موستے ۔

ان گذارشات سے روش موگا میمفرون کو آنی نظام خانون ایک جا مضابطہ یا ندمجیط ہے جس میں اتنی میک نہیں افظر میرا جنہا الظرمیرا جنہا در من خرص میں میں موگا میمفرون کی نظام خانون ایک جا مضابطہ یا ندمجیط ہے جس میں اتنی میک نہیں كزرا نے كے براتے مروك مالات وتقنفيات كاسا تحدوسے سكے وسيح نرموگا -اجہا دكا اصول اس نظام كر ايك حرکی اور ترتی پزیرضا بطرُ حیات کی صورت و تباہے۔ الہذا یہ کمناصیح مو گا کہ شارع حقیقی کی تھمن بالغد نے وہن کامل میں منصوص صدود کے اندر تقبل کی صرور توں سیسے ہم آئنگی کی گنجائش رکھی سے اور نمالاً بر وہی منطقہ ککر وعمل سیسے ہوفقی اصطلاح میں مبل كے زرنگیر سے ابن قیم اعلام الموقعين ميں سكنے ميں كه احكام كى تبديلي اور انقلات زمان امكان احوال ، نيت اور عاواتِ انسانی کے اُقلاف کے ساتھ والبشر ہے۔ اہب اور مجرفرا تے میں کہ معاشرہ انسان اور قانون کا ہمی زُمند نہ حاشفے کے بعث ہوگوں میں ا کیفافہ می میدا مرکئی ہے رحب نے شریدیت اسلامی کا وائرہ بالکل محدود کر دبا ہے۔ حالائکہ وہ نہیں سمجھے کھی شریعیت اسلامی میں ممالے انسانی کاسب سے زیا دہ لحاظ رکھاگیا، اس میں ایسے نگ نظریوں کی کمجائش نہیں ہے۔

اجہادی نظریر کی تصدیق معاذبن عب والی حدیث سے مرتی ہے - بھے تر فدی اور الوداؤون روایت کیا ہے - کہتے ہی ک<sup>ے ج</sup>ب انحفرت ہے ان کوبمن روانہ کیا نو وریا فت فرایا کہ " جب کوئی معا بلہ تیرسے سا ہے آھے گا تو **ت**وکسس طرح اس ویفیل كريدكا ؟ عرمن كباب كتاب الله محد موافق فيعله كرول كاس فروايا " اكركتاب الله مين اس بات كونه بلير بح عرف كميار يسول لند

مور من من من من من المراح و المبيم ال قافر في نوعيت كى احاديث كا ايك مرمرى جائزة بيته بن جن سيكسى احول الحالو في فوجوت كى احاد بن المراح و المراح من المراح ال

ربول کویم کی قانونی تصریحات کے پر منظر کے طور پر ایم جاہیں۔ ہیں عرب کی حالت کا مختفر وکر سے جانہ ہوگا۔ ڈاکھ شد صبحی محسانی اپنی کتاب فلسفرانٹٹر نینی الاسلام میں معصفے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب معافرہ و تقابل کے مجرور سے عبارت تھا۔ جس میں کسی مرکزی مکومت کی تیرازہ نہدی نہ تھئی۔ ہر ایب فرد اپنے قبل پرسے دائبہ تھا بنواہ قرابت داری کے ذریعہ سے مویا اہمی عہد دہیاں کے درمیان جنگ وجدل عام تھا اور اس کے ساتھ لوٹ مار، مردوں اور عورتوں کو قبلہ کرے اور نوٹری نمام بالنے کا عام روائ تھا۔ ان کا اقتصادی نظام سادہ تھا۔ کام کرنے کو دلی مجا جاتا تھا۔ ان کے معاولات کی شیبت عرفی تھی تیبی قدیم رموم و ما دات پر مبنی عورتو کامعافرہ میں ورج نہایت اپ ت تھا۔ عام کو دلی تھا جاتا تھا۔ ان کے معاولات کی شیبت عرفی تھی تیبی تاردوائی کے ابوش میرولوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی یہ تعدیا نہاج موقت کا تھی عام رواج تھا۔ شوم براہمی یا نبدی یا فترط کے طلاق و بینے کا مجاز تھا۔ اورعور میں اور نیسے می وراثت سے محروم تھے۔

نفدیک مانز رکیمانند دو مرسے شرکا بھی تمتع مونے کاحق رکھتے تھے۔ ہر وز و کا فرض تھا۔ کہ اپنے ہمائے کی طرف داری اپنے نفس كى اندىرسانعات رمانى بورى جاعت كا فربينه قرار إنى - إس إرسيميركسى يرشته دارى يا قرابت كاياس ولعلامنوع برزا-

إك شق معاده كى را مي قى كركسى قال المجرم كوكو كى شخس نياه نه دسے سكے گا ر زوریا در دریت وغیرہ سکے اسول خسب سابق نسبے -انفرادى أشفام جدئى كى تكرمرزى عدل مُستري كا نظام مالم مهوا- المي انتلاف إشازعه كامندم بنودرول اكرم كحفيصة برموتوف عدا-اً نحسرت غیر سلموں کے مند بان میں ان کے اپنے تھی قانون کے مطابق فیصلے فرماتنے نہے۔ یفقیدالمثمال معاہدہ بعدیں قبال میرد کی معانوں سے نا نے ساز شوں اوران کی فتنہ پرواز اوں کی ندر ہوگا ؛ - ہمارسے بال آملیتوں سے مسائل کاحل شایدانسس تاریخی معاہدہ کی .

روتنی میں ورانت موسکے ۔

بین نومی سامدون کا جوحشر مبتینه منمدن مغربی انوام کے انصوں مغوا اً باسے کسی ناریخ کے طالب علم سے مفی نہیں رسول اکرم صنے جس جاعت با فرد کے ساتھ کوئی معاہرہ کہا بنود اس کی بابدی کی اوراپینے بیرودں سے پوری دیا تعاری کے ساتھ اسس ڈیمل کروا یا صلح حدیبه امن من میں فقید کیٹسال ہے۔ بیمعارہ کغار قریش ا در انحفرت سے درمیان مدیم پر سے تنقام پر مواا در اس سے کا تب حنرت ملي شخصے - اس معاہدہ كى روسے فرلقين ميں دس سال كے لئے جنگ منوع قرار پائى - ابک نبرط معاہدہ كى پيتى كمہ اس عرصہ میں اگرمبلان کد میں جج عمرہ با تجارت کے لئے وار دمہوں توالی تکہ بیران کی جان رمال کی ومدوری مہر گی اور اگر فریش تجارت کے سلتے مدینہ کی راہ سے مسریا ثمام کی طرف مازم موں تومسلمان ان کی حان ومال کی مفاطت کے وموار معوں سے - ایک اور شق كے مطابن اگرائي تاريس سے كونى شخص لينے خاندانى سرراہ كى اجازت كے بغير مسلمان موكر مرينه حيلا كمنے أو اس كا كمر لوثا دينا ربول اکرم پرواجب تیا - اس سے بھس اگر کوئی شخص مدینر میں سے اسلام ترک کرسے تھ میں بنا ہ گزیں مہونو قرلیش اس کی والیی پرمکاف ذہول گے ۔نطابہ اس ٹس سے آئست فرنقین کے توق مساوئی نہ تھے بیکن حب الوبسیر جنجیں صاحب عیص کھی کہاجا اہے، كدست فرار موكر مينر منجية نو آنحضرت سندال كمدك ووالمجيول كعسمراه الحنيل والي ما ندكا حكم ديا- الوبعير لنقعيل ارشادكي. حب بینوں دوا محلیفہ کے مقام پر بینیج نوا بوبھیرنے حیاہ سے اپنے ایک محافظ کی توار پرقبینہ کر کے اسے ختم کر وہاا در میر بھاگ کمہ رسول كرميكى فدرست من ماصر موسك وحضورً ن فرا إ" تم راسك الداك مهر- الكردوم ول سك بمراه اللي تقور سه أدمى بوست توفقين بں جنگ چیڑھ با مشکل نرتھا " قرلبن کا دور را آ دمی لھی برحواسی کے عالم میں رسول اکرم کے پاس شکابیت کے لئے بہنچا - بیرزنگ کیکھ كرابولسيريكي سف كل كف اورعيم كيمقام برِ عاكر تقيم مركف يه واقعر الكسمين شهود موكيا نوال كم مي سعاس ذمره كلار والول نے بھی عیں کا رخ کیا اور اس طرح وہاں گویا مجامدین کی ایک نوآ باوی بن کئی رجو قریش کے خاندوں سکے سنے خطرہ بن گئی شِنائِخر ۔ ولیش نے خودمعامدہ کی اس شقسسے دست برداری وسے دی ا درعیص وا سے مرینر اسگنے۔ ابوبھیراس آنا ہیں دفات یا چکھے تھے۔ روایات کسے ظاہر متوا ہے کر حضور کے حاسوسوں کے متل کی احبازت دی۔ یہ بات زبان حامز میں کھی سے است مکی ا درجاعتی سلامتی کے موافق سمجی جاتی ہے بحصوصاً جنگ سے آیام میں قاصدوں سے بارے می حضور کا فران تھا کر ان کا قبل منوث ہے۔ ان سے ارٹنا وسے مطابق قاصد کا روک بینا ا دراس سے کسی ٹیم کا نعرش کھی روانہیں رکھا جاسکتا بمفتوح جاعتول یا تومول پر

المراع مراع المراع ا

م بنین عابدکیا جانانی ا دران کے مال وجان کی حفاظت کی ذمرداری اسلامی ریاست پرّنامم ہوجاتی هی - اس مم بعث المسلط کو بیکی خانست سےمعاف رکھاجا کا تھا اورکسی تسم کا دیگر بار ان پرناڈ الا جاتا تھا بھیران سکےمعذور یا نادار لوگوں سے جزیر کھی دمول کیا جاتا تھا - اس کی ایک مثال وہ وثیقرا مان سبے ، جوحضوج نے نیما سکے بہدد بنی عادی کے لئے لکھوا دیا تھا -

اب معاقات رہائی نظر والت ایک نظر والیک نظر والیک ایک نظر والیک ایک الله ایک الله بار بالعدلِ والاصان مهیشہ الر رہائی سنٹ کے معاملات حضور کے بیش نظر بہتی ہتی۔ چنا پی جب مضور اسے معاوم کو بمن روانہ فربایا نواخیس خاص طور پر دایت فرائی کرجب ذکاہ وصول کرونو لوگوں کے نظر بہتی ہتی ہوئے نہا کو ذکاہ میں لیسنے کی کوشش نہ کرنا اور نظلوموں کی فہرمائوں بچنا اسلے کہ برعائیں تجاب ہوتی ہو بر یہ واسے میں ہیں ہے۔ زکاہ ہی کے سلیے بی حضور نے میں نوشند نا ماصلی کا اظہار فربایا اور اس کے مناکہ اس سنے ذکاہ کے علاوہ تحفہ کے طور پر کچھ جیزی زکواہ وسینے والوں سند لی میں تو سنت نا ماصلی کا اظہار فربایا اور اس کے فعل کو زکواہ کے عالی میں خبرا سے تعبیر فربایا یکو یا حضور اسے مواست فرا دی کہ حرام وسائل ہی عرام میں شار ہوئے ہیں۔ معاری عبداللہ بن عرام کتے ہیں کہ آنمنر ہے نے دیشوت بھنے والے اور دینے والے ودلوں پر بعد ند فرائی اور ایمنی والیوں

میں بالفاظ میں کر راش بینی اس شخص رکھی بعنت فرمانی جدرائشی اور آشی کے درمیان واسط بنے۔ معدلت میں معدلت ممتری سفی تعلق تہیں احادیث سے رہنمائی متنی ہے۔ بب اسلامی عمداری کا کام مدینہ اجتماع کی ایم میں اجتہا ولی ایم بیٹ کی حدد دسے جھ گیا توحضور سے جندینی بنی مضی مدینے میں مقرر فرائے۔ جن کے فیبدل سے

خلاف أنتفرت مح إس مرا فعرض سوّا نفارك فى نے اپنى كتاب التر آيب لاداريد ميں مجالدا بن الجوزى وثولا استنظم كا ذكر كيا ب يعنى مقدمات كے لئے مفور نے موقتی قائنی في تعدين فرائے۔ مرخسی نے مبسوط ميں لکھا ہے كہ ایک مرتبہ انحفرت نے مفرت عنوش عمرواً بن العاص سے فرایا کہ ان دوا دميوں كا تضييع كاؤ كها "كي آب كى موجود كى ميں فيصله كروں ؟ فرایا " بان ا كها "كس صورت ميں ؟ فرایا" اس طور پر كه اگر استمها وكروا ورضيح جز بر مبنو تو دس تكروں كا تواب مردكا اور اگر خطا كر حا اور ايك بيكی صورت ميں ؟ فرایا " اس طور پر كه اگر استمها وكروا ورضيح جز بر مبنو تو دس تكروں كا تواب مردكا اور اگر خطا كر حا اور اين بيك دريان فيصله شار مهوكى " حضرت الجر كرا سے دوابت ہے كہ آنحفرت من سے معاملہ كے حسن وقبع برغور نه كريك كا وردريث بيں اجبها دى ميت الله الله كريت بيات مول سے معاملہ كے حسن وقبع برغور نه كريك كا وردريث بيں اجبها دى ميت

بران الفاظمیں روشنی ڈالی کئی سب ایر جب حاکم حکم سگانے پرآ مادہ مہوتو اجتہا دکرنے (بعین معاملہ پرخوب غورونوص کرے) اگراس کا نیصلی سجانب مرکا نو اسے دوا جرمیس سگے اور اگر فیصلہ میں با دیجد دپوری کوشش کے غلطی رہ ما ہے تو اُسسے ایک اجر ملے گا "

یہ صربیت میں ہیں ہے۔ سانھ ہی حضر رسے نظاکی ومدواریوں کا اصاس ان منی خیر الفاظ میں ولایا میں جشخص کو دوگوں کا قاصی بنایا گیا اسے گویا بغیر حجیری کے ذبح کہا گیا ۔ " انصاف رسانی کے سلسے بین حضور کا فران ہے۔" قامنی کوچاہئے کہ حرف رو داد پر

عبی است نویا ببیر مجری سفارج نبیا گیا۔ الصاف رسای سفے سفیل مصور کا فرمان سبعیہ ماسی نوچا ہیے دھرف رو داد پر فیصلہ کرسے اور امنی ذاتی معلومات کو اس میں زمل نہ دہے''

م معالم کی صفات شخصرت طامب عہدہ لوگوں کو کھی فاضی یا گورٹر نہ بناتے تھے۔ لیکن جے عہدہ کے لیئے موزوں خیال فرائے معالم کی صفات شخصے اس کی جزائت افزا تی فرائے تھے۔حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ صفور سنے چھے کو عالی ناکر کن بھیجا۔ ہیں

' نبوت دعی کے ذمہ ہے اور قسم مطاعتیہ پر"

حصرت ام سلمی خوکتی میں کہ حضور سنے فرایا۔ کیں ایک انسان مول اور تم لینے حکولیے سے کرمیر سے باس اُنے ہو میکن ہے

تم ہیں سے کوئی شخص ایسا موجو اپنی دلیل کے ساتھ خوب نقر ہر بحر سکے بچر میں اس کے مطابق اس کے حق ہیں فیصلہ کر دوں

تو حقیقت میں اگر اسس کا حق نہیں تو وہ اسے نہ ہے ۔ ایسی صورت میں گویا اسس کے لئے ووزخ کی اگ کے ایک ممکولیے کا فیصلہ

کرتا موں ۔ " یم محف تا نونیت پر انحصار کے خلاف تنہ بہ بہتے ہوب حق مدعی کے ساتھ نہ مو ۔ اس بارے ہیں خود فرد کے ضمیر کونا صنی نیا ا گیا ہے اور برامرایس پر وال ہے کراسلامی نظام م فانون لادینی نظاموں کے برعکس ، محف تا نونی موت کی نابر یا فانونی خیوں

کے ذریعے کسی کو اپنی ومرداری سے سبکہ کوش منہیں کرتا ۔ سرفرد کو روٹ اسلامی کوئی ترنظ رکھنا ہوگا ۔

کے ذریعے کسی کو اپنی ومرداری سے سبکہ کوش منہیں کرتا ۔ سرفرد کو روٹ اسلامی کوئی ترنظ رکھنا ہوگا ۔

مرافعہ کے علاوہ استعداب اور تصیح "کی مُنالیں کھی عہد بنہری کی مارخ میں متی میں حب بھی حضور کوکسی افسر کے غلط فیصلے یا طرخ مل کی خبر مندان میں میں جب بھی آخضرت کے پاس مرافعول کی نظر ہوں کی خطرت کے پاس مرافعول کی نظر ہوں کی خطرت کے پاس مرافعول کی نظر ہوں اس و میں میں بنیز اسس و میں خدوں سے موحضور اسے تبدید نبوعبرالقبس کو تحریر کرا وہا ، ظاہر موز اسب کہ فیصلوں برنظر نافی کا امکان تھی تھا۔ اس میں بدیا بیت بھی ورج تھی کرمفعل مغدمات میں ایسا عدل کریں کہ فریقین مقدم کونظر تانی کی صرورت نہ رہیں ۔

سمان شہا و مس سے مربم بن فاہک کے ہیں کے طاف کئی ابک صینوں میں تندید تبلید ارد ہے۔ حربم بن فاہک کے ہیں کہما ای شہا و مس سے کہما ای شہا و مس سے کہ کہما ای شہا و مس سے کہ کہما ای شہا ہور میں مرتبہ فرایا کہ عبور ٹی گواہی سرکر اللہ کے برابر کی ہے ۔ ایک حدیث میں ہے تعلیم ایک مشہور روایت ہے ۔ ایولمعر نے جو افساد میں سے تفا۔ ایک زرہ چرائی اور اسے اسٹے کی بوری میں رکھ میا ۔ بوری سلطے میں ایک مشہور روایت ہے ۔ ابولمعر نے جو افساد میں سے تفا۔ ایک زرہ چرائی اور اسے اسٹے کی بوری میں رکھ میا ۔ بوری جبٹی سہوئی تھی کہ جبٹی سہوئی تھی کہ اس سے گھڑ کی گرائی اور اس اسے بھی کہ دری بچر رہے ۔ میں بوری ہے ۔ اس خوری کے بیس امانت رکھ دری تھی اور بھیرا ہی باوری میں اکر مشہور کر ویا کہ زرہ بودی سے حقیقت کا بتہ رندہ ای کے براوری کے وی سے حقیقت کا بتہ رندہ ای کے براوری کے وی سے حقیقت کا بتہ رندہ ای کے بیا اور ای نے فیصلہ میروی کے بی میں فرایا ۔ ابولمعہ اس کے بعد کمہ کی طرف بھائی کر بی جھٹوری کو اشارہ کی بین اور کی بیا اور ای نے فیصلہ میروی کے بین فرایا ۔ ابولمعہ اس کے بعد کمہ کی طرف بھائی کر میا گیا اور مراز ہوگیا ۔

اور پالتر جرانات پر زاک قسکے ببانوں کی صراحت کی گئی تھی۔

سوو کی ما نعیت سے اس مانعت کے تحت
سوو کی مانعت حضور نے ایک بی بی بین کی کم و بیش تقار کا تباولہ ممنوع فرار دیا تا کہ وصو کے ، علی یا رہا کا امکان نہ رہے دن وست بدسی برابر برابر مقار کے مبنی صور سے کہ جواز بخشا گیا ۔ جنا بخر ایک مرتبہ حضرت بلال فی عدہ قسم کی تجریح ضور کی خورت بیں بیش کرنے کی غون سے لائے ۔ دربافت برمعلوم بہوا کہ دو صاح نا تھی تھج رہی دسے کہ ایک صاح عمدہ کھجوری خری بی جی میں جفور نے درایا ۔

"ایسا نہ کمر ۔ اگر صرورت ہوتو بیلے اپنی کھجوری نیچ ڈال اور ان کی بیت سے دو ہری کھجوری خرید سے "ضیح مسلم میں ہے کہ حسنری نے بخیر تی یا غیر تھی با غیر مین کھی اور دی تعدوی بی بی بی دورت کے بار کے متعلق ارشاد مجا کہ اسے ذو فرخت نہ بغیر تکی یا جا نے معین فرایا ۔ اس امول کے بیش نظر ایک مونے کے بار کے متعلق ارشاد مجا کہ اسے ذو فرخت نہ کیا جائے ، جب تک سونا اور نگینے عالمی ہو نہ کہ لیے جائیں ۔

بہوع سے بارسے میں حضوراً کا ارتباد ہے کہ اگر بائع اور مشتری میں اختلاف واقع مجدا ور فروخت شدہ چیز بجنسہ موج وہوا ور فریقین اگر گراہ تر رکھتے ہوں ، نوبائع کا قول معتبر مہوگا ، اور فریقین کو بین منبح کرنے کا اختیار مہدگا ۔ رفع تنا زعہ کی خاطر حضوراً نے بہ کے فرمانی کہ بیغ فسنح کرینے کا اختبار کا اختبام مجلس رتباہہے اور نیسینے والے کومحلین ختم کرنے میں حبلہ ی کہرنی عیاہیے۔ ہی معابرہ بین کی سرط مرکہ اختیار ابدا بھی مرکا نوا دربات ہے ۔

اضکادئینی گرا فی سے خیال سے خلہ روک رکھنے واسے کوچھوٹر نے معون فرایا۔ یہاں کا۔ تبیبرکی گئی کداگرکسی نے جالیس ون نملّه کونبدر کھنے کے بعدا سے نیرات کی کردیا تواسے تواب نرموگا۔

أنحضرت في قرضه ك بوج أحس ادائك كي بارا الماكميد فرماني - روايت ب كدا يك شخص اين انا ترسيم فرطی کا بین وین زائد قرص مے ترسہ باربہ بات میں بابادہ پڑھنے سے پرمبزیا ۔حضور کا فرمان ہے کہ خدا سارے فرطی کا بیان وین زائد قرضے چھوڑ مرا تو حضور اسنے اس کا بغازہ پڑھنے سے پرمبز کیا ۔حضور کا فرمان ہے کہ خدا سارے گناموں كومعان كردتيا ہے مگر فرض كى معانى نہيں موتى - اس كفينل قرضدار كا فرضرماف كر وينے ياكم ازكم اسے مهلت دينے كى ترغيب متعدد احاديث مين داردسے - ايب شخص كے فرضے اس كے انا أ سے متجاوز تھے ، صفور تينے انا أ فرمل خواموں ميں مجھم رسدى تقسيم كردين كالكم فرايا- عصر مديد مين قانون ديواليه كے تحت ميں يہوا تي كار افتياركيا جاتا ہے - دوسرى طرف قرض خوابول كاتفاصًا كرنن كاحق تستكيم كما كياسيت بجارى ورمسلم مي روايت ہے كد ابك شخص نے آنحفزت سے مختی مے ساتھ قرص كاتفاضا کیا معمار مناس کو دھمکانے یا مارسے سے ارادے سے اعظے محضور اسنے فرمایا ۔" اسے کچے ذکہر اس سلنے کری وار کو کہنے کامی حال ہے ؟ مجرفرمایا " اونش خرید کراسے دے دو ؟ صحابیم نے عرض کیا کہ اس کے ادن سے بہتراور زیادہ مرکا مثلب - فرمایا -" وہی خرید کر دسے دو مبہر ا ومی وہی سے جو قرض کو نوبی کے ساتھ ادا کرے "

منیت کے امولوں میں ایک اصول جمیں احاد بیٹ میں مناہبے کر بوشخص امیں بنجر زمین کو کاشت کے قابل نیائے موکسی کی ملكيت نرمووه اسى كى سے -ساتھ سى كى زىمنى برناحق قبصنه كىينے كے خلاف زيردست تهديد لمتى سے - ايك مرتبراكيا في دايا کر اگر ایک شخف کسی قوم کی زمین ملا اجازت کاشت کرمے نواس کھینی کی پیدا وار کا دہ حقلام نہیں ہے ملین جوخرمے اس نے کاشت پر کمیا مدر اس کے پینے کامنتی ہے۔

ابودا فطادر ابنِ ما جرکی روایت ہے کہ آنھنزت نے فرالی کنمن چیزوں میں سارے سمان متر کیے ہیں ۔ پانی ، گھاس اور آگ ۔ تنفع کامن ممایا ورشر کی مکیت سے لئے اسا دیث میں تعلیم کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت میں ہے کہ قریب سے رہنے والول می نائٹ امنافرت بدا ندمو- يامى صراحت لمتى مع كمشترك مليت كتفييم كع بعد شرك كاحق تائم منهي رتبار رفا وعام ك لئ وقف كاحكام هی تمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ دوایت سے کورمول اکرم اسے مجھ زمین حس کا ام قمغ نمیںا۔ حضرت عرام کو عنایت فرا دی هی حضارت ع<sup>رام</sup> ف مجداوراداسنى يهو وسعضيد كراسس كيساعة شال كرنى. أيك روز حصرت عريض في حضور كي خدمت مين عرض كياية ميرى مائداد خوب سے ورمجے بہت نسندہے " حضور اسنے فرایا " اسے وقت کر دوادراس طرح کراس کا اصل قائم رہے ادراس کی آلدنی خرن کی جاسکے " حفرت عراض نے اسی رعمل کیا ۔

قراً نی ایمال کی رسالتی سطح رتفصیل کی مشالیں میں فالون میراث میں متی ہے۔ آئی میراث کا حکم عام سے چھنور کے اشادا ست والدين اورا ولاد كميمغهوم كي تحضيص مونى ـ www.KitaboSunnat.com

7 مر الله المراكب ورس سے مراث بانے واسے ایک ہی وین پر سونے جائیس ۔ آب من کا براشا دکھی ہے۔ مراث بانے واسے ایک ہی وین پر سونے جائیس ۔ آب من کا براشا دکھی ہے۔

حضورہ نے پہی ذیا کہ ایک دورسے سے میرات بالے واسے ایک ہی جائی ہی وین پر ہوسے جائی ہی ہی ہوئی ہے۔

کہ قال مقال کے مال کا دار فی مہیں ہوتا - اسی طرح قرآ ن مجید میں بھاہر دھیت کے متعلق عام حکم ہے بعضورہ نے آنیمیاٹ کے

بین نظرہ است فرائی ہے کہ دارٹ کے لئے وسیت نہیں ہے - اگا بیر کہ تمام دڑا رضا مند مہول - لا وسیتہ الوارث ۔ بھرآ ب

نے دسیت کی تجدید ایک نائی جائیات کی فرائی کہ حضرت سعد بن و قاس فرج کمد کے سال میں بہیا دمو ہے اورا نہوں نے آئی خراب

سے استفسار کیا کہ کتنے مال کی وصیت کرویں یصنورہ نے ایک نشائی کی دھیت کی اجازت دی اور فرایا کہ ایک تہائی ہی بہتہ ہے

ارشاد مرد اکہ اگر تو اپنے وارثوں کو الدار اور خوشی ال بھوڑے گا - نویہ اس سے بہتر ہے کہ نوان کو فلس تے ہز فل کے بعد بدل گئ ارشاد مرد اکہ اگر تو اپنے وارثوں کو الدار اور خوشی ال بھوڑے ہے کہ وسیت کے احکام کی سورت آئی میراث سے نز فل کے بعد بدل گئ ان نز حضوری نے توضیح فرائی کہ وصیت اور تقیہ میراث پر قرمن کی اوائیگی مقدم ہے - جالا بھر آئی قرآ نی کے الفاظ ہیں "مین بعث میں وصیت ہوئی۔

دین قرضہ بریکنی فرشیت ہوگی -

.. ى سر سببه بن ديك بدن المسلم و المتصفيل المسلم و المتصبيل و المسلم المبيني بهن يا دومبنول كالمك عقد مين في كرنا وغيره . النه محمد علادهُ باقى شقول كواتية قرآني مين حلال بيان كيائما به يتصند راكا فيصله تضاكه بك وقت بميرهي ادر تبقيمي بإخاله ادر كبعالجي ست الن محمد علادهُ باقى شقول كواتية قرآني مين حلال بيان كيائما بهت يصند راكا فيصله تضاكه بك وقت بميرهي ادر تبقيم بإخاله ادر كبعالجي ست كلي نكاح ندكيا حاسك كه اس طرح خطره مهدك الن محمد درميان صلد رحميات فاعم ندره سك -

ری میں ہوں ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارسے میں متعدہ اسا دیشے میں نذکرہ فنا ہے سیمیں میں ہے کہ انحضرت نے فرمایا "بیوہ عورت کا کاح ندکیا جائے حبب کک اس سے اجازت مال ذکرل جائے اور کنواری عورت کا نکاح ندکیا جائے جب کک اس سے دریافت ندکر دیا جائے

کاج ذیاجا ہے جب بدا رہے کا مواد کی خامر شی می رضا مندی کے مرّا دف مجھی جائے۔ گویا قرائن کی شہادت کا جواز اس حکم سے بیا موقا ہے۔ ترفی ، ابوداؤ و ، نسانی اور دارمی نے ابوموسی سے روایت ہے کہ اگر کنواری امکاد کر سے تو اس برجر جائز نہیں ۔ جائی حضرت ابن عباس شت مروی ہے کہ ایک کنواری لاکی نبوت میں ماخر پر کرعرض کیا کہ بیرے باب نے میری رضامت چائی حضرت ابن عباس شت مروی ہے کہ ایک کنواری لاکی نبوت میں ماخر پر کرعرض کیا کہ بیرے باب نے میری رضامت کے بغیر میران کاح کر دیا ہے۔ آب نے اس کرچیوڑ دینے کا اختیار دیا حضور سنے مواج ہی کہ بیری کو دلایا اور فیصلہ محفن اسس کی واتی نفرت کی بنا پر دیا۔ مشرطی کو مر میں جواغ اسے شوہر نے دیا تھا۔ وہ شوہر کروالیس کر دسے ۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ حضور میں نے مواب کی مائی مائی میں میں خال شدار کی مافعت بھی آتی ہے۔ شعاریہ ہے کہ سے ظاہر ہے کہ حضور میں نے مواب کر سے کہ وہ ابنی مبئی کا نکاح اس کے ساتھ بدلے کے طور برکر و سے گا۔ اور دولو شکاحول ہیں مرکھے نہ موگا۔ اس میں قباحت میں ہے کہ ادا کمیں کی رضا مندی کاحق بالا کے طاق رہ حیا گا۔

مبر ہے یہ ہدت ہوں با جسے ہوں ، طلاق کی صورت میں حضانت کاحق حضورا سنے سنز کرس مجول کی ماں مو دلوایا۔ مدیث میں آیا ہے کہ آکھزت سنے ایک ایسکے کو اس امر کا اختیار دیا کہ وہ مال کے باس رہنے یاباب سے باس - ان فیعلوں میں بچول کی صبح تربیت اور مناسب نشود نا کا نمتہ پوشیدہ ہم ۔ عہدِ عتین میں قانونِ عمدانی کے مطابق کسی کی میٹی یابیٹے کے قتل پر آقال کی میٹی بابیٹے کو قتل کیا جاتا تھا اور اسلی قال محضوظ رہنا



تھا۔ ناون مورا بی سے بداس سے ناون فصاص کا ذکر ہے۔ آئے فرت کے جہد مولت گری تی فرائد نی خطار میں فرق کیا جا اس نفری کا ذکر حضور کے خطار میں فرق کیا جا اس نفری کا ذکر حضور کے خطار بی خات میں ہو ہو ہوا ہیں کا ذکر حضور کے خطار بی خات ہو ہوا ہیں کہ ایک دوابت ہے کہ حضور نے ذبایا کہ قائل کے با غضے محدا الم برجا بی با معاف کردیں۔ شبر عمد کی صورت بین حضور اس نے دریت مفر فران کے باعثوں بلا ادادہ یا بہت کے حضور نے ذبایا کہ قائل کے باعثر نے دریت مفر فران کے باعثوں بلا ادادہ یا بہت کے خور اداری کا اصول آئے فرت کے قائل دورن کا مستی ہوگا یہ ایمیت برائی کہ نظر کر کہا ہے۔ آزاد قرد کا قرن سے کے فرد کا نئوں بہا ممر لی تبییے کے فرد کا خون بہا ممر لی تبییے کے فرد کا جا اور خلام کے ان کا بی سمجا بیا تا اور خلام کے ان کا مورن کی کہ ترمیا دونہ دیا جا اور نا کہ کہ کی اس کے خون کو نا کا فرد کی کا ترمیا دونہ دیا جا تا ہے ہی گئی ہو گئی کے خون کی کہ ترمیا دونہ دیا جا تا ہے کہ کی گزار کی کہ کی کہ کو مورن کا خوا مورن کا خوا ہے کہ کی بیا کہ کو کہ کی گئی کہ کو کو کہ کی گئی کو مورن کی ہو گئی گئی کو کہ کی کہ کو کو کہ کی گئی کو کہ کی گئی تا کہ کہ کا خون ہے کہ کہ کو کر کہ کی خون کی کہ کو کہ کی کو کہ کی گئی کی خون کی کہ کو کو کہ کیا گئی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ

حضورت میں دیا جانے دگا۔ غیر جانبدارا نہ تا نونی اصول قائم فرا یا ادر برجے کا معا وہ کیا ہے مساوی انتقام کے رقمی یا اوی صورت میں دیا جانے دگا۔ غیر جانبدارا نہ تا نونی افضاف کے ساتھ دھم کے تفاضے جی نظرا زاز نہ ہوئے ۔حضرم نے صرب یا جواحت کی دبت کے بیانے مقارم ناز نہ ہوئے ۔ دمنوم نے صرب کی اسلاک جواحت کی دبت کے بیانے مقروفر مائے ۔ لیکن رحمت العالمین کی شان میقی کو کمز وروں اور نا واروں سے مرقوت اور فیاحتی کا مولوک میں اور فیاحتی کا مولوک کا کان کا طرق الله مقل جا ہو میں مندخاندان کے دولیت کی مندخاندان کے دولیت مندخاندان کے دولیت مندخاندان کے دولیت مندخاندان کے دولیت کی دولیت مندخاندان کو دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت مندخاندان کو دولیا ۔ دولیت کو دولیا ۔ دولیت کو دولیا ۔ دولیت کو دولیت کو دولیا ۔ دولیت کو دولیت کو دولیا ۔ دولیت کو دولیت کو دولیت کو دولیت کو دولیت کو دولیت کو دولیا کو دولیت ک

عالات ووافعات کے محاظ سے مناسب دعایت روا دھی جاتی ہے ۔ ایک اپاہے اور بیار شخص جب نے بیاری ایک وزئری سے زاکیا تھا حفار کی فدرت میں لا باگیا ۔ حضورا کے عکم سے اسے معجوری ایک بہنی سے جس میں بھید ٹی بھید ٹی سور اٹنے گا۔ سفر یا صرب سگائی گئی اور بوں" ما 5 جدۃ "کا ففظی تفاضا پوراکیا گیا ۔ کیونکہ احتمال تفاکدوہ کوڑوں کی مزا سے مرحوائے گا۔ سفر یا جنگ سے حالات بی بچری کی مزا سے مرحوائے گا۔ سفر یا جنگ سے حالات بی بچری کی سے یا تفاکل تفاضا پوراکیا گیا ۔ موزی گئی اور ایک مزا سے مرحوائے گا۔ سفر یا جنگ سے حالات بی بچری کا آئینہ چرا لیا ۔ غلام کو السفر" اور ایک روایت میں "سفر" کی بجائے خودر کا لفظ ہے ایک شخص کے غلام سے اس کی بیری کا آئینہ چرا لیا ۔ غلام کو صفراک نے مزاوی سے کیے سے موزی سے کہا ہے کہ موریٹ میں خدرا ہے کہا ہے کہ اور حضور کی ہے کہا کہا ہے کہا





اسے کیڑا بھی وائی کر دیا اور ایک نصف دستی علی دے دیا۔

میری ناچیز رائے میں اس دوایت بیلے جرم رمیحف نمائش یا استحانی ازادی PROBATION کے جواز کا ا مهجا فی از اومی تیان موتفا ہے۔ ایک شفص کوجس نے کھانے کی چیزی جوری کی تھی۔ حضور نے سزانہیں دلوائی فیزمتوں برنگ مدر كے عبول اور مفید تھجردوں كے مرقد بر مجی صورًا نے قطع يدسے منع فرایا ۔ ایک غلام كوسوعادى چور تھا حفورً نے جارم تبر معا ف

فرما ديا -اوربعد كيم جرائم بيسزا دلواني-

میں انتحال مسالح مرسلہ کی شم سکے اصوار اس کی مبیا واس قولِ نبری سے خاسکت رکھتی ہے۔ حضور مسنے فرمایا کو کسی کو نبعیر یا تعزیر ك طوربر مارنا برتوفطاكار كے مند برنہيں مارنا حاسب على مرج كه ابيا نسل تنرن انسانى كے خلاف ہے - سرا ابى كومعين روايات مع مطابق حضور من معمولی اربیٹ کی سزادی اولعفی حالتوں میں کوڑے جمی مگوائے حضور کا ارتباد ہے کہ ہرنشہ اُورچیز انجر سے او

اسلام سے میلے عرب میں کوئی گڑھا یا کوئی عانورا گرکسی آ دی کی مقرت یا طاکت کا باعث مزا تو سزا دار عفویت فرار دیا جاً - انبیسویں صدی میبیوی سے وسط کے انگلتان میں جم کمسی گاڑی وزخت یا دگیرکسی حافلاتاً قال کو قانوناً سزائے تن وی جاتی تھی۔ حنور من فروا کہ بے زباق حانور ، کان اور کتو میں کی حزور مانی سے کوئی ذمرواری پدانہیں ہوتی -

جان د مال کی مفاطت کائن متعدد احادیث سے نابت ہے - حضرت بعلی بن امبیدسے روایت ہے کہ ان کا ایک نوکرایک ومرے آدمی سے روبیا۔ دونوں نے ایب دورسے کا باقد کا طابع -ان میں سے ایک نے جب اپنا با قد دوسرے کے منہ سے زورسے کھینے کر کالا تواس کے دانت گرمڑے۔ اس نے حضورا سے استدعاکی کدوانتوں کامعاد صنہ ولوا میں - آپ نے فرمایا-کیا وہ اپنے باتھ کو ترہے منہ میں چھوڑ دیا کہ تو اُس کو اونٹ کی طرح جا آ ارتبا ؟ ایک اور حدیث میں حفزت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ال کی حفاظت میں روز ما سوا مارا جائے تواسے شہید کا ورجہ حاصل موگا - اور اگر وہ نماصیب کوالیبی حفاظتی اوا تی میں مار داسے تو اس سے کوئی سواخذہ نرمو گا-اسی داوی نے انحفزے کا قول روابت کیاہیے کہ اگر کوئی شخص ملااجاز تیرے گھر میں جھانکے اور نواسے کنکری مارہے جس سے اس کی انھو بھیوٹ عبائے تو تجھر پر کوئی گناہ نہیں یہ یوں ذانی تخلید پاکھر اور

كاحق مضورم نے سليم فرايا -

ضور نے واضح فرا دیا کہ حدود کے معاملے میں ٹرے اور جمیوٹے، امیرا درغریب ہیںا متیاز نہیں ہوسکتا حضوراً ف إيد مزرة خطياتنا وفوالي كوتم سے سل اللي است الله الله مؤي كدان مي سے جب كوئى عزت والا چوری کرنا تھا تو اس کو چھیڈ ویتے تھے اور کوئی کمزوراً دمی چوری کرنا تھا۔ تو اسے سزادیتے تھے یسم ہے خدا کی اگر فاظمیم فوگا كى مېشى ھې بچورى كرسے توكيں اس كا ما قد كاملے اوالوں - اس خطيبر كا نوكر بخارى اورسلم وونوں نے كيا ہے -

رسول مقبول کے زیردایت شک کا فائدہ طزم کو دیا مباہنے نگا۔ آپ کا قول ہے کا اورڈ بالشیدھان "یعنی شہات کی موجودگی



یم مزادسے درگزدکرد" اس قول کا حوالہ ابن رشدنے براتیہ المجتہد ہیں دیا ہے ا وراس کی روایت ترزی ہیں تھی موج دہے جھڑت عائش پھنے نفوڈ کا فرمان مروی سبے کہ سلمان سے جمال تک ہو صوود کو دور کروا ور اگر ذرا سام قیے بجاؤ کا نکل آئے تو اس کوچیگردو ایک موقع پرحفور سنے فرایا : « حسبات الاسبا مرات بینے طبی ف العسف و خسید کشمن ان پخطی فی العقوب ته " بینی معانی ویبنے میں خطاکرنا بہترہے بہسبت مرزا دینے میں مملئی کرنے سے ۔

حضرت اسامرین زیدسے روایت کتبی جبین سیے وگوں سے مقابے میں انحصرت نے ہم کو صبحا - میں ایک شخص سے مقابلہ برآیا اور اس پر نیزہ سے ملکرنا میا با مقاکہ اس سے لا اُللہ الا الله کہ دیا ۔ میں سے اس کو نیزسے سے مار ڈالا اور بارگاہ نبرت میں مار مراکاہ نبرت میں مناز میں سے موسل کیا ، ایک نیزسے سے مار ڈالا اور بارگاہ نبرت میں مناز کو مراکاہ میں مناز کو اللہ الا الله کلہ ویا تقانو میر نوسنے اسے کیوں میں کردیا ہمیں مناز مراکاہ میں مناز کیا اور مرتبہ فرایا ، نوسنے اس کا ول جرکر دیکھا تھا ہم حضور سے ایک اور مرتبہ فرایا ، نہ

م غن محکد جانظا هر والله بنولی المسوائد ی مینیم ظاہر پوفید کرنے ہیں (جمال نبیت نرمعلوم ہوسکے) اور میتول کا حال اللہ جاتا ہے۔ ظاہر واقعات اور فرائن پرانحسار کا اصول ایک ورخاصمہ سے دوش ہوتا ہے۔ بوحضور برنے نیعلہ فرایا۔ ایک جانور کی ملیت کے مشاور بی وجوکوں کی صورت میں حضور کنے فیصلہ اسس شخص سے حق میں کیا ہے جس کے قبضہ ہیں وہ جانور تھا۔ جدیدا صول تا نون کا مغولہ تھی ہی ہے کہ قبضہ تا نون کا ، / 9 حصر ہے۔

تن کے مقدم میں عدم شہادت کی صورت میں حضر رائے تسامت میں جاعتی قسم کا تاعدہ استعال فرایا اور جہاں فرایقین میں سے کوئی مجاعت فسم کھائے کو تیار ترمیم کی توحضور م سفے دیہت بیت المال سسے دلوا دی۔

بعض نظیروں سے مترشع ہے کہ حضورہ سنے نوجداری نوعیت کے مقدموں میں مزم کوتھیفات کہا ور مدبول کو فرص کی ا وائی کے لئے حوالات میں محبوسس رکھا ، اس قیم کی ایک روایت سنن ابودا ؤو میں نشا ل ہے ۔صاحب مسبوط نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ میں اوقات مہدنبوی میں حاصری کا میک کھی دیا جاتا تھا ۔

مغربي قانون فلسفه كا ايب اصمل برسي كه صدرريا ست دويتي عدالتون مين حراب ده نهين مرسكتا -

اسلامی نظام میں کسی فرد تونواہ وہ ریاست کا سرواہ ہی کمیوں نہ ہو فا نون سے بالانز نہیں سمجھا جا نا بے ودرسول اکرم سنے
اپنی زات کے خلاف خال بدئی ٹاریٹ اور و بوانی ، وونو ق سم کے دعرے سن کر مدعیوں سے حق میں فیصلے و بیئے ۔ اس قسم کے فیصلے فانون کی اینی خیاں نئی شال آپ ہیں ۔ انہی نظروں کی وہر سے عہدخلافت را شدہ میں نمینئر و فنت کو مہم فاضی ایک معمولی فریق مقدم کی حقیمت سے طلب کرمینا تھا اور اسے حاصر ہو کر ہواب دہی کرنی بڑتی تھی مقفا کی اہمیت صفر رسمے ایک اور قول سے جی واضی مرد ہو نے مدال واضی مرد ہو کہ ایک مور ہے ۔ سے جی واضی مرد ہو کہ ایک میں دا ور فول میں مدتوں کے شدا میں مدتوں کے مدال وانساف کے ساتھ فیصلہ کرنا ، صدفہ سے ۔ سے جی واضی مرد اور فائن عرد اور زائد عرد ن کی شدا ، مدتوں کے شدا ، مدتوں کے مدال وانساف کے ساتھ فیصلہ کرنا ، صدفہ سے ۔

شها دت کی پرکدکی نسبست حضور کا ارتباد ہے کہ خائن مروا ورخاشندعورت زا نی مروا ورزانیہ عورت کی شہادت عبول نہیں۔ بوض کسی کی نسبست ول میں کینہ رکھتا ہے - یا کھانے پینے میرکسی کا طفیلی ہے اس کی نشادت بھی اس کے حق میں حس کا وہ





طفنی ہے۔ نابل نیرا نی نہیں ۔ حضور کی پہلی منت ہے کہ جب شہادت کے متعلق کسی قسم کا تشبہ ہر تو گراموں کا تزکیکیا جائے۔ مقدمہ ازی کو حضور سنے عمری طور پر ندموم قرار دیا ۔ آپ کا ارتباد ہے کہ محکم الوا ور مقدمہ بازشخص کو اللہ تعالی سخت اب مقدمہ ازی کو حضور نے فقط ایک گراہ کی تسهادت بھی کرتا ہے ۔ وہ خدائے باک سے نزوی سب سے زیا وہ مغبوض ہے یہ معین مقدمات میں حضور نے فقط ایک گراہ کی تسهادت بھی میں مقدم سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں مقدم سے ان کردیا ہے۔ وہ خدائے باک سے نزوی سب سے زیا وہ مغبوض ہے یہ معین مقدم سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں مقدم سے ان کردیا ہے۔ میں تو اور میں مقدم سے نہاں مقدم سے نہاں میں سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں مقدم سے نہاں میں س

نیصد فرآیا۔ بربٹر طرید حلف اس کے ساتھ ہی شال ہو۔ نیصد فرآیا۔ بربٹر طرید حلف اس کے ساتھ ہی شال ہو۔ نفع یا نقصان سے شیان بانفی کا ہمیا نہ حضور سکے فرمان کے مطابات عوف عام ہے۔ اس کی مثمال با کن عازب کا مقد سے۔ اس کی اُوٹری کسی کے باغ میں گھر گئی اور اس کو خواب کر ڈوالا۔ باغ کا مالک اورصاحب شتر و و نوں اپنے اک کی حفاظت حتی بجانب سمجھنے تھے۔ انحفرت م نے فرا با کہ دن کے وقت کھیت اور باغ کے ماکلوں کا فرمن سبے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت حتی بجانب سمجھنے تھے۔ انحفرت م نے فرا با کہ دن کے وقت کھیت اور باغ کے دائت کے وقت موثی کے ماکلوں کا فرمن ہے کریں، مال مولیٹی کے ماکلوں پرائس کی ذرواری عاید نہیں موتی۔ برخلاف اس کے دائت کے وقت موثی کے ماکلوں کا فرمن ہے۔ کہ ان کوسنجھا ہے رکھیں۔

مدن ریاسی بنیادی ما مع ما بغی اصول حضور نے المنساع با بنمان محد کروائم فرایا یعنی کسی چیزی ماصل با بدا وار کاتن ایک بنیادی ما مع ما بغی اصول حضور نے المنساع با بنمان محمد کروائم فرایا یعنی کسی چیزی ماصل با بدا وارت کرتا ہے اس کو دی تخص مرتا ہے جو اس کے وجودا ور تبعا کا ذمرندار سے دوسر سے نظوں میں جیخص کسی چیزی کا آوان بہ ورشت کرتا ہے اس کو اس سے فائدہ الٹانے کا مجموع ہے ۔

ے مایدہ اٹھانے 8 میں ں ہے -معابدات کے شمان حضورات یہ کلیربیان فرایا کہ سلمانوں نے ایس میں شرطوں کا اقترام کمیا یہو۔ ان کی بابندی لازم ہے -معابدات کے شمان حضورات یہ کلیربیان فرایا کہ سلمانوں نے رہا حلال کوحرام تحفیفا ٹیسے -

الا میر کہ انہوں نے کوئی شرطِ عائد کی موص کی دجہ سے حرم حلال موجائے۔ یا حلال کوحرام تھینا ٹیسے۔ الا میر کہ انہوں نے کوئی شرطِ عائد کی موص کی دجہ سے حصے ما میرین کی اءا دحاصل کرنے کی شالبر بھی عہد نِبوری سے متی میں۔ تعمیرات ، نے ہے بعض خسو مات میں تسویب کے لئے ما میرین کی اءا دحاصل کرنے کی شالبر بھی عہد نِبوری سے متی میں۔ تعمیرات ، نے

بعض صومات میں سویے سے سے ماہریا فی اعادہ کا حدیث کا عدید المردفرائے۔ تیا فہ فناکس کی نتار یا دیگرزدی پیلا وار کا اندازہ کرنے سے انحصرت نے اہر، برسر مرفع نعتیش کے لئے ، مامردفرائے۔ تیا فہ فناکس کی نتار بلویة رائن سے مقبول کئے جانے کی نظر میں اربخ عہذ نبوی میں ندکور ہے۔

بدیسر سے بیں ۔ بیس کے بین کہتر کی بین کے بیار کا بیاری کے مشہور نسطیے میں بیرتصر کیات فرمائی آریخ میں شورانیا نئی اکرم م نے عجبۃ الوداع کے مرقع پر اسناصر ) جہل ارجمتہ کے مشہور نسطیے میں بیرتصر کیات فرمائی ہیں۔ امانت کی والبی کے مترادف میں - ان کا خلاصہ بہتے کہ مشخص کے منبیادی حقوق کعنی حالن ، مال آبرد محفوظ اور تا بل احترام میں۔ امانت کی والبی اور قرض کی اوائی فرائشن میں شامل ہے۔ رہا لیسنے یا دیسنے کی قطعی ممانعت کی گئی اور ارشاد معوا کہ قرضِ خواہ کو صرب اصل رقم والب

اور مرں مروں مرس ب مل ہے جو بیت ہے۔ اور میں میں کے ایک ودسرے بیت قان کی مراحت کی گئی کسی کا مال ہوگی ۔ فتل عمد کے بیئے فصاصل در شب عمد کے لئے دست مہر گئی۔ احترام فزو کا معیار انس و زبک کی اضافی قدروں کی جات غصب کرنے اور کسی سلمان کھائی سے لڑائی کے خلاف سخت تہدید کی گئی۔ احترام فزو کا معیار انس و زبک کی اضافی قدروں کی جاتے اتقابینی خون خدافرار دیا گیا ، درانت میں قرآئی تصف کی بانیدی کی ماکید مجد ٹی اور وسیت کی تبائی مال کس تجدید کی گئی۔

تھاہی وں حدا ورار وہا نیا، وراس بن ہرا کا سی کا بیاب کی خدمت بیں جسٹ کئے ہیں ۔ حضور کے قول افعل اور تقریر میں نے بچرسنت بنری کی عقراصی کر کے بنید گرا کہ ارآپ کی خدمت بیں بنیں کئے ہیں ۔ حضور کے قول افعل اور تقریر میں کئی مسائل مرہمیں رہنائی لی کسٹن ہے لیکن یہ مقالہ ان رب کا متحل نہیں موسکتا ہے۔ میفینہ ما بیٹے اسس بچربیکواں سے گئے



THE CHARGE STUBBLE STU

مجبر مورت جونظری میں سے عرض کی میں ان سے واضح ہوگیا موگا کہ اسلامی نظام میں کی واغ بیل حضور ارسالت مآب نے ڈالی فقی تا نون کا احترام محض میں نی یا مالی مواندہ کے نتوف سے والبند منہیں کرنا بھیرا فرا واور جاعتوں کے اخلاقی شعور کو بیدار کرکے ایک ایسا نصب العین ان کے سامنے رکھا ہے یہ جس سے زیرا تر تا نون کے تقاضوں سے گریز یا فرار کی کم سے کم کنجائش رہے اور افرادا ملای قانون کی بالاد تی بیطیب نے طرقبول کو ہیں۔ برگویاان کا دینی فریقہ ہے کو قانوں کے تقدین کو قائم رکھیں۔ اس طرق کا را سے نظام ربوریت انسانی معامر و میں شکیل یا سکتا ہے تا کو نیا بت الہی کے نقاضے پورسے مہوں۔ یہ حضور تا می کا فیفن ہے کہ مہارے باس ایک ایسا نظام شرایت موجود ہے جس کی تحدین اعلام المؤمین میں این قیم سنے ان افغاظ میں کی ہے۔

در نته بیت کی اسانس و منیا دیمت برا در بدول کے معاشی و معا دری مفاوات برنائم سیے ۔ فریدے کلیت م مدل اسمہ آن بیمت اور مرابا حکمت سے بیں جومئلہ بھی عدل سے نکل کڑھم کی طرف یا رحمت سے عدم رحمت کی طرف اِصلان سے نساد کی طرف یا حکمت سے نامعقولیت کی طرف جا رہا میو وہ مٹر لیست ہی نہیں اگریم اسے مبدولائل و احل مٹر بیت کردیا گیا مہو ۔۔



### أسلم اورمذيبى روادارى

خليفدعب دالحكبير

اسلام نے دوسرے مذاہب داویان سے ساتھ جوروتہ اختیار کیا ،اس سے متعلق قرآن میں واضح احکام موجود ہیں جب قرآن نے کہا کہ لا اکسوا ہ فی المسدّین (نمہب سے معاطع میں کوئی جبئیں) توگو یا اس نے غیرمہم الفاظ میں تمام دُوسرے اویان کا گوری اُزادی سے ساتھ زندہ رہنے کا بنیا وی بی تسلیم کر لیا۔ اُست "لا اکسوا ہ فی الدّین ' میں لفظ وین اہنے مفہوم سے کما ٹاست مروجہ لفظ سے مرد بند تاہدیں ہوا ہے : سند بہب ' سے بہت وسیع معنومین کاما مل ہے۔ قرآن میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال مُہواسبے :

الممسى مك ياملت كے قوانين،

y- قا نون *سے مطابق مز*ا ا درجزا،

س ایک قرت مطاع کی اطاعت ،

ىم - طريقة زندگى ، جس بيرعقا يداورا عمال شال بير -

ماكان ياخذ اخاه في دين الهلك -

مکی تا نون سے مطابق وُہ اپنے ہما کی کو گرفتا رہیں سرسکتا تنیا۔

دین الملك میں دین كالفظ دۇرسے معنوں میں استعمال بگوا - لا اكسوا ه في المدّن میں دین كالفلا اپنے وسیع ترین مغهوم میں استعمال بموا به دین المعلق میں علیہ میں استعمال بموا به المستعمی واغل میں - کیک فرویا قوم كا طریقة وزندگی درحقیقت اس نظر ٹیرجیات كاعکس ہوتا ہے ، حس كو وہ شعوری يا لانتعوری طور پر قبول كرتا ہے -

من ، نیر اسره و در الد می ملکت میرکسی بیره کو ایپ نیا ادری چیا پرجلنه کی اجازت نهیں وی جاسکتی ، خواو کسی مکت سے نزدیک پیٹل کتنا ہی پینر پیزہ میں بند میں سرط چرد بالد میں ملاتذ دنت ندمیں و مکت ، برگر اور نیا مند مورو و ما مند بوراس ملحوظ در کے نتیج

یون نرتهو، مثلا ایک اسلامی ملکت میرکسی بیوه کو اپنے خاوند کی چیا پر جلنے کی اجا زیت جنیں وی جاسکتی، خواولسی ملت سے نزویک پیٹل کتنا ہی پینریو سمیوں نر ہر۔اسی طرح ہرجالت میں بلا تفزیق ندہب وملت رہا ، مجوا اور زنامحل طورپر حرام ہموں گے۔اس تسم کی صدو اور پا بندیوں کو طوفا رکھتے ہو مختلف آمتوں اور قوموں کو اپنے عقایہ واعمال کے مطابق زندگی تسر کرنے کی محل آزادی ہوگی اور اس بنیا وی اصول کا جواز قرآن حکیم کی اسی آئیٹ "لا اے اور ف المدین "مصنف بط ہے۔



عیبا ن ان سے تلیث ، اوّنا ری اور کنارے سے عقیدوں توسیم کرنے کی توقع رکھتے تھے ، لیکن ان با نوں کوسیم کرنا انحضرے کی بیا وی تعلیات اورا سلام کی اصلاحی تخریک کی روح سے منافی تھا۔اس سے با وجود ان کی نوامش تھی کر ہروونلتیں جو نوحیدی تقییدے کی حال تھیں ، مسلما نوک سائے صلع ، امن اورا شتی سے روسیس - کیونکہ ان تعنیوں ہیں کم از کم ایک چیز تومشترک ہے بعنی عقیدہ نوحید-مان شاہل امکذاب تعانوا .... اللخ ۲۵ : ۲۷ )

ایک دو سری بگر نزان میں مسلائر ک توبر دایت کائی ہے ترایک توم سے تمام افراد کیساں نہیں اور اسس ہے محض کسی الیسی توم کا فرد ہونا ، حس توتم نالپ ند کرسنے ہو با جزنماری ڈمن ہے ، اس کے خراب ہوسنے کی دیل نہیں۔ افراد کی اچھائی یا برائی کا معیار بھی انفراد ہی ہونا چاہیے نزکم محرعی ۔

انصاف کے معاطیب وست ، ڈیمن، مسلم وغیر سلم کی کوئی تمیز بنیں۔انلاقی یا قانونی حدود عجما وحت کا ہمول کا احترام بیں مسیار ایک اور کیا ہوں کا جارمانہ اقدام ممنوع قوار دیا گیا۔قرآن ہیں بیٹ اور ایک اس بیٹ میں یہ چزو ہائی گئی ہے کہ خدا حدود اللہ سے تجاوز کرنے والوں کو لیند مہیں کا مناسلام کا بنیا دی نظر پڑھیا ہے تمام دیگا دیان کو حرف آزادی وہنا ہی نہیں بکر سیاسی نظام اور معاشر تی ماحول ہیں ان کی معمل سفانط سے مندر جرویل آبیت دیکھیے :

ولولادفع الله الناس بعضهم ببعض لهد مت ... ( المح - ١٠٠٠)

A Change Ecopolitics of the Control of the Control

7 17 -----

En Change Editor

مجب و با پاینڈ کے عیسائی حکمران اپنے عقاید کی تبلیغ کے بیے سیاسی فوٹ اور سرمایی ہوٹ کرنے میں درینے نہیں کر رہے تھے۔ یہودی چوٹبل سیح اور لعبر بین خو وعیسائی سلطنتوں اور علاقوں میں ہمیشہ خلا وستم کا تختہ مشق ہنے رہے ، ان کو اسلام سے بسد چین اور آ رام کی زندگی میسراً سمی بسم میں ہیووی باڑہ نہ تھا ۔ مغربی عیسائی سلطنتیں ان برظلی کرئیں تو وہ پنا ہ لینے اسلامی ملکوں این اپنچت جہاں ان کے بیانہ ڈومرے باشندوں کی طرح ترتی ہے تمام مواقع کھلے تھے ۔کسی اسلامی ملک بین میرودیوں سے خلاف زمیمی جذبہ عنا و پیدا ہُوا اور زان پر پیملے ہُرئے ۔ لیکن بیٹسمتی سے حبدید دور میں ان مراعات اور روا واری کے بدلے میں جوسکوک بین الا توا می جارسا نہ سیمونیت نے کہاہے ، وہ سب کے سامنے ہے ۔

عیسائیوں اور بہودیوں سے متعلق جودویتہ مسلما نوں کا رہاہیے، اس سے متعلق دو واتعات خاص عجم مسلم کو سے متعلق دو واتعات خاص عجم مسلمول سے معاہدہ کیا، اس سے الفاظ درج ذیل ہیں، عجم مسلمول سے معاہدہ کیا، اس سے الفاظ درج ذیل ہیں، النہ معدد دررہ النہ

" بنی عوف کے پیروسلمانوں کی طرح ایک متنت شما رہوں گے۔ ہر قسم سے تھلے کے خلاف ان کا دفاع مسلمانوں کے درجہ میں تو نوں کے دیووکے علیف مسلمانوں کے ذرجے ہوگا۔ ان دونوں کے انعاقات خوش سکالی اور باہمی ششر کدمنا ویر مبنی ہوں گے۔ یہووکے علیف مسلمانوں کے مطبیعت شمار ہوں گے۔ اور بر مظلوم کی تعایت کی جائے گی ، خواہ وہ کسی گروہ سے ہو " نجوان کے علیما ٹیوں کو جو آزادی کا منشور دیا گیا ، اکس کے الفاظ بیر ہیں ؛

لنحران جوار .... الخ

" ننجران سے عیسائی خدا اور اس سے رسول کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان کی جان و مال، عقایداور علاقوں کی سفاظت کی بور بھی جدان کے اور بیر خفاظت کی ور داری خصرف ان کی معدود ہوگی، جواس وقت موجود ہیں بکدان پر مجی عائد ہوگی، جواس قبیلے کی حفاظت میں ہیں دوواس قبیلے کی حفاظت میں ہیں دوواس قبیلے سے متعلق ہوں مانہ ہوں) '

فلسطی*ن پرقیف ہوئے کے بعد حفرنت عرضے جو آزادی کا منشور ابلیا دسے با سشند دن کو دیا ، اس سے* الغاظ ورج فیل ہیں : بسسے داملٰہ المسرحسلین المسرحسین المسرحسین اللہ عصریات الخ

\* یداهان کا وه نمشور سه ، چوخدا کے بندے عمر امیرالمؤمنین نے ایلیا سے باستندوں کو دیا - ان کی جان وہال ،
گرجاؤں اورصلیبوں کی حفاظت کی جائے گی - ہر شہری خواہ وہ تندرست ہویا بیمار ، ہماری المان میں ہوگا ان سے گرجا لوگوں کی رہائیش گا ہوں میں نبدیل نہ ہوں گے اور نہ ان کوگرایا جائے گا - ان کی جا ندا دوں اور
صلیبوں کوکوئی نقصان نہ پہنچا یا جائے گا ، نہ ان پرسی قسم کا ندہبی دباؤ ڈالا جائے گا اور نرکسی کو مربیت ان
کیا جائے گا ؟

۔ '' ذربا نیجان ، جربہان اور مدائن سے شہر ہوں کوجواما ن ناسے حفرت عرشنے ویدان سے الفاظ بھی نقریبًا ایسے ہی ہیں ۔



پوری آزادی ہوگی۔ تر آن کریم ہیں اسلام کی تبیین و توسیع کے لیے قوت یا دباؤ کا استعمال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے بسپانوں تبلیغ سکے طربیقے کا فرض ہے کہ وُہ اپنے علی کرطارہ ورسروں کومتا تڑ کریں اوران کے سامنے لدنابدی حقایق کو بیش کریں جن کی اسلام نے تصدیق کی ہے اوران حقایق کو جس ، جو رسیع تراورا تھا، پنیرانسانیت کے لیے ناگزیمیں ۔ قرآن کریم نے اسس کا م کے لیے صرف تین طریقوں کی اجازت دی ہے اور آنحضرت کو عکم ویا ہے کروہ اپنی تمام کوششیں صرف ال ذرائع سکے استعمال کا م

أدع الى سبيل ربّك .... الخ (١٢١: ١٢٥)

" ا سبینمبر! لوگوں کو اپنے ندا سے داستے کی طرف بھکت ، موعظت اور ایھے دلائل سے سابھ دعوت دور'' خدہی جگڑوں ہیں عام طور پر لوگ مخالفین کے تابلِ حرمت اشخاص اور اشیا ، سے متعلق نا واجب اور ناروا الفاظ استعال کرتے ہیں۔ تو اُن نے اس قسم سے غیرمہذب جملوں سے منع کیا ہے بیٹی کرمئٹرکین سے شکوٹے دیو تا وُں سے متعلق ہی گڑسے الفاط استعال کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح ان کی طرف سے خدا ہے واحد سے خلاف غلط باتیں نمسوب کیے مباسنے کا خطرہ ہے۔

ولا تستواالذين . . . . . الخ ( ٢ : ١٠٨)

تل يا يها الكنش ون لا اعب ١٠٠٠٠ الخ (١٠٩: ١٠١)

اسس سورت میں آنحصزت کو اعلان کرنے کا تھم دیا گیاہہ کرمعبود سے متعلق مخالفین میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائیں نہیں ، اس بلے متلف مقاید سے پیرڈوں کا ذرص ہے کر وہ ایک وُوسرے کو محل آزادی دیں۔ صداقت اور کذب واضح ہو پھے ہیں ، اس سیے اب لوگوں کوسوچنے اور آزادی سے اپنا راستہ انتیار کرنے کا موقع دینا چاہیے۔

لا اكِراه في الدّين قد تسببيّ السرشد من الغيّ (٢٥٢٠)

فان اعوضوا فعا اس سلنك عليهو ..... الخ ( ۲۲ : ۴۸)

ا ب رسول! اگروه صدافت سے اعراض کریں ، تو امنیں چپوٹر دو ، حبتم نے بیغا مرمپنچا دیا ، توتم نے اپنا فرض اواکرٹیا۔ اب ان کا معالمہ نعدا کے سپر وکردیا۔

لست عليهم بمسطور (۲۲،۸۸)

قل لست عليكم بوكيل (١٦: ١٦)

نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبّار ( ٠ ٥ ، ٣٥ )

ا ہے رسول! ہم جانتے ہیں ، جوید کوگ تھتے ہیں۔ تم امغیں ایمان لانے کے سیے مجبور کرنے پر ما مورنہیں ہوئے ہو۔ کچھ ہمو دی سلمان ہوچکے تھے ، لیکن ان سے بیٹے امھی اپنے قدیم وین پرتھے ۔ ان سے والدین نے ان کومجبور کرنا چایا ، تو



ح رياً بتُ اترى كدلا اكواه في المدّين - ايك وُ دسرى جُرُمين تنبيد ومراني كُني إ

ا فا نت تحوه الناسحتي كيونوا مؤمسين (١٠ ؛ ٩٩)

کیانم لوگوں کومجبور کرو گئے جائی کہ ورمسلمان ہوجا ٹیں ؛

ا سلام نے جورویتر دُوسرے ادبیان کے متعلق اختیار کیا ہے ، اس کی بنیا داس تعلیم پر ہے کرصیبح دین ہمیشہ ہے بنیا دی تصعور توحیدی رہا ہے اوران تمام توحیدی ادبان سے ہاں بنیا دی اغلا تی اقدار مشترک رہے ہیں۔ تاریخ کے فتلف بنیا دی تصعور توحیدی رہا ہے اوران تمام توحیدی ادبان سے ہاں بنیا دی اغلا تی اقدار مشترک رہے ہیں۔ تاریخ کے فتلف ا دوا رمیں پنمیا وررسول مختلف توموں کے ہاس آتے رہے ہیں ،جواخیں صحیح تعلیم دیتے رہے۔ لیکن مرور زما زسے یہ تعلیم خراب ہوتی رہی۔ ایک مسلمان کو تمام مذام ب کی اصلی اور بنیا وی سپا نبول پرایمان لانے کا حکم ہے۔ غیرمسلموں نے عام طور برہم مخضرت پرحمار زا عزوری مجھا اورمغرب نے چوکتا ہیں اسلام ریکھی ہیں ،ان میں اس ترقی پذیر ، لبرل دین کی غلط ترجما نی سے علاوہ کہ پنی زات سے خلاف زىرىلى شك كيدىك بين دىكىن آيىنے عفايدى دوسے مسلمان ان كانرى برترى جواب تہيں وسے سكتے راس بيے اسلامي تتب بين كسى دین کے رزنا سے تنعاق نار واعظے نہیں بائے بائیں سے بھوٹی مسلمان ابرا سیم وموٹی علیما السلام یا وگو سرے نبیوں سے خلات کیے منہ کھول سکنا ہے ، قرآن میں مذکورہے کہ لا تعدا در سولوں میں سے صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے ،اس لیے غالب خیال بیسے کہ وہ نیک ۔ ہستیاں جن کو ہمند و یا چینی عزین کی نگاہ ہے و یکھتے ہیں، وہ مبی حق نعالی سے بینمبر بدوں گئے۔ وہ قومیں جن سے پاس الها می کتا ہیں ہیں. ان *کوا ہلِ کتا ب کہاجانا ہے یعرب بیں حر*ب عیسانی اور یہودی ہی الیسی دو توہیں ہ<sup>ہ</sup> باد خفیں ۔ا سسے بعد کئی اور قوموں ہے جھ<sup>ان</sup> ہیں طے کا اتفاق ہُوا ، جن کے ہاں فدیم دینی روا پائے تھیں ۔اس بیے اہلِ تناہے کا اتفاق ہُوا ، جن کے ہاں فدیر ہے اورمسلا نوں کو حکم ہے کما ن *کے اور اپنے درمیان مقابد کے اشتراک اور*ا نفاق دہم آ ہنگ*ی نشان دہی کر ب*رتاکہ باہم میل جول اورخیر سگا لی کے تعلقات <sup>ب</sup>ی می کرنے میں اَسانی ہو۔ فراکن نے توجیدی عقاید رکھے والے گروہوں سے جوتعا ون کی ابیل ہے ، وہ نمام مهذب انسانیت سے تعاون کی ایبل ، ہے۔ لیکن اگر کوئی توم جبولی یا بڑی الحادی مادیت کو مع اس کے تقاضوں سے بطورعقیدہ 'قبول کرتی ہے، 'نواس سے البتر كمسى قسم كا تعاون كرنا بهت مليكل ہے ليكن مجرمي قرآن كى وعون يہى ہے كم براس خص اورگرود سے تعاد ن كيا جائے ، ج نیکی اور معبلاً کی تعلیم دیبا اوران برمل کرنا ہے۔ اگر لا دین انتخاص مجھی اخلاقی کومشنش میں دیانت داری سے تعاون کرنے ہیں، تو اس متركم ان سے نعا دن كياميا سكتا سے:

تعاونوا على السبر . . . . (۴:۵)

تمام توحیدی ندامهب مین نیکی او رُنقو می تعرفیت تعربیًا بکیسا ل طور پر کی تنی ہے۔ اس بیسے تعاون کا دا رُرہ خاصا وسیع سبتے۔ میمن جهاں اس کے منصفا و نظر بایت کا رفر ما ہوں، وہاں نعاون کا صلعة ہت معدود ہوجا آ ہے۔ دوسرے توحیدی مذا ہب سے بیروُوں کے ساتھاسلام کا روتہ محض کمبی اورانفعالی رواواری کا نہیں ، بکد ایجا بی افہام وتفہیم کا ہے۔ قراً ن بیں نجا ن با فنۃ افراد می سنت بربیان کی گئی ہے کر وہ رنج وحومت سے بالاہیں - قرآن ان موگوں کوبیند نہیں کرتا ، جوصدا قت بانجا ہے کی اجارہ داری کا دعوٰی کرستے ہیں۔

المستور المست

النالذين أهنوا ... . (١٢:٢)

وگوں میں رہم ورداج اور نترائع کے کما فاسے اخلاف ہوتا رہے کا ادر ابک ہی منزل کمک بینچے سے بیے منتف راستے اختیا و اسے اختیا رہے کا ادر ابک ہی منزل کمک بینچے سے بیے منتف راستے اختیا رہے جاتے رہیں گے۔ بعض نگ نظر مسلمان علی برخیات ابنی تمام وُہ لوگ ، جوایک روحانی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں ، سب نجات بائیں گے۔ بعض نگ نظر مسلمان علی برخیات کو اس کے اس کے اس کے اس کے واضع مفہوم سے بائکل برعک رکتے ہیں۔ ان کی فرہنیت تقریباً و مُہی ہے ، جس کا تذکرہ قرآن نے متعصب اور نگ نظر عیبانی اور میرودی علماء کے متعلی کہا ہے:

قالت اليهود ليست النّصاري على - . . . . الخ (٢ : ١١٣)

لارڈ ہیڈ نے نے خود مجرے بیان کہا کہ جب انہوں نے مسلان ہونے کا اعلان کیا ، نوان کا ایک عزیز ترین دوست ایک بشپ ان کے باس کیا اور کہا ،" مجے افسوس اس بات کا ہے ہمراس نبد لی ندہب سے جہتم واصل ہرجا ڈ گے " ہیڈ سے نے جواب دیا " تمارے ندہب کی بہتی تنگ ولی اور تعصب ہے ، حس نے مجھے اس کو شیو ڈکر ایک و دسرے زیادہ لبرل ندہب میں واخل ہونے پر مجبر رکیا ہے ۔ تم کتے ہو کر جو تکہ میں نے چنداؤ عانا حدید ایمان لانا ترک کر دیا ہے ، اس لیے میں جہنم میں جا فوں کا لیکن ورسے نہر، اور بہت اچھے آو می ہو ، اس لیے تم جہتم میں با فرس کی تعلیم ہے کہ چو تکہ تم خدا پر ایمان نظر منہیں "وربہت اچھے آو می ہو ، اس لیے تم جہتم میں بیا فور بین بی خوالے میں بیان کے مسائل کے متعلق متعصب اور ننگ نظر منہیں "

عقایت بیندا اسیت سے علی واراور تجربیت پر بغین رکھنے والے دوگوں کا کہتا ہے کہ ند ہب انسانوں ہیں تفریق اور اختلات بیدا کرتا ہے کین قرآن کا خیا لہے کہ بیزا ہوتی ہیں۔ اختلات بیدا کرتا ہے کین قرآن کا خیا لہے کہ بیزا ہوتی ہیں۔ اسلام انسانی بیدا کرتا ہے بیدا ہوتی ہیں۔ اسلام انسانی بنیا وی وحدت کا قائل ہے ، جوابدی حقایق کے مشتر کہ علقے ہیں ناگز پر اور شاید پہندیدہ کمٹرت کو تسلیم سے بغیر مکن الحصول نہیں۔ صبحے وہن ، آپ اسے اسلام کہ لیجئے یا کوئی اور نام وسے ویجے ، زندگی کے متعلق الیا نظریہ ہے ، جس سے غیر عقلی انتلافات کم ہوں اور خبرسکالی ، محبت اور تعاون وتفہیم کا وا ار موصیع ہوجا ئے۔





### دغوت نبوی کے دصول ومقاصر

### معين الدين احد شاه

غیرهنده الا مد یا مرد می الا مد یا می الا می کام کونلی تشکیت سے جاری رکھے کی فرورت ہے۔ واقا مت کن وی می الا می می کام کونلی تشکیت سے جاری رکھنے کی فرورت ہے۔ واقا مت کن ویوت کی دورت ہے۔ واقا مت کن ویوت کی دورت کے دور اور احول کی معبد تبدیلین کی دیوت کے لیے بیفوری ہے کہ برزمان کے میں فلسے سینمیراز اصول دعوت کی تفسیر کی جائے اور ماحول کی معبد تبدیلین کی دوست کاری اور معاشی فاکر بندی کے بنیا وی اصولوں کی روشنی میں حل کیا جائے اور عهدرسالت کے اصول دعوت اور اصول یوان و تمدن کی ترتیب و تدوین موجودہ دور کے مصوص اجماعی مزائ کی رعات کے ساتھ کی جائے اور اسلام کے عالمگیراور ابری اصول و تصورات کی تعبیراس ڈھنگ کے ساتھ کی جائے ، کر اسس زمان کا فرہن و دیا نے اس کو آسانی سے قبول کرسے۔

له سروج اللبيب للسيبوطي وعلمي

426 ر سینم ایز وعوت کا مزاج عام سیاسی ،معانثی ،اصلاحی اورتعلیمی تحریکات سنگ میں میں ہے۔ وغوت میں کی اصل عظیم علم وقمل کی ہم اسٹنگی باتفار قامت ہے۔ اس تیسم کا تمام تحریکیں مدود اور وفق مقاصد سے لیے وغوت میں کی اصل علیم علم وقمل کی ہم اسٹنگی باتفار مقامت ہے۔ اس تیسم کا تمام تحریکیں مدود اور وفق مقاصد سے لیے احتی ہیں اوران کے حصول کے بعد ان کا کام ختم ہومیاتا ہے۔

اس کے منعا بد میں سینمیارنہ وعوت مستقل اور ابدی متعاصد کو بروئے کا رلانے کے لیے ہوتی ہے اور وقتی مسائل سے وہ صرف ناگز برعد تک تعرف کرتی ہے اور زندگی کی عالی اور مقصور بالعرض قدروں کو محف ویسبیلہ وذرلید کی مدیک ستی توصیحیتی ہے اورا پنے عمل اور جد وجدیں وہ زندگی کو حقیقی اور تقصو و بالذات قدروں ہی کوسامنے رکھتی ہے۔ اسی لیے انبیاء ورسل سب سے پہلے لوگوں کو زندگی کے بیمید حقیقی مقصدسے روٹ ناس کرتے میں اور بچراسی سے مطابق سیرے سازی کا کا م شروع کرنے ہیں اور زہن وککر کی تعمیر کا کام اس وقت مسلسل جاری رہنا ہے ، حب کک مقصدِحیات کی فقیرت و بست ولوں کی گھراٹیوں میں ندا ترجائے ۔اس طریقہ سے زمیت یا فتداور پخیند کی انسا نوں کا ایک گروہ نیار ہوما تا ہے ، جس کا عرم ولقین کفرو با طل کے آسٹی فلیوں کو پامٹس پاش کر دیتا ہے اور جس کی کٹاہ بڑے بڑے ۔ پُرغ ورسردں کو اپنے آگے جھکا دینی ہے اور حس کی صدا ہے شق ملوک و سلاطیبن کے سربفلک ایوا نوں میں زلز لہ پیدا کر دیتی ہے ۔ سے إسلاطين در فتد مردِ فقب ر از شكوم بوريا لرزو سسدير

. تلب او را توت از ح*ذب* و سلو*ک* سيش سلطان نعه ق او لا لموك

کین س مقدس گروه کی منزلِ منعصو درونی کے بینے ٹکرفیے اورمنصب واقتدار کی مسندنہیں ، بلکداس کی منزل ہرمنزل سے آگے اوراس کا مقام برمقام، ادنچاہ اس لیے اکس کی سعی وکوشش مسل اور غیر منقطع ہوتی ہے۔ اگر چیجس منزل کک مینیج بیں دوسے لوگوں کو کئی کئی صدیاں مگ جاتی ہیں ، ان کواہلِ ایمان کا بے سروسامان قافلہ چنید دلوں میں پیچھے حیوڑ جاتا ہے ۔ مگرانس کا جذائب عثق اس کوکسی کئی کئی صدیاں مگٹ جاتی ہیں ، ان کواہلِ ایمان کا بے سروسامان قافلہ چنید دلوں میں پیچھے حیوڑ جاتا ہے ۔ مگرانسس کا جذائب عثق اس کوکسی مزل پیشهرنے کی اجازت نہیں دنیا کہ: ک

ہراک مقام ہے انگے مقام ہے تیرا حیات زوق سفر کے سوا کھے اور نہیں

عاصل يركه مفرات انبياء عليهم السلام كى دعوت كن صوصيت برب كراس مين تبليغ، درس وتعليم اوزرسيت نينون كا م ساتفسا فف سیمیل پانے میں معض تبیغ اس مقصد کے لیے کا فی نہیں ہے مجد ایک شفق اور خاکش اشا وی شیبت سے درگس و تعلیم اور تربین بھی اس فرائصٰ میں ہے ،اس بیے پنیر کا وصعت خاص یہ ہے کہ وہ ان سے گا نہ فرائصٰ نبوت کو ایک ساتھ انجام دیتا ہے۔ خیالخچہ قرآن حکیم نے کا زنبوت کے ان مینوں مراحل کومتعد و مقالیات میں بیان کیا ہے۔ وعظ و تبلیغ کا تعلق بالعموم ان کوگوں سے ہے ،حضوں نے اب کیک دون نبول ز کی ہواورتعلیم و زمیت ان لوگوں کے لیے ہے ،حواپنے سابقہ عقایہ کوھپوڑ کرنبی جاعت میں شامل ہو گئے موں ۔ وعظ و "بينغ كرحسب زبل كيات ميں:



م يأبها الرسول بالغ ما النيزل اليك سن بهبك وان لعرتفعل فما بلغت رسالته و الله بعصك من الناس - رما مره .

ادع الى سبيل مهك بالحسكسة والموعظة الحسنة وجادلهم بالمتى هي احسن - رئحل ) بإسرين عنهم وعظهم وقل لهم فى انقسهم

تولا بَلْیغا ۔ (النسادیم۲)

الذين بيبلغون ولملكت الله و يخشوسه

ولا يخسُّون احدا الا الله- *(احزاب - ۵*)

· كَيْلَغُوس اورْتعليم زبيب بينم له نه وعوت كه اسم غناهر ميس - اس بليه فراً ن تكيم في ان كا بار بار وكركبا ب: عوالذي بعثُ في الاصبّين مرسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم ولعلمهم انكتاب و المحكمة - (الحجعر)

بالنزآن العكلمة شنكة وسول الله صلى

اے رسول اڑپ ان اسول داحکام کی بلینے کریں جرأب كے رب كى جانب سے آب كى طرف أمار كئے بیں د اور اگر آپ نے الیا زكيا تواکس كا مطلب برہے کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پینام نہیں بینچا یا ادراند نعالی آب مولوگوں کی دشرائمیز لوں، ية محفوظ ركھے كا -

م پ دعوت دیں اللہ کے دین کی طر<sup>ن تک</sup>مت اور <sup>اچ</sup>ی نصیحت کے سانفراوران کے ساتھ بحث کریں ، اس طربفهت جربهت اجها سور پس اے نبی! کے ان (کی شرانگیزیوں) سے اعراض کریں اور ان سے البی بات کہیں جو ولوں میں انز جانے والی ہو۔

وهجوا لتدنعالى كيميغامون كي تبيغ كرت بير التد ے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواکسی دوسرے سے

ده دان چس نے عربوں کا اُمی توم میں رسول مسجا ، ہوانہی ہیں سے ہے۔ وہان پر اللہ کی آ سیت یں ر ٹرساہے ان کے دلوں کو اعقابیرٹنرک سے) پاک كرنا ب اوران كونّاب ديمت كي تعليم دينا ب.

اللاً إن مين تعليم تماب سے نظری تعلیم اور تعلیم کنت سے علی تعلیم و تربیت مراویے یہ حکمت کے معنی النسزے مسلی الله علیہ وسل کی تعلی زندگی لینی سنت کے میں بنیائیداما مشافعی نے کتاب الرسالة میں تکھاہے: سبعت من هو ارتنى من إهل المعسلور

میں نے استحض کو جوعلوم قرآنی کے ما سرین میں سے زادہ مقبول ہیں ، پر کنے مُوے منا کر حکمت مراد رسولی الشصلی الشعلیر دسلم کی سنت ب

الله عليه وسندر اس بيه أنحضرت لى الشعليه وسلم كي حيات طبيبه نوع الساني ك بيه تظام بعليم وتربيت كا ايك محلَّ على مُوسِّ :



بلاشبرنمهارے بیے رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمنرین نمونہ عمل ہے - بیراس کے بیے ہے جواللہ اور ایوم کشرن کی آر زور کھنا ہوا ورائٹہ تعالیٰ کوکٹرنٹ ہے یا دکر تا ہو۔ لفه كان كوفى وسول الله اسوة حسنة لسمن كان يوجوا الله و اليوم الأخسر و فكر الله كشيط - ( الاحزاب)

دراصل درس گاه نبوت ایک چیزی جرنی ا درمنوک درس گاه ہے جب کا طرز تعلیم کلا سکی علوم کی طرح محض نظری استدلال پر بنی نہیں ہے اور نر مدرسد خانقاہ کی حدود کا پابندہ بلکہ سفروحض خلوت وجلوت، نبرم ورزم اور زندگی کے ہرمیدان اور سر شعبہ ببل سکا کام برا برجاری رہناہے ۔شہد واری کی تعلیم گھر کی چاد دیواری یاصحی سجد بین نہیں دی جاتی بلکم گھوڑے کی چیٹے پر اس نن کی مثن کرائی جاتی ہے ۔ پیرا کی کے اصول خشکی میں نہیں بلکہ طوفانی لہروں کی کشاکش میں ڈوال کر سکھا کے بات ہیں۔ کتا ہد کے جا مدنفوش انسانی تلوب میں دہ برتی ڈوٹ کس طرح پیدا کرسکتے میں ، جومروش آگاہ کی سکاہ انقلاب انگیزے بیدا ہوتی ہے : م ایس کا رہنچھے نمیست والمان سمینے میں میں صد بندہ ساحل مست یک بندہ ورہا مست

اس بیے سرور و دجهان صلی التعلیہ دسلم کی سیرت طیبه کا مطالعہ زندگی کے بر شیعیے میں کراچا ہے۔ آپ جب گھر میں نشر بین خوا جوتے تواطاعت دعباوت کے فضائل ، امورخانہ داری اورعام معاشر تی مسائل کی نسایم کاسلسلہ جاری رہتا ، جب مسجد میں تشریب لاننے ، تومسلانوں کے اجماع میں طہارت و عبادت ، حلال دروام ، حقوق دفرائشن ، اخلاق وسما شرے ادرسیا سننہ دمعیشت سے نکات ومعارف بیان فرمات اور جب مجام بربن کا اشکر جراجہا دکے سیا کو پی کرتا توانیا سے سفراورعین میدان جنگ میں مجی خدا پرسنتی ، اخلاص مقصد، طہارت و با کیزگی اور احرام اکومیٹ کا سبتی دیتے رغرض کرتے تعلیم وارشا دکاسے سلہ مباری رہتا۔

نو و احدیں چند لوگوں کی لفزیش سے مسلمانوں کو بڑے مصائب کا سا مناکرنا بڑا۔ کھار کی ناگرائی بلغارے اسسلامی جمیعت درہم برہم ہوگئی اورشرمسلمان شہید ہوگئے۔ بربڑا نازک اور پربٹائی کا وقت تھا۔ برطرت سے زئیرں کی وروناک صوائیں کا نوریں پر ہرجواسی طاری تھی۔ بہت این کا نوری پر ہرجواسی طاری تھی۔ بہت ایک وقت بھی بربری خدا کے بہتے پنجر بربی ہوجواسی طاری تھی۔ بہت این ایسے نازک وقف بربری خدا کے بہتے پنجر بربری برب



741 Legislature of Land Consolitures

نمهارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے بیر صحابر شسے فرایا ہُتم جراب دو' اللّٰہ صولاناو لا مولا مکھ'' اللہ ہما را الکسہ اور تہما را سمونی ما مک نہیں ہے۔

اس وا تعدیں آنحفرت صلی الشعلیہ وسلم نے مسلما نوں کویر تعلیم دی کران کی مبد و جہدانتقام واتی اورغیرت نفس کے حیذ ہرکی تسکین کے بلے نہیں بکیمون اعلاء کلمۃ الشرکے لیے ہے اور بیجی تباویا کر الشرکے دین کی عظمت شخصیتوں کی موت وجیات سے والبستہ نہیں ہے۔ نواہ ہم لوگ رمیں یاز رمیں ،مسلمان کی خوامش یہ ہونی جا ہیے کرالشہ کا دین مہیشہ نمالب وسرفراز ہے۔

ئنیں ہے۔ نواہ ہم توک رمیں یاز رمیں ' صلحان می حام ہیں نیہ ہوئی ہی ہیں استعام جو سفر مرحوں '' ' شخف صلی الشعلیہ وسلم کا وسنور تھا کہ سفر جہاد میں اگر مسلا نوں سے کوئی لغز سٹس ہوتی تو اُپ فوراً تنبیہ ذواتے۔ سفر خیبر میں حب اسلامی کشکر خیبر کے قریب بینچا ، 'نو کچہ لوگوں نے بلند آ واز سے اللہ اکبرکا نعرہ لگایا۔ اسس پر اَپ نے سخت لهج

ين فرمايا :

ضیط نفس سے کام لو۔ نم کسی بہرے اور نما ثب کو نہیں پیکار رہے ہو، بکرتم سمیع وفریب کو پکار رہے ہو، جو مرکمی تمہارے ساتھ ہے۔

(م بعوا علی انفسکم انکو لا تلاعون ضیط *تنس سے کام ہو* اصبم و لا غائباً انکو تلاعون سمیعت نہیں پ*کا در سے ہو* توبیاً و ھو معکمہ - رنجاری ) میں ہو ، جو ہر *احج تما* 

اتنا سے سفرین میں تزکید قلوب کا کام برابر جاری رہا تھا۔ حضرت الدم سای اشعری فراتے ہیں کہ خیبر کی راہ ہیں میں کھے زیر لب
پڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے فرایا ، کیا پڑھ رہے ہود ہیں نے عرض کی ؛ لاحول ولا قوۃ الاّباطله الله والله ہے میں کے عرض کی ؛ لاحول الله والله ہے الله الله ہے بنا ووں جوجنت کے خزاز ہیں ہے ایک خزاز ہے ؟ میں نے عرض کی ؛ لا یا رسول الله ور فرایا ، "لاحول ولا قوۃ الاّ بالله ہے غروۃ بنی المصطلق دجو ابن اسلی ، ابن جریہ اور ابن مشام کی روایت کے مطابق سلی ہیں اور موسلی بن عقبدا در ساکم کی روایت میں مطابق سے میں واقع ہوا ) ہیں بیافسو ساک واقع سی آیا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر میں کسی بات پر جگڑا ہوگیا۔ مہاجر نے انصاری اور ایک مہاجر میں کسی بات پر جگڑا ہوگیا۔ مہاجر نے انصاری کے مندیخ ہوا دویا۔ اس پر انصاری دیا تی کا نعرہ لبانہ کی انصاری اور انہ ہی ، تو آپ سے خرایا ؛ ہیں مہاجر نے یا طمہا جرین کا نعرہ ببند کیا ۔ اسم خطرت میں الله علیہ و سے " بین میں جوب یہ ناما نوس اور از بہنچی ، تو آپ سے خرایا ؛ یہ بی مہاجرت یا طمہا جرین کا نعرہ ببند کیا ۔ اسم خور دو کر پر بہت ناپاک نعرہ سے "

غوض مفتری طرح سفر میں مجی حسن قدر دبنی ، اجماعی اور قائد انگر شین آنے ، تواب نور نبوت سے ان کو حل فرما تے اور سمی مال میں مجی دعوت وارشاد کا سلد بندنہ ہونا بلکر کتب اصادیث وسیرسے معلوم ہونا ہے کہ بہت سے قرآنی احکام و فرائض اثنائے سفر ہی میں نازل مجوستے ۔

رے ہے۔ شباعت وتہوراور سناوت و فیاصی عربوں کا مائیر نمر تھی۔ لیکن وہ ان اوصا کے بلنا ضلاتی اصول و مقاصد اور انسانیت کی فلاح وسعا وت کے لیے نہیں مکہ قتل وغارت، انتقام ، توہین آ دمیّت اور اس قسم کے دُوسرے لیست مقاصد کے لیے استعال AD A Change Entre

بالأنبر ----

سرت تے بہان بمسرت وسفاکی ، لوٹ ار ، انسانوں کو اگ میں جلانا ، عورتوں کی ہے آبر د ٹی کرنا ، بچیں اور بڑھوں کو قتل کرنا اور انسن فسم سے بہچا نرا فعال ان کے توبی کردار بن گئے شتے لیکن ائٹھزش میلی انسٹھلیہ وسلم جنیتر عزز وانت میں اسسامی فوجوں کی خود تیادت فرہائے شعے ساس بیلے قدم قدم پراسلامی قرانین صلح و حبگ کی تعلیم دیتے جائے شخے رہنائی بیک مرتبرکسی عزوہ میں مسلما نوں کو مجوک نے تنگ کیا۔ وہ کہیں سے بکریاں گوٹ لاتے اور فرکے کرکے ان کا گوشت پچانا نشروع کیا ۔ انخفرت صلی انڈ علیہ وسلم کومعلوم ہُوا' تواکیٹ نے دیکھیاں الٹواویں اور فرمایا:

ان النهبة ليست بأحل من المديثة - لوث ماركامال مردارس زياده علال نهيس بيدر (افرجابوداؤد)

#### فع تمريم موقع پرآپ نے فرمایا:

لا یجهدون علی جویج و لا یتبعدن (نمی پرهمدنه کیاجات براگفه والے کا پیچا در کیا مدبر و لا یقت کن اسیر و من اعب کت جائے ، قیدی کوتنل نه کیاجائے اور جر دروازه بابه فهو آمن - (فترح البدان) بندکردے، اس کوامن دیاجائے۔ برین در مدل کی بریاب سریر در تا ایک سری کر سری کی سرید در ایک ایک برین در تا در ایک در در تا در ایک برین در تا

آنفرت صلی الٹرعلیہ وسلم کا بریمبی دستور تھا کہ حب آپ کسی جنگ کے لیے دینہ سے لشکر روا نرکرتے تورخست کرتے وقت اہلِ لشکرکو یہ ہوایت فرائے شغے :

اغزوا باسم الله فی سبیل الله تعاتلون تم الله کی راه بین الله کا مسیحها دکرو- الله کا من کفی با مله که تغلوا و لا تغدروا انکارکرنے والوں سے لاور مال غنیمت بیں چری و لا تسلوا و لا تعتبلوا و لا تعتبلوا و لا تعتبلوا و لیدًا و لا خرود برعدی زکرو مثلرز کرو اور نیک اور امراً ق - ( رواه ماکک)

بغیرانه وعون میں تعلیم و ترمیت اور علم و عمل کااتحا و ایک الیبی حقیقت ہے، جس سے کسی وا تف کارشخص کو ( خواہ وہ مارکسزم پرایان رکھتا ہو، یاکسی دور سرے جدید نظریہ زندگی کا علمہ دار ہو) انکا رنہیں ہوسکتا ہے۔ اس کسلہ میں دور نبوت ا درجہ سر خلافت راست دہ کی حیکی مہموں کا مطالعہ کرنے سے طاہر ہوگا کم آئخفرت صلی الڈ علیہ وسلم نے کس طرح تدیم دوشیا نہ حیکی طرایقوں کی اصلاح کی اور صدید تا نون صلح و جنگ کو کس طرح عملاً نا فذکیا اور صحابہ کے بخرش عمل کا یہ حال تھا کہ ادھر آئخفر نے صلی افتا علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حکم جاری ہوتا اور ادھراکس پر عمل شروع ہوجا تا۔ اس کے مقابلہ میں اس زمانہ کی دوسری اقوام کی حالت بیتھی کر ان کے یہاں کسی شائستہ جنگی فا نون کا وجود بٹی تخاجس کی وہ پابندی کرتے۔ اس کے وہ سے میں اخلاقی پابندیوں سے آزاد تھیں اور خواسم شراورلا قانونی ہی ان کا قانون تھا۔

برتوانسا نوں کے دورِجہالت کا حال تھا۔ دورِحاخر کی مہذّب اورشالیستہ نوموں میں اگرچیہ دوتین صدی سے قانون بین المالک کی تزنیب کا کام ہور ہا ہے اور اسس مقصد کے لیے مین المملکتی کا نفرنسیں منعقد ہونی رہی میں کر جنگ کی ہلاکتوں کونمکن حد تک کم



المراكب وسول نمبر

در دستِ طبیب است علاج ہمہ دردے دردے کم طبیعہ وہراک راحی علاجے

ان افسوسناک ناکامیوں کو دیکھر کوقیق مغربی مفکر بن اس ورجها پوسس ہوگئے ہیں کر اضوں نے ان کوشنسوں کی افا دیت ہی کا انکار کردیا ہے۔ چنانچہ پروفییسر نبو لڈنے صاحت صاحت کہ دباکہ فا نون اور جنگ با برنقیق ہیں اور میدانِ جنگ میں فافنی پابندیوں کی رعایت کسی صورت سے ممکن نہیں ہے۔

ان حقایق سے میش نظرنسل انسانی کورسول پونی میں التعلیہ وسلم سے اسم مہم بالشان کا رنامر پرفز کرنا چاہیے کراکپ نے مرت اس نونر سال کی مدنی زندگی میں عوبوں جدیں احبد اور وحتی قوم سے وحث یا نرجنگی طریقوں کی اصلاح کرسے ایک مبدید بین المملکتی وستور اور امترام انسانیت پرمنی قوانمین جنگ کوعلاً نا فذکر و یا اور جولوگ در ندوں کی طرح ایک دُوسرے کو پہاڑ کھاتے تھے، ان سے و لوں بیں ہمرگر اخوتِ انسانی کا میز بر بدا کر دیا ۔ انخضرت صلی الشعلیہ وسلم کا بیدُ وعظیم الشان کا رنامہ ہے ، حبن کا اعتراف وسنسنوں کو بھی کرنا پڑا۔ پر ونعیہ ورکر کھتے ہیں :

" برعبیب بات ہے کر جرمنوں اور ناتا رپوں البی وحتی اقرام کے بھس، عرب سے بقروحب، بریک دفت لینے صحائی بر اعظم سے نکل کر وُوسے مالک برجملہ آور ہُوئے، نوان فتوحات کوعام نصور کی وحشیا نہ فتوحات بیں سے ائی بر اعظم سے نکل کر وُوسے مالک برجملہ آور ہوئے ہی دن سے ان کے مفتوح سے بڑھر تہذیب اور باکیزہ اضلاق نظرا کتے تھے 'والے

سطور بالاین جرمی کماگیا ہے، اس کو کم دبیش ناریخ اسلام کا ہروا تعت کار بیغیر چراصلی الله علیبروسلم کا حقیقی کا زنامم جانتا ہے، بیکن ائتضرت صلی الشطیبروسلم کا حقیقی کا رنامراس سے بہت

له دى مسرى كن دى لاز أف نيشنس

ا مند ہے اور اسس کو وہ مرد مومن ہی مجھ سنتیا ہے ، جو زوق عشق وستی سے اسٹنا ہو۔ وہ کا رنامر بیہے کرا تخضرت صلی امٹر علیہ دسلم : زکی<sub>ه</sub> نفوس او**زنع**لیم وتربینے نے عربوں کو وہ نگاہ حق سننگا س اور ول خو دا گا ہ عطا کیا *کر کا 'منا ت مہنی سےنفتش و نگارا ور عا*لمہ رنگ **و گ**و کی گوناگوں بُو فلمونیوں میں ان کو حلیونہ حق سے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور ان سے ذوقِ بقینی وایما ن کا بیا عالم نھا کہ ان کی نگاہ ' ما درا

محسونيات كويكرمشهود كي صورت مين دكھتى تھى۔ تا تحضرت صلى الشّعليه ومسلم نه ايك مرتبه حضرت حارث شب دريا فت كيا : حارثٌ إتمها راكيا حال ب ؟ عرس كى ؛ يارسول الله الله إرصدى ول سے إيمان ركمت بول .

فرمایا: برجیز کی ایک تقیقت ہوتی ہے ، تمهارے ایمان کی حقیقت کیا ہے ؟

کہا : دنیا سے میراول احیاط ہوگیاہے۔ اِن کوجا گنا اور دن کو جُوکا رنبناہوں بگویا عرکش اللی مجھے سامنے

نظراً رہا ہے۔ ابل جنت اوراہل ود زے کوایی آئکھوں سے ویمھ رہا ہوں -الس براً تحضرت صلى الله عليه دسلم نے فرما يا :

م تم نے ایمان کی حقیقت کو پالیا ، اب اس بیز فایم رہو ' ک

حضرت خفلہ خوماتے ہیں که رسول منداصلی المناعلیہ وسلم حبب سم سے جنت و ووزخ کا ذکر فرماتے تو ہما ری آنکھوں سے سامنے بنت وروزخ کا ماں بندھ جا ٹا تھا۔ ٹے

نگا و نبوت نے ان *سے د*یوں میں عشق کا ایک ایسا ولولہ بپیا کر دیا تھا کہ وُٹھ سلمحہ ذکر و فکر میں شغول رہتے اور ان کی راتیں

خوف ورجاء سے خدا کو پکارتے ہیں اور ہماری

يادِ اللهي ميركنتي تقيل -حيّاني قرأن تكيم نهان الفاظ ميں ان كي نعرليث كي ہے: ان سے پہلولبند إستراحت سے الگ رہتے ہیں، وُہ

تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعمون م بهم خوفًا وطمعًا و حسمًا سن قنْهم ينفقون - زالسجيو-١٦)

وی ہُر ئی چیزوں سے را و خدا بیں خریے کرتے ہیں۔ ِ استحضرت صلى الله عليه وسلم كاطرابيةُ وعوت ونسليغ يرضى تصاكراً ب قراً في اً يات اليه موثر لهجه مين الماوت فرمات تصريب مراك

مرم ہوجاتے تھے بہت سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی تلاوت کے اٹرسے اسلام اُ ترکیا ۔ خیالنچ حضرت عثمان بن مظعون ، حضرت ارقم بن إلى الارقعي ، حضرت جبر بين طعم ،حضرت ا بوعب بده بن الحارث اوركني دورسُ صحابه رصوان الته عليهم أب كي زبان مبارك سے قراً ن سُن كرمسلما ن يُموسكّ ـ

تلاوتِ فرآن کے وقت حضرات صما **بر پیجیب رقت کا عالم طاری ہوجا تا تھا۔ قرآن حکیم نے**ان الفاظ میں انسس **کا نف**شنہ کھینیا ہے:

ىلەد سىدا بغايە تذكرەُ *جارت بن ما*لك

ىك سىسىنن نرىذى



ا لڈکے کلام سے ان لوگوں کے صبم کانپ کی تھے ہے! حِواللِّهِ سے ڈرنے و الے ہیں محصراً ن سے سم اور ول زم ہور اللہ کے وکر کی طرف مجر جانے ہیں۔

تقشعر منه جلود الذبن يخشون ربهم تموتلين عبلود همر و تلوبهم الیٰ ذکـــر الله- وزمر-س

انیا نی شرف وسعا دت کی راہ میں سب سے بڑی رکا و شب جالت اور قلب ونظر کی تیر گی ہے جہالت کا پر دہ اطوجا نے کے بعد دو سرے تمام بروے آپ ہی سرکے نگتے ہیں۔اس لیے سنمبرا نہ دعوت سب سے پہلے فلب ونظر ہی سے نعرض کرنی ہے اور بیغمبرانه تعلیم دارشاد کے افرسے جیسے ہی جمالت کی گرفت وصیلی ہوتی ہے ، زندگی کی سنتر حقیقتیں احبا گر ہوکر مجمعوں کے سامنے عبلو ہ گر ہرماتی ہیں: سه

> وانف نہیں ہے تو ہی نوایا سے راز کا یاں ورز جر حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اس لیے حضرات انبیا دعلبهمالسلام کی تثبیت محصل مبلغ اور وا عظاکی نہیں ہے مکبران کومعلم اور مربی بنا کر تھیجا جاتا ہے اور وہ منصب ِرسالت پرِ فانز ہونے ہی فکر و ذہب *نظر پراور بھر سیرت کی نعمہ کا کام منٹر دے سے ہیں۔* چنا بخیر رسول عربی اسٹر علیہ وسلماینی دات کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ:

" مجے معل<sub>م</sub> بنا *کرینیجا گیا ہے* "

ایک مزنبرات میں سجومین تنتر لیف لے گئے۔ اس وفنت وہاں ووگروہ انگ بلٹھے تھے۔ایک گروہ وکر وعبا دت میں شغول تھا اور دوسرامزا ولت بین مصرون - آپ نے فرمایا ، اوّل الذكر گروه بات ك كيك كام كرد وا ب، کچه مانگ را ہے۔ خدای مرصنی ہے کدانس کی دعا کوشرف قبول مختنے یا مشروکر و سے لیکن دگومرا گروہ تعلیم وتعلم کا کا م کر رہا ہے دجو آیندہ نسلوں تک اپنا اثر چیوٹرنے والا ہے) مجھے بھی جوکم معلم بنا کرمیجا گیاہے، اس بلے بیں اسی گروہ میں ببیٹنا کیسند کرتا ہوں۔ امس بنا پر رسالت ما بسطی الشرعلیه وسلم کاحقیقی کا رنامه به به کراک به نیجهل و تشکک کی تا دیکیوں میں گھری مہوثی نسل آدم کونقین دا بهان کی ضیا با ریوں سے منورکیا ادر اس کوضلالت وغوابت کی راہ سے ہٹا کرسعا دیت ابدی اور نترین انسانیت کی نشا ہراہ پر نگایا۔

ه می سینمبری سیرت عفت و یا رسانی ،عفودعلم ،هبرو وعوت نبوى كااقتضا سطبعىمصالحت وامن كبيه ضبط، مروت داصان ،مبت دېمدردي اورودس فضائل اخلاق کا ایسا پاکیزه اورسین مرقع هوتی ہے *کرعام انسان نوکیا ، بڑے بڑے اہل علم و*تقویمی اور پاکینر*ہ سیر*ت ہوگ تھی اس کے حسن وزیبا بیش کی تاب نہیں لاسکتے اورغفل انسانی پروکیکر دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک شخص انسان ہونتے ہُو کے بھی اشخ صبروتحمل ، اتنے حوصلہ وضبط اوراتنی فرا خدلی و دسعت فلبی سے متصعن ہوسکتاہے کہ براٹی کرنے وا یوں سے نیک سلوک کرے' راہ میں کا نظے بھیا نے والوں کی عیا دت کرے ، پھروں سے زئی کرنے والوں سے حق میں دُعا کرے اور شدید کینہ پرورا ورانتقام کمیش

و میں برقابوپا نے سے بیدان کومیا من کروے۔ وُہ اتنا پاکبا زادرعفت مآب ہوکہ اس کی کتا برزندگی کاکوئی صفح خواہش نہ کہ کہ کہ دور کر تھا ہے۔ وہ اتنا پاکبا زادرعفت مآب ہوکہ اس کی کتا ہے زندگی کاکوئی صفح خواہش نہ کہ دور کہ دور کہ دو کہ دور کا دار کہ دور کی کا میارا عیش و آرام وہ نگاہ فلطاندازے جب کھی ان کی طرف نہ ویکھے۔ اس کو اپنے نصب العین سے اتنی محبت ہوکہ اپنی زندگی کا سارا عیش و آرام اس کے لیے قربان کروے۔ اس کے ول میں انسا نیت کا آنا در و ہوکہ کسی پزطلم کرتے ہوئے دیکھر ترط پ اُسطے اور اپنی ذا ت اس کے لیے قربان کروے اس کے ول میں انسان بن خواہش انتقام میں خواہش انتقام میں خواہش انتقام میں خواہش انتقام ، ہوا نے نس اور دو کو سرے بوازم بشریت نہ ہوں۔ بہت باندے، ورزیری نہیں جب کہ انسان میں خواہش انتقام ، ہوا نے نس اور دوسے بوازم بشریت نہ ہوں۔

فران تحبیم بار بارگزشند ایام و و قاتع کا وکرکرتا ہے اورانشرار ومف بین کی معیب سے کوشیون اور شرانگیز لوی سے مقابلہ بیں صفرات البیا علیم السلام کی وعوتِ اصلاح و تعمیر کے حالات اوران کی مقدس سیرتیں ایسے موٹرا نداز میں بیان کرتا ہے کہ ایک نیک مرشت النا ن سے ول میں ان مقدکس نفوس سے لیے عقیدت و ممبت سے جذبات کا طوفان اٹرا کا جے اور اکسس کی زبان کیک مرشت ان کی تعربیت و توصیعت میں زمز مرسنج ہوجا تی ہے۔ اس موقع پر اس کی چید مثالیں کا فی ہوں گی۔

میں رعوت و تبلیغ کے عوض تم سے مال و رولت نہیں مانگا میرااجر هرف الشرکے ومترہے -اے نبی اان سے آپ کہدویں کرمیں نے اگر تم سے کوئی اجرت طلب کی ہے تو وہ تم لینے پاس ہی رکھو۔ میرااجرفدا کے ذمترہے -

لا استُلکو علیه ما لا ان اجسوی الا علی الله۔ وجود س الا علی الله۔ وجود س) قل ما ساً لننکو من اجسرٍ فھو لیکو

قل ما سألتنكم من اجبرٍفهو كسلا (ن احبرى الا على الله- ( سبا -1)

غور کینے کریرانفاظ کتنے درد و خلوص میں فو و بے ہوئے ہیں۔ انخفرت میں استا میں میں جائینے کے سلسلہ میں قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ، ان سے اس کام کے ساتھ آپ کے شدت تعلق اور آپ کے دل میں انسانی فلاح وسعاوت کی ٹاپ کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ادشا و ہے: آپ کے شدت تعلق اور آپ کے دل میں انسانی فلاح وسعاوت کی ٹاپ کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ ادشا و ہے: معلک با خدم نفسک الا یہ سے و نوا شاید آپ اپنے نفس کو اس سے بلاک کمیں گے کہ مومنین - (الشعراء - ا) گوہ ہوگ ایمان نہیں لاتے ؟

معزات انبیا، علیم السلام کی پاکیزگی سیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حفزت شعیب علیہ السلام نے حبب حضرت انبیا، علیم السلام کے حبب حضرت مرسلی کو ایک بنت کی حقیقی خیر خواہی سے حضرت مرسلی کو ایک بنت سے بیے اجر مرقر رکہا، تو اکس وفت انفوں نے جوالفا ظرکے، وُہ انسانیت کی حقیقی خیر خواہی سے



ما اس بدان اشق عليك ستجدني الن شاء الله من الصالحين - (القصص) تومجه صالحين مين سے يائے گا-

میں بینہیں جیا ہنا کہ تم ریکو کی سختی کر وں - ان شااللہ

ان حقایق سے پر دکھانا مفصد و ہے کرحضرات انبیادعلیهم انسلام کی سیرت خلوص و دیانت اور انسانی محبت رہمدر دی سے مموراور ابنا ذفتل وسفای سے بالکل یک ہونی ہے۔اس بیے پینیروں کی نسبت بینجال بالکل غلط ہے مران کی دعوت تتل سفاک اورخون اً شامی کوهزوری قرار دبتی ہے۔ بھرور نتینفت بینمبرانه دعوت کا اصل مقصدیہ ہوتا ہے کر پُرامن طریقیرے نبدا کی زمین کو ظلم و معصیت سے پاک کیاجائے بھی جب شرمیبند قومتیں مقابلہ پراٹرا تی ہیں،اس قت قوت کااستعمال ناگزیر مہوجا تا ہے جمیونکہ، طُر كارحق كاه برشمشيروسنان نبز كنند

بیغمبرا ندوعوت کی ایک اصل بیر ہے کرمصالحت کے نمام حزوری وسائل وزرا نُع استعال کرنے سے پیلے قوت و طا قت کا برگز استنعال برکیاجائے اورامکا فی حدیک نما لفوں کوسن سلوک اورمردّت واحسان کی فوت سنے سنچرکیا جائے۔ وریینٹر وعوت ک " کمیل میں جنگ رگزشا مل نہیں ہے ۔ اس کاحقیقی منصدا نسانیت کی فلاح ونجات ہے ۔ لیکن اگر اسس منصد کی کمیل میں شرارت اب مدمزا تم ہو اور دہ جنگ سے مجبور کریں، ترعفل وانصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شرائگیزیوں کو قوت کے ذربعہ کمپل دیاجائے۔ گر اکس کی آجازت بہت سے نرا لُوکے ساتھ ہے ،

ان لوگوں کو حنگ کی اجازت دی گئی ہے ،جن سے جنگ کی جاتی ہے براجازت اس بیے کہ ان پر ملار کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مہ وکرنے پر قادر<sup>ہے</sup>۔ تم الله کی راہ میں ان لوگوں سے الروجوتم سے الاتے میں اور صدیے تا وز زکر و۔ بے شک اللہ تما وزکرنے والون كوكسيند نهين كرنار

سکین ہیں لوگ اگر جنگ سے وسٹ بر دارِ برکر صلح کی شیس کریں یا کم از کم ایسا رویّہ انتیا رکریں عبس سے برلقین ہوجائے مردہ آ بیندہ ان لوگوں سے نے الٹریں ، جوانسبی قوم سے جاملیں ، حب تمہارا معاہدہ ہے یا وہ اسس مال میں تمھارے یا س ائیں کہتھا رہے ساتھ اور تھاری توم کے سیاتھ جنگ كرنے سے ال برواست تر ہوں۔

اگرامل كفرط كے بليے تھيكين تواپ ان سي سلح كرليں -

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ات الله على نصرهم لقديد- ( الحج )

فاتلوا فى سببيل الله الذين يقا تلوكم ولا تَعْتَدُوا انَ الله لا يَحْبُ الْمُعْشَدِينَ-(اليقره ريم ١٧)

بنگ کی نوائش نہیں رکھتے ، نوائس مالت میں فرآن عکیم کا صریح حکم ہے کران لوگوں کے خلات ہرگز جنگ نہ کی جائے : ولذين يصلون الى قوم ببينكو وكييشهم مبيثاق اوجاؤكوحصروت صدورهم ان يقاتلوكمرا ويقاتلوا قومهم - رنساس

وان جنعوا للسيار فاجنع لهاء ( الانفال)

ر المعام المرات المرادي كے بہت ہے وا فعات شِهادت بين ميثي كيے جا سكتے ہيں مِثلاً ہجرت سے بعد جب مدیند منورہ كومت قروین بنایا الم اللہ من من من من من من اللہ عند منافقہ من تو بہاں کے بیودے جرمعا ہدہ ہوا نضا اس میں بیود کوشہری حقوق عطا کیے گئے تنے لیکن سکتھ فتے بدر کے بعد بیود لیوں نے مب محسوس کمیا کرا سلام ایک' تابل شکست طاقت بنا عاتا ہے ، انوان *سک بینوں میں صدوعداوت کی آگ بھرڈک اُسٹنی ۔* تبائل بیمود میں بنی قینظا ست زیاده جنگیرادردلیر تھے۔اس لید بیکے انھوں نے مُما ہرہ کو نوڑا اورمسلا بؤں کے نلاف اعلانِ جنگ کیا۔ ابن سعد میں ہے ؟

فلما كانت وقعة بدد اظهروا المبغى والحسيد غزوهُ بررك وقت بهوديوں نے بركنى وحسر كا اظهار سميا ا درعهد كو نوژ د الا -

اس مرتع پراگر انخضرت صلی اندعلیه وسلم چاہنتے ، نوان کا ایک فرد میں زندہ ندر ہے باتا ، مگر دحمۃ للعلمین نے عبداللہ بن ابی کی در نواست پر نوربیت کے مکم کے مطابق ان کومنس جلا وطنی کی سندا دی اور وہ اپنے مال و مناع کولے کر افر عات (شام) چلے سگنے ۔ اس کے بدیج تی بنونضیر نے نقض عہد کیا۔ اصوں نے کئی مرتبرانحضرت صلی اللہ علیہ دکھ کے قبل کی سازش اور قرایش سے سطر کا نے سے معابدہ کی خلات درزی کی ۔ ایسے لوگوں کی منزا بین المملکی فا نون کے مطابق قبل سے کمتر کسی صورت میں نہیں ہوتکئی تھی بگر سرَوار دوجہ ساں صلی اللهٔ علیه وسارنے ان کی جان و مال سے سی نسم کا تعرض نریبا اور نقط حلاوطنی کی سنرا براکشفا کیا۔

عهدر سالبن کے دا فعات بیں ایسے وا نعات سمی ملتے ہیں ، جن میں غلیب وا قدار کے بعیر غیر سلم فیال سے ان کی جان ومال کے تحفظ کا معاره کیا گیا. پنائچ تبوک کے سفریں ایکہ ، جر آبا اور اوْرُن کے قبائلی سوا روں نے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت افدس میں عاضر ہو کر جنگ زکرنے کامعابدہ کیا ۔ دومتہ الجندل کا کیدرنا می سروار جواس ہے پینے بیسے زیاز نتیا مدینہ میں آیا اور آئنسٹ ک این کامعابدہ کیا ۔ دومتہ الجندل کا کیدرنا می سروار جواس ہے پینے بیسے کے زیاز نتیا مدینہ میں آیا اور آئنسٹ کے ا پر دا زامن الایکا وسلیم میں آنھ میں المعلیہ وسلم کی ندرت میں وب کے مختلف حسوں سے بہت سے وفود آئے۔ ان میں سے بہتوں نے اسلام فیول کر لیا-لیکن بعیش البیع بھی تنے جینوں نے کہا کر مرا سلام تونین فیول کرسکتے کیکن سلیا نوں سے نلائے سی تنے جینوں نے کہا کر مرا سالہ میں تاہدہ تونیسیں كرين كيد أنخفرن سلى الله عليه وكسلم في السي شرط بران مصمام، مط كيا -

منذكرہ بالا وافعات سے اُڑھونے نظر ہجى كراياجائے ، نوتنها فتح مكہ ہے موقع پرسلما نوں ہے ہیں ہے جڑے وَّسَ (فریش ، کے سائندًا تففرن صلی الشّعلیه وسلم کا فراندلا نه مکه مهدر دانه سلوک استحقیقت کبری کی تین دلبل میم سیم بینیدروسد احترام آدمیت ا در مهمه گیر

اصول انسانبت برمدى ب جس مين أنتقام اورجنگ و قبال كانوائش كو قطعاً كو في وخل نهين ب -

ا س مسلمیر بعبض ارتبادات نِبِوی کا د کرید جانه سوگا یغز و توتیبرین آنصفرت صلی انسطیدو سلم نے حب حضرت علی کوعلم عطاکیا م ئواس مرقع پرچفزے علیؓ نے کہا : " عیران لوگوں سے یہاں کک لاوں گا کر وہ ہما ری طرح مسلمان ہوجا ٹیں 'نے اس پرآنحفرن صلی اللّه علیہ وسلم

نهیں ، تم زری سے ان کو اسلام کی دعوت دواوران کو ان امور سے آگاہ کرو ، جوان پر واجب ہیں ، خدا کی تسم اگر ایک آومی بھی نمهاری کوشش ہے راہِ راست پراجائے، تو ینمهارے لیے تشرخ اُونٹوں سے بہتر ہوگا یا۔ سے نمهاری کوشش ہے راہِ راست پراجائے ،

کے سخاری



جب مورِّدُ قَال گرم ہونا ہے ،اس وقت کسے اس کانیا ل رہتا ہے کوٹمن کے چہرہ پر اس لیے طرب نہ لگا ٹی جائے کہ وہ تمام اعضاے انسانی سے شرلیبٹ ترعضوا ور قدرت کے صنعت کا حسین نرین مظہرہے دلیکن آمخضرنت صلی الشعلیہ وسسلم نے اس بات کی ہدایت کی ہے :

جه - جبتم سے وئی شمن سے لار او اس کے جہرہ (بخاری ص ۱۲۲) برواد کرنے سے اجتناب کرے -

اذا قاتل احدكوفليجتنب الوجه .





## و في أمواله حق للستايل والمخروم المخروم المعروم كا من ب



فلای مُعاشر اور اقرضادی نظام







# ومنت عالم كالبش كره نظام حيات

### مولانامحدظفيرالدين

تن دنیا ایک ایسے نظام جات کے لیے سرگرداں ہے ، جواسے تمام شعبہ جات زندگی میں طمانیت کی دولتِ وافوعطا کر دے اور جن نظام اجتماع ونمدن می*ن عد*ل ومساوات کی *چکرانی هو جهان افراط و لفریط کو چپو کر اعت*دال و توازن قایم هو، انسانیت کا احترام و اکرام ہو، دھے ماور ندہب کے نام پرفتنہ و نسا دکی گرم بازاری نہ ہو، نظام معیشت بیں نہوا ری ہوا ورطبقا نیب انسانی میں کوئی طبقا فلاس کے قدموں میں کچنا ہُوا نظرنہ آئے ،معایشہ نی زندگی پاکیزہ اور بدرداریوں کے پاک ہواوڑ نمام انسانوں کی عفت وعصمت کا ممل تحفظ ہو۔ بلات برونیا میں اس وفت بہب سزار و رسطح اور مینی نبشر لیب لائے۔ اس میں ابیے برسے انقلا بیوں اور راہ نما وُں نے جنم لیاا درانسانیت کی فلاح و نجاح سے نام پراصلاح کی سعی گذانس عظیم انشان جماعت میں جو بھر گیرنظا مرحیات رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسل نے بیش کیا وُہ اور کہیں نظر نہیں آتا ہے آپ کے سامنے انخضرت کی زندگی اور آپ کے بینیا م کاخلاصہ سرسری طور برلیمیش ر ...

محدر سول المدُّ على المُعلبه وسلم نے چالین سال کی عرابینے آبائی ماحول میں گزاری، اس عرصه میں چالین سال اپنول میں سے اورعرب اور شہر تمہ کی کن اربی ، بڑوں اور هیوٹوں میں رہے اورعرب اور شہر تمہ کی کن تهذیب و مدّن میں پرورشس پاکردوان بُوت بگر سوال پیہے کر ان کی اس چالیس سالدز ندگی ریسی کوکوئی جا'نزاعتراص ہوا بکسی نے ک پے کے اعمال واخلانی کا کوئی گلداورٹ کرو کیا ؟ کے رہن مہن اوراپنوں کے ساتھ احترام واکرام اور مجتب و شفقت برمسی نے سرنی حرف گیری کی ؛ انسانی لغیزشوں اورکذب وافتراء کی سی نے ایک مثال پیش کی بظلم و تنم اور جورو تعدّی پرکسی کو نالاں پایا ؟ مختصر بہتے کہ آپ کی زندگی سے سعیہ ریکسی ایک مقتنف کو جس دہشر طبیکہ وہ قابلِ اعتماداو منصف ہو جنکوہ نیج نہیں یا تیں گے ممراس کے رِعکس نظرائے گا۔ نویکہ ٹورسے تکہ والوں کی زمان برِرحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمے لیے المین اورصا دن کے پاکیزولفظ سے علاوہ دوسرا پر م

اب چپالیس سال بعد با بن ہمراعتاد و اعزاز حب توحید کا نفطاز بانِ وحی ترحبان ورمدیننمیں برا تاہے تو کمہ والوں میں ایک عجیب شورش پیدا ہوجاتی ہے اور کمہ کی تیروسال كى زندگى كانقشد يە بوتا بىرى كەرپىنىغىر بوڭئە مىلس احباب بزم اعدا بىن تىدىل بوگئى ، چما يىچىچ بۇگئے ، ابلى خاندان نے حمايت سے انکارکر دیا ، سروارانِ قرلیش نے دہا وُڑا لینے کی سعی کی ، قوم تندمزاجی اور در شت خوٹی سے بیش آئی ، فرلیش نے سخت و مست س یا تقل بنی کی ہے در ہیے جد وجمد کی گئی میں ایمام پیشتن ستم جاری رہی ہمسلما ن خانین کوزخم لگایا گیا۔صاحبزاد ٹی کو ہجرت حبشرپر



ن نر ۲۸۸

جَبُور ہونا پڑا۔ منا نقوں نے ذاتی اڑا یا۔ شا نرمبارک پرغلاظت ڈالی گئی، گردن مبارک ہیں بھیندا ڈالا گیا، محدّی حکو ندم سے خطا ب کیا گیا، پھ شعب بی طالب میں ڈیدکرکے توکیمولات کیا گیا، جہما طہر امواری کا گیا، معراج کا گذیب گئی، نومیب دینے کی کوشش کا گئی، ہیرہ دمطالبات کے گئے اور بالآخر ہجرت پڑھ ہجرت کرکے نکلے ٹوتعا قب کیا گیا، گرفتاری پرانعام واکرام کا اعلان کیا گیا اور کا شانڈ نبوی پر پہرہ سکا یا گیا جو چند گئے ہیئے سلمان چڑوے سفے سب نے وطن عز بڑکوس لام رخصت کیا اور مدینہ مسنورہ حا پہنچے ۔

مدیندمنوره بینیچه توکنوبری کام کی طرف توجه دی گر مدیندی دسس سال کی زندگی میں آپ کو بیسن کرجیرت بوگی کر بهبود و منا فعشین اور کفار کمرسے جیو ٹی طری م بی لوالیاں لولی گڑیں رعمز بزجیا اور فیفتر حیات کی موت کاغم محمد میں اٹھا چیکے تنفے ربہاں بھی کسنے عزیزوں کی موت کاصدر برداشت کرنا لڑا ۔ بھرصما بہ کرام کی اچانک شہا دت کا رنج والم ، حضرت عزم کی شہا دت کاصد مرفظیم اوران کی لاش سے ساتھ وحشیا نہ سکوک کا درد . اور دوسری اذبتیں علاوہ ہیں ۔

انسانیت و مرتوعی شی اورآدمیت رسوا ہورہ تخلی رحت مالم صلی اللہ علیہ و سلم پیلے شخص سے جنہوں نے السانیت کا منفام السانیت کا منفام عبیلی علیالسلام سے بعدانسا نوں کو ہائیت کی شعل دکھا ٹی اور بنایا کر ساری کا نیات انسان کے بیے پیدا گئی ہے۔ زمین و اسمان ، جاندوسورج سب انسان سے اطاعت گزارہیں۔ دنیا کی تمام جھوٹی بڑی چنزیں انسان کے فائدہ

پیدا می چید در بن واسمان بی مدوسوری مسب سے بلندا در خطیم الشان ہے۔ آپ نے اعلان کیا : کے لیے میں ۔ انسانیت کا مقام سب سے ملبندا در عظیم الشان ہے۔ آپ نے اعلان کیا :

وسختوں کھ اکتیاں والنہ امن والشہ ہیں والقہ در ارتبہارے کام ہیں اس نے رات ون ، سورج والنہ جوم مسیخہ والت ہوں ان فحی اس کے سکم سے والنہ جوم مسیخہ واست اس کے سکم سے والنہ والے سے اور شارے اس کے سکم سے والت لایت لعقوم یعتلون ۔ سے اور میں ان لوگوں سے سے دلک لایت لعقوم یعتلون ۔

ل ٢) نشانيان مين جرسمجه ركھتے ہيں۔

انسانوں کو توہم رستی سے نکالاا ور بتایا کہ انسان اپنی ضلقت ہیں سب سے انٹرفٹ سپے بخوب صورتی اور وضع قطع آ میں دنیا کی کوئی چیز انسان کے مَدِمقا بل نہیں سپے رحمت عالم صلی النّه علیہ وسلم نے اسپنے رب کی طرف سے اعلان فرایا، بقد خلقنا الانسان فی احسن نقویعہ - دوالتین ) بی شہم نے آومی کو بهترین انداز سے پر بنایا۔

انسان میں خوداعماری پیدای ادر تبایا کرنم سے اور کوئی ہے تووہ صرب خدائی ذات ہے اور تم مرکز بیت واجماعیت اسی کی پیتش کے بیدا بچے گئے ہو۔ دم محدثی نے اعلان کیا؛



نبیاو زار دیا ،جس مین سی کوئیک وٹ بیری گنجایش نهیں -

السابل تناب أؤاكب بانت مي طرف جريم بين اوزنم میں برابرے مم اللہ کے سواکسی کی بندگی نر تربن اورانس کانمسی و شریب نه طهرایش اور المذي سواكوني كسي رب نربنا ئے-

لْإَهْلَالِكُتَابُ تَعَالُوا الْيُ كَلِّمَةُ سُوالِكُ بيننا وبينكم أكا تعبد الآالله ولا لشرك بهشيئا ولايتخذ بعضت بعصنگ اس بابًا من دون الله - و آل عمران 4)

کل ترجید مین محسد سرسُول الله " کاکلمة سري مياكيا يگراس سے باوجود الله تعالیٰ سے مقابله میں اپنی سبے کسی کا بسیبیوں حکمہ اعلان کیا اورا پنی عبدیت کو تھجی الرہیت کے درجہ میں لانے کی سعی نہیں فرما نئی بکہ بے شارموقعوں پر تاکید فرما ٹی کم یں اس کا محض ایک بندہ اور رسول مُبُول ، اس سے زیادہ میری کو تی حیثیت نہیں :

قل انعاد نا بشيرٌ مشلكه يوحى الى اتسا اللهكوالة واحدر وكهف ١٢٠)

تو کهه دار کیجی نرحبیها ایک آ دمی بهوک میری طرف

وحي آتى ہے كرنمها را معبودا كيك معبود ہے۔

يرئ پندنهين فرما يا کم کونی آپ تی معظیم سے ليے کھڑا ہو يمسى نے غيب ان تبايا تواسے روک ديا کو اس طرح مت کمو۔ يم کوئی محفی بات نہیں ہے کدر حمتِ عالم صلی الشعلبہ و سلم نے کسین زندگی گزاری - بتجھ اٹھا تے ، خند ق کھودی ، ککٹری آوٹری، رات رات مجسر الله تعالیٰ کی عبادت کی ، دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خود ڈرتے رہے۔الوہیت کا مسئلہ جب اجاگر ہوگیا تو نظام اجماع کی بنیا درا لی اورا بینے سرعل سے ترحید کا مظامرہ کیا۔

د ن رات میں بانچ وقت کی نماز فرض ہُونی اور سر بالنے مرد وعورت پریہ فرلیند هنردری قرار دیا گیا۔ نما زسے ادقات لطام اجهاع متعین کیے اورسب سے لیے ایک ہی وقت مقرر کیا۔ فرض نمازی اوالیگی سے لیے مسجد سے نام سے ایک خاص گ<sub>هر بنوا</sub> یا گیا - پیرجهاعت کی نمازحس کوعذرشرعی نه هواکس پرهنروری قرار دی - اسی سے سانخداکس میں ایک شخص کواما م اور لتبه کومقتدی قرار دیا اور اسس طرح بینمازر وزانه انتهاعی زندگی سے بیدرا وعمل قرار یا فی راس میں اخوت و مسا واست کی کوری گوری رعایت عموظ رکھی گئی۔ سرروز سرمحلداورگا وُں کی مسجد ہیں بیا جماع ہو نا ہے ہفتہ بین نما م محلوں کو ایک جا مع مسجد میں جمعے کر دیا ۔ سال میں شہراور دیہات کوعیدگاہ میں لاکراکٹھا کر دیا اور سال سے اخیر میدند میں سجیروام سے ورلید سارے مسلما نوں کو بھیا کہ ویا گیا۔ ا ن اجماعوں میں سے کسی میں عبی امیروغریب ، شاہ وگدااور شریعیت ووضیعے کا انتیاز باقی منیں رکھا گیا ، مبکہ سب کواکیک صف میں ' ایک گھرے اندر،ایک امام کے پیچے جمع سرویا گیا ۔ یوملی عبادت آج بھی کسی دیکسی درجہ میں قایم ہے ۔ اس لیے مزیر توضیح اور ولیل کی

دنیا وی زندگی میں ایک امیری امارت طردری پھھرانی گئی۔خلیفۃ المسلمانی منتخب مجوا۔ اس کی اطاعت ، اگر اکثر بیت نے - منیا وی زندگی میں ایک امیری امارت طردری پھھرانی گئی۔خلیفۃ المسلمانی منتخب مجوا۔ اس کی اطاعت ، اگر اکثر بیت نے استفتنب ربیا ہے عزوری ہے۔ اس سے انحرات برم اور معصیت ہے بغلیفہ خو دھی اعکم الحاکمین سے عکم کا تا بع ہوگا۔ اسے



سی النی قانون میں دم مارنے کی گنجالیش نہیں یفاز سے متعلق ربّ العزّیّت کارشا دہتے : ارب کعدا صد المراک صین - (بقر- ۵) ادرنماز پڑھنے دانوں کے سائفہ نماز پڑھور

مسجدمين اداكرنيه سيمتعلق ارشاوفيرايان

واقيهوا وجوهكوعندكل مسجهد وادعوه مخلصین له الدین - (اعراف ۳)

جامع مسجد ك نظام اورمفته واراجماع ك باب بين قرآن ف يكارا، بأكيهاال ذين امنوا اذا نودى للصلوة صن

يومالجمعة فاسعواالى ذكسر الله وذرو

السبيع - (ممعر - ۴) سالانداجها ع كي اليارشا وباري نعالى ب:

واذَّن فى الناس بالحسج يأتوك سرجا لاَّ وعلٰ كل ضامرٍ باتين من كل فسج عميق ( ج س)

المامت كي سين كريوصل المرتعالي عليه وسلم ف ارشاد فوايا:

افتاكانوا ثلثة نليوصهم احمدهم و احقهم بالامامة اقرأهم-

دمسلم باب استى بالإمامة)

امام كا قتدارادربروى كى ماكيد فرائي. انعاجعل الامام ليوتسربه-

(بخاری انما حبل الا ام ... الخ) مسل کیمبا ئے۔

مرسطا ورتھوس ہے۔

خلا فت ارحنی کے متعلق اعلان ہوا :

ولقشه کشبنا فی المزبوس میں بعید ا لیڈکس انّ الارض پرتُها عبادی الصّا لحون *- وانبياء*ً)

تم سب اپناچهره مرحد کے پاس سبدھا کرواوراس کو خالف اسی کا فرما نبروار ہوکر کپارو۔

اسے ایمان والوا نماز ہمد کی حبب ا ذان بکاری جائے تواللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف و طریر اور بخیا جیوٹر دور

اورج کے واسط لوگوں کو بچار دوکہ تیری طرف پیدل اور وبلے وبلے اونٹوں پرسوار ہوکر اٹیں یتمام دور را ببول سے اُنیں ۔

وه حبب بین تنخص ہوں توان میں ایک کوان کی امامت كرنى چا ہيے اور ان ميم ستى امامت سب سے زبارہ یڑھائہوا ہے۔

ا مام تولسبس اسی لیے بنا پا گیاہے کر اس کی پروی

یرچزین اس ملیے پیش کی جارہی ہیں کرغور فرما کیے کر ان میں کہیں جی ایسا لب ولہجہ اختیار کیا گیا ہے جس سے نیچ اُ ونچ کی گر اُتی ہو، شریعیت اور کمیند کی بات معلوم ہوتی ہو، شوورا ور برہم ن کی تفریق ہواور بھر بیجی و کیھنے کی بات ہے کہ بینظام کمیسا تدریجی اور کتنا \*\*\*

اورہم نے زبور میں نصیحت سے بعد لکھ دیا ہے مرالا تر زمین رہرے نیک بندے مالک ہوں گے۔



د وسری میجه ارشاد جوا :

وعدالله البذين أحنوا مستكوو عملوا الصّالحات ليستخلفنهم في الارض-

رحت عالم صلى الدُّعليه وسلم ف اس كي تشريح فران : أسمعوا واطيعوا وان ولىعلميكم عبد حبشى ذو زبيبة -

طربق انتخاب كيمتعلق ارشاه فرمايا گيا:

وہ آلیں کے مشورہ سے کام کرتے ہیں۔ ( نشورنی یم ) امرهم شوری بینهم -یها ریمی بار بارغور کیاجائے کر رحمت عالم صلی الشرعلیہ وسلم نے خلافتِ ارضی کے متعلق جوطریقیہ اختیار فرمایا اسس بیں

و حراِستیمقا ق ہے اورانتخا ب کامعاملہ باہمی شورہ پرہے ، جزئتخب ہوگیا ، اس کی اطاعت سب پرعفروری قرار دی گئی۔ اسلام كانظام البقاع ديكه يك اب ديكي آپ نے مساوات كاكيسانظام قايم فرمايا موكويون كياجار الم

نطام م مناوات اسے گهری تنقیدی نگاه سے ملاحظ کیجید رحمتِ عالم میں الله علیه وسلم نے اعلان فرمایا:

اندا اليومنون الجوة - *(حجات - إ)* 

اس کانشری فرمانے ہوئے ارشا و فرمایا :

لا فصل العربي على عبيهي ولاعجى على عوبي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على البيض

الدّ بالتقولي ، الناس من آدم و آدم مسن

تواب- وزاوالمعاد ، ص ۲۲ ، جهم)

علا وہ ازیں خروتر آن پاک کے ذریعہ وضاحت فرمانی :

بأآيها الناس اتقو مهكمرا لندى خلقكرست

نفس واحدة وخلق منها نروجها وبث منهسما

سرحالاً كشيرًا ونساء - (النساء-١)

التَّدِينَ ان لوگوں سے وعدہ کبا ہے جولوگ ایما ن لائے اورعمل صالح كيه كرالبيّة ان كوزمين مين خليفه بناويكٌ.

سرسنوا در فرما نبراری کرد ، گوتم پرکسیمیشی برصوت غلام كروالى بنا دياجائے۔

کہیں ذات پات اور زور زبروستی کی گنجا لیش ہے ؟ کہیں بھی مساوات کا دائن ہا تھ سے چھوڑا گیا ہے ؟ صرف صلاحیت اورایمان سارىيەسلان تولىس بھائى بھائى ہيں۔

نرکسی عربی کوعجی پر کوئی فضیلت ہے اور نرکسی عجی کو عربی بر، نرکسی گورے کو کالے برفصنیلت سے اور برکسی کا کے کوگورے پر ۔ نگراصل تقوی ہے۔ تمام وگ آ دم سے ہیں اور آ دم مطی سے ہیں۔

ات لوگر اِنم این رب سے ڈروس نے تم کو ایک عبان بيداكيا اوراس ساس كاجرال بيداكيا أوران دولوں سے بہت سے مرووں ادرعور تو کر محیلایا ۔

شعوب و قبأل *کے متعلق جُرٹ لدمیش تھا اس کو حبی کھول کر* بیان فوایا اور تبایا که نشرافت و روالت نما ندان اور فلبیله میں نہی<del>ں ہ</del>ے یرا پنے کردار اوراعمال واخلاق میں ہے اور عندالٹیز شریب وُہ ہے جوخدا سے سب سے زیا وہ طور ٹاہیے۔ فورآن پاک میں املی تعالیٰ نے

494\_

ات لوگو إېم نے تمہیں ایک مرداور تورت سے پیدا کیا اورنمهاري ذانون اورقبيلون كوركها تاكرتمها رسب الهيس كى ميجان ہواورا لنڈ كے نزديك تم ميں باعز ت وہی ہے، جوبرامتقی ہے۔

میرے ہم کنبہ وُہ ہیں جوخداسے ڈرتے ہیں ، وہ جہاں

يآييها الناس اناخلقتنكومين ذكرٍ و انتى و جعلنكوشعوبًا و قبائل لتعام فواانّ إكومك عندالله القلكور (الحرات ٧٠)

دین محد معاملیمیں نسب ونسل سے بن کر پاکٹ یاش کر ڈالاا در شرافت اور بزرگ ، اتقااور خدا ترسی کو قرار دیا کیا چھیقت نہیں كرمفرت زيداً كى شادى جونسبًا غلام تصحفرت زينب بنت بخش سے كى اورائس كا تذكر قران پاكى بېرمحفوظ كرديا ـ رثمت عالم صلى الله

> الداولهيائ المتقول حيث كانوا وإين كانوار د زادالمعان

اسس نظام مساوات میں کہیں ہے کوئی خامی نظراً تی ہے ؟ ایک منصصف مزاج کا جواب اس کے سواکیا ہوسکیا ہے کا سلام کا نظام ما دات کلا و بززّ ہے داغ ہے۔

ونیا میں شور بیا ہے کرعدل اورانصات کی روشنی مرجگہ تھتی نظراً تی ہے۔ یورپ جواس وقت ونیا ہیں نظام عدل والصاف سب سے طامتدن خطرے وہ ساری ترقی و تہذیب کے باوجود اب کک گورے اور کالے کی تعنیہ بن

كرّناب اورّفانون بیں جورعایت گورے كواس نے وى ہے ، كللے كواس معے محروم ركھاہ ہے ۔ اپنوں كے بليے جولطف وكرم ہے ،غيروں ك بين مررمت عالم على المدعلية وسلم كانظام عدل وانها من ملاحظه فرمائيد، كهين اس مين رورعايت نظراتي ب

نظام ما دات کے عنمن میں آپ کے عدل کی علوہ گری دیجھ لی۔ اب غور فرمائیے کد اپنوں سے نہیں غیروں سے ساتھ مدل و

انصاف کا کیا بزنا و ٔ روار کھا گیاہے۔ بڑے بڑے عاول بہاں پنج کرومش عصبیت میں مہونت نظر آنے میں اور توانین میں ممواری باقی منہیں رکھنے نگر محدرسول النٹ صلی النتھاید وسلم نے اپنی زندگی بھرا س میں افراط و تعریبا منبس کی اور دوست و شمن دونوں کے ساتھ برا بر کا سلو کہا۔

عدل وانصاف کے قرابین کا اعلان فرمایا اور آج نہیں حب کراس کا عام شور بہا ہے بلکہ آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پہلے جب کرکسی کے وہم وگمان ہیں جبی بیرنہیں اُ سسکتا تھا؛

ا سے ایمان والو! السُّر کے ملے پوری پابندی کرنے والے عدل کے ساتھ شہادت دیننے والے رہو۔ کسی قوم کی شمنی سکے باعث انصاب کا وامن مرگز نر چیو ژو - عدل کروکر پر ہیز گاری سے زیادہ قربیب

شهد آء بالقسطر والمائده ۲۰) لايجرمنسكوشنأن تومصلي الاتعدلوا إعدلوا هو اقرب للتقولي - ( ما *گده -* ۲)

ياكيها السذين أمنوا كونوا قوّاميين الله

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہی بات ہے۔

E Laboration of the Control of the C

يولٌ نمير—— ۹۹۳

جرر دنندی پرمب عالان مجبورکررہے ہوں ، انسانی عقل دفہ عدل دانسان کا سائتھ ندرے رہی ہو ، اس وقت بھی کم ہے۔ کر انصاف کا رسِّت انتھ سے جُبُوٹے زیائے کیونکہ اسلام کی مبت وعلاوت وونوں جی ٹلی ہونی ہیں کسی موقع پر بیے قالو ہونے کی اجازت نہیں ہے ۔ اگر کوئی بے قالو فرض کر لیجے ہوجائے تو تعکم ہے کہ اس کی اس سلسلہ ہیں برگزاملاد نرکی جائے بکداس سے لیے سب مل کر نسکی اور لقولی کا اس طرح اظہارکریں کرھیاجانج بطوخ نسب پر شرمندہ ہوکر راہ واست پر آجائے :

لا يجد من كوشنان قوم ان صدّ و ك عدد اس كاباعث نه بوكر زيا د تى كرف كور مت والى سيد وكتى تقى السجد الحدوام ان تعتد وا و تعاونوا على اس كاباعث نه بوكر زيا د تى كرف كور كناه اورظم برمده المدوالتقوى و لا تعاونوا على الا تدوالعدوان نيك كام اوريب يزكوا دريب يركوا و رائده المديد العقاب - ( انده - ) خروا و رائيت و ربو بلا مشبد الله كا عذاب سنت سعد

انصاف کنت پرجلوه افروز جونے کے بعد کہ جی معاملہ سنگین اُ جا تا ہے۔احترام واکرام اور عبت وشفقت ارا دوں میں جنبش پیدا کردنتی ہے۔اس وقت بھی اجازت نہیں ہے کہ عدل کا وامن تا رتا رکبا جائے۔ارشا درب العزت ہے۔ بایسھا المذین اُمنسوا کو نوا قوّا مین بالقسط اسے اہمان والوا اِنصاف پر قام رہو۔امڈ حبیبی گوائ شہد داء للّٰه و لوعلی انفسکھ اوا لوالہ ین ووگوتم ارا با تمارے ماں باہے کا اور باتمارے

براعلان ہی اعلان نہیںہے ،عہد نبوی اورخلافتِ رات ہ سے زماز کی ناریخ پڑھ جائیے ، وہاں عمل ہی عمل ملیں گے۔ آپ پڑھیں گے کومسلان اور بہود کی مقدّ مرکشیں ہُوا اور فیصلہ پٹوی کے حق میں ہُوا تفصیل میں جڑی کہ میانا نہیں ہے ، اس بیے واقعات کی تفصیل

وابن والول كانقصان بهور

جھوڑ آ ہوں۔

والاقربين - (نساء-٢٠)

بروب برق فی اورانتقام اورانتقام کانا مهی خوفاک ہے۔ بہاں اعتدال کا نام شاید کہیں نظر اُجائے۔ اگر لیتین سے ساتھ نظام بنگ اورانتقام اعتدال دکھنا ہوتو اسلام کی تاریخ پڑھیے کو اسلام نے نظام جنگ تنایا کیے وزیب ویا اورانتقام کے لیے کتنا جا دب نظر اور دلنشین اصول مزب کیا ہے۔ جزا اور مذاکر متعلق رب العزب کا ارشادہ کد درگزرسے کام لیا جائے اوراگر بدلہ ہی لینا ہوتو بارا وروایہ ابھی ہو:

> جزاء سيّبئةٍ سيّبئةٌ مثلها فسن عَفْسًا و اصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين-(شورى - م)

برائی کا بدلہ برائی اسی سے برابرہے ۔ بھرجو معاف کرسے ادرصلے کرسے تواکس کا امید سکے پاس سے تواب ہے ۔ سے شک اس کوزیادتی کرنے واسلے

، رُوسر*ی جگہ* فرمایا اور کیسے دہنشین انداز میں فرمایا کر کوئی سخت بات کھے یا بُرامعاملہ کرے تواس کے ساتھ رفق و ملاطفت سے



نیکی اور بدی برابر نهیں ۔ بدار میں السبی بات کہوجو اس ہے بہتر ہو۔ بھرالیہا ہو کر تھے میں اور حب میں شمنی تھی سریا گهرا دوست قرابت والا ہے اور یہ با ت انہی<sup>م</sup> ملنى ب يرتحل ركت بين اوريه بات اسى كونصيب ہوتی ہے جس کی شمت بڑی ہے۔

لاتستوى العسنة ولا السيتشة أدمشع بالتیهی احسن فاذا لذی بینك و بیسه عداوة كانة وليُّ حسيم و ما يلقّها الآ السذين صبروا ومسا يلقها إلَّا ذُوُ حَظِّ عظيميرٍ-(حمسجده سه)

### عفوا در درگذرک متعلق ارشا د فرما یا گیا:

وان تعقوا و تصفحواوتغفروا - (تغابن س) فان ذالك من عزم الامود- و أل عران -19) وقاتلواني سبيل الله الذين يقاتلونكر ولا تعتبه وأ إن الله لا يحب المعتدين. (لقره ۱۳۳)

اگرتم معات کردواور درگزر کر واور بخبش دو۔ بے شک برعزیمت کی بات ہے۔ بننگ وقبل مے متعلق فرما یا کریچوں ، لوڑھوں ،عور توں اورجو خدا کی یا دمیں گوشدنشین ہوں ، ان کونہ عیر او ؛ اورائٹہ کے راستدمیں ان لوگوں سے لطوح جتم سے ر الله تعالى المركسي ريزيا وتى زكر و ، الله تعالى ب أسك زیادتی کرنے والوں کولپند نہیں کرتا ہے۔

اسلام نے کہیں بھی زبا وتی اور چرروظ کم کوپند تنہیں کیا صلح وسلامتی اسلام سے قوام میں واخل ہے انتقام ومکا فات سے سلسلمیں اس نے بها دری اورامنتیا طی تعلیم دی۔ارشاد مُواکّد جرمتھیا راوال دیں اورصلیج سے کیا یہ او ہوجائیں، ان پرنیاد تی زکرو : سواگروه تم سے علیحده رمین ، مچرتم سے مذاطرین اور ملی شیک کریں ، توالد تعالیٰ نے تم کوان پر راہ

جهاں جاؤ و ہاں خوب خور و فکر کو کام میں لاؤ۔ بغیر سوچے بھے کونی کام عجلت میں زکر ڈالو بقنل وخوزیزی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

اس ليے اسے نوب اليمي طرح تحقيق كرلو - ارشا و بارى تعالى سے : يآيها الذين أمنوا اذا ضربتر في سبب الله فتبيتنوا - (الساء - ١١)

فان اعتزلوكم فسلم يقاتلوكم والقوا السيكم

السلىرفماجعل الله تكوعليهم سبيلا-

توخفتني كرلياكروبه

بھربے دیمی وجی راہ نہیں وی ہے ۔ اگر کوئی زبان سے ایسا کلمہ کے بوائس کے با ایمان ہونے کو بتا یا ہویا اطاعت کا

داننساي

اعرّان كرك زاكس كومعات كردياماك:

و لا تقولوا لمن القُّ السيكر السسلام لست مئومنيار (النساء ١٣٠)

اے ایمان دالو! الله تعالیٰ کی راه میں حبب سفر کرو

اور چنخص تم سے سلام علیک کرے ، اکس کویہ نہ که *ور تومسلمان منہیں۔* 

فیصلہ توظا ہڑمل پرسپے باطن کی زمر اری حاکم کے ہاتھ میں نہیں ہے اسے املہ تعالیٰ جانیا ہے اور فیصلہ جو بھی ہو، انصا 🔁 سے ساتھ ہو۔ افراط و تفریط سے پاک اعتدال بریکم ہے۔ ارشا دربانی ہے ؛

واذا حكمتم سين المناس ان تحصهو المسر أورتم توكون مين حبب فيصله كروتوانصاف سے فيصله

ا نس حکم سے مرثونجا وزی اجا زت نہیں ۔ ناریخ اسسلام ہیں اس کی بےشمار مثالیں ہیں عورتوں پر ہو تھ اٹھا سے کی آنجس صلى المدعليرة تلم نے اُلمازے نهیں دی بغز و کا اُصرمیں جس خانون دمہندہ ) نے حفرت حمزہؓ کی مجی کلیمی کمال کرچیا فی تھی ؛ حضرت ابو دھانہ اُ نے اس کے سریر لوارا س غزوہ میں رکھ کرا ٹھا ٹی تھی کہ انخفرت کی ، جا زنت نہیں ہے کہ عور توں رہلوار حلا فی جائے یک

رحت عالم المدعليه وسلم سنه اپن دفات سي كيدى كيك ايك لشكرى تبارى كاسكم ديا نها جس كامروا دهفرت إسامربن دنيركم مقرر فرمایا تھا۔ اسمی شکرروانز بھی نہیں ہوا تھا کر آپ وفات فرما گئے رہے نکہ صدین کبڑ حب نیلیدہ منتخب مُوستے نواسے روانگی کا حکم فرمایا حفرت الوكرصدين في تصفرت اسام يم كوروا خركرت بركوك بيعيمين فرمانين.

° دیمیموخیا نبت مذکرنا ، وهوکا مذ دبنا ، مال مزجیبا نا بمسی سے اعضاد کو ندکا ثنا ، بوژهوں ، بیمی ن اورعور تو*ن کو* قَتْلُ مْرُنَا ، تھجورے درختوں کو مْ حلانا ، تھیل ولیے درختوں کو نہ کا ٹنا اور کھانے کی ضرورت سے سواکسی مجری، گا<sup>نے</sup> یا اُونٹ کو نے کا ٹنا تمہا داگز رایک قرم پر ہوگا ، جو ونیا کو جوڑ کراپنی خانقا ہوں میں مبیثی ہوگی ، تم اسس سے تعرض نەكرنا ي<sup>ما</sup> كە

بهرونیا جانتی ہے کہ مخضرت صلی المعلیہ والم کاجنگ سے معاملہ میں بروستور تھا کر پیلے مخالفین براسلام کی وعوت میش فرماتے اگرانس پرداخنی نه ہوتے توجز برکا مطالبہ ہوتا ، جس کا ماحسل بہ تھا۔ اسلام کی تکومت تسلیم کربی جائے اوراس سے بعد اُخری درج مب دان کارزار کا ہوتا۔ ذمیوں کی تاریخ پڑھی جائے کر وُھ اسسلامی حکومت میں کتنے اُرام دعا فبیت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عزت وا بروکتنی محفوظ ہو تی تمقی یہ

برتفارهن عالم المشعليه وسلم كانظام جبك اوراصولِ انتقام - اع توبهت بسه لوگ حب اسلام كى رهتين عام بهويكي بين یر کتے نظراً نیں گے کرجنگ میں وحشت وہر بریٹ نہیں ہونی چاہیے ۔ گرانس وفت توکسی کے دہم میں بھی ایسی بات نہیں تھی حبب المنحضرت صلى المدُّ عليه وسلم ينظام جنگ مرتب فرماكرسيش كرد ب تق .

ونیا میں تہ تک می ہوا ہے کوانسانوں میں ایسا نظام عمل ہوناچا ہیے کہ سارے انسان پیٹ بھر کر کھائیں ، پیننے نظام م نظام معیشت کے لیے ان کو کپڑا میسر ہوا ور رہنے کے لیے گھر ہوں ۔ پیٹ کے نام بر ہے شمار تحرکییں اُٹھتی رہتی ہیں گونتیج کے اغتبارسے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتی را تخفرت صلی الدعلیہ وسلم نے ساٹرسے نیروسورسس بیلے ونظام معبشت بیش فرمایا ۱۰س میں کوئی

ك سيرة النبيُّ حلداة ل بيان عزوهُ أحد



رسولٌ مُر الله المعلق ا

بنی جُبوکا ، ننگا در بے گرنهب روستنا ماس کی ملی مثال خلافت راسته ه کا دورِخلافت مرجو دہے۔

اسلام میں زکورہ کو بنیا دی چینیت صاصل ہے اورار کان ِمُسَر میں ایک زکوری جی ہے۔ خداسے ڈورنے والوں کی سفتوں میں ایان سان تھے نہ الگار

بالن*یب کے سانڈیجی فرا پاگیا:* وصما مان قانہم بیفقوں۔ (بقرہ سا)

اور چکچے ہم نے انہیں روزی دیا ، انسس سے خرچ کرتے ہیں ۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ؛

اقيه واالصّلوة و إتوالذكوة - ربقره - ٣) مازفايم كرواورزكوة وباكرو-

توآن میں سیوں حکواس کی نکرار ہے اور یہی وہ زکوۃ ہے جس کے بندگر دینے پرصدبن انجیز نے توارا طائی تنی نکرین زکوۃ سبکیم ماننے اور کرنے کو آباوہ ننے مگرصرف برکتے تھے کہ نبی کویٹر کے بعد زکوۃ نہیں دیں گے۔ بہت سے سیحا بر برام اس موقع پرلیس و بیٹی میں نتھے کہ وُہ کلیءا سلام پڑھتے میں بھرصرف زکوۃ کے بند کر دینے پران کے خلاف تلوارکس طرح اٹھاٹیں گے مگرصدین اکبرہ کی جزیمت اوران کے بیان سے سموں کا سینہ کھلا اور سب نے منتقد طور پرسطے کیا کہ جزیکوۃ بند کر دے اس سے لڑنا ضروری ہے اور لڑھے۔ صدین اکبرہ کی اسی سوجہ پرامام احمد بن صنابی فرمانے ہیں:

ا قام ابوبکرموم اکرد مقام الانبیاء (ارتداد کے زمان میں مفرت ابو کرشنے نبیوں کاسا کام کیا)

بخاری اورمسلم وونوں نے حضرت صدیق اکبڑ کا دا قعر مبان کیا ہے ، اس میں مذکورہے کرحضرت عرض نے فرمایا کہ لا الله الا سرخاری اورمسلم وونوں نے حضرت صدیق اکبڑ کا دا قعر مبان کیا ہے ، اس میں مذکورہے کرحضرت عرض نے فرمایا کہ لا الله الا

الله وكت مين ان سے قبال كس طرح كياجائے كا واس موقع برحضرت الوكر شنة قرمايا :

منعونى عقالا لقاتلتهم على منعه -

د **ریاض انسالحین ص در**م )

خدا کی فسم میں ان سے صرور ندآل کروں گاج نماز و زکرہ کی فرصیت میں نفرنتی کرے گار کیونکہ زکرہ مال کا حق ہے بخدا اگر کوئی مجی کو زکوہ کا ایک عقال دا دنٹ باند صنے کی رہتی ہمیں نہ و سے کا ،اس کے روکنے پر

ىجى ان س*ى لۈولگا*-

اسی دا تعدے اسمین کا اظہارہ کے علی عبی اس رکس تعدر ضروری ہے ورند قرآن باک میں جس قدر تاکیدہ وہی بہت کا فی جس الله تعالیٰ نے فرمایا :

ون کے مالوں سے ذکوۃ لے کر توان کو پاک کرسے اوراس کی وجہ سے ان کو بامرکٹ کر سے۔

خذ من اموا لهدم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها- وتوبرس)

اور اس رکوٰۃ کا نمٹنا یہ ہے کہ مالداروں سے لے کرماجت مندوں پرخریج کی جائے ۔ انخصرت صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا :



بیاتشک املاتها لی سنے ان پر زکوۃ فرض کی ہے کہ ان کے مالداروں سے لیجا سنے اور انکے حاجتمندوں کو دی جانئے یہ

ان الله افننوض عليهم صدقة توخذ مست. اغشيا تُهم وتودعلل فقوا تُهم متن*ق علير* درياض *الصالحين باب وجب الزكوة*)

زگرہ پرچالیں روبیدیں ایک روپیر، غلّہ بن اگرسینچائی نہیں گی ہے تو دس من بیں ایک من بعنی دسوال حضر بھے اصطلاح میں عُشر کتے ہیں اور اگرسینچا پڑا ہے تو اس میں نصعت تُحشر ہے یعنی جبوال حصّہ ،اسی طرح ہر بایٹدا رہے زمیں زکرہ سہے جس کی نصر سے فقہا کم نے تبائی ہے تفصیل فعا اور صدیث کی کتا بوں میں دکھی جائے۔

غور فرماشیے صرمت زکوٰۃ اورنحشر کی رقم کتنی ہوگی۔ پورے ملک میں جتنا غلّہ پیلے ہوتا ہے اسس کا دسواں اور ببیہواں حصّہ۔ غوبیوں سے نام پڑکل جائے گااور لفتدر قم کا چالیسواں حصّہ متا جرب کومل جائے گا۔علاوہ ازبی نوابت داروں کا حق ہے اور وُوسے حقوق میں جن کی تاکید حدیث کی کتا بوں میں حکمہ حکہ ہے۔

بچرسرمایه داری تونیم کرنے سے بیدہ کففرن صلی اللہ علیہ وسلم سنیمیارے سے خدائی قانون کا اعلان فوایا ۔ شود کوحرام توار دیا . فربیب اور کذب کی کمائی سے منع فرمایا ، رشوت کو ناجا کر تبایا اور ڈوسریے ناجا کزشعبوں پر مہرہ بیٹیا دیا ۔

اسی کے ساتھ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگرتما م حزوری مالت کی وصولی اورتقبیم کے بعد بھی کچے لوگ مجوک سے مرتبے ہوں اور کچے لوگوں کے پاس عزورت سے زیادہ غلّہ اور رقم ہو توضلیفۂ وقت مالداروں سے فاضل چیز لے کرمفلسوں اور بجو کے مرفے والوں پرخریہ کرے۔

اسسے بڑھ کر بہتراور کھل نظام اور کیا ہوسکتا ہے، کمیوزم بریجی بالکلید مساوات نہیں ہے ور نہ کا سٹ کاری نہ ہو،
کارخانے نہیں، باربرداری کا کام انجام نہائے۔ ایک کا سٹ کاری کرنے والاصدر جبوریہ صبیبا آرام نہیں باسکے گا اور اسس صبیبیء تنہ عاصل نرک سے گا بھر کمیونزم میں قوت کارکردگی مُروہ کروی جانی ہے۔ لوگوں میں کمانے اور محنت کا صبیح جذبہ باقی نہیں جھوڑا جاتا۔ اسلام کا نظام ان تمام خامیوں سے باک ہے۔

رهت عالم معنت و عصمت عبواسی پراته الله علیه و سام نیج نظام معیشت بینی فرایا ب اسس میں کوئی مجوک سے نہیں مرسکتا۔
نظام عفت و عصمت عبواسی پراته نہیں کیا۔ و نیا نے عفت و عصمت کی ٹی پلید کرڈ الی تھی ، عور توں کی قدر و منزلت '
وَلَّنَ وَحَقَارَت مِیں تبدیل ہوگئی تھی حسب و نسب کا معالمہ بی پیدہ ہوتا جار ہا تھا بیصمت فروشی عام تھی۔ رحمت عالم صلی الله علیہ و سام نے سب سے پہلے اس کے فلاف اوا زبلند کی ۔ ان کی عفت و عصمت کو میش قیمت قرارویا ۔ اس راستے سے جوفقہ و فساد اسے دہتے دو نسان اسے دہتے ہوئی نسب سے بیلے اس کے فلاف کو ایک ورست طریقہ بیش فرایا اور اس پر عمل کی تاکید کی ۔ زن وشو کے تعلقات کے لیے قوانین ترتیب دیا ۔ اعلان فرایا و

وانكحوالایا فی منكروالصالحین من عباد كرواما شكران یكونوا فقت رآع

ا پنے بے بیا ہوں کا اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جولایق ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ غلس



ہوں گے تواملہ تعالی اپنے فعنل سے ان کوعنی کردیگا اورالله کشالیش والاہے ،سب محیوما نیا ہے۔

يغنيهم الله من فضله والله واستع عليم - ونورسم)

اسس سیت کالب ولهجه تبانا ہے کو بھاح صلاحیت سے بعد صرور کرنا چاہیے۔ فقرو فاقد کا خدمشہ جونفس پیدا کرتا رہتا ہے ا ا س طرف سے یہی بڑی عدیک تسکین ولائی گئی ہے کہ اگر مشیت ہے تورب العزّت کوئی نیکوئی جا زُشکل پیدا کر وے گا۔ حب میں نکاح کی صلاحیت ہی نہ ہو، زبالفعل ہواور نہ بالقوہ بلکہ وہ ہرطرح میبور ہو، اسس موعفت کی زندگی گزار سنے کی

ہا بنے ک<sup>ی گ</sup>ئی ہے اوراشارہ ہے کہ جہاں بھرصلاحیت ہونکا*ے کرسلے*:

ابلے لوگ جن مون کاح کی استعداد نہیں سہد، ضبط سربن ناأبكه امتران كواينے نفنل سے غنی كر شے۔

وليستعفف السندين لايجدون نكاحثًا حتى يغنيهم الله من فضله - ونوريم)

کاے ایک بڑی نعت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ماں باپ سے بعد بری ہی سے آرام وعا نبت اورسکون اور حین حاصل کرتا ہے ادراس کے ذرایع اپنی عفت اورعور نوں کی عصمت کا پورسے طور پر تحفظ کرسکتا ہے۔ رہ العالمین فرماتے ہیں ، اس کی نشانیوں میں سے بربات سیم راس نے

تمهارے لیے تمهاری ہی قسم سے جورے بنائے " اکتم ان کے پاس حین حاصل مرواوراس نے

ا درجوا بنی شهوت کی مجلّه کی حفاظت کرتے ہیں مگر

ابنی بیوبوں اورلونڈلیوں سے کطعت اندوز ہوتے

ہیں ، ان برکوئی الزام نہیں ہے اور جوکوئی اس<sup>کے</sup>

نہ لائیں توان کواستی کوڑے مارو ادر کمجی ان کی

تمهارے ایس میں بیار اور مهر مانی رکھی۔

ومن ایاته آن خلق مکر من انفسسکم ان واجًا لنسكنوا اليها وجعل سنيتكر مودة ومحمة ر زروم ١٣٠)

شہدت کی علیم کی حفاظت کا حکم فرمایا اور اسس پرعل کرنے والوں کو سرا یا - برا ان سے روکا اور زیادتی کرنے والوں کی ندمت کی - جها سایمان والوں کی فلاح کا تذکرہ ہے ، ان میں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے :

> والـذين هُم لفروجهم حافظون الآعكل انرواجهم اوما ملكت إيمانهم فانهم

غيرملومسين وصن ابتغى ومهآء فأللث

فاولئك هدم العادون - (مومنون - ١)

سواکی بشجو کرے وہ حدسے بڑھنے والے ہیں۔ عونت وعصمت پیغلطانهمت لگا نے والوں کے لیے استی وزے سزامقر رکی اور اسس کی گواہی کومرد و و قرار دیا : جو پاک وامن عورت کوتهمت لگاثیں اور چیا رگواہ

والبذين يرهون المحصنت تمر لعريأ تسوا بامربعة شهدآء فاجلدوهنم ثمانين جلدة

ولاتقبلوا لهم شهادة ّ ابدًّا و او لئك

هم الفاسقون ـ و نور- ا)

زنا کارکی سخت ریزام تفرکی اِگرخیر شادی شده بهت توسو در سے اور شادی شده سے اور خلوت کرچکا سے تواس سے لیے

گوا ہی قبول نرکر و و د فاسق لوگ ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سنگسار کرنے کا حکم سبے الینی قوم کے روبرواس کو بھرا کر اہل کر ویا جائے و

ناکرنے والی ورت اور زنا کرنے والے مروان میں سے مراکیہ کوشرت کے مراکیہ کوشرت کے دن کریں ہے دن کریں کے دن کریں کے دن پر اللہ کا حکم مرائی دیا گئے ہوئو تم کو ان دو نوں پر اللہ کا حکم جاری کرنے ہیں ترکس نرآئے اور کھی مسلما ن ان کی سراکو دیکھیے رہیں .

الزانبية والسزاني فاجلد واكل وأحد منهما مائة جلدة ولا تاخذ كربهما سافة في دين الله ان كستر تؤمنون بالله واليوم الأخسر وليشهد عذا بهما طاً تُفقه من المؤمنين. (نور- 1)

سنگ رکرنے کے باب بیں مدیث بیں حفرت ماعر کا واقعہ فرکور بسے اور بھی بہت ساری مدیثیں ہیں۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وتر اس کے تمام شعبہ مبات پر عمل کیا جائے، تو ممکن نہیں وزیا میں عذت وعست کا تحفظ کر ور رہے اور بہت ساری بداخلا فیاں مٹ مٹا نہائیں۔

امن واَمان جِوَامِ اِیک خِسِنِا یاب بنتی جارہی ہے اس سے منتعلق بھی رحمتِ عالم سنے جواصول وقوانین پیش نظامِ امن واَمان زمائے ، وہ برطرح محل ہیں -ان ہیں سی جگد کوئی رضہ نہیں ہے۔ ارشا دِ باری تعالیٰ ہے ؛

و لا تقتلوا النفس المتى حسوم الله الآ اسس جان كرقنل مذكرو، حَمْ كوالله في حرام كياسي مكر بالحق - بالحق - (بني اسرائيل م) حق كه يهد

ا قال کے لیے تصاص کا حکم نافذ فرا اِلین مقتول کے بدلم مِن قال حق فنل کردیا مائے:

الكذين امنواكتب عليكوالقصاص المها الدين امنواكتب عليكوالقصاص المها الدين امنواكتب عليكوالقصاص المرنا) فرض بعد آزاوك بدلرا زاواورغلام كالانتي بالدين بالعبد و القروب المرنا المورث كالمراورث و القروب المرنا المرنا

اوراس کوعین زندگی نبایا کمه اس کی اسمیت اور فائدوں میں انسان غور و فکرسے کا م لے: پیر

ولكه في القصاص حليوة يا ١ و لحب اورائع على والواتصاص مين طرى زندگى سهم.

فسادی اورڈ اکو ٹوں سے متعلق سخت سے نخت سز آنجو بزگی ناکدامن وامان میں تھی خلل نہ ہونے پائے جس سے ملک می ترقی وُک جانی ہے ، پیبک میں نوٹ وہراس میں لی جاتا ہے ، سفراور نہیں آنا جانا وشوار ہوجا تا ہے اور بہت ساری میں بیسیس سیسی ساری ہے ، سیبک میں نوٹ کے اس سے ساری سے ساری میں اور سے ساری ہوتا ہے ہے۔

رسوله ان کی سزاج اندا در اس کے رسول سے کرتے ہیں اور ملک بیں فسا دمچاتے ہیں، بیرہے کم وہ قل کیے مسان کی مراح کی میں اور ملک بیں فسان کی دھرکے میں ایس کی ادھرکے ہائوں کا طرح اللے جا ئیں بالمکت بائوں کا طرح والے جا ئیں بالمکت

انها جزاء الذين يحلى بون الله ورسوله وليسعون في الارض فساداً ان يقتشلوا او يصلّبوا اوتقطّع ايديهم والرجلهم صن حنلاف او ينفوا مسن



(المائدہ۔۵) انگ کردیئےجائیں۔

لا برض ۔

چرکی سزا کے متعلق رحمتِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم نے فروایا ؛ جرات کا سسکون حرام کردیتا ہے اس مکے یا تھ کا سٹ طحالے جائیں :

الشَّادِق والسَّامَقَة فاقطعوا (يديهماجزاءً بِماكسبِا بْكَالُّ مِن اللَّه- وما كُمُه - ٢)

یہ اورا س طرح سے مبیدوں تکمراس سلسلہ میں اسٹر تعالیٰ نے جاری فریائے ،جن سے امن وامان کا کامل تحفظ ہر جاتا ہے۔ سے وکٹنجا کیشن نہیں مل سکتی کہ وہ فکٹنہ ریا کرے۔

رحن عالم صلی الشعلیه وسلم نے اپنی تعلیمات میں جگر جگرعلم ونضل کی ترفیب دی اورار تقاء وعردج پر برانگیخته کیا م نظام تعلیم دوراة ل بین سلانوں نے حکمت و تهذیب سے جزفا بل تعلید نمونے میٹی کیے ، و مسب رسول انتقلین صلی انٹرعلیہ قلم کی تعلیمات و بدایات کا او نیا پر نوسھا۔ ارشیا و بھوا :

كياعلم واله اورب علم برابر ہوتے ہيں۔

هل پستوی الذین یعلمون و السذین

كهبن تزغيب كايهلوانقتياركياا درفرمايا:

تم كوعل نهيس ديا گيا مگر تفورا سا -

وما أُوت بيتم من العام الا قليلا -

وما ك عبله ك طور بر فوا يا گوخاص وافعه ي ك سلسله ميس فرايا ب

توكهه ابرب مجوكوعلم مين زيا ده كر-

قىل س بن د نى علماً - (طرو)

رئت عالم على الشّعليه وسلم نعلوم وفنون كتحصيل مّا لكيد فرما في . ارشا و فرمايا .

اُطلبواالعبله ولوکاُن بالفتهین ۔ علم *علم عاصل کرواگراس کے لیے چین جانا پڑے ۔* سرید میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں اُن اُن اور میں میں اُن اُن اور میں میں اُن اور دور میں اُن

عبری تعدرافز اٹی فرما ٹی ، عالموں کی تعدرومزلت بہان کی ،علم سے فضائل پریمبٹ فوما ٹی اورمسلانوں اور دوسرے انسانوں میرکت میں مرسموں والی طوفیوں اسرت تقریبی یا ہیں۔ یہ بی انتظام نیسی کی میرد

ے ول میں پیقیٰقت را سنے کی کرعلم ونیا کی طرفی مت اور سشی قمیت دولت ہے ۔ ارشاو نبوی ہے: فقیہ واحد افضال عند الله صن الف میں ایک

فعيه والحدا فضل عنب الله للن الله على الله على المدار المراجب والمربط المربط ا

رمت عالم صلى الدُعليه وسلم نے فرما ياكه طالب علم كى روشنا ئى شهيد كے خون سے زيادہ مقدس ہے - طلب كے ليے سارى بيزي دُماكه تى بيں جي محيلياں مندركى نه بيں ان كے ليے دعا گو ہيں - بيواس كا جوتيم بُرا وہ ماريخ بيں پڑھيے علوم وفنون كا وہ كونسا ميدان ہے ، جها مسلمان نظرنہ آتے ہوں اور سائمنس وفلسفه كاكون سا شعبہ ہے ، جومسلما نوں كا رہينِ منت نہيں - پيلے بہل تحقيقا كى تشويق مسلما يوں نے بيداكى اوركد وكاوشس اورجد وجد كا صور رحمتِ عالم كا مجوزكا جواہے - صديث كى كما بوں ميں ايك مستقل باب "كتاب العلم" كے نام سے مرجود ہے - ر المرسود الم

یں تواس لیے صبح باگیا تہوں کر مکارم اخلاق کی یکمیل کروں ۔

> قر*ان پاک نے اعلان کیا*: انگ لعلی خلق عظید-

ا مے محد اِ بے شک آپ اخلاق کے بڑے درہے رہیں۔

روسرى مُبُركها: لقد جآءكو برسول من انفسكوعزيُّ عليه سا عند توحولهِئ عليكوبا لدُّومسنين س وُ سس محيم -

انما بعثت لاتسم مكامم الاخلاق -

تمهارے یا س تم ہی میں کا ایک دسول آیا ہے۔ تم کو چرکلیٹ بہنی ہے ، وہ اسس پرشاق گزرتی ہے۔ تمہاری محلائی پرحریس ہے۔ ایمان والوں پرنہا ہے۔ شفیق اور مهربان ہے ۔

د ترسیه ۱۹)

دالقلم- ۱)

تم ہترین امت ہو ،جن کو عالم میں تھیجا گیا اچھے کاموں کا حکم کرتے ہوا در بُرے کا موں سے روسترید ا پنی امت کون اطب کرکے قربا یا: کشتھ خدید است اخرجت للشاس تأصرون بالعی وف و تنہوں عن العشکو۔ (آل عمران - ۱۲)

دہ آپس میں بُرے کام سے نہیں رو کتے تھے ، جیسے دہ کررہے تھے۔ ہلاک ہونے والی کے متعلق ارشا و فرمایا گیا : کانوا لایتناهون عن منکو فعلوه لبٹس مسا

کانوا یفعلون ۔ (المانمہ ۱۱۰) جیسے دہ کررہے تھے۔ پیرٹیز: ٹی مسئلوں میں اخلاق برتنے کی تاکید فرما ئی۔ ال باب کی تعظیم و کمریم کا حکم فرما یا۔ ان کے لیے وعائے خیرکرنے کی تاکید کی اور ان کرنہ سرمنو فرما ہے دالدین کے متعلق ارشاور مانی ہے :

توان کو بونه یه کمداورندان کو هجیزک اوران سے بااد . بات کهو-



نز بسول نبر بسول نبر

بالمج تعلقات كے منتعلق رحمت عالم صلى المدّعليه وسلم سنے ارشا و فرمايا ; و تقاطعوا و لا تدابيروا لا تباغصوا و لا تعاسدوا

وصحونوا عباد الله اخوانا و لا يحل للمسلم ان مهجراخاه فوق تلاث-

(ترندی ص ۱۲، چ ۲)

د طرار سانی اور تکلیف د ہی ہے منع کیااور کرو فریب سے ننی کے ساتھ روکا -ایک د فعرفر مایا ہ

. مترررسانی آور نظیف دلبی سے متع کیا آور نکرو فرنیب س<sup>ت</sup> .

ملعون من ضار، مؤمنا او مکریه -

ر<del>ب</del> نده در درد

(ترمذی ص ۱۹ مج ۲) بہنچائے یا فریب دے۔

علىيكوبالصدق فان الصدق يهدى الى البر والسبريهدى الى الجنبة و اياحسكو و الكذب فان الكذب يهدى الى الفحبو م

والفنجوس يهدى الى الناد- (ترندي ص ١٩، ١٥ ٢)

سس خان کی ترغیب دینتے بُوٹے فر ما یا ،

خیار کدا حسککد اخلاقاً و ترندی ، ص وارج ۲) میں بتروه بے جافلاق میں سب سے اچھا ہے۔

جوکھ عرض کیا گیا ، وہ مندر ہیں سے چند قطرے ہیں ۔ پھر بھی گزارش ہے کہ ان مسلوں کو کھری نظر سے مطالعہ کریں اور ہم پیدنر بھی خور کرنے سے لابق ہے کہ یہ تعلیمات آپ نے دنیا سے ساسنے اس وقت بہتیں کیں ، حبب وُہ نسق ومعصیت ، ظلم وجر ، عصبیت و بہالت اور شرو فتن میں چنسی ہُوئی تھی ، ہولیت اور حقانیت کا چراغ گل ہو پکا تھا اور ووٹے نہین آب رحمت سے ایک ایک قطرے کو ترکس رہی تھی ۔

سطور بالامیں اسلام کے ابتماعی ،معاسمت تی ،اقتصادی ،عوانی اور ملکتی کارناموں کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے ۔اس دور میں بھی انسس تا بناک روشنی اور عالمناب آفتا ہے ہوائین کی ضرورت کا پڑی ہے ۔ ان شیاء اللّہ قوم دملک دونوں کی گھتی اس میں غور وفکر کرنے سے مجھ سے اور اس پڑٹل کرنا سکومت وملت کی ترتی وعوج کا ذریعی تا بہت ہوگا ، دما ادسلنا ک اللّہ سحد تد للعلمین ۔

صتی اللہ علیے و سکر

مذقعطع رشی کرد، نزایک دوسرے کو میٹیے تیجیے بُرا کہو، زُنجف رکھوا در نرصدر کھو۔اے اسٹر کے سبندو! جمائی بھائی ہوجائو،مسلان کے لیے جائز نہیں کہ آئین دن سے زیاوہ اپنے بھائی کو چیوڑ دے۔

اسس برخدا کی لعنت سے جکسی مسلمان کو نفرتسان

تم رسچانی فنروری سیمیونکه سیح بولنا نیکو کاری کی راه

دکھاتی ہے اور نیکو کا ری جنت کی اور حبوث بو لنے

یے قطعی پر ہمز کر و بکیو کرھیوٹ بدکا ری کی طرمن

کے ما تا سے اور بدکاری آگ کی طرف۔



# مرابع المرابع المرابع

### شرف الدين ا صلاحي

اس دُوسے مسائل کیا ہیں ؟ اس کا جواب ہر وہنے میں باسانی ہے سکتا ہے جو آج کی وُنیا ہیں رہنا ہے اور حالاتِ حاحزہ کی تعدید نہیں ۔ اس دُوسے مسائل ہیں یا ہنیں ۔ یہ وال ہی ہنیں کو مسائل ہیں یا ہنیں ۔ یہ وال ہی ہنیں کو مسائل کیا ہم شیار میں یا ہنیں ۔ یہ وال ہی ہنیں کو مسائل کیا ہم شیار یہ ہے کہ ان سائل کا صل کیا ہم نہیں ہوتے گئے تعدید مسائل حل کیوں منہیں ہوتے گئے تعدید میں کہا ہے کہ بمجائے اور اُلھی کیوں ماتی ہیں میں اُل کی تعداد میں کمی کی ہمیائے روز ہر وزاصافر کیوں مترنا مبانا ہے ۔ امن و سکوں مہمکن اور شائمی اس جہان گذرال ہیں اللہ منہ کہ اس جہان گذرال ہمیں انسان کی تنام ترسی و میتر کی استرائے مقدود سے دہمین کیا وجہ سے کسی و نلاش کی را میں اُسطیف والا ہر قدم اُسے منزل سے دُور ہے دورا دارا ہے۔

اورصیح وواکی تجریز برسی صحت کی بازیابی کا دارو مدائے۔ وہ معالی جو اس نطری طریقی کا علم بھی ماروری ہونا ہے۔ مرص کی سیخے میں اورصیح وواکی تجریز برسی صحت کی بازیابی کا دارو مدائے ہے۔ وہ معالی جو اس نطری طریقے کو جید و گرکوئی اورطرافیہ اختیار کرے گا، ده مرص کو اورا کیجائے گا۔ ابنی بے ندبیر لوب سے معمولی سی شکابیت کو بہی یہ اور مزمن امراص میں تبدیل کروے گا اُلی سید عی دوائیں مے کو ایک تجریفیں مصارت کو بالی خطرے میں بڑھائے تو معمی حاب نے تعجیب کے با تقول مراحین کی جائی خطرے میں بڑھائے تو معمی حاب نے تعجیب بندی اس کے برعکس اگر نشخیص و تجریز جیجے مو تو خطر ناک سے خطر ناک بیماری میں بسا او قات معمولی دواؤں سے تلسیک برجانی ہے۔ اور دواجیح مو تو اس کا اثر فرری مونا سے اورصحت یا بی کی رفعار عزم مولی طور پرتیز ہم تی ہے۔ اس مثال کو سا صفر کے کہ مرجوبی کو مسائل کو صل کونے کی حقیق میمی کوشٹ میں بڑھنا گیا جو ل جوں دواکی "کا منامون ہے۔ یہ صورت حال اس امر کا بدیمین جورت ہے کہ مسائل کو صل کونے کی حقیق میمی کوشٹ میں اب مک کی گئی بیں با کی حاد دہی ہیں ان بی خرد کو گئی بنیا بی حاد دہی ہیں ان بی خرد کو گئی بنیا بی حاد دہی ہی ان بی خرد کو گئی بنیا بی حاد دہی ہی ان بی خرد کو گئی بنیا بی حاد دہی میں اور ان میں مورت حال اس امر کا بدیمین جورت ہے۔

مسأل کے حل میں ساری بات صحیح سمت میں قدم آٹھا نے کی ہے ۔ مکہ کا مسافراگر ترکتان کی شامراہ پر ہیں پڑے ، آو مزل کی سچے گئی اور طلب صادق کے باوجود وہ سرگام مزیل سے ڈور ہوتا جائے گا یمنزل سے سمکنار سوناا لیے مسافر کامقہم ہنیں ہوتا یمنزل اٹھنیں ملتی ہے جوار لیسے کے لیدر منزل کی سمت سفر بھی کوتے ہیں اور داو داست ان کے سم کا ب ہوتی ہے جوہ کا انسان اپنے نیٹ نئے مسائل کے مل کا دل سے خوا ہاں ہے ، لیکن اس کے لیے وہ حو تدبریں کرتا ہے وہ اس لیے اُلٹی ثما بہت ہوتی ہیں کہ منزل سے تعتیں کے باوجو دوہ صحیح داستہ اختیار کھنے سے تا ہے در تنا ہے مقصد کا اُسے شعر ہے ، لیکن ذریعے کی 'نا بہت ہوتی میں کہ منزل سے تعتیں کے باوجو دوہ صحیح داستہ اختیار کھنے سے تاہر رہتیا ہے مقصد کا اُسے شعر ہے ، لیکن ذریعے کی 'نا بہت ہوتی میں کہ منزل سے تعتیں کے باوجو دوہ صحیح داستہ اختیار کھنے صاصل منہیں موتا ۔

ارتوسید - ۲درسالت ۱۳۰ کخرت ر

بینی مبر پیتین الدندان ال کو حاکم علی الاطلاق نسلیم کرک اس کے سی سطابی زندگی بسر کی جائے یسلسائہ مُبوت کو حیات و نبوی میں وا حد ذریع کہ ایست مان کر زمام کار کلیٹ اس کے باتھ میں وسے وی حاسے ۔ رو نرجز اک حوا بدہی کا حماس اسپنے دل میں بچنظ تازہ رکھا جائے۔ الشانی زندگی سے ان بانوں کا اُکھ جانا ہی عہد حدید کے مسائل کا باعث سے اس بیے بیمسائل اُن قت بھی نہیں ہوسکتے جب کے ان باقوں کو اُن کے جاز نقاضوں ممیت اختیار نہیں کر لیا جانا ۔

ائنسرت علی کا پینام اس حقیقت کی طرف توج و الناسے کہ کا تنات کی ہونے فافن فطرت الینی کم النی کا بندہے ،
وہل کے تانتون ہر جیزاللہ کے کامشا ہوہ بھی ہی کہنا
وہ کو لی بھر سے سے بڑا کافر ہمشک ، کمی زندیتی ، وہر بیا اور کمیونسٹ کے اس میں بنیں سے مکہ ہما را آپ کامشا ہوہ بھی ہی کہنا
ہے کو کی بڑھے نے اصول کے مطابق جی رہاہے اور اسی لیے اس میں کمیں فعل نہیں واقع ہوا۔ آفاق والنفس کی بے شارگی کو گئے اندھے نے اصول کے مطابق جی را اس وسیع وعولین کا تمات کا ایک اور فاقے موا۔ آفاق والنفس کی بے شارگی کو کہ اس کی روشن ولیدیں ہیں۔ انسان اس وسیع وعولین کا تمات کا ایک اور فی اور حقیر ساحتہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسائل کا بھیرا صوف اس کی روشن ولیدیں ہیں کی وجہ ہے کہ انسان اپنے لیے مسائل خو و بھیرا صوف اس کی روشن ولیدیں ہیں کے انسان اپنے کے انسان اپنے کیے مسائل کی وجہ ہے کہ انسان اپنے کے انسان اپنے کے مسائل کی وجہ ہے کہ انسان اپنے کے انسان اپنے کے انسان اپنی کے انسان اپنے کے انسان کو مین مسابقہ میں ہو وہ سے اور یہ آزادی و خود متناری کی کسب سے بڑی مصیدیت ہے کا کانسان کی کی نمت سے بہرہ و رسے اور جا ہے تو خلاات نہیں کو انسان کو یہن و وہ میاب نی کہ کہ انسان کو یہن و میں کے مسائل کی تربی کی کہ انسان کو یہن کی کہ انسان کو یہن کی کہ بائس کی زندگی کے نظام میں خلل پیدا میں کہ بائس کی زندگی کے نظام میں خلل پیدا میں کی زندگی کے نظام میں خلل پیدا میں مواسل سے نوت نے کہ کہ اس کی دور اس کے لیے لیندیدہ دواست ہیں سے کہ وورسری نخوان ات کی طرح میں موزات کی طرح میں میں کو تات کی طرح کی انسان کے لیے لیندیدہ دواست ہیں سے کہ وورسری نخوان ات کی طرح کی کو تات کی کو تات کی طرح کی کو تات کی طرح کی کو تات کی کو تات کی کو تات کی کو تات کو تات کی کو تات کی کو تات کی کو تات کو تات کو تات کی کو تات کی کو تات کو تات کو تات کی کو تات کو تات کی کو تات کو تات کو تات کو تات کو تات کو تات کا کو تات کو تات کی کو تات کو تات کو تات کو تات کو تات کو

میں میں میں نوان کے تقاصوں کا پابند رہے میکین اس کی اُفناد طبع سے دور سے الفاظ میں بشری کرزدی کہنا جا ہے۔ اور وہ ان حدود سے تجا وذکر جانا سے جن کی پابندی کے لیے وہ کونوان کے نوا مدکی خلاف ورزی کرنے پر آ مارہ کرتی ہے اور وہ ان حدود سے تجا وذکر جانا سے جن کی پابندی کے لیے وہ کاکنان کے ساعظ مم آ ہنگی پیدا نہیں کرسکتا اور نتیجہ ہُدُّ الجھنوں میں گرفنا ارم قاسے اور طرح کے مسائل سے وہ جارم قاسے ' آنحفرت صلع نے آکر النان کو نوان کا محبولا ہواسبت یا دولایا۔ اس کو نتبا پاکر اس کی حقیقت کیا ہے ۔ وُنیا میں امن د ساایمتی کی زندگی لبر کرنے کے بیے اس کو کس طرح رسنا چاہتے۔

اس منی بین ایک نبیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان ہرایت اسمانی سے بینیاز ہوکراسینہ مسأل مل کرستا ہے؟

اس ہمت ہوا ہیں ہے کومسائل پیدا ہی آسمانی ہرایت سے لیے بنیادی کے سبب ہوتے ہی تو آسمانی بدایت کے بغیران کومل کیؤ کو کہ کیا جا میا گئی ہوت ہوتے ہیں تو آسمانی بدایت کے بغیران کومل کیؤ کو کہ کیا جا میا گئی ہوت تر آن مل کرستا ہے ۔ انسان کی علی فرحات اور عقلی تر آن ہے ۔ اس بیے بر کومائی کو جد حد حد بد کے مسائل صرت قرآن مل کرستا ہے ۔ انسان کی علی فرحات اور عقلی تر آن ہے ۔ انسان کی علی فرحات اور عقلی تر آن ہے ۔ اس بیے بر کومائی کر بین رندگی کے بنیا دی مسائل کے مل کے بید وہ ہمیشہ کی طرح آج ہی تران کو کو بین کے میا کو میں ۔ بھر آپ کو میں کے بیاد میں تو اس کے نظام کو تران کو کو تران کی مسائل کے مل کے بید وہ ہمیشہ کی طرح آج ہیں آپ کو اس کی خوات اور عقلی کر بین کو میں تو اس کے نظام کو میں تو اس کے اس کی حوال کو تران کو میں تو اس کے اس کی اس کی حوال کو تران کو میں کو بھر کی اس کو میں کو بھر کو انسان میں اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو بھر کو انسان میں اس کو اس کو کو انسان میں ہوائی کو انسان میں ہوائی کو انسان میں ہوائی کو انسان میں ہوائی کو بھر کی جو انسان اس بالاتر میں کے مطبع و فرما بنروار میو ایک کو ایک کو بھر بیا نہ بی بین ہو بھر سے می میں اس کے سائل کو میں کو ایک کا میں میں بال کو بھر بیا ہے بی بیانے بی میں ہو ایک کا میں کو ایک کو میں ہو ایک کا میں کو بیات ہو بیان ہو بیا

آج کے انسان کی سب سے بڑی برنصیبی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دکور میں رہا ہے جو انکا کے تصاوم نظریات کی حبگ کی دجہ سے اہری اور پراگندگی کا نشکا ہے۔ بیازم وہ ازم ، باطل رنگ مبل ببل کر انسانی نکر ونظر پر بلیغا دکر ناسیج اور تق اسپنے علم واروں کی بیرضی کا ماتم کر ناہے۔ عام انسان ایک افراتفزی کے عالم میں ہمیں اور در دکھیا سے کہوں اُدھر۔ وہ سرگشتہ و حبر ان سے کہ کدھر دبائے کیمیں اس کو آزما ناسیج اور دب کیتنا سے کہ کدھر دبائے کیمیں اس کو آزما ناسیج اور دب کیتنا سے کہ کدھر دبائے کیمیں اس کو آزما ناسیج اور دب کیتنا سے کہ اس سے مسائل مل نہیں سے نے تو اس کو جمیوراً و بیا ہے اور دوسر سے ازم کی طرف لیک اسے میں اس کو مالیت کے اس میج سے اس کو تینیں ابنانا میں اس کو مالیت ازم "کو ہنیں ابنانا نامل کو اور دو ازم و دینِ فطر سے اسلام ہے جو بنی عربی محقیقہ صلی اللہ علیہ دسلم پر نازل نوا۔ جو اس کے معرفہ بدیک متنوں میں سے ایک بڑا فتہ نو و ہی

المراح المراح المن المن علی وسلم کا پینام لینی دین اسلام عدر مدید کے مساکن مل کرسکا سے با بنیں ۔ اعفیار اور وشمنان المحتمد المحتمد و کو کر تیبور کے اسلام تفتہ پاریز ہو دی سے دیرجو دہ سوسال بڑا نا نظام بین خودم سالی لورا منہیں کرسکتا ۔ اسلام اس دور کے لیے تخاجب السائی تمدن مبنو زعمد طفر لیست بی یک عمد معامل کی میں اسلام کی بیاد منہیں دنری کے بیجیدہ مسائل کو سلم کی مزودت ہے، بیجیدہ زنری کے بیجیدہ مسائل کو حل کرنا اس کے بس کی بات منہیں ۔ نیکے وور کے نیتے مسائل کے بیے نیتے تنظام کی مزودت ہے، مرسی الکر و مصرحا حرکے کیا میں اللہ میں المحتمد و محتمد مسائل کو میں کرنے ہیں اور میں بیان اور دیتے ہیں ۔ دومرے الفاظ میں بیان کے دین و مربی الفاظ میں بیان میں میں منا فقول کا وہ گروہ بھی شامل ہے جواقل الذکر کے سے ہم تبایلات کو دین و مربی المحتمد و کہ کہ دور کے اللہ بھی میں میں منا فقول کا وہ گروہ بھی شامل ہے ۔ اس کے ملاوہ کی وائر ہے ہی سال پہلے بھی اسلام کو عام مذا میں بین کر جور الکی کر مرب ہے ہیں میں منا فقول کا وہ گروہ بھی شامل ہے ۔ اس کے ملاوہ کی وائر ہے ہی میں جو دین اسلام کو عام مذا میں مذموب کے دائی میں منا فقول کا وہ کر وہ بھی تنا ہوں کہ وہ میں المور برمسائل کی مذموب کی وائر ہے ہی منا دور بھی تنا ور میا ہوں کی دین مدور کی دین معلومت کی مین منا تن بی کو دین اسلام کو عام مذا میں مذموب کے وہ کر میں ہو دین اسلام کی معدد د سے ۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے ہو تر ہیں۔ انجیس اسم کے مور کی مین منا تر ہو ما نے ہیں۔ انجیس اسم کے مور میں سالے گراہ کوئی خیالات سے منا تر ہو ما نے ہیں۔

ان سب کو بہارا ایک بہی جواب ہے اور وہ یک وہ تعقیب و ننگ نظری کو بنیریاد کہیں ، بیک بیتی کے ساتوسی کو بہتر کریں اور جا و جہالت سے نکل کر علم کی و نیا ہیں فلام رکھیں ۔ یہر وکھیں کا اسلام کی طرح آج کے مسائل صل کر ناہے ۔ اسلام کا مقابلہ دنیا کے کسی نظام با ازم سے کرنا اسلام کی تو ہیں سے یہ مقابلے اور موارنے کے لیے جو بنا اُلط ہی وہ بیاں پری طرح بائی ہی نہیں جاتیں ۔ اسلام النٹر تغالی کا مبنا یا ہُوا نظام حیات ہے جب کہ ووسر سے نظام ہائے دندگی انسانی فرمن کی پیدوار ہیں۔ السانی ذہن ہو ہمیشہ افراط و تفزیط کا شکار رہنا ہے ، خطا اور نسیان جس کی صفعت ، نقص اور کونا ہ رسی جس کی خاصیت ہے اور ایکان کی بات یہ ہے کہ ووسر سے نظام بالزم جنیں عہد حدید کے مسائل کے حل کا وعوسلے ہے نقص اور نامی ہیں اُن کا وائرہ علی الیان کی بات یہ ہے کہ ووسر سے نظام اور نوائرن کی دولی سے ۔ اس کے برعکس اسلام مکن نظام و ندرگی اور جامع و متورحیات ہے ایسانی زندگی کا کوئی گوشاس کی گرفت سے باجر میں بی افسانی وہ النہ اور نوائرن کی دولی اور نوائرن کی دا ور انسانی دوہ النہ تھی اور انسانی السلام میں کا اصل الاصول ہے ۔ وہ اسیام مرسکے میں اسلام مرسکے میں اسلام میں کا اسلام میں بی انسانی فوام دونوائی میں بین انسانی فوام دونوائی کی دولی اسلام کی دولی اسلام کی دولی کی دولی اسلام کی دولی کی دولی کا دونوائی کی دولی کا دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی

رہے دوسرے آسانی ندام بسران کو مقابلہ پر لانے نماسوال اس بید بنیں پیدا سزنا کدان کی جیمے اور سی بانوں کو اسلام خود تسلیم کرنا ہے اور دوسب کی سب اسلام میں زیا دہ سحت و کھال کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی اسلی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات میں کوئی تصنا دا دراختلات منیں ۔اسلام کوئی نیا دین ہونے کا مدعی منیں وہ ان نام غدام ب آسمانی کا جامع اور ناسخ ہے جن کاسل مر و رحض آوم علیالسلام سے شروع ہونا ہے بنی آحزال بال جو دین ہے کرآئے وہ سرلحاظ سے جامع اور تکل تھا۔ اس بیلی ہو اگھ ذا ہم ہے کو باقی رکھنے کی صرورت رہی، نہ ہی بینرورت رہی کو آئندہ کوئی اور دین آئے۔ آنحضرت صلعی جو بینام لائے اب وہ رہتی دنیا تک اس ونیا کی ہا ہمین مزدیس آگے طرح جائے ۔ انسان علم واکفٹا حن سائنس او رشیکنا لوجی کے کتنے ہی معرکے سرکر ہا اسلام کی تندیل رحافی انسانیت کو اس کے سفر ارتفاجی راسند کھانی ہے گی اور اس کی روشی ہیں انسان اسی طرح اپنے مسائل حل کرناہے گاجی طرح کرجودہ سوسال بیلے کہا تھا۔ اسلام کسی انسان کا ایما وکیا ہوا فیش تو نہیں جو کچے دلؤں لبعد رئیا تا موکر ہے کا رہ جا بالیے ور ایک سے مرافرہ کرتے وہ سوسال بیلے کہا تھا۔ اسلام کسی انسان کا ایما وکیا ہوا فیش تو نہیں جو کچے دلؤں لبعد رئیا تا موکر ہے کا رہ جا بالیے ور ایک سے مرافرہ کی مراف کی معرف کی معرف کو ایسان کو ایک عہد مدید کے وہا، نیم حل کریں گے جو چند برخود غلط کم کردہ راہ انون کی خود خوصا مدخوا مشاست بیار قرعمل کے منافی رجھانات کو النہ جائی۔

اب مهر مختصرًا به وكيناسي كرعه رويد بديك وه خاص خاص ما كركيا من صفير مل كرنا وقت كى سب سع الهم مزودت ہے۔ اسلام ان مسائل کا کیا حل بہشین کرنا ہے اور آج کے نام نہا " ان کو کس طرح حل کرنا جا ہے ہیں۔ آج انسانیت کو جن شكين مسائل كا مسامنا ہے ان ميں ابك بڑا مسئلہ خو داس كى لقاً ادرسلامتى كاسمے ساس وفنت بورى انسا نبیت آنش فشال کے د اسنے پرکھڑی سبے۔دنیا کا گوشہ گوشہ نٹرونسا <u>وسے بھر ح</u>یکا سبے۔قر*بیب سبے ک*دانسان اپنی ہی ملاتی ہوئی آگہ ہیں مل کربھسم ہم حلئے رہاکت اور تنامی کے مهیب ناریک سلنے مرشور طبقے اور بھیلتے جائے میں۔ دسائل حبایت کا بڑا حصتہ حوانسان کے یے مہنز زندگی کا سامان فرامیمرنے کی صمانت مہزما وہ آج و نیا کو جہنم میں تبدیل کرنے پرصرف مور ہاہے۔نبلام رامن کی باتیں کرنے والے بباطن جنگ اورکشانت وحون کے نفییب میں۔انسان ،انسان کا دشمن سے نفرت ،حفادت ،تعصر اِن رنگنظری نے انبا بریت کی رواکو نار نار کر دباہ ہے۔ و نیاجے اخّرت، محبّت ا در معائی ما سے اور ہائمی ممدروی کا حمین زار سونا حلیہ بنے تھا' دہ آہج کَغض دعنا و ،طلم و ناانصانی ،نبے دعمی اورمرا درکشٹی کا گہوا رہ بن جی سے ۔النان خیے زندگی سے پیار مونا جا ہے ُ نظادہ زندگی سے بیزار خووزندگی کا کلا گھونٹنے کے دلیے سہے بیصورت حال سب کے لیے برابیّان کئ ہے -افراد سوں یا اقوام ، حید فی ریاستیں ہوں با طریعے ممالک ،اس براعظم کے رسینے والے موں بااٹس براعظم کے ران کا نعلیٰ ایک بالک سے موریا ووسرے بلاک سے ، یہ ایک عالمی اور سم کیرمشار کہے ۔ اس وقت بوری النا نبیت معرفی خطری سے - النان نے تہذیب وغدن اورا سباب زلیست کی تر نی کے ساتھ خوٹسگوارزندگی کے جونواب دیکھے تھے وہ لپرسے ہنیں موتے ۔اس کی کوشش کے جو ہوںناک نتائج سامنے ہیں وہ اس کے وہم وکھان مبر بھی نہ تنے معلوم یہ نفاکہ اللہ پیا کی حبتی میں وہ جہنم کے وروانے پر بہنج عِلے گا۔ ده ما ول کی پُرسول نا دی سے نکو کر روشنی کی طرحت آنا جا سائے گراس کی کوشش اس لیے کارگر سنیں موتی کو روشتہ کارکا وہ سرااس ك القد مع جود على جلام يص ك بيز تدمير ألك نتائج بداكرتى سے داس كى كوشش كى مثال ولدل بين تجني موسل أس اً دمی کی سے جو محص اپنی طاقت کے بل پر باہرا نا جاستا ہے ۔ظام رہے ایسے آ دمی کا انخیام ملاکت سے ۔اس حالت سے کیلفے کا



مرت ابک راست ہے اوروہ یک انسان اپنے ہی جیسے انسان کی علامی ترک کر کے معروضیق کی مبندگی قبول کرنے کہ میں سلامتی کا واحد راست سے ۔باتی جننے والا آج بھی کیا در استے ہی ایسے ناہی سے ،بربا دی سے ۔باتی جننے والا آج بھی کیا در استے ہی آ بہت الله النف المصطمئنة ارسجی الی دبی لا ضبیدة صرصنیدة خاد خلی فی عباحی وا دخلی حبنتی ۔اسلام کا راست الحا عبت اور اس کی منزل سلامی سے ۔عدوم پر کے اس بنیا دی مسلے سے حل کے لیے انخصرت صلح کا بیغام سے ا دخلوا فی السیلوکا فی است کی منزل سلام کی بیغام سے ا دخلوا فی السیلوکا فی است کے مناب ہوری طرح اسلام میں واخل موجا د۔اس آواز پر لبکی کھنے کی ویر سے میں ونیا جو آج جہنم کا نمور بنتی حاد سی سے ۔مبلہ می رشک ادم بن عاب کی۔

عهد مدید کے نتوں میں ایک بڑا نتیہ نسل ، دنگ ، دنبان اوروطن کے امتیازات کا سیے جی کی بنیا و پرختی خداا قرامیں بط
کر باسم برسر پیکار م تی ہے ۔ اسلام ان امتیازات کو مٹاکر تمام نی فرعِ انسان کو ایک وحدت کی لڑی ہیں برقا ہے اوران من م
دیواروں کو گرا و بنا چا بہتا ہے ہوانسان اورانسان کے ورمیان تعزیق تنظیم کی بنیا و پر کھڑی گئی ہیں۔ یہاں نہ عربی کوعمی فینیت
ہے مذکورے کو لیے پر۔ اس کے نزویک معیارنصنیات اگر کوئی چرزے تو دین و تقریل مثرافت اورافلات ہے ۔ اینا خلقت اکو
صن ذکرِ واسٹی وجعلنا کو شعو گیا و قبائل لتعادف این ایک محدو عند داللہ القت ای واسلام صلار تی کی تعلیم
دیا ہے و کرتی ہیں ہے کہ انسان سب کے سب ایک خداکی مغلون اور ایک آوم و تواکی اولا و میں اس بیا جی فطری
و تا این اس کی بنیا و پر تفرین و تعنی کی مصنوعی حد نبریاں قائم کر کے اپنے گر دگروہی اور جاعتی مفا و پرستی کا مصار کھینی افساد فی الارش
کے میزادت سے اور اللہ تعالی ضنا و کو لیند نہیں کرتا ۔ واللہ لا پھی الفساد ۔

مرجودہ دودہیں سیاسی شمکش کی جتنی صور ذہیں بائی جاتی ہیں وہ سبب کی سب دین سے دُوری کا نتیجہ ہیں۔ اس دور کی سیاسی کش محش نے انسانی زندگی پر جو مُرسے اثرات و لیلے ہیں وہ می سی محتی ہنیں۔ آج مما بک اورا قوام ہی منبر ہائل اور خانداؤں سے گذر کر گھر گھراس کے سام مُنی اثرات ہیں جی ہم ہا سام میں سیاست کی ہنیا و خدمت خلق ، اثیار اور انسانیت کی بھولائی کے زیر اِثر خروع با نے وللے تعدوات سیاست کی جو اور ہیں۔ اسلائی میں سیاست کی بنیا و خدمت خلق ، اثیار اور انسانیت کی بھولائی پر ہے جب کہ دو مرسے نظام عیادی بر کاتری بر ہو وغرضتی ، مفاویر پنتی اور استحصال کو سیاست کی کا رفر اِلَ دی ، دنیا ہی جر بک اسلائی سیاست کی کا رفر اِلَ دی ، دنیا ہی جر باہم میں اسلائی ہو سیاست کی کا رفر اِلَ دی ، دنیا ہی جر اِسلامی سیاست کی کا رفر اِلَ دی ، دنیا ہی جر اُل کے منا و رسیاست کی کارفر اِلَ دی ، دنیا ہی عیز اسلامی سیاست کی کارفر اِلَ دی ، دنیا ہی عیز اسلامی سیاست کی کارفر اِلَ دی ، دنیا ہی عیز اسلامی سیاست کی مورد سیاست کو تروی ہو جو کی تباہ کاریاں و کی کو گر دُنیا ہو در است میں سیاست نے جو در تروی ہو جو کر میں سیاست نے کی صورت اُسیاسی ہونے باتی در اس میں سیاست ہو گئی ہیں دیا ہی سیاست ہی کا در اس میں ہونے دائی دیا سیاست ہی اس کے ذیر اِثر قائم ہونے دائی دیا سی بی بیامت اور ای در اور اسام میں سیاست کی درواج و دیا اس کے ذیر اِثر قائم ہونے دائی دیا سی بی بیامت ای والے اور اسام میں سیاست کی درواج و دیا اس کے ذیر اِثر قائم ہونے دائی دیا سی بی بیامت ای والے اور ای اس می خرب ایر قائم ہونے دائی دیا سی بی بیامت اور دائی کی مفارت ہے۔



وو مرد مرال کی طرح اس در کے معاشی مسائل ہی ہے خدا نظریئے حیات ، بجہ دین تفتر رسیاست اور مادہ پرتار نظام معیشت کے زادہ و پروردہ میں ۔ اس وفت دومعاشی نظام میں جبنوں نے پوری وُ نیا کو این گرفت میں ہے رکھا ہے برمایہ واری اورائی کو اشکیت کے زادہ و پروردہ میں ۔ اس وفت دومعاشی نظام میں جبنوں نے پوری وُ نیا کو این گرفت میں ہے رکھا ہے۔
کصنے کو براس ددر کے معاشی نظر سینے میں کیمین خفی خساسی مجتبوں نے ملک کر خلاج ۔
ان میں سے مراکیب کو دعوی ہے کہ وہ النسان کے معاشی شکھ کو اس ہے ۔ ایکی خیشفت میں وہ خود کی میں بن بن کو صل کرنے کی منزورت ہے ۔ النسان کے دومرے مسائل کی طرح معاشی کے مشلے کا حل میمی اسلام ہی سے ۔ اسلام معاش دمعائی دموری کے استراج اور دین و وُ میا کی ترکیسے ایک المین اور کی بائلی سے اس میں میں من مرمایہ داری دروع بائلی سے اسلام تھی ہے ،
دین و وُ میا کی ترکیسے ایک ایسامتوازن صالح اور بائلی و نظام معاشرت تائم کرنا ہے جس میں من مرمایہ داری دروع بائلی سے اسلام تھی ہے ۔
داشتہ اکمیت پروان چڑھ سکتی ہے ۔

اسلام میں مرفایہ داری کے لیے کوئی حگر منیں۔اسلام کے انتہادی اصل مرفایہ داری کو بیٹینے منہیں شنے۔اسلام سب سے بیلے نو دولت کلنے کے درائع پر بابندی عابیر ترفا سے سے ام وطل اور جائز و ناجائز کی تیز تاکم کر کے آ مدنی کے ان تمام طلقوں کو روک دنیا ہے جن کے درائع پر بابندی عابیر آدمی بلامحنت منصیہ ہے جا ہے۔ حماب وولت کھاسکتا ہے۔ سوری کاروبار بو مرفایہ داداد نظام کی ریڑھ کی ٹم یہ جا بی جہدا تسام کے ساتھ اسلام ہیں جام ہے ، جوتے سلے کی ممالغت ہے، جو بر برازاری ، ذخرہ اندوزی کی ریڑھ کی ٹم یہ جن بر بازاری ، ذخرہ اندوزی کو ریٹ میں میں اسلام میں ناجائز ہی جن کے باعث عام لوگ معالی اور ایک محضوص طبقہ کو اسے فائدہ کو اگل کہ اپنی اسلام میں ناجائز ہی جن کے باعث عام لوگ معالی میں متبلام ہوں اور ایک محضوص طبقہ کوں سے فائدہ کو تھا کہ اپنی وولت بڑھا کے دولت کے معالی خوشی کی میں متبلام ہوں کا مقسوم ہوسی ہو ہوں گا و تیا ہے کہ معالی خوشی کی جوزی کا مقسوم ہوسی ہو ہوں تھی ہو ہوں گا ہو انظام کی واحد کی تحمیل کے دوسرے طبقات اور افراد کو بھی اس میں سے باقا عدہ حستہ طبقا سے داراؤ ہ کا پورانظام کی مقصد کی تحمیل کے دوسرے طبقات اور افراد کو بھی اس میں سے باقا عدہ حستہ طبقات ہونے کا پورانظام کی مقصد کی تحمیل کے دوسرے طبقات اور افراد کو بھی اس میں سے باقا عدہ حستہ طبقات ہونے کا پورانظام کی مقصد کی تحمیل کے لیے



قام کیا ہے رواغیا سے وسرل کرے بنر بول میں تشیری جاتی ہے۔ اس انتظام کے تحت اسلامی معاشرہ میں سرخف کواس کی بنیادی حذوز بر فراہم کی جاتی میں۔ زکواۃ فرض ہے لیکن اس سے ملاوہ بھی بنرات سد قات اور الفاق فی سبیل النڈی ترغیب سے کراسوم اپنے متبعین کو رضا کا را شہر چ کرنے اور اپنے بھائیوں کی مدو کرنے کی تلقین کر ملہ ہے۔ ایک سلمان کے مال و دولت میں سائل اور محروم کافتی رکھا گیا ہے۔ دفی احد الھے حق للسائل والد بحد وج اسلام ان کا زودلت سے خوام رہیں کی لا بھون ولے میں الاغنیا اور با اس سے فیض سے محوم رہیں کی لا بھون ولے میں الاغنیا اور بالا علی میں ۔ اسلام میں تغییر دراشت کے امکام بھی اس مصلحت کے تابع میں ۔

اسلام برکا قائل منیں اِنسان کوالٹر تعالی نے مختار پیدا کیا ہے اور مختاری سینے دنیا جا ہتا ہے اِسلام برکھکے اس کا برخ سین بنیں کرنا چا نہا ۔ ذرہ بنیں کے معاطم میں وہ جرکا روا دار منیں تو کسی کی جائز ذرائع سے کائی ہوئی دولت کو وہ کس طرح جراً تھیں سکتا ہے کئی زراند وزی کو پیندیدگی کی نگاہ سے نہیں وکھنا ایس نا چا ندی جمع کرنے والوں کے بلیے خت وعید ہے ۔ الدین بیکٹرون الذہب والفضاحة ذہند رہے دولی کا بیٹرون کا برائی ہوئی ہوئی جو کہ الدی ہوئی ہوئی ہوئی کے بلیون کا بروی کا مواسع ہوئی ہوئی کہ الدین کو اور دیگر منتعقیں کو سب مقدت اجھا کھا نا کھڑا ہوئی کا مواری کا اور خاری کی مذہب مقدت اجھا کھا نا کھڑا ہوئی کی مہاری کرتا ہے ہوب مال اور نما کی مذہب کرتا ہے۔ اور ان تمام باقول کا مبنا وی منتعقیں کو سب مقدمین میں انتہا درجہ کی معاش نا معراری وا ہوز بائے اور عام خوشحالی اور فاریخ البالی کا دور دورہ ہو۔ اسلام ان ہفتاوی اصولوں کی بنیا و برا کیب مثالی معاشرہ قائم کرنے کا کامیا ہے جربہ کرتیکا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ آئندہ یہ تجربہ کا میاب ما مو۔

اسلام کے اقتصادی نظام کے نظافی بعد مراب داری خود بخود میں ہوجائے گی اور مربایہ داری کا خاتم اشتراکیت کی طبعی موت مہگی ، اشتراکیت مربایہ داری کا رقوع کی برخور ہیں نہ ہونا ۔ انتہا کا رقوع کی مہیشہ انتہا ہوا ہے لیک نتہا مربی داری ہے تو اور انتہا اشتراکیت الستراکیت کا دحود بھی نہ ہونا ۔ انتہا کا رقوع کی ہمیشہ انتہا ہوئی ہے جینڈ بنا مربی داری ہے تو دومری انتہا اشتراکیت اشتراکیت السان کو و ٹی کے جیڈ کوٹے ہے کورہ بنائے بن کے خون کا آخری فطرت کے بیار ہے جا کام جیور دہتی ہے کورہ بنائے بن کے خون کا آخری فطرت کے بیار ہے نا شتراکیت پاس اسے بیان کے مواملی میا داستا کی بیار ہے نا شتراکیت پاس اسے میا شروع اشتراکیت بیش کرتی ہے بال بربی اور جیز فطری سے اس لیے معاشرت ادر معیشت کے بیار ہمی معاشی مفاولت کی تبلیخ کرتی ہے وہ اس مین میں بھربی اور جیز معاشی مفاولت کی تبلیخ کرتی ہے وہ اس عالم کا منفا ہے ۔ خود محبول سے معاشرہ اس کے وجو مصوفالی ہے۔ مارک منفا ہے ۔ خود محبول سے معاشرہ اس کے وجو مصوفالی ہے۔ مارک منفا ہے ۔ خود محبول سے معاشرہ اس کے وجو مصوفالی ہے۔

اس پین شبندی کواس زوانے بی سمائل کو بہت زیادہ ہم بینت عالی کوئی ہے جیسائل انتہا و کیے کی معاشی نام واری نے پیدا کئے ہیں۔
کیر جمائشی کے کو آج کل غنبی ہم بینت کی مجارت کے کہو کہ کھو کہ کھو کہ کھو کہ کہ کان سمنے لگت سے کوانسان انسان منبی کوئی معاشی جوان ہے جس کامقصہ تخیین شکر کری کے مواکچ بندیں بیشک پیدیا انسان سے سامق ہے بھوانسان پریٹ کانام منبی اسلام انسان سے معاشی مسئلے کو نظر اندا ز نہیں کرنا گراننی اہم بیت بھی منہیں و تباکہ دو مرے مسائل جو زیادہ اہم میں نظروں سے او جھول مہم جائیں۔ استحفرت صلح کے پیغالم ابلانا نیاز بہی سے کہ آپ نے انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کو کے اس کے مسائل کا صل نجو بیز کیا ہے۔





# اسلام كانبيادي فلسفه

### شبيراحمل

اسلام كا نبيادى فلسفه "كانتاتى نصب العينيت" --

اسلام کا بیات کا فائل نهبر، جس کی دوسے تمام واقعات و وادث بشمول انسانی افعال کے ایک لا تمنا ہی سلسلہ اسلام میکائیت کا فائل نهبر، جس کی دوسے تمام واقعات و وادث بشمول انسانی افعال کے ایک لا تمنا ہی سلسلہ علی و معلومات کے ناقابل شکست جال میں جبر کے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کا ثنات کو تفصد کے سانند والبستہ ہیں۔ سے دکھا ہے جس کے مطابق دنیا کے تمام واقعات انسانی اعمال ہوں یا مطابح کا ثنات ، کسی خصد کے سانند والبستہ ہیں۔ اس ایمانی کا منات کو کسی باند ترمقصد سے سانتہ خاتی فرا ہے۔ حس نے کا ثنات کو کسی باند ترمقصد سے سانتہ خاتی فرا ہے۔

حسن نے کا ننات تونسی بلندر مفقد ہے ساتھ علی فوق ہے ۔ واس کریم میں علط فطر لویں کی تعروید چنا پیرفران کتا ہے کداس کا ننات کی خلیق برنیائے باطل نہیں ہُوئی : وماخلقنا السماء والاس ص و ما بعنہ ما باطلا اور یم نے اُسان اور زمین اور جوکچھان کے درمیان

وماخلقنا السماء والاس صوما بينهما باطلا اوريم نے آسان اور زمين اور جو پي ان سے درميان خلك ظن الّذين كفروا فويل ملذيت سيم بيار نهيں بنائے ، يركافروں كا كمان ہے ،

کفروا من الناس - رص - ۲۷) تو کافروں کی خرابی ہے۔

کا ننات کی تخلیق باطل کا ڈھکوسلاان کجرود ماغوں کا تراننا ہُواہے ، جوابنی عیش کوشی کے لیے آخرت کی جواب ہی ' اس جواب دہی سے ڈرانے والوں ادران ڈرانے والوں کے بھینے والے کو حبطلاتے ہیں۔ گریر اتنی یا 'دار حقیقت ہے کر اس کے جبلانے کی سزاجہنم ہے۔ کیونکہ اکس مٹوس اور سنگین تھیفت کی ملکوت ارض وساوات میں سنجیدہ اور دیا نت وارا نہ

تفكر بدفكرصائ كوعبديا بررسينيانا كزيرب قرآن كتاب:

ان فى خلق السلوت والاس ص واختلات البيل والنهاس لأيات الاولى الالباب

الذين يذكرون الله قيامًا وقعوداً وعلى

جنوبهم ويتفكرون فى خلق السلوس و الاس ض سرّبنا ما خلقت هذا باطلاسخنك

فقناعدابالناس

(آلعموان ١٩٠- ١٩١)

بیک آسانوں اور زمین کی پیدائش رات اور ون کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقلندوں کے لیے۔ اس رس تریم کا طرف اور میٹھوان کا دوران

جوالله کی یا دکرتے ہیں کھڑے اور بیٹیے اور کروٹ پر لیٹے ، اور آسانوں اور زبین میں غور کرتے ہیں

۔ اور دکتے ہیں ) اے رب ہمارے! کونے ہے بیکار نہیں بنایا (بلکہ اپنی معرفت کی ویل بنایلے)

بائی ہے تھے ، یس توہمیں دوزخ سے بچاہے۔



م کار سے کار کی اور کا نیات ہوں کی تو میں کا نیات ہوں کی تھوں کی تھوں کا نیات ہوں کا نیات ہوں کی تھوں کی تھوں

ے قرآنی تعلیات سے رُوستے خلیز کا بنات عبث وہیکا رنہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے : ر

افحسبتم انما خلقنا كوعستاً و انكو اليسنا لا ترجعون - فتعالى الله الملك الحق ط لا الله الذهوس ب العرش الكريع-

توکیا پر سمجننے ہوکہ م نے تمھیں سبکار بنایا اور تمھیں ہماری طرف بچرنا نہیں، توہبت بلندی والاسخ اللہ سبّیا، با دست او کی معبو د منیں سو ا کے

اس کے ،عربہ ت والے عرش کا مالک ہے۔

(مومنون ۱۱۹۱۵)

''' کوگ ہومرادرہنریو ڈکے سامنے سرجیجائے ہیں اور سمجھے ہیں کہ خدا انھیں کی طرح پیدا ہوئے ہیں اورانھیں کی طرح جس ، آواز اور جبم رکھتے ہیں اورخداؤں کوالیسی تمام صفات سے متصف کرنے ہیں ، جوخود ان کے لیے باعثِ شرم و ذکت ہیں۔ مثلاً چوری ، زنا ، میجُوٹ وغیرہ '' دکاریخ فلسفہ ویسر معصل ) لیکن اسلام اس اسطوری نظریز کا کنات پر جو تھیوکر لیسی ، شہنشا ہیت وطوکیت اورجا کیروا رانہ نظام کی اصل ہے ، ضرب کا ری لگا تا ہے ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے :

اور سم نے آسمان اور زمین اور جرکیدان ورمیان ہُ کھیل کو دمیں نہیں بنائے (بلکہ اسس میں ہماری حکمتیں میں کہ بندوں کو ہماری معرفت ہو) اگر ہم کوئی بہلاوا ہی اخت بیار کرنا چا ہتے (مثل زن و فرز ند کے جبیا کہ مشرکین کتے ہتے) تو اینے پاس سے اختیار کرتے، اگر ہمیں کرنا ہوتا وماخلقت السماء و الا عرض وما بينهما لعبين ، لواس دناان نتخذ لهوا و الا عن اللهوا لا تنخذ له من لدنا ان كت تعليب ، بل نقت ذن بالحق على الساطل فيد مغه فناذا هيو ناهق و لكم



om

4 المراق ال

الويل مميّا تصفون - ( انبيل ١٦ - ١٨)

دکیونکرزن و مرد والے اتفیں اپنے پاکسس رکھتے ہیں ،گریم اس سے پاک ہیں ۔ ہا رسے بیے یرمکن ہی نہیں ) بلکر ہم تن کو باطل پر بھینک مارتے ہیں ، تو دہ اکس کا بھیجا کا ل دیتاہے تو جبھی وُدمٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خوابی ہے (اس مشرکو ) ان باتوں سے جرتم بناتے ہواور ہمیں رنگ رلیوں اور زن و مرد کے جمیلے سے متصف کرتے ہو۔

اس به تقصدی خلیق کا نمات کے عقیدے کے بیکس اسلام کا نماتی نصب العینیت کا اصولی نظریم علی ارہے ۔ اس کی تعلیم کی رُوسے کا نمات کی خلیق می مکت کے ساتھ ہوئی ہے ' قرآن کہا ہے ؛

وماخلقنا السلوت والارمض و ما بينهما اورم في آسمان اورزين اورج كيران ك الآباليق و ان الساعة اتية - وربيان مي الشين في الآباليق و ان الساعة اتية - (حجر - ۵ م) الشين و الى سهد

(حلجو-۸۵) را

روسري جگرقر آن كتما كه : خلق الله السلوت والاس ضبالحق ان في الله في الله في منان اور زمين حق بنا في ميشك ذا لك لأبية للمؤمنين - اله مي نشافي هيد (اس كي قدرت و مكمت اوراس كي د عنكوت سرس) توجيد و كياتي پر الات كرف والي ) إلى ايمان كه ليد

لددااسلامی تعلیم کی روسے انسان کو ربعیرت اورے کا بے مقصدی مظهر تہیں ہے ، بکرخلاقی کا ثنات نے اُسے ایک بلند مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ، جس میں کا میابی و ناکامی کی جواب دہی کے لیے اسے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کرجانا ہے ۔ قرآن کہتا ہے :

ا فحسبتم انها خلقنا كعرعبثاً وانكع الينا لا ترجعون -

غرض اسلام کے نزدیک بہ کا نئات اورانسان کی زندگی بخت وا تفاق ( CHANCE) کا نتیجہ نہیں ہے، نہا دیے کے بین معلمہ ( FORTUTIOUS) ہیں ، جرمیکا کی قوتوں کے ایکے مقصد علی ( FORTUTIOUS ) ہیں ، جرمیکا کی قوتوں کے ایکے مقصد عمل دیگرسے ختم ہوجائیں ، بلکہ ان کی ایک بلند ترغرض وغایت اور ایک پاکیزہ ترنصب العین ہے ، جس کے لیے خلاق کا نئات کے خلفت حصص واجزا میں ایک فرق الفکری نظم وارتباط وولیت نے انھیں بیپ داکیا ہے ۔ اس کے مکتب بالغہ نے کا نئات کے خلفت حصص واجزا میں ایک فرق الفکری نظم وارتباط وولیت



وماخلفت الحبن والانس الالبيعبىدون - ﴿ وَوَاسْ يَاتَ ٥٧ ﴾

اس کے سامتہ اگر کا گنات میں نوافق وہم آئی ہے۔ اگر ہرشے کے نمواور فروغ کے لیے ایک سلسلہ انتظامات ہے۔
اگر آئوہ کی حفاظت کے لیے اس کی خصوص ساخت، پہوٹے، پلک اور صنوبی بنائی گئی ہیں تاکہ آئوہ اپنے مخصوص وظیعت کہ باحس وجوہ انجام دے سے آتو یہ بھی ہونا یقینیاً ضروری ہے کہ انسان جوشنے ضداوندی کا شاہ کار ہے اور جے بلند تر وظیفہ اواکرناہے الیا بلند تر فریفیہ جو منشائے تخلیق کا گنات ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے فریفہ کی اوائیگ کے بلیے کو برخص "تجربہ وخطب" الیا بلند تر فریفیہ جو منشائے کا کوئی جزمحض "تجربہ وخطب" اس کی ہلایت کے واسط بھی ایک ربانی ضا بطر عمل کی فرورت ہے اور اگر یہ میجی انسان کوعمل کی ونیا میں انسان کوعمل کی ونیا کہ انسان کوعمل کی ونیا میں ٹاک ٹوئیاں مارنے کے لیے نہیں چھوڑ ویا گیا بکہ اس کی ہوایت سے بھی ایک ربانی ضا بطر عمل اور اس کا فوق البشری الملاغ ضروری ہے۔

پس کا 'ناتی نصب العینیت' اور عقیدهٔ ربوست کا تقاضا ہے کہ پر وردگارِ عالم نے انسانوں کی رہنما نی سے لیے ایک ضابط اللہ یا ایک صرا فستقیم ، ایک ہواست نا مرُ ربانی ہی نازل کیا ہو، تاکداس ضابط سے مطابق عمل کرمے اور اسس شاہرا و ہایت پرچل کر انسان فلاح وارین صاصل کرسے ۔ شاہرا و ہایت پرچل کر انسان فلاح وارین صاصل کرسے ۔

یہ ہے کا نناتی نصب العینیت کا ماحصل، جس کا اسلام سرگر مرتبع ہے ۔ بلکریر کہنا حقیقت سے بعیدیز ہوگا کہ اسلام ہی دنیا میں کا نناتی نصب العینیت کا واحد بلا شرکت غیرے علم وار ہے ۔ نام کے لیے تو بہت سے فکری نظام بالخصوص مذاہب و ادیان نصب العینیت کے دعی رہے ہیں۔ گروہ اس سے مقتضیات کی محاحقہ مراعات نہیں کرسکے ۔ اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے ۔

نان كانغان و المان و المان و المان كان كان كان كان المان و المان الفل و المان و المان و المان و المان و المان و المان المان و المان و المان الم

۱- ایک فاعل مختار کا تصوّر ، حس نے اس فعل کا ارا دہ کیا ہو ، ۱- اسس مقصد ونصب العین کا نصوّر ، حس کے لیے وہ ارادہ کیا گیا ہو۔

سر اس طربی کارکاتصتور ، جس کے ذریعے وہ مقصد اصل ہوتا ہے۔ اس لیے کا تناتی نصب العینیت کے مقتضیات ٹلٹہ حسب ویل ہیں ؛



۲ - اسس مقصد کا تصتور ' جس کے لیے پر کا' شات اور ا س کے شاہ سکار انسان کی تخلیق خلور میں آئی ہے ۔

٣ - اس طریق کا را درضا بطنهٔ عمل کا تصوّر ، حس کے مطابق عمل کرکے انسان مقصّد نخلیق کے تحقق میں فائز المرام ہوسکتا ہے . اسلام كى اصطلاح بين :

پهلا اصول "ايمان با لله "كهلانا سے العينى الله تعالى كے معبود رحى جونے پر ايمان اس كى وحدا نيت بر ايمان اور اس بانت پر ایمان که وه تما م صفات کمالیه سیمتصعف اور تمام اقسام نقص سے پاک ومنزه ہے۔

دوسرااصول" ایمان یا لآخرة "كهانا سے، ليني اس بات پركم الله تعالیٰ نے كائنات كوعموماً اور انسان كوخصوصاً عبث وباطل پیدا نهیں کیا ، بلکه ایک بلند ترمنصد کے تحقق کی خاط پیدا کیا ہے اور اس بلند ترمقصة تخلیق کے حصول و تحقق میں کا میابی وناکامی کی جواب دہی ہے لیے انسان کو مرہے پیچیے جی اُٹھنااوراپنے رب کے سامنے اپنے اچھے بُرے اعال کا جواب ببنا ہے ۔ اور

تىيسرااصول " ايمان بالرسالة "كهلاما ب، لينى اسس بات پرايمان كه الله رب العرّت نے مض اپنے لطف وكر مص انسانوں کی دایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے دعجیں اسلام کی اصطلاح میں رسول کتے ہیں صحیفہ دابت آبارے ، "اکد ڈہ اپنی جیات دنیوی ادر آنے والی زندگی کو کا میاب بناسکیں اور پیرکہ ان رسولوں میں آخری رسول جناب مرتصطفے صلى الشعليد وستم بي -

وسي معبود برئ ہے۔

د *وسرا او زنيسرااصول ( ايمان بالأخرة اورايمان بالرس*الة ) اس ( كل<mark>ه توجيد ) كانصف آخريس بيعني :</mark> محصلی الشعلیه وسلم الشرکے رسول ہیں۔ لہذا انھوں محسم سول الله -نے جوکھ ( بالخصوص آخرت کے بارے میں) فرمایا

حتى ہے اورجہ ہابت فرمائی واحب العل ہے.

#### www.KitaboSunnat.com

اس طرع اسلام اوركاتناتي نصب العينيت عين يك ويكريس.

نصب لعينيت كي غيراسلامي توجيهات پر ايك نيظ اوپر کهانگیا ہے کہ اسسلام ہی ونیا میں کا مناتی ر نصب العينيت كا واحد بلا شركت غير علم ال ( اگرچہ نام کے بیے بہت سے فکری نظام اس کے مدعی ہیں ، اورکیوں نہ ہوں کدیر انسان کی فطرتِ سلیم کا مقتضاا ورکائنا کی ناقا بلِ انکارَ تقبیقت ہے) گروہ اس مے مضمراتِ تلاثہ کے ساتھ خودکو راضی نزکرسکے ، بالخصوص اس کا تیسرا اصول (ایمان



ارسول نمبر برسول نمبر

بالآخرة ) انخیس حین نیک وعمل یا طبیعت کی مطلق الغانی بین ست دراه نظراً یا راس لیے اُنفوں نے اس کا سرے سے ہی انکار کر دیاا ور چونکہ فطرت کے یہ بین تھایت ایس میں اسس طرح مربوط ومنظوم ہیں کہ ایک کا انکار بھیہ دو کے انکار کے بغیر منطقی طور پر نامکن ہے ، اُدھ دنھن نصب العینیت سے انکار کی عقل تھی اجازت نہیں دسے سکتی ۔ اس لیے اسس اقرار و انکار میں اُ صنے کھینے کے مجورتے کے لیے عنماف ڈھکو سلے تراشے گئے۔ اس کی مزیر تعصیل حسب زیل ہے ۔

جهان کک" ایمان بالنیب" اورمحض اقرار عبودیت کا تعلق ہے ، مسئلہ بائکل صاف ہے اورسوائے وصفائی کے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔ انسان کی فطرت سلیمہ سے بُوچھیے بلا آئل الله رب العربّت کی معبودیت کا اقرار کرے گی ۔ جنانجیمہ قرآ ن کتا ہے ،

اگرآپ ان سے پُوھپیں کرآسمان اور زمین کس نے بنائے، توضرور کہیں گے اخییں بنایا اس عزت وا

( نهخوت ۹ ) علم والے نے م

ولئن سالتهم من خلق السلونت و الاس ض ليقولن خلقهن العزيز العليم .

اسی طرع " ایمان بالرسالة " کامسله مجی بچیپیده نمیں ہے۔ معاطر عرف ایک دستورجیات کے نفاذ کا ہے ، بوجلد
یا بدیسطے ہوسکتا ہے بمگر اصل بچیپیدگی اس وجہ سے پیدا ہوتی تھی کد انبیائے کرام فواتے تھے کہ بندوں کو مرسے بیچے و وبارہ
زندہ ہو کر اُٹھنا اور اپنے اپھے بُرے کا بارگا ورب العزت میں جواب وینا ہے۔ اس " ایمان بالآخرت " کے عقید سے ساتھ دنیا پست متر فعین خود کو راضی نہیں کر سکتے تھے کی وکر محاسبۃ آخرت کا عقیدہ عنا لگ یختہ لذت کوشی کی راہ میں سبسے
بڑا روڑ اہے۔ آومی حرف اسی صورت میں ول کھول کر وا وعیش و سے سکتا ہے کواس کے دل میں حشر و نشرا ورحساب آخرت کا فدخہ نہ ہو۔ ع

با برلعبيش كوش كرعب الم دوباره نميت

اسی کیے عرب جا ملیت کی لڈت پہتی نے بعث بعد الموت کے تصور کو عسیرالفہم بنا دیا تھا - ان کے ایک شاعر کا قول ہے: ہ حیات تھے حوت شہر نشسر

حديث خرافة يا ا مرعب مرو

ساسا فی مدیرے آخر میں " زروانیت" ( و ہربیت) سفے جی انکار آخرت کے لیے " وہر" ( یا زروان) کا ڈھکوسلا ترائشن لیا تھا۔ " اسکندر گما نیک وٹراء" میں ہے :

"جولوگ یه وعولی کرتے ہیں کر خدا نہیں ہے اور اپنے آپ کو دہری (زروانی) کھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دنیا اور وُہ تمام تغیر است جوالس میں رُونما ہوتے ہیں، سب زمانِ نامحدوو کے ارتفاک نتیجے ہیں۔ اُن کا یہ وعولی ہے کہ نہ اچھے اعمال کے لیے بڑا ہے اور نہ بُرے اعمال کے لیے منزا۔ نہشت ہے نہ ووزخ اور نرکوئی ایسی چیز ہجوانسان کو اچھے با بُرے کا موں پرمجبور کرسکے ''

"عضوی کل میں آحب خام کی ہمیئت کا تعین خود اپنے کل سے ذریعے ہوتا ہے اور کل سے اجزا ہونے کی جثیت سے اُن کا وجروممکن ہے۔ غابیت ہوا غازسے بیدا ہوتی ہے ،خود آغاز کا تعین کرتی ہے ؟ له لیکن کا ثنات کا پراعجو ہُر روز گا زنصر رمعقولیت لیب ندازیان سے لیے کہاں کا کے قابلِ فہم ہے ، اس تربیدہ بھی ونڈل مبنڈ ہی کی زمان سے سُن لیعے :

"بربات شصرف القابل فهم ہى معلوم ہونى ہے بكد المكن بھي المكن على الله

قصد مخصریبکه:

و - بخت واتفاق (CHANCE) كعقيدك سے انساني ذہن إباكرا ہے.

ب- ميكانكيت كااصول اپنى كوناكون الشكال مين ارتقائے كائنات كى نوج سسن فاصر طهرا-

ج ۔ نصب العینبیت کی نئی اعجو بُرروز گار نوج ہیر، کرغایت اپنے آغا زِ کار کی اور کل اپنے ابز او کی ہیٹت کا تعین کرتے ہیں' نید اپنے عامی درط سے زمالہ میں میں میں میں اور کی اور کی اور کل اپنے ابز اور کی استعمال کے ہیں تاہد کی ہیٹت کا

نوداپنے علم برارونڈل بینڈ کے خیال ہیں نه صرف عبیرالفهم بکر ناممکن ہے۔

اس کے بعد سوائے منطقی " نصب العینیت " پرحب شکل میں دہ اُدپر اپنے مضم انٹ ٹلٹہ کے ساتھ بیان ہوئی، ایما ن کا کے سوا چارہ نہیں ،اور بہی اسلام کا مزقف ہے۔

اسلامی فکر کے بنیا دی احب شام مسائی علیہ وعملیہ کا ناز "ایمان بالغیب" ہے۔ اس کی تمام اسلامی فکر کے بنیا دی احب شام مسائی علیہ وعملیہ کی غایت اسی عقیدہ کی تحقیق و توضیح ہے۔ اسلام

IN THE ORGANIC WHOLE, ON THE OTHER HAND, THE PARTS

THEMSELVES ARE CONDITIONED BY THE WHOLE AND ARE ONLY

POSSIBLE IN IT THEREFORE, THE END, WHICH IS TO COME

OUT OF IT, DETERMINES THE BEGINING.

(W. WINDLEBAND, INTRODUCTION TO PHILOSOPHY, P. 144).

IT SEEMS TO BE NOT MERELY INCOMPREHENSIBLE BUT IMPOSSIBLE.

(IBID-, P. 145)

كَنْ عَلَاهِ مِن " توجه الى المعبود" جيه أب جها في تو" جذبُه مَد وبيت" يا "حسِ مَد بهي " سه تعبير كر سكتے ميں و فطرتِ انسا في كاج حس پربساا دّقات خارجی حالات کے دبائر ، تعیش کی فراد انی ، افلاس کی شدّت ، ہدا پرِستنی و نینسا نیت اور اسی قسم کے

دوسرے وارض کی بنا پر زنگ مگ جانا ہے۔ اس لیے دعوتِ اسلامی کا مفصد صوف اتنا ہے کہ اس زنگ اکو دہ جذبے کو کھار وے با جاں پیجند برنیس الوده حالت بس ہو، اسے جلا اور میقل دے کراس سونے کو کندن بنادے -

بذااسى شن كے ساتھ انبيا، سابقين كى بيشت المهر ميں آئى دينانچ قرآن كها ہے: ومااس سلنا من قبلك من سرسول الآنسوحي اوريم نے تم سے پيلے كوئى رسول نهيجا گمر بركم بم اس کی طرف وحی فرمانے کرمیرے سوا کو ٹی معبود السيه انه لا الله الآانا فاعبدون -

( انبياء - ٢٥) نبيس ، توجي كويوج -

ب - اسلام كنزديك منشات غليق و وظيفه حيات ايك لمبند ترمغصد به ، جرعبو دميت وعرفان الهي كامتراد في م قرآن کہا ہے کہ کا کنات و مافیهائ تخلیق صرف انسان کے واسطے ہوئی ہے:

وہی ( اللہ) ہے،جس نے تھارے ( دبنی و ونیوی نفع کے لیے) بنایا، جمیے زمین ہیں ہے -

اورانسان کی خلیق عبودیت وعرفان الهی کے واسطے ظهور میں آئی ہے:

هوالـذى خلق لكوما في الاس ضجيبيعًا-

بیں نے جن اور آ دمی صرف اس لیے بنائے کہ میری وماخلقت الجن و الإنس الآليعبدون -د فدا دیات - ۵۱ بندگی کی (اورمیری معرفت بو)

اس نوحیدعبودیت کے تعاصوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے انساندں کو ایک الله الاصل ضالط، داست کی ضرورت ہے۔ جوا تغیبرا نبیائے کرام کے ذریعے بیجا گیا- اس ضابطهٔ مرایت بیعل فرض ہے اور اس لیے انسا نوں کو ایک ون اسس فریضہ کی بجاً وری یا اس میں خفلت بااس سے بغاوت کی جوابدہی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔

اسلامی آئیڈیا لوجی میں اس آنے والی زندگی پر ایمان و ایھان اور اچھے بُرے اعمال کی جزا وسزا کاعقیدہ ایمان بالآخرة کہلا آہے ، جواسسلامی فکر کی جان ہے اور جس سے بغیراسلام جبد بے روح ہے ۔ قرآن زندگی کے ایسے تصور کو چ عقیدہ اُ موت

معرابو، بشدت ناپنديدگاكن كاه مد ديمقا ب: رات الذين لا يرجون لفت عنا و مرضو ا

بالحسيط ة الدنيا واطمأنوا بها والَّذين هم عن ايلتنا غافلون اولائك ما واهسمه الناس سيسمأ

کا نوا یکسبون- (یونس ، - ۸)

ب شک وه موج جارے طنے کا اُمید نہیں رکھتے ‹روزِقیامت اور ثواب وعذاب کے قائل نہیں ؟ اور اس مطمئن ہو گئے ( اور اس فافی کو حاووانی پر ترجیح دی اورعمراس کیطلب می*ں گزار* دی ) اور وہ جو ہماری آبتوں سے فعلت کرتے ہیں ( ذا ت



گرامی سرور کائنات اور قرآن کریم سے اعواض کرتے بیس) ان لوگوں کا ٹھھا نادوزخ ہے بدلدان کی کمانی کے

اسلام کے بنیا دی فلسفہ یا اس سے ہم بگرنظام جیات کامطالعہ مطالعہ کاستی ہی نہیں جب کے اسے بعث بعدالموت اور محاسب نہ آخرت مے عقیدے کی روشنی میں نہ لیاجائے۔

ج -اسلام کانیسزااصول یہ ہے کہ اوٹ رہ العزت نے صف اپنے نطعت و کرم سے بندوں کی صلاح و فلاح کے واسطے ضا بطہ علی اپنے پینی بور کے دریعے نازل فرایا - اس اللی الاصل ضابط ہا بیت کا آخری نزول اللہ تعالیٰ کے آخری فیم برجناب می مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم برنازل ہوا ، جس کا نام قرآن ہے -

کے کو بہت سے مفکرین عرفانِ النی اور کھیلِ نفس کے مدعی ہیں گروا قوریہ ہے کہ عقلائے و ہراور سنجید و مفکرین کی مساعی فلہ پر خرص عرفانِ خداوندی کے باب ہیں بلکہ نظام معاشرت کی نظیم کے لیے ایک مفیداور و پر یاضا بطہ کی وریا فت کے متعلق مہی اپنے عجود وادراک کا بڑیا جا افرا افراف کر کچی ہیں ، کیو کہ ان کا فرق و بڑی اپنے گر دو پیش ہی کہ محدو و ہے ۔ اپنے ماحول سے بلند ہوکر وہ کسی ایسے نظام کو نہیں سوچ سکتے ، جو یا وصعت اختلا و بن اقوام واوطان اور با وجود تغیر ادوار و زبان ہر جگہ اور ہرزا نے بین نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوا ور اس کے لیے وہ معذور بھی ہیں۔ ان کا حکم کتنا ہی وسیع اور غور و فکر کتنا ہی عمیقی کیوں نہ ہو، آخر کو انسان ہی ہیں ۔ ان کا حکم کتنا ہی وسیع اور غور و فکر کتنا ہی عمیقی کیوں نہ ہو، آخر اوانسان ہی ہیں ، جس کے ماخذاور طراقی حصول بھی انسانی ہی ہیں ۔ لہذاوہ صوف وہی سوچ سے ہیں اور تجویز کرسکتے ہیں ، جو انسانی بہا طریق میں ہوسکتا ہے اور جس کے لیے ان کا محدود ماحول ان کی مساعدت کرسکتا ہے ۔ اپنے ماحول سے بلند ہوکر سوچنا انسان کے لیے ناممکن ہوسکتا ہے اور جس کے لیے ان کا محدود ماحول ان کی مساعدت کرسکتا ہے ۔ اپنے ماحول سے بلند ہوکر میں ہوسکتا ہے اور خور و فرو انسان کے لیے ایک ماخوق البر شری کی بات نہیں ہے ۔ اس کے لیے ایک ماخوق البر شری طریق کے سواچا رہ نہیں ، جسے اسلام کی اصطلاح میں "و دی اللی " کہتے ہیں ۔ اس کے لیے ایک ماخوق البر شری طریق کے سواچا رہ نہیں ، جسے اسلام کی اصطلاح میں "و دی اللی " کہتے ہیں ۔

بدندانسلام نے انسان کے منزلِ مقصود کر پنچے نیزیاتِ دنیوی اور آنے والی زندگی کوہم آہنگ اور توافق بنائے اور شائے اور توافق بنائے اور شائے اور توافق بنائے اور شائے منزلِ مقصود کر پنچے نیزی اجماعی زندگی کی تنظیم استوار کرنے کے لیے انسان کی شاہراؤ کا انعین ایک ایسے وابیت نامر کی بنا پر کیا، جومنجا نب اللہ ہے اور جسے اس کی زبان میں نبرت ورسالت کتے ہیں۔ الله رابلوت نعین ایک ایک مابلہ ہے اور کیا ۔ قرآن کہتا ہے ؟

انا انزلنا اییك انكتاب بالحق لتحكُوببین النّاس بها اس اللهٔ الله و لا تكن للخاً مُنه بین خصیماً م (نساء - ۱۰۵)

ا سے رسول إ بے شکتیم نے تھاری طرف سیتی کتاب آباری آکر ہوگوں میں فیصلہ کرو محبس طرح تمصیں اللہ دکھائے اور دنیا والوں کی طرف سے



اس كے ساتھ بندوں كومامور فرما يا كرم كچھ يەرىسول فرمائين استے قبول كرواورهب سے منع فرمائيں ، اسم

وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم اورج كيتمين رسول عطافراتين، وه لو اورجي منع فرمائين، بإزرمو-

عنه فانتهوا - (حشر)

يباسلام كااللي الاصل ضابطر جيات حس كساته" كانناتي نصب العينيت" كم مقتضيات تلم كميل موجاتي اوراس سے بعدا سلام اور کائنا تی نصب العینیت عین مکدیگر بوجاتے ہیں۔ بہرطال اسس اللی الاصل ہوایت نامہ (قرآن) کا تصوّرہی اسلامی اورغیراب لامی نظام ہائے جیات میں فارق ہے۔ اس پرعمل واحب ہے اور انسانیت کی بلصیعی اس کے سواا در کیا ہوسکتی ہے کہ اسے چیوڑ کرہوا و ہوس کےخودس ختر ڈھکوسلوں کی طرف نظراً تھاتے : پ نلات سیمیت کے رہ گئے یہ کم ہر گئے بمنزل نہ خواہر رسید پیندارسعت دی کم راہِ صفا تواں دفت مُجزَّ بر یے مصطفیٰ



رسولِ الرمم كامعانثى نظام ---------------------

اس دقت دنیا مختبہ دولت کی غیر منصفا نہ تقسیم اور منت و مسابہ کی آویزش نے دنیا سے اقتصا دی نظام کو درہم ہرہم کر رکھا ہے
اس دقت دنیا مختلف اور متضا دنظر بایت و تو کیات سے سبلاب ہیں بہی جا رہی ہے ہر تو کی اس امر کی مدعی ہے کہ موجودہ دور کی
اجتماعی مختلات کا حل اس سے دامن میں ہے لیکن اکس کھل حقیقت سے کون انکار کرستنا ہے کہ آج ان نظر بایت کی افراط بیں
دنیا امن و سسکون سے جس قدر و کور جا پڑی ہے اور اس وقت اصطراب ، بے حینی اور برامنی سے جس قدر ہو دناک طوحت ن
مرائل کا جائز دلیتی رہتی ہیں وہ اس امر پر متفق ہیں کہ دنیا کا موجودہ ہیان براہ واست معاشی واقتصا دی عدم تو از ن کا نتیجہ ہے۔

بری ملک کی برحالت ہوجا ہے کرچندا فرا و ملک کی تمام وولت اوروساُل دولت پر قالبفر ہو کرعیش ومسترت کی زندگی' رہے ہوں اور کر وٹروں لوگ افلا میں تنگدستی سے وم نوٹرر ہے مہوں توعوام میں لازماً ہیجان واضطراب بیبلہ ہوگا۔

دولت کی غیمنصفا رتقسیم آج سے دور کا سکٹ بھوا موضوع ہے م<sup>ل</sup>ختیف معامتی نظریایت کتابوں کی زینت بن رہے ہیں گرملاً ہر حگر مرا بی<sup>د</sup>اری کا دور دورہ 'بے کیو کمہ جو نظر ایت میش کیے جانے ہیں وہ نا قابل مل ہوتے ہیں۔ آتیے ہم ان لادین نظر نے ے بیچے دوڑنے سے بجائے قابلِ عمل اورتجر بہ نتعدہ اسلامی نظام کو اپنا کر کہیں مثالی قوم بن جائیں اورا ندھیرے میں جھکنے والی انسات ے بیے بینارِ نور بن کراسے میں معاشی نظام سے دوست ناس کرا ئیں۔اسلام سے معاشی نظام سے اصول حرف کتا ہو ں میں تکھے سینے والے نا قابل علی اصول نہیں مکدر مگیزار عوب ان کی تجربر گاہ رہی ہے اور تاریخ شہاوٹ دے رہی ہے رحب یہ اصول برسرمل -توغربت وافلامس كاخاتمه ہوگیا تعالوگ زکوۃ اٹھائے بھرتے ننھے گرلینے والا نہیں متیا تنھا ۔ ونیا کا کو ٹی ہے رحم اورمتعصب مؤرّخ تجبى استقيقت كا آج بهب انكارنهيس رسكا -

کے سبی مظلوم انسانیت کواگر پنا ہ مطے گی نوامسلام سے دامن میں ۔اگر سیاب وار بے قرار دنبا کوسکون و اطمینان نصیب ہوگا تواسلام کی جیا وُں میں۔اگر مجروح ومضطرب سوسائٹی کی مرہم بٹی اورتسکین وتسلی ہوگی تو سرور کا 'ننا نند ، فحرِ موجو داشت احمقتلی مرمصطفی صلی الشعلیه وسلم سے وارا انشفا دیں سمیز کانسخار شفاء آن ہی سے یا س سہے۔

وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرُوالِي مَاهُوَ شِفَاءً وَ مَحْمَةٌ كُلِمُورُ مِنِينَ مُدْ إِدِه 10 ركوع 9)

" اورہم قرآن میں آنارتے ہیں وُرجیز جوا بمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے ''

( ترجمه مولا نااحمد رضا خاں بربلوی ؓ )

يَايَّتُهَا النَّاسُ قَدُ جَاءَ شُكُدُ مَّوْعِ ظَلْةُ فِينَ مَّ سِبَكُمُ وَشِفَاءً' نِمَا فِي الصُّدُورِ كُ

(ياره ال دكوع ١١)

\* اے لوگو إنمصارے پاس تمعارے رب كى طرمنسے تصبيحت كرئى اور ولول كى صحت'۔

( ترجمهٔ مولانا احمد رضاخان بربلوی ً)

بہی نے واشغا ول دوماغ اورننس وروح کی تمام بھاریوں کامجرب نسخہ ہے اور مہی نسخهٔ شفا کیمیا ہے اس

اُتر کر حوا سے سوٹے توم کیا

اور اک نسخهٔ حمیمیا سب تھ لایا مس خام کو حیں نے سمندن بنایا

کرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

صّدرنی کرمرعلیها تصلون والنسلیم کا ار شاوگرا می ہے : ان الله يرفع بطذا أنكتاب اقوامًا ويضع بها آخوين - (صيح مسلم)



ا الله تعالی اسی فرآن سے نسیعے اقوام دعا لم ، کو ہام عروج پر مہنی اے کا اوراسی قرآن پرعل نرکرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو د تعیر فرتست میں گرا دے گا۔''

انسا نیت حبب کمب غیرمسلم مما کک کی راہ سے گی ٹھوکریں کھا تی دہے گی اسے قرار وسکون نصیب ہوگا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ۔اسے امن وامان لیے گا تو آقا مدنی سے قدموں میں ۔ سے

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہساں ملی مرے مجُرم خانۂ خواب سمو ترے عفو بندہ نواز میں داخیال<sup>6</sup>)

سرورکائنات کے قدموں سے مبٹ کرکائنات کی حیات و ثبات کی میں ہوہوم سی بات ہے ترجمان حقیقت فرماتے ہیں : مه در جهاں والبیند ونیمشس حیات نبیت ممکن جز آئیننشس حیات

میں پُرچنا عبوں ہو وقت سے کون سے مسائل ہیں جن سے بارے میں آج غیر مسلم عالک کی طرف دیجھا جاتا ہے اور سوسائٹی کی راہ میں کون سی شکلات ہیں جن سے حل کرنے کے لیے اسلام پر اعتماد مہنیں کیاجا سکتا ۔ لیبت کو بلند کرنے ، گرے پڑے کو اشمانے ، مزدور کوروٹی دینے اور عوام کونوشیال دیکھنے کا حسین نصور تو سپلی بارونیا کے سامنے میش ہی اسلام نے کیا ہے اسلام توخو دسب سے بڑا غریب نواز ہے اور سب سے پہلا مزدور پرور ہے۔ اگر مزدور کی حصلہ افرائی ، مثبو کے گٹھکم پُری اورحا جستہ مند کی صاحب روائی کانام کمیونزم ہے تو ہیکمیونزم اسلام کی نقالی ہے۔ اسلام نے بہی اور عین میں نعیلی کارل مارکس اور ابنجاز سے سوا ہزار سال پیشنز مرصوب نوشی کی عمد اس پھل کرکے دکھا دیا۔ اگر تقسیم دولت اور سرمایہ وارانہ فرہنیت کی حوصلہ شکنے کا نام کمیونزم ہے تو بھر بھار سے مرصوب سے پہلے دنیا کو کیا ہے۔ دیسب سے پہلے دنیا کو کہ کی اور جن کا ایک متماز وصفی نام اجبر (مزدور) بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ۔

تعنیقت بر بے کرجهان کر افتقادی سوال ہے کہ کمبوزم اسلام کا حراجت نہیں اس سلسلہ ہیں سوئیٹ روس صحیح عربیت ہے توسر اید دارا مرکم دارا مربیلی ہے۔ کمبوزم دراصل بورپ سے ظالمان جفا کاران اور امبیلی م سے سرایہ داران ، خود غرضانه ، تعبیتانه نظام کا جارہ اندر قبل ہے ۔ اس بیے مرکبت اور سرایہ واری کی مظلوم اور زخم خوردہ مخوکی بیاسی دندیت کو دغرضانه ، تعبیتانه نظام کا جارہ اندر قبل ہے ۔ اس بیے مرکبت اور سرایہ واری کی مظلوم اور زخم خوردہ مخوکی بیاسی دندیت کمیوزم سے سراب کی طرف کیکے تو تعبیب نہیں کین انسون میں دمین میں زمین و سے مراب کی طرف کیکے تو تعبیب نہیں کین السلام کی سے کرمسلمان مجی اختراک نظام کی تعرفیت اور سے اسلام سے ہموارک اور سے مارہ واقفیت کا افسو سناک نتیجہ ہے در در سوسائٹی سے او نیج نیچ کوجس کا میا بی سے اسلام سے ہموارک ا

اب میں اس طرف آنا ہوں کرنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے معاشی نظام سے اساسی عناصر کیا ہیں اور وُر کیسا معاشی

مَا اَنَا كَاللَهُ عَلَىٰ مَ سُولِهِ مِن اَهُ لِ الْقُرَى فَيلُهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلِهُ فِي الْقُرْبِي وَالْيَهُ فَى وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ وَالْمُسَكِينِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعْفِينَ الْمُعْفِينَ وَلَى الْمُعْفِينِ وَلَا فَى الْمُعْفِينِ وَلَا فَاللّهُ وَالْمُسَالِقِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

د ترجه مولانا احدرضا خاں بربلونگ 🔾

″ اور و چرچو گررنجھتے ہیں صونا اور چاندی اور اسے املہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے اضیں خوننخبری سنا و وروناک عذاب کی'' ۶ نز مجمه مولانا احمد رضاخان بریلوی )



Republic Bridge Bridge

ا كب اورجگريه بات بنائى گئى ہے كرانسان كي حاصل نهيں كرسكتا ہے جب كسابنى دولت كوراو خدا بين صرف نه كرسے : كَنْ مَنَا لُولاكِ بِرَّحَتْ تَى ثَمُ فِيْقُولُ إِمِمَا نُحِبِّونَ فَى ﴿ وَبِارِهِ مِ رَكُوعِ ١ ﴾

لی ختا نوالد و تعلی کو نه پنجو گرد به بنجو که و باده میم او برای به این بهاری جزخرج ندرو " (ترجیمولانا اعمد رضاخان برلموی)

دولت کو زیاده سے زبر ده افراد میں تقسیم نے کا فرص اسلام نے نا زانی نظام کو با تی دکھنا ضروری مجما کمیزند خاندان انسا نی زندگ

دور کمی کی کیے خدر تی اکائی ہے اور دنیا کے نام خارجی نظابات میں سب سے زیادہ کا ادر بحروسر سے قابل ہے بحکومتیں بنتی

ادر بمرطی رہتی ہیں۔ بیاسی اور معاشی انقلا بات کی آرجیا آتی اور گزرجا آبی ہیں۔ طبقاتی تقسیم برلتی رہتی ہے لیکن خاندان ابنی حبکہ

مضبر طب یوی ، ماں باپ ، مبحا ئی بہن ، واما واور شرک در شخص برلی کے اور دانسانی تمذن پروہ دور کہی نہیں آبا ہوگا۔

شرم بیری ، ماں باپ ، مبحا ئی بہن ، واما واور شرک در شخص برلی کے اور انسان الفقول اور قرابتوں سے ایک پیچا مپوٹ سے سلامی دس میں منسلک رہے گا۔ انسانی زندگی کی اس فرطی وصدے کو اسلام اپنے اخلاتی اور معاشی مقاصدے کے استعمال کرتا ہے اور انسان الفقول اور قرابتوں سے ایک پیچا مپوٹ سلام برگا۔

در اس با ہمی امار دو معاونت سے بید برجو فوظ ناخاندان کے افراد میں ایک دو سرے سے لیے موجود ہوتا ہے مہمی فرض و اور اس بی امار دو معاونت سے بہر برحی اور خوالی ورزن طوال دیا ہے نیا نیے قران مجمول کے اخرار با بو کم اذکر ایک معدود والزہ میں بنا دیا ہے اور ایل خاندان کے برائی ورزن کی کو جھوٹے بیا نیو برائد با بھی کا اوارہ بنا دیا ہے اور ایل خاندان کے برائی دوران کی امار دوران کی امار دوران کی بلی دوران کی امار دیا ایک بیلی دوران کی امار دوران کی امار دیا اس کی بیلی دوران کی امار دوران کیا میا دوران کی امار دی اسان کی بیلی دوران کی امار دوران کی امار دوران کی امار دوران کی امار دیکر سے بالے بیا کیا ہے ۔

ایک بیکر سیال کیا ہے ۔

َمِ مَ اللَّهُ يَا ُمُ وَ إِلْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَاكَيْ ذِى الْقُوْلِي وَيَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَ الْمُسْتُكِ وَالْبَنْيُ ۚ وَ **يَارِهِ ١٨ رَكُوعُ ١**٩)

" بَیْک اللّٰه کُم فرما تا ہے انصاف اور نیکی اور رستنہ داروں سے دینے کا اور منع فرما تا ہے بے حیاتی اور بری بالٹ مرشی سے " ( نرجہ مولانا احمد خان برلیوی )

ا پینے نوائین ورانت میں جبی اسلام نے اس امر کو لمحوظ رکھا ہے کہ ورا ثنت افراد خاندان کی زیادہ سے زیادہ تعدا دیر نقسیہ ہواس بار سے میں اگر اس کا متعا بلہ مغربی عما تک سے قائل نوائین سے کیاجا ئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں وولت اس طرح کیے۔عبگہ جمع ہی نہیں ہوسکتی جیسے کرمغرب میں وہ ایک خاص علقہ میں نجمد رہتی ہے۔

رف یہ میں برجا ہوں ہیں۔ اسلام کے معاشی نظام کاسٹگ بنیا وزکوۃ ہے ۔ زکوۃ وہ رقم ہے جوصاحبِ استطاعت افراد سے سلے کر غریبوں اور مستطیع افراد میزنفسیم کی جاتی ہے۔ بیر خیال کرنا چاہیے کہ زکوۃ است می کی کوئی رقم ہے جو آج کل حکومتیں اپنی رعایا سے وصول کرتی ہیں کیونکہ اس نسم کے جینے شکیس عوام سے وصول سے جاتے ہیں وہ ان منا نع اور فوا کہ کے معاوصتہ میں لیے جاتے ہیں ج و مورت کی سرمینی سے صاصل ہوتے ہیں لیکن ذکوۃ وہ ٹیکس ہے جو محض غیر متعطیع افراد کی مالی اعانت کے بیے وصول کیں ج باتا ہے اوراس کے معاوضہ میں محصول و ہندگان کو کوئی وُوسرا فاکھ کسی اور شکل میں نہیں ہوتا اسی لیے ذکوۃ کے مصارف معسین کر دیے گئے ہیں لینی ذکوۃ کی رقم صرف غریبوں کی مالی اعانت میں صرف کی جاسکتی ہے لیکن دوسرے مصرف میں نہیں سکا ٹی حاسکتی ہے۔

اسلام سے معاشی نظام سے متعلق اور جو جو بیان کمیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیزنظام نہ توخالص اشتراکی ہے اور نہ خالص سرایہ واری مکیدان ولوانتہا ٹوں سے درمیان وہ ایک اعتدال پیما کرنا ہے۔ وُہ ذاتی مکیت کو باتی رکھنا ضروری خیال کرنا ہے لیکن اس پرایسے قیود وشرائط عائد کرنا ہے کہ وہ معاشی استحصال کا ذریعہ مذہفے یائے۔

صیح اسلامی نظام کے اندر تو م کا کوئی فرد مجوکا نہیں رہنا اور کمیونزم کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا بفلا فت رامت و ک عہد میں حضرت عمال کی حکومت کا ووروہ زما نہ ہے حب عرب کی دولت افراط کی حدیک پہنچ سمئی شی مصفرت البوذر عُفا رگی نے شام میں فران حکیم کی اس آیت سے مطابق:

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ السِّلَّهُ مَن وَالْفِصَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَلِيلِ اللَّهِ فَكَثِّرُهُمُ لِعَذَابٍ

اَلْمِسِیْمِرِ اِلَّهِ ۱۰ رکوع ۱۱ م \* ادروکسولژ کرر کھتے ہیں سونا اوربیا ندی اور استے امٹرکی راہ بین خریج نہیں کرستے انھیں خشخب ہدی

ساؤ در دناک عذاب کی ؛ ( ترجم مولانا احدرصا خان بریلوی )

یرفتولی دیاکه دولت جمیح کرناموام ہیں دمسندا حمد برجنس علد ۵) توحفرت الوؤر کی بیرآواز عام پیندنه ہوسکی اور نزعوام بین کوئی فقنه پیدا کرسکی کیونکه زکرة کآفا نون پورے نظام کے ساخھ جاری تھا دسیرت النبی جلد پنج مولفہ علامرستیدسلیمان ندوی صفحہ ۲۶۱)

ر می پیدار میران میران کامی کی وجرصوب بیتھی کہ لوگ آ سُورہ حال ستھے اقال تو کوئی سُجُو کا پیاسا نہیں نضاا ورجو تتھے توعہ بوشما نی ہیں ان کا کھانا سبت المال سے مقررتشا بلکۂ مدصدیقی میں اسی قسم کا انتظام بشروع ہو گیا تصلا طبری صفحہ ۲۸ مرسم کا ارضافائے راشدین مولفه شاہ معین الدیش

ندوی صفحہ ۱۳۳۲)

الم حیرہ سے صفرت ابدِ مکرہ کا جرمعا ہرہ ہُوا اس میں بیشرط تھی کمر کو ٹی ذمی ، بوڑھا (اپاہیج ) اورمفلس ہوجائے گا تووہ جزیبر بری کر دیاجائے گا نیز ہیت المال اس کا کفیل ہوگا۔ ( کتا ب الخراج صفحہ ۲ ، بجوالہ خلفائے راشدین صفحہ ۲ » )

ہ میں ہیں ہوئیں۔ حنیقت پر ہے بچوک کاعلاج حرف اسلام سے پاس ہے ، اسلام نے فقیر کوامبر ، 'ادار کو مالدار بنا دیا اور مُبوکے ابو ہر پڑے کو بحرین کا گورزاور دکس نیزار روپے نقد کا ماک بنا دیا ۔ (اصابہ بجالہ مہا جربن حصد و مصفحہ ، ۵)

بری این کے رنگے ہوئے کپڑے سے ناک صاف کرکے کہا واہ ابو ہررہ آج تم کمان سے ناک صاف کرتے ہو صالا نکہ کل منبر نبوی اور صنرت عالمنڈ ناکے ورمیان غش کھا کر گرتے تھے اور گزرنے والے تھاری گرون پر پپررکھ کر کھتے تھے کہ ابو ہریرہ کوجنون ہوگیا ہے حالانکہ تھا ری بیعالت عرف مجبوک کی وجہسے ہوتی تھی ۔ ( مجاری بوالے مماجرین منفحہ ۹۱)



ر سین میرا کی برطرف مجبوک ہے میں میرک ہے میں میں دورکی برکت سے دولت کی غیر منصفا زنتسیم کے باعث ایک میگرزر وجواس کے فارانی انبار ہیں اور ایک میگرزر وجواس کے بیار دور انبار ہیں اور ایک میگرزر وجواس کے بیار کا میں نبادیا ہے ۔ بھوکا مزدور میرا پری اور ایک میرنزم کے بیلا ہے ، بھوکا مزدور میروز کی بیار بھی کی طرح کمیونزم کے بیلا ہے میں بہی چلی جاری کی میروزم کے بیلا ہے میں بہی چلی جاری کی میروزم کے بیلا ہے میں بہی چلی جاری کی است کے دور کا میروزم کے بیلا ہے میں بہی چلی جاری کی است کے دور کی دوا تو اسلام کے اقتصادی نظام کی برکت سے کوئی میرکا دیا ہے جہد خلافت کی برکت سے کوئی میرکا دین ایم درجی دوبیر شنے ان سب کو وظیفہ ملت تھا ۔ (اصابہ جلد ہے میروزم)

۔ قرِض داروں سے قرض کی اَ دائنگی کے لیے بھی ایب مدتھی ۔شِینِواربیّوں کے وظا لُف مقرر شھے ایب عام لنگرخانہ تھاجس -

سے فقرار ومساکین کوکھا ناملیا تھا۔ ( طبقات ابنِ سعد علید ہ صفحہ ۲۸۱ بحالہ ما بعین صفحہ ۳۳۸ و ۳۳۹ ) سے فقرار ومساکین کوکھا ناملیا تھا۔ ( طبقات ابنِ سعد علید ہ صفحہ ۲۸۱ برالہ مانویس مرغز اس سمرغز اور الدار

اسی ریس نمیں ملکہ اسلام نے کسی کو تھو کا ، ننگا اور مختاج و نقیر رہنے ہی نہیں دیاسب کوغنی اور مالدار بنا دیا۔ حضرت عمر شک بن عبدالعزیز سے وقت مک کے طول وعوض میں افلاس کا فشان ماقی شرہ گیا تھا۔ مہاجرین زید کا بیان ہے کہ ہم لوگ صد قدمت میں عبدالعزیز سے وقت مک سے طول وعوض میں افلاس کا فشان ماتھ ہے۔ اور اور انہیں میں سے سے کہ ہم لوگ صد قدمت میں

سمرنے تنے ۔ ایک سال سے بعد وُدسرے سال وُہ لوگ جو پہلے صدقہ لینے تنصفور دُوسروں کوصدقہ دینے سکے تھے۔ ( طبقا ت ابن سعد علمہ ۵ صفحہ ۲ م سموالہ 'البعین صفحہ ۲ م ۲)

بی سیست عظرت عظر بند کا بالعزیز کی صرف اڑھا کی سال کی حکومت کی مختصر بدت میں برحالت ہوگئی تھی کہ لوگ ان سے عمال کے عضر بندت میں برحالت ہوگئی تھی کہ لوگ ان سے عمال کے پاس فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے صدقہ کا مال لیے کر آتے تصریحان کوئی صاحب حاجت مند باتی نررہ گیا تھا۔ ( نتج الباری پڑی تنا مصرت عربن عبدالعزیز شنے سب کواس قدر مالا مال کردیا تھا کہ کوئی شخص حاجت مند باتی نررہ گیا تھا۔ ( نتج الباری حملہ اور میں)

متذکرہ بالاتصریحات سے بیتقیفت اشکارا ہوتی ہے کہ اسلام سے معاشی نظام میں تمام افراد کوزندگ کی اسب سی حزوریات مہتا کی جاتی میں اور کو ٹی فردکسی کامتیاج نہیں رہتا۔ ہے

کس نه گردو در جهان متماج کس مکتهٔ شرع مبین این است و کبس

صفورسرورعالم ملی التعلیه و للم اوران کی لاکی ہوئی روشن تماب نے حیات انسا فی سے مزاریک گوشداور شعبہ کومنور فرمایا

داقبال ً

اور بنی نوع انسان کو ایساجاً ح ضا بطر حیات عطا فربایا جو تاقیام قیامت لاز وال رہے گا۔ مدہ مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سے لام شمع بزم ہلیت پر لاکھوں سے لام (مولانا احمد رضاخان بر ملوی ؓ)



# فسرسمیپیبر-ساجی انصاف

### واكثرمحمدصغيرحس معصومي

حاجی انصا من مسلم معاشرے کا طرۂ انتیا زرہاہے : نارینی واقعا نتداس بات کی شماوت ویتے ہیں کہ ہزد ملنے ہیں اسلام سکے ذ زندوں نے ساجی انصاف کا بُول بالاکباہہے۔ اگرغورے دیجھاجائے توساجی انصاف اسلام کی بنیا دی تعلیم سہے۔ اسلام کے معنی ہیں امٹر پر وردگارے آگے رُجیکا دبنا ،حق کے آگے چون وچانہ کرما بمسلاق وُہ ہے جواپنے حقونی کو ووسروں کے بلیے قربان کم دھے جس کی زبان ، ہا تھ با دل سے کسی وُوسرٹ خص کو کو ٹی گزند نر بہنچے۔ آج سے تفزیرً ہاجو دہ سو برس میٹینز بینم سوالم صلی الشوالم می تعبین شرق می · نا کہ دیبا میں ماجی انصاب قابم ہو ، کوئی تخص شخص رظلم نہ ڈھا ئے، زور آور کمز ورکو انگھییں نہ رکھائے، مالمدارمفلس کو ذلیل نہ مجھ طاقت ادر مال و دولت کی میزان پرانصا ک کونولانهیں جاسکتا۔ آن کی طرح اُسس دور کی و نیا مین کچلی قت ودولت کی مبیا د پرطبیفات قایم نے یعوب یں علم ونہذیب نہ ہونے کی وجرسے زیادہ برطمی تھی۔ قبائلی حبگڑے آئے دن ہونے رہتے تھے، لوگ طاقت کے مظاہرے سے باز ن ا تے نتے ۔ بس میتا تو ا کے دُکے مسافروں کو مکیڑ کر دُوسرے قبائل کے یا تھوں بیچ ویتے تھے۔ بوٹ مار کا خطرہ برا بررہتا تھا۔ بہو د و نصاری تھی سرزمین درب میں بلتے نتے رگرعلم و تفافت کے دعوبدار ہونے کے با وجو دسا بی نیرو بہبر دکتے توانین کا پاس نر رکھنے کی دجہتے عربوں کے اخلاق دعا دات پرانزانداز فرہوسکے ناریخی شہادتیں بتانی میں کہ مدینہ منورہ ، طائف ، نجران اورخیبروغیرہ میں بڑی تعداد میں بهود و نصاری بسنے نصے علم و دولت کے ذرایبرا س پاس کے عرب قبائل برجا وی نخصہ ان سے کام لیتے اورمها و نسبت کم ویتے یا باکل نردیتے۔ عوب سرداروں میں جی بیٹرائیاں اگئی تھیں رسز مین عرب سے با سرشام ومصرمیں با زنطینی نصانیوں کی حکومت تنی اورشتی وشمال کی جانب ایرانیوں کی سلطنت تنفی ، جرانش پرست نفے بعرب کے جنوب میں مین اور حضرموت سے علاقوں پر اکثر ابرانیوں یا حبشہ کے عبسانی حکمانوں کا قبغیدرہتا نھا۔ان کے فلمروعلا قوں میں مبھیامن وامان ، آ زادی وحرتیت اورساجی انصاف وعدل واجبی حدیمت ہی نظراً نے نئے ۔ ایسے پُراکشوب زمانے میں پنمیراسسلام رحمن بن کرمبعوث ہُوئے بسببکڑوں بتوں کی عبادت کی حکمرایک الله رب العلمین کی عبادت کی تنقین کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک پڑھ کرسٹنا یا ادراس کی تعیمات پڑھل کرنے سے طبیقے بہائے۔ قرش اور مکہ کے لوگوں مح ا پنی صداقت وابانت کا واسط دے کرا پنی رسالت کا بقین ولایا۔ وُ ولوگ حبنیں دولت وُترون اور طاقت کانشر نتھا '، آپ سے برگشته ہوگئے بنریب،مغلوک الحال،غلام اورکز ورآپ کے گروتمع ہو گئے اور آپ کی تعلیم سےمطابق آلیس میں مساوات ،اخوت ،اخلاص ف محبت ، عدل وانھا ف اورانیار و قربا نی کاعلی مظاہرہ کرنے نگے کچھ مالداتنے سیسیں، جا بیان کے نورسے میکییں، انہوں نے معارق میتیں ا دا کرک اینے غلام سلان بھائیوں کوخرید کر آزاد کیا رشن سلوک ، محبت و خلوص کا بدله اسلام کے فرزندوں کو ڈیمنی و عداوت سے طلا اور سختیوں کا سامنا کڑنا پڑا۔ وریشیوں نے توحید سے پروانوں کا جبینا حرام کہ دیا ۔خود پینمیبراسٹلام ملیرانصلوۃ والسلام کوطرے طرح سے



مِنْ نَبِر -- مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

تعلیفیں ہو نے گئے بعورًا مسلما دوں کو مکہ سے بجرت کرنے کی اجازت دی گئی بنو دائن تفریت صلی افترعلیہ وسلم کو بٹرب کی جانب ہجرت کرف پڑی اور انسس شہ کا نام آپ کی تشریف آوری سے بعد مدنیۃ الرسول پڑگیا۔

برینہ کپنچ کر زمات عالم صلی الدعلیہ وسلم کو ذرات تھی کی تعلیمات برعمل کرنے میں بڑی سہولت ہوگئی اورا من وامان کے سابقہ مدینہ مین کپنچ کر زمات عالم صلی الدعلیہ وسلم کو درات تھی کہ اسلام مدینہ منورہ کے مختلف قسم کے باسٹ ندوں کو جن میں بہود ، نصاری اور اوکس وخزری کے وُہ سارے افراد مبی تھے ، جوانہی تک اسلام منہ ہوئے نہ ان سب کو آپ نے ایک معالم ہو کے ذریعے متھ کر دیا اور یہ لوگ ایک وجہ سے آپس میں اور منا اور وقتاً فرقتاً فرزندان اسلام سے خلاف برعمدی اور بغاوت کا مظام ہو کرتے رہے اور اور کارعذر و بے وفائی سے نتیج میں مدینہ منورہ سے نکا ہے گئے رہ

بہ نارینی شیفت ہے کہ اسکام قبول کرنے کے بعد عرب قبائل کے اخلاق وعادات میں نمایاں فرق رونما ہوا۔ وُ، لوٹ مار ، قبل وغارت ، فحاشی اور دُوسری برائیوں سے تائب ہوکہ با ہمی اُنعاون ،حسن سلوک اور اخلاق فاضلہ کے ٹوگر ہوگئے۔ امانت و دیانت' صلح وآسنتی ،مووت واخرت ،عدل والصاحب سے صفاحہ سے حامل بن گئے۔ مہاجرین والصار ایک وُسرے سے سائی بن چکتھے اور ایک دوسرے کے حفوق وعزّت کے ٹکمہان سمجے جانے تھے۔

www.KitaboSunnat.com

مجموک اور پیانسس میں غذا اور پانی کا صرف با تکل تینے کام ہے اورانشیا ، کا ہے، موتے خرم کرنا نہیں ہے ۔غذا کمانے ہی کے بیے ہے اور پاتی چینے ہی کے لیے ہے ۔ لیکن اگر سذتوا میش اور ضورت سے زیارہ کھایا حبائے ، یاان کی تیاری اور اکل و نشرب پر بے مبارو ہیرصرف کیا جائے تو بیاسراف ہوگا اوراعتدا ل سے دُور۔ اسی بیے تکم مجوا کہ اسراف مت کر و ۔ ایک دُوسرے موقع پرامٹرتعالیٰ نے فراما :

وُّات ١١١هُ رَبِّ حقه والسسكين وابن السببيل و لا تبذرتبذيرا رُّ

اه را قارب کاحتان کود و ، نیزمسکین اورمسافر کے مغز تی اواکر واور دولت کوضائع مست کر و بیمان مقصد بیر ہے کہ دوت کاصیح مصرف ا اعزد وا قارب کے حقز تی اواکرنا ، حاجت مند و ساورمسافر و س کی حزور توں کو بچر را کرنا ۔ بس دُوسسرے کاموں میں ہے مو تع خرچ کرنا سماجی انصاب سے خلامت ہوگا اورفستی و فجور سم کیا جائے گار

ایک و نور نیر جالم ملی المدّعلیہ وسلم نے ایک اعرابی سے کچے قرض لیا اور اکس کو ایک معین وقت پراوائیگی کے لیے بلایا ۔ اتفاق پر ہوا کر میعا دپوری ہونے پر حب وہ اعرابی آپ سے پاس آیا اورا پہنے قرض کی اوائیگی کا تقاضا کیا ، نو آپ سے پاس کچے نہ نظاء آپ نے مزید مہلت جا ہی اور فرایا کر کچے دنوں کے بعد آئے۔ اعرابی کو آپ پرطیش آگیا اور سے اوبی کی بائیل کرنے سگا۔ صفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عزنے اکسس کو کپڑلیا اور چا ہتے تھے کہ اس کو زیا وتی کا مزہ چکھائیں ، کہ خود پغیر بنا لرصلی اللہ علیہ واکہ وسلم نے بڑھ کر تھنرت عرائے کو روکا اور کہا کہ بیں مقروض ہوں اور اس کا حق کچے پر ہے اس میصر و تمل کی عفرورت ہے۔ آخراکپ نے ایک دُوسرے معیابی سے سے کر قرض اداکیا۔ اعرابی پر آپ کے افعاف اور صبر و تمل کا بڑا افر ہُوا اور وہ ایمان سے آیا۔

عز وہ خدق میں جب مدینہ کے ایک جانب کھائی کھو دنے کا فیصلہ ہُوا توصحابر کام سے ساتھ کفرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خذق کھوٹے اور مٹی ہٹانے میں برابر کے شرکی ہے ۔ شب وروز سب کے ساتھ اس کام میں معروف رہے ۔ مدینے کے اور گرد قراش کے ناگهانی حملہ کے خوف سے باری باری ہوہ وینے کا کام ایٹ بھی انجام دیتے تھے۔ ایک شب کوجب کفا رہے حملہ کی افواہ گرم ہُوئی تو آپ ایک گھوڑ سے پرسوار ہوکر دور دُور نک قسمنوں کے کھوج میں نمل گئے۔ بھروا پس ہ کرسب کوت تی دی ، اوراپنے اپنے گھروں میں آبام سے سونے کا حکم دیا۔

لگان وخراج کی رقمیں اور است یاء لوگوں میں آپ سب سے پیط نقسیم کر دیتنے اور کہجی ایسا بھی ہوتا کر اپنے لیے کچھ نر ٹیوڑتے پنانچ اُمّ المرمنین حضرت عالیت، رضی الشرعنها فرماتی ہیں کر بساا د فائت تین میں روز "ک گھرمیں اُگ نرحلتی اور ال نبیّ ایک یا نصصت کھجور کھا کر روزہ افطار کرلیتے یوْصْ اپنے اہل وعیال سے زیادہ اپنی اُمٹ کی اُسالیش وسہولت کا اُپ موخیال رہتا تھا۔

نتے کمّہ کے دن فریش کے ظالم سرواراً پ کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے۔ اُپ چاہتے ، نوان کے ظلم کا بدلر لے سکتے تھے۔ گراک توسرا پارمت اورعدل وا نصاف تھے۔ اُپ نے سب کومعامن کر ویا۔ اُپ کے حن سلوک سے سب مسلمان ہو گئے۔ مسلما نوں ک "اریخ بہاتی ہے کرسماجی انصاف اور عدل کا خیال مسلما نوں کو اثنا تھا کر وہ کسجی ظلم کا بدلہ بچالمور پر نہیتے اور منزا وینے میں صواعتدال سے اگر کڑنے بڑھ:

بمصلے میں اسارے عالم کے ارباب وانش کو بیا نگب وہل وعوت دینا ہے کر آف سب مل کراس ایک بات پر اتفاق کرلین رامڈ کے



4 my - it for any of the state of the state

سواکسی دومریے کی پرستش نرکزیں راس کا کسی کو نشر کیپ نرطه انبی اور ندا پنے میں سے سی کوکسی پر ہاسوائے اللّه فوقیت ویں اور نرا اس کے سواکسی کو آقا اور واٹا تعجبیں راگریہ اہلِ تما ب دار ہا ہب واکنش اس باٹ کا عمد ندکریں ، توکمہ دوکرتم سب گواہ رہو ، ہم خود کو اللّه تعالیٰ سے سپروکرتے ہیں ؛

قُل يِنَا هل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا ببيننا وبدين كمرالانعب، الآالله و لانشرك بـه شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا امرباباً من دونًا الله فان تولوا فقولوا الشهدوا بانا مسلمون ُـُــ

دآل عمران دیم د )

اس آبیت پاک کی واضع تعلیم ہے کر املۃ تعالیٰ تا ورمطلق ہے اور اس سے سارے بندے ، جس ملک و تمت (وجس بن و عقید سے کھی ہوں ، اس سے سابر ہیں کسی کو ہوتی نہیں کرکسی پراپنی فضید ہے بنا سے اور نزکسی سے بیا نرہے کر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا تھے۔ یہ بانز ہے کہ قریب ہے کرکوئی یہ نیال کر سے کر فلاں بزرگ کی قبر بیامائیر ں یا نات تعلیٰ وجہ سے میرک و برسے کسی کی وحاجت روا اور اور اور اور اور کر زئی کرنے و الا اللہ اور مرف اللہ ہے اپنی ہرا ممائیر ں یا نات سوالی کا وجہ سے میرک و برسے کسی کی دعا قبول ہوتی وکھائی نہیں وہی تو وہ کسی بزرگ کی زیارت کے بعدان کی سفار شن کے وہیے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اسلام نے بڑے رہنے کی تعلیم اسی لیے وی ہے کہ اللہ کے بندے سب آلیس میں برا بر ہیں کسی کوکسی پر فو ڈیسٹ میں اور نیس کو ایس میں برا بر ہیں کسی کوکسی پر فو ڈیسٹ میں اور بیس کے دیا ہو اسلان سے میں اور برا برجبی کوکسی پر فو ڈیسٹ سے میں اور برا برجبی کو بسی کو

معاً ملات اورتجارتی لین وین میں کمی میشی کرنے سے اسلام نے سختی سے منع کر دیا قبیتوں پر کنٹرول کرنے سے لیے اشیاء کو بازار سے ناپید کر دینا سخت گناہ قرار پا پارگرانی بڑھا نے سے لیے چیز وں کوخریدنا فسا د برپا کرنے سے منزا دونہ تنایا گیا ۔ چر ریا زاری' چرری چیچے اسٹیا دکی نقل *و دکت کو بھی* فسا د کھا گیا ۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

" قد جا آء ننکه بلینة من مرتبکه ، فا وفوا آلکیل و المهینزان و لا تبخسوا الناس اشیا و هسم و لا تفسیدوا فی الا دخ بعد اصلاحها زا لکوخیر مکوان کمن تم مؤمنین یٔ (الاعراف : ۵۸) "نهارے پاس تمارے پروروگاری طرف سے نشانی آئیکی ہے ، توتم تاپ اور تول پُوری کیا کرو ، اور لوگول کو

له مگرنقولی کی بنا بر دمحبوب احمد



نقر برگران برس سرس کا میران میر ان میران میں ان

پری کم زویا کرو، اور زمین میں اصلاح سے بعد خوا بی نرپیدا کر و۔ اگر تم صاحب ایما ن ہو ، نوسمجھ تو کم بیر با نت تمارے حق میں ہنر ہے۔

مها رصع في برسم المسيران بالقسط و لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسد بينًا -" يا قوم او فوا العكيال والمبيران بالقسط و لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسد بينًا -

اے قوم! ناپ ادر تول انصاف کے ساتھ بوری بوری کیا کروا در لوگوں کو ان کی چیزی کم نرکیا کرو اور زمین میں خرابی زکر نے بھرو۔

زمین مین نوابی کرنا فسا د برپاکرنا نها بیت عام کم ہے۔ اس کا مطلب صوف نفقلِ امن نہیں ۔ مکی فوانین ، دینی اوراحت لا تی نیز معاشر تی اصولوں کی نلاف ورزی سے بھی فساورُ و نما ہوتا ہے۔ دُوسروں سے حقوق غصب کرنا، کسی کے سائھ ذہر وستی کرنا ، کسی کو دسوکا دینا ، و نیا وی کارو ہا رہیں تعظل ہیں ماکرنا ، اپنے واتی مفاد سے لیے دُوسروں کی سہولتوں کو بربا وکرنا ، بھلے کاموں میں تعساو ن زکرنا اور بڑے کاموں کے لیے ورغلانا سب خوابی و فساد سے نتائج ہیں۔

اسلام نے جامر بالمعرون اور نهی عن المنکر کاتھم ویا ہے۔ وہ اسی ساجی انسا ف سے پیش نظر مشروع ہے۔ غیراسلامی ثقافت کے غلیے کے باعث آج کے مہذب سماج میں البتہ ا مربالمعرون اور نهی عن المنکری کوشش کرنے والوں سے کہا ماہا ہے: \* دوسروں کے امر رمیں مداخلت نزکر و اور اپنی راہ لو یُ آج سے سالہا سال پیط کے دوگ جواسلامی تعلیمات سے زیادہ لکا ورکھتے تھے ، ایسا کھے مالوں کو بُراسمجھتے تھے ، کیزکد ایسا کہنا اسلامی کھم کے خلاف ہے۔ دو جمگڑنے والے گروہوں میں شلح کرانا مسلمانوں کی شان ہے اور قرآن کا فسیمان ۔

ساجی انعیاف کے بیش نظراسلام نے جہ دکائکہ دیا ہے اور پہیم کوشش کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرون اولی بین مسلانوں کا فرلفیرتھا کر اپنے مک ، وطن اور ہم قوم کی فلاح وہبود کے لیک کوشش میں گئے رہنا ، یہی وجہ ہے کہ سلمانوں کی ناریخ بتاتی ہے کہ ایک طون سرتھا لم سیر سالاد محد بن قاسم ہندھ کو فیچ کر نا ہے اور سلمان قیدی ٹورتوں کو دہمنوں سے حیکل سے جیٹرا تا ہے ۔ ووسری جانب موسی بن نصیب سے بسالاد محد بن قاسم ہندھ کو فیچ کر نا ہے اور سلمان قیدی ٹورتوں کو دہمنوں سے حیگل سے جیٹرا تا ہے ۔ واس ای اور اسے بحر بھیلاں ؛ سے سال کی عربوجانے پر مجبی کو اطلا ننگ سے نما رسے باتر اساسے کا تا احد سے کہتا احد سے کہتا احد سے کہتا احد سے کہتا احد سے بیے وہاں تھی بنیچنے کی کوشش کرتا اور آ گے بڑھنے سے باز نرا آگا۔

. غرض اسلام کے نام لیواا پنے آغری و تن بھ کوشش مین گے رہتے ہیں کہجی جدّوجہدا ورعل خیرے دست بر داریارٹیا کرڈ نہیں ہوتے ۔





# عه نیوت کے عرانی اور تمدنی مسائل

## حكيم حيد من زمان صديقى

عقل دننورا در دل در دمندر کھنے والے مرانسان کی نگاؤ مجستس ایک ایسی نئی دنیا کی تعمیر کے بیے دقعین انتظار ہے ،حسس کی مرتب بدوش اور جیات آفرین ہوا در سرشام سکون خبن اور گہوارہ راصت ہو۔ وہ کون ہوگا جمالیسی انسانی سوسائٹ کی حرورت محسوس زکرتا ہو گاجس کا سرفر دخلاتر س ،خود آگا ہ اور خرض نتناس ہوجس سے صدو دِمملکت میں سرانسان زندگی کی حقیقی لذتوں سے لطف اندوز ہو۔ جمال ایک ول سمی بالاد سعت انسانوں کی چرود ستیوں سے اندوہ گیس نہ ہوا ور زکوئی آئی و زندگی کی محبوب ادر صین تمنا وُں کی پا مالی سے نماک ہو۔

بلاشہ کی سنجیرہ فکرا درباا صاس انسان کے بیے از حدث مل ہے کہ وہ منت کش اور ڈکھیا انسانوں کی جینے پکار ، اخلاق و ثرافت کی رُسوانی ، منایج انسانیت کی پایال اور انسانی نون کی ارزانی کو اپنی آئکھوں سے دیکیوکر اس برخون سے آنسونر بہائے۔ لیکن اس کا کیا علاج کیاجائے کراس بیے نورا وربے زوق دورانسانیت میں در ندہ صفت جاہ پرسنوں کی کوئی کمی نہیں گرا ہیسے بالنے انظر لوگ بہت کیا ہے ہیں ، جو زماند کی رفتا رُمعِن کو بچپان کر بیار دنیا کے بلیانسخہ شفام بیا کرسکیں۔ ورنہ مبدا دفیص سے وارالشفاد میں ہرور دکا علاج موج دہے اور سازِ فطرت میں نغر باے زندگی کی کوئی کمی نہیں : ب

> توراه نتناس نبه واز مقام بیضب ری چه نغمه البیت که در بربط سلیمی نیست



لايفلحالناس فرضي لاسسواة لعسم

ولاسسراة لمن جهانه مرسسادوا

یمنغیس انقلاب جوهیٹی صدی میں ظهور نډیر نبرا ، نچری انسانی ناریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا انقلاب تھا ،حس کی تهریس عالمگیر اور مین الانسانی تصورحیات کارفرما نشا اوجس نے انسانوں کا زاویْر نگاہ ، زندگی کا نقطهٔ نظاورنگر ونظر کی دنیا ہی برل ڈالینٹی بہما تک کرکرۂ ارضی پریسنے والا کوئی انسان الیسانرہ گیا تیا جواس حیرت انگیز انقلاب سے متا شرند ہوا ہو۔

اپی تکمت کے نم و پیج میں اُ لجا البیا سج یم فیصلۂ گفتے و حرر کر مذ سکا

بهرطال سطور زبل میرتمبل از نبرت و در سکه ان بنیادی مفاسد کا وکرکیا جا تا ہے ، جواس وقت انسانی دنیا کو ہلاکت و بربا دی کی طرف دسکیل رہے شخصا در بنطا سران کی اصلاح کی کوئی امید نه نفی -

ندمهب انسانی اجهاعیت کا قدیم ترین اودموثر ترین عنصر به اوراگروه الهامی صداقتوں بیار و ح اور غلط کارانه مذمر بستی به روح اور غلط کارانه مذمر بسب بیرشی اور بمرگیراصول انسانیت پرمبنی به توایت ماننے والوں میں خدا ترسی، حق بیرستی اور ذکر و فکر کی اعلیٰ صداحیتوں کو اجا گرکڑنا ہے۔ نیر قدر حریت کی نگہداشت اور حقوق انسانی سے تعفظ کا ضامن ہے۔ ایک سیجا ندم بسب



A TO THE STATE OF THE STATE OF

آبک فوت بیا بری این بات کور داشت نهیں کرتا کو اس کومانے والا نواش شیفس کی تحییل سے بیا دیوں کو پامال کرے اور سے گٹ ہ انسانوں کی لاشوں پر اپنا تخت جروت بھیلنے ، لیکن بیقینفٹ کس فدر ڈرج فرسا اور اندو ہناک ہے کہ پوری انسانی تاریخ بیں ہستہ بم ایسا ہواہے کوابل خام ہب نے غرب کی تقیقی روح کو اپنے ول و و ماغ میں جگہ دی ہو۔ ورز آئ کک جو کھ دیکھا اور شینا گیا ہے وہ اس کے سوا کی ونہیں کومیشے خرمب کے نام سے ونیا کے سٹیج پر میت ناک نون ڈرامے کھیلے گئے اور خرم ہب سے پر و سے میں علم بر داران خام ہے سو کی وہ اور جو بیا تک کرد ادکا مظاہرہ کرنے دہے ہیں ، اس سے شیطان کی روج می لرز جاتی رہی ہوگی۔

بین کی بوری تاریخ اس پرشا برمبی ہے اور سواسے پند مستشنیات سے مذہب کی پوری تاریخ اس پرشا برہے لیکن جس السانی دور میں و نیا سے آخری یا دی بری صلی الشعلیہ وسل نے اعلانِ وعون کیا ، وہ اس حقیت سے بزرین دورانسانیت تھا، لینی اس دور میں مختلف فا ہب کو ماخنے والے لوگ حبن طرح فرسب کی توہین وَنذلیل کر دہے تھے ، اس کی مثال شایدانسانی تاریخ میں شکل ہی سے ل سکتی ہے ۔

آسخضت صلی الدولید و سیم سے اعلان نیوت کے وقت و نیا میں بہو و بیت ، مجرسیت ، صنیفیت ، ہندوا زم ، بده ازم و فیو خام ب کو ما نے والے لوگ بخرت موجود تھے بیکن بے لوٹ خدا پرسنی اور صفیقت شناسی کسی خرمب میں موجود زمنی ۔ مریز بہ چندرسوم وظوا ہر کامجموعہ رہ گیا تھا جو مختلف گروہ بندیوں کے بیام صفل کیا ہے جی تھیا تھا اور میر صوف آتنا ہی نہیں بلکہ ہر مزم بی گروہ اپنی فعط کا را نہ دوشش کو عین صواب مجمنا نصا اور دور روس کی اچھی چیز بھی اس کی نگاہ میں بڑی تھی ۔ گریا اُن کے نزدیک جن وباطل کا معیار صرف برزی گیا تھا کہ جو چیز ان کی طرف نعسوب تھی ، وہ بنا اور اس میں یا بی جا تھی ہو سک تھا کہ ان کی خوم بندیوں میں کو نگی اصولی ، اعتقادی اور علی جیز وجارت آک نزر ہی تھی بلکہ ہرگروہ و وسرے گروہ سے بالکلید مغایرت رکھا تھا اور اسی چیز نے ان گروہ بندیوں میں شدید نفرت اور عصبیت بیدا کر دی تھی۔

قالت اليهود ليست النصل أي على شيئ و تالت النصل في ليست اليهود على شيئ وهر بنلوت الكتب - ( إقرم)

بهود نے کہا نصرانی کسی مذہب حق پر نہیں ہیں اور نعرانیوں نے کہا بہو دحق پر نہیں ہیں۔ حالا نکمہ یدودنوں گروہ اونڈ کی کتاب پڑھتے ہیں۔

یرنفرن و مصبیت اس مذکب بنج گئی تنی کم ایک گروه سے نوگ دوسرے گروه سے ناروا سلوک کرنے میں کوئی تباحث تھے رہیں سے کرتے تتے۔ دوسروں پزطلم تشدد کرتے ،ان سے بددیا نتی کرتے لکدان سے منفا بدیبن ہر بداخلا فی کو روا سمجھتے تتے۔ جہانچہ قر آن کریم نے یہود کے نقطہ خیال کوان الفاظ میں بیان کیا ہے :

لیس علینا فی الامبتن سبیل- (الآیر) ممتین دخیرانی تناب سے بارے بین سم پرکوئی الزم

اس زمانه کے اخلا تی تسغل دائخطاط کالسیج اندازہ وہی لوگ کرسکتے ہیں ، جرندہب کی عالمگیرسجایٹیوں پرعلیٰ وجہ البصیت ایمان رکھتے ہیں اورجن کی نگاہ حقبیتت شنامس نیکی کو مرحال میں نیکی اور بُرا ٹی کو مرحال میں برا ٹی تفعو کرتی ہے خواہ نیکی اور برا ٹی کا تعلق اپنو کے ہو

میں ورک سے ۔ کیکن بیٹویب بات ہے کہ اسس زما نرکے اہل مذاجب ، ندم یب کی اس سیدھی سا دی حقیقت سے معبی کتنا نہ متھے۔ دین و ندمهب کی متنیفت ہی بر ہے کہ وُہ انسانی تعوب، نظر کو دونی مجسس اورانٹیا زحق و باطل کی گهری بھیرت عطا کرتا ہے اور ا نسا نی تواے فکروممل کومعیتن حدو داخلان کے زیرا ٹرنشو ونما دیتا ہے ۔ اس لیے جولوگ ندہب کی حقیقت سے آگا ہ ہیں ، ان کی دور رس 'گاہ کفروُمعسیت کے ہرجیار سُوچیائے ہُوے وُصند سکے میں مجی حق وصدا قت کی مثل شی رہتی ہے اور زندگی کی گگ و دَو میں ایک ممحہ کے لیے بھی ان کی طلب و بنتی اور و و تِ مِن بہتی میں سی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی بکدان کا جذبۂ شوق بڑھتا ہی چیا جاتا ہے۔ لیکن حب س توم یں نیدا پتنی کی حقیقی رُوح فنا ہوجاتی ہے ، اس کی آنکھوں سے ابمان وعمل سے حیات افرین حقایق او حبل ہوجا نے ہیں اور دُہ لینے ند ہب کی سلمی اور نانوی ورجوں کی باتوں پر ہی قناعت کرلیتی ہے یا دین آبا دکے او ہم باطلہ کو حقیقت تصور کرلیتی ہے : انهم الفدواالشياطين اولياء من دون الوكون نه اللك مقابرين تبيطانون كو اينا ووسعن بنار كھاہے اور سمجتے ہيں كروہ را ۾ راست (لله و پیحسبون ا نبهسیر مهشدون ر (الاعراف س) پرمپل رسے ہیں۔

بینی چند ہے ضربند مبھی مراسم جن برعمل کرنے سے کچے دینا اور کھونا نہ پڑتا ہو ، ان کی اسمیت کو ضرورت سے زیاوہ بڑھا دیاجا تا ہے ، لیکن وہ احکام دینی، جن میں قربانی حیال و و از کے عیش و نشاط کا مطالبہ ہو ، ان کواس طرح میں لیٹنٹ ڈوال دیا تیا تا ہے ، گویا اب ان احکام کی خرورت سي نيں يا وہ اِلكُل مُنسوع مرسيك بيں يا خدائي دين كے متعابر ميں بالكل ايب نيا دين ترانسنس لياجا آيا ہے اور مجراسي كوخدائي دين كانم وے دیاجا آ ہے رہی وہ اعتقادی وعملی گراہی ہے ،جو ہرزمانہ میں قوموں کی ہلاکت وبربادی کا سبب منبتی رہی ہے ؛ سہ

مرمشهِ رُومی تحکیم پاک زا د مسرِمرگ اُمثان بر ما کشا د

بر لاک اُمت پیشیں کم بود ناکه برجندل گاں بُر دندعود

رُورِنبوت سے بیرد ونصاری کی بانکل بھی حالت بھی کدان کو دِن کی زندہ اورمنخرک روّج سے کو ٹی سرو کا رند تھا ، میکدا مضوں نے وین کوخوا بشائے نفس کا تا بع بنار کھا تھا۔ جہاں مذہب کا فیصلہ ان کی عوا ہنتات کے خلاف ہوتا، وہ کما ل دیدہ ولیری سے احکام ندہب ك تطع وبريرك ان كونوا بش نعن كے سانيج ميں وصال وسيف تصد باحد فون الكلم عن حواضعة ونسو احظاً حسما ذكروا هے - زالاً بی

ا ن میں نیک و بداورصواب و ناصواب کی تمیز ہی بانی نه رہی تھی ۔علماء ومشایخ ان کوحس راہ پر ڈال دیتے ، وہ لوگ اُسی راہ پرمل رشتے تھے۔

ا تتخذوا احبا وسم و رُهباتهم إرساباً الله الوكون نے ابیت عماد اور مشایخ محواللہ كے سوا رب بناد کھاہے۔ موردون الله ر ( الآيي)

يهود سرب اس بات كوابني نجات كاوا حدورليته محينه ستضكر وه اسرائبلي يايهر دي النسل مين اورنصرا ني اس خومتن فهمي ميتلات م كرحفرت مين كالومبين كومان ليناكبى فلاح ونجات كي بياكا في سبع ، كيكن ان كاعلى: ندكى كوديكه كركسي كونيكن نهمست نشاكم ووه

|                                                                                                                                                                                                           | وْرَى كَمْ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۔ قرآن تکیریٹ ان کی اسس گراہی کا باربار دکر کیا ہے ۔ چنانچر ع <mark>یمیسی</mark>                                                                                                                          | ن والغ كسي بنيدكي رنهما ألى كومانة اورالله كى كما ب برايمان ركعة بين        |
| ہمارا مزہب سیجا ہے اور سجائٹ احروی کا مسمعا ف بغیر، ہمار ہے                                                                                                                                               | رنہ کی بہہ ، دن اورمسلما نور میں یا ہے جا نکلی پریہو دیوں نے وعوثی کیا گیر" |
| ے سے آخری نبی مایں اور بھا را وین آ حری اور محل دین ہے <sup>تہ</sup> لیکن                                                                                                                                 | تحريمونهد ہے '' ان سمے مقالمة م صلانوں نے کہا '' ہارہے نبی سب               |
| ر دین و مذہب می نمائیش سے مجھے جمہیں بننے کا - انسل جیزا کیا ک و                                                                                                                                          | زل کی قرآنی است میں ان لوگوںسے واٹسگا من الفاط میں کہا گیا کوممحضر          |
| منهين أسكنا يط                                                                                                                                                                                            | عل ہے۔ اگریہ نہیں تو محف کسی ندمہب کا کامل و برتر ہونا ٹمہارے کسی کا        |
| ر نمهاری ارز و بیب اورنه ایل مما ب کی ارزو مین کام اینگی                                                                                                                                                  | لېيى بامانيكورولا امانى اھل انكتا ب سن                                      |
| ر خدا کا عا مگیر قانون بیر سبے کرے جوشخص برائی کریگا                                                                                                                                                      | يعمل سُوَءًا يعِزبه                                                         |
| اس مواس کی مزاملے گی اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے                                                                                                                                                          | ~ <del>-</del>                                                              |
| سواکونی دوست اور نه مدد کار به اورج نیک کام کرسے گا                                                                                                                                                       |                                                                             |
| نتواه وه مرد بهویا عورت ، بشرطیکه وه مومن هی بهو ،                                                                                                                                                        |                                                                             |
| وه جنِت میں واخل ہوگا اور انسس پر ذرہ برا برجنجالم                                                                                                                                                        |                                                                             |
| نه او کار                                                                                                                                                                                                 | ولا يظلمون نقيرًا- (النساء)                                                 |
| یہود کی عمل حالت کا نقشہ جزقراً ن تکیم نے کھینچا ہے ،اس سے ان کی اخلاقی لیشنی کاسیم اندازہ ہوسکنا ہے :<br>سر سر سر سر راز ہور کرنے کے معالی کا معالی کے اس سے ان کی اخلاقی لیشنی کاسیم اندازہ ہوسکنا ہے : |                                                                             |
| ته یہ ان میں سے بہتنوں کو دہمجھیں کے کو تماہ و سرتنی                                                                                                                                                      | و تولى ڪثيراً منهم يُسادعون في ا لاٽــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| اور رام خوری میں بڑھ مرز کا کو کورے کیے ہیں - بہت ہی                                                                                                                                                      | و العدوان                                                                   |
| بُرے ہیں وُہ اعمال ،جو وُہ کرتے ہیں۔ان کے علماً                                                                                                                                                           | ·<br>·                                                                      |
| ومشایخ ان کوگنا ه ومعصیت کی بات کنے اور حرام                                                                                                                                                              |                                                                             |
| کھانے سے کیوں نہیں روکتے ؟ بہت ہی مُرا ہے                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| وه کام ، جووه کرنے ہیں۔                                                                                                                                                                                   | لبئس ما كانوا يصنعون - (المائره)                                            |
|                                                                                                                                                                                                           | اددعام ابل کتاب سے قرآن بیم نے یوں خطاب کیا ہے:                             |
| ا سے پغیر اِگپ که دیں اسے علم برارا نوکتا ب، تم                                                                                                                                                           | تل ياهل الكتب لستدعل شميءٌ حتَّى تقييوا                                     |
| محسى صداقت برنهبين موجب بك كرتم قرراة وانجيل                                                                                                                                                              | النتوراة والانجبيل وما انزل السيكه من                                       |
| اوراُن احکام کوج تمهارے رب کی طرف سے تم بر                                                                                                                                                                | دبکور۔                                                                      |
| ا مارے گئے ہیں، پوری طرح قایم ند محرو-                                                                                                                                                                    | (مائدہ)                                                                     |

ل ابن جربر



ن رسول نبر\_\_\_\_ ۹ مع ک

یٰاهلاا مکٹٹ لا تغلوا فی دبیننکوولا تغولسو ا علی اللّٰہ الّا الحق ر والنساء)

اے اہل تماب ! تم اپنے دین میں غلوبز کر وا درا دیٹر کی سے وات رین کے سواکو ئی بات مذکر ہ

مدیند منورہ اوراس کے اردگر دہیو وکٹر نے سے آبا وستے۔ بہلوگ بنٹ نصر کے تعلیٰ بیت المقدس کے زما ندیں مدینہ ہی آ رہے ستھائی مدینہ منورہ اوراس کے اردگر دہیو وکٹر نے سے آبا وستے۔ بہلوگ بنٹ نصر کے تعلیٰ وہ بہلوگ نیبر افرائی مدینہ منامک ہیں سبی بائے جانسنے کئی اور النظر کی اور بائے جانسنے کئی خداگانہ ریاست و نیا کے کسی حقہ میں موجو و زختی ہو ہی ان کا ذریعہ معاش تجارت ، کھیتی باٹری اور سودی کا روبار نفا۔ بہلوگ حدور جسک اللی اور سنگل کے سے بہلوگ ریشر موں پڑسودی رقمیں و بیتے نئے اور کفالت کے طور پر لوگوں کے نیکے بھر مستورات کی لین مدر تھی اور علیا جہو و سے ان میں دولت کی کشرت تھی۔ اس وجہ سے ان میں زنار و فحاشی کی کوئی حدز تھی اور علیا جہو و سے اس میں برل ڈالی تھی۔ اپنے امراء کی دائے کی مزا دہج تو رات نے مغرری تنی کہا ہے۔ اس بی بدل ڈالی تھی۔

مسیبی ذمہب سے بیروعرب میں کنزٹ موجو وستھ ۔ ابن قُتیبہ کا بیان ہے کہ قبائل رہید وغسّان عیسا ٹی نتے ۔ تصاعب میسا کااٹر پا یاجا ما تصابکہ محد معظم ہیں ہم بچے پیوائن سیست یائے جاتے تھے ۔ بپائچے ورقہ بن نوفل جوابی خداست نیاس عیسا ٹی اور عبرانی زبان سے ماہر نتھے ، کم معظمہ کے رہنے والے تتے ۔

عیسائیوں میں اگرچہ کچے نیچے کھیے ایسے لوگ مجی نے جوول میں اللہ کا خون رکھتے سے اور ٹھیک ٹھیکٹ سیجی مذہب پرعل پرا تھے۔ یہی دہ لوگ ہیں ، جن کی قرآن حکیم نے مجی تعربیت کی سبے اور ایک ستند معدیث میں "الا بقایا من ا ھل الکتاب " کے الفاظ سے ان کو اس وقت کی گراہ قوموں سے الگ کیا گیا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار مکن نہیں کہ ان کی ظیم اکثریت سخت گراہی میں مبتلائتی ۔ جنانچہ ایک سیمی معنف الر ریسے محت ہے ،

' عبسائیوں کے عفاہد میں قدیم یونانی اصنام رہتی کا عنصر شامل ہوگیا تھا بعقیدۂ تنگیت قدیم صری روایات سے سانچے میں ڈھل گیا تھا'' ٹ

اس زماندیں ایک گروہ مرنمی کے نام سے پیدا ہوا تھا، جوحفرت مربم می نتر کیب الدہیت تصوّر کرنا اورا قانیم اربعہ کااعتماد رکھتا تھا۔ نیزانسس زماندین سیمی فرقوں کے دلچیپ مسائل ، جن پر وُہ لُکِر کی فرت هرون کر رہے تھے، یہ تھے کرحفرت میٹے میں صرف خدا ٹی طبعیت پائی جاتی ہے یاخدا ٹی اورانسانی دونوں طبعیتیں ان میں جمع میں ؟ اگر دونوں میں توان کا منشا ایک ہے یا انگ انگ ؟

نفرانیوں کی اخلانی حالت بہود سے کچوکم افسور ناک زعقی - نما نڈ نبوت سے پہلے برلوگ دنیا کے بہت بڑے معربی عمران تھ اور دولت واقتدار سنے ان میں خطرناک حذ کک نومائم اخلاق پیدا کر د ہیا تھے۔ زنا ، مے نوشی ، رشوت خوری اور دیگراخلاتی بیما دیاں ان کے رگ وربشہ میں سرایت کرٹنی تختیس محضرت اقبال ٹے نے وربِ حاضر سے فرنگیوں کی زہرا کو دمعا شرت پر بڑئی خوبی سے طز کیا ہے : فرنگیوں کو مطاخا کے سوریا نے سمیا سے نتی عفت وغم نواری و کم اگراری

ك طرى كا معركهٔ ندبه وسأنس ص ۹۲



صلہ فربگ ہے آیا ہے سوریا سکیے مے وقمار و بجوم زنان بازاری (ضرب کلیم) کین حقیقت پرہے کرعمدرسالت کے ابتدائی دُور میں عیسا نبوں کی اخلاقی حالت کسی لحاظ سے انبیوی اور مبیوی صدی ک عیسائیٹ سے ہنز ختی ۔

سیا بیت برس و می میرست کار پر نین کی سرز مین نفی ، لیکن عرب میں کہیں کہیں اس سے انزات پائے جاتے تھے بیانچہ مورضین نے دکھا آئی میرسیت کار پر نئی میرنی کی سرز مین نفی ، لیکن عرب میں کہیں کہیں اس سے انزات پائے جاتے تھے بیانچہ مورونی کی خواجو کی میں زیادہ وروناک بھی ۔ زمانہ بعثت میروب کا قبید بنیم مجرسی تھا اور اکس ورسے مجرسیوں کی مذہبی اور اضلا فی سے میرسیت سے اجز اُسے عجیب و عزیب ملغوبہ تیا رکیا تھا ۔ ایک طرف اس نبری سے بہت پہلے ایران سے میرسی میرسی اٹھا وی تھی ۔ جنانچ ایران سے ایک میران یزدگر د ثما فی نے جو اس شراییت کا بیروتھا ،
کی جدت نوازی کا بیمال کر میٹی اور کہن کی حرمت اٹھا وی تھی ۔ جنانچ ایران سے ایک میران یزدگر د ثما فی نے جو اس شراییت کا بیروتھا ،
اپنی بیٹی سے نکاح کیا اور کچھ مذت بعد اس کو ممل کر دیا ہے ۔

بیتی سے نیاح لیاا در چیز مدت بعدا سے نوش کردہا۔ اکس سے بعد ایک اشتراکییت لیند مزوک نا وی صلح پیدا ہوا ،جس نے یہ تعلیم دی کہ دولت اورعورت کسی کی ملکیت نہیں ۔اس اکس سے بعد ایک اشتراکییت لیند مزوک نا وی صلح پیدا ہوا ،جس نے یہ تعلیم دی کہ دولت اورعورت کسی کی ملکیت نہیں ۔اس

دین کی اشاعت میں عیاض عمران وامراء نے رگرم حقد لیا کیؤکد بدنیا دین ان کی تعیش پ نداند طبا گئے سے مناسبت رکھتا تھا۔ وین کی اشاعت میں عیاض عمران وامراء نے رگرم حقد لیا کیؤکد بدنیا دین ان کی تعیش کے بیروہیں لیکن بیروعولی یہو و ونصاری سے وعول قربین کواس بات پر نازش اکد وہ کعبّدالشرک نگہبا ن اور قمیتِ ابرا ہیری سے بیروہیں لیکن بیروعولی یہو و فصاری سے و

سے زیادہ بے حقیقت الدیم مغز تھا۔ تمین ارا بہی کا بنیا دی عقیدہ تو حید ہے لیکن ان توگوں کی زندگی سے سے دیا دہ بے حقیقت الدیم موجود نر تھا بلکہ گومت دید درج کی توجم رہتی اور شرک و بدعت میں مبتلاتے اور ان سے صوروان باطل کی کوئی انہا نرتھی۔ ہاں بہت فلیل تعداد میں مجوالیے اشخاص ہی ان میں موجود نئے ، جن سے ضمیر بالسل مُروہ نہیں جو بھے تھے اور وُہ اپنی خدا داو بہتی ۔ ہاں بہت فلیل تعداد میں مجوالیے اشخاص ہی ان میں موجود نئے ، جن سے ضمیر بالسل مُروہ نہیں جو بھے تھے اور وُہ اپنی خدا داو بھیرت سے اس خفیقت کو جان گئے نئے کہ انسان کا مقام اس سے بہت بلندہ کو وُہ اپنے ہا تھے۔ گھڑے کہ انسان کا مقام اس سے بہت بلندہ کو وُہ اپنے ہاں تو فل، عبدا سلہ بن محشوں وں سے ساسنے سرنیا زخم کرے ۔ جنیا نج ابن اسلی سند مولیک کو ایک مرتبہ کسی بہت ہی محسوس کیا کہ یہ کیا جما قت ہے کہ ہم انسان ہو کر پی خروں سے الورث اور زید بن عربی نفیل شرکب تھے۔ ان کو وصدافت کی جبجو شروع کر دی ۔ ورقہ ، عنما ن اور عبداللہ نے مسی مدیب قبول سرایا ما سے جھکتے ہیں۔ بینجال آت ہی ان لوگوں نے حق وصدافت کی جبجو شروع کر دی ۔ ورقہ ، عنما ن اور عبداللہ نے مسی مدیب قبول سرایا ہو کہ معتبی مدیب قبول سرایا

ساسے بسے جیں برجیاں اسے ہی ان روں کی اوسہ سے ان بور ہوں میں اس کا اس کا اس کا سواغ اور زیر کے میں میں میں اس کا سواغ اور زیر کی میں کے دین قبول کرتا ہوں سے ملے کیکن جس جیزی ان کو تلاش متی ،اس کا سوائی کے بیس نے ملا اور بالا تحراس اجمانی ایمان کو کا نی سمجا کہ " ہیں ابرا ہمیم کا دین قبول کرتا ہُوں' ۔اسی طرح امید بن صلت ، جو طالعت کے بیس نے ملا اور بالا تحراس اجمانی ایمان کو کا نی سمجا کہ " ہیں ابرا ہمیم کا دین قبول کرتا ہُوں' ۔اسی طرح امید بن صلت ، جو طالعت کے بیس نے میں اور اس اجمانی ایمان کو کا نی سمجا کہ " ہیں ابرا ہمیم کا دین قبول کرتا ہُوں' ۔اسی طرح امید بن صلت ، جو طالعت کے بیس نے میں اور اور کا دین قبول کرتا ہوں ہوں کے ایکا کا دین قبول کرتا ہوں کے ایکا کی سات کی کر کی سات کی سات

اورُنشهورشاع بتے ، نے بھی مجت پرستی کی ندمت کی تفی رغالبًا یہ وہی اُمتے ہیں ، جن کی نسلبت ایک مرتبہ انتخفرت مسلی الشعلیہ وسلم نے نوبایا شا ؛ م اسس کا ول مومن اور د ماغ کا فرتھا ''

دورِمِا لمبیت کے بچیک نبیدہ نکرادر صَعِح النیال اہلِ سخن کا کلام عربی لٹریجر میں مثنا ہے۔ نا آبغہ اور زبہیران میں خصوصیت سے نابلِ دُکر ہیں ۔ جنانچہ نا آبجہ کے اس شعرسے ان کی توحید رہینٹی کا اندازہ ہوسکتا ہے: ہ

له مورخول كي ناريخ عالم ص م ٨ ، بواسطرسيرت نبري جلدم



رسول نمبر مرسول نمبر م

حَلَفُتُ خَلَمُ ٱ تُرُكُ لِلنَفُسِكَ دَيْبَنَهُ وَلَيْسَ وَدَاءَ ا اللّٰهِ لِلْتَرْءِ مَذُهبُ

ا در زَمَرِیکے اس شعرسے ان کی وسعت نظرا ور وقیقد سنجی کا بناچانی ہے ؟ سند کر میں کا میں اور دو تیکا ہے ۔ کا میں کا میں کا میں کا دور کا میں کا میں کا میں کا دور کا دور کا میں کا دور

وَ إِنَّ الْمُعَنَّ مَقُطَىعُهُ تَلَكُّ يَسِيْنُ أَوْ نَصَارُ اَوْ حِسِلَاءُ

ان کےعلاوہ ایک حاملی شاعر کامیشہورشعر ہماری ورسی تما بوں میں یا باحبا ہا ہے ؟ کے

أَمُ بَا وَاحِدًا أَمُ أَلُفتَ وَبِي أَدِيْنُ إِذَا تَقَسَّسَمَتِ الْأُصُورُ

غرض شخن عشق کی اً واز ما ہمیت کے بیے نوراور گھنا وُنے دور میں تھی کہیں کہیں اُسٹے رہی تھی مگراس کی حیثیت الیسی ہی تھی جیسے موجودہ مادہ پرستیا نہامول میں صدا سے تق کی ہے اور عربوں کا عام خراق دوق تن پرستی سے تعلیٰ نا اُسٹنا تھا۔

میندمنورہ سے مشرک قبائل اوسس وخزرج کی دبنی مالت بھی ہی تنمی ۔ یروگ صدیوں پہلے جنوبی عرب ( مین ) سے بہاں اگر اکا د ٹہوٹ منتے ۔ ابن کثیرنے مبایان کیاہے کرسیل العرم کے زمانہ میں جولوگ اِدھراُدھر پھیل سکنے نئے ، اوکس وخزرج مبی اسخیس میں سے تھے۔ التحول نے مدینہ منورہ کواپنا مستقر بنا لیا تھا اور بہو وسے عہدو پیا ن کرلیا تھارٹ

بعثت نبری کے وقت ہندوستان کے ہندوا پنی تاریخ کے تاریک دور ہیں وافل ہو بیکے تھے۔ اس دور کو اہل تاریخ نے "پُرانک دور" کا نام دیا ہے ۔ میں ویدا درگوتم برحد کی تعلیم کے بجائے پُرانوں کی تعلیم برعل شروع ہوگیا تھا ۔ ہر دور بدحوازم کے دور تنز کی سے سلانوں کے وافعائہ ہند بک جاری وار قبلی کا اتفاق ہے کہ یہ دور قدیم ہندوستان کی تاریخ ہیں سب سے زیارہ "ادیک دور تھا۔ اس محد میں ثبت پرستی اوج کمال کو بہنچ گئی۔ مندرا ورعباوت کا ہیں زناوقح ش کاری سے افرے بن گئیں اور مندرک بیاری ایسا خلاق سوزاعمال کا از تکاب کرنے لگے کہ ان کے تعدور ہی سے انسانی گروح کا نب اُرطیق ہے یغر من ہندوشان میں ہندوشان میں ہندوشان میں دبنی اوراخلاقی حالت جی اس انتہائی حالت کو بہنچ گئی تھی کر اس کی صلاح کی کوئی توقع نہ رہی تھی۔

انسانی تمدن و احتماع آگریسی پاکنره اور بلنداخلاتی تصور برمبنی نه به تواس کالاز می تیجه به بیانه فطا م نمندن کی بهدیت ناکیال طبقاتی نزاع ، خود غرضانه گروه بندی ، ملت کش مفا دیستی ، ظالمانه سیاست اور معاشی نامساوات کی صورت بین ظالم به به تواس بات موکوئی ماند یا نه ما ندیکن حقیقت بهی سهد کرایسا پاکیزه نصب العین بین تا مساوات کی صورت بین ظاهر به تا اور جمال وین کی دُوج کا فقدان بو، و با بید بیمکن بی نبیس سه کرانسان این منقسد وجود اور حقیقی نصب العین کومان سکے کیکن سطور بالا میں بوش کیا جا جما سے کر سروار و وجهان میں الله علیدوسلم کی بعثت سے وقت

ك أماني تذكره نا بغر طبد و الله عند ابن تغيير ص ٢٢٨

مرسی از میں دین کوشیقی رُوع سے محروم اور لذتِ مِن پرستی سے نا آشا نظیں اوراسی کا نتیجہ نشا کہ ان کی سیاست و معیشت اور معیشت اور میں کا گیرانظام انتشارو فساوی نظر ہوگیا تھا۔ خلہ والفساد فی المسبقہ وابعد بداکسبت ایدی الناسی و الآیی انسانی تا دینے کا بیرور خیرالهی حاکمیت سے جرواست بدا و ، سربابر پرستاند و ہنیت کی سفائی، ظالماندا و رفاستانہ معاشرت اور ہم گیرفیا ، سانی بین مشکل ہی مل سکتی ہے ۔ پا دش ہوں کہ ور ہم گیرفی انسانی اور منظوں ایسا ہوں کی دور تھا ، حس کی مثال ما عنی کی پوری تا رہنے میں مشکل ہی مل سکتی ہے ۔ پا دش ہوں کہ قبارتریں فاق کی شاروں انسانوں کو المتیات ہوں کہ تھا ہے گئے تقد دامرا و و حکام ملک کانٹوں می مسرب تھے جا روں طرف طوف و مصدیت کا طوفان بیا تھا رفلب و نظری صلاحیتیں مشکن تھیں۔ سیکی مجرا اُن اور گرائی کو تین و تساور کی طرف انسانی و شاوت سے ایسے دنیا سے کے دنیا سے کے دنیا کی میں بینا و کا و ندر بربی تھی اور در دیکھ کے انسانوں کوچوڑ کرکسی انسانی دل میں حق کی طلب و سبتی کی خواہش ہی باقی نہ سیکسی گرشہ ہیں بنا و کا و ندر بربی تھی اور صدی کہ جینے انسانوں کوچوڑ کرکسی انسانی دل میں حق کی طلب و سبتی کو خواہش ہی باقی نہ سیکسی گرشہ ہیں بنا و کا و ندر بربی تھی اور در میں تھی کو انسانوں کوچوڑ کرکسی انسانی دل میں حق کی طلب و سبتی کو خواہش ہی باقی نہ سیکسی گرشہ ہیں بنا و کا و ندر بربی تھی اور دور کی کی کا کھروں کو دور کرکسی انسانی دل میں حق کی طلب و سبتی کو خواہش ہی باقی نہ کی کا کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی ک

مشرق نواب مغرب ازان سیشتر فراب عالم تمام مرده و بع زوق جستجر رىپىمتى ا سە

بیمالات تنعین میں خان کا لنات کے اپنے اُ خری نبی احمیر عنبی صلی الله علیہ وسلم کومبعوث فرایا اوراکپ سے دربعہ اسس ظلمت کدہ عالم کونورِ ولربیت سے دوشن کیا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کواس وقت کی افوام کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مفاسد کا سرسری جائزہ لیاجائے تاکواس سے اندازہ ہو سے کر آئے خرت صلی الشعلیہ وطرکے زمانہ لینشت میں اجماعی اور تمدّنی مسأل کی نوعیت کیا تھی اور آپ کوئن کن علی مسأل سے سابقریہ ایک بعد ہم کسی ایک نتیجر پہنے سکیں گے کو مصرحا ضرکے انسانی مسائل وہی ہیں ،جوائسس و در میں تھے یا ان سے منائر ہیں ؟

بین مانده بین پر سام می از است می از است کی است کی دفت دنیای نمام چوقی بری قرمون کا اجماعی کرداریستی کی فرم فرق فرمی قومی بین است به اصوبے بین انساکٹی ، قومی عصبیت ، توری بین بین کی سامت بیا است به اصوبے بین انساکٹی ، قومی عصبیت ، توریب بیندی ، سفاکا نه حملہ و بجورا و رہے در دانتر قبل و غارت کے بیاہ وقعت بھی اور ان کے معاشی منصوبوں کا انحصار اور در گردی ، غارت گری اور لوٹ ماری نمنوع اسکیموں پر تھا اور ان کی معاشرت ظالماند اور انسانیت کُش قوانین پر بنی شی سی از اور کردی ، غارت گری اور و ایران اور بهند و چین کے حالات کا اگر جائز ہیا جائے نوجیا نی ہوتی ہے کہ اگر تهذیب و تمدن اسی کا نام جوز بروخت و بہیں سے بیائوں سا نام تجویز کیا جائے ؟

ی ، ، ، ہم ہے و بیر و سے رہیں ہے سے میں اور کا کہ ہم ہوگئی ہے ، ، ، مغربی بازو' اور اسٹنر تی بازو' ، مغربی بازو روما کی حکومت اس ونت دوباز ووں ہیں تقسیم ہو چکی متی ، '' مغربی با زو' اور اسٹنر تی بازو' ، مغربی بازواخلاقی طور پر تسفل والخطاط سے انتہائی نقطہ پر ہمنچ چکا تھا ، جِنامِخِیشہ ورسی مورّخ گئن کھتا ہے ؛

"اگراس و تت روم سے تمام برونی وحتی مخالفین مناصی ہوجاتے نوان کی تباہی سلطنت کے مغربی ! زوکو زوال و تباہی ہے نہیں بچاست تی حتی "



رومن تعرمت منالعین کی نظرمیں روز روز زیادہ کمروراورخود اپنی رعایا کی نظر میں زیادہ ظالم اور نا قابل برداشت ہوتی جا رہی غنی ۔ کفایت شعاری حنبنی حزوری ہوتی جا رہی تھی ، اسی فعرراسس کی جانب سے بے اعتبا ٹی بڑھتی جاتی ہتی اور جن نسبت سے رعایا کے مصائب روزافر وں تنے ،اسی نسبت سے سیکسوں میں اصافہ ہوتا جارہا تھائیڈ اس سیاسی بُنظی اوراخلافی لیتی کا نتیج نھا کرچرمنی کی وعشی اقوام نے مغربی بازو کو کیل کررکھ دیا اور کو ان حملہ اور جرمنوں نے عیسائیت نبرل کر لی گرنبول ندمہب ان سے سفا کا مذاور وحشیا ندمظالم میں کوئی کمی مؤکر سکا۔

سللنت روما کے مشرقی بازوکی حالت بھی اس سے کی مختلف یرمنتی ۔ چزنکد اس کی سرحدیں مملکت ایران سے متی تغییں ، اس بیے يهبينه ابل ايان سے الجار با اورب برييج بگوں نے اس كو بالكل نجوا دبا تفايعد نبوتى كے آغاز بيں ايرا نبوں نے ابل روم كو عبرت ناك لمتكست وئي تفي اوران سے ابم صوبوں مصوشام وفلسطين برقوجند كريا تھا اورسلستہ ليني صلح حديد بير سے زما نربيں ويبوں نے اہل ايران كواليي منکت دی کدؤہ پیرکہبی زمنسیل کے کیکن بیزلطینیوں کے داخلی مفاسدتے ان کواس فابل نہیں چیوڑا نضا کد وُہ اس نتع مظیم سے فائدہ اٹھاتے۔ رومیوں ا درایرا نیوں کی حزریز لڑا ئیوں میں جرچیز سے زیاوہ افسوسناک تھی ، وُہ یہ ہے کہ ان کی قو می عصبیت ادر مذہبی جنون اسس مدیک پنج گیا تھا کہ انسانیت وشرافت کی کوئی فدران کی نظر میم شتی احترام نه رہی نھی اور منہب واخلاق کی پایا لی کا فوفناک سے خوفنا کو منظر مھی ان کے دلوں کو کیسینے کے لیے کانی نرتھا ۔ خیائیوٹسروپرویز نے حب فلسطین پڑھا کیا تواس نے پہلاکام پرکیا کرعبسائیوں کی عبادت کا ہوں کو ندر اتش کر دیااه رسه در دی سے مزار باعیسا نیوں کوته تیغ کیااه رجو نیچے کیچے نتھے، ان کوگر فنا دکر نیا - اسی طرح روی سلطنت سے عمران برتل نے جب شمال کی طرف سے ایران پرحملہ کیا تو اسٹے مھی جرا بی طور پرمجوسیوں کے آنٹ کندوں کو برباد کیا اورلا کھوں انسا نوں کا خون بہایا۔ یر کوئی آلفاتی واقعان ند نتف ملکه پیوختت و مهیمیت اس دور کی افرام کے فومی کردار کا جزولا بنفک بن گئی تھی ا دراس سے پیطے ہے، ار ہا منسم کے وا نعات منظرِعام بر آ بیکے تھے جنانچےرسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوٹ سے ایک سوسال پیلے کا ایک تعد حر کواسلامی موزخوں نے قلبند کیا ہے ، بہہے کرمین سے ذوقوآس نا می مہودی با دشاہ لے نجران سے عبسا کیوں کوجری محم ویا نضا کہ وگھ عیسائیت چیوٹر کربیو دی بن جائیں اوراہل نجران کے انکارپر اس نے نجرانی عیساٹیوں کو دیکتے ہُوئے شعلوں میں وھکیل وہا تھا۔ نجران کے کچھوکٹ جواس اُزمالیش سے بچ نکھے متعے ، عبشہ سے نجاشی سے پاس بینچے اور واسندان فلم میری کی پرری سنا کی - نیز انجیل سے۔ جے ہوئے اوران معبی دکھا ئے اور نجامتی سے انتقام کی ورخواست کی۔ اس پرنجائنی نے قبصر سے مدوطلب کی اور بہت معاری مسلح فوج سلے ک<sub>ی</sub>ن پڑھلدآ در ہُوا۔ ذونواکسس کوعرشناک شکست ہُوئی اوراب مین پر با تا عدہ عبیسا نی حکومت فاہم ہرگئی کیمن ان عبیسا نی حکمرانوں میرس<sup>سے</sup> ا بربرنا می ایک حکمران نے آنحضرت صلی الترعلیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی ون پیلے کعبتہ اللہ کومنہ دم کرنے کی فوض سے تمر پرچڑھا ٹی کی تقی حبرنگا اجمالی وُکر قرآن حکیم بین سمی موجو و ہے۔

كة تاريخ زوال وانحطا طارو ما جلد ووم



توشْ، رسولٌ فبر برسولٌ فبر

عیسا فی عومتوں ہیں ہیرہ دیوں پرجِ مظالم ڈھائے جانے نئے ، ان کے تصور ہی ہے رُوح کانپ اُٹھتی ہے ۔ خو د پروان سین کمی فرق ا ہیں بٹے ہُوئے نئے اور ہرفر قر آنا متعصب اور نگ نظر نشا کہ دو مرسے فرفوں کی جان اور مال اسس کے دست تعدی ہے مسولا نوں کی جنگ ہمان کہ کر برسرا فقد ارطبقہ نے دوسرے فرقوں پرجومٹر جائٹ انگ کر دیا نشا ۔ جیا بنچر گین تحقیا ہے ، جب عکران طبقہ سے ساما نوں کی جنگ ضوع ہوئی ، تو دوسرے فرتے سے عیسا ہُیوں نے باہر ہے اُسنے واسلے احبنبی مسلما فوں کو یا خفوں یا تھ بیا اور جی کھول کر اپنے ہم بذہبوں سے خلاف مسلمانوں کو مدوی اور مسلمانوں سے مانتھت رہنا ان کو دوسرے عیسا ٹی فرقوں سے مانتھت رہنے سے اچھا معلوم ہوتا تھا ۔ یا اعتبار سے متاز سے جائے تھے ، ایک عبوری دوسے گزر رہے تھے اور نہایت خطرنا کا قسم کی خا د جنگیوں ہیں مبتلا تھے۔ ہند کے برجنوں اور انتخار سے علم بواروں میں ایک مترت سے کش کمش جل رہی تھی اور بالا تحر بر جمنیت سے جرجہ ذائند دونے بدھ از مرکومک بدر کر دیا تھا اور کا قر اندی کے جرد ذائند دونے بدھ از مرکومک بدر کر دیا تھا اور کا ظرالذ کر

سنے جین میں جاپناہ لی تھی۔ لیمن جین میں پیٹے سے نتنوں کی جرمار تھی اور بڑی شکل سے اس کو وہاں قدم جمائے کی اجازت ہیں۔

بر نور ورس کی اقوام کے مالات سے کین خور عرب قوم جن میں ان خفر سے سال مڈیلیوسل پیدا گہوئے ، اجما کا اور اس و جرسے اس کی حالت بھی کی کو نشون شناک دختی۔ یالسی خور سے قوم جن کراس میں فومی کر زبیت کا کسی احساس ہی نہیں بیدا ہوا ہا اور اس و جرسے یہاں کو فی متعدہ عرب سٹییٹ فاہم نہ ہوئی تھی ۔ اس ملک بین جیسیوں تبائل آبا دستے اور ہو بیلیا اور خور بڑے بڑے شہروں بیں امریا کی متعدہ عرب سٹیسٹ فاہم نہ ہوئی تھی ۔ اس ملک بین جیسیوں تبائل آبا دستے اور ہو بیلیا اور ان و خور دنی ارتبال بڑے کے ماروں کے محمد اس کی عرب اور کسی میں اس کے عرب اور کی جو برائل کی میں اور ان میں کا میں اس نہ بر سے نے بیا پہلے کہا ہوں کہ کا سباس کی طرف احتیا ہے گئی کہا ہیں گا جو کہا ہیں اور کی خور کی کا سباس کی کھی کا میں اس کے میں اور ان کی طرف احتیا ہے بین قبر کی کہا ہوں کی کہا ہوں کی کہا ہوں کو کہا ہوں کو کہا کہا کہا ہوں کو کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا کہا کہا کہا ہوں کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا

نیزاً زادانه بروی زندگی نے عرب میں کچھ اسچھ جو مرجی پیدا کر دسیاہ ننے . مثلاً ہمت وپامر دی ، شجاعت و بسالت ، عربت نفس' فیاعنی کی قسم کی صفات ان کی فطرت تا نیر بن سکتے تھے۔ لیکن زندگی کا کوئی پاکیزہ تصوّر مذہونے کی وحیہ سے ان کی بیصفات اصلاح و تعمیر کی جگرنخریب انسانیت کے لیے استعمال ہور ہی تھیں۔ ایک قبیلہ سے لوگ وُوسر سے قبیلہ والوں سے نہا بہت حقیرا در معولی بات پر اُ تجہ حباستے اور دونوں کی طرحت سے سیکٹ وں انسانی لاشیں فرش خاک بر طوحیر ہوجا تیں۔ جہانچہ کم و تفلب کی مشہور لڑا ائی جو حرب بسوس کے لئے تاریخ نوال وانحطاط دویا م منیارت ہے، صرف انتی سی بات پر چیوٹر گئی تفی کراہوس نا می مورٹ کی اُونٹنی دُوسرے فرنیز کی چیا گاہ میں واخل مُونی اور اس سے مجھولات دیے مُبرٹ پر ندوں سے انڈے نوڑ دیے۔ اس پرطیب واٹل نے اُونٹنی کو ہلاک کر دیا اور اس سے نتیجہ میں بجرا وزُنغلب کی جنگ چیوٹر گئی ، جو چالیس سال تک جاری رہی۔

تبیلی عصبیت نے ان کوٹیروٹر اور نیک و برکے اصباس وٹنمورسے بالکل بے نیاز کرویا تھا۔ قبل و غارت گری ؛ ظلم و معصیت اور دیگر جائم ان کی نگاہ میں عیب نتے بکہ قابل فڑکار نامے تصر کیے جائے تھے ۔ پنانچ ایک ثناع اپنی نسبت ایک ہے : سے و اتی لا انوال اخا حسر د میب

اذا لمراحبن كنت عجبن حبان

ا نخفرت صلی الدُعلیہ وہلم کے ایّام جوافی میں قرایش اور قبیدا قبیس کے درمیان بڑے عرصتا کہ جنگ مباری رہی جومزب فبار سے نام سیم شہور ہے۔ اس جنگ نے دونوں طرف سے کئی خاندان بربا وکر ویے ہتھے۔ مدینہ سے قباً ل اوسس اورخزرج ہمیشہ باہم جنگ آزما رہنتھے اور زماذ لبشت سے کچھ ہی عرصہ پہلے لبعا شے کی لڑائی سے فارغ تہوئے تھے۔

غوض ہوئے واضلی بیا ست کی اصلاح کا مشکر کی معمولی سٹاسی دہنا کی وہنی گریج سے حل ہوجاتا اور اسس پر مسترادی کرعرب کا محلی وقوع مجھی ایسا نشا کہ وُہ ہوطون سے اس وقت کی بڑی طاقتوں میں گھرا ہوا نشا اور ان متعدن طاقتوں سے سباسی اور معاشی دباؤ سے مب بڑی صحاب بر میں نشرادی کے سیاسی دباؤ سے دباؤ سے مب بڑی تھے۔ اس کی فعصیل سے بلاعوب سے تاریخی بس شطر کوسا سے لاناصر وری سے برونی تجارت ہی تھی عوب ہمیشہ سے ایشیا ویرد پ سے مماک سے بلیے تجارتی گزرگاہ کی تیشیت رکھا تن انعا اور نور حوجوں کی ذلیست کا ذرایہ میں برونی تجارت ہی تھی عوب ہمیشہ سے تجارت کی فور میں میں مرد بی فاریم تاریخ سے بتا اور اس کی وجہ سے فور مکتنی مرتب وواز کے لیے ہمیشہ با بروھکی بتا راہے اور اس کی وجاس سے سوانچوز تھی کہ عرب کو میں مرز مور کو چور کر سر سزویت اور کو کی کو جہ سے فور مکتنی مرتب واری کو کو گا وہ کو گاہ میا تھی مرز ورم کوچور کو کر سر سزویت اور کو گاہ کو گاہ میں مراز میں کو گاہ ہوئی کا مربئی معالی کو گاہ ہوئی کہ اور کہ گاہ وہ کہ کہ تو میں سواعوب سے کہ کو گاہ میں کو اس کے مور انسانی تعارف کو گاہ کو گاہ میں کو گاہ کہ کو گاہ کو گاہ کو گاہ کا گھڑی گوئیں اور انسانی آباد ہوں کو گاہ کو گاہ ہوئی کا در اس کو در تکھیں کیا اور بڑی کو گاہ کا گاہ کو گھڑی کی گاہ کو گاہ کو گاہ کو گاہ کو گھڑی کا گاہ کو گاہ کو گاہ کو گاہ کو گھڑی کی گاہ کو گھڑی کو گاہ کو گاہ کو گھڑی کی گاہ کو گاہ کو گھڑی کو گھڑی کو گاہ کو گھڑی کو گاہ کو گھڑی کو گاہ کو گھڑی گاہ کو گھڑی کا گھڑی کو گھڑی کو گھڑی کو گھڑی کو گھڑی کو گھڑی کو گھڑی کھڑی گاہ کو گھڑی کا گھڑی کو گ

ان ا قوام میں کئی با د شاہ ہوگز رہے ہیں۔ جزیرہ عرب میں ان کی بڑی بڑی سلطنتیں قایم تھیں اوران سے کچھ نبائل کی وسعت معکمت مصرو شام بہ بہنچ گئی تھی۔

حصد فی شعوب حنهم - ( آریخ این عدش ۱۶ ) نبائل کی دسعت میمکنت مصروشام ککسبینچ گئی تھی -به قرمیں و ہی ہیں ،جن کو قرآن حکیم نے عاد اولیٰ سے نام سے موسوم کیا ہے اور فدیم عربی تاریخ میں عرب عار به رخالص عرب ) اوربوب بائدہ ( تباہ ہونے والے عرب ) سے ناموں سے منتعارف ہیں -ادرامم سامبداُولیٰ ہیں سے جولوگ عرب ہی میں رہ گئے نتے ،اخوا

وكان لهذه الومم ملوك و دول في حسزيرة

العرب وامتــد ملكهم فيها الى شام و



سرز البد عظ ملك من زا مرضي برق أن متنى برق أن جكس

واسب تنول مدي عظيم ملكت فايرشي - قرآن تكيم في ان كو تمرو كا نام ديا ہے -

ز ما ز کی نیزنگیوں نے قوموں کوایک نہی حال میں کب دہنے ویا ہے ؟ شاید بیربات منشا پر خدا وندی کے خلاف ہے کہ ایک زما ز کی نیزنگیوں نے قوموں کوایک نہی حال میں کب دہنے ویا ہے ؟ شاید بیربات منشا پر خدا ویدی کے خلاف ہے کہ ایک ہی

توم مبیشہ کے بیے انسانی ونیا پرمسلط رہے۔ اس لیے اس فوم کا افتدار صی آخر کچریامی النسل قوموں کے ما تصوفت ہوا۔ یقال انہ مرانتقلوا الیٰ جذبرہ العرب مست کہ اجانا ہے کہ وُم بابل سے جزیرہُ عرب کی طرف نتقل

بقال انهر انتقلوا الى جذبرة العرب من من الهاجائب مرود بال كرب م رج من والمسلم النه الم الم الم الم الم الم الم بابل لعان احسهم فيها بنوها م- ركتاب لعرفيلدا) موسكة جكرها مى النسل لوكور نه ان كوما رسم كايا-

۔ اسی طرح مصر میں قبطی افوام نے نئی تکومت فامیر کی اور دُوسرے مالک میں بھی ان کا شایانہ اقتدارمٹ گیا۔ ان سے بعدعراق اسی طرح مصر میں قبطی افوام نے نئی تکومت فامیر کی اور دُوسرے مالک میں میں ان فلہ طور رہتے ہوا تیا مرس کی اور عواق د

اسی عرف سریب بی از برا مرسود و برین به از با اور عراق و میسالی سلطنت نے مصروشام اور فلسطین پرتسلط قایم کرلیا اور عراق و مین وشام مین مختلف توبین برسرع وج روین به بهان بحث کرد روهای عیسائی سلطنت نے مصروشام اور فلسطین پرتسلط قایم کرد نی بدوی برا برخش برخی نظی اور اس سے علا وہ عوب کے خانہ بدوش بدوی بین اہل فارس کے زیر مکلیں آگئے بہتری جو نکہ ایران وروم میں مسلسل آویز شنس رہنی تنتی از ارشی کے طور پر عراق میں عرب اسٹیٹ قایم کردی ۔ بدریاست نے مصلحت اندلشی کے طور پر عراق میں مور اسٹیٹ قایم کردی ۔ بدریاست بین میں میں ما فایم کردی ۔ بدریاست بین سیاسی اغراض سے بیت قایم کردئی تنسین ، ان کے لیے بہت کا راکم ڈا بہت بجو میں اور نوم و بریاستوں نے حاجز مملکت (بفراسٹیٹ) کا کام دیا اور ایرانی و برنطینی عرب بہت کا راکم ڈا بہت کو ارمیدان و بین میں بیش بیش رہتے تھے ۔ با لا خر بیز طبینیوں کا اثر و لفو دیمان مک بڑھا کہ شمالی عرب سے مروسو کری بازی لگا دیم و برنا لویدل کو اور بیز طبینی حدوست نے بہاں مجمی کچھ عرب سے داروں کی بہت سے تمام کا شریف و مرتا الجندل ، اور ج ، ج با وغیرہ نے عیسائیت قبول کری اور بیز طبینی حکومت نے بہاں مجمی کچھ عرب سے داروں کی سبت سے تمام کرشائی دومرتا البیدل ، اور ج ، ج با وغیرہ نے عیسائیت قبول کری اور بیز طبینی حکومت نے بہاں مجمی کچھ عرب سے داروں کی بہت سے تمام کرشائی دومرتا البیدل ، اور ح ، ج با وغیرہ نے عیسائیت قبول کری اور بیز طبینی حکومت نے بہاں مجمی کچھ عرب سے داروں کی

مستقل خطوه نها -غرض مربی خارجه سیاست کچراس قدر سیب پیده نفی که محض سیاسی بعبیرت ادر عقل و تدبیر سے اس کوحل نرکیا جا سکتا تھا ، بمبراس سے بیے بیزیز د بعبیرت اور الها می طریق کار کی خردرت تنفی۔ مذکوره مسائل سے علاوه عرب اور بیرون عرب کا معافتی مشار سبی کچرکم ام بیت مذرکتما تھا اور بدبات با ونی تا ماس مجدمیں آسکتی ہے کرجو ملک سیاسی لحاظ سے شدیدانتشاروا بتری کا شکار ہو یا بچر بر بے جنگوں نے اس سے ملکی نظام کو در ہم بر ہم کردیا جو ، وہاں معاشی حالت کا تصور تھی نہیں کیا جا سکتا اور سمجھر آ مرانہ طرزِ محرمت میں دولت کی نامساویا و تقسیم ایک ناگزیر اور طبعی جزیہ اور نلا سرے کداس وقت تمام دنیا کی تو میں مطلق العنان جمانو

ر پاستین فائیم ردیں اوراس طرع اس نے اپنے آپ کومفوظ بنا لیا تھا۔اسی طرح عواق اور مین پرایرانی نستط بھی وعوت نبوی کے لیے

یا قبانلی سرداروں سے بنچۂ استنباد میں تعکیری نہوئی تھیں -یا قبانلی سرداروں سے بنچۂ استنبار کی تھیں لیکن عرب کا معاشی مشلہ وُرسرے قائک کی نسبت سے بہت زیاوہ الجھا نہوا تھا لکر یر ہاتیں نزتمام ممائک ہیں مشترک تھیں لیکن عرب کا معاشی مشلہ وُرسرے قائک کی نسبت سے بہت زیاوہ الجھا نہوا تھا کہ

یر بویں رہا ہے۔ یں رہا ہے۔ یں سرے بیا داری ورا کے سے نقدان نے عربوں کو ہمیشہ بریشان حال رکھا۔ اس مک کی پیدا دارگر ہو رتھی۔ حبیا کہ پہلے کہا گیا ہے ملک سے پیدا داری ورا کے سے نقدان نے عربوں کو ہمیشہ بریشان حال رکھا۔ اس مک کی پیدا دارگ بعض علاقوں میں غلہ کی کاشت ہوتی تنی لیکن وہ اتنی نرتھی کہ دوسرے علاقوں سے پیے برآمد کی جاسکے۔ نیز کیمریوں اور اُونٹنیوں کا دُودھ معمی صوائی لوگوں کی غذا کے کام آنا تنا سزیا دہ زید لوگ لوٹے مار اورغارت گری سے ذریعہ تنورشنگم سے بیانے ابندھن مہنا کرتے ہے۔ ر بر کان نے رہی اور آر کی اور کا است کا کان کو کیو گئے تھے کی خرورت ہوتی توکسی مکان کی دیدار توڑ ڈوالتے اورا گر ککڑی کی ضرورت بڑتی توکسی مکان کی دیدار توڑ ڈوالتے اورا گر ککڑی کی ضرورت بڑتی توکسی مکان کی دیدار توڑ ڈوالتے اورا گر ککڑی کی ضرورت بڑتی توکسی مکان کی دیدار توڑ ڈوالتے اورا گر ککڑی کے خوال کی تعلق میں معیوب نرتھی ملکیان کو کھیا ہے تھی است تھی ۔ ابنے اس ظالی نز کردار برناز ضا اور اس کے علا و مرکجہ لوگوں کا ذرکید معالی مبرونی ناک کی تجا رہے تھی ۔

بنر ماک کے طول دوص میں جمہودی سرایر دار بھیلے مہوئے تھے تیمبات کی اہم منڈلیوں پران کا قبضہ تھا اور اس سے علاوہ یہ اوگر وسیعے ہوئے تھے تیمبات کراں کے توصور کے سے اور بہودی سفیے نہا بت کراں لوگر وسیعے بھا زرپئردی کا روبار میں کرنے تھے یعرب عوام ان کے قرصنوں کے بوجہ سے دیے ہوئے سے اور بہودی ہیئے نہا بت کراں مرزوص میں کہ اور عور توں کو گرو میں دیتے تھے۔ ان در زوصفت انسانوں کی سنگد لی کا برحال تھا کہ ضمانت سے طور پر لوگوں سے بچوں اور عور توں کو گرو میں ہیں ہیں۔

۔ اس اجمالی بیان سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کر اسس ملک سے عوام کی معاشی زندگی صد درجہ بیست بھی اور قوم کواس خو فناک افلاک و فاقد ستی سے نکا لنا مکک کا ہم اجماعی و ملی سوال تھا ۔

عوبوں کے معاشر تی رہم ورواج اوراخلاقی و محلبی مفاسداس ورج گہرے اورخط ناک تھے کہ عام حالات بیں ان کی اصلاح کی کوئی تو تع برپ کتھ تھی۔ بلندولیت ، اونیج نیج اور شرافیت و وضیع کا اندیا زان کی قومی روایا سندین فیرمعمولی اسمیت رکھتا تھا اور اضلاقی ومجلسی مفاسد کی تو کی شدی برمشلد ایک مشتقل موضوع بحث سبے اوراس کے تفصیل گوشوں سے بحث کرنا اسس موقع پر مشکل ہے۔ یہاں مرف ایک واقعہ کی طرف اثنا رہ کرنا کا فی ہوگا۔

لا گفت کی سفارت نے جب آنحفرت صلی الدُّعلبہ وسلم کی خدمت میں جا خربر کر تشرف باریا بی حاصل کی تو انفوں نے کہا ہم اس شرط پراسلام قبول کرتے ہیں کہ ہمارے برمطالبات سیم ہے جائیں۔ پیطے بیکہ زنا ہمارے بیے جا کرد کھا مبائے کیؤنکہ ہم ہیں اکثر لوگ مجروزندگی لبر کرنے ہیں اورزنا کے لینبران کو بیارہ نہیں۔ دو مرسے شراب سے منح نرکیا جائے کیؤنکہ یہ ہما ری قوفی تحارت ہے۔ تیمیسے سکودی کارو بارکی مخالفت سے ہیں شنتنی کہا جائے ، کیؤ کمریہ بارا ذرایعہ معاض ہے۔ آنحفر ن سلی الدُّعلیہ وسلم نے برتمام شرطیس نامنطور کیں۔ لیمن اس واقعہ سے اس باٹ کا اذا زہ کیا جا سکتا ہے کو ان کی مجلسی زندگی کس قدر سے سگام اور معسیت کا لود تھی۔

عرب کے علاوہ دکوسرے ممالک کامبی میں حال تنا۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہی کو کیجیے۔ یہاں وات پان کی تفریق اور
نامنسفا دمجلسی توانین نے آبا وی کو کئی طبقوں میں تسیم کر دیا تھا۔ کسی اونبی وات کا مرد اگر کسی نیمی وان کی عورت سے زنا کرتا اوا سس
کے لیے کوئی سزا زمتنی ۔ لیکن کسی اعلیٰ واٹ کو اچھوت انسل کا آدمی چھولیتا ، تواس کی سزاموت تھی ۔ اس ملک کی اخلاقی لیستی کا بیعا لم تھا
کر عورتیں جُرٹے میں باری جاتی تھیں۔ بیک عورت سے کئی کئی شوم ہرونے تھے۔ قومی تہوا روں میں شراب سے دور چیلتے تھے اور نستہ کی حالت
میں ماں ، بہی اور بہتی کی تمیز زرہتی تنی اور اس پر طرفہ بیکواس کام کوئیکی کا کا م تصور کیا جاتا تھا۔

يهود ك اخلاقي اورمجلسي مفاسد كوقر آن مكيم نے بالوضاحت بيان كيا ہے۔

ر گزشته بحث سے با سانی سمجاجا کہ اسکا ہے کہ رسول عربی ملی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وقت انسانی زندگی سکا جماعی نما کہم بحث وفکر مفاسد کیا تھے؟ ان مفاسد پر دوبارہ سرسری نگاہ ڈایسے ناکراکپ کوٹٹیک ٹھیک اندازہ ہوسکے کرعصرحا مزسک



اجهامی مفاسد کواس دور کے مفاسد سے کیا نسبت ہے ؟

ا \_\_\_\_ بید مقصدا در بید روح مذہبیت اِلینی اس دورکی تمام فو میں اگر میسی ندسمب کی پیروشیں، نیکن اس کے باوجود ان کی انفرا دی اورا جماعی زندگی دین کی روست باکیل نهی ما بیتنی اور بینی وُه بنیا دی مساو تصاحب نیے ان لوگوں کی نگاہ سے زندگی کاحقیقی نصور

بالكل او تعبل كر ديا تعاا درا كرغورت ديمها جائے، تودير تمام مفاسد كاستر شمريهي ہے -

۲ \_\_\_\_ شدیبنسلی و نومی تعصب - آس دور میرسطح ارصنی پرسیبه نکارون چیونی برای نومین آبا و متضین اور مهزنوم اکسس زعم میس

مبتلا تفی ک<sup>و</sup>ظمت و مثرف اورفصنبیات ومنعتب کے تمام محاسن و کما لات مرف اسی بلیمنصوص میں اور و وسرے لوگ محص اس کی محکومی اُور ناز رواری کے لیے پیلے ہوئے ہیں ایسیٰ مرقوم بیعقبدہ رکھتی تھی کہ مخلوفی خدا پرخدا دلی کرنے کا حق اسی کوحاصل ہے اور و دسری قوموں کا

بس ہی کام ہے کہ اس کی بندگی کریں -

س بے قبیسیاست لیعنیاس و ورمی*ن زندگی کا احتماعی اورسیباسی نظام دین کی بابندی سے بالکل آزاونشا ۱ ور اسس* \*\*\*\*

شنوبیت نے توموں کی اجماعی زندگی میں مہلک جراثیم پیدا کر ویدے تھے۔

ىم\_\_\_\_ دولت كى نامنصفا نرتقسيم

ه\_\_\_\_نطا لما نه معاشر تی او محلسی رئیم و رواج

اس تفصیل سے آپ خود ہی مجد سکتے میں کہ اس دور سے عملی مسائل کیا ہے اور اسس بات کو محب نامجسی مجمشل نہیں کہ دور حاصر کے

على سأل منيا دى عثيت سے دور رسالت سے مسائل سے ختلف نہيں ہيں ۔ ليكن اس كا بمطلب مرگز نہيں ہے كہ جودہ سوسال پيلے ك

انسانی دوراورموجو ده درمیں کچه فرق نهیں ہے۔ یقبناً فرق ہے اور ہونا جا ہیے۔ کین سطور بالامیں جر کچیوعن کیا گیا ہے، وہ صرف آما بی

كدانسا نيت كرمتنيني اوربنيا وي مسألل مي حوده سوسال گزرنے سے بعد هجي کوئی فرق نهيں پڑا رئيميناً آم ج بھي پروان مام بقيم ب كي قتيق

سپرٹ سے بالکل محروم میں اوران کی انفرادی واجماعی زندگی کو ویکوکسی کولفین نہیں اسکنا کریکسی دین سے بیرو ہیں۔ اس طرح اقوام طفق کانسل اور نو دی تعصب کرنی و حکی جیبی بات نهیں ہے۔ دین وسیاست کی حیدائی ایک مستقل عقبیوین کی ہے۔ معاشی نامسا وات اور

ميات تي مفاسد هي انساني سوسائش مير گرلاژ بيدا كريچ مين رالداحب انسانيت كامرض دي سيد ، جوچوده سوسال بيط ضا، توعلان يي و ہی کیوں زہر ، جو پہلے ایک مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ بینی آج اگر ہم دیا نت داری سے ان مسأل کوحل کرناچا ہے ہیں تواس کے لیے ایک

> "ا بناكوشال بهاريه سامنے موجود ہے www.KitaboSunnat.com

99 . . . سے ماڈل ٹاؤن ل لاہور

